

## بيه كامل سے آب حيات تك

" آب دیات" پرکال کاد سرا حدے وہ حد جے یں 2004ء میں ای کوناکوں معوفیات کے ِ لَكُونْ مِينَ إِنَّى مَقَى اوِرَ جِن مِن نِي كِي سِال بعد لَكُفِيْ كَافِيعِلَهِ اس لِيَّ جَبِي كَيافَهَا كَو تكُونِي عِامِيّ فی پیرکائل کی کامیانی کی گرداور بازگشت دونوں تھم جائیں اور میں تب اس کمانی کا گلاحصہ کسی نفسیاتی دیاؤ کے سالار سکند راور امام باشم کی زندگی کاپیلا حصہ آپ نے دس سال پیلے بڑھ لیا۔ان کی زندگی کادو سرا حصہ آپ اس باول میں بڑھ عیں مے سیر کامل اور آب حیات ایک می تحریر کی دو کڑیاں ہیں اور یہ وہ تحریب مجھیش نے والا تحسين کے لیے نہ 2003ء میں لکھا تھا نہ ہی آج اس کی تمبالے۔خواہش صرف آئی تھی کہ کاغذ بر بے

متعمد الفاظ كاؤهر لگاتے لگاتے كھا ہے لفظ بھى تكھوں جس سے كوئى گراى كے راستے پر جاتے جاتے رك جائے .....نہ بھى رك توسع ميں ضرور پڑے۔ خواہش كوشش آج بھى بس اتن بى ہے۔

يركابل كادو مراحصه لكصنا كيول ضروري تفا؟ اے کھنے کے مقاصد کیاہیں؟

ان دوسوالوں کاجواب آپ کو" آب حیات" بی دے سکتا ہے۔ اس تاول کو س 20102ء میں کمل کرلیا م الکن اس کے بعد یہ کئی بار نظر دانی کے مراحل سے گزرا۔ ابھی آپ کے ہاتھوں تک پہنچے ہوئے یہ ایک ہار پھر میرے قلم کی قطع دیر پر کاشکار ہوگا۔ کوشش ہے جویات آپ تک پہنچے دہ غیر مہم مسان اور آسمان ہو۔ اس ناول کا تعارفی حصہ " ہاٹن" آپ اس ماہ پڑھ شکیں گے۔ آب حیات کی کھانی ہاٹی کے ان 13 شفلله(Shuffled)چون ش على جيا چين ہے؟

كون ساياع وج بكون سازوال؟

سے کو پہلے آنا چاہیے؟ س کوبعد عل اور کون سایا ترب کا پاہے ۔ ؟جس کے ال جانے پر ہمازی کا

ان سب سوالول كابواب بحى آب كود "آب حيات" يرده كري ال يائ كا لفظ" آب حیات "جن چھ حدف ے ل کرمنا ہے۔ ان میں ہے ہر حرف انسانی زعر کی ایک بنیادی اسٹیج کو

بيان كرتاب

: 1 Popla بيت العكبوت ب: حاصل وتحصول : 2 يامجيب السائلين : 15 1214121 تنارك الذي

وخوين دُ يُحت 36 نوم 201

يه چدافظ يورى انسانى زىر كى كاخلام كريجين-یہ بیر سے در سے مار میں معاملہ سے ہیں۔ سالار اور آمامہ آب حیات میں وہی سفر طے کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کاسفر ہے۔ آدم و حوا کا ایک دو سرے کی محبت میں گرفتان موکر زندگی بھر کاسا تھی بین جانا ہماں سے دہ دو نول انگالے گئے تھے۔ دنیا میں اس جنت جیسا کھریتانے کی خواہش اور سعی میں جنت جانا جمال سے دہ دو نول انگالے گئے تھے۔ دنیا میں اس جنت جیسا کھریتانے کی خواہش اور سعی میں جنت جانا جمال سے دہ دو نول انگالے گئے تھے۔ نے ہوئے بھی کہ ان کا گھریت العنکبوت (مَنْ ی کاجالا) جیسی ناپائیداری رکھتا ہے۔ جو بغنے میں عرصہ لیتا ہے؟ ۔ رسید اور پھر مام ل و محصول کا چکر۔ کیا تھویا کیا بایا جکیا با کے لیے کیا کیا کھویا ؟ کامیابی مخواب نواہشات تنوں کا ایک گرواب دو زندگی کو گھن چکرمتان تا ہے۔ اور پھراس کے بعد انگا مرحلہ جمالِ آفائش ہوتی ہیں۔ اتن اور ایسی ایسی آفائش کہ بس اللہ یاد آیا ہے' اوروی کام آباہے کو تکسوں مجیب السائلین ہے۔ اور بھروہ مرحلہ جب انسان اپنی آگلی نسل کے ذریعے اپنے عوج کا دوام جاہتا ہے اور اے احساس ہو تاہے کہ س زندگی کو زوال ہے۔ صرف ایدی زندگی ہے جولافائی ہے۔ اور پھروہ جو زندگی کے ان سارے مرحلوں میں سے ڈمل آتے ہیں۔ مومن بن کے انسانی پہنیوں سے ڈکل کے۔ ان کے لیے تبارک الذی \_اللہ کی ذات جو تمام خوبیوں کی الک ہے۔ بزرگ وبر تر ہے اور اپنے بندوں کوسب کچھ عطا کرنے پر قادِر ہے ۔ جس کی محبت" آب حیات" ہے۔ جو انسان کو ابدی جنتوں میں لے جا آ ہے۔ دنیا ملے والی عزت اور محبت وہ زیا ہے جس سے میری ہر تحریر پھوٹی ہے۔ آپ سب کابت فکریہ۔ میں آپ کی دادوستائش کابدلدنہ پہلے دے سکی سنداب دے سکتی ہوں۔ میں آپ کی دادوستائش کابدلہ نہ پہلے دے سکی سنداب دے سکتی ہوں۔ اور آخر میں ادارے کا اور خاص طور پر امتال کا شکریہ بین کی کوششوں سے اس ناول کی اشاعت خواتمین والجسف ميس سأت سال كي بعد ممكن مور بي

बर्डिय





20/2



اس فودرے مالار کوائی طرف آتے دیکھا۔اس کے اتھ میں موفٹ ڈرنک کاایک گلاس تھا۔ "تم یمال کیوں آگر بیٹے کئیں؟" کامدے قریب آتے ہوئے اس نے دورے کما۔ "لیے ای شال لینے آئی تھی۔ پھر پمیس بیٹے گئے۔" وہ مسکر ائی۔اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے

خُولِين دُالْجَنْتُ 38 أُومِر 2014 ﴾



وہ بھی غزل سنے نگا تھا۔ کبھی ہنا کبھی رونا مجھی ہنس ہس کر رو ویتا مجب ول کا یہ عالم ہے محبت ہو گئی ہوگی مجھیا گاراہے۔ المامہ نے ستائتی انداز میں کما۔ سالار نے کھے کہتے کے بجائے سم لاوا۔



خوشی کا حدے برم جانا بھی اب اک بے قراری ہے نہ کم ہوتا بھی آک کم ہے محبت ہوگئی ہوگی سالار سونٹ ڈرنگ مینے بیتے بنس بڑا۔ امامہ نے اس کاچرود یکھا۔وہ جیسے کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ " حميس كووينا جاه رباتها في بيد" وه جيك كي حيب بي سے مجھ دُموندُ كرنكا لئے كي كوشش كرر باتھا۔ معبت ونوں سے دیتا جابتا تھالیکن \_ "وہ بات کرتے کرتے رک کمیا-اس کے باتھ میں ایک ڈیمیا تھی-امامہ کے چربے رہے اختیار مشکراہٹ آئی۔ ۲۶ چھاتو اے خیال آگیا۔ اس نے ٹیا لیتے ہوئے سوچا اور اے کھولا۔ دِهِ سَاكَتَ رَهُ كُلِي الْدُرامِرِ وَنَكَرِ مِنْ إِن الرِيرَ عَلَرْت تَقْرِياً اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ المُلا المِلْ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي تھے۔اس نے نظریں اٹھاکر سالار کودیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اننے دیلیوا بہل تو نہیں ہوں کے بیٹے تھمارے فادر کے لیکن مجھے اچھا لگے گا آگر مجھی كبھارتم انتيں بينو- "ان اير رنگز كوديكھتے ہوئے اس كى آنگھول ميں آنسو آگئے۔ تم نسیں بہننا عاہمیں توجعی تھیک ہے۔ میں رہالیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔"مالارنے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کربے ساختہ کہا۔وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چى بىر\_اورا يى جگەينا چى بىراس كى خواجش اوراراد كى تەمەمەت كىياد جود-چھ کہنے کے بچائے امامہ نے اپنے دائنس کان میں لکہ اہوا جم کا ارار «میں بہنا سکنا ہوں؟"مالار فے ایک آمر رنگ نکالتے ہوئے ہوتے ہوتے امامہ نے سملاوا -سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ اپر رنگ پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکر الی۔وہ بہت دیر تک پکھے کے بغیر میموت اسے دیکھنا رہا۔ ''المجھی لگ رہی ہو۔'' وہ اس کے کانوں میں لکتے ہلکورے کھاتے موتی کوچھوتے ہوئے دھم آواز میں بولا۔ "تميس كوئى مجھ سے زيادہ محبت نميس كرسكنا\_ مجھ سے زيادہ خيال نميس ركھ سكنا تمهارا \_ مير ساس ايك واحد فیتی چیزتم ہو۔ "اس کی آ تکھوں میں آ تکھیں والے وہ اس سے کمدر باتھا۔ دعدہ کررہاتھا۔ یا دوبائی کرارہا تماسيا كجه جماريا تفاسده وجمك كراباس كي كرون يوم رماتها-"محضروازا كياب" سيدها موتي موت اسف سرشارى سهما-"روبانس موربائے؟" آئے عقب میں آنے والی کامران کی آوازیروہ دونوں منظے تصدوہ شاید شارت کے ک وجد برآمد ع كأس درواز عب أكلا تعا-و وشش كرربي بي-"سالارن يلفي بغير كها-''گُرُ لگ۔''وہ کمنے ہوئے ان کے پاسٹے پڑھیاں اثر نا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ المامہ کی رکی ہوئی سائس بحال ہوئی۔وہ جھینپ کئی تھی سالار اور اس کی فیملی تم از کم ان معالمات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ ممکن کو سماننے باکر' کسی کے سمرخ ہونٹوں پر انو کھا ساتے جسم ہے' محبت ہوگئی ہوگئی المامه كولكاوه زرلب كلوكارك ساتھ كنگنارمائي رے ساتھ سلمارہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تحییں' جہاں جران آنکھیں تھیں وہاں پھولوں کا موسم ہے' محبت ہوگئی ہوگی



کی اور سرهیوں را یک دو سرے کے قریب بینے وہ خاموثی کروڑتی آئ پاس کے بیا اُول بیس گونے کی کورٹرتی آئی پاس کے بیا اُول بیس گونے کی کے دو اُسے یا دول کا حصہ بن رہے تھے۔ دوبارہ نہ آنے کے کر درہ تھے۔

اس کے لار شمنٹ کی دیوار پر گلنے والی ان دولوں کی پہلی آئیسی تصویر اس فار مہاؤس کی سیڑھیوں ہی گئی ہیں۔

اس کے لار شمنٹ کی دیوار پر گلنے والی ان دولوں کی پہلی آئیسی تصویر اس فار مہاؤس کی سیڑھیوں ہی گئی ہواں کے سیٹر بیس میں گونوں کی لووئل کے سیٹر بیس بیل اس قرب میں جھلے ساد بالوں کو کافوں کی لووئل کے سیٹر بیس میں اُس کی مسئر اب فاور آئیسوں کی چک میں نہیں 'بلکہ اس قرب میں جھلی رہی تھی جو اس کے جھے سیٹر خوشی اس کی مسئر اربا تھا۔ سفید شرے اور سیاہ جیک میں اے اپنے ساتھ نگائے سالار کی آئیسوں کی ہوئے اس فورٹر راف میں موجود دو سری ہر شے کومات کردہ کی تھی کورٹر کورٹ کے لیے ضرور شکل۔

ایک پوز میں نظر آنے والے دوڑے کو کو کو کر کرچٹر لیموں کے لیے ضرور شکل۔

ایک پوز میں نظر آنے والے دوڑے کو کو کو کروٹر کوں کے لیے ضرور شکل۔

ایک پوز میں نظر آنے والے کو فریم کروا کر انہیں ہی تمیں بھیجا تھا 'انہوں نے لیے کھری فیلی وال فورٹر میں بھی اس تسویر کا اضافہ کیا تھا۔

دہ مخص دوار پر تھی اس تصویر کے سامنے اب پیچلے پندرہ منٹ کھڑا تھا۔ بلکیں جسیکائے بغیر بمکنی لگائے اس از کی کاچرود کھتے ہوئے ۔ چرے میں کوئی شاہت تلاش کرتے ہوئے۔ اس مخص کے تجربیش دیے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس مخص کو نشانہ بنا سکیا تھا توا کی ایک جگہ ہے بنا سکیا تھا۔ وہ ہونٹ کانے ہوئے ساتھ ساتھ کچھے بربردا رہا تھا۔ خود کلائی۔ ایک اسکینڈل کا آنا پانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک محروفریب کا جال ۔ وجوہات ۔ قائق کو تحفی کرنے ۔ وہ ایک محراسانس کے کرائے عقب میں بیٹھے لوگوں

کو کچھ بدایات دیے کے لیے مڑاتھا۔ سی آئی اے بیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر کھے بورڈ زچھوٹے بڑے توٹس کچارٹس کوٹوکر افس اور ایڈریسنز کی چٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔

سرے میں موجود چار آدمیوں میں سے تین اس وقت ہی کم پیوٹرز پر مختلف فیٹا کھنگا لئے میں گئے ہوئے تھے۔

یہ کام وہ چھلے ڈیڑھ ماہ سے کررہ سے اس کمرے میں جگہ جگہ برے برے ڈیے برے سے جو مختلف قائلز اور نیوز کی بیز کے تراشوں اور دو سمرے اربکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود دیکارڈ کہ بیس موجود دیکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود دیکارڈ اور کہ بیسٹل سے بیٹر کا ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹاان کم پیوٹرز کی بارٹ میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلمات آمنوں کے میں موجود و آدمی موجود و آدمی موجود تیسرا آدمی اس محتص کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلمات آمنوں کرتے ہوئے ہوئی کے برفرد کی ای بیلا کا معلمات آمنوں کی بیلی کے برفرد کی ایک بیلی کی بیلی کی بوری ذری کا دیکارڈ اگر خدا کے باس موجود تھا۔

اس کی ایک کالی اس کمرے میں تھی۔ اس محتص اور اس کی جملی کی بوری ذری کی کاریکارڈ اگر خدا کے باس موجود تھا۔

اس کی ایک کالی اس کمرے میں تھی۔ اس محتص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی اس کی ایک بیز نہیں تھی بھوان کے علم میں نہیں تھی بازے میں تھی بازے سے کے کہ اس کی میں تھی بھی۔

میں نہیں تھی بازے کے شدید آبریشنز نے لئر کاس کی کمل فرنڈز تک اور اس کے الی معاملات سے کہ کراس کی میں تھی اور اس کے الی معاملات سے کہ کراس کی میں تھی بارے کے شدید آبریشنز نے کراس کی کرا فرنڈز تک اور اس کے الی معاملات سے کراس کی میں تھی تھے۔

خولين دُبخت 41 نوبر 2014

اولادِ کی برسٹل اور برائیویٹ لا نف تک ان کے پاس ہرچیز کی تفصیلات تھیں۔ سيكن سارا مسلَّه به تفاكه وْرْه ماه كياس محنت اور يوري دنيا سے استھے كيے ہوئے اس وَيا بيس سے وہ اليمي كوئي چزنمیں نکال سکے تھے جس سے اس کی کردار کشی کرسکتے۔ وہ ٹیم جو پندرہ سال ہے ای طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی کید پہلی بار تھاکہ وہ اتنی سراؤ و محت کے باوجود اس محض اوراس کے مراف کی محص کے حوالے ہے تھی تھم کابری حرکت یا ناشائٹ عمل کی نشان دہی ہیں کرپائی تھی۔ دوسو یوا ٹینٹس کی دوچیک نسٹ جوانہیں دی گئی تھی اود دوسو کراسزے بھری ہوئی تھی اور بیران کی ڈندگی میں پہلی ہار ہورہا تھا۔ انہوں نے ایساصاف ریکارڈ کمی کا نہیں دیکھا تھا۔ کمی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے ہادجودوہ ایک آخری کو شش کررہے تھے۔ ایک آخری کو شش کرے کے ایک بورڈے دو مرے اور دو سرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے دہ آدی اس کے تیجرونسب کی اس تصور پر رکا تھا۔اس تصور کے آگے کھ اور تصوری تھیں اور ان کے ساتھ کھ بلٹ بوا ننسس، ایک دم جيت بكل كأسما جهنكالكا قباراس في اس الزكى كي تصوير كي تيجاس كي مان فيدائش ديمي مجرم وكرايك تميدور سائتے میں ہوئے آدمی کودہ سال بتاتے ہوئے کہا۔ "ويكهوإبداس مال كمان تفا؟" لمپیوٹر بیٹے ہوئے آدی نے چند منٹول کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا۔ ''پاکستان میں۔'ہیں مخص کے ہونوں پر ہےا طقیار مشکر ایٹ آئی تھی۔ یتا کیں۔ '''افر کار ہمیں پچھ مل ہی گیا۔''اس آدی نے بے اختیار ایک سیٹی بچاتے ہوئے کما تھا۔ انہیں جماز ڈیونے کے کیے تاریدوس کیا تھا۔ یہ پندرہ منٹ پہلے کی روداد مقی- پندرہ منٹ بعد اب دہ جانتا تھا کہ اے اس آکش فشاں کامنہ کھولنے کے لیے

J

وہ یمال کمی جذباتی ملا قات کے لیے قمیں آئی تھی۔ سوال وجواب کے کمی لمے چوڑے سیش کے لیے بھی ہمیں۔ لعت و ملامت کے کسی منصوب کو عملی جائے بہنانے کے لیے بھی ہمیں۔ وہ یمال کمی کا تغمیر جمجھوڑتے آئی تھی 'نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نہ ہی وہ کمی کو پہتانے آئی تھی کہ وہ اذب کے ماؤنٹ ابورسٹ پر کھڑی ہے۔ نہ ہی وہ اپنا چاہتی تھی کہ کہ اؤنٹ ابورسٹ پر کھڑی ہے۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کو گربان سے بکڑتا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کردی تھی۔ اس کے صحت مند ذہ بن اور جم کو بیشے کے لیے مقلوج کرویا تھا۔ اس نے اس کی زندگی تباہ کردی تھی۔ اس کی چیتا ہے۔ جس کو کی چنا ہے۔ بھی کوئی چنا ہے گا۔ اس کا باب احساس جرمیا چھتا ہے۔ جس کوئی چنا ہے گا۔ وہ سونی باری تھی اور اس سے بوجہ کر سے اس کا باب احساس جرمیا چھتا ہے۔ وہ دو اول کو سکون آور کولیاں لیے بغیر سونمیں باری تھی اور اس سے بوجہ کر اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس میں وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس بھیا تک خواب کے بارے جس جس وہ چند ہفتے پہلے واخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی اس



وديمان آلے ملے ملے مجھلى يورى رات روكى راى تقى بيد بىلى كى دجہ سے تمين تھا۔ بيدانيت كى دجہ سے می سیں تھا۔ یہ اس غصے کی وجہ سے تھاجودہ اسے باپ کے لیے اسے دل میں اسے دلوں سے محسوس کررہی تھی۔ ا كمية آخل فشال تقايا جيسے كوئى الاؤ بحواس كواندرے سلگار باتھا اندرے جلار ہاتھا۔ کی ہے ہو جھے ، کمی کویتائے بغیریوں اٹھ کروہاں آجائے کا فیصلہ جذباتی تھا اُصفافہ تھا اور غلطہ تھا۔ اس کے زندكى مين يملى بارايك جذباتي احقانه اورغلط فيصله بي حدسوج سمجه كركيا تفاسا يك اختيام جامتي تقيوه الني زندكي ے اس باب کے لیے جس کے بغیروہ آگے نہیں برس سکتی تھی اور جس کی موجود کی کا تکشاف اس کے لیے طل اس كالكِسامني تفاروه جائق منمي ليكن السي مجمى بياندان منيس تفاكداس كيامني كالمنامني "بهي بوسكنا تفار ا کی۔ وقعہ کاذکر تھاجب وہ "منوش" محقی اٹی زندگی میں ... جب وہ خود کوباسعادت مجھتی تھی۔ اور استقرب" ہے ملعون "ہونے کا فاصلہ اس نے چند سینڈ زمیں طے کیا تھا۔ چند سینڈ زشاید زیادہ وقت تھا۔ شاید اس سے بھی بت كم وقت تفاجس من وداحساس كمترى احساس محروى احساس ندامت اور ذلت وبدناي كے أيك وهير ميں تديل مولي سي-أوريهال دواس وميركوددباره دبي شكل دين آئي تقى اس بوجه كواس مخص كے سامنے الار سينظنے آئی تقی ' جس في ووبوجه اس برلادا تقارزندگي ى كواس وقت بەپتانىيى تقاكە دەدبال ئىتى \_ كى كوپتا بو تاتودەدبال آى نىپىر على تقى \_ اس كاييل فون یجھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند تھنٹوں کے لیے خود کوایں دنیا سے دور لے آئی تھی بجس کا وہ حصہ تھی۔ اس دنيا كاحصه والجعراس دنيا كاجصه جس شريده اس وقت موجود تني بيرا كاراس كى كوئى بنياد خميس تنتى .... جوه كميس كى نمیں تھی۔اورجہال کی تھی جس سے تعلق رکھتی تھی اس کواپنا نہیں عتی تھی۔ انظار لمبا ہو کیا تھا۔ انظار بحیثہ لمباہو ہا ہے۔ کسی بھی چیز کاانظار بیشہ لمباہو ہا ہے۔۔۔ چاہے آنے والى شے پاؤں كى زنجير بنے والى مويا محلے كا بار سركا آج بن كر بخامواس نے باياؤں كى جوتى \_ انظار بيث لسابي وہ آیک سوال کا جواب جاہتی تھی اپنے باب ہے۔ مرف ایک چھوٹے سوال کا۔اس نے اس کی فیلی كوكيول ماردالا؟

کریز حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت Scripps National Spelling Bee کے 92 ویں متا لیے کے فائنل میں پینتے والے فریقین سمیت ویکر شرکاان کے والدین 'بمن بھا نیوں اور اس مقالیے کودیکھنے کے موجود لوگوں سے تھی تھی بھر ابو نے کیا وجود ایسا فاموثی تھا کہ سوئی کرنے کی آواز بھی بنی جاسکے۔ وودوا فراد جو فائنل میں بہتے تھے اس کے در میان چودھواں راؤنڈ کھیلا جارہا تھا۔ تیرہ سالہ فینسی اپ لفظ کے سے کرنے کے لیے بی جگہ پر آپھی تھی۔ پچھلے بانوے سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے دست اسپیلو کی ناج بوشی ہوری تھی۔ امریکا کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقالی مقالم بھر اسپیلنگ ہوں اور دنیا کے بمردھڑکی بازی لگائے ہوئے۔ اس ان میں راؤنڈ کو جینے کے اس آخری راؤنڈ کو جینے کے اس موجود تھے۔



"Sassafras" میشی نے رکی ہوئی سائس کے ساتھ پروناؤٹسر کالفظ سنا۔ اس نے پروناؤٹسر کولفظ دہرائے کے لیے کما' پھراس نے اس لفظ کوخود دہرایا۔ وہ چیمیئن شب ورڈ زمیں سے ایک تفالیکن قوری طور پر اسے وہ یا و نہیں آرکا۔ بسرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تفااور آکر شنے میں انتا مشکل نہیں تفاتواس کا مطلب تفائوه تركى لفظ بوسكنا تغا-نوسالدد سرافاندس این کری بینے کے مل سے اپنے نمبرکارو کے پیچے انگی اس لفظ کی ہے کرتے ميں لگا ہوا تھا۔وہ اس كالفظ متيں تھا كيكن وہاں بيشا ہر كيد ہى لاشعورى طور پر اس وقت مي كرتے ميں مصوف تھا جومقا ملے آؤٹ ہو چاتھا۔ ينسي كار يكواريائم ختم مو د كاتفا-"S-A-S-S"اس فيرك رك كرافظ ك يج كرنا شورع ك وديل جار حرف بتا في يجدوا يك لحد ك ليےرى- دركاس فياق كيا مج حرف و برائ جودوباره بولنا شروع كيا-"A-F-R" والك بار بعررى ومرع فانتلسك في بين بين الركب آخرى وحرف كويمرايا-"US" ائلک کے سامنے کھڑی فینسی نے بھی بالکل اس وقت میں دو حرف ہو گے اور پھر ہے بھی سے اس تھنی کو بچتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تمنی۔ شاک صرف اس کے چرے پر نمیں تھا۔ اس دو سرے فائنلسٹ کے چرے پر بھی تھا۔ پروناؤ نسراب Sassafras کے درست اسپیلنگ دو ہرارہا تھا۔ مینسی نے " آخری لیزے میلے A ای ہونا جا ہے تھا۔ میں لے U کیاسوچ کرنگادیا؟" اس نے خود کو کوسا۔ تقریباسفی رِنگت كي سائق بينسي كرائم نے مقالجے كے شركات كيے رتھى ہوئى كرسيوں كي طرف جلنا شروع كريوا - ال تالیوں ہے گونج دیا تھا۔ یہ مکنہ رنرزاپ کو کھڑے ہو کردی جانے والی دادو تحسین تھی۔ نوسالہ دو سرافا کنل میں پینچنے والا بھی اس نمے لیے کھڑا بالیاں بجارہا تھا۔ بینسی کے قریب پینچے پر اس نے آگے بردھ کراس سے ہاتھ ملایا۔ سی نے ایک دہم مسکراہٹ کے ساتھ اے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال کی۔ ہال میں موجودلوگ دویا پیدا پی نشتنس سنبهال تلك تصاوريه دوسرا فانسلسط مائيك كرسائ الي جكدير آچكاتها - فينسى اسے ديكيروي تھی-اے ایک موہوم می امید تھی کہ۔اگروہ بھی اپنے لفظ کے غلط بچے کر نا قودہ آیک بار پھراپنے فائنل راؤند میں "That was a catch 22"اس ع إنه ملات بوع اس لے كما تھا- وہ اندان منس لكا كى وہ اس سے لیے کمد رہا تھایا وہ اس لفظ کووا تھی ایے لیے بھی Catch 22 ہی سمجھ رہا تھا۔وہ چاہتی تھی ایسا مو ما .... بركوني جابتا-سينتراسينج رأب وونو سالد فانتلسك تفا-ابي اس شرارتي مسكراهث ادر ميري سياه جيكتي آتكهول كے ساتھ-اس نے اسلیج سے نیچے بیٹھے چیف پروناؤنسز کو دیکھتے ہوئے سملایا۔ جو ناتھن جوایا "مسکرایا تھا اور صرف جوناتھن ہی سیس وہاں سب کے لیوں پر الیم ہی مسکرا ہت تھی۔ وہ نوسالہ فائنلسٹ اس چیمیٹن شپ کودیکھنے واسلح حاضرين كاسويث بارث تفا-اس کے چرے پر بلائی معصومیت تقی۔ چیکتی ہوئی تقریبا الکول آ تکصیں جو کسی کارٹون کر مکٹر کی طرح پر جوش اور جان دار تھیں اور اس کے تقریبا سکلالی ہونٹ جن پروہ و تھا سنو قباس زیان تھیررہا تھا اور جن پر آئے والا ذراساخم

جودد سرے بچوں کے والدین کے ساتھ اسٹیج کی بائیں طرف پہلی روش اپنی بھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں حوالین ڈائجے شام 44 تو میر 2014 آ

بت ے لوگوں کوبلاوجہ مسکرائے پر مجبور کر دہا تھا۔۔۔وہ «معصوم فتنہ "مقاب صرف اس کے والدین جائے تھے کا

تے ہے سرے فائنلسٹس کے والدین کے برعلس وہ بے حدیر سکون تھے ان کے چرے براب بھی کوئی شنیش می جب ان کابیٹا چیمیئن شب ورڈ کے لیے آگر کھڑا تھا۔ ٹینٹن اگر کسی کے چربے پر تھی تووہ ان کی سات ملا من كے چرے ير تھى جودودن پر مشمل اس بورے مقاطبے كے دوران بلكان ربى تھى اوروداب بھى آ كھول م و مز تکائے پورے انہاک کے ساتھ اپنوسالہ بھائی کود کھ رہی تھی جو پروناؤنسر کے لفظ کیے لیے تیار تھا۔ "Cappelletti" جو ناتھن نے لفظ اوا کیا۔ اِس فائند اسٹ کے چرے پر بے اختیار ایس مسکر ایٹ آئی تھی ا م من این بنسی کو کنشول کرد با ہو۔ ایس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز اور پھرا پنٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوئی تھے۔ ہال میں چھ کھلکھا ہیں ابھری تھیں۔اس۔!اس چیمیئن شپ میں اپنا ہرلفظ سننے کے بعد اس طرح سے ایک کیا تھا۔ جینچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آئیسیں۔ کمال کی خوداعتادی تھی۔ کی دیکھنے دالوں نے ے دار دی۔ اس نے جھے میں آنے والے الفاظ دو سرول کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے شکل وقت ہو ما تھا۔ لیکن ہے جد روانی ہے بغیرا کئے بغیر تھبرائے ای پُر اعتاد مسکر اہث کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر كر أربا تفااوراب وه آخرى جونى كے سامنے كفرا تفار "Definition Please"س في الناريكوار ثائم استعال كرنا شروع كيا-

"Languageof origin" (اس زبان كاماخذ) اس في وناؤنسر كي دواب كيار الكاسوال كيا-'''تا اب نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائمیں پائمیں حرکت دی۔ اس کی بمن بے چینی اور تناؤ کی کیفیت میں اے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پرسکون تحداس کے اثرات بتارہ منے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے ہی ناٹرات کے ساتھ ویچھلے تمام الفاظ مح كر تارياتها-

" پلیزاس لفظ کو کسی جملے میں استعال کریں ہے" وہ اب یروناؤٹسرے کمہ رہا تھا۔ پروناؤٹسر کا بتایا ہوا جملہ ننے ك بعد مكل من لفكي بوع نمبر كاردى بشت برا تقل ساس لفظ كولكه في لكا-

واب آپ کانائم ختم ہونے والا ہے۔"اُسے آخری تمیں سینڈز کے شروع ہونے پراطلاع دی گئی بجس میں اس نے اپنے لفظ کے بیج کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں تھومنا بند ہو گئیں۔

"Cappelletti" كاكسار كرلفظ ديرايا-"C-A-P-P-E-I-I" ووج كرت بوئ ايك لخط ك ليركا جرايك مانس لية بوئ اس ف

وبالعبيج كمناشوع كيا-

ہال مالیوں سے کو بج اٹھا تھا اور بہت دیر تک کو دھتارہا۔ السيبلنك لماكانيا جيميئن صرف أيك لفظ كح قاصلي روكمياتها-مالیوں کی کوئی تھنے کے بعد جو ناتھن نے اے آگاہ کیا تھا کہ اے اب ایک اضافی لفظ کے حرف بتا تے ہیں۔ آلیوں کی کوئی تھنے کے بعد جو ناتھن نے اے آگاہ کیا تھا کہ اے اب ایک اضافی لفظ کے حرف بتا تے ہیں۔ اس نے سرملایا۔اس لفظ کی سچے نہ کر کئے کی صورت میں قینسی ایک بار پھرمقا بلے میں واپس آجاتی۔ "Weissnichtwo" اس كے ليے لفظ بروناؤنس كيا كيا۔ آيك لو كے ليے اس كے چرے سے مسرا مث غائب ہوئی تھی۔ پھراس کامنہ کھلااوراس کی آنگھیں چھیل کی تھیں۔ وطوره مانی گاژ!"اس محمنه برافتهار نکلاتها-وه سکته میں تھااور پوری چیمیئن شپ میں برسلاموقع تھاکہ اس كى آئىمىس اورود خوداس طرح جايد مواقعا-نىنى بەلغىيارا يى كرى پرسىدىھى موكرىينىڭ ئى ئىتى توكونى ايسالفظ ئاكىياتھا جواسے دوبارە چېچىئى شپ يىل ئىنسى بەلغىيارا يى كرى پرسىدىھى موكرىينىڭ ئىنى ئىتى ئەتوكونى ايسالفظ ئاكىياتھا جواسے دوبارە چېچىئىن شپ يىل

خولتن دا كي 45 نوم 2014

والبس لاسكما تفا

۔ اس کے والدین کو پہلی یار اس سے ناٹر ات نے پچھ بے چین کیا قعالہ ان کا بیٹااب اپنے نمبر کارڈے اپنا چرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کیا نگلیوں اور ہا تھوں کی کیکیا ہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے ' اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی وہاں بہت کم تھے جو اسے جیتنے ہوئے دیکھنا نہیں جانتے تھے۔

بال میں بیٹھا ہوا صرف ایک مخص مطمئن اور پرسکون تفاہ پُرسکون ہیا پُرجوش ہے۔ کہنا مشکل تھا اوروہ اس بچے کی سات سالہ بمن تھی بجو اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے اپنے بھائی کے ہا ترات پر پہلی بار برے اطمینان کے ساتھ کری کی بشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ کو دمیں دکھے ہوئے اپنے دونوں ہا تھوں کو بہت آہستہ اس نے ہائی کے انداز میں بجانا بھی شروع کردیا تھا۔ اس کے مال باپ نے دونوں ہا تھوں کو بہت آہستہ اس نے ہائی کے انداز میں بجانا بھی شروع کردیا تھا۔ اس کے مال باپ نے بہو دقت اس کے ہائی بحالتے برائی کے مسکراتے چرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا بھرا سینچ پر اپنے کر دیے کا تھے کو تھی وزیدنے کو جو تمبر کارڈ کے بیٹھے اپنا چرہ چھیا ہے انگلی سے بچھے لکھنے اور بردیزائے میں مصوف تھا۔

A

اس آن کا پہلا باب المحلے نوابواب سے فلف تفا۔ اسے پر سے والا کوئی بھی فض بہ فرق فسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ بہلا باب اورا محلے نوابواب کی مخص کے لئے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک مخص نے کھے ۔ بھی نہیں تھے۔
وہ جانتی تھی وہ اس کی زندگی کی پہلی بددیا تی تھی ، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ دہی آخری بھی ہوگ۔ اس کتاب کا پہلا باب بدل ویا تھا۔
پہلا باب اس کے علاوہ اب کوئی اور نہیں برجہ سکتا تھا۔ اس نے پہلا باب بدل ویا تھا۔
ثم آنکھوں کے ساتھ اس نے پر نٹ کمانڈ دی۔ پر نٹر برق رفناری سے وہ پچاس سفحے نکا لئے لگا بھواس کتاب کا برشم شدہ پہلا باب تھے۔
اس نے میمل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھتے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈال بھواس نے اس میں گئروں میں و ڈوالا پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھتے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈال بھواس نے انہیں کروں میں وہ ڈوالا پر پڑی دور کا ہر ہے۔ اپنی بہتھلی پر پڑے ان محکول کو ایک نظر دیکھے کے بعد اس نے انہیں ڈسک کا کورا ٹھا کرا س نے زیر اب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا ۔ پھرچند کے پہلے لیپ ٹاپ سے نکائی ہوئی ڈسک کا کورا ٹھا کرا س نے زیر اب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا ۔ پھرچند کے پہلے لیپ ٹاپ سے نکائی ہوئی

ڈنگ اس خاس کور میں ڈال دی۔ پر نشر تب تک اپنا کام ممل کرچکا تھا۔ اس نے ٹرے میں ہے ان صفحات کو نکال لیا۔ بوی احتیاط کے ساتھ انسیں ایک فائل کور میں رکھ کراس نے انہیں ان دو سری فائل کور ذکے ساتھ رکھ دیا بین میں اس کتاب کے پائی نوابواپ تھے۔ آئے میں اسانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کراس نے ایک افری نظراس لیپ ٹاپ کی مرحم برقی اسکرین برڈائی۔

" اسکرین باریک ہونے سے پہلے اس برایک تحریر ابھری تنتی !Will Be Waiting اس کی آتھوں میں تھری تی ایک دم چھلک رئری تھی۔ دہ مسکر ادی۔اسکرین اب تاریک ہوگی۔اس نے پلیٹ کرایک نظر کمرے کو دیکھا۔ پھر پیڈکی طرف چکی آئی۔ایک عجیب می تھکن اس کے دیمود پر چھانے کلی تھی'

خولين دُلجَت 46 نومر 2014

مستعدوب يا مرجزي بيني بين كرچند كمحاس فبير سائيد تعبل بريزى چيزول بر نظردد والي-ها معم مب وبال ابني رست واج جھوڙ گيا تھا۔ شايد رات کو جب وه وبال تھا۔ وه وضو کرنے کيا تھا۔ پھر شايد ے وضعی رہا تھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کراہے دیکھنے گئی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی ہے اپناسفر طے کر دہی تھی۔ زندگی عمد سیکنڈ ز کی سوئی کبھی نہیں رکتی۔ صرف منٹ اور کھنٹے ہیں 'جو رکتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ سفر نتم ہو اہے۔ مت دراس کمڑی را الکلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔وہ لمس وہاں نمیں تھا۔وہاس کھرکی معت وبستر ليك على اس خلائث بند نهيس كي اس خوروا زه بهي مقفل نهيش كيا تفاروه اس كانتظار كررنى تعمي بعض دفعه انتظار بهت اطميا "بيو ما يه بعض دفعه انتظار بهت المختفر" بمو ما يه اس کی آنکھوں میں نیندا ترنے گئی ہے وہ "اے" نیند سمجھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آیت الکری کاورد کرتے معت واسے عاروں طرف محموتک رہی تھی جباے یاد آیا۔وہ اس وقت وہاں ہو آتواس سے آبت الكرى اليناور يمو تكني فرائش كريا-یہ سائیڈ میبل پر پڑے آیک فوٹو فریم کواٹھا کراس نے بری زی کے ساتھ اس پر پھوٹک ماری میجر فریم کے شیٹے م من نظرنہ آنے والی کرد کوائی الکیوں سے صاف کیا۔ چند کمیے تک وہ فریم میں اس ایک چرے کودیم متی رہی ' مرس ناس كودد بان بند سائد ميل پر ركه دواسب كي جيسي ايك بار پيرسياد آن لگاتھا۔ اس كاد دوجيم الكسار بحرب ريت من كالقار آكمون من الكسار بحرب مي آن كلي في-اس نے آکھیں بد کرلیں۔ " آج اللے بست در مو تی تھی۔ المكسيوزي-"ووسية موية الحد كرباري طرف جلي في على-اس كى نظون في جكى كالعاقب كيا-وه بار مع ترب ار نیندر سے بات کردوں تھی۔ اس کے سیاہ بیک کیس ڈرلیں ہے اس کی سفید خوب صورت بیثت کرنے م محک تظر آری تھی۔ اس نے تظرمناتے ہوئے اپنے سامنے رہے اور بجھوس کا کیکے کھونٹ بحراب ست عرصے ع بعداس نے کسی عورت کے جم پر غور کیا تھا اور بہت عرصے کے بعدوہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں مين العلسود أيك بولل كابار روم تفاليكن وه مسى اليي جكدر بهى بست عرص كربعد أيا لفا-معاتمة من بكرے كاس عدد سرا كون لے رہاتھا أجب جيكى دوشيعين كاسز كے ساتھ واليس آئى تھى-معنى نبيل يتال ١٩٠٨ كاس الين ما مني ركهني يونك كراس اودلا يأقفال میشد ب "جلی نے جوابا" آیک تندھ کوہلاتے ہوئے بے حد کمی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے كلاس كالناكاس اسكافه مس تفا-ميسين شراب سيس موتى كيا؟"اس في جوايا" جيد فراق ا ذافي والدانداز مي كما-وه عمل يريزي

وخولين والجنت 47 لومر 2014

سرے کی ڈیماے اب ایک سکریٹ نکال کرلا کٹر کی ہوسے سلگارہا تھا۔ جیکی نے آھے جھکتے ہوئے روی سولت سے اس کے ہونٹوں میں دباسکریٹ نکال لیا۔وہ اسے دیکھ کررہ گیا۔اس کی پیہ حرکت بے حد غیر متوقع تھی۔وہ اب

جل دونول ہاتھ تعیل پر رکھتے ہوئے آئے جھی اور اس کی اٹھوں میں آٹھوں ڈالتے ہوئے اس نے کما۔ ور تہیں جائے ہے تم میں ساجرانہ کشش محسوس بورای ہے۔" واسکرایا قل بول جسے اس کے جملے معیرے لیے خوشی کی بات ہے۔ "اس لے جوابات کما تھا۔ جبکی نے بوے غیر محسوس انداز میں میزر دیکھ اس كالتدريات ركماتفا وواته بنانا عابتاتها كين عاجيهو عجى نيس بناسكا وواس كالقرى بشت ربطا بر غرصوى اوارس الكيال بحرري محيداس فيالي الخديل بكرا عريث الشرائ ريدي بحاديا ودولول ابالك دوسرك أعمول بن أحسير والا اكسورس كوفاموش ويورب تع العربيل في كما "Do You Believe in one night Stands" (كياتم ايك داست تعلق بريقين ركفتهو؟) يواب وري آيا فنا افتوں سے جو لیے برر می مسی ہول برائی معی کی ہنٹوا میں سال اسٹیائی میں کل را تھا۔اس بوزمعی جورت نے سرے کنارے سے چی ہوتی خلک جھاڑیوں کی شنیوں کو ٹو ٹو ٹر کرے کیے میں چینکنا شروع کردا۔ وہ آك كواي طرح بحركات ركت كالك كوسش تحي- إد منى سي ليج بوع كرم فرش رج المع ك قريب آكر میر کی اور سے حل ا اور کرای ہے اپ سرو بلکے بلکے سوج ہوئے پیرول کو دھوپ سے کرم فرق سے جسے م ومدت منيا في كوسش كا من الماس مرض بحى بجول كي بيضي لكزيول كولة زمره وكرجو لي بين جمو تك ري هي- الك بين لكزيول کے بڑھناور چھنے کی آوزیں آرہی تھیں۔وہ ساک کی ایڈی ہے اسمی جاپ اوراس میں اٹھتے اہل دیمتی رہی۔ مروكياكرناب ترا؟ والمال كاس الواقك موال يرجو كي مجرودواني-"كيارياب "اس فيصيادكرفي كوسش في عراس المارياب" 一つりなしいでとしてはい " إبركام كرياب" وسأل كويست وي ويوالي-" بردس میں ہے؟ " بو زخی مورت نے جوایا " بوجھا۔ او مجی اب ای کی طرح زیان بر بیٹر کی حمی اوراس نے ائے کشوں کے کرداس کی طرح الدلیث لیے تھے۔ "السيديس شرب" واي طرح ماك كور كمية موت إول-الوقي ويدال كس كمياس ب-سرال والول كمياس؟ معیں کسی سے اس نعیں ہوئے۔ "سال پر نظری جائے اس لے بے رہا جواب وا۔ "مونے گھرے نکال ہوا ہے کیا؟" اس نے جو تک کراس فورت کا چھود کھا۔

ای سکریٹ کو اپنے وائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دیائے ہائیں ہاتھ میں شیعیدین گلاس پکڑے مسکراتے ہوئے سکریٹ کی کے رہی تھی۔ اس نے نظرین پڑاتے ہوئے سکریٹ کی ڈیپاے ایک اور سکریٹ نکال لیا۔ ہ جیکی کی آفر را کیک بار بھرجو نگا۔ دہ ڈانس فلور پر رقص کرتے جد جو لوں کو دیکے رہی تھی۔ بار روم میں اس وقت زیادہ لوگ نئیں تھے اور ان میں سے بھی صرف چند ایک بی ڈانس فلور پر موجود تھے مجنسیں دافقی ڈانس کرنا تھا۔وہ ای ہو ل کے بائٹ کلب میں موجود تھے۔ العين والس لمين كريات اس فسكريث كاحق لين بوع الا الركاف المانسي بالبيل في الپند تمیں ہے۔ او مسکرایا تھا۔ وہ دیدہ ہوئے کا کھونٹ بھرتے ہوئے بجیب مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آگھوں میں ویعنی ری۔ اس نے راکھ جھاڑتے کے بمائے نظرین چرائیں۔ جبکی کی مسکراہٹ مزد محمدی ہوگئی اس في الله عن بكرا كلاس ميزيد كتي موسية بك أي يحك موسي الوجعا-اں محض کی تقرین ایک لوے کے لیے گان سے اتھی تھیں چراس نے جیلی کور کھا۔ البهت عرمه بهله "اس في اعتراف كيا-"معين ؟" جيل في معنوى جرت كما تذكرا-ور بھی۔" نے اور جرے کے ساتھ اس نے والس فلور کو رسمتے ہوئے کما گلاس دریارہ اٹھاتے ہوئے اور مان يين بوئ موك چرے ير ظرى جائے جيكى ائى ندكى يى كے والے يركشش ترين مودل ك فهرست بيراس كوركها تفاه ووبلاشيه ثاب مرتقاب اس مح جسمالي خدوخال تهيل تقع بنس كي منابرودات سيودجه رے رہی تھی۔ اس کی زند کی میں شکل و صورت کے اختیارے اس سے زیادہ خوب صورت مو کئے تھے۔ سانے بینے ہوئے تھی میں کھے اور تھا'جو اے بے حد متاز کردیا تھا۔ اس کی بے حد مردانہ آواز اس کا رکھ ر کھاؤ شفاف دہن اور بے روا کری المعیس اس کی مطراب یا مراس کی مطنت اور دعونت دہ جا ہے ہوئے جی اس کی طرف صبح ربی محیاور بری طرح صبح ربی می اوراس شراس کا صور سی تھا۔ وہ عوے ے کمہ علی تھی کہ وہ مرد کسی بھی عورت کو متوجہ کرسکیا تھا۔ اس نے اس کے کریکٹر پروقا کل بیں پڑھا تھا کہ وہ Womanizer میں تھا\_اے چرت کی در کیل میں تھا...اے ہونا جانے تھا۔ اس پر تظریل جمائے اس نے سوچااور بالکل ای کمے اس محض نے والس فلورے نظر بٹاکراے دیکھا۔ جیلی کی مسکر اہشے القتيار كمرى مونى تقى و بقى ب مقصد مسكراويا تعارو بهت عرص كے بعد سمى عورت كى كمينى كوا توات كرديا وہ خوب صورت محمی اسارٹ محمی اور وہ معتظرب تھا۔ نہ ہو گاتھ بہال اس ولت دو محفظے ایک اجنبی عورت کے ساتھ جم بنہ بیٹھا ہو مک "تهاري شيعين ؟" جيل فات أيك بارتمر بادداليا-التمريخ عن او يهم من خيوا بالتكاس اس كي طرف وهاديا-الأكر ميل ميز هيرة اب اس من كيار الي نظر ألى حميس المهم إلى اس بار هجيده الأرقي ومن كي في بين فقاءب مزا أنا حتم موكياته جو روى-"وواس كيات يرب اعتيار فهي وواس ويكتاريا-

حولين تابحت 48 أوبر 2014

"العيلية المرك المريد ما المت سميلايا-

خوتن دُاڪِٽ 49 فيم 101

اللياتها السيال أنسووس كوست واتحا-منجركيا بوا؟ المال اس كم أنسوول كونظراندا ذكرا فا "فيس لما\_"مرته كائياس في أك بين كه اور لكزيان والين-"المانيس اس في ولدا؟" إس كسيس من مركامي آلي ك-الاس في جوزوا-" يا نسيساك زيادهاني في وزراتها السي الكيس بر تجاور أنسودون جكه ت "بارشين كرياموكا يالان فيديما في كما-" باركر العاملين انظار فيس كرسك القا- "اس إنا تيس كول اس كى طرف عد مفاكى دى حق-"بوياركرابودا تظاركراب،"جواب كهناك يتا تعاادراس كاسارى وضاحتول وليول كريخ ا إلى العادد ووقع وع بني تعلى الجرشار بيت وع رول تعيد كيا مجداوا تعالى عورت في جودل وواخ بمي سجمانين عكر تحاس ااس آدى كى وجد على جمور الى ايا؟ ١٩ مال في محروجها-"كيا بي سكول مى ؟" و برى آ كلمول ك سائد بناتى كى- المل جب جاب آنا كوند عنى راى- اس ك خاموش بوفي يحكواس في وي تيس كما تفاف خاموش كاويونف طول بوكرا تفاسية عد طول الل آناكونده كرور ساك بن دونى جلاف كى تحى دونا تكول كرواند ليدي ساك كو تعلى ديمنى راى-"وال نسرك كنارك كيول كمزى تفى ؟ " الى لى يك دم سأك كلونخ بوع اس سے يو چھال اس في سر الماكرالال كاجرور عما-

و على الحد الحد المر 2014

"تو پھرمال س کے آئی ہے؟" السكون كي ليد "اس في اعتبار كما-السكون كمين ليس بيدالواس حورت كاجرور يحف كي-الجوجرونيا جس بي تسين اب وزاعل كياد هوه والساس فحرت ياس مورث كوركها والمرابات تھی اوراس حورت کے منہ سے من کراور بھی کمی گئی تھی اے جواس جھی ٹی بیٹنی آگ میں لکڑیاں جھو تک مجرينده رب كيول ونياض أكرب سكون رمناب؟ واس سے برموال سیں بوچھنا جائتی تھی جواس نے بوچھا تھا۔ "تر پر کمال رے؟"لکزاں جمو تمق ایں حورت نے ایک لوے کے لیے رک کراے و کھتے ہوئے وچھا۔وہ کچھ لاجواب بوتے ہوئےدوبارہ ساک کو ملحنے لی۔ "مرد كمنا فسيل واليس آلے كو؟" "يهك كمتاتها\_اب نبيل كتا\_" اس نے فود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے کلاے کرکے آگ میں بھیننے شروع کرنے تھے۔ "بي جاره اكياب وإلى؟"واكيد لمع كم لي تعلي-"إلىك" الرياخ اس بالمدهم أوان مك كما ودواق عي ورت اب بالمثلث أيك ثاري مراهوا آثاا يك الواكيل عمود كر الني است الوموب من روي إيك كفري سه ايك كلاس ميريان تفالي بويدان ال جيدافسوس كياتفا ووب مقصداك بس لكزيان بينتي راي-"جھے یار میں کر اتفا؟"ووایک لیے کے لیے ساکت ہول۔ اکر ٹا تھا۔ جہاں کی آوا اے صد معم تھی۔ معنول میں رکھا تھا؟ اسال ہے الحق ہماپ کی تھی اس کی آگھوں میں اتر نے کلی تھی۔ اے بوے عرصے كربعديا مس كيا كياياد أياتفا-"ركفتا قال" أدازاور بحيدهم موتي محي-الدائب اس كياس ميمي المعالى في دوويول كا آناكونده راي حقي-" مدلى كيرا مين ويا تعا؟" اس نے جادرے أين الكسيس ركزيں۔" ن تاتھا۔" وائي آواز خود بھي بشكل سوائي تى-التواع بمرجمي جموزواات ؟ توقع بمي الله ت بندے والا معلقہ كياس كم ساتھ مب كھ لے كريمى الل في آنا كوند من موس جيم فيس كركها تفاره ويل نبس سكى تقيد بولغ محر ليا يجه تفاي نبيل. بليس جيسكائ بغيره صرف الل كاجرود عمق راي-" بھے بدار بھی میں نگاک کو للا مری عورت لے آئے گاند؟" الهمين-"اس بار آنا كوند مقتالان فياس كاجرود يكعافغا-" مجے بار نس باس سے جھکیا سوال آیا تھا۔ وہ نظری ج آگی۔ اس كي حب إلمال كويسي أيك اورسوال وا-المجمع بها ركميات؟" أنكسول مين سلاب آيا تفا- كيا بحديا و أكبيا تعا-



لامرية الب احمين ديكية بوينده مجياس آنائش كاشكار بوريا قدارا يك موذا يك شوبراورا يكسياب كمطور ولان مي موجوداس كي محلي اس كي زمد وارئ تمي ووان عي النون "اور العجبة" كر وشتول مي عاموا

ایک لویسے لیے اس کی تظریحک مرجبول اور عناب کے ساتھ کھلنے دائی جارا درجہ سال کی ان دوسیاہ قام کاخر بچول برائی می اس کے خوب صورت کورے بچول کے ماتھ کیلتے ہوئے دہ اور می زیادہ برصورت لگ رای عیں۔ بیڈی کی دودوں بیٹیاں آگر اس وقت مناسب لباس اور جوٹوں میں ملبوس تھیں قواس کی دجہ بیڈی کاان کے کمر کام کرنا تھا۔ورنہ وہ کومیے کے خربوں کے بڑاروں بچول کی طرح ابنا بھین کسی بھی سولت کے بغیرجا ملا ليرك طورير كزاررى موتين اوروبال سيطيعان كيدان كاستنبل بحركي غير يقني صورت حال كأفكار موجا کا۔ بالکل ای طرح بجس طرح اس مغرفی استماریت کے دہاں آجائے سے بورا افریقہ بے بھی اور عدم استحام كاشكار بوربا تعاموه اى مغلى استعاريت كالك لما تدي مطور بوال موجود فعا-

اس نے اپنی میں سالد ملازم کو ورا تیووے پر محرے اپنی بچوں کی سی کک ریمان بھاتے ویکھا سالکل ويسي يسيلان كالك كوفيس كرى رجيعي أس كيدوي الميدون اليون والمستحد وكالمراق كالمراق الماس بیٹی نے خود مجی معجبین "حمیں دیکھا تھا۔ دوبیدا ہونے کے فورا "بعد بالغ ہوتی تھی۔ افریق کے لوے فیصد بجول كى طرح جنسين تجين يا بقائد زندكي على المركي أيك جيزي ال على محى- يجين بسرهال ان آبشنز على المحما جور میم کی لسٹ میں آئے مقے اور ایمای آیک آئین اے بجول کودیے کے لیے بیڈی سنگل پرزٹ کے طور بر مان و وعت كريى مى وان كرماق المانية كريم من المك الله

ایک کے عرصہ کے بعدوہ مہلی باروبال کمڑا افٹی اولا واور اس عورت کی اولاد کا موازنہ کررہا تھا۔ افٹی ہوئی کی زند كي اوراس عورت كي زند كي كامقابله كرريا لغا- حالا تكسوه آج دبال اس كام يحسب منس كمزا تقله اس كافين بجن لكا قال أيك مراسال لي كراس في كالر آلي وي ديكمي اس كاجم أيك ليح سك ليستا تهار کل رابع کرتے ہوئے اے ایرازہ تھا اس وقت دوسری طرف و کس سے بات کرنے والا تھا۔ اے اپنی جملی کی زعمی اور استعفی میں سے ایک چیز کا استحاب کرتا ہوا۔

مرينية تف في كال كاخال كب وائيس ميزير ركوروا - يجيليا في كفظ في بدكاني كا الحوال كب فناجواس في ما تملياس نادند كابي بحواتى كانى شيرى في محروندك بن بحواساس طرح كانسل مى فيس كرمايوا فقاء و between devil and the blue sea و الكروا يحي كمال) والي صورت مال ع و جار تعالورات عد صدارت كي ايك بحت فلط وات يراكي صورت حال سه وجار بوا تفا - كاتحريس ك

اليكشنز مريد فع اوريد فيعلدان اليكشنز ك نتائج ربرى طرح اثر انداز بوياب "برى طرح" كالفظ شاير ماكان تما-اس کمارتی درامل الیکن ارجاتی میکن اس فیعله گونه کرنے کے اثرات زیادہ معز تنے۔واسے جتنا ٹال سلَّا تعا- عَالَ حِلَا تعله جَنَّا تَعْجِعِ كَا تعالى إلى بمرحال اس كياس ضافع كرتے كے ليے مزيد وقت نميں تعالى لایر کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ چھ یاور بلیئرز دے لفظون میں اپن تارامنی اور شدید رو عمل سے اے خبوار کررہے تھے۔فارن آض اے سلسل متعلقہ ممالک سے امریکن سفارت کا رول کی تقریبا "روزانہ کی بليادير آفے والى كو بريما وركشرز كيارے بين آگاء كرديا تھا اور خودده دو بيفتے كے دوران مستقل بائ لائن بر ديا

\$ 2014 AF 53 ESSOUS

132 0

منهال آن زياده كام معيل قفا-"

"وزموع ليت" وجوايا"اس كم القراع جكث لية بوع المى ودواب دين كريما عمراوا-ائے بندروم میں اس نے جب تک بناریف کیس رکھااور جوتے ا مارے وواس کے لیمیاتی لے تقی تعی-متماری طبیعت تھیک ہے؟ میواس کے اتھ میں مکڑی ٹرے گاس اٹھار ہاتھا جہاس نے اچا تک بوتھا الماساس في جونك كراس كي على ديمعي.

"فراسدالكرد كالما"" "ميرسد في الكيم يوس كي دواس لي إيدرى بول "اس في واب وي كام مند لكاليا وورث الرحلي في

کیڑے ترونل کرکے وہ لاؤ بچین آگیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ایجی بھی فٹ بال کے پیچے بوا کے پھر رے تھے۔وولاؤ کی کوئی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کا تو کاموسم اے بھی پیند شیس رہا تھا اور اس کی وجہ وہ ارش می جو سی وقت می شروع موسلی می اورجوشار ایمی کیدورش مجرے شروع مولے وال می کا ساشامی چھلے کی دفول سے ہردوزای وقت بارش ہوتی تھی۔ سبہرے آخر چند منے ایک درورہ محند ک بارش ادراس كے بعد مطلع ماف

"عاسق "والى يوى كى آوازى بابرلان بن ديكية بالضار بلنا- ووايك شرع بن جائ كودك اور

ایک پایٹ میں چند کو کیز لیے کمزی تھی۔ معمد منکسرے" واک کے اور ایک لیکٹ اٹھاتے ہوئے مسکر ایا۔

しんといろしゅりい"しいとしたけせん!"

احیں تحوزی در میں آ با ہوں۔ کسی کال کا نظار کررہا ہوں۔ "وہ سرملاتے ہوئے برملی گئے۔ چند متنوں کے بعداس نے اجی ہوی کولان ٹس تمودار ہوتے ویکھا۔لان کے ایک کونے ٹس بڑی کری ہو میتے ہوئے او کوئی ٹس اے دیکھ کر مشکراتی تھی۔ دوم می جوایا مسکراویا تھا۔ جاسے کا کمادر بسکٹ کی بلیٹ اب ان میں اس کے سامنے یری عبل پر رکے تھے۔اس نے باری باری جریل اور عزار کو اس کے پاس آگر بیکٹ لیتے و کھا۔ جریل فےو بمكث لي كرنونوادر لواكوديد عقد جارون ي ايك بار جرنت بال ي ميلن الد تصاس كيدي أب عمل طور ہر بچول کی طرف متوجہ تھی۔ جائے کے کھونٹ لیتے ہوئے واسی کندھے پر بڑی شال سے اپنے جم کادہ جعیہ چھیائے جہاں ایک ٹی زندگی پرورٹر مارہی تھی۔ان سے بال تیسرا بچہ ہونے جارہا تھا۔وہ قٹ بال کے پیجیے ہوا کے بجول كود مصية بوستاد قبالو فهابس ري محى ادر يحرانس بدليات دين لكي-

لاؤنكاك كورك كم سايت كيزے با برويسے بوت وہ جيسے ايك اللم ديك رہا تفاد ايك عمل الم اس كم باتھ عن بكرى جائے مندى بوچى منى -ايك كراسانس كے كراس نے كمدويں ركھ دوا اس كى يوى كا اوال محيك تفاس المحك المنير القاب

ود كمرك كريشة على برلان من اظرائي والى أيك خوش و خرم فيلي ديكه ربا قل الديل رف كديلا كف كا ایک مظرب اس کے بچوں کے بچوں کے میتی لمعی است اندر ایک اور مخادجود لیے اس کی ہو کا مطلق و مور جو-چند پیرز کوچا از کر پینک دینے سے بدندگی ایسے تل فوب صورت رو علی می و وہ ایک کو کے لیے برى طمع كزوروا-اوادودودى واقع انسان كى آزائش موت بي-ان كے ليے جنيس "ال" آنا يے

و و 201 مر 201

جس كا تعلق إس كى زير كى تعر سال كى مى ياد ب بورا تفا اورودساس جيل كوهال كم ساته جوز في كى كوسش المحالة اس كاب يك لك كمانا كمات الصديقة القاراب محى وكوربا تفاده جانتا تفاعس كاب جي ايك المبنى كا چرو پہوانے کی وسٹس کرما تھا۔ اس کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط کوئی مجت کوئی لکن اس کی یادداشت پر کمیں تفوظ میں ہوری سی واک جسی کے اتھ ہے کھانا کھار اضاادراس کی حتم ہوتے واقی خلیر سارا وقت اس اجبى كے چربے كوكوئي ناموسين كى كوشش بيس لگے رہے تھے۔ ودیہ بھی بات تفاکہ اس کے باب کواس کے اتھ ہے کھایا ہوا دوسر اکھانا تک یاد شیں ہوگا۔وہ جنٹی باراس ك كريم آلاموكا وداية إب كم لي أيسنا فخي الك نياجود وكادر مراسوي اليساس كي ميل كم تام ازاد بھی اس کابے شاید حران مو کا ہوگاک اس کے قرے میں اربارے لوگ کیل آتے ہیں۔ اس کاباب ا نے کو بی "اجنبول" کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لوگ جواے کھانا کھلاتے ہیں۔ پاتھ روم لے کرجاتے تھے۔ نسلاح تقر كرب بالتي تق باعم كرت تقي كين ده يدب كيل كرت تقي اور بار "كيل الانكاب سوال بھی اس کے ذہن کی اسکرین ہے مث کمایا شاید تحلیل او کیا۔ اس نفن كا آخرى جي اليناب كمن عن ذالا في الدرال عن ركه والداب المعالي الواى طمة وجم كساخ يافي إد ما فقال أس كابات كما تعوث نيس بحرسكما تقل اس ک ہور پہلے کرے ہے اٹھ کر کئی تھی۔ اس کا سامان کھ در پہلے ار پورٹ جاچکا تھا۔ اب یا ہر ایک گاڑی اس کے انظار میں کھڑی تھی۔ جواسے تعوزی در میں اربورٹ تک کے جاتی۔ اس کا اشاف بے سرىات الكرمان كارتدى كالمتعرقا-اس نظاس والي ركع موك بيدر بين كرائ باب كى كملان كرد يسلاما موانسيكن بثالما - محر كدوير تك دوائيناب كالم تحد الين المعول ميل كريد شاريا- أبهت أبستداس في اليناب والحي روا على كمارك مس منا القالداس تفكرواحسان مندى كيار عين جوداب الساب كي لي محسوس كرما تفاأور فاص طورير آج محسوس كريا تغلداس كاباب خالى نظول ساس وكم ادرس را تعادوه جانيا تعاكدوا بالعربس مجمد وإسيلن به ایک رسم می جودد بیشد اداکر نافعا۔ اس نے ای بات من کرنے کے بھراپ کے باتھ جوے بھرائسیں لناکر کمیل اور هادیا او چھدر بے مقصد بیر کے ہاں کھڑا ہو گھارہا تھا۔ اس کے بعد ہا میں وہ کب دوارہ اسٹیاب کے

یاں آئے کے قابل ہو با۔ وہیا جس جان تھا کہ وہ آخری کھا اتھا جواس نے باپ کے ساتھ کھایا تھا۔

Q

اں کا افتہ پکڑے دوا ہے اب کسی داستے پر لے جائے لگا۔ ایک قدم ۔۔۔ دو سرا قدم ۔۔ تبیرا۔۔ پھروہ فونک کر درک کی۔ دہ آیک جمیل تھی۔۔ چھوٹی ہی جمیل جس کے کنارے پورہ تھے۔ بکی خلی دکھت کے شفاف پانی کی ایک جمیل ۔ جس کے پانی جی دہ تک چھایاں جرتے اسٹ دکور مئتی تھی۔۔ اوراس کی بیٹر میں ہے شادر گلوں کے موقی۔ پھر۔ بیدیاں۔ جمیل کے پانی مر آلی برندے تیردے تھے۔ خوب صورت دان جس سجیل کے چادوا یا اطراف پھول تھے۔ اور ہمت ہے بھول جمیل کیانی تک ہے گئے تھے۔ جو پانی کی سطح تیردے تھے۔

\$2014 Feb 55 ELSTONES

تھا۔ آمریکا کی بین الا توامی پسیائی ایک الکیشن ہارئے سے زیادہ تھین تھی جمراس کے پاس آہشنو نہ ہوئے کے
برابر تھے۔ اپنی کمبنٹ کے چھ اہم ترین ممبرز کے ساتھ پانچ گھنے کی طویل گفت و شند کے بعدود بھے تھک کرپندرہ
مشند کا ایک وقفہ لینے پر مجورہ و کیا تھا اور اس وقت وہ اس وقفے کے آخری کچھ مشن گزار رہا تھا۔
میمبل سے بچھ چیر زا تھا کر عددہ یا روز کھنے لگا تھا۔ وہ کمبنٹ آخس میں ہوئے والی پانچ کھنے طویل میڈنگ کے بلٹ

بواند ملس تھے اس کی کینٹ کو جھ ممبرز دوبرا ہر کردیس میں ہے ہوئے کو در مخلف الدبنز کے ساتھ تھے۔ وہ تالی

اس کے کاشٹنگ ووٹ نے ٹوٹنے والی تھی اور کی چڑا ہے اتنا ہے بس کردی تھی۔اس تھیلے کی دمد داری ہر مال میں ای کے سربر آرتی تھی۔ یہ اس کے عمد صدارت میں ہو نااور اس کے کاشٹنگ ووٹ ہے ہوتا۔آگر ہو نا تھے۔اور اس ذمہ داری کو دولا کھ کوشش کے باوجود و کمیں اور منتقل شیس کرا رہا تھا۔

اس نے ہاتھ میں بکڑے کانڈات کو ایک تظریمرو یکھنا شروع کیا۔ ووبلٹ پوافنشس اس وقت اس کے لیے المنس کا کام کردہ ہے تھے۔

مستن سلم آخر کی دومن بال سے جب دہ ایک فیعلم پر پہنچ کیا تھا۔ بعض دفعہ "اریخ بنانے والے کیا تھوں کو جکڑ کرخود کو بنوائی ہے۔

اور آريخ 17 جوري 2030ء كويسي كريس مي-

10

یہ بخنی میں اور ہے ہوئے روٹی کے گئرے وہی کے ساتھ اسے باپ کو کھلا رہا تھا۔ اس کا باب ایک لقے کو جہائے اور نظے میں اقربات و منت لے رہا تعلیدہ ہرار مرف آئی ہی رہائے جس قرائی میں آئی۔ گؤاؤوب ہا گا گئر چیرے اس گئرے ہائے ہوائے ہے۔ مور اور سرخ ایک مند میں آئی ہی گؤائیا۔
کئی اب تک فینڈی ہو بھی ہو گئے ہوئی۔ بختی کا آئی بالہ ہے میں اس کا باپ تقربات آئی گئنڈ لگا ماقا۔ فینڈی بختی کی اب تک فینڈ لگا ماقا۔ فینڈی بختی کی اب تھے ہوئے ہوئے کی مائی اسے دو ان کرم کھوں کو کھا ماتھا۔ اس کی ذاکے کی دکھ بھال کرنے والے اس کی خوال میں تو بال سے میں کرنا وہ کب کا بھوڑ وہا تھا۔ ہر موف اس کے اور ان کی کرنے کی دکھ بھال کرنے والے اس کی جہائے افراد سے بواس سے لیے اب بھی بر ترار رکھنے کی کو مشکل کی دو اس کے لیے اب بھی بر ترار رکھنے کی کو مشکل کرنے دو اربنا کروے رہے جو اس کے لیے اب بھی بر ترار رکھنے کی کو مشکل کردے تھے۔ اب بھی خوراک کو اس کے لیے مکت حد تک ذائیقہ دار بنا کروے رہے تھے۔ دیا جائے ہو اس کے لیے اس بھی جو اس کے لیے اس بھی بر ترار دکھنے کی کو مشکل کو اس کے لیے اس بھی ہو تا کہ کو مشکل گئا۔

ہوتے ہی ادورہ سی استان کے ساتھ ساتھ اس نے اور اس کی ہوی نے بھی وہاں بیٹے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی میاں آئی تھا انتخال کھانا کھانا تھا۔ وہ جب بھی وہاں آئی تھا انتخال دورہ نے کھانا کھانا ہاہ کے کرے جس اسے کھانا کھانا تھا۔ وہ جب بھی وہاں آئی تھا انتخال دورہ نے کھانا کھانا ہاہ کے کہ استعمال میں یہ کام اس کی ہوں اور نے کہ کرتے تھے۔ ان کے کھر کاؤا کھنگ دورہ آیک عوصہ سے نہ ہوئے کہ بار استعمال میں مرکز میوں کا مرکز تھا۔ یہ اس کھی کو جہائی سے بھانے کی ایک وہش تھی اور جہائی اور کھا تھا۔ سے بھانے کی ایک وہش تھی اور خس تھی اور چھا تھا۔

مرائی جس برانی کی ایک وہش تھی اور چھلے کی سال سے بستر پر برا تھا اور الزائم کی آخری استجم جس داخل ہو دیکا تھا۔

مرائی جس برانی کی ایک کو حش تھی اور چھلے کی ساتھ اس کے میانی کے دیے تھے والی تھی کے دور کھا تھا۔

وہ است کھانا کھلاتے ہوئے جو اس کے باہد اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرنا تھا۔ اس کے باہد کی وہش کیا کرنا تھا۔ اس کے باہد کی خاسوتی کے وہتے اس کے مذہبے تھا تھا۔

وہ است کھانا کھلاتے ہوئے جو اس کے دور اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرنا تھا۔ اس کے مذہبے تھا تھا تھا موٹی کے واقع اس کے مذہبے تھا تھا

وَحَمِينَ وَحَدِثُ 54 وَيَر 2014

ایا انساز کام نمیں کرستی تھی۔ لیکن وہ ایک پر قیشتل ہر نے بین تھا۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ہائی الرش میں کامیابی ہے کام کر ارہا تھا۔ اس کو ہاڑ کرنے کی اوج بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھا جو تقربیا ''نوے فیصد تھا۔ وہ مرف دولوگوں کو ارنے میں ناکام رہا تھا اور اس کی وجہ اس سے نزدیک اس کی بری تسب تھی۔ پہلی ہار اس کی را تفلی لاسٹ سیکٹڈ ومیں اس افیدنٹ میں گئی تھی جس پر دہ رکھی تھی اور دہ مرکی یار خبرد مرکی ارکا قصد طویل تھا۔

موس ها. وہ رفضلے دو معضے سے اس ایار فمنٹ میں مہ دیا تھا۔ اس دان سے تقریبا ''ایک معینہ پہلے ہے جب بیہ ہو گل اس بیکوئٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ جنوں نے اے اس اہم کام پر مامور کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہو گل اور ہو کم کے اس میکوئٹ بال کا استخاب کرنے والے بھی دہی ہے۔

ہوس کے اس جینوٹ ہال وہ خاب رہے وہ ہے کہ ماہ ہے۔

اس میمان کو متم کرنے کا فیصلہ جار او پہلے ہوا تھا۔ وقت عجد اور قاتل کا استخاب نے عدا ہول مریقے ہے

اس میمان کو متم کرنے کا فیصلہ جار او پہلے ہوا تھا۔ وقت عجد اور ماہ تی میں میں ہے مقام ملک اور

ار بینے خور وخوش کے بعد کیا گیا تھا۔ اس میمان کے سال کی عمل مصوفیات کے شدول میں ہے مقام کا اور اس بر ماہ گر ہوئے والے اس جاوٹے کے اثر اس بر مام کر بھوٹ کا میں جائے اور اس سے نیمینے کی تحت عملی پریات کی تھی۔ مکت دو عمل کے معروت میں میں مقام اور مار بھی ہوئی گئا ہے ماہ دو عمل اور مقصوب تاریخ کے تھے۔ ایک قاتلانہ جلے کے ناکام ہوجانے کی صورت میں انتخاب میں خور کیا گریا تھا اور جرمینٹنگ کے بعد دیمام کی جگہیں اور مار بھی بدلی جو رائے گیا تھا اور جرمینٹنگ کے بعد دیمان کی جگہیں اور مار بھی بدلی

ری تھیں 'لیکن قائل ایک می رہاتھا۔ کیونگ وہ موزول ترین تھا۔ اس شہر میں اس ماریخ پر اس تعریب کے لیے سیکورٹی کی وجوات کے باعث تمن مختلف ہوڈلاز کا نام لسٹ میں اس شہر میں اس ماریخ پر اس تعریب کے لیے سیکورٹی کی وجوات کے باعث تمن مختلف ہوڈلاز کا نام لسٹ میں

رکھا گیا تھا الکین اے بائر کرنے والے جانے تھے کہ تقریب کمال ہوگی۔ اس کودواہ پہلے تھا اس اپار فمنٹ میں رہائش پذیر سما نیس مالہ لڑی ہے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لڑکی کے چار مالہ پرانے واقع قرید نوے بریک اپ سے لیے ایک پرولیشنل کال کرل کا استعمال کیا گیا تھا تھا ہو اس کے کار ڈیڈر یوائے فریڈے ایک کار خریدنے کے بمانے کمی تھی اور اے ایک ورٹک کی افر کرکے ایک موثل

لے تن گا۔

اس کال کرل کے ساتھ کرارے ہوئے وقت کی دیکارڈنگ دو سرے دن اس لاکی کو میل بیس موصول ہوگئی

اس کال کرل کے ساتھ کرارے ہوئے وقت کی دیکارڈنگ دو سرے دن اس لاکی کو میل بیس موصول ہوگئی

سفی اس کا بوائے فرینڈ نشے میں تھا اس پھنسا یا کیا تھا۔ اور ہی سب آیک فلطی تھی الیان اس کے بھی ڈیا دہ

کوتی باول اس کے فیسے اور دریج کو کم میس کر سکی تھی۔ اس کے اس نے اپنے بوائے

انگیف دہ تھی۔ نواد دا قاتا بل برداشت تھی آئے تک دہ تین ہفتے بود شادی کرنے والے بھے۔ اس نے اپنے بوائے

ویڈ کا سامان کو رووازے سے باہم میس چینکا تھا۔ اس بالرفسند کی کھڑی ہے باہم بھینکا تھا۔ سن کی پر باتھا کہ

انگیف دہ تھی جا سامی کا اور اور اس کال کرل کو گوئے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ ریس سوچ بہا تھا کہ

ہند ہفتوں میں اس کا فصد فریڈ اجو جائے گا اور وہ دولوں دوبارہ استھے جو جا تیں ہے۔ جنوں نے ان کا تعلق خصر

اروایا تھا۔ اسمیں اس بات کا اندیش بھی تھا۔ چنانچہ سوالمات کو بوائٹ تھی ویڈن تک بنچا نے کے لیے اس

اروایا تھا۔ اسمیں اس بات کا اندیش بھی تھا۔ چنانچہ سوالمات کو بوائٹ تھی ویڈن تھی بنچا نے کے لیے اس

اروایا تھا۔ اسمیں اس بات کا اندیش بھی تھا۔ چنانچہ سوالمات کو بوائٹ تھی ویشوں تھی بنچا نے کے لیے اس

اروایا تھا۔ اسمیں اس بات کا اندیش بھی اور اس کی گرل فرینڈ تی ہے جد قاتل اعتراض تصویروں کو اس کی ای

میں آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ہے۔ ساتھ پر آپ اوڈ کرواکیا تھا۔ یہ بیسے بابوے میں آخری کیل تھی۔ اس لڑگی نے آپنے بوائے فرینڈ کی ای میل آئی ڈی سے جیمجا ہوا بیغام باما تعا۔ جس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنے بریک اپ کے بعد اس کی ساری چوز کو قائل اعزاض ویب سائنس پر اپ اواکر بیا ہے۔ اس کی کمل فرینڈ نے میسلے وہ ان کی سے پھرائے ہوائے فرینڈ کو اس کے شوردم میں جاکر اس سے مسلمرز کے اند ، لا ہو کو اپ اوڈ کیا تھا اواس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو اس کے شوردم میں جاکر اس کے مسلمرز کے مراس کے قدموں کو ان میں ہے تھی چیزئے نہیں روکا تھا۔ اس کے قدموں کورد کے وال شے جیل کے کنارے پر موجود کلڑی کی دہ خوب صورت جھوٹی کی کشی تھی تھی تھی ان میں الکورے کے رہی تھی۔ اس نے ب افتیار کم کامولا کراہے دیکھا۔

منیہ میری ہے؟" م سمراط -وہ اپنا اپنے چیزا کر بچوں کی طمرح ہمائی بھٹی کی طرف گئی۔وہ اس کے پیچے لیکا۔ اس کے پاس چینچے پر کستی بانی ہے کچھے اپر آئی۔وہ بوئی آسانی ہے اس میں سوار ہوگئی۔ اے لگاوہ کستی صندل کی گلزی ہے بی تھی۔ فرخسودار صندل ہے۔ وہ اس کے ساتھ آگرینے کیا۔ ہوا کا ایک تیز جھو لکا کشتی کو پانی میں لے کیا۔ووٹوں بے الفتیاد ہے۔ کشتی اس جمیل کے وہ مرے کنارے کی طرف سفر کر دہ کی تھی۔ اس نے جنگ کرپانی میں تیر ماکنول کا ایک پھول پکڑلیا۔ پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑویا۔

20H ... 56 4 35045 6

سامناس وقت بياتها عجب ووانيس أيك جديد ماؤل كى كائرى تقريبا "يجينيس كامياب موجه كاتفا-" Happy families drive this car "اس في الحيا جيل اس جوار ك سامنے دہرایا تھاجو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے دہاں موجود تھے اور اس کے ساتھ اس نے ایک سوچھین باریہ جھوٹ بھی بولا تفاكه تمن طرح خود بھی اس كار كوذاتی استعال میں رکھنے كي وجہ ہے اس كااور اس كى كرل فرينڈ كار مليش شپ مضبوط ہوا تھا۔اس کے بوائے فرینڈ کو ار کھانے پر اتنا شاک نمیں نگا تھا۔جار سالہ کورٹ شپ میں وہ آئی کرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہری تقریبا" ہرمشہور پبکٹ پیلس پریٹ چکا تھا اور یہ تو بسرحال اس کا بٹاشوروم تھا۔ جنتا اے ای کرل قرید کے الزام من کرشاک لگاتھا۔

اس کے جینے چلانے اور صفائیاں دینے کے باوجوداس کی کمل فرینڈ کو یقین تھاکہ اس نے شراب کے لئے میں بہ حرکت کی ہوگی۔ورنداس کی داتی لیب تاب میں موجود تصورین اس کے ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اپ

لولا كرسكناتها

· اس بریک ایسے ایک بفتے کے بعدوہ تائشے کلب میں اس سے ملاقفا۔ چندون ان کی ملا قاطم اس بے مقصد انداز میں ہوتی رہی تھیں۔وہ میڈیکل میکنیش متی اور اس نے اپنا تعارف پنیشر کے طور بر کروایا تھا۔وہ ہراراس اڑی کی ڈرنئس کی قیمت خود اداکر تارہا تھا۔ چند دن کی ملا قانوں کے بعد اس نے اسے گھریہ مرعو کیا تھا اور اس کے بعدوبال اس كا آناجانا زياده مونے نگاتھا۔وہ اس بلڈنگ کے افراد کو ایک ریجو لروزیٹر کا باثر دینا جاہتا تھا اور دوماہ کے اس عرصے میں وہ اس ایار شمنٹ کی دو سری جاتی ہوا چکا تھا اور آیک ہفتہ پہلے وہ اس کڑی کی عدم موجودگی میں اس ے ایار ممنٹ پر وہ شانہو را کفل اور پچھ دو سری چیزس بھی منتقل کرچکا تھا۔ وہ جانیا تھااس تقریب سے آیک ہفتہ بلے اس علاقے کی تمام عمارتوں پر سیکورٹی چیک ہوگا۔وہ تب ایساکوئی بیک اسٹرینگ کے بغیر تھارت میں منقل نهیں کرسکے گااوراس وقت بھی اس علائے کی تمام بلڈ نگزیے حد ٹائٹ سیکورٹی میں تھیں۔وہ آیک ریکو کروزیٹرنہ مو الواس وقت اس بلد تك ين واحل نسي موسكما توا-

اس بلڈنگ ہے بچاس میل دوراس کی کمل فرینڈ کواسپتال میں کسی ایر جنسی کی دجہ سے روک لیا کیا تھا۔ ورنہ اس دفت وہ اپنے ایار خمنٹ پر ہوتی۔ پارکنگ میں کھڑی اس کی کارے جاروں ٹائر بیگجر تھے اور اگر وہ ان دولوں چیزوں ہے کسی نہ کئی طرح نامج کر پھر بھی گھرروانہ ہوجاتی تو رائے میں اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ اور بھی

نویج تر جیومند ہورہے تھے۔ دوا بی را تغل کے ساتھ مسمان کے استقبال کے لیے بالک تیار تھا۔ جس کھڑی ے سامنے وہ تعلی موسل منے اس میکوئٹ ہال کی وہ کھڑی بلٹ پروف شینے کی بنی تھی۔ وہل گلینرو بلٹ پروف شیشہ۔ یمی وجہ تھی کہ ان وتڈوز کے سامنے کوئی سیکومٹی اہلکار تعینات نہیں تتھے۔تعینات ہوتے تواسے نشانہ باند صفين يقينا "وفت مولى اليكن اس ونت اس بهل باريه محسوس مور بافغاكد اسداس سيديك اسي كوارف کے لیے اتن جامع سمولیات نہیں ملی تھیں۔ سمان کو کوریڈور میں چلتے ہوئے آتا تھا۔ ایلویٹرے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکوئٹ ہال کے واحلی وروازے تک اس مہمان کوشوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے وو منك كاوقت تفا-ايك بارده بينكوئ بال يراني تعيل كى طرف چلاجا آاتواس كى تظرول سے او مجل موجا آاليكن دومنك كاوقت اس جيسے بروفيشنل كے ليے دو تھنے كے برا بر تھا۔

اس بینکوئشال کی تمام کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں۔ صرف اس کھڑکی کے سواجس کے سامنے وہ تھا۔ تین ہفتے يهلم بطا برايك القالي جادث مين اس كفرى كاشيت لوزا كيا تفاسات تبديل كرواف مين ايك بفية الكاتفااور تبديل عميا جائے والاششہ ناقص تھا۔ یہ صرف وہ الوگ جائے تھے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھا اور اس پروہ فذکار آنے والا تھا جس کے لیے یہ ڈراما کھیلا جارہا تھا۔

(باتى النديدادان شاءالله)



عيرهاحمد





3

" مجھے اتھ دکھانے میں کوئی دلچی نہیں ہے۔"اس نے دوٹوک اٹکار کرتے ہوئے کہا۔ «لیکن مجھے ہے۔"وہ اصرار کردہی تھی۔ انگین مجھے ہے۔"وہ اصرار کردہی تھی۔



۔ بسب جموت ہو تا ہے۔ ''اس نے بچوں کی طرح اسے بسلایا۔ مسلولیات نمیں 'دکھانے میں کیاحرج ہے۔ ''اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ مسلم کیاجاتنا جاہتی ہوائے مستقبل میں کے بارے میں ۔ جھوسے پوچھالو۔'' مسالے اس مامٹ کے باس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جو اس قائیو اسٹار ہوٹل کی لائی میں تھاجمال وہ مجھود پر پہلے کھانا تھائے کے لیے آئے تھے ادر کھانے کے بعد اس کی بیوی کوپتا نہیں کمال سے دو پامسٹ یاد آئیا

"ویری فی اس فیداق ازایا تعلیه استے مستقبل کاؤ حمیس تامیں میرے کا کیسے ہوگا؟" "کیلیا تعماد الور میراستقبل ساتھ ساتھ صب ہے کیا؟" اس نے مسکراکراہے جنایا تھا۔ "اسی للے تو کمسری ہوں 'پاسٹ کے اس چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔" اس کا صرار پردھا تھا۔ "دیکھو! ہمارا۔" آج" تھیک ہے۔ بس کانی ہے۔" حمیس و کیلی "کا مسئلہ کیوں ہورہا ہے؟" وہ اب بھی رضامتہ نہیں ہورہا تھا۔

" مجھے ہے کل کامسکسیہ" وہ کچھ جھلا کر بولی تھی اسے شاید میہ توقع نہیں تھی کہ دہ اس کی فرمائش پر اس طرح محد دعمل کا ظہار کرے گا۔

"کتے لوگ ہاتھ دکھاکر جاتے ہیں اس مسٹ کو۔۔ حمیس بتا ہے۔ میری کولیگز کواس نے ان کے فوج کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا۔ بھا بھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے ہارے میں۔۔" دہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔

خولين والجيال 29 وتبر 2014

"بدی چزیں ہیں۔"اس نے بے حد سنجیدگ سے جواب دیا۔وہ کھے کمنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پاسٹ کے مانچ مکر تب تک وہ پاسٹ کے اں بھی چیں ہے۔ ایک طرف رسمی کری پر بیشادہ غیرو کیسی سے اپنی ہوی اور پاسٹ کی ابتدائی تفککوسٹنا رہا الیکن اے اپنی لاى كى دلچىسى اور سنجيدگى ديكي كرجيرت بوني سى-ماسك اب اس كا فقد بكر عدس كى دوس اس كى كليول كاجائزة لے رہاتھا۔ پھراس نے بعد سجيدگى ہے کمنا شروع کیا۔ "کلیوں کاعلم نہ تو حتی ہوتا ہے 'نہ ہی الهائی۔ ہم صرف دیجاتے ہیں جو کلیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بسرطال مقدرجانا منوار آاوريكار ما صرف اللد تعالى ي--" دوبات کرتے کرتے چند لحوں کے لیے رکا کھراس نے جیے اس کے ہاتھ پر جرانی سے مجھ دیکھتے ہوئے ہے افتیار اس کا چرود یکھااور پھر پرابر کی کرس پر جیٹھے اس کے شوہر کوجواس وقت اپنے بلیک میری پر مجھ میں سجو دیکھتے میں مصرف آتھ ا وروى جرانى كى بات ب-" باسب فى دوارها تقد دى موت موت كما دى اب اس نے کھے ہے اب بوكرياست سے يوچھا-"آپ کی پیر پہلی شادی ہے؟" بلک بیردای این میسیج چیک کرتے کرتے اس لے چونک کریاسٹ کودیکھا۔ اس کاخیال تھا۔یہ سوال اس کے کیے ہے الیکن اسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ "السي"اس كى يوى نے كھے جران بوكر سليامست اور پراس و كي كركما "اوه!اجها..."يامس پر سي غوروغوص مين متبلا موكياتها-"آپ کے اتھ پردوسری شادی کی کیس ہے۔ ایک مضبوط کیس۔ ایک خوش کوار محامیاب دوسری شادی۔" باست نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جینے حتی انداز میں کہا۔ اس کارنگ اُڑ کیا تھا۔ اس نے کرون موڑ کرا ہے شوبركود يكها-ودائي جكدر بالكل ساكت تفا-

آدم وحوا

﴿خُولِين وُالْجَبْتُ 31 وَمَبْرِ 2014 ﴾

" توجیح کیا؟ میری اواجی گرر رہی ہوگی۔ "اس نے کندھے اچکا کوا بی بے نیازی دکھائی۔

" تم عور تیں بری سیلفش (خود غرض) ہوتی ہو۔ "اس نے ساتھ چکتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی فرست کی۔

" تو نہ کیا کو ' بحر ہم سے شادی ۔ نہ کیا کو ہم سے محبت۔ ہم کون سامی جارہی ہوتی ہیں تم مودوں کے لیے؟" اس نے فال اوالے والے انداز میں کما تھا۔ وہ اس برائ چند کمحوں کے لیے وہ اواقی الاجواب ہوگیا تھا۔

" بہاں ۔ ہم ہی مرے جارہ ہوتے ہیں تم لوگوں پر ۔ عرف کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے۔ " وہ چند کمحوں بعد بربرایا۔

" بہار امطلب ہے ہم شادی سے پہلے عرق کی زندگی گزار رہے تھے؟" وہ یک وم برایان گئی تھی۔

" تم اگر فاراض ہور ہی ہوتے چاہو بھی اس خاس خاس نہیں جائے۔ "اس نے بے حد سمولت سے سے موضوع دسمول سے سے بٹایا تھا۔

" تم اگر فاراض ہور ہی ہوتے چاہ پاسٹ کے پاس نہیں جائے۔ "اس نے بے حد سمولت سے اسے موضوع سے بٹایا تھا۔

" نہیں 'میں کی فاراض ہوں ' و ہے ہی ہوچے رہی تھی۔ " اس کاموؤا کیا لیے جی بدلا تھا۔

" وہ ہے تم پوچھوٹی کیا پاسٹ سے ؟" اس نے بات کومزید تھمایا۔

" وہ ہے تم پوچھوٹی کیا پاسٹ سے ؟" اس نے بات کومزید تھمایا۔

خوين والجيت 30 ومبر 2014

اس رائے پر چلتے جلتے اس نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے قدم تھے 'ودنوں کی نظریں ملیں پھراس کے چربے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ پہلے مسکراہٹ پھر نہیں۔ اس نے اسے پیچان لیا تھا۔ وہاں موجودوہ واحد وجود تھا'

جےرہ پھائی می۔ اس نے باتھ برموایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آئی۔ دونوں ایک عجیب می سرشاری میں ایک

دوسرے کی آتھوں میں آتھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ وسرے کی آتھوں میں آتھیں ایک میں ہیرے کی کنیوں کی طرح جیک رہی تھیں اور پر جیک اے دیکے کر اِس کی کمری سیاہ مسکراتی ہوئی آتھیں 'ہیرے کی کنیوں کی طرح چیک رہی تھیں اور پر چیک اے دیکے کر ردھ کئی تھی۔اس کے خوب صورت کالی ہونٹوں پر نمی کی بلک می شیر تھی ٹول جیے دہ ابھی بچھ لی کر آئی ہو۔۔اس کی تھوڑی پیشد کی طرح النمی ہوئی تھی۔ اس کی صراحی دار کردن کود بھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا ۔۔ اس کی آ تھوں کی چک اور اس کی مسکر ایٹ گھری ہوئی۔۔دہ جیسے اس کس سے واقف

مى كيمرودولول بافتيارى-ومتم ميراا تظاركرر ب تفيح؟

ونهيل بهت زياده نهيل-"وواس كالمتح تفاع اس راستير جلندلكا-ہوا اہمی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور دہاں موجود ہرتے کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کرنے میں مصوف

وہ اب بھی بچوں جیسی جرت اور خوشی کے ساتھ ویال موجود ہرشے کو کھوجنے میں مصرف تھی۔اس کی کھلکھلا ہٹ اور شفاف ہس وہاں فضا کو ایک نے رنگ سے سجانے کلے تھے فضامیں یک دم ایک عجیب ولفريب ساساز بجن لگاتفايد وه فه فه مكى عجرب اختيار كملك لائى اس كم القي التي تيم التي مويداس نے اس رائے پر قدم آ کے برحوائے ، پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رفع کے انداز میں کھومتے دیکھا۔۔وہ بےافقار بنیا۔وہ اس راستے ہو کسی اہر بیلے رہناکی طرح رفص کرتی دورجاری تھی۔اس کے جسم پر موجود سفید لہایں اس کے کھومتے جسم کے گردہوا میں اب کسی بھول کی طرح رقصال تھا۔وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے کی تھی ... ہوا کے معطر جھو تھے بری زی ہے اسے جینے اپنے ساتھے لیے جارے تھے۔ یہ اِب جمی اِسی طرح بستی و تص کے انداز میں بازو پھیلائے تھوم رہی تھی۔وہ سحرزدہ اے دیکھیا رہا۔وہ اب مجھ منگناری تھی،۔ فضامیں یک دم کوئی ساز بچنے لگا تھا۔ پہلے ایک ۔۔ چردد سرا۔۔ چر تیسرا۔۔ چربت سارے۔۔ بوری کا سکات یک دم جیسے کسی سعفی میں ڈھل گئی تھی اور دہ اب بھی ہوا میں رفضان تھی۔ کسی مخلیس پر کی طرح ہوا کے دوش برادبر سی جاتے و سحرزدہ اسے دیکھ رہا تھا۔اس کی ساتھی رفص کرتے ہوئے ایک بار پھراسے دیکھ کر كماكه لل كريس كا براس في الإاليك التربيه اليول جيدات البينياس آف كي دعوت دري موروه بنس برا

وہ جی اس کا ہاتھ پکڑے اب نضامیں رقصان تھا۔ زمین ہے دور۔ اس کے قریب اس کے ساتھ۔ یک وها تحد بردها تي أوروه هنجانه جلا آيا... دم دور کی بیسے کا تنات تھر می ہو۔دہ اب آسان کود ملیدرہی تھی پھریک وم آسان باریک ہو گیا۔دن رات میں

خوتن الخف 33 كرا

سلاقی بهلاتی ایک بجیب می سرشاری میں جتلا کرتی ایک طرف سے دوسری طرف کزرجاتی- زمین جیسے رقع كرفين معرف هي مبزے کا دجود شخصے بھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہررنگ کے بھولوں سے ۔ائے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کوٹ شدر کردیں۔ سبزے کے دجود پر بلھرے وہ تھے تھے پھول یمال سے دیال ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے بیدا ہونے والی ہرامراور ہرموج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور سرشاری ہے رقص کرنے لگتے۔ اسان صاف تفاید آ تھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کسی گنبدی طرح پھیلا ہوا۔ ممرا اونجا۔ بستادنجا بيان عيان يك برطرف ہوا معطر تھی مخبور تھی منگنا رہی تھی۔وہاں موجود ہرشے کے ساتھ اٹھکھیلیاں کررہی تھی۔ ہنتی مجھیز کر جاتى چرىلىيك كريّالى يىمى بىلاتى \_ بھى تھيكتى \_ بمى تھمتى \_ بھرچلتى \_ بھركتكنائى \_ بمرارانى \_ وال ھى وه كي راسة بر تفاكيارات تفاكي القارين تفارين تفارين تفاري النظار تفاكي السياس في الكراسانس لياساس راستے کے دونوں طرف دو ردیہ درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا۔ سمارا لیے یا سمارا وہ آئی تھی۔اس نے بہت دوراس رائے براہے تمودار ہوتے دیکھ لیا۔ وه سفيد لباس من لموس تقى بهت مهين بمت تفيس ...ووريشم تفا ... ؟ اطلس تفا ... ؟ كنواب ياوه مجمه اور تما؟ اتنا لِكا \_\_اتنا نازك كه ہوا كا لِكا ساجھونكا اس سفيد كاؤن نمالياس كوا ژانے لكتا \_\_اس كى دود هيا پيزليال نظر آنے لکتیں۔ وہ نظے یاؤں تھی اور سبزے پر وهرے اس کے خوب صورت یاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو پرداشت نہیں کریا رہے تھے۔وہیاوی رکھتی چند کمحول کے لیے لڑ کھڑاتی ۔ جیسے مخبور ہو کر ہنستی ۔ پھر سنبھل جاتی ۔ پھر بوے استیاق سے ایک بار پھرقدم آئے بردھادی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھو تکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک بلکورے کھا رہے تھے۔اس کے كالول اور جرب كوچوشت آكے بيجھے جارے تھے ۔ اس كے چربے ير آتے ... اس كے سينے سے ليئتے ... اس كے كنده بر بهر وامين اراكرايك بار كريج على جائة وه خوب صورت مياه يمك دار ريتمي زلفين جياس ك سفیدلباس کے ساتھ مل کراس کے وجود کے ساتھ رقص کرتے میں معروف تھیں۔ اس کے مرمی وجودیروں سفیدلباس جینے جسل رہا تھا ... سنھالے میں سنبھل رہا تھا ... ہوا کے ہر جھونگے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خدوخال کو نمایاں کرنا 'اسے پیروں ہے کندھوں تک چومتا۔۔اس کے وجود کے سے مخور ہو یا ... ہوش کھو آ۔ دیوانہ داراس کے وجود کے کرد کھومتا۔ کی بھنور کی طرح اس کے جسم کو ا بی کردنت میں لیتا اس سے کیٹ رہا تھا۔ ہوا کادو سراجھو نکا اس کی سیاہ رئیٹمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر ویتا ...وه اس کے کندھوں اور تمریر والهانه انداز میں چسکتیں ... موامس ایکاساا زعمی پھرنری اور ملا نعت سے اس کے چربے اور سینے ہر کر تیں۔ اس کے وجود سے پھوٹی خوشبوسے یک دم سرشار ہو تیں۔ پھراس کے جسم کو جیے آپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لکتیں۔ ہوا کا ایک اور جھو نکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیجھے

اس رقص میں اب پھراس کے سفید لیاس کی باری تھی ...وہ آھے بربھ آیا۔وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ عجیب سی جرت میں مبتلا دہاں کی ہرہے کو سحرزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بچوں جیسی جرت اور اشتیاق کے

و المراكب المر

المهيس وكه وكهانا ب-"وه مسكرايا-الكهاور بهي؟ اس ي خوشي چهاور برهي-الله المجهد اور مجمي- "اس في الثات ميس سرمالايا-الليا؟ اس نے بساختہ اس سے بوجھاتھا۔۔وہ خاموشی سے مسکرادیا۔ الكيا... ٢٩س في بول كي طرح اصراركيا-وہ پہلے سے زیادہ پُراسراراندازمیں مسکرایا تھا۔وہ اس کا ہاتھ بکڑے اس سے راستے کی طرف جارہاتھا۔ مران دونول كودورس كجه نظر آف كاتفا-

سالارنے ہڑروا کر آنکھ کھول۔ کمرے میں ممل تاری تھی۔وہ فوری طور یہ سمجھ میں سکا کہ وہ کیاں ہے۔اس کی ساعتوں نے دور کہیں کسی مجدے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔اس مرے کے تھے اندھرے کو تھلی آ تھوں ے کو جے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا۔۔۔وہ کوئی خواب دیکھ رہاتھا بجس سے وہ بیرار ہوا

مرخواب میں وہ اہامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے چھیا و جسیں آیا۔۔ ''اہامہ!'اس کے دل کی دھڑ کن جیسے ایک المح ك ليركى وهكال محى؟كيا جيلى رات ايك خواب محى؟

وویک دم جیے کرنٹ کھاکرا تھا۔ اپنی رکی سائس کے ساتھ اس نے دیواند دارا پنیا تیں جانب بلے تعبل کیس كاسونج أن كيا- كربي أركى جي كيدم جهد كنياس في ال في بن رقاري سيليث كرا في دائن جانب ويكا اور برسکون ہو گیا۔اس کی رکی سائس چلنے لکی۔ وہ وہیں تھی۔وہ "ایک خواب" سے کسی "دو مرے خواب"میں داخل مبين بواتفا-

يك دم ان مون والے بير سائيد تيبل ليپ كي تيزروشن چرے پر برنے پرامام نينديس بانقتياراپ

ماتھ اوریازو کی بشت سے اپنی آ تھوں اور چرے کو دھک دیا۔ سالارنے لیٹ کرلیمی کی روشنی کو باکا کرویا - وہ اسے جگانا شیں جا بتا تھا۔ وہ اس سے چند ف کے فاصلے م تھی۔ حمری پرسکون نیز میں۔ اس کا ایک اٹھ تکیے پر اس کے چرے کے لیچے دیا ہوا تھا اور دو سرا اس وقت اس کی آ تکھوں کو ڈھانے ہوئے تھا۔اس کی ادھ تھلی ہشیل اور کلائی پر مہندی کے خوب صورت تقش و نگار تھے۔ منتے ہوئے تقش ونگار کین اب بھی اس کے اتھوں اور کلا سوں کو خوب صورت بنائے ہوئے تھے۔

سالار کویاد آیا 'وہ مهندی کسی اور کے لیے لگائی تی سے ساس سے ہونٹوں برایک مسکراہٹ آئی۔اس نے ب افتيارچند لحول كے ليے آلكھيں بندكيس-

میجیلی ایک شام ایک بار پر کسی قلم کی طرح اس کی آنگھوں کے سامنے سینڈ کے ہزارویں جھے میں گزر گئی تھی۔اس نے سعیدہ امال کے سحن میں اس چرے کو لوسال کے بعد دیکھا تھا اور نوسال کہیں عائب ہو گئے تھے۔ وہ ذراسا آئے جھکا س نے بڑی زی سے اس کے ہاتھ کواس کے چرے سے مثاویا۔ بیڈسائیڈ عبل لیسے کی زردروتنی میں اس سے چند ایج دور وہ اس پر جھکا 'اسے مبسوت دیکھتا رہا۔ وہ ممرے سائس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے وہ جیے کسی طلعم میں پنچا ہوا تھا۔ بےصد غیر محسوس انداز میں اس نے المامہ کے

ه خوان د کست 35 و کبر 2014 ه

بدل كيا تفايد اور رات دن سے براء كرخوبصورت مى ...سياه آسان خوب صورت جيكتے موسے ستارول سے سجا ہوا تھا۔ ہردنگ کے سیاروں سے۔ اور ان سب کے درمیان جاند تھا۔ کسی واغ کے بغیر روشنی کامیج۔ دن کی روشن اجلی تھی۔ سکون آور تھی۔ معموش کردیے دانی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شار رنگ تھے کا نکات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے۔۔ کمال دیکھیے تھے۔ زمین جیسے ہررنگ کی روشنی میں نهار ہی مى- ايك سِتاره تمثما تا ... پردد سرا ... پهرتيسرا ... اور زين پر بھي ايك رنگ بردهتا ' بھي دو سرا ' بھي تيسرا ... السان كوجيك مي في روشنيول من يرودوا تقال

وہ اس کا اتھ بکڑے جیسے سرشاری کی انتہار پہنی ہوئی تھی۔اس کی جیرت اس کی سرشاری جیسے اسے محظوظ كردى تھى ... كدكدارى تھى۔

ده آب چرزشن پر آگئے تھے۔ رات ایک بار پھرون میں بدل می تھی۔۔ سبزہ 'پھول 'ہے "ممکنی معطر موا 'سب

اس كے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے بيروں كے بنچ آتے مخليس سزے پر سبح بھولوں كو ديكھا بھرہاتھ برسمایا۔اس کے ہاتھ میں وہ پھول آگیا 'پھردو سرا 'پھر تیسرا۔۔ پھردد رود رتک پھیلے سزے کے سارے پھول جیسے كسى مقناطيس كى طرح اس كى طرف آئے تھے سينكروں ، ہزاروں كا كھول ... لا تعداد اب شار استے كم اس كے بالتعر سنحال نہیں پائے تھے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں پر۔ اب اس کے بالوں پر 'اب اس کے لباس پر 'اب اس کے معمیر سدن فوقی ہے بے خود ہورہ ی تھی مرشار ہورہ ی تھی۔ چراس نے اچھ کے اشارے سے امیں ہوا میں اچھالاً ۔۔۔ وہ پلک جھیلتے میں آسان کی طرف کئے ۔۔ بورا آسانِ پھولوں سے بھر کمیا تھا۔ چند محوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے کئی تھی۔وہ دولوں بنس رہے منتھے پھولوں کوبارش کے قطروں کی طرح معجدوں میں بھرتے اورچھوڑتے ، بھامتے ، محلکصلاتے قاسب پھول زمین پر کر کر ایک بار پھرسٹرے میں اپنی اپنی جگہ سے سے تھے۔۔ وبال جمال دہ تھے۔۔ وہیں جمال انہیں ہونا جا ہیے تھا۔

وہ ایک بار پھر آسان کو دیکھ رہے تھے 'وہال اب باول نظر آرہے تھے۔ روئی کے گالوں جیسے حرکت کرتے باول ا و سب باول دہاں جمع ہورہے تھے جہال وہ کھرے تھے .... پھراس نے آسان پر بارش کا پہلا قطرود یکھا۔اس نے ہاتھ بردھا کراسے اپنی مصلی رلیا۔ اس قطرے کودیکھ کردوبار، منتے ہوئے آسان کی طرف اچھال دیا۔۔اس بار و قطروا دیر جا کراکیلا واکس نمیں آیا تھا۔ وہ بہت سارے دد سرے قطروں کوساتھ لے کر آیا تھا۔ بہت سارے زم كس ك كدكدان والے قطرے ... بارش برس رئى تھى اور وہ دولوں بول كى طرح بنيت "كملك الات يانى کے اُن تطرول کو ہاتھوں سے بکڑ کر ایک دو سرے پر اچھال رہے تھے۔۔وہ بارش تھی۔پائی تفا مردہ قطرے ان کے بالول ان كے جم كوكيلانسيں كررہے تھے وہ جينے شفاف موتيوں كى بارش تھى مجوان كے باتھ اور جسم كى ايك جنبش پران کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کردور جا کرتے ... سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جینے قطروں کی ایک ترب می آئی تھی ایوں جیسے کی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو۔ اوروہ ای شیشے پر چل رب تھے۔ان کواپیز سائے میں لیے دہ رکتے 'اٹھ ہلاتے 'آسان پر بادلوں کوایک جگہ سے دو سری جگہ بھیجے پھر ابني طرف بلات وه آسان رجيسي إلى سدمصوري كردب يق

پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک عنی ۔۔ وہ رک ۔۔ بارش مسی ۔۔ زمن سے پانی کے قطرے عائب ہونے کتے پھر

باول ... چندساعتول میں آسان صاف تفاریوں جیسے وہاں بھی باول نام کی کوئی شے آتی ہی نہ ہو۔ وہ اب اس کا ہاتھ بکار ہاتھا۔اس نے جونک کراسے دیکھا۔

خوس 2014 ومبر 2014

"اب آگر اتنی بیزی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کرے تو ''کوئی ''ہاتھ بی پکڑ لے۔''امامہ کو بے اختیار ال آلى-دەاند هرے من اس كے بھے قريب مولى اور سالار سے كنديھے يرباتھ ركھا۔ منہیں درلگ رہاہے کیا؟"اس کے لیج میں فری اور اینائیت تھی۔ "اكربال كهول كالوكمياكروكي ؟"مالارفي جان يوجه كراس جهيرا-" تسلىدول كى اوركياكرول كى-"دە جوب بونى ھى-"جیے اب دے رہی ہو؟"اہے المہ کو تنگ کرنے میں مزا آرہا تھا لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کوائی کرفت میں لے لیا تھا۔اس کے متوقع جوالی عمل کوسالارے بمترکوئی نہیں جان سكتا تفا- المدوانعي الته مثافي من الما تعادال صي-"وركيول لكتاب حميس؟" المدينة موضوع بدلني كوستش ك-الور نبيل لكنابيس مرف سونبيل سكنا-" "كيول؟" وهاس سے يوچھ ربى تھي-وہ فوری جواب سیس دے سکا۔ ارگلہ کی دہ رات سالار کی نظروں میں تھومنے کلی تھی۔ امامہ چند لیے اس کے جواب کا تظار کرتی رہی چربول۔ " بتانا شيس جا جے \_ ؟" سالار كو جراني موكى وركيے اس كاؤىن بردھ روى تھى؟ "اوراياكب عبي "المدلي اين سوال كوبل ديا تعا-" آٹھ سال ہے۔"سالارنے جواب دیا۔ وه مزيد كوئي سوال نهيس كرسكي -اسے بھي بہت بچھ ياد آنے لگا تھا .... آٹھ سال "آٹھ سال ....وه آٹھ سال يت اندهبرے سے خوف زور تھا ۔۔ اوروہ نوسال سے روشنی سے خوف کھاتی پھررہی تھی۔۔ دنیا سے پھیتی پھررہی تھی۔ اس نے سالارے چرکوئی سوال مہیں کیا۔ ایک دوسرے کے وجود میں پیوست کا نول کو تکالنے کے لیے ایک رات ناکانی تھی۔وہ اب اس کے ہاتھ کی پشت کوچوم کراسے اپنی بند آ تھوں پر رکھ رہاتھا۔امامہ بے اختیار رجیدہ "میں لائٹ آن کرویتی ہوں۔"اس نے کما۔ «نبیں۔۔اندھیرااچھا لکنے لگاہے مجھے۔"وہ اس طرح اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے بدیرا یا تقال بهت زی سے جھک کراس نے امامہ کے چرے کوائے ہو نٹول سے چھوا۔ وہ اس سے ہاتیں کر ہاکس وقت سویا تھا 'اسے اندازہ نہیں ہوا اور اب وہ جا کا تھا تو اسے حیرت ہوری تھی۔ اندھیرے میں سوتا اتنا مشکل اور اتنا مولناك ثابت نهيس مواقعا مجتناده سمجهتار باتفا-کمبل کو چھے اوپر تھینچتے ہوئے اس نے اسے کردن تک ڈھانپ دیا اور پھرلیپ آک کرتے ہوئے بری احتیاط ے بسترے اٹھ کیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل فون پر لگاالارم آف کر کمیا۔ واش روم میں اس نے واش بیس پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کا مج کی کچھ چو ٹریاں اور اس کے ایر رنگز دیکھے۔ اس نے ایر رنگز اٹھا کیے۔وہ دیر تک انہیں اپنے اتھ کی ہتھیل پر دیکھ دیکھا رہا۔وہ بہت خوب صورت تے محراب اليوري تق جس وقت وه نماكرها برفكلا وه تب بهي كرى نينديس عقى-كرے كى لائث آن كيے بغيروه ديمياؤل بيرووم

چرے پر آئے کھ بالول کوائی الگیول سے بردی احتیاط سے ہٹایا۔ "میں لائٹ آف کرکے نہیں سوسکتا۔" امامہ نے جرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سالار کو سونے سے پہلے میں کر دسر کرکی اندا لائث آف كرنے كے كما تھا۔ فورى طور يراماميكي سمجه عن نيس آياكم وه كيا كيم ... أكروه لائث آف كري نيس سوسكما تفاقوه لائث آن ر کھ کر نہیں سوشکتی تھی کیکن وہ پہ بات اسے اتن بے تکلفی سے نہیں کمہ سکتی تھی مجتنے اطمینان سے وہ اسے کمہ ودكيابوا ؟"الارم سيت كرك سل فون كوبيد سائية فيبل برر كهت بوت ايد و مكي كر مضمفكا -وه كمبل ليديد اس طرح بیڈر بیٹی میسے کھ سوچ رای تھی۔ پیسالار کے کھراس کی پہلی رات تھی۔ و کھے نہیں۔"دہ اے بال لیٹے ہوئے اپنا تکیہ سیدھاکرتے لی۔ "ثم شایدلائث آف گرکے سوئی ہو۔"سالار کواجانک خود ہی احساس ہو گیا تھا۔وہ بسترر لیلتے لیتے رک می۔ "" " بیر کی کرتے ہیں۔" مالارنے بے ساختہ کراسانس لے کرسر کھاتے ہوئے کھ سوچنے دالے اندازیں البيشه- "اس في سافته كها-كمرك كى لائتس كاجائزه ليا-میں ویکھا ہوں و سرے بیر روم میں زیرو کابلب ہ اگر وہ ۔ "وہ بات کرتے کرتے رک کیا۔ المدے تا ثرات الدوكاكيد عل بحى اس كيد قابل قول مين تقال "زروك بلب كى لتني روشن موتى باسمالار في محمد حرال ساسه و كمه كركهار وكمرك بين تفورى ي بعى روشن بوتويس نبين سوستق بين "اندهر منسي سوتى بول-"اس فيورى بنجيد كى كے ساتھ اینامسلد بتایا۔ العجيب عادت ب-"وه بي سافية كري فيها اس كىبات سے زياده اس كى بسى امامه كو كيھلى۔ " تھیک ہے کائٹ آن رہے دو۔ "اس نے آستہ سے کما۔ "دئيس سدلويرابلم من اس آف كرربابول" دونول بيك وتت أي اي موقف عدست بردار مو عصف سالارف لائث آف كردى اور پھرسونے كيے خود بھى بستررليث كياليكن وہ جائيا تھائيداس كے ليے مشكل رین کام تھا۔ بار گلہ کی بیاڑی پر آٹھ سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعدوہ بھی کمرے کی لائٹ بند کر کے میں موسکا تھا الیکن اس دفت اس نے مزید بحث میں کی۔ چند تھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جانا قاروه به چند کھنے بستر میں چپ جاپ لیٹ کر گزار سکتا قار دیے بھی "اند هرا" قائر آج رات دہ "اکیلا" ہے۔ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھاکہ بات کا آغاز کیسے کریں۔۔۔ سالار کے كيخاموشي كابيروقغه زماده تكليف ده فغاله تاری میں المدفے سالار کو کمراسانس کے کرکتے سا۔

خولين دُخِين عُرِي اللهِ عَدِينِ 136 وتعبر 2014 أي

الله و کھانا یقیناً "فرقان کے کھرے آیا تھا اوروہ فرقان کے ساتھ ہی کھاچکا تھا۔اے خوا مخواہ خوش مہی ہوئی تھی کہ آج اس کے کھرمیں پہلی سحری تووہ ضرور اس کے ساتھ کرے گا۔ بو بھل مل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کروہ والمنك ليبل ير آئي الين چندلقمول سے زيادہ سيس لے سكى اسے كم از كم آج اس كا انظار كرنا جا ہے تھا ... اس کے ساتھ کھانا کھانا جا سے تھا۔۔ امامہ کووا فعی بہت رہے ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی ہے دلی سے میبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن وهوتے وهوتے ازان مونے کئی تھی جباسے پہلی بارخیال آیا کہ سالار کھریں نظر تھیں آرہا۔ ا ہے اچھے میں موجود پلیٹ وحوتے وحوتے وہ اے اس طرح سنگ میں چھوڈ کریا ہر آئی۔اس نے سارے کھر مين ديكها-وه كحريس معين تفا-تجريجه خيال آنے پروہ بيروني دروازے كى طرف آئى-درواند مقفل تھاليكن دور چين ہتى ہوكى تقى-وہ يقينا" كرر نميس تفايكهان تفا؟اس في تمين سوجا تفا-اس کی رنجید کی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دو سرے دن اسے کھر راکیلا چھوڑ کر کتنی ہے فکری سے عائب ہو کیا تھا۔اے چھل رات کی ساری باتیں جھوٹ کا لمیندہ تھی تھیں۔واکس پین میں آگریدہ کچھ در ہے حد دل ملتلی کی کیفیت میں سک میں بڑے بر سول کود میستی رہی۔وہ "محبوبہ" سے "بیوی" بن چی محقی مرا تی جلدی و میں۔ نازیرداری نیے سبی خیال تو کرنا جا ہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھے اور اضافہ ہوا تھا گیچند کھنٹوں کے اندر کوئی انتابدل سکتاہے بمکررات کو تووہ ۔۔۔ "اس کی رنجید کی بڑھتی جارہی تھی۔ "يقينا"سب كه جود اى كه ربا موكا ورنه ميرا كه توخيال كنا-"وه رنجيدك اب صدے من بدل ربى

سی۔ وہ نماز پڑھ تھی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام ونشان نہیں تھا۔اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔آگروہ فجر کی نماز کے لیے بھی کمیا تھا تواب تک تواسے آجانا چاہیے تھا۔ بھراس نے اس تشویش کو سرسے جھٹک دیا۔ مہر مہری میں د

سالارجس وقت دوباره اپارشمنٹ بیس آیا 'وہ ممری نیند میں تھی۔ بیٹر روم کی لائٹ آف تھی اور بیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان بجری نمازے بہت در پہلے مسجد میں جلے جاتے اور قرآن یا کی تلاوت کرتے تھے۔ جری نمازے بعد وہ دو دون وہ سے بلڑنگ کے جم میں جلے جاتے اور نقربا" ایک تھنے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے اور آتے بید دوراویہ " آمنہ " کے امامہ ہونے کی وجہ سے بچھے کہا تھا۔ فرقان محری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھونچکا بیٹھا رہ کہا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدے کی دجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا 'وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سمحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس کے سامنے بیٹھا سمحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی ساس کر کربھی کیا سکتا تھا۔

وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سمحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یو کہی خاموثی پر اسے بچھ جیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ مرشک سے دیکھ رہا تھا۔

اسے بھایت میں سے دیکہ ہوئے۔ ''تم آج اپنی نظرا تروانا۔''فرقان نے ہالاً خراس سے کہا۔ ''اچھا۔۔۔ بُ''وہ بنس پڑا۔اس سے زیادہ احتقانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ''میں نداق نہیں کر رہا۔'' فرقان نے اپنے گلاس میں بانی انڈ ہلتے ہوئے بے حد سنجیدگ سے کہا۔

﴿ خُولِينَ وَالْجِيتُ 39 ﴿ وَجَرِ 2014 ﴾

باہر آگیا۔ بہت دور کی مجدیش کوئی نعت پڑھ رہاتھا یا جہ ۔۔۔ آوازا تنی دھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سنگ ایریا کی لائٹ آن کروی۔ اور نیا کی نظر سینٹر نیمل پر پڑے کائی کے دوم تکو پر پڑی۔ وہ دو دو دو دول وات کو وہیں بیٹھے کائی ہے ہوئے ایمی کرتے رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی ہجس میں وہ اپنے پاوٹل جھیا ہے بیٹھی رہی تھی۔ درات آ یک بار پھر جسے کمی خواب کافھیہ للنے گی تھی۔۔ بر بھی کی کہ اس بھی کھان نی ہوئی تھی۔۔ بھی تھی کہ دو بھی کھی کہ دو بھی کھان نی ہوئی تھی۔۔ وہ بھول کیا کہ وہ بیڈروہ سے یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ جن کھول کے لیے وہ واقعی سب بھی تھول کیا تھا۔ بس دو، کھی اس کے بھی وہ بیرونی وروازے کی طرف کیا۔ وہ اس کے بھی وہ بیرونی وروازے کی طرف کیا۔ وہ اس کے بھی وہ بیرونی وروازے کی طرف کیا۔ وہ اس کے بھی وہ بیرونی وروازے کی خواب کال رہیں ہے بھی وہ بیرونی وروازے کی طرف کیا۔ وہ اس کے بھی وہ بیرونی ورونی وہ اس کے بھی وہ اس کے بھی وہ اس کے بھی وہ بیرونی وہ بیرونی وروازے کی طرف کیا۔ وہ اس کے بھی وہ اس کی وہ نام اس کے بھی وہ بھی اس کی اس کے بھی وہ بھی اس کی اس کے بھی وہ اس کے بھی وہ بیرونی و

# # #

اس کی آگھ الارم کی آوازہ کھلی تھی۔ مندھی آگھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بڑ سائیڈ میبل پر رہے۔
اس الارم کوبند کرنے کی کوشش کی لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بچائے بیچے کارپیٹ پر کر کیا۔ ایامہ کی نیٹریک دم غائب ہوئی تھی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے کئی تھی۔ وہ جھلا کرا تھی تھی۔ بیلے سائیڈ نیبل لیپ آن کرکے وہ کمبل سے لکی اور بے اصفیار کیگیائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے مجبل ہنا تے ہوئے بیٹر کیا ان کرنے وہ کمبل ہنا تے ہوئے بیٹر کیا ان کرنے وہ کی کوشش کی۔ سودوباں کمیس تھی۔ اس نے مجبل کر کارپیٹ پر دیکھا۔
ایسے باد کیا گئی کی طرف اپنی اون شال ڈھونڈ نے کی کوشش کی۔ سودوباں کمیس تھی۔ اس نے جسک کر کارپیٹ پر دیکھا۔
اسے باد گئی کی طرف اپنی اور کی تھی اکیا کی کوشش کی۔ سودوباں کمیس تھی۔ جسن کر ایس کر اور کیا گئی اور کا گئی اور کیا گئی اور کیا گئی اور کا گئی اور کا گئی کا کہنا اور کا گئی اور کیا گئی کہنا ہوں تھا۔
امامہ ممالار کے گھر میں اور بیاس کی نئی زندگی کا کہلا دن تھا۔

وہ دوبارہ اپنے برٹر بیٹھ کی۔ کمبل کے ایک کوئے ہیں سے اپنے کندھے وہا پنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کیکیا ہے۔ برٹر بیٹھ کی۔ اس نے بہلی باد اپنے بیٹر سائیڈ نیمل پر بڑی چیزوں کو قورے و کھا۔ وہاں دات کو سالار نے گھڑی رکمی تھی۔ لیک چھوٹا دائندگ بیڈاور پین بھی تھا۔ اس کا کارڈیس منالار نے گھڑی کی گئی۔ لیک بھوٹا دائندگ بیڈاور پین بھی تھا۔ اس کا کارٹیس فی اور اس کے پاس سالار کا تھا۔ شاید اس ایک بارپھرالارم کلاک کا خیال آبا۔ اسے یا و تھا کہ اس نے الارم نہیں نگایا تھا۔ خیال آبا۔ اسے یا و تھا کہ اس نے الارم نگایا تھا۔ پر جھے اس کے ذہن میں آبا بھر المحمد کی دہ سائیڈ جو رات کو اس نے سور نے کے لیے نہیں تھی وہ سالار کا بسر تھا۔ وہ بھر ور چی چاپ بھی دی تھی۔ پر جھے اس کے ذہن میں ایک بھی اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ بھر در چی چاپ بھی دی تھی۔ پھر اس نے بھر اس نے کہا آبار پھینگا۔ پھر اس نے بھر اس نے کہا آبار پھینگا۔ پھر اس نے بی انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر نائم دیکھا اور چسے کرنے کھا کر اس نے کہا آبار پھینگا۔ پھر اس نے بی مرف وس منت باتی سے اور سالاروہ الارم بھینا آگا ہے بیدار کرنے کھا کر اس نے کہا آبار پھینگا۔ پر ساختہ خور بھی دو جی بھا سالوں تھا۔ پھر اس نے بیدار کرنے کہا کہ کہا تھا۔ سے بیداد تھے تھے۔ آباد وہ بھر بھی اس اس نے بیداد کرنے کہا کہا تھا۔ سے بیداد تھے تھے۔ آباد کو بھی بھی اس اس نے بیداد تھے۔ بھر آباد کی بھی اس مرف وس منت باتی سے اور مسالاروہ الارم بھینا آگا ہے۔ بیداد تھے۔ بھر آباد کی بھی اس منت بی بیداد کرنے کہا سکا تھا۔

جب تک وہ کیڑے تبدیل کرتے لاؤر نج میں من اس کا غصہ عائب ہوچکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوش کوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سننگ اریا کے ڈا کمنگ ٹیمل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے تی تھی لیکن سنگ میں دوا فراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کراہے جسے دھچکا لگا

" بلیزجا کئے کے بعد مجھے مسبح کرتا۔ مجھے ضروری بات کرتا ہے۔"اے نجانے کیول اس کا مسبح پڑھ کر "بدى جدى ياد آئى مى -" دەسىسىج كائائم چىك كرتے موتے بديرانى دوشايدوس مياسىر آيا تھا-"آكر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد حمیں آئی تو آفس میں بیٹھ كراسے آسكتی ہوں۔"وواس وتت اس سے جی امر کرید کمان ہو رہی تھی اور شاید تھیک ہی ہو رہی تھی۔وہ چھی رات اس کے لیے "چیف کیسٹ" تھی اور آگلی معجود اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیساسلوک کررہا تھا۔ کم ازیم امامہ اس دفت کی محسوس کررہ ی تھی وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جوسالار کے وہم دیمان میں بھی تمیں تھیں۔ وہ کھے عجب انداز میں خود تری کاشکار ہورہی تھی۔اس نے کمبل تنہ کرتے ہوئے بستر تھیک کیااور بیڈروم ے باہر نظر آئی۔ایار شنٹ کی خاموتی نے اس کی اواسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑ کیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رای تھی۔ بچن کے سنگ میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح دہ چھو و کر کئی تھی۔ "ال و بعلا كيول وهو ما "بير سارے كام تو لما زماؤك كے موتے ہيں۔ سيلن ميں توسيس وهووك كي جاہے ايك ہفتہ بی بڑے رہیں۔ میں ملازمہ نہیں ہوں۔ "ان بر شول کود ملے کراس کی تفلی میں کھاوراضافہ ہو کیا۔اس وقت دہ بریات منفی اندازیس کے رہی تھی۔ ودبدروم من آئی تواس کاسیل فون بج رہاتھا۔ ایک لحدے لیے اس کوخیال آیا کہ شاید سالار کی کال موسکین دہ مریم کی کال تھی۔ اہامہ کا حال احوال ہوچھنے کے بعد اس نے بروے اشتیاق کے عالم میں اہامہ سے ہوچھا۔ وسالار لے منہ دکھائی میں کیا دیا حمہیں؟" امامہ چند کھے بول نہیں سکی۔اس نے تو کوئی تحفہ حمیں دیا تھا اسے سالار کے نامہ اعمال میں ایک اور ممناہ کا اضافہ ہو کمیا تھا۔ " کھی میں۔"المدنے کھول شکتہ اندازمیں کہا۔ "اجھا ...؟ چلوكولى بات نہيں 'بعد ميں دے دے كا شايدا سے خيال نہيں آيا۔ "مريم نے بات بدل دى تھى ' ليكن اس كا آخري جمله المامه كوچيمها -اسے خيال نہيں آيا ... بال واقعی اسے خيال نہيں آيا ہوگا۔وہ بے حد خطکی ے عالم میں سوچی رہی۔ سالارے اس کے ملے شکوے اِس کھر میں آنے کے دو سرے دان ہی شروع ہو مجے تھے لیکن اس کے باوجوددہ لا شعوری طور براس کی کال کی منظر تھی۔ کہیں نہ کہیں اے اب بھی امید تھی کہوہ کم از کم دن میں ایک باراوا ہے كال كرے كالم كم از كم ايك بار ايك مح كوات خيال آياكه اس مسيح كرك اس اسين موت كا احساس تو ولانا چاہیے۔ لیکن دوسرے ہی کہے اس خیال کو ذہن ہے جھٹک دیا۔ دو بے حد ہے دلی ہے اپنے کیڑے تکال کر نمانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب ت يهليسيل فون چيك كياتهاويال كوني ميسيج تفااورنه كوني مسله كال-چند مع وہ سیل فون بکڑے میتھی رہی پھراس نے اپنی ساری اٹا اور سارے فصے کو بالائے طاق رکھ کراسے اس كاخيال تفا واس فورا "كال كرے كاليكن اس كامية خيال غلط ثابت موا تفايا في منف يدس منف پدره منك ...اس نے اپنی اناكو کھ اور مٹی كرتے ہوئے اسے مستج كيا۔ بعض وقعد مستج سي الله اور مٹی او ملیں ہیں ؟ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور ماویل تلاش کی۔ " آج كل ديسے بھى سيك ورك اور سكنلز كان انيان مسكلہ ہے۔" "عزت نفس" نے اسے جوابا" دوب مرنے کے لیے کما تھا۔ فون اب بھی نہیں آیا تھا کینے بریک کے باد جود او

جو کچھ ہوا تھا 'اے بچھنے نیادہ اسے ہمنم کرنے میں اسے دفت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی۔ سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس مخص کے 'جواس دفت کا نئے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ککڑااپنے منہ میں رکھ رہا "اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بستر ہے۔" فرقان نے اس کے ردعمل کو ممل طور پر تظرانداز كرتي بوك كها-مالاراب بحى خاموش ربا-"أمنه محمل نميس كرك كى؟ فرقان كويك وم خيال آيا-"سوراى بده البحى ... مين الارم لكا آيا بول المجنى كانى وفت ب سحرى كاناتم فتم بون مين-"مالارف يجه ای ہے ہیں۔ وفرقان!اب بس کوسہ"اس ہات کرتے کرتے وہ ایکسیار پھرفرقان کی نظروں سے جنجملا یا ۔وہ پھراسے " بجھے اس طرح آئکس پھاڑ کے دیکھنابند کرو۔" اس لے اس بار پھھ خطکی سے فرقان سے کہا۔ " تم ۔۔ تم بہت نیک آدمی ہوسالار۔۔!اللہ تم ہے بہت خوش ہے۔" وہ آملیٹ کا ایک اور کلزا لیتے لیتے فرقان كابات راه فهك كيا ی بات پر دھتھ کی ہے۔ اس کی بھوک بیک دم ختم ہوگئی تھی۔ مزید ایک لفظ کے بغیراس نے پلیٹ پیچھے مثادی اور اپنے برتن اٹھا کراندر پی میں لے کیا۔ وہ خوتی 'سرشاری' اطمیران اور سکون جو پچھ در پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہاتھا' فرقان نے بلک جھیکتے اسے دھوال بن کرغائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بالاً خراس سے یو چھاتھا۔ "اتخديكول موسي موج وواس طرح خاموش سے چال رہا۔ "میری کونیبات بری کلی ہے؟" ده اب جھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپ جو کر زا تار کر اندرجانے سے پہلے اس نے فرقان سے کما۔ و بجهيم مسب كه كه كمه لينا فرقان! ليكن بهي نيك أدى مت كهنا." فرقاك وبحدبول تهين سكا-سالار مسجدين واحل بوكيا تفا-المدكى آئك كياروبي سيل فون پر آفوال ايك كال سے كھلى تقى وودا كرسبط على مصال كى أواز سنتے ہى اس كامل بحر آيا تقا۔ "ميل في آب كونيند سيجاديا؟" وه معذرت خوا بايدا زيل بوليانس والمانهول إلى كار تدهى مولى آوازر غور شيس كيا تفا « نہیں میں اٹھ کئی تھی۔ "اس نے بسترے ایجھے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔وہ برے ہو جھل ول کے ساتھ تقریبا "خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں چند من اوربات كرية كربورانهول في فون بند كرديا- كال حم كرت موسة اس كي نظراب سيل فون من چکتے اس کے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی اسے فوری طور پریاد تہیں کیا کہ اس نے سالار کانام اور فون نمبر کب مخفوظ کیا تفالہ یقینا ''لیہ بھی اس کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا لیس ایم ایس پڑھنا شروع کیا۔

وخولين والجيد 40 ويم 2014

معيده امال كے سينے يرجيے كھونسالكا۔ بيد خدشہ تو انہيں تھا ليكن ان كاخيال تھا كہ اپنے كھر لے جاتے ہى يہلے ون تووه مم از كم ابن اس كى سال براني منكوحه كاذكر مبيل كرے كا-امامه كوسالار بركياغمد أنا تفاجو سعيده امال كو آيا تنا الهيس يك دم پچھتادا موا تھا۔ والعي كيا ضرورت تھي يون راه چلتے سي بھي دو تھے کے آدي كو پكر كريون اس كى شادی کردینے کی۔ انہول نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ "م فكرنه كروسيم خودسبط على بهائى سے بات كرول كى-"معيده الى فيصير على على ما-«کوئی فائکه جیس امال!بس میری قسمت بی خراب ب.» سعیدہ المال کے اس آنے والی عور تول کے منہ سے کئی بارستا ہوا تھسا بٹا جملہ کس طرح اس کی زبان پر آگیا اس کا تدا زہ امامہ کو نہیں ہوالیکن اس جملے نے سعیدہ امال کے دل پر جیسے آری چلادی۔ "ارے کول قسمت خراب ہے ۔۔ کوئی ضرورت میں ہے وہال رہے کی ۔۔ تم ابھی آجاداس کے کھر ہے ۔۔۔ ارے میری معصوم بی پراتا ظلم۔ ہمنے کوئی جنم میں تعوزا پھیکناہے تہیں۔ المه كوان كى بالول پرا دررونا آيا۔خود ترس كا آكر كوئي اؤنث ايورسٹ ہو نا توده اس دنت اس كى چونى پر جھنڈا دوبس إتم ابھی رکشہ لواور میری طرف آجاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اوھر بیٹھے رہنے گے۔" سعيده المال في دونوك الفاظيس كما يو الفتكوم زيد جاري ريتي توشايد امامه بغيرسون مجھ روتے ہوئے اسى طرح دہاں سے جل محى يزتى - وہ اس ونت کچھ اتن ہی جذباتی ہو رہی تھی لیکن سالار کے ستاروں کی گروش اس دن صرف چند کھوں کے لیے اچھی البت بونى-سعيده اماك سيبات كرت كرت كال كث كئي تهي اس كاكريدت حتم موكيا تفارامامه في ليندلائن ے کال کرنے کی کوسٹس کی لیکن کال سیں ملی-شاید سعیدہ الاسے فون کاریسیور کریٹل پر تھیک سے سیس رکھا لفا-ده بري طرح جنيلاني-سعیدہ الاسے بات کرتے ہوئے وہ اتن در میں پہلی بار بہت اچھامحسوس کر رہی تھی میں بیال جسے کس فے اس کے دِل کا بوجھ ہلکا کردیا ہو۔اے اس وقت جس "متعضب" جانب داری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دى مى-ان سيات كرتے ہوئے روانى اور فراوانى سے بہنے والے آلسواب يك دم فتك ہو سمئے تھے۔ وبال سے دس میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈروم میں میٹھی ابویلیوایش میم کودی جانے والی بریز منظیشین کے اختیامیہ سوال وجواب کے سیشن میں کریٹے بسلٹی اینڈٹرسٹ فیکٹرسے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بو لتے و على الدركواندانه بھى سيس تفاكداس كے كرموجوداس كى ايك دن كى بيوى اور نوساليد «محبوبه "كھرر سيمى اں کی "ساکھ"اور" نام"کاتیا پانچہ کرنے میں مصوف تھی۔جس کواس وفت اس وضاحت کی اس ابویلیویش قیم ے زیادہ ضرورت عی۔ سونا ہو گیا۔ رونا بھی ہو گیا۔ اب اور کیا رہ کیا تھا۔ المدنے تشوہیرے آمسیں اور ناک رکڑتے ہوئے الآفرريسيور ركفتے ہوئے سوچا۔اے بن كے سنك ميں بڑے بر شوں كاخيال آيا 'برى يتم ول عدوہ كن ميں كئي اوران برشول كودهوني للي-و شام كے كيے اپنے كيڑے نكالنے كے ليے ايك بار پحربية روم ميں آئى اور تب ى اس نے اپنا بيل فون بجتے ا۔ جب تک وہ فون کے پاس پیچی فون بند ہوچکا تھا۔وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر بیداس کی چو تھی مسلوکال ك-دوسل التعريب لياس كي أقل كال كالتظار كرنے كلي-كال كے بيائے اس كاميسيم آيا-وواسے اپنے المرام میں تبدیلی کے بارے میں بتارہا تھا کہ ڈاکٹر سبط علی کا ڈرائیورا کیکے تھئے تک اسے دہاں ہے ڈاکٹر صاحب

رمضان ندہ و آاتوشایدوه اس وقت این دعوت نفس "کواس کے پہلیں مصوف ہونے کابہانہ پیش کرتی۔ اب وه واقعی ناخوش تھی بلکہ ناخوش سے بھی زیادہ اب اس کادل رونے کوچاہ رہا تھا۔ کچھ در بعد اس نے سالار کے سیل بر کال کی- دور بلا کے بعد کال کسی اڑی نے ریسیو کی۔ ایک <u>سمے کے ل</u>یے المامه كى سجھ ميں نہيں آيا۔ووسالار كے بجائے سى لؤكى كى آواز كى اوقع نہيں كررہى تھى۔ "میں آپ کی کیا بیلی کرسکتی ہوں میم جہوری کے بردی شارستگی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ " بجے سالارے بات کی ہے۔"اس نے کھ تنبذب سے کہا۔ مسالار سکندرصاحب وایک میننگ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی کلائے میں اور آپ کومینک سے متعلقہ کوئی کام ب تومین آپ کی مدد کرستی موں یا آپ میسیج چھوڑویں ان کے لیے ... میٹنگ میں بریک آئے کی تومیل انہیں انغارم كردول كى بياس لزكى نے بے حديروليشنل انداز ميں كما۔ امامہ خاموش ري۔ وسلوسيم المداين الركي فيقينا مالارك سل راس كى آئى دى يده كراس كانام ليا تفاسوه ابات ومیں بعد میں کال کراول گ- "اس نے بدولی کے ساتھ فون بند کردیا۔ منووه میننگ میں ہے اور اس کاسل تک اس کے ہاس نہیں۔۔ اور مجھے کمہ رہا تفاکہ میں جا گئے کے بعد اسے انفارم كرول ... كس كيي؟" وهدل برداشته بوكن سي-

"ارے بیٹا ایس تو کب سے تہمارے فون کے انظار میں بیٹھی ہوں۔ مہیں اب یاد آئی سعیدہ امال کے۔" معيده امال في السائدة والمستنق كلد كيار أس في والاست مرور بمان يش كيد معيده المال في السك وضاحتول برغور فهيل كيا-السالار تعك توب ناتهارك ساته؟ انهول نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورت حال میں سوسے بغیر بوچھا اور امامہ کے مبر کا جیسے بیانہ لبریز ہو کیا تھا۔وہ بیک دم پھوٹ پھوٹ کررونے کلی تھی۔سعیدہ امال بری طرح کھبرا کئی تھیں۔ وكيابوابينا؟...ارے اس طرح كول رورى بويد؟ميرانول كمراف كائے \_كيابوكيا آمنه؟ معيده الى كوجع لمعتز البيغ آل لك تق وقسالارنے کچھ کمدویا ہے کیا؟ جمعیدہ ایال کوسب سے پہلا خیال می آیا تھا۔ " بجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔"المدے ان کے سوال کاجواب سیے بغیر کما۔ سعيده المال كي حواس بالختلي مي اصاف بوا "مين نے كما بھى تھا آپ ہے-"وہ رونى جارى مى-"کیاوہ این پہلی بوی کی آئیں کر تارہاہے تم ہے؟" معيده المال في سالار كي حوالے التي واحد خد شے كاب اختيار ذكر كيا۔ وديم يوى ٢٠٠٠ مامد في روت روت جو جرانى سے سوچا-لیکن سالار کے لیے اس دفت اس کے ول میں آتا غصہ بحرا ہوا تھا کہ اس نے بلاسویے سمجھے سعیدہ امال کے خدشے کی تقیدیق کی تھی۔ وي الماس في وقع موع مواب ريا-

خولين داخي ي 42 د مير 2014

"بال میں بھی سوچ رہا تھا کہ الی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڑ آف ہو تا۔" کھڑی سے باہر ایکھتے موے امامہ نے اس کی بات من اور اس کی برہمی چھ اور بروسی۔ "دلینی میں مقل سے پیدل ہوں جو بلاوجہ اپنا موڈ آف کرتی چررہی ہوں .... ادر اس فے میرے روسے اور و کتوں کا نوٹس ہی مہیں لیا۔" وں و رہ ہی این ایر الیان مے فون می شیس اٹھایا۔"وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کمدرہا تھا۔ "میں مہیں آج فون کر تارہائین تم نے فون می شیس اٹھایا۔"وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کمدرہا تھا۔

امامه كوسوية بوع عجيب سي سلي بول-واحیما ہوا تہیں اٹھایا لینی اس نے محسوس توکیا کہ ہیں جان پو جھ کراس کی کال نہیں کیتی رہی۔" '' پھر میں نے کھرے تمبر رون کیا۔ دہ بھی انگیجڈ تھا'تم یقییتا "اس ویت مصوف تھیں اس کیے کال نہیں كے سليں-"وہ بے حدعام سے مہم ميں كمدربانقاموبال بے نيازي كي انتها سي-

المامه کے ریجیس اضافہ ہوا۔ پھراسے او آیا کہ اس کے فون کا بیلنس حتم ہوچکا تھا۔ "جھےاہے فول کے لیے کارڈ خریدناہے۔"

سالار نے اسے یک دم کہتے سا 'وہ اپنا ہنڈ بیک کھولے اس میں سے مجھ نکال رہی تھی اور جو چیزاس نے نکال کر سالار کو چیش کی تھی اس نے چند محول کے لیے سالار کوساکت کردیا تھا۔وہ بزار رویے کا ایک لوث تھا۔وہ اس کے تاثرات سے بے خراب ونڈ سکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کوڑھو بڑنے کی کوسٹش کردی تھی جمال ہودہ کارڈز دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف برجے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔

"والبي يركيت بين ... اوراس كي ضرورت مين ہے-" المدني ونك كراس ويكها

"مميس ألهميس بندكرك ابناسل فون تصاديا تفاجب تم ميري كجه نهيس تحيي واب كيابيداول كالمساس إ

كارى ميس كي معيب ى خاموشى در آلى تقى-دونول كوبيك دفت كيدياد آيا تفااورجوياد آيا تفااس فيكدم ونت كوويس روك ديا تفا-

بهت غيرمحسوس اندازي الماسة في الخفريس بكرك كاغذ كاس كلرك كوبهت مي تنول من لبينا شروع كر دیا۔اس نے اس کی ساری رقم لوٹادی تھی کلکہ اس سے زیادہ ی جتنی اس نے قون مون کے بل اور اس کے لیے فرج کی ہوگی۔ مراحیان ۔۔ یقینا "اس کے احسانوں کاوزن بہت زیادہ تھا۔اس نے کاغذی کیٹی تیوں کودوبارہ بیک میں ڈال لیا۔ مبحے سے اسمنی کی ہوئی بر کمانیوں کی دھند یکدم چھٹ کئی تھی یا پھے در کے لیے آمامہ کوابیا ہی محسوس

بابرسوك يردهند محى اورده بدى احتياط س كازى چلار باخفاد امامه كادل جابا وه اس سے مجھ بات كرے كيلن وه الماموش تفامشأيد كجوسوج رباتفا بالفظاؤهوندر بالقام

"آج ساراون كياكرتي رين م؟"

اس نے بالا خر منتکو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ بورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آکھوں کے سامنے ے كزر كيا-امامه كوندامت مونى وه جو چھ كرتى ربى تھى است بتالميں ستى تى-

"مين سولى راى- "اس في يور عدن كوتين لفظول مين سميه ديا-" ہاں 'مجھے اندا زہ تھا' جاگ رہی ہوتیں تومیری کال ضرور ریسیو کرتیں۔ ''ایک بار پھرخاموشی جما گئی۔

﴿ حُولَى وَالْحَيْثُ 45 وَجُرُ 2014 ﴾

تے کھرکے جائے گااوروہ افطار کے بعد آفس سے سیدھاڈا کٹرصاحب کے کھر آنے والا تھا۔ چند کھوں کے لیے اس کاول جاہا 'وہ نون کو دیو اربر دے ارب کے لیکن دہ اس کا اپنا فون تھا۔ سالا ہے کو کیا فرق پر تا۔ وہ اس سے رات کو انتالہا چوڑاا ظہار محبت نہ کر آلووہ آج اس سے توقعات کا بیرانیار لگا کرنہ بینچی ہوتی میکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر چھپلی رات اپنے وامن کے ساتھ ایک کرہ باندھ لی تھی اور کر ہوں سے بھراوودامن اباسے بری طرح تک کرنے لگا تھا۔

واكترسبط على كعرر ميس عصر آئى كلثوم في بري كرم جوشى كے ساتھ اس كااستقبال كياادروہ بھى جس مدتك مصنوعی جوش و خروش ا در اظمینان کامظا ہرہ کرسکتی تھی اگرتی رہی۔ آئی کے منع کرنے کے باوجودوہ ان کے ساتھ

مل کرافطاراوروزری تیاری کرداتی رہی۔ واکٹر سبط علی افطارے کچے در پہلے آئے تھے۔اور انہوں نے امامہ کی سجیدگی نوٹ کی تھی۔ مراس کی سجیدگی كالعلق سالارے نہيں جو ژاتھا۔وہ جو ژبھی کیسے سکتے تھے۔

سالار افطارے تقریبا" آدھ کھنٹے بعد آیا تھا۔

اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو کیا تھا کہ سب مجھ ٹھیک ٹئیں ہے۔ دہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسلرانی تھی نہ ہی اس نے ڈاکٹر سبط علی اور ان کی ہوی کی طرح کرم جوتی ہے اس کے سلام کاجواب دیا تھا۔وہ بس نظریں چرا کرلاؤرج سے اٹھ کر پھن میں چلی کئی تھی۔ایک کھے کے لیے سالار کولگا کہ شایداے علط مهی ہوئی ہے۔ آخروداس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔

ود داکٹرسیط علی کے پاس میٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پیضلے جو میں مسٹوں کے واقعات کو دہرا تا اور کونی ایسی بات او موند نے کی کوشش کرنا رہاجوا مامہ کوخفا کرسکتی تھی۔ ایسے ایسی کوئی بات باو مہیں آئی۔ ان کے در میان آخری تفتلورات کوہوئی تھی۔وہ اس کے بازور سرر کھے باتیں کرتی سوئی تھی۔خفاہو کی تو ...وہ الجھ رہاتھا

ودكم ازكم ميں نے ايسا كھ مبير كيا جواسے برانگا ہو عشايد يمال كوئي اليي بات ہوئي ہو۔"سالارنے خود كوبري الذمه قراردية بوع سوجا- "ليكن يهال كيابات بوكي بوكي ... ؟ ... شايد بي مجمع ضرورت ي زياده حساس بوكر سوج را بول غلط مهى بعي بوعتى بمحص

وہ آب خود کو تسلی دے رہا تھا لیکن اس کی چھٹی حس اے اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے فیک وہ اس ہے نو سال بعد ملا تھا مگر نوسال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہمن پر رجسٹر ڈ تھا اور دہ امامہ کے اس موڈ کو بھی سات و

ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر منفتکو ڈاکٹرسبط علی اور سیالار کے در میان ہی ہوئی۔وہ آنٹی کے ساتھ و تفو تفے سے سب كوامشر سروكرني ربي خاموتي اب بهي برقرار سي-

وہ ڈاکٹرسبط علی کے ساتھ مسجد میں تراویج برصنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویج کے دوران ا ٹکا۔ایک بار شیں 'دوبار۔۔اس نے خود کوسنبھال لیا تھا نیکن دہبار بارڈسٹرب ہورہا تھا۔

وہ ساڑھے دس ہے کے قریب ڈاکٹر سبط علی کے کھرسے سعیدہ امال کے کھرجانے کے لیے نکلے تھے اور سالار نے بالا خراس سے بوجھ ہی لیا۔

کھڑگی سے اہر دیکھتے وہ چند کمحوں کے لیے ساکت ہوئی بھراس نے کہا۔ "میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟" وہدستور کھڑکی کی طرف کردن موڑے با ہرد مکھ رہی تھی۔سالار پچھ مطمئن

كاس ني س ندر تقيين موضوع كوچينرويا تقاميه و برا العمينان سے جيسے ايک بارودي سرنگ كے اوپر پاؤل المراموا بوكميا تفاجواس كياؤن الفاتح بي يعيث جاني-معیدہ اماں کی علی میں گاؤی یارک کرنے سے بعد سالار نے ایک بار پھرامامہ کے موقیس تبدیلی محسوس کی۔ اں نے ایک بار پھرا سے ابناوہم کروانا۔ ابھی وجھ در پہلے ڈاکٹر سبط علی کے کھیں۔ بھی غلط قنمی کاشکار رہا ۔ آخر ہو الماليا بمجهد ؟وه بحلاكيون صرف چوبيس محقط من مجهد اراض موتى تغري كي اس في اطمينان سے سعيده المال دروانه كهولتي بي المهيا ليث حتى تخييل جند لمحول بعدوه أنسوبها ربي تخييل مالارجز برزموا-الوات عرصے معص وہ اکتھے رور ہی تھیں۔ بقیما "دولول ایک دوسرے کومس کررہی ہول کی۔اس لےبالا فرخود سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کاجواب دیا "نہ ہی ہیشہ کی طرح اسے ملے لگا کریا رکیا۔ انہوں نے امامہ کو محلے لگیا اس سے لیٹ کر آنسو بمائے اور پھراسے لے کراندر چلی گئیں۔وہ پکالکا دروازے میں ہی کھڑا رہ کیا تھا۔ الهيركيا موا ؟وه يهلى باربري طرح كفتكا تفا-اسينا احساس كووجم سجه كرجعظف كي كوشش اس بار كامياب شيس ہوئی۔ کچھ غلط تھا مگرکیا ۔۔ ؟ وہ مجھ دیرویس کھڑا رہا گھراس نے پاٹ کر بیرونی درواز دیند کیا اور اندر جلا آیا۔ وہ دونوں مجھیا تیں کررہی تھیں اسے دیکھ کریک وم جب ہو گئیں۔سالار نے امامہ کواپنے آلسو یو مجھے دیکھا۔ ده ایک بار چراسترب موا-"مي جائے في راتى بول ... بادام اور كاجر كا طوہ بنايا ب آجيس في سعيده الى يكتے بوئے كمئى موس سالار في التارامين توكا "اسعیدہ اماں ایسی چزکی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کھانا کھاکر آئے ہیں اور جائے بھی لی لی ہے۔ صرف آپے ملے کے لیے آئے ہیں۔" و کہتے کہتے رک کیا اے احساس ہواکہ وہ پیشکش سرے سے اب کی ہی سب کی تھی۔ سعیدہ امال عمل طور رامامه كي طرف متوجه معين ادرامامه است مجهد كمالے مينے مين متامل تظرفهيں آلى-"میں کھاؤں کی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کس طرح اٹھا تیں کی برتن۔"آبامہ فے سعیدہ الان كمااور بعران كے ساتھ بى چى مىں چى كى سالار مو تقول كى طرح دبال بديھا روكيا-الطيندره منه واس صورت حال يرغوركرا وبين بيضا كمرك چيزول كود يجتاريا-بالآخر بندره منف کے بعد امار اور سعیدہ امال کی دائیس ہوئی۔ اے امامیر کی آنکھیں پہلے سے مجد زمان سمیخ اور متورم لکیں میں عال بچھاس کی تاک کا تھا۔وہ یقینا " پھن میں روتی رہی تھی مگر کس کیے ؟وہاب الجھ رہا تھا۔ کم از كماب وو أنسوات سعيده الل اوراس كي الهي محبت ويكاتلت كالتيجه ميس لك رب تصد سعيده الل ك چرے اور آ تھوں میں اے پہلے ہے بھی زیادہ سردمہری نظر آئی۔ اے اس وقت چائے میں دلیمی تھی نہ کسی حکوے کی طلب ۔۔ پھیے بھی کھانا اس کے لیے بر ہفتی کا باعث ہو تالیکن جو ماحول یک دم دہاں بن کیا تھا 'اس نے اسے ضرورت سے زیادہ مختاط کردیا تھا۔ کسی انکار کے بغیراس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔امامہ نے ڈاکٹر سبط علی کے کھر کی طرح یمال بھی اس سے یو چھے بغیر اس کی جائے میں دو سی جینی ڈال کراس کے سامنے رکھدی مجرا بی بلیٹ میں ایا حلور کھانے کی۔ چند منوں کی خاموشی کے بعد بالا خرسعیدہ امال کی قوت برداشت جواب دے بی مقی-ایے باتھ میں مکڑی پایدایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی عینک کوناک پر تھیک کرتے ہوئے تیز نظموں سے سالار کو تھورا۔

میلیا ممی اور انتیا آرہے ہیں کل شام-"سالارنے پچھ در کے بعد کہا۔ المدفي ونك كراس ويكها-«تم سے ملنے کے لیے؟"اس نے مزید اضافہ کیااور بالآخر مسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ المامه كواسين بيد من كرين لكتي محسوس موتين-ومتم في الهي مير سيار عين بتايا ہے؟ "اس في محد مي تلے الفاظ مين يوجعا-"" منيس كى الحال منيس اليكن آج بتاؤل كالياكونون بر-"وهوند سكرين سے با برويكھتے ہوئے كمه رما تقا۔ المامہ نے اس کے جرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی پریشانی انسولیش اندیشہ مخدشہ مخوف مجھتاوا۔ وہ پچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی۔اس کا چرو ہے گاثر تھا اور اگر اس کے ول میں پچھے تھا بھی تووہ اسے بردی ممارت سے سالار نے اس کی تھوجتی نظروں کو اپنے چرے پر محسوس کیا۔اس نے امامہ کی طرف دیکھااور مسکرایا۔امامہ نے ہے افتیار تظریں مثامیں۔ ''انتای آلائٹ ساڑھے یا بچ بچے اور پایا کی سات بچے ہے۔ میں کل بینک سے جلدی اینرپورٹ چلا جاؤں گا'' عرمی اوریایا کولے کرمیراخیال ہے نویا ساڑھے لوجے تک کھر سینچوں گا۔" المرام في المنابوا إي اللار في يكوم ال كالماس كي طرف متوجه وتي بوع كما-تین کھتے پیٹالیس منٹ کے بعد بالآ خراسے یاد آگیا کہ میں نے چھے پہنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کرامامہ کی نظی میں الركير المامد في جواب ريا-سالاراس كى بات يرب اختيار بسيا-" جانتا مول كيرب بين بيس مس ليه توبوجه ربا مول-" امامہ کرون موڈ کر کھڑی سے با ہرو بھنے کلی کہ اب وہ تعریف کرے گا۔اس نے سوچا۔ور سے سمی ملیکن اسے میرے کیڑے نظرتو آئے۔اس کی حفلی میں مجھ اور کی ہوگی۔ "كون ساكريد جامالار في سيول يريل كلما وي ماري كورى سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ كاول جاہا وہ جلتى كا ژى كاوروا زہ كھول كرباہر كود جائے۔ بولے جار كھتے ميں وہ اس کے گیروں کارنگ بھی تہیں بھان سکا تھا۔اس کامطلب تھاکہ اس نے اسے غورے دیکھا نہیں تھا۔ " تا نہیں۔ "اس نے اس طرح کھڑی ہے با ہر تھا گلتے ہوئے بے حد مرد مری سے کہا۔ ''ہاں میں بھی اندازہ نہیں کرسکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی توبوے عجیب عجیب ظرمیں۔''سالارنے اس کے المحير غوركي بغيرعام اندازين كما-وہ زیک اور کارے سب سے زیادہ اِن شیڈ کو "عجیب" کمہ رہاتھا۔ امامہ کوریج ساریج ہوا۔ سالار شوہوں کی تاریخی غلطیاں دہزا رہاتھا۔اس بارا مامہ کاول تک جمیس جا آکہ وہ اس کی بات کا جواب دے 'وہ اس قائل حمیں تھا۔ اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کیڑوں کی تعریف مہیں کی تھی۔ کیڑے۔ اس اس نے تواس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔۔اظہار محبت کیا تھا اس نے ۔۔ کیکن تعریف۔۔ ہال معریف تونہیں کی تھی اس نے ۔۔وہ جیسے چھیلی رات کویاد کرتے ہوئے تقدائی کردہی تھی اسے دکھ ہوا۔ کیادہ اسے اتن بھی خوب صورت تمیں کی تھی کہ دہ ایک بار ہی کمہ دینا۔ کوئی ایک جملہ ایک لفظ و مجھی جمیں اور ایک بار چر خود ترسی کا شکار ہونے گی۔ عورت اظهار محبت اورستانش كو بھی "جم معن" تهيں مجھتی۔ يه كام مردكر ماہ اور غلط كر ماہے۔

﴿ خُولِينَ وَاحْدَالُ 46 وَجَرِ 2014

ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کواندازہ نہیں ہوا کہ تفتکو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھرادھرکی ہاتیں

" و تے کھس مجھ اڑکے کی ال کے پہاں کے چکر لگالگا کر محلے کے مرمعزز آدی سے کہلوایا اس نے ممیرے واں تک کوانگلینڈ فون کرایا اس دھتے کے لیے۔ "سعیدہ امال یول رہی تھیں۔ مالاراب بے عد شجیدہ تفاآدرامامہ قدرے لا تعلقی کے انداز میں سرچھکائے حلوے کی پلیٹ میں پیچ ہلا رہی "اس كان باب في كماكه جوجابين حق مرين للموالين بس اين بحي كوجاري بثي بنادين بي مالارنے بے حد جمانے والے انداز میں اپنی رسٹ واج یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہور ہی تھی۔ سعیدہ اماں کو اں کی اس حرکت پر بری طرح ہاؤ آیا۔اس تفتلو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی وقع نہیں کر "الجمی آج بھی اس کی مال آئی ہوئی تھی۔ بہت افسوس سے کمدر ہی تھی کہ بدی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے ... ایک بار میں وہ بار ... کمدرہی تھی کہ جمیں چھوڈ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ مجار کر بیاہ دیا۔ میرابینا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو۔ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو۔ ویکھ دیکھ کرجیتا اسے۔ " سعیدہ امال اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سرتوڑ کو سش کررہی تھیں۔سامنے بینے ہوئے تھر کے چرے پراب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز قمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چرے کے ساتھ انہیں یک لک دیکھ رہاتھا۔ سعیدہ امال کولگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کرے واقعی آمنہ کی قسمت بھوڑی تھی۔ بے حد خفلی کے عالم میں انہوں نے سروی کے موسم میں جھی اِٹی کا گلاس اٹھا کرایک کھونٹ میں پیا تھا۔ اس کی یہ خاموتی امامہ کو بھی بری طرح چھی تھی۔وہ رات کواس سے کیا چھے کمہ رہا تھا اور اب یماں سعیدہ آمال کوبتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی تمیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے ۔۔ یا وہ اس کاخیال رکھے گا۔۔ یا کوئی اور ومده ۔ کوئی اور نسلی ۔ کوئی اور بات ۔ بہجے تو کمنا جاہیے تھا اسے سعیدہ امال کے سامنے ۔ اسے عجیب بے لدرى ادرب وقعتى كاحساس موا تفايدرج كجه اورسوا موايد فاصله مجه اور برمها تغايداس نے سى دوسرے کے سامنے بھی اے تعریف کے دولفظوں کے قابل جہیں مسمجھا تھا۔ اسکیے میں تعریف نہ کرے نمین یہاں ہی مجھ کم دیتا ... با محد تو۔ اس کاول ایک بار پھر بھر آیا۔ دہ یہ خمیس جاہتی تھی کہ سالا راس سے مدایتی شو ہروں والا روب رکھے سکن خودوہ اس سے رواجی ہوی وال ساری اوقعات کیے جیمی صی-"بهت دیر ہوگئی نمیراخیال ہے بہمیں اب چلنا چاہیے۔ بچھے صبح آفس جانا ہے ' آج کل کام بچھ زیادہ ہے۔'' مرکز کا مرکز میں اس کا آبال مالار كايمانه صبركبرين وكميانها-اس نے بیٹ حل کے ساتھ سعیدہ اماں سے کہا اور پھراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا المعرفقاليكن امامدني تبيل يرد مح برتن الفاكر ثرے ميں ركھتے ہوئے اسے ديلھے بغير بدي سرد مري كے ساتھ كما۔ اليس آج بيس رجول كي سعيده الال كياس-" سالارچند کھوں کے لیے الکل بھونچکارہ گیا۔اس نے پچھلے کئ محنتوں میں ایک بار بھی ایساکوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تفاکہ وہ سعیدہ امال کے پاس رات کزارنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اب یک وم بیٹھے بتھائے یہ فیعیلیہ۔ "المال'بالكل يهيں چھوڑ جاؤا۔۔۔ "معيدہ امال نے فوری تائيد کی۔امامہ اس کے افکار کی منتظر تھی۔ انھیک ہے 'یہ رہنا جاہتی ہیں تو بچھے کوئی اعتراض مہیں۔"سالارنے بردی سمولت سے کما۔ ہرتن سمینتی المدنے بے بھینی سے اسے ویکھا۔اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ کے جانے ہر ا مرار نہیں کیا تھا وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس ہے۔

البيولول كربرے حقوق بوتے بل-" ائن پلیث میں ڈالے حلومے کو چی سے ہلاتے سالار ٹھٹھ کا۔اس نے پہلے سعیدہ امال کودیکھا پھرا مامہ کو۔۔وہ مجي الهافه كلى سى اور ولي كريط في من سالارك بين ويهياس كى براني اوراس كي كل شكور كرنااور بات ھی مرایں کے سامنے بیٹھ کروہی کچھ وہرانا 'خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر بھی ہو۔ وہ مالار کوبیرسوال نہیں 'شجرہ لگا۔ "جی-"اس نے ان کی تائدی۔ "ده مرددون خس جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تلک کرتے ہیں۔"سعیدہ امال نے اگلا جملہ بولا۔ اس بارسالار فوری طور بر تائید فهیس کرسکا-وه خود مرد تقانور شو برجمی کا که ده امامه بر مربا بولیکن "بیوی" کی موجود کی اس تعربے کی تائیدا سے اول پر کلماؤی ارتے کے مصداق تھا۔وہ شادی کے وہ سرے ای وال اتنی فرمال برداری مهیں دکھا سکتا تھاجس پر دہ بعد میں ساری عمر چھتا ہا۔ اسبار کھ کنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونوں سے نگالیا۔اس کی فاموشی نے سعیدہ امال کو پھھ اور دوسرول کے ول و کھانے والے کو اللہ مجھی معاف نہیں کرتا۔"مالارئے طوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور كيا كالر أئيد من سريلا ديا-وجي بالكل- "معيده المال كواس كي دهشاني يرغصه آيا-" شريف كمرائے كے مردول كاوتيرہ نسيں ہے كدو مرول كى بيٹيول كو پہلے بياہ كرلے جائيں اور پر انہيں پہلی بولول كے قصے سائے بیٹھ جائیں۔" المدكى جيسے جان يرين كئ سيد بحد زيادہ ي مور ماتھا۔ " آپ کی جائے معنڈی ہور ہی ہے امال!"اس نے صورت حال سنجھالنے کی کوشش کی۔

المد فا بینے جان پرین کا سیر پھ ڈیا دہ کی ہورہا تھا۔ ''آپ کی چائے محنڈی ہورہی ہے امال!''اس نے صورت حال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا 'اسے اس جملے کا سرپیر سمجھ میں نہیں آیا تھا اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق تھا 'دہ ہمی سمجھ نہیں بایا لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی۔ ''ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ ''اس نے بالا خرکھا۔ اس کی سعادت مندی نے سعیدہ امال کو مزید تیا دیا۔ شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے۔ اس لیے توسیط بھائی ہمی دھوکا کھا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سیط علی کو غلظی کرنے برچھوٹ دی۔

''آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے۔''سعیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر وقیت کے بارے میں غلط لیکچردے رہی تھیں۔ حلوبے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالارنے ایک نظرامامہ کو دیکھا مجرسعیدہ اماں کو'جو بے حدجوش و خروش سے کمہ رہی تھیں۔

"بیرسامنے والے ظہور صاحب کے برے بیٹے نے آمنہ کو کمیں دیکھ لیا تھا۔ ال باپ کو صاف صاف کمہ دیا اس نے کما کہ شادی کروں گاتوا ہی لڑی سے۔ خالہ کی بٹی کے ساتھ بچین کی مقلق بھی تو دوی۔ "
اس نے کما کہ شادی کروں گاتوا ہی لڑی سے۔ خالہ کی بٹی کے ساتھ بچین کی مقلق بھی تو دوی۔ "
اس بار سالار نے حلوے کی بلیٹ ٹیمل پر رکھ وی۔ وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رہنے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بروی ہی حلوہ کھاتے ہوئے نہیں گئی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ دہ " قابل قدر " ہے وہ اسے صرف "بیوی" عامیانہ بات تھی لیکن وہ بھی جیے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ دہ " قابل قدر " ہے وہ اسے صرف" بیوی "

خولين والجسط 48 وكمير 2014

نیکست میسیم میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے بیچے دو لفظ۔ دھی ڈنائٹ سوئیسے ارث!" مسلے اسے شدید غصہ آیا بھربری طرح رونا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندرسے براکوئی نمیں لگا تھا اور آج بھی اس سے براکوئی نمیں لگ رہا تھا۔ آج بھی اس سے براکوئی نمیں لگ رہا تھا۔

0 0 0

دو آمنہ سے بات کروا دو۔ میں اور طبیبہ بھی اس سے بات کرلیں۔ شادی کرلی۔ اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب مسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں۔ "سکندر نے ابتدائی سلام ودعا کے ساتھ چھو شیخ ہی اس سے کہا۔ دوہ آج اپنے میکے میں ہے۔ "سالار نے مجھ سوچ کر کہا۔ دہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سعیدہ امال کے گھرسے واپس

یا تھا۔ ""قربرخوردار!تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھیرتے ہتم منہ اٹھاکراپٹے اپار فمنٹ کیوں آگئے؟" سکندر نے اسے

"مىياسى بى بى ؟ اس فى موضوع بدلا-

''لاں۔ کیوں' بات کرتی ہے؟'' ''منیں' نی الحال او آپ بی ہے بات کرتی ہے۔ بلکہ کھی زیادہ سریس بات کرتی ہے۔'' سکندریک وم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔'' نیہ سالار سکندر''تھا' دہ اگر سیریس کمہ رہاتھا توات یقیمیا '''جہت سیریس نئر

الاستالات ٢٥٠

''جھے۔ اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو پھے ہتانا ہے۔'' سکند والے محقے۔ ق آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد ہتائی چکا تھا۔ واکٹر سبط علی کی بیٹی جس کے ساتھ اس نے اپنی پھے والی دوبات کی ناہر ایم جنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان 'واکٹر سبط علی کوجائے تھے اور سالا ر کے وسط سے دو تعین بار ان سے ال بھی بھے تھے۔ وہ واکٹر سبط علی کی بٹی کے بچائے کی بھی لڑک ہے اس طبح اجانک ان اوکوں کو مطلع کے بغیر نکاح کر تا جس بھی انہیں اعتراض نہ ہو یا۔ وہ اور ان کی بھی بھی این ہی لبل تھی اور سالار تو بسرحال ''اسپیشل کیس ''تھا۔۔۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی ''انسانوں'' کی طرح کر تا۔ یہ بعموط بیہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے تھی لیکن اظمینان کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ کہ رہا تھا کہ اسے

آمنہ کے ہارے میں چھ بنانا تھا۔ "کیا بنانا ہے آمنہ کے ہارے میں؟"

سیالارنے کلاصاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے ہسمجھ میں نہیں آدمانقا۔ "امنداصل میں امامہ ہے۔ "تمہیداس نے زندگی میں بھی نہیں بائد ھی تھی بچراب کیسے بائد متا۔ دوسری طرف کید وم خاموشی چھائی۔ سکندر کولگا انہیں سننے میں مجھ فلط فہمی ہوئی ہے۔ عرف کید وم خاموشی جھائی۔ سکندر کولگا انہیں سننے میں مجھ فلط فہمی ہوئی ہے۔

'کیا یکیامطلب؟''انہوں نے جیسے تقدیق جائی۔ ''اہامہ کوڈاکٹرصاحب نے اپنے کھر میں بناہ دی تھی۔وہ اسٹے سالوں سے ان ہی کے پاس تھی۔انہوں سے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ سے کیے بچھے نکاح کے وقت میں تا نہیں تھا کہ وہ امامہ جو نکین وہ امامہ تی ہے '' ''کری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احتقانہ نمیں گئی۔

خولتن والجنث 51 رتبر 2014

اس سے پہلے کہ سالار پھے اور کتا 'وہا کے جھائے کے ساتھ کرے سے نکل گئی۔ سعیدہ امال نے ہے حد قبر
آلود نظموں سے اسے ریکھا 'سالار نے جیسے المدے ہم الزام کی تصدیق کردی تھی۔ سالار کو المدے یوں جانے
کی وجہ سمجھ جس آئی 'نہ سعیدہ امال کی ان المامتی نظول کا معہوم سمجھ سکاوہ وہ گفتگو جنتی آپ سیٹ کرنے والی
تھی اتناہی المد کا یک وم کیا جائے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں دہے گی۔ اسے برانگا تھا کیکن انتا برا نہیں لگا تھا کہ
وہ اس پر احتراض یا خفلی کا ظہار کر آلوروہ بھی سعیدہ امال کے سامنے۔
''اوکے میں چاہول پھر۔''وہ سعیدہ امال کے سامنے۔
''اوکے میں چاہول پھر۔''وہ سعیدہ امال کے سامنے و ضرور آئی گئی کین وہ نہیں آئی تھی۔ وہ پھی دریہ
اس کا خیال تھا 'امامہ کی جس کر آل حق جس کو اسے خوا حافظ کہنے تو ضرور آئی گئی گئی ہو ہے جس کو میں ان کے سمجھ جس انتی سرو مہی نہ
ہوتی توان سے امامہ کو بلوائے کا کہتے ہوئے اس نے بہلی باراس محلے جس ان کے سامنے والے کھر کو سرا تھا کردیکھا تھا۔
موان سے اکھے والیس آذا ہے کھل رہا تھا۔ وہ اسے بھی تھی۔
موان سے اکھے والیس آذا ہے کھل رہا تھا۔ وہ اسے اس کی سمجھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی وہ جس اس کی سمجھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی وہ جس سے ان کے ایس سے والیسی کی اس کی سمجھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی اس کی رہتے ہیں آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی وہ جس سے والیسی کی رہتے ہیں آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی اس کی سمجھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی وہ جس سے وہاں سے والیسی کی وہ میں آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی وہ جس سے وہاں سے والیسی کی دھی جس آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی وہ میں آگیا تھا۔ وہاں سے والیسی کی دھی جس سے وہ کھی گیا۔

''کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں سے۔ انہیں ہتا تمیں سے یہ سب کھے۔ وہی بات کریں سے سلارے۔'' سعیدہ امال اس کے ہاں بیٹنی کمہ رہی تھیں۔ وہ ہے حدیریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی مائید کی نہ تروید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں جاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈیر کمبل اوڑھے جب جاپ بیٹنی سعیدہ امال کی ہائیں سنتی رہی۔ ''اچھا' چلوا ب سوجا دیمیا ایسے سحری کے لیے بھی افعدنا ہوگا۔''

"الچھا چھواب سوجاد بینا! ج حری ہے ہے ہی استاہو گا۔" سعیدہ امال کواچا تک خیال آیا۔بیڑے اٹھ کر کمرے سے لکتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ "لائٹ آف کردوں؟"

مچیلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔

ورنہیں...رہنے دیں۔ "وہ بحرائی ہوئی تواڑ میں گئتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ اہال دروا زورند کرکے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اے سالار کے بیٹر روم کی یا دولائی۔ ''ہاں 'اچھا ہے تا… میں نہیں ہوں 'آرام ہے لائٹ آن کرکے سولو سکتا ہے۔ بھی تو چاہتا تھا دہ۔ "وہ پجرسے رنجیدہ ہونے گئی اور تب ہی اس کا سیل فون کیجے لگا۔ اہامہ کے خون کی گردش بل بحرکے لیے جیز ہوئی ' دہ اسے ہالاً خرکال کر دہا تھا۔ اس نے بے حد خفکی کے عالم میں فون بیٹر سائیڈ جیل پر پھینک جا۔ اس میں مات کے نہیں میں ان اس ایس سایس کی اور ان سے تھے۔ اس کی درنجہ کی رفضے میں مدل دی تھے۔ وہ

وات ساتھ لے کر نہیں کیااوراب اے اس کیاد آری تھی۔ اس کی رنجید کی تقصیم میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا بہا زینار ہی تھی۔ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا بہاڑیا رہی تھی۔ ایکس میں ایس میں میں تعدید کی موسی میں اور جھے جان اوجہ کر

اس نے جیسے اپنا بجزیہ کیااور اس بجزیے لے بھی اے انہت دی۔ پس نودر کے ہوگئی ہوں یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اکنور کر رہا ہے۔ یہ جنانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست 'اس کا ہف 'اس کی فیملی۔۔ بس بیر اہم ہیں اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی 'چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسیج آیا تھا۔ اے بقین تھا کہ وہ یقیبنا ''اس سے کے گا کہ وہ اسے مِس کر دہا تھا۔

خولين والجسط 50 ويمر 2014



آفسلااس اس اس في معيده المال في التثلاث يركال ف-والمدسوري بي- انهول في موسية بي سرد مرى ساس اطلاع دى-"اچھا جبوہ اٹھے تو آپ اس سے اس کہ جھے کال کرنے "اس نے پیغام دیا۔ "ویکھوں کی "اگراس کے اِس فرصت ہوئی توکر لے گی۔" سعیدہ الی نے بیر کمد کر کھٹاک سے فون بند کرویا۔ وہ سل ہاتھ میں بکڑے مد کیا۔ اسکے یا جے منط وہ اس بوزیش میں بیٹھاسعیدہ امال کے جواب پر غور کر مارہا۔ المامه كواس كالبيغام مل كميا ففاا ورسعيده المال في سالار كوديا جافي والاجواب بهي است سناديا -وه خاموش راق-"اج بمائی صاحب کی طرف چلیں کے۔"سعیدہ امال نے اسے جیپ و بلید کر کما۔ " آج رہے دیں سمالار کے کھروالے آرہے ہیں مجد میں بات کرلیں گے۔"امامہ نے سعیدہ امال سے کما۔ سالار لے ڈروہ ہے کے قریب فون کیااوراس کی آواز سنتے ہی کما۔ ومغييك كاذا تساري آوا زلوسننالصيب موالجصيب وه جوابا مخاموش ربي-وواكثرمادب كاورائيور بيني بي والا موكائم تيار موجاد -"سالارت اس كى خاموشي نونس كي بغيرات اطلاع دی-"وز کے لیے کیا بنا ناہے؟" مامہ نے جوایا "کما۔ ودكون ساؤنر؟ "تهارے پرش کمانا تسی کمائیں مے کیا؟" ورنسیں وز فرقان کے کھررہے۔" «میں وز خود تیار کراوں گی۔ "اس نے اس اطلاع پر دو ٹوک انداز میں کما۔ "بیر و نرود ہم دونوں کے لیے نہیں بلکہ می "بایا اور انتیا کے لیے کررہا ہے۔" وہ مجمد خفیف سی ہوگئ۔ "ليكن سحري كے ليے او كھ نہ كھ كرنانى موكا۔" "میری فیلی میں روزے وغیرو کوئی شیں رکھتا الیکن پوچھ لول گااور کرلیں سے پچھ نہ پچھسے فرتے میں بہت پچھ ہے۔ تم اس جنجھٹ میں ندیرو۔" المبلوا المالار في جيسالا أن راس كي موجود كي كوچيك كيا-ودمیں سن رہی ہوں۔ "اس نے جوایا" کہا۔ "المداتم اورسعيده المال كل رات كورو كيول راي تعين سد؟" مالار نے بالاً خروہ سوال کیا جو چھیلی رات سے اسے تف کررہاتھا۔ "اليے ہی۔"وہ کھ درے لیے جواب میں دے سکی۔ واورسعيدوال كامورتهي لجه آف ها؟ من الليس م يوجد ليت "اس في اب مي اس انداز سے كما-و میں بوجھنا چاہتا تھا تکر بھے نگا کہ ابھی مناسب میں۔"سالاریے کہا مامہ جوایا سخاموش رہی۔ ود چلوتم اب نیار موجاو کر چینج جاو تو مجھے میکسٹ میں ہے کرنا۔ آگر میں فری ہوا تو تمہیں کال کرلول گا۔ جم ماسہ نے جوایا "خدا حافظ کمہ کرفون بند کردیا۔اس کاول جایا تھا ہیں سے کیے۔" مضرورت شیں۔" وہ تقریبا" اڑھائی بجے ڈاکٹرصاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپار شنٹ پر پینچی تھی اور اس نے آتے ہی

電 2014 元5 153 出るまでは多

سکندرعثان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈیر بیٹھی بیوی کو دیکھا جواسٹار پس پر کوئی ٹاک شود بیھنے مصوف تھی اور بیراجھا ہی تھا۔ مين مضوف من اوربيه اجهابي تقا-. وواس طرح ركتي بولي سانس كي سانحه انتكهاؤن اليينسترا تركر بير روم كاوروازه كمول كراب حد عجلت ك عالم مين المرتكل محف طيب في محد جرت سے اللين أس طرح الها تك جاتے و يكھا-"ایک توان باب بینے کا رومانس می حتم سیں ہو تا 'اب دو کھنے لگاکر آئیں ہے۔"طیبہ نے قدرے خطی سے سوچااور ددبارہ آب دی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہر لاؤر بچیس سکندر عثمان کے چودہ طبق روشن ہو رہے تنصے وہ انجمی چند کھنٹے پہلے ہی طبیعہ کے ساتھ اپنے آخرى اولادك "سينل" بوجائي خوش اور اطمينان كاظهار كرتے بوئے اس كاوليم بان كررہے تصاور الهيس وفتي طوريربيه بهول كياتفاكه وه آخرى اولاد مسالار سكندر بمخعاب وو تھنٹے تک لاؤ کج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالاً خروالی بیڈروم میں آئے توطیبہ سو چکی تھیں کیکن سکندر عثان کی نینداوراظمینان دونوں رخصت ہو چکے تنص

سكندر عنان اس سے ناراض ميں ہوئے تھے سكين وہ ان تمام خدشات كوسمجھ سكتا تھا ہو يك دم ان كے ذہن میں جاک اس مصے اسے سال سے ہاتم مبین کی فیمل کے ساتھ ان کے تمام تعلقات ممل طور پر منقطع تھے لیلن اس کے باوجود سب مجھ پر سکون تھا۔ امامہ کی اس فوری کمشد کی کے بعد شروع کے چند مہینے وہ احمیس تنگ کرتے رہے تھے کیلن جوں جوں انہیں یقین ہو تا کیا کہ سکندر عثان اور سالار کا واقعی ایامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے توساری کر دہیسے ایستہ ایستہ بیٹھیتی گئی۔اس کے باوجود باسم مبین کواب بھی یقین تفاکہ رابطہ نہ ہوئے كيادجودامامه كويمكاني مسالاركاسي ندكسي طرح إته ضرور تعاممريه بات ثابت كرنامشكل تعااوراب لوسال بعد یک دم جیسے " فبوت" سامنے آگیا تھیا۔اس کے عقیج میں باہم مبین اور اس کی فیملی کیا طوفان اٹھائی 'اس کے بارے میں سکندر کو کوئی خوش فئمی مہیں تھی۔وہ آگر بریشان متصافو سالا ران کی بریشانی سمجھ سکتا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے بیڈیر آگرلیٹ کیااوراس وقت ایسے ایک بار پھرامامہ یا و آئی۔ اس نے گردن موڑ کراس خالی بستراور تیکیے کو دیکھا۔ آسے پیچیلی رات اس تیکیے پر بگھری زنفیس یاد آئیں۔ چند لحوں کے لیے اسے بول لگا جیسے دروہیں تھی۔ اس تکیے ہے اس کے کندھے اور اس کے کندھے ہے اس کے سینے تك آل مول ده سياه رئيسي زلفيس ايك بار جراس سيلين للي مميس-اس فلائث آف کرنے کی کوشش نہیں گ۔وہ پھیلی دات نہیں تھی کداسے تاری میں بھی نیند آجا آ۔

ده ساری رات نہیں سوئی۔ غصہ ارج افسوس اور آنسو۔ وہ ایک کیفیت سے تکلی اوسری میں داخل ہوتی رسے سے وقت بھی اس کا دل بستر ہے نکل کر سعیدہ امال کاسامنا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجوری تھی۔ سعیدہ امال اسے مجبور نہ کرتیں تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتی۔ واپس کمرے میں آنے پر اس نے ایک ہار پھرا پنے بیل پر سالار کی مسلد کال دیکھی۔ اس نے بیل آف کیااور کمبل کپیٹ کرسو گئی۔ سالار نے دس بجے کے قریب آفس سے اسے کال کی میسل آف تھا۔ گیارہ بجے کال کرنے پر ایک بار پھر سل ،

سب سے پہلے دونوں بیڈرومز جیک کیے تھے۔ بیڈرومزیا یا تھ رومزیں پھے رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیتا " ہر کام خود ہی کرکے کیا تھا۔ اس نے آیک بار پھرا ہے وجود کو '' بے مصرف '' محسوس کیا۔

ایک بیروم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعال ہو رہا تھا 'جبکہ دو سرا بیر روم دہ اسٹوی کے طور پر بھی استعال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ذخیر کے علاوہ ای طرح کے ریکس پر ہی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی نظر آئے سنگ روم بیس موجود ریکس پر بھی ڈی وی ڈیز اور ہی ڈیز تھیں لیکن ان کی تعداد اس مرے کی اسٹو جس بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک اسٹوی نیمل پر جس نسبت بہت کم تھی۔ مرے بیس بھی موجود کی اسٹو دہش بھی پڑنے ہوئے تھے اور ایک اسٹوی نیمل ہو جس پر پڑنے کا غذا کا مراور ڈیک آر گٹائز ر ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹوی نیمل اس مرے کی وہ دا صدیح نظر تھی جس پر پڑنے کا غذا کو اور ڈیک آر گٹائز ر است بے تر تریب نظر آئے وہ انجھے کے بہلے اسے تھی کرنا بھول کیا تھا یا شاید اس کے ہاں دیاس خیال کو اپنے ذہن ایک لیم کے اس کے اس خیال کو اپنے ذہن ایک لیم کے اس کے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھنگ وہا۔ است خدشہ تھا وہ یہ کام سالا رجسی پر فیکشین کے ساتھ نہیں کر عتی تھی اور آگر کوئی بیر او ھرادھ موگرا آگ

دہ دمداند ہند کرکے باہر نکل آگی۔ فرت اور فریزر میں واقعی کھانے کا بہت ساسامان تھا اور اس کویقین تھا کہ ان میں سے نوے پرسنٹ اشیاء فرقان اور نوشین کی مربون منت تھیں۔ جو چزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں ان میں پھلوں کے علادہ ڈر نکس اور شن ہیں کا فوڈ آنٹ میز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چندش نکال کر دیکھے وہ تقریبا سسب کے سب سی فوڈ تھے۔

المار کو کھانے میں مرف ایک چیزنا پند تھی۔ ی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہو تا توان ڈیوں پر ہے ہوئے پر ہے ہوئے کر ہیزاور پر انزد کیے کراسے وومشنگ شروع ہوجاتی۔ اس نے بدی بایوسی کے عالم میں ان ڈیز کووالیس فریج میں رکھ دیا۔ یقینا ''ووڈ یکوریش کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کرانا یا تھا تو یقینا ''کھا یا مجی ہوگا۔ اس کا خراب موڈ کچھے اور ایتر ہوا۔ ابھی اور کیا گیا تا چانا تھا اس کے ہارے میں۔۔۔۔

اس نے پگن کے کیبنٹس کھول کردیکھے اور بند کردیے۔اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بین فرخ کے علاقہ مرف کانی کیبنٹس اور بر شول کے دیکس کے علاقہ کہیں پچھے نہیں۔وہ پچن مرف ناشتے اور سینڈو پچ اور کے میلا کے علاقہ مرف چائے یا کانی کے لیے استعمال ہو یا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ جیند کے علاقہ کسی تم کے پچائے کے علاقہ کسی تم موجود کراکری بھی کا یک فرنسیٹ اور چندواٹر اور آل میں بیسی مرحمتمال تھی یا اس کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی کا یک فرنسیٹ اور چندواٹر اور آل میں بیسی میں اس کے علاقہ پچھوٹ تھے یا چربر یک فاسٹ سیٹ بیٹھیا ''اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ پچن سے لکل آئی۔

اپارٹمنٹ کا داحد غیردریافت شدہ حصہ بالکونی تھا۔ وہ دروازہ کھول کریا ہر نکل آئی اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آئے۔ ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ چھ فٹ چو ڈی اور بارہ فٹ کمی وہ غیرس نمایالکونی کو غیرس گارڈن کہنا زیا وہ متاسب تھا۔ مختلف شکم کے پودے اور ببلیس لگی ہوئی تھیں اور شدید سمرد موسم تھا۔ مختلف شکم کے پودے اور ببلیس لگی ہوئی تھیں اور شدید سمرد موسم میں بھی ان کر خاصی محنت اور دفت نگایا کیا تھا۔ وہاں آس یاس کی ہالکونیوں سے بھی میں بھی کہ ان بر خاصی محنت اور دفت نگایا کیا تھا۔ وہاں آس یاس کی ہالکونیوں سے بھی اسے سبزر تک کے پودے اور ببلیں جھا تگی نظر آ رہی تھیں لیکن یقیمیا سمالار کی یا لکونی کی حالت سب سے بہتر

لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اس بالکونی میں تھیں اور بالکونی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔وہ شایدیساں آکر بیٹھتا ہو گایا دھوپ میں لینتا ہو گا۔ شاید دیک اینڈ پر ۔۔۔ درنہ سردی کے

﴿ خُولِين وَالْجَنْتُ 54 وَجَر 2014

موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہالکوئی کی منڈ بر کے قریب ایک اسٹول پڑا ہوا تعا۔ وہ یقینا ''وہاں آگر بیٹھنا تھا۔ نیچے دیکھنے کے لیے ۔۔۔ منڈ بر پر کم کے چند نشان تھے جائے یا کافی پیتا ہے یہاں بیٹھ کر۔۔ گرکس وقت ۔۔۔ یقینا ''رات کو۔۔ اس نے سوچا اور آگے بردھ کرنچے جھا نگا۔وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈ تک کالان اور ہارکنگ تھے۔ کچھ فاصلے پر کہاؤ تارہے ہا ہر مؤک بھی نظر آرہی تھی۔وہ ایک پوش امریا تھااور مؤک پرٹریفک زیادہ نہیں تھی۔وہ واپس اندر آگئی۔

وہ کپڑے تبدیل کرتے اہمی اپنے بال بنا ہی رہی تھی جب اسے ڈور بیل کی آداز سالی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین ہی کاخیال آیا تھا۔

کیکن دروازے پر ایک ریسٹورٹ کا ڈیلیوری بوائے چند ہکٹس لیے کھڑاتھا۔ ''عمی نے آرڈر نہیں کیا۔''اسے لگاشاید دہ کی غلط آپار فمنٹ میں آگیا ہے۔ اس لے جوابا" سالار سکندر کا نام ایڈرلیس کے ساتھ دہرایا۔ چند کھوں کے لیے دہ چیسی ہوگئی۔ وہ کم از کم انتا لاہروا نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افظار کے لیے پڑھ انظام کرنا بھول جایا۔ وہ سوچ ری تھی کہ وہ ایٹ پیرٹنس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا اور ایسرپورٹ ڈینچنے کی بھاک دوڑ میں اسے شاید وہ یا دہی نہیں ہوگی ۔۔

مجن میں ان دیکشیں کورکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی اور بیشاید اس کا بی اثر تھاکہ اس نے کال کرکے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ اواکرنا ضروری سمجھا۔وہ اس وقت ایر بورث کی طرف جارہا تھا۔اس نے فورا ''کال ریسیوی تھی۔

المدفي المال كالمراب من بتايا-

''میں رات کا کھانا اکثراس ریسٹورنٹ سے منگوا گا ہوں۔کھانا اچھا ہو تاہے ان کا ... ''اس نے جوایا ''بردے معمول کے انداز میں کما۔''میں نے سوچا' میں جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر اوّں گائم تب تک بھو کی جیٹی رہوگ۔''

وہ اس کا شکریہ ادا کرنا جاہتی تھی مگریک وم اسے احساس ہواکہ یہ بہت مشکل کام ہے سالارسے بیدولفظ کمنا' ایک عجیب می جھک تھی جواسے محسوس ہورہی تھی۔

وہ تقریبا مسوانو ہے کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پروہ ہے اختیار نروس ہوگئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اللار کی فیلی کے دو تمیان ہے حدر ہی مالار کی فیلی کے دو تمیان ہے حدر ہی اللار کی فیلی کے دو تمیان ہے حدر ہی العامی ہی ختم کردی تھی۔ اسے کی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والے واقعات نے توبہ فار مبدائی ہی ختم کردی تھی۔ اسے کی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو واد تھی اور شاید اس کے خدشات کی دچہ بھی دی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تنہوں افراداس سے بری کرم جو تی کے ساتھ ملے تھے۔ وہ ان کے رویوں بیس جس رو کے پہنا اور خقل کو ڈھونڈر ری تھی 'وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ اہامہ کی نروس نیس بھی کی آئی۔ پن اور خقل کو ڈھونڈر کے دوران اس کی بیہ نروس نیس اور جی کم ہوئی۔ فرقان کے گرؤنر کے دوران اس کی بیہ نروس نیس اور جی کم ہوئی۔ انتہا اور طیب دونوں بردے دوستانہ انداز جی نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے انتہا ور میلی بار می رہی کا وردونوں کا موضوع کھٹکوان کے بیچو والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نوشین 'انتہا سے پہلی بار می رہی کو وردونوں کا موضوع کھٹکوان کے بیچو والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نوشین 'انتہا سے پہلی بار مل رہی تھی اوردونوں کا موضوع کھٹکوان کے بیچو والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نوشین 'انتہا سے پہلی بار مل رہی تھی اوردونوں کا موضوع کھٹکوان کے بیچو والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نوشین 'انتہا سے پہلی بار مل رہی تھی اوردونوں کا موضوع کھٹکوان کے بیچو

تھے۔ وہ بے حدیر سکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی ہاتمیں سنتی رہی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ فرقان کے گھریش اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع تفتکو ہے۔ ائے ایار شنٹ میں واپسی کے بعد مہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی اور تب المدنے ان کے لیج میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جوامامہ کی قبلی کے متوقع ردعمل سے انہیں تھی۔اس کا

اعتادا بكبار بجرعائب بوكميا أكرجه انهول في تحطيمام المله على سامنياتهم مبين يا ان سے خاندان مے حوالے ے کوئی بات نہیں کی لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کا انکشن اسلام آباد کے بجائے لا مور میں منعقد کرنا جا ہے تھے۔وہ سالار کی رائے سنتا جاہتی تھی لیکن وہ مفتکو کے دوران خاموش رہا۔ جب مفتکو کے دوران خاموشی مے و تغول کی تعداد برسے کی تویک دم امار کواحساس ہواکہ تفتکویس آنے والی اس نے ربطی کی وجدوہ تھی۔وہ جاروں اس کی

وجه سے کل كربات نمين كريارے تھے۔ ''بالکل' بیٹا آئم سوجاؤ' منہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ہم لوگ ڈابھی پھی در بیٹیس کے۔'' اس کے نینز آنے کے بہانے پر سکندر عنان نے پوراس کما تھا۔

وہ اٹھ کر کمرے میں آگئے۔ نینڈ آنا بہت مشکل تھی۔ دودن پہلے جن خدشات کیارے میں اس نے سوچا بھی

نہیں تھا جبوہ اُن کے بارے میں سوچنے کلی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا جا جے ہیں ٹاکہ اس کی قیملی کواس سے بارے

وہ بت در تک اینے بیڈیر میٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جوانسیں محسوس ہورہے تصاس وتت وبال الملي بين باراس في سوجاكه أس من شادى كرت سالارف كتنابرا خطره مول ليا تعا-جو بھی اس سے شادی کرتا 'وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کرلیتا لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورت حال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس دشتے گا انکشاف ہونے کے جانسز

وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرسکتے تھے ۔ اس نے سوچا ۔ مجھے یا سالار کوجان سے توجمی نہیں ماریں کے۔ایسے اب بھی اندھا اعتاد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی لیملی اتا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یک ہو گا کہ وہ مجھے زردستی اینے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں مے اور پھر سالارے طلاق دلوا کر کمیں اور شادی کرنا جاہیں ہے۔ اس كے اضطراب میں يك وم مزيد اضافہ ہوا۔ سب محمد شايد انتاسيد ها نہيں تفاجتناوہ سمجھ رہی تھی يا سمجھنے ك کوشش کرری تھی۔ یہ اپنی مرضی ہے کہیں شادی کرنے کامسئلے نہیں تھا 'یہ ذہب میں تبدیلی کامعاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں کرمیں پڑتی محسوس ہو میں 'وہ دالیں بیڈیر آکر بیٹھے گئے۔ اس دفت پہلی بار سالارے شادی کرنا اسے فلطی کی۔وہ آیک بار پھراس کھائی کے کنارے آگر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ استے سالوں سے پچتی پھررہی

واب كيابوگا؟ اطيبه ني بسترر لينتي بوت كها-

«اب ہونے کورہ کیا گیا ہے؟" سکندر عثان نے جوایا "کہا۔وہ جانے تھے طیبہ کااشارہ کس طرف تھا۔ "المم مبين كويا چل كياته...؟"

خولين والخيث 56 وتمر

رہاتھا ورندوہ سردی للنے ک دجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ "جلدی آجاد "بس دس منٹ رہ مستے ہیں۔" واسے الی کا کلاس تھاتے ہوئے کمرے سے تکل کیا۔ منه الته وصوفے كے بعد جبوه سنتك امريا ميں آئى توده سحرى كرجكا تعااور جائے بنانے ميں مصوف تعا-لاؤرج یا کی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈائنگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے ہی ہے برتن لکے ہوئے تھے۔ وسين جائے بناتي مول-"وہ محرى كرنے كے بجائے مك تكالنے لكى-"تم آرام سے سحری کو ابھی ازان ہوجائے کی۔ میں اپنے لیے جائے خون اسکتا ہوں کیکہ تمہارے لیے بھی بناسكما موں -"سالار نے مك اس كے التر سے ليتے موسے اسے وائيس جميع ا ورى المرية كالميت كا-"كيرسب لوك سورب إلى؟" "السابعی تعوزی در پہلے بی سوے ہیں-ساری دات توباتیں کرتے رہے ہم لوگ اور شاید ہماری آدا ندل كادجه سے مؤسرب مولى رہى۔ وزنهيس ميس سومنى على على البحد بهت بجهابوا تفارسالار في محسوس كيا واست بهت اب سيث كل-«کیاکونی زیاده براخواب دیکھاہے؟" وہ جائے کے مک تیبل پر بطتے ہوئے کری مینے کراس کے اس بیٹے کیا۔ المغواب "دوجونل-"الميس ايسى السياس المالكان المالكات اللي و مبح ناشما کتنے بے کریں مے بیالوگ"اس نے بات بدلتے ہوئے ہو چھا۔ وه بي اختيار بسا-"ميرلوك .... كون سے لوگ .... بير جمهارى دوسرى فيمل ہے اب .... مى كايا كهوا نهيں اور انتيا كو انتيا ... "وہ اس كى بات برے افتیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے کیے وہی دولفظ استعال کررہی تھی۔ و ناشتا تو نتیں کریں گے۔ ابھی گھنٹہ 'ڈروھ گھنٹہ تک اٹھ جائیں گے۔ وس بچے کی فلائٹ ہے۔ "سالارقے اس کی شرمند کی کوبھائیے ہوئے بات بدل دی-ود میج نوبے کی ۔ استی جلدی کیول جارہ ہیں؟ وہ حران ہوئی۔ "صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے بدلوگ یایا کی کوئی میٹنگ ہے آج دو بچے اور انتیالواسیے بچوں کوملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بٹی تو صرف جھ ماہ کی ہے اس کی۔" رہ بتا رہا تھا۔" چائے پیش کے تاشیعے کے بجائے وہ تم بنا دینا۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آجاؤں 'پھران کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گااور انہیں ایرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔"سالارنے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خال کم اٹھایا اور کھڑا ہو کیا۔ اما یہ ور نہیں شام کو آفس سے آنے کے بعد سوول گا۔" "تم چھٹی کے لیتے "امامے نے روانی سے کما۔ سك كى طرف جاتے ہوئے سالارنے ليك كرامامہ كود يكھا اور پھر بے اختيار بنسا۔ وسونے كے ليے آفس سے مهنی لے لیتا؟ میرے بروفیش میں ایسا نہیں ہو آ۔"

﴿ خُولِينَ دُّالِجَيْتُ 59 وَمِر 2014

"ای سے تواس ہے کہ اہامہ کود ہن رکھے لاہور میں۔ اسلام آباد شمیں لائے۔ دیے بھی لی ایج ڈی

کے لیے تواسے انکے سال ہے ہی جانا ہے۔ تب تک تو کور ہو سکتا ہے یہ سب کھے۔ "سکندر عثمان نے آپنے گلاسز
ا آرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سونے کے لیے لیننے والے تھے۔
طیبہ کچھ دیر خاموش رہیں پھرانہوں نے کہا "جھے تو ہری عام ہی گئی ہے اہامہ۔"
"شہمارے بینے سے بستر ہے۔" سکندر عثمان نے ترکی کہا۔ طیبہ کچھ ناراض ہو کئی۔
"شہمارے بینے سے بستر ہے۔" سکندر عثمان نے ترکی کہا۔ طیبہ کچھ ناراض ہو کئی۔
"شہمارے بینے سے بستر ہے۔" سکندر عثمان کے لیے۔"
ایسی کوئی بات ہے اس میں کہ توسال بیٹھا رہادہ اس کے لیے۔"
سکندر انس بڑے۔
"سکندر انس بڑے۔"

"اتن بنسی من بات بر آرای ہے آپ کو؟" وہ چڑیں۔ سکندر دایعی بہت خوشگوار موڈ میں شھے۔

معیں واقعی بہت خوش ہوں کیونگہ میرا بیٹا برا خوش ہے۔ استے سالوں بعد اس طرح ہاتیں کرتے ویکھا ہے اسے۔ بیں نے زندگی میں بھی اس کے چرے پر البی رونق نہیں دیکھی۔ المدے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے '' میرے تو کندھوں سے بوجھ از کمیا ہے۔ اس کے سامنے کتنا شرمندہ رہتا تھا ہیں' تہمیں اندازہ بھی ہے۔'' طیبہ خاموشی سے ان کیبات من رہی تقین۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ فلط نہیں کمہ رہے ہیں۔

\$ \$ \$

نیئر میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہائدھ کراہے تھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتن تختی ہے ہائد ھی ہوئی تھیں کہ
اس کی کلا سُوں سے خون رہنے لگا تھا اور ان کے ہر جھنگے کے ساتھ وہ درد کی شدت ہے ہا تقتیار چلائی۔ وہ کسی
ہازار میں لوگوں کی بھیٹر کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جارہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے
لوگ بلند آواز میں تبقیے لگاتے ہوئے اس پر آوازے کس رہے تھے۔ پھران لوگوں میں سے ایک مردنے جواس کی
کلا سُوں میں بند ھی رسیوں کو تھینچ رہاتھا۔۔۔۔ پوری قوت سے رسی کو جھٹکادیا۔وہ کھٹنوں کے ٹی اس پھر لیے
دراستے پر کری۔

"امائسے آمامیدائش میدائھ جاؤے سے می ختم ہونے میں تھوڑا ساونت رہ کیا ہے۔" وہ ہڑردا کرا تھی 'بیڈ سائیڈ ٹیبل لیپ آن کیا۔ سالاراس کے پاس کھڑا نرنی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے بارہا تھا۔

میں میں نے شاید متہ ہیں ڈرادیا۔ "سالارنے معذرت کی۔ وہ کچھ دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کا چرو دیکھتی رہی۔وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور خوابوں کا بیرسلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ دیموئی خواب دیکھ رہی تھیں ؟"

سالارئے جھک کر گودیش رکھے اس کے ہاتھ کوہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگاتھا کوہ ابھی بھی نینڈیس تھی۔ امامہ نے سربلا دیا۔ وہ اب نینڈیس نہیں تھی۔ ''تم کمبل کیے بغیر سوکٹیس ؟''سالارنے گلاس میں پائی انڈیلتے ہوئے کما۔ امامہ نے چونک کرمیڈر پر پڑے کمبل کودیکھا۔ وہ داقعی اسی طرح پڑا تھا۔ بیٹیٹا ''کوہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ڈیٹر آن

خوتن والجيث 58 ويمر 2014

المامه کویک دم آپنے کانوں کے بندے یا د آئے۔ دخم نے میرے ایر رنگز کمیں دیکھے ہیں میں نے واش ردم میں رکھے تھے 'وہاں نہیں ملے مجھے۔'' دنہاں میں نے اٹھائے تھے وہاں سے۔وہ۔ ڈریٹک ٹیمل پر ہیں۔'' سالار دو قدم آئے بیٹھا اور ایر رنگز اٹھا کر المامہ کی طرف بردھا دیے۔

'' پر رائے ہو گئے ہیں۔ تم آج میرے ساتھ چانامیں حمہیں نئے کے دوں گا۔'' وہ ایر رنگز کانوں میں پہنتے ہوئے تھنگی۔ '' یہ میرے ابوئے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈ میشن ملا تھا۔ میرے لیے پرائے نہیں ہیں۔ حمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پسے ضائع کرنے گی۔''

اس کارد عمل دیجھنے کے لیے اہامہ نے پلٹ کرو یکھنے کی زحت تک نہیں کی۔دہ بیٹہ روم کا دزوا نہ کھول کرہا ہر چلی تھی۔دہ اسکتے ہی سیکٹر زوہیں کھڑا رہا۔وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جصوہ اس کے منہ پرہار کر گئی تھی۔ کم از کم سلار نے بھی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنادیا تھا۔وہ مرد تھا 'ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کریا تا تھا۔وہ عورت تھی ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مرجاتی۔

# # #

واکٹرسبط علی کواس دن صبح ہی سعیدہ اہاں سے طویل گفتگو کرنے کاموقع مل کیا تھا۔وہ دویا تین دن بعد ان کی خبرت دریافت کرنے کے لیے تن کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے سعیدہ اہاں کی طبیعت ہوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ دہ ان کی آواز سنتے ہی بھٹ بڑی تھیں۔ واکٹر سبط علی بے بقینی سے ان کی ہاتیں سنتے رہے۔ انہیں سعیدہ امال کی کوئی بھی ہات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔
معیدہ امال کی کوئی بھی ہات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔
دو آمنہ نے آپ سے یہ کہا کہ سالارا پی پہلی ہوی کی ہاتیں کر تاریا ہے؟ انہیں نگا کہ انہیں سعیدہ امال کی ہات میں کوئی فلطی ہوئی ہے۔

ے ہیں میں میں ہوئے۔ ''دہ ہے جاری تورو آل رہی ہے۔ فون پر بھی۔اور میرے پاس بیٹھ کر بھی۔ سالارنے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں گیا۔اس سے تھیک طرح سے بات تک نہیں کر ماوہ۔ بھائی صاحب! آپ نے برط ظلم کیا ہے بچی پر۔''سعیدہ امان پیشر کی طرح جذباتی ہورہی تھیں۔

چرچہ کہتا ہے کوئی غلط کہی ہو گئی ہے 'وہ دونوں تو پر سوں میرے پاس کئے ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش تھے۔''ڈاکٹر سیط علی پریشان کم اور حیران زیاوہ ہورہے تھے۔

"اور آپ کے گفرے والیسی روہ اسے بہاں جھوڑ کیا تھا۔وہ ہے جاری ساری دات روتی رہی۔"

"آمنہ آپ کیاں رہی برسوں؟"وہ پہلی بارچو نفے تھے۔ "قواور کیا ۔۔۔ ؟ سالار تواس کولے کرجانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تواس کے ماں باپ آرہ سے کل۔۔ تواس لیے مجبورا "لے کیا اسے۔۔۔ اور آمنہ ہمی بری پریشان ہے سارا دن جیپ بیٹھی رہی۔ آپ تو بھائی صاحب بردی تعرفیس کیاکر تے تھے' برائیک' صالح بچہ ہے لیکن یہ تو برا خراب لکلا۔ ابھی سے خلک کرنا شروع کردیا ہے اس نے۔" اس دنت ڈاکٹر سبط علی کے چودہ طبق روش ہورہے تھے۔ امامہ اس رات ان کے کھر پر بھی خاموش بیٹھی رہی منی 'لیکن انہیں یہ شائیہ تک نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے در میان کمی ضم کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔

﴿ خُولْتِن دُالْجُلْكُ 61 وَمُر 2014 ﴾

و خم سوئے نہیں رات کو اس لیے کہ رہی ہوں۔ "وہ اس کی بات پر جھینہی تھی۔ " میں اڑ مالیں 'اڑ مالیس کھنٹے بغیر سوئے یو این کے لیے کام کر ما رہا ہوں۔ وہ بھی شدید کرمی اور مردی ہیں۔ فیز اسٹر اسٹریکن امریاز میں اور رات کو تومال 'باپ کے پاس جیٹھا پر فیکٹ کنڈیشنز میں ہاتیں کر مارہا ہوں' تھکتا کیوں؟"

''المامہ نے چاہے کا کمک خالی کرتے ہوئے اسے برش دھونے ہیں۔''المامہ نے چاہے کا کمک خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔وہ ٹی بیک نکال کرویسٹ باسکٹ میں پھیننے کلی تھی۔ ''ٹھیک ہے۔۔۔دھویتے۔۔''

سالارنے بڑی فوش دلی کے ساتھ مک سنگ میں رکھا اور پلٹلےوہ کوڑے دان کاؤ مکن ہٹائے ہوئے فق ہوتی رنگت کے ساتھ کی بیک ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالارنے ایک نظراسے دیکھا "پحرکوڑے دان کے اندر بڑی اس چیز کوجس نے اسے یوں شاکڈ کردیا تھا۔

''نان الکھولک ڈرنگ ''وہ دھم آوازیس کہتے ہوئے گئن سے ہاہر لکل گیا تھا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے بقین تھا۔وہ اس کوڑے دان کے اندر بڑے جنج پیئر کے اس خالی کین کوہاں سے نہیں دیکھ سکنا تھا'جمال وہ کھڑا تھا اس کے ہاد جو داس کو بتا تھا کہ وہ کیا چڑو گھ کر سکتہ میں آئی تھی۔ اس نے جنج ربعد میں پڑھا تھا' بیئر پہلے۔ اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہو یا تو اس کا ذہن پہلے نان الکھولک ڈر کئس کی طرف جا یا' مگر بہاں اس کا ذہن ہے اختیار دو سری طرف کیا تھا۔ جنگ کرتی بھے بھیکتے ہوئے اس نے نان الکھولک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے تھے۔ بچھ دیر وہیں گھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی

ربی- پتائمیں دوکیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں اور سالا رکو بھی واقعی کرنٹ ڈکا تھا۔ وہ دو توں اپنے ور میان اعتاد کاجو بل بنانے کی کوشش کررہے تھے 'وہ بھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا 'بھی دو سری طرف سے اس نے آخری بار شراب آٹھ سال پہلے ہی تھی 'لیکن وہ انرجی اور نان الکھولک ڈر مکس تقریبا '' مررات کام کے دوران پتیا تھا۔ ایامہ کو دیسٹ باسکٹ کے باس شاکٹر دیکھ کراسے یہ جانے میں سیکٹڑ زہمی نہیں گئے تھے کہ

ویسٹ ماسکٹ ہیں بڑی کون می چزاس کے لیے شاکٹ ہو سمتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سکیٹرسے تعلق رکھتا تھا اور جن بارٹیز ہیں جا یا تھا دہاں ڈر کئس ٹیمیل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی اور ہربار اس 'مشروب ''سے انکار پر کسی نے محصلے آٹھ سال کے دور ان شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے 'کیونکہ ان ہیں سے کوئی بھی ٹوسال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ کیکن وہ ایک فرد جو دودن پہلے اس کے گھر ہیں آیا تھا' اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بردی

"میسب توہوگائی۔۔ آلی حرکتیں نہ کر ہاتب قابل اعتبار ہو تا۔ اب جبکہ ماضی کھے انتاصاف شیں ہے تواس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کھے وقت تو گئے گاہی۔ "بیرونی دروا زے کی طرف جاتے ہوئے اس نے برسی آسانی کے ساتھ سارا الزام اینے سرلے کرامامہ کوہری الذّمہ قرار دے دیا تھا۔

"تہمارے کپڑے پیس کردول؟"اس نے بیڈروم میں آگر ہوچھا۔ وہ ڈریسٹ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے تکال رہاتھا۔

ب فارسان المارية الما

خوتن دانجن 60 وجر 2014

اور سالار کی پہلی ہوی۔ ؟ کون سی پہلی ہوی نکل آئی تھی جس کا حوالہ اس نے سعیدہ امال کودیا تھا۔وہ اب پہلی پارسالار کے بارے میں پریشان ہونے <u>لگے تھے۔</u> کیاانہوں نے کوئی غلطی کردی تھی؟ بے حدیریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کوفون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعیدہ امال واكثر سبط على سے واقعي سب كھ كروس كى اوروه بھى اتى جلدى ... واكثر سبط على نے اس كاحال احوال يو چھتے ہى اسے اگلاسوال نیمی کیا تھا۔ استعیدہ بمن نے بچھے بتایا ہے کہ آپ کو سالارے مجھ شکایتیں ہیں۔"وہ بے حدیریثان ملکے تھے المه كاحلق يك دم خنك بوكيا-اس كي سجه من نهيس آياكه وه أقرار كربيا انكار-اس كي خامو شي في واكثر سبط علی کومزید بریشان کیا۔ '''اور سالار 'آپ سے کون ہی پہلی ہوی کے بارے میں یا تمیں کر تاریا ہے۔'؟'' وہ ہے اختیار ہونٹ کا مجے گئی اس کا ذہن اس وقت بالکل ماؤف ہو گیا تھا۔وہ سالارکے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی ملیکن اس وقت مسئلہ بیہ تھا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی ہے اتنی ہے تکلفی کے ساتھ وہ سب کھے نہیں کہ سکتی تھی جواس نے سعیدہ امال سے کہا تھا۔ سعیدہ امال سے شکاییٹن کرتے ہوئے اس نے مبالغے ہے بھی کام لیا تھااور اسے یہ اندازہ شیں ہوا کہ سعیدہ اباں نے اس کی کون سی بات مس طرح انہیں بتائی کسل خاموشی نے ڈاکٹر سبط علی کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ " بیٹا اجو بھی بات ہے " آپ مجھے بتا دیں۔ بریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" "ابواده جھے بہت اکنور کر تاہے ، تھیک ہے بات نہیں کر تا جھ سے ۔۔ "اس نے بمت کرکے کمنا شروع کیا۔ دوجملوں کے بعداسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یا دفقا اسے ۔ دہ ڈاکٹر سبط علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اپنے دنوں میں اس کی یا اس کے کیڑوں کی تعریف نہیں گی۔ اس کے ساتھ سحری نہیں گی۔ افطاری نہیں گی۔ آنس سے دریہ کا ماہے۔ صبح اس کو تبائے بغیر گھرہے چلاجا ماہے۔ ایسے اینے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے۔۔ اورا سے شادی کے دو سرے دن سعیدہ امال کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹرسبط علی نے اس کی دونوں شکایات برغور کے بغیراس سے کما "اس نے آپ سے کسی اور شادی کاذکر کیا ہے؟" وہ چند کمحول کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سعیدہ امال سے جھوٹ بولا ہے اور یمی وہ جھوٹ تھاجس نے سعیدہ امال کواس فقدر ناراض کرر کھا تھا۔ ''نہیں'سعیدہ امال کو کچھ غلط فئمی ہوگئی ہوگ۔ابیا تو کچھ نہیں ہے۔''اس نے سرخ چیرے کے ساتھ تردید کی-دوسری طرف نون پرڈا کٹرسیط علی نے بے اختیار سکون کا سائس لیا۔ ""آپ کورسول سعیده امال کے اس کیول چھوڑ گیا؟" انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ ''جِب آپ دونوں ہمارے کھر برتھ' تب تو آپ کا دہاں تھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں آپ لوکوں کا كولى جفرابوا ؟ انهول في ايخ أخرى جملي أمركوجي بنابنايا جواب ويا-"میری سمجھ میں نہیں آبہاکسہ" ڈاکٹر سبط علی بات کرتے کرتے رک گئے۔وہ سالار کے جس رویے کی منظ

کشی کررہی تھی دوان کے لیے نیا تھا۔

و خیر میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں اپ میری طرف آجا ئیں۔سالار کو بھی افطار پربلوالیتے ہیں مچرش اس سے بات كرلول كا-" المامه نے بے اعتبار آئکھیں بند کیں۔اس وقت میں ایک چیز تھی جودہ شیں چاہتی تھی۔ وو آج كل بهت دري آس س آراب - كل رات بحى نوبج آيا عمايد آج نه آسك - "اس ف ممزوری آوازمیں کہا۔ دمیں فون کرکے یو چھولیتا ہوں اسے۔ "ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔ "جی۔"اس نے جمشکل کما۔وہ ان کے کہنے پر آنکھیں بند کرے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو کیا تھا 'وہ افطار کی وعوت برنہ آنے کے لیے تس مصوفیت کوجوا زینا ہا؟ وه جانتي تقى كه واكثر سبط على كوكميا جواب مليني والاب فون بند كركے وہ ب اختيار اپنے ناخن كامنے كلى ... بيد ورست تفاكد اسے سالارے شكايتي تھيں اليكن وہ يہ بھى نہيں جاہتى تھى كدشادى كے جوتھے كى دن اس طرح کی کوئی یات ہو تی۔ "مبلوا سویت بارٹ "پانچ منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چیکتی ہوئی آواز سی اور اس سے ضمیر نے "بنده الفتآ ہے تو کوئی میسیج ہی کردیتا ہے۔ فون کرلیتا ہے۔ بیاتو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کردے۔" ووب تکلفی ہے حالات کی نوعیت کا ندا زولگائے بغیراسے چھیٹر رہا تھا۔ الممه كے احساس جرم میں مزید اضافیہ ہوا۔ وُاكٹر سبط على نے بقیمتا ''اس سے فی الحال كوئی بات كيے بغیرا سے وولا کر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کمہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کما کہ میں آج آفس سے جلدی آجاؤں گااور تہیں این ساتھ لے آؤں گا۔"وہ اسے بتارہا تھا۔ المدكويك وم وكي الميديندهي وواكر يمط كعراجا بالووواس كهوبات كرلتي وكي معذرت كرك اسوداكم صاحب کے گھرمتوقع صورت حال کے بارے میں آگاہ کرسکتی تھی۔اس نے اطمینان کاسانس لیا۔ ہاں 'یہ ہوسکنا "لكن أكرتم جانا جاموتومس تهيس بمجواديتا مول-"سالارف الكفي جمليمس است آفرى-وونبين \_ نبين عين تمهار \_ ساتھ جلی جاؤں گی۔ "کامہ نے بے اختیار کہا۔ "اوكى بىل جرائيس تاويتا مول اورتم كياكروبي موج" اس كامل جابا وہ اس سے كے كه وہ اس كڑھے سے تكلنے كى كوشش كررہى ہے جو اس نے سالار كے ليے كھودا ''فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے' عام طور پر تووہ مبیح میرے جانے کے بعد آگر صفائی کرتی ہے لیکن تم اس وقت سور ہی ہو تو میں نے اسے نی الحال اس وقت آئے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال وه شايداس وفت آخس مين فارتع تفا اس ليے لمبي بات كررہا تفا۔ " کھا توبولوما سے اتن جیب کیوں ہو؟" ور نہیں۔ وو۔ میں۔ ایسے ی دواس کے سوال پر ہے اختیار کر برطائی ۔ تم فری ہواس وقت؟ اس نے بے حولتن ولك في 64 ويمر

حد مخاط تهجین پوچھا۔

اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر علق تھی۔

"نہاں او پیلو ایش نیم چل تئے ہے .... کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت رہلیکسڈ ہیں۔ اچھے کھنٹس دے

کر گئے ہیں وہ لوگ۔ "نو ہزے مطمئن انداز میں اسے بتارہا تھا۔

وہ اس کی باتوں پر غور کے بغیراس ادھیڑین میں گئی ہوئی تھی کہ بات کسے شروع کرے۔

"نارشریل انگری بیش گئی ہوئی ہے ۔.. دہاں چلت بلکہ یہ کریں گئے کہ ان کے گھرسے وزر کے بعد فورٹریس چلے

جا تیم کے ۔..

چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محادرہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محادر تا سنمیں کہا گیا تھا۔ وہ تعی

بعض ہے ویشنو میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محادرہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محادر تا سنمیں کہا گیا تھا۔ وہ تعی

بعض ہے ویشنو میں چلو بھر پانی مجی ڈوونے کے لیے کائی ہو تا ہے۔ وہ بات شروع کرنے کے بھن کردی تھی اور یہ کیے

بعض ہے ویشنو میں چلو بھر پانی میں ڈرا ڈاکٹر صاحب کو بتا دول۔ وہ انتظار کررہے ہوں گے۔ "اس سے پہلے کہ وہ اسے کہی

مرت 'سالارنے بات ختم کرتے ہوئے کالی بند کردی۔ وہ فون ہاتھ میں بگڑے بیٹھی رہ گئے۔

مہمی 'مالارنے بات ختم کرتے ہوئے کالی بند کردی۔ وہ فون ہاتھ میں بگڑے بیٹھی رہ گئے۔

مہمی 'مالارنے بات ختم کرتے ہوئے کالی بند کردی۔ وہ فون ہاتھ میں بگڑے بیٹھی رہ گئے۔

0 0 0

وہ تقربا سچارہے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک پیطے کرچکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالا راوپر شمیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے بنچے آنے کے لیے کما۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تواس نے مسکراکر سرکے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔

ہینڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹرسیط علی کے گھری طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصوف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پربن آئی تھی۔ اگروہ سارے راستے بات کر تاریا تھے۔ ایک شکٹل پر رکنے پر اس نے سالار کاکندھا تھیتھیا یا اور بے حد خطکی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ تھیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالارنے کال ختم کردی۔

منٹ مزید ہات کرنے کے بعد سالارنے کال ختم کروی۔ ''سوری۔ ایک کلائٹ کو کوئی براہلم ہورہا تھا۔''اس نے کال ختم کرنے کے بعد کما۔ ''اسلام آباد چلوگی؟''اس کے استھے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ (باتی آئکدہ ماہ ان شاءاللہ)

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول

خوبمورت برورتی خوبمورت بهمپالگ مضبوظ جلد آفست پیچ تتلیال، پھول اورخوشبو راحت جبیں قیمت: 250 روپے
 تعلیال تیری گلیال فائزہ افتخار قیمت: 600 روپے
 کھیال نہیں لبنی جدون قیمت: 250 روپے

منكوان كايد: مكتبدء عمران د انجست، 37 راردوبازار، كراجي فون: 32216361



لیملی تمی لڑی کی ماریخ بیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جا تاہے۔ ا۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اودیات کے بغیر سونسیں پارتنی تھی۔وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیدنگ بی کے بانوے مقالیلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دوئیج چودھوس راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ میشی نے نوح فول کے لفظ کی درست نے نوح فول کے لفظ کی درست اسپیدنگ بنادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتاتے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے فلط بتانے کی صورت ہیں تیرہ سالہ بنی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کراس خودا عمار مسلمان اور ذہین نیچ کے چرے پر پریشانی پھلی تھے دیکھ سالہ بنی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کراس خودا عمار مسلمان اور ذہین نیچ کے چرے پر پریشانی پھلی تھے دیکھ سالہ بنی دوبارہ کی دوبارہ کی سات سالہ بن مسکرادی۔ اللہ میں کہ دوبارہ نوبال کے دیکر مسمان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بن مسکرادی۔ اللہ نوبان کے دیکھ کردی اور ترمیم شدوباب اللہ نوبان کردی اور ترمیم شدوباب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدوباب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدوباب میں نوبان کے ساتھ فائنل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تقے۔ لڑگی نے آے ڈرنگ کی آفر کی گرمرد نے انکار کردیا اور سکریٹ پینے لگا۔ لڑکی نے پیرڈانس کی آفر کی اس نے اسے تھی انکار کردیا۔ دہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔ دہ اے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں گہتی ہے۔ اب کے دہ انکار نہیں کریا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے نارانش ہو کرا ہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطلبتن اور ملول نظر آتی ہے۔

را المجاب وہ جو ہود ہے ہیں اور ہم سے میر سمن اور موں سر ہی ہے۔ والے وہ جیسے ہی کھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس کی ایوی نے بھی جو تیسری بار امید سے تھی 'اس کا پر تیاک استقبال کیا۔ وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطمئن ومسور دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ اگر وہ چند بسیر بچاڑ کر بچینک وے تو اس کی ذیدگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ سکتی ہے۔ محمروہ

12/0/25

آب حیات کی کمانی تاش کے تیرو پڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انقاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے ایامہ کوامر رنگزدیے ہیں۔ وہ بالکل دیسے ہی ہیں 'جیسے ایامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جواسے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل سے قبول کیا۔

9۔ ہی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک تمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈردھ ماہ ہے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیبلی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر تکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کہ ایسے بوانکٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاو پر دہ اس محض پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سہت اس میں ہے کہ ایسے بوانکٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاو پر دہ اس محض پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سہت اس کی تمیل کے تمرایت شغل کے تمرایت شغل کے تمرایت شغل کے تمرایت شغل انہیں اس

شروری نون آجا باہے۔جس کاوہ انظار کررہاہے۔اباے اپنی قبلی اور استعفیٰ میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ سرند نزنٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا تکریس کے الیک شنزیر بری طرح اثر انداز

عَلَى وَالْكِنْ وَالْجِنْدُ 34 مَوْرِي 2015 عَلَى 2015

Copied Fro المرك 35 عوري 35 Copied Fro

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



f PAKSOCIET

"اسلام آباد؟ "است نے بعد ہے بیتی ہے سالار کودیکھا۔ "ال میں اس دیک بیڈ پر جارہا ہوں۔" سالار نے بوے نار ال انداز میں کہا۔ " لیکن میں ۔۔۔ میں کیسے جاشتی ہوں؟" وہ ہے اختیارا کی۔" تمہمارے پاپاتو تنہیں منع کرکے گئے ہیں کہ جھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ بجر؟" سالار نے اس کی بات کائی۔ " ہاں۔۔۔اور اب وی کمہ رہے ہیں کہ آگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تولے آؤں۔" اس نے بری روانی ہے کما۔وہ اس کا چرود بھتی رہی۔ " میری قبلی کونیا لگ سکما ہے۔" اس نے لمبی خامو شی کے بعد بالاً خرکما۔

سیری یی ویالت ساہے اسے بی اندازیں کیا۔ "بیاتو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر حمیس چھیا "آج یا کل توبا لگناہی ہے۔ "سالارنے ای اندازیں کیا۔ "بیاتو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر حمیس چھیا کرد کھوں۔ "وہ شجیدگ ہے کہ رہا تھا۔ "تمہاری فیملی نے تمہارے بارے بین نولوں ہے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیروان ملک سینٹل ہوگئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تنہارے حوالے ہے کہ کریں گے تو خودا نہیں بھی اہمبیر اسمنے ہوگی۔ اس لیے بچھے نہیں لگنا کہ وہ بچھ کریں گے۔ "وہ مطمئن تھا۔

" دوناں مجھی کبھار جانے " نہیں ہاچل کیا تو وہ چپ نہیں بیٹیس سے۔" وہ پریشان ہونے گئی تھی۔ " دہاں مجھی کبھار جایا کریں گے 'خاموشی ہے جا کیں مجے اور آجایا کریں تھے۔ یار اِنتا سوشلا تر نہیں کریں مجھوہاں۔ " دواس کی بے فکری ہے چڑی۔

ے دہائیں بتا چلاتوں مجھے لے جائیں گے۔۔وہ مجھے ارڈالیس گے۔"وہ روہانی ہوری تھی۔ "فرض کردا ہامہ!اگر انہیں اتفاقا "تہمارے ہارے میں بتا چلنا ہے یا یمال لاہور میں تنہیں کوئی دیکھ لیتا ہے' منہیں کوئی نقصان پنجاتے ہیں تو۔؟"

'' ''میں بتا جلے گامیں مجھی امرحاؤں گی ہی نہیں۔''اس نے بے ساختہ کہا۔ ''تمہارا دِم نہیں کھنے گااس طرح۔۔؟''اس نے چونک کراس کا چرود یکھا۔

اس کی آنگھول میں سیجاجیسی بمدردی سی-

" بجھے عادت ہوگئے ہے سالار ۔ انتاہی سائس لینے کی ۔ بجھے فرق نہیں پر آ۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں کھرے نہیں تفقی تھی۔ میں استے سالوں ہے لاہور میں ہوں کیکن میں نے یماں بازاروں 'بار کس اور سینوں کھرے نہیں تو بین تھی۔ میں استے سالوں ہے لاہور میں ہوں کیکن میں نے یماں بازاروں 'بار کس اور رسینور تنمی کو صرف سرک پر سفر کرتے ہوئے ہا ہرے دیکھا ہے یا ٹی وی اور نیوز پیرز میں میں آئے گا کہ بجھے وہاں کرتا کیا ہے۔ جب لمان میں تنہیں تاریخ گا کہ بجھے وہاں کرتا کیا ہے۔ جب لمان میں تنہی تو بی ہاشل اور کا لج کے علاوہ دو سری ساری جگہیں جیب می گئی ہیں۔ مینے میں ایک بار میں سعیدہ امان کے گھرکے گھرے گئی ہیں۔ مینے میں ایک بار میں سعیدہ امان کے گھرکے گھرے گئی ہیں۔ مینے میں ایک بار میں سعیدہ امان کے گھرکے باس ایک چھوٹی می اور کیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہ میری واحد آؤنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ میں بورے مینے کے بکس لے لیتی تھی وہاں ہے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارتا آسان ہو تا ہے۔"

"بان وقت گزارنا آسان ہو آہے 'زندگی گزارنا نہیں۔" اس نے ایک بار پھر کردن موڑ کرا سے دیکھا' وہ ڈرائیو کررہا تھا۔ "مجھے فرق نہیں ہڑ آسالار۔"

" مجمع فرق ردت بسد اور بهت فرق ردت بسالار نے باختیار اس کی بات کاف۔ " میں ایک نار ال

ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرزے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اے پندرہ منٹ کاوتفہ لیٹا پڑا تھا۔ نیسلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نصلے پر پہنچ کیا۔

داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نیسلے پر پہنچ گیا۔ 10- الزائمرکے مریش باپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے بختی پلارہا تھا۔ اس کے انداز میں اپنے باپ کے لیے نمایت پیار' احرام اور مخل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نمیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کاسامان اپر پورٹ پر جاچکا ہے اور وہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے۔

Q- دو نظے رنگ کی شفاف جمیل پر اُس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت صین مناظر میں گھری جمیل میں وہ صندل کی لکن کی کشتے میں سیال میں

K- وہ تیسری سزل پر بنایار شنٹ کے بیڈروم کی کھڑی سے ٹیلی اسکوپ کی مددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پراس بیکوئٹ الر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرہ منٹ بعددہ مہمان بینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

پروفیشنل شوئرہ۔اے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نبوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے تکراس کی خوشی کی خاطریان لیتا ہے نبوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرتا تاہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو کلیریں ہیں۔دوسری کلیر مضبوط اور خوشکوار شادی کو ظاہر کرتی ہے۔وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

آدموحوا

ا یک خوب صورت انقاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامہ کوسال بعد دیکھا تھا۔ان کی ابتدائی زید کی کامیلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کر کے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نیپٹر مہیں آتی تھی۔ کیکن سالارنے امامہ کی بات مان لی۔ مسجودہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلا جا آ ہے 'امامہ سحری کے لیے اٹھتی ہے تو فرقان کے کھرے کھانا آیا رکھا ہو تا ہے۔امامہ اے سالار کی بے انتخابی مجھتی ہے۔ سعیدہ الماں سے قون پر ہات کرتے ہوئے وہ رو پڑتی ہے اور وجہ یو چھنے پر اس کے مینہ سے نقل جا تا ہے کہ سالار کاردیداس کے ساتھ تھیک جسیں ہے۔ سعیدہ امال کوسالار پر سخت قصہ آیا ہے۔وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی بتاریخی ہیں کہ سالارنے امامہ کے ساتھ پچھا چھا سلوک تہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سیط علی کے کھرامامہ کارو کھا روپیا محسوس كريا ہے سعدہ امال بھی سالار کے ساتھ ناراضی ہے پیش آئی ہیں۔ پھرامامہ اس رات سعیدہ امال کے ہی کھردہ چالی ہے۔ سالار کواچھا شیں لکتا عمروہ منع شیں کرتا۔ آمامہ کویہ بھی پرا لکتا ہے کہ اس نے ساتھ چلنے پرآ صرار تمیں کیا۔اس کوسالارے ہیں جھی شکوہ ہو تا ہے کہ اس نے اسے منہ دکھائی سمیں دی۔ سالار اپنے باپ سکندر عثان کو ہتادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑکی ہے ہوئی ہے در دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثان اور طبیبہ سخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے کھرروزانہ کھاتا کھانے پر بھی اعتراض ہو باہ اور سالا رکے ہی فوڈ کھاتے پر بھی۔ سکندر عثمان طبیبہ اور اختاان دونوں سے ملنے آتے ہیں اور امامہ سے بہت بیا رہے ملتے ہیں۔وہ سالار کاولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بچائے اب لاہور میں کرنے کامتصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سیط المدے سالار کے تاروا سلوک کے بیارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیو تکہ وہ بایت اتنی بردی سمیں تھی جنتی اس نے بناڈالی تھی۔سالار المامہ سے اسلام آباد چلنے کو کہنا ہے۔ توامامہ خوف زوہ ہوجاتی ہے۔

## تيسرى قيلط

"اسلام آباد چلوگ؟"اس كے المحلے جملے نے امامہ كے ہوش اُ ژاديے-ووسب چھ جووہ سوچ كر آئى تھى اس كے ذہن سے غائب ہو كيا۔

عَنْ خُولِينَ وَالْجَنْتُ 36 جُورِي 2015 عَنْد

میں ہونے والی تفتکو کا آیا لیکن امامہ نے تمس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی تفتکو کے بارے میں بتایا تعايد اسده بعد حران موا "جى\_! اس كى والى يىچى سار كەديا-"المامية آب كروسية سے ناخوش بير-"واكٹرسبط على فے الكا جملہ بولا۔ سالار كونكا كاست سننے ميس كوني علطى مولى ب "جی..." اس نے بافقیار کما۔" میں سمجھانہیں۔" "آپ المامہ برطنز کرتے ہیں۔ ؟" وہ بلکیں جھیکے بغیرڈاکٹر سبط علی کودیکھتارہا۔ بمشکل سانس لے کرچند لحوں اللہ منازی کا ساتھ کے بیارے کا معالی جھیکے بغیرڈاکٹر سبط علی کودیکھتارہا۔ بمشکل سانس لے کرچند لحوں بعداس فامامه كوديكها-"بير آب المدني كها؟"اس في ال بيني من ويكفتي بوئي المرسبط على ما "بال"آباس عليك بات سي كرت." سالارت كردن مور كرايب ارجرامامه كود بكهاوه اب بهي نظرس جه كائ بيني تقي "بيہ بھی آپ سے امامہ نے کما؟"اس کے توجیے چودہ ملبق روش ہورہ تھے۔ ڈاکٹرسبط علی نے سرملایا۔ سالار نے ہے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کا نتے ہوئے جائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر پیکھ دیا۔اس کا ذہن بری طرح چکرا کمیا تھا۔ بیاس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورت حال میں سے ایک المدني جائے كے كيے سے المحتى بھاپ پر نظريں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتادے كے عالم ميں اس كو كلاماف كرتيهوك كتينا-"او\_?" چو چھے ہورہاتھا 'پیہ اہامہ کی خواہش نہیں تھی عماقت تھی بلیکن تیر کمان ہے نکل چکا تھا۔ "اوربير كه آپ لهيں جاتے ہوئے اے انفارم مهيں كرتے پر سوں آپ جھكڑا كرنے كے بعد اے سعيدہ بمن كى طرف جھوڑ كئے تھے "اس بار سالارتے يہلے كلوم آئي كود يكھا كھرڈا كٹرسبط على كو\_ بھرا مامہ كو... آكر آسان اس کے سرو کر بات بھی اس کی پیدھالت نہ ہوتی جواس وقت ہوتی تھی۔ "جفلزا ... ؟ ميرانو كوئى جفلزا نهيس موا-"اس في بمشكل اسيخ حواس يرقابويات موسة كمنا شروع كيا تعا-" اورابامدنے خود مجھے کماتھاکہ وہ سعیدہ امال کے تعربہ ناچاہتی ہے اور میں تو چھلے چاردنوں سے اسی-"وہ بات -レンシュンシン اس نے امام کی سسکی سن تھی۔اس نے بے اختیار کردن موز کرامامہ کودیکھا وہ اپنی ناک رکز رہی تھی۔ کلوم آئی اور ڈاکٹرصاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔سالاربات جاری سیس رکھ سکا۔کلوم آئی اٹھ کراس مسياس الراس ولاسادي لكيس-وه بركايكا بيشارها- واكترسيط على في ملازم كوياتي لان كي ليا سالار کی چھتمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کاموقع نہیں العا- وہ جیپ جاپ میٹیا اسے ویلٹ رہا اور سوچتا رہا 'وہ الو کا پٹھا ہے کیونکہ چھیلے چار دن سے اس کی چھٹی حس جو مستطر ارباردے رہی تھی وہ بالکل تھیک تھے۔ صرف اس نے خوش مھی اور الروائی کامظا ہرو کیا تھا۔ یا بیگادی منٹ کے بعد سب کھھ نار مل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریبا" آدھے کھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ فاموتی سے سملاتے ہوئے ان کی ہاتیں سنتارہا۔اس کے برابر بیمی امامہ کوبے حد ندامت ہورہی تھی۔اس کے العد سالار كالميليمين سامناكرناكتنا مشكل تعاسيه اس سے بستركوني سيس سجھ سلتا تعاب آدھے کھنے کے بعدوہ دونوں دہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر سبط علی کے کھ کے کیے

زندگی کزارنا چاہتا ہوں۔ جیسی مجھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتیں ہی سب کھے محتم ہوجائے۔ ج"وہ اس ے یوچورہاتھا۔ الْمَابِيَّارِ مِلْ لَا تَفْ بِي سَهِي لَيْكِن مِين سِيف ہول-" سالارنے اختیاراس کے کندھوں براینا بازد پھیلایا۔ ''تم اب بھی سیف رہو گی۔ ٹرسٹ ٹی۔ چھھ نہیں ہو گا۔ میری قیملی حمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے اور اگر تمہاری قیملی کواب سے پتا چاتا ہے کہ تم میری ہوی ہو توانتا آسان شمیں ہو گاان کے لیے حمہیں تقصان پہنچانا۔ جو مجھی ہوتا ہے آیک بار کل کرہو جائے مہیں اس طرح چھیا کرر کھول اور اسیں کسی طرح علم ہو جائے تودہ مہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں الیمی صورت میں میں یولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کرسکوں گا۔وہ صاف انکار کردیں کے کہ تم نوسال سے غائب ہواوروہ تمہارے بارے میں پھے تہیں جانتے "وہ خاموش رہی تھی۔ و جمياسوچ ربي موج "سالارنے بولتے بولتے اس کي خاموشي توکس کي-" مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرناچاہیے تھی۔ کئی کے ساتھ بھی نہیں کرناچاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ تھیک نہیں ہوا۔ "وہ بے جداپ سیٹ ہوگئی۔ ''ہاں'اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر تیں توبیدوا قعی ان فیشو ہو ٹاکیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے توخیر سلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بدوعا میں لی ہیں "اب چرسی-"وہ بڑی لاہروائی سے کمدرہاتھا۔ انتو چرسیت بک کردادول تهماری؟ "وهوافعی دهیت تھا-وه حیب بیتھی رہی-'' کچھ نہیں ہو گا ایامہ ۔۔ مارک مائی ورڈ۔'' سالارنے اسٹیرنگ ہے ایک ہاتھ اٹھا کراس کے کندھوں پر كيميلات موع اے سلىدى-"مع كولي ولى تهيس مو-"اس في تفكى سے كما-اس کے کندھوں سے بازوہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہا۔ "احیمامیںنے کب کما کہ میں ولی ہوں۔ میں توشاید انسان بھی تہیں ہوں۔" اس کے اس جملے پر اس نے کرون موڑ کراہے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین کے پاردیکھ رہاتھا۔ م المان مو گا۔"اس نے اپنے چرے پر امامہ کی نظرین محسوس لیں۔ ویسے بی پایا جائے ہیں ہم وہاں المدنے اس بارجواب میں کچھے نہیں کما تھا۔

000

اس شام سالار کوڈا کٹرسیط علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ گئے تتصاور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نسیس آئی۔ امامہ بھی کھانے کے ودران بالکل خاموش رہی تھی کئیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔

وہ لاؤ کی میں بیٹھے جائے لی رہے تھے جب ڈاکٹر سبط علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ ''سالار !اہامہ کو بچھ شکایتیں ہیں آپ ہے۔'' وہ جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ٹھٹکا۔ بیریات آگر ڈاکٹر سبط علی نے نہ کئی ہوتی تو دہ اسے ندات سمجھتا۔ اس نے بچھ جرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبط علی کو دیکھا 'پھراپنے برا برمیں جیٹھی اہامہ کو۔ دہ جائے کا کپ اپنے تھنے پر رکھے جائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پسلا خیال گاڑی

مَنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 38 جُورى 2015 يَكُ



"اتنے زیادہ جھوٹ پولنے کی کیا ضرورت تھی حمہیں؟" وہ اس یار اس کی بات پر روہ اسی ہو گئی۔ "باربار بجھے جھوٹامت کہو۔" "المامه! يوجهوث ب عبن اس جهوث بي كهول كا-تم في واكثر صاحب كم سامن جي منه وكهات ك قابل سيں چھوڑا۔ كيا سوچ رہے ہول كے وہ ميرے بارے ميں۔؟"وہوا فعي بري طرح اپ سيث تھا۔ "اچھااب بیرسب حم کرد-"اس نے امامہ کے گالوں پر یک دم بہنے والے آنسود بکیے کیے تھے اور دہ بری طرح جہنچیلا یا تھا۔"ہم جس ایشوپر"بات "کررہے ہیں امامہ!اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت شمیں ہے۔"وہ اليه تعيك نيس بالمداية تم في اكترصاحب ي كير بهي يي كيا تعامير بساته-" اس كاغصه معندًا يزنے لگا تفاليكن جبنجيلا ہيث بريد كئي تھي۔جو پچھ بھي تفا وہ اس كى شادي كاچو تفادن تفااوروہ ا یک کھنٹے میں دوسری بار یوں زار و قطار رور ہی تھی۔اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رور ہی ہوتی تووہ پریشان ہوتا 'پی توخیرامامہ تھی۔ وہ ہے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کراس نے جیسے اسے جیپ کروانے کی کو سش کی-امامہ نے دلیش بورڈ بربڑے تشویاس سے ایک تشویسے نکال کراپی سمخ ہوتی ہوئی ناک کورگزااور سالار کی صلح کی کوششوں بریانی پھیرتے ہوئے کہا۔ "میں ای لیے تم سے شادی نیس کرناچاہتی تھی۔ مجھے بتا تھا ہتم میرے ساتھ اس طرح کاسلوک کرد گے۔" وواس كے جملے رايك مع كے ليے ساكت روكيا بحراس في اس كي كندھ سے اتھ ماتے ہوئے كما۔ و كيماسلوك \_ تم وضاحت كرد كى ؟"اس كے ليج ميں پھرخفلى اَرْ آئى "ميں نے آخر كياكيا ب تمهارے وہ ایک بار پر بچکیوں سے رونے کی-سالار نے بے بی سے اپنی آئٹھیں بند کیں۔ وہ ڈرائیونگ نہ کررہا ہو تا تویقینا"سربھی پکزلیتا ۔ باتی رہے دونوں میں کوئی بھی بات تہیں ہوئی۔ پھھ دیر بعد دہ بالا خرجیب ہو گئے۔ سالار نے ا پار خمنٹ میں آگر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات شیں ہوئی۔ دہ بیڈروم میں جانے کے بجائے لاؤ کج کے ایک صوفے پر بیٹھ کئی تھی۔ سالار بیڈروم میں چلا کیا۔ وہ کیڑے بدل کربیڈروم میں آیا 'وہ تب بھی اندر شیس آئی مل-"اچھا ہے اے بیٹے کراپے رویے کے بارے میں کھے دیر سوچنا چاہیے۔"اس نے اپنے بیڈیر کیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سوتا چاہتا تھا اور اس نے بیڈروم کی لائنس آف مہیں کی تھیں کیکن نینڈیک دم اس کی آٹھوں ے غائب ہو گئی تھی۔اب تھیک ہے بندہ سوم سین انتاجی کیا سوچنا۔مزیریا کے منٹ کزرنے کے باوجوداس کے محمودارنه ہونے بروہ ہے اختیار جبنجلایا - دومنٹ مزید کزرنے کے بعید دہبیڈردم ہے نکل آیا۔ وولاؤرج کے صوفے کے ایک کونے میں وونول پاؤل اوپر رکھے ، کشن کود میں لیے بیعی تھی۔ سالارتے سکون کاسانس لیا۔ کم از کم دواس وقت روشیں رہی تھی۔سالار کے لاؤ بجیس آنے پر اس نے سراٹھا کر بھی اسے سیس ویکھاتھا۔وہ بس ای طرح کشن کو کود میں لیے اس کے دھائے کھینچی ربی۔وہ اس کے پاس صوبے پر آگر بیٹے کیا۔ کش کوایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوبے سے اٹھنے کی کوشش کی۔سالارنے اس کابازد پکڑ کر "ييس بيمو-"اس خ تحكمانداندازيس اس كما-اس نے ایک کمے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا 'پھرارادہ بدل دیا۔دہ دوبارہ بیٹھ مٹی کیکن اس نے اپنے بازدے سالار كالماته بثاريا-

ے باہر نکلتے ہی المدنے اے کہتے سا۔ "بَجِهُمُ يَقِينَ نَهِينَ آما - مِن يَقِينِ نَهِينَ كُرسَكِنا-" اے اس سے ای روعمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے جیٹھی اس وقت بے مد نروس ہورتی تھے۔ " بيس تم ير طير كرا مول ... تم م الحيك بيات نهيس كرا ... حميس بنائ بغيرجا أمول ... حميس سعيده المال كے كھر چھو و كيا تھا۔ جھر اكيا۔ تم فيان لوكوں سے جھوٹ بولا؟" المامه في باختيارات ويكها-وه جموث كالفظ استعال نه كرماتوات اتنابرانه لكتا-ومیں نے کوئی جھوٹ شیں بولا۔ "اس نے بے حد خفل سے کہا۔ وميس تم ير طنز كر تامون؟ "سالاركي آوازيس تيزي آگئ-"مم نے اس رات میری اند جرے میں سونے کی عادت کو "عجیب" کما۔" وہ بے بھینی سے اس کا مند دیکھیا رہ "وه طنز تها؟وه توبس ایسے بی ایک بات تھی۔" ود مرجعے المجھی نہیں گئی۔ "اس نے بے سافتہ کہا۔ "تم نے بھی توجوا باسمیری روشنی میں سونے کی عادت کو بچوبہ کما تھا۔" وہ اس بار جیپ رہی۔ سالا رواقعی بہت زياره تاراض مورباتها-"اورمس تمے تحکے سے بات نہیں کرتا۔؟"وہ الکے الزام پر آیا۔ "مجصلاً تقاله "اس في اس باريدافعاند انداز من كها-''لگاتھا۔۔؟''وہ مزید خفا ہوا۔'' حمہیں صرف''لگا''اور تم نے سیدھاڈا کٹرصاحب جاکر کہہ ''میں نے ان سے چھے نہیں کہا 'سعیدہ امال نے سب چھے کہا تھا۔ ''اس نے وضاحت کی۔ ودچند محصدے کمارے کھابول تی سیس سکا۔ "لينى تم فان سى مجى بيسب كھ كما ہے؟" وہ حيب ربى-وہ ہونٹ کا نے لگا۔اے اب سعیدہ اہال کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آرہی تھی۔ وورمی کمان جا تا ہوں جس کے بارے میں میں نے مہیں میں بتایا ۔ ؟"سالار کویاد آیا۔ "تم سحری کے دفت مجھے بتا کر گئے ؟"سالا راس کاچرود کھے کررہ کیا۔ والمامية إمين مسجد جاتا مون اس ونت فرقان كے ساتھ -اس كے بعد جم اور پھرواپس كمر آجاتا مول-اب ميں معربهي مهيس بتأكر جايا كروك؟"وه صنيلا يا تقا-"جھے کیایا تم اتن مبح کمال جاتے ہو۔ ؟ بجھے تواپ سیٹ ہونائی تھا۔ "امدے کما۔ اس کی وضاحت بروه مزیدت کیا۔ "تماراكيا خيال ہے كہ ميں رمضان ميں حرى كے وقت كمال جاسكيا ہوں \_ ؟كسى نائث كلب \_ ؟ ياكسى كرل فريند على المن احتى احتى محى جان سكتا ب كريس كمال جاسكنا مول-"وه احتى كالفظار برى طرح ود تھیک ہے میں واقعی احتی ہوں۔ بس-" "اورسعیده امال کے کھریس رہے کا تم نے کما تھا۔ کما تھاتا۔ اور کون ساجھڑا ہوا تھا تہمارا؟" وہ خاموش رہی۔

مِنْ حُولتِن رُانِحَتْ 40 جَوْرِي 2015 عَدْ

<u>\</u>

PAKSOCIET

f PAKSOCIET

FIO SECOND COM AT 15 STOCKS

ے جملے بری طرح چرا تھا۔"اس کے باوجوداب تم مجھے کھ کھنے کاموقع دوگ ؟"وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رکزتی "الرمن شادي كي الطيدن إفس عجلدي أسكناتو آجايا "آج آيا مون ناجلدي-" "تمان بيرتش كے ليے تو آئے بيضے "امامہ نے يواضلت كي-"الله يسكى برينه فيشف نبيس تقى اوريس في حميس كال كى تقى-ايك بارشيس كى يارى تم ايناييل فون ويكهويا ش دكهاؤل-"سالارنے چيلنج كرفےوالے اندازش كها-المير مسيح كرفير توسيس كالحياا؟ ''ایں وقت میں میٹنگ میں تھا'میراسل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ رومے نکل کر پہلی کال میں نے حتہیں بی کی تھی ریسیو کرناتوایک طرف تم نے توجہ تک تہیں دی۔ میں نے سعیدہ امال کے کھر بھی تمہیں کالز کیس متم نے وہاں جی کی کیا بلکہ سل ہی آف کردیا۔ تو بھے بھی تاراض ہونا چاہیے تھا ' بھے کمنا چاہیے تھا کہ تم بھے آلنور کررہی ہؤلیکن میں نے توابیا نہیں کیا۔ میں نے توسوچا تک نہیں اس چیز کے پارے میں۔"وہ اب اسے سجید کی " تنهيں اپنے ساتھ اير يورٹ لے كرجاناتو ممكن بى نہيں تھا۔۔ اير يورث ايك طرف ہے۔ پہنے ميں ميرا انس ہے۔۔ اور دوسری طرف کھرے میں سلے یہاں آیا۔ حمیس لے کر چرار بورٹ جاتا ۔۔ وگنا ٹائم لگتا۔ اور تهمارے کیے اسیں ایر پورٹ جا کرریسیو کرنا ضروری بھی نسیں تھا۔"وہ ایک کو کے لیے رکا پھر بولا۔ "ابين شكايت كول تم يع؟" المدن تظرس الفاكرات ويكعار "تم في سعيده آمال كے كھرير فصرف كافيعلد كيا مجھ سے يوچھنے كى زحمت تك شيس كى- ١٣سى آكھوں ميں سلاب كالكه نياريلا آما-وميرا خيال تقائم مجھے دبال رہنے ہی شيس دو سے اليكن تم تو تك آئے ہوئے تھے جھے۔ تم نے مجھے ايك بارتهى سائة حكنے كوشيں كها۔ مالارنب اختيار كمراسانس ليا-" بچھے کیا بتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے ' بچھے بوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے 'میری فلطی تھی۔ بچھے کمنا چاہیے تھا حمیس چلنے کے لیے الیان کم از کم حمیس بچھے خدا حافظ کننے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں پندرہ منٹ صحن میں کھڑاا تظار کر ہارہالیکن تم نے ایک لحد کے لیے بھی باہر آنے کی دحت میں "میں ناراض تھی اس کیے سیں آئی۔" التاراصيين بهي ول فارميلني تومول بالسيديون وه خاموش ربي-" تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں شیس جانا۔خواہ مخواہ کی ضد تھی۔ مجھے برانگا تھا لیکن میں تے حمیس اپنی بات النے پر مجبور نہیں کیا۔"وہ ایک لھے کے لیے رکا۔" فرقان میراسب نے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے بیشہ میرا بہت خیال رکھاہاور میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وا نف اس میلی کی عزشند کرے۔" اس كى آئلموں ميں ايلے تے سلاب كے ايك اور رہلے كو تظراندا ذكرتے ہوئے اس نے كما۔ امامہ نے اس بار كولى وضاحت شيس دى تھي۔

«میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن آئی ایم سوری۔ ۳۰س نے مصالحت کی پہلی کوسٹش کا آغاز کیا۔ المدن خفل اس ويماليكن بمح كمانسين وه بجودراس كبولت كانتظرر بأليكن بمراس اندازه موكميا كدوه في الحال إس كى معذرت تبول كرف كاكولى اراده نهيس ر محتى-حميس يدكيون لكاكد مين تم س تعيك سيات شين كروبا ... ؟ المد إلى تم سيات كروبا بول-"اس نے اس کے خاموش رہے پر کہا۔ "تم مجھے اکنور کرتے رہے۔" یک لیے توقف کے بعد اس نے بالاً خرکما۔ "الكور؟" وه بمونيكا ره كيا- "ميس منهيس- "فتهيس" اكنوركر بأربا بيس كر"سكنا "بهول؟" است بي يقيني ے کہا۔ آبامہ نے اس سے تظرین نہیں ملائیں۔ "تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو ہیں۔ ؟ تنہیں "اکنور" کرنے کے لیے شادی کی تقی میں نے تم ہے؟ تنہیں اکتور كرفي كي الت سالون في فوار مو ما جرر با مون من-" "كين تم كرتے رہے ..."وہ إلى بات ير مصر تھي-"تم زيان سے ايك بات كتے ہوليكن تم ... "وہ بات كرتے کرتے رکی۔ اُس کی آ محصوں میں تمی تیرنے کئی۔" تہماری ڈندگی میں میری کوئی۔۔ کوئی اہمیت ہی تہمیں ہے۔ ''رکومت' کہتی رہو۔ میں جاننا جاہتا ہوں کہ میں ایپا کیا کررہا ہوں جس سے حمہیں میرے بارے میں اتنی غلط جہاں ہورہی ہیں۔ "اس نے اس کی آ تھوں کی تی کو نظرانداز کرتے ہوئے بے حد سجیدگ سے کہا۔ "میں نے حمیس مجمع جاتے ہوئے سیں بتایا۔ آف جاتے ہوئے بھی شیں بتایا۔ اور جہمس کے تفکلو شروع كرنے كے ليےاسے كودى-ع کرتے ہے ہے اسے بودن۔ "تم نے بھے یہ بھی نسیر بتایا کہ تم افطار پر دریے آؤ کے۔ تم چاہیے توجلدی بھی آسکتے تھے۔" دہ رک-"اور " الارتى كوئى وضاحت كي بغير كما-"میں نے تمہارے کہنے کے مطابق حمیس میسیج کیالیکن تم نے جھے کال نہیں کی۔اپنے پیرتش کوریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم بھے بھی ارپورٹ لے جاسکتے تھے لیکن تم نے مجھے سے نہیں کہا۔ تعیک ہے بھیں نے کما تھاکہ بچھے سعیدہ ال سے کھرچھوڑوں لیکن تم نے ایک بار بھی بچھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کما۔میری کتنی بعرق بولیان کے سامنے۔" ودبئتے آنسوؤل کے ساتھ کمدرہی تھی۔ وہ ملک جھیے بغیریک تک اے دکھ رہاتھا۔ انی اب اس کی آتھوں سے بی نہیں تاک سے بھی بہنے لگا تھا۔وہ یوری مل جمعی سے رور ہی تھی۔ سالار نے سینٹر تیبل کے تشویا کس سے ایک تشویسیر تکال کراس کی طرف برجھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھنگ کرخووا یک تشو پیپرنکال لیا۔اس نے تاک دکڑی تھی ''آٹکھیں تہیں۔ "اور یہ" میلار نے برے کل کے ساتھ ایک بار پھر کھا۔ وہ کمنا جاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک شیس دیا۔اس کی ایک دھمتی رگ بیہ بھی تھی لیکن اسے تخفے کاذکر کرنا اے اپنی توہین کلی۔اس نے تخفے کاذکر شیں کیا۔ پچھ دیروہ اپنی تاک رکڑتی مسکیوں کے سائقه رونی ری-سالارنے بالا خراس سے بو تھا۔ "بس یا ابھی کھے اور بھی جرم ہیں میرے؟" " بجھے پتا تھاکہ تم شادی کے بعد میرے..." سالارنے اس کی بات کا ث دی۔ "ساتھ میں کو سے بی پتا ہے ، جہیں میرے بارے میں سب کھ پہلے ہے تی پتا چل جا تا ہے۔"وہ اس

المن خولين داك على ١٤٤ عبرى 2015 يند

Copied Fro (2015 كالكية 43 كالكية حوان والكية كالكية كالك WWW.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1



" میں نے تم سے بید گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرتنس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے بیہ نہیں بوچھا کہ وہ تھیک ہے چینے محتے یا ان کی فلائٹ تھیک رہی۔ "وہ بڑے محل سے کمہ رہا تھا۔وہ جز برہوئی۔ "م بچھے لے لیسین اگر تم واقعی ان ہے بات کرنے میں انٹر سنڈ ہو تیں۔وہ تمہارے کیے یہاں آئے تھے تو تمهاری اتن ذمه داری تو بنی تھی تاکہ تم ان کی قلائث کے بارے میں ان سے یو چھتیں یا ان کے جانے کے بعد ان "میں نے اس کیے نہیں کما کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں 'یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ایسے ایشوز " سلین تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات مل میں رختی رہیں جھ سے كوئي شكايت تهيس كى ... كيكن سعيده امال كوسب يجه بتايا بــ اور ۋاكثر صاحب كو بھى ... كسى دو مرے سے بات "اكر من تهماري بات ند سنتالة اور بات تقل بحرتم تهتيس كسي على مجصاعتراض نه موتا-"وه خاموش " تم سونہ رہی ہوتیں تو میں بقینا" تہیں بتاكرہی كھرے لكانا كيد ميں كمان جارہا ہول ليكن ايك سوے ہوئے "اكنور\_ ؟ من جران بول المد إكديد خيال تهمارے واغ ميں كيے آكيا- من جارون سے ساتوي آسان ير ''کس چیزی تعریف؟''اس نے حیران ہو کر ہو چھا۔''نیہ ایک بے حداحقانہ سوال تفالیکن اس سوال نے امامہ کو

«تتمهاری خوب صورتی کی؟"سالارنے کھا جھے کراندازہ لگایا۔وہ مزید خفاہوئی۔ "میں کب کمہ رہی ہوں خوب صورتی کی کرد- کسی بھی چیز کی تعریف کردیتے "میرے کیڑول کی کردیتے۔" اس نے کہ تودیا کیلن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی۔ سالار کے جوالی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالارنے ایک تظراہے ، پھراس کے کپڑوں کودیکھ کرایک ممراسانس کیا اور ہے افتیار ہسا۔ "امامہ! تم مجھےاہے منہ ہے ائی تعریف کرنے کے لیے کمہ رہی ہو۔"اس نے بیٹتے ہوئے کما۔ یہ جیسے اس

دومت کرو میں نے کب کہاہے۔ "دنسيس أيو آررائث من في واقعي الجي تك حميس كسي بعي چزك ليه نسيس مرابا - جهي كرنا جاسي تفا-" وہ یک وم سجیدہ ہوگیا۔اس نے المامہ کی شرمندگی محسوس کرلی تھی۔

"توتم محص كمددية-كيول نسيس كما\_؟"

ربی-اس کیات کھ غلط بھی سیں تھی۔

مول اورم كدري موسي مهيس اكنور كررما مول-"

"اب پیر بھی میں بتاؤں؟" دہ بری طرح بکڑی تھی۔

سالارفے چونک کراے دیکھا۔

کے لیےنداق تھا۔وہ بری طرح جھینپ گئے۔

میں ہیں کہ جن بر میں تم سے ناراض ہو آگھروں یا جھکڑا کروں۔"وہ بول مہیں سکی۔

كرنے يہلے حميس جھے بات كن جاہيے تھي۔ كن جاہيے تھی ا۔؟"

بندے کو صرف بیتانے کے کیے اٹھاؤں کہ میں جارہا ہوں 'بیاتومیں بھی شیں کرسکتا۔''

"لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف شیس ک-"امامہ کوایک اور" خطا" یا و آئی۔

اس کے آنسو تھنے لگے۔وہ اے برے حمل سے سمجھار ہاتھا۔

362015 (S. 19: 44 & Stocks 12

اس کے کندھے پر بازو کھیلاتے ہوئے اس نے اہامہ کواپنے قریب کیا۔ اس بار اہامہ نے اس کا ہاتھ حمیں جھٹکا تقا-اس كے آنسواب هم يك تھے-سالارنے دوسرے باتھ سے اس كاباتھ اسے باتھ ميں لے ليا-وواس كے ہاتھ کوبری نری کے ساتھ سلاتے ہوئے بولا۔

موالیم شکایتیں دہاں ہوتی ہیں جمال صرف چند دن کاسائھ ہو لیکن جمال زندگی بھر کی بات ہو 'وہاں یہ سب کھھ بهت سيكندري موجا يا ہے۔ "اے اپنے ساتھ لگائے وہ بہت نری ہے سمجھارہا تھا۔

" تم سے شادی میرے کیے بہت معنی ر معتی " اور معنی ر معتی " ہے" ... لیکن آئندہ بھی کھے معنی رکھے ودكى "اس كا تحصارتم يرب جھے ہو گلہ ہا ہے جھے کو دو سروں سے سیں میں صرف مم كوجوا يدہ ہوں ایامہ! کسی اور کے سامنے سیں۔"اس نے برے نے تلے لفظوں میں اے بہت کھے سمجھانے کی کوشش کی

"جم مجھی دوسیت نہیں ہتھے لیکن دوستوں سے زیادہ ہے تکلفی اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کارشتہ اے مزور کیوں کر رہاہے؟"

المامہ نے نظرانھا کراس کے چیزے کو دیکھا۔اے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جواس کے لفقول من محى-إس في ايك بار پرسرجه كاليا- "وه فلط شيس كه ربانها اس كول في اعتراف كيا-

وتم میری زندگی میں ہر محض اور ہر چیزے بہت زیادہ امپور ٹینس رکھتی ہو۔"سالارنے اپنے لفظوں پر زور وية موت كها-"دليلن يد أيك جمله مين حميس مرروز شين كمدياؤل كا-اس كامطلب يرشين كه ميري لي تهاری امپور منس کم ہو گئے ہے۔ میری زندگی میں تهاری امپور منس اب میرے باتھ میں جمیں متمارے ہاتھ

میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ دفت گزرنے کے ساتھ تم اس امیور منس کوبردھاؤی یا کم کردوی۔ اس کی بات سفتے ہوئے امامہ کی نظراس کے اس ہاتھ کی پشت پریڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سملار ہاتھا۔ اس رے اتھ کی پہت بے حدصاف متھری تھی۔ ہاتھ کی پہت اور کلائی بربال ند ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی الکلیاں سی مصور کی انگلیوں کی طرح بمی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پہلی تھیں۔اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور کیلی رئیس بهت تمایال طور پر نظر آر ہی تھیں۔اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ایکا سانشان تھا۔وہ یقینا "بهت با قاعد کی سے رسٹ واچ بینتا تھا۔ وہ آج پہلی باراس کے ہاتھ کواتنے غورے دیکھ رہی تھی۔اے اس کے ہاتھ بهت اليحف لك اس كادل بحداور موم موا-

اس کی توجه کمال تھی سالار کواندازہ مہیں ہوسکا۔وہ اے اس طرح سنجیدگی ہے سمجھارہاتھا۔ "محبت یا شادی کامطلب بیه تهیں ہو تا کہ دونوں یار شرز ایک دومیرے کواسے اپنے ہاتھ کی معنی میں بند کرکے ر کھنا شروع کردیں۔اس سے رشتے مضبوط سیں ہوتے 'وم کھنے لکتا ہے۔ایک دو سرے کواسیس دینا 'ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا الیک دوسرے کی آزادی کے حق کا احرام کرنا بہت ضروری ہے۔"امامہ نے کردان موڑ کراس کا چرود یکھا 'دہ اب بے صد سجیرہ تھا۔

ادہم دونوں آگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کو تاہیاں وجوندتے رہیں مے تو بہت جلد ہارے دل سے ایک لاسرے کے لیے عزت اور کحاظ حتم ہوجائے گا۔ کمی رہتے کو گتنی بھی محبت ہے باندھا کیا ہو 'اگر عزت اور کیاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بید دونوں چیزیں محبت کے کھر کی چار دیواری ہیں 'چار دیواری حتم ہوجائے تو کھر کو بچانامشکل ہوجا تاہے۔"

> المست بدي جراني سے أسے ديكھا وہ اس كى آئكھوں ميں جراني ديكھ كر مسكرايا۔ "المحمى فلاسفى ب: ا؟"

Copied From the 45 45 45 Copied

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کالیب بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرزوھونڈے 'مجراس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائیڈ میل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائیڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا جمامہ کواندا نہ ام مجھی تم سورے ہو۔ "اس نے سالار کے سلام کاجواب دیے ہوئے کما۔ ''میں اجھی اٹھا ہوں 'کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وه أي طرح ليش ليشاب ايناسيل قون ديله رمانها-"اللين من في في تواز منين كى من توكو حش كررى منى كم تم دسرب نه موس"المه كي حيران مولى "میری نیندنیاده مری سی بامد ایمرے میں بلی سے بلی آبٹ بھی ہوتو میں جاگ جا تا ہول۔"اس نے مراسانس لیتے ہوئے سل سائیڈ میل پر رکھا۔ ''میں آئندہ احتیاط کروں گ۔''اس نے کچھ معذرت خوابانہ انداز میں کہا۔ '' ضرورت مہیں' بچھے عادت ہے اس طرح کی نیند کی۔ بچھے اب فرق مہیں پڑتا۔''اس نے بڈیر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کراپنے سرکے بیچے رکھا اور آلکھیں بند کرلیں۔ وہ داش روم میں جانے سے پہلے چند کہمجے اسے دیکھتی ر بی- ہرانسان ایک کتاب کی طرح ہو تا ہے۔ کھی کتاب سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک محلى كتاب تفاليكن جائنية زبان ميس للسي مونى كتاب اس دن اس نے اور سالارنے سحری استھے کی اور ہرروزی طرح سالار عفر قان کے ساتھ تہیں گیا۔وہ شاید چھلے هجھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔امامہ کاموڈ رات کو ہی بہت!حجما ہو کیا تھا اور اس میں مزید بهتری اس کی اس "توجه"نے کی۔ مجدين جانے سيلے آج پهلي باراس نے اے مطلع كيا۔ "المدائم ميراا نظارمت كرنا- نمازيزه كرسوجانا ميس كافي ليك آول كا-" اس نے جاتے ہوئے اے تاکید کی کیکن وہ اس کی تاکید کو تظرانداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیشی وہ ساڑھے آٹھ بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آ کھ کیارہ بجے ڈور بیل کی آوازیر تھلی۔ نیند میں اپنی آتھیں مسلتے ہوئے 'اس نے بیٹر روم سے با برنکل کرایار ممنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ جالیس پینتالیس سالہ ایک عورت نے اے بے حدیر مجتس نظموں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ " بجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے۔ "اس نے اپنا تعارف کروایا۔ المامه کویک دم یاد آیا کہ اس نے نوشین کوصفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بچائے اسکلے دن جیجنے کے لیے کہا القاروه اسے راستہ رہی ہوئی دروازے سے جث کئی۔ "اتنی خوشی ہوئی جب نوشین ہاجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آئی ہے۔ مجھے تو پتا ہی شیس چلا کہ كب شادى كرنى سالارصاحب في المامد كي يحيها ندر آتے ہوئے الدر كي باتوں كا آغاز ہو كيا تھا۔ "كمال ب صفائي شروع كري ب تمية؟" المدى فورى طور برسمجه من سين آياكم است صفائي كبارے ميں كيابدايات دے۔ "بابی! آپ فلرند کریں۔ میں کرلوں کی "آپ جائے آرام سے سوجاؤ۔"ملازمہ نے اے فوری آفری۔ یہ

المه كى آئلموں ميں تمي اور مونوں يرمسكرا بث بيك وقت آئي تھي۔اس نے اثبات ميں سمالايا۔ مالارنے اے اپنے کھاور قریب کرتے ہوئے کما۔ "میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ شیس ہوں تو تنہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ! شاید اللہ میری کو تاہیاں نظر وہ جرائی ہے اِس کا چروہ میستی رہی وہ واقعی اس سالار سکندرے تاواقف تھی۔سالارنے بردی نری کے ساتھ اس کی آ تھوں کے سوج ہوئے پوٹول کوائی بوروں سے چھوا۔ "كياحال كرلياب تم في أن المحول كا من جمهيس جمه يرترس تهيس آنا؟" المام نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سرر کھ دیا۔وہ اب بے حدرُ سکون تھی۔اس کے کروا پنا ایک بازد ممائل كرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس كے چرب اور كرون ير آئے ہوئے بالول كو بناتے ہوئے اس نے پہلی بار نوش کیا کہ وہ رونے کے بعد زیابی اچھی لگتی ہے لیکن اس سے بیات کمنا اس سے باوس رکلما ڈی ارنے والیاب سی-دہ اس کی طرف متوجہ سیس سی-دہ اس کے نائٹ ڈرلیس کی شرث پر بنے بیٹران پر غیر محسوس انداز ومو كاراجها لكاب تم ير-"اس في بعد مها بنك اندازين اس كے كيرول يرايك نظرة التے ہوئے یں کے سینے پر حرکت کر تا اس کا ہاتھ یک دم رکا۔ امامہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ سالارنے اس کی آٹکھوں "اوہ اُرجھا۔"سالارنے کربرا کراس کے کپڑوں کودویا رہ دیکھیا۔ " ہے تی پنگ ہے؟ بیں نے اصل میں مود کلر بہت عرصے سے سمی کو پہنے نہیں دیکھا۔" سالار نے وضاحت کی۔ پر میں ود کل مودیسناموا تھا میں نے۔ ۱۸ امری آنکھوں کی خفکی بردھی۔ وليكن مين تواسيريل سمجها تعا-"سالار مزيد كربرطيا-"وه جوسامنے دیوار پر پینٹنگ ہے تا "اس میں ہیں پریل فلاورز-"امامدنے پچھ محل کامظامرہ کرنے کی کوشش سالاراس بينتنك كو كمورت موائي است بير نهيس بتاسكاكه وهان فلاورز كوبلو كلر كاكوني شيذ سجه كرلايا تقارا مامه اب اس کاچرود کھے رہی تھی۔سالارتے کھے بے جارگی کے انداز میں حمراسانس کیا۔ "میراخیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈر کھنا پڑے گا۔"وہ

انداز کردے تو تم بھی معانب کردیا کرد۔"

ووبرى ملائمت سے كمدر باتھا۔

میں الکیاں پھیرری سی-

مين خفي ديلهي وه مسكرايا-

"نعریف کررہاہوں تمہاری-"

بینتک کود مصنے ہوئے بردروایا تھا۔

وہ پہلی مبع تھی جباس کی آنکھ سالارہ پہلے تھلی تھی الارم سیٹ ٹائم ہے بھی دس منٹ پہلے۔ چند منت وہ ای طرح بستریس بردی رہی۔اے اندازہ شیس ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پسرے۔بیٹر سائیڈ میل پر پڑا الارم کاک اٹھاکراس نے ٹائم دیکھا مجرسا تھ ہی الارم آف کردیا۔ بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستریں جیٹھی۔ سائیڈ عمیل

NEANIE COS AC 6 DU. - 12 to

FOR PAKISTAN

شایداس نے اس کی نیندے بھری ہوئی آ تھوں کو دیکھ کر کہاتھا۔

سالارنے اے دویارو تفوق سے سیل رکاک تی سیکن امامہ نے رہیو نہیں کی۔۔ سالارنے تیسری بار پھر بی ٹی سی ایل پر کال کی 'اس بار امامہ نے رہیو کی شیکن اس کی آوا زیننے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دہ روزی تھی۔ اسے اس کی آداز بھرائی ہوئی گلی۔وہ بست پریشان ہوا۔

> سياموا «كورنسي-»

وہ دوسری مکرف جیسے اپنے آنسوؤں اور آواز پر قابوپانے کی کوسٹش کررہی تھی۔ ''کھل میں تاریخہ ؟''

سالار کی دافعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھڑے کا اختیام بے حد خوشکوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ مسجوردازے تک مسکراکراہے رخصت کرنے آئی تھی۔ پھراب۔ ؟وہ الجھ رہا تھا۔ ووسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔اس سے بید تو نہیں کہر سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے ''کھروالی ''کہا ہے۔سالا رہیات نہیں سمجھ سکتا تھا۔۔

کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ "جھےای اور ابویاد آرہے ہیں۔"سالارنے ہےا صتیار ایک مراسانس لیا۔

یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔۔وہ یک دم پرسکون ہوا۔ اوھروہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کاؤکر کیا تھا ہجھوٹ بولا تھا کیکن اب رونے کی جیسے ایک اوروجہ ل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے 'وہ ایک بار پھرسے برسے لگے تھے۔ پھے دیروہ جیپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور بچکیاں سنتارہا۔

دہ اس غیر مکنی بینک میں انوں شعبت بینکنگ کوہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انوں شعبت میں scam پڑ سکتا تھا انسارے میں جاتی ہوئی سے ہوئی کمپنی کے لیے بیل اؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجم پیکھیز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ یوائٹ ون پر سنٹ کی پر پسیشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک ارکیشس کے ٹرینڈ ذکی میں بنی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کوروتے ہوئے جب نہیں کراسکتا 'نہ دہ ان '''نہیں 'تم لاؤ ''جے صفائی شروع کرو میں ابھی آئی ہوں۔'' آفر بری نہیں تھی'اے واقعی بہت نیند آرہی تھی کیکن دھ۔اس طرح اے گھر میں کام کر آچھوڑ کرسونہیں گئی تھی۔ واش روم میں آکراس نے منہ بریانی کے چھینٹے اربے 'کپڑے تبدیل کرکے بال سمیٹے اور لاؤ 'بچ میں نکل آئی۔

واش روم میں آگراس نے منہ پرپانی کے چھینے مارے "کپڑے تبدیل کرکے بال سمیٹے اور لاؤ کیج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں معموف تھی۔ لاؤ کج کی کمٹر کیوں کے بلائنڈ ذاب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طمرح شمیں نکلا تفالیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤ کج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دکھے کراہے انہیں بالی دینے کا خیال تا

ملازمہ آیک بار پھر منتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی لیکن دہ اے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کرچپ ہو گئی۔ جب دہ پودوں کوپائی دے کرفارغ ہوئی توملا زمہ لاؤرج صاف کرنے کے بعد اب سالا رکے اس کمرے میں جا چکی تھی جے دہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کر تا تھا۔

"مالارصاحب بون اليصانسان بي-"

تقریبا" ڈیڑھ مھنٹے میں اپار شمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد المدینے اس سے جائے کا پوچھا تھا۔ جائے ہیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھراس سے باتوں کاسلسلہ شروع کردیا۔امامہ اس کے تبعرے پر صرف مسکرا کرخاموش موسے ملازمہ نے ایک بار پھراس سے باتوں کاسلسلہ شروع کردیا۔امامہ اس کے تبعرے پر صرف مسکرا کرخاموش

> ''آپ بھی ان کی طرح ہولتی نہیں ہیں؟''ملا زمہ نے اس سے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ ''اچھا'سالار بھی نہیں بولنا۔'''مامہ نے جان ہوجھ کراہے موضوع گفتگوںتایا۔ ''کہاں جی۔ حمید بھی بمی کمتا ہے صاحب کے ہارے میں۔''

ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کانام کیا تھا۔ ورک جو آپریں کا میں کا میں میں کا میں میں ہے۔

''لیکن یاجی!بزی حیاہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔'' اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کراس کا چرو دیکھا تھا۔ملازمہ بزی سجیدگی سے بات کر رہی ''

''جیسے فرقان صاحب ہیں وہی ہی عادت سالا رصاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیرے بال بچوں والے ہیں' لکین سالار صاحب تو اٹلیے رہتے تنے ادھر۔ میں تو بھی ہمی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے 'لکین یہاں کام کرتے ہوئے کھی نظرافھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے میں تی بارسوچی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی 'جواس گھرمیں آئے گی۔''

ملازمه فرائے ہول رہی تھی۔

ہیڑے سامنے صوفے پر بہم درآزا مامہ اس کی انبیں سنتی کسی سوچ میں کم رہی۔ ملازمہ کو جیزت ہوئی تھی کہ باجی اینے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ "باجی "کیا خوش ہوئی "کم از کم اے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ دہ گرمیں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہو گی 'جو گھرمیں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظرر کھتے ہوں کے اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شار نہیں ہو سکتا تھا۔

ملازمہ اس کی مسلسل خاموش ہے کچھ ہیزار ہو کرجلد ہی چائے بی کرفارغ ہوگئے۔امامہ اس کے پیچھے دروا ندیند کرنے گئی توملازمہ نے با ہر نکلنے ہے پہلے مؤکر اس سے کہا۔ "باجی!کل ذرا جلدی آجاؤں آپ کے گھر؟"

MANIE CON AO DELLA DE

WWW.PAKSOCIETY.COM ONI
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



خود کو سنجا لئے کاموقع دیا تھا۔وہ اس سے ہلکی پھلکی ہاتیں کر تاریا کھانا ختم کرنے تک وہ تاریل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ ہے مارکیٹ میں اس وقت بھی بردی کہما کہی تھی۔وہ بہت عرصہ کے بعد وہاں آئی تھی' ماركيث كى شكل بى بدل چى تھى-دد بے حد جيرت سے ان نيوبراندز اور وكانوں كوديكھتے ہوئے كزر رہى تھى جو آتھ نوسال پہلے دیاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سیط علی کی بٹیاں یا سعیدہ امال کے بیٹے اپنی فیصلیز کے ساتھ جب بھی او ننگ کے لیے یا ہر نظلے 'وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے 'سین ان کے ساتھ با ہرنہ جانے کافیعلہ اس کا پنا ہو یا تھا۔وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بنتا جا ہتی تھی۔شادی کووہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی 'حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے بھی شیں سوچا تھا۔ سیان مجزات ہوتے ہیں۔ شاذو تادر سی سیکن ہوتے ضرور ہیں۔ " کچھلوگی؟"سالاری آواز پروہ ہے اختیار چو تلی۔ "إلىككانى-"اسى بالكاركما-"میں شایک کیات کررہاتھا۔"اس نے کہا۔ ادنسیں میرےیاس سب کھے ہے۔ "امامے نے مسکر اکر کما۔ "ووتواب میریاس می ہے۔"اس کے چرے پر بالفتیار سرفی دوڑی سی-"جميس ميري تعريف الحيمي للي ....؟" وسالار آباد آؤ سے میں سال تعریف کرنے کو کما تقا؟ "یوب ساخت جھینی-"تم نے جگہ نہیں بتائی تھی صرف بد کما تفاکہ مجھے تہماری تعریف کرنی چاہیے۔"وہ اے چھیڑتے ہوئے المامرية اس باركرون موزكراي نظراندازكيا-اس كے ساتھ چلتے چلتے ايك شوكيس ميں إسبلے ير حلى ايك ساڑھی دیکھ کروہ ہے ساختے رک بچے دیر ستائتی نظروں ہے وہ اس کائی رنگ کی ساڑھی کودیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں کلی یمی وہ شے تھی بجس کے سامنے وہ ایوں تھٹک کررک کئی تھی۔سالارنے ایک نظراس ساڑھی کو دیکھا چرای کے چرے کواور بری سولت کے ساتھ کہا۔ " بجھے لگتاہے 'یہ ساڑھی تم پر بہت اچھی لگے گی ' آؤ کیتے ہیں۔ ''وہ گلاس ڈور کھو لتے ہوئے بولا۔ " نبیں میرے اس بت سے بننی کپڑے ہیں۔" اسے اس کے بازور ہاتھ رکھ کراہے رو کا۔ "ليكن من في مجه شين واحميس شادى يراس كي مجهوينا عامنا مول-وداس باربول ميں سئی۔ودساز حمی اے واقعی بہت انجمی کلی تھی۔ اس بوتهک سے انہوں نے صرف وہ ساڑھی ہی شیس خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی کیے تصدو سری بوتیک ے کھریس منے کے لیے کھ ریڈی میڈ بلوسات کچھ سویٹرزاور جو تے۔ " بجھے پتا ہے " تمہارے ہاں کیڑے ہیں لیکن تم میرے خریدے ہوئے پینو کی تو بچھے زیان اچھا کیے گا۔ یہ س ميں این خوش کے لیے کر رہا ہوں جہیں خوش کرنے کی کوشش ہیں کررہا۔" اس کے پہلے اعتراض پر سالارنے بے حدر سانیت سے کما تھا۔ المدن أس كے بعد اعتراض نہيں كيا۔اے بچھ جھے تھے ليكن تعو ڈي درين پر جھجک بھی ختم ہو حق۔ پھر اس خاری چزس ای بیند سالی تعین-

آ تسوؤں کی دجہ ڈھونڈ سکتا تھا'نہ انہیں روکنے کے طریقے اے آتے تصدوہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناژی تھا۔

" لما زمدنے گھرصاف کیا تھا آج؟" ایک لمبی فاموثی کے بعد اس نے اہامہ کی توجہ رونے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیادواحقانہ تھا۔ اہامہ کو جسے بقین نہیں آیا کہ بیرہتائے پر کہ اسے اپنے ال باپ یاد آرہ جیں 'سالارنے اس سے بیر پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے کیکچرز کو بالانے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریٹے ل پر بختی یا اور نون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے بیل کی باریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار کہ اسال لیا۔

ا گلے پانچ منٹ وہ تیل ہائی تیں کے بیٹیا رہا۔ آے پانھا اس نے اب کال کی تووہ رہیو نہیں کرے گی۔ پانچ منٹ کے بعد اس نے ووبارہ کال کی۔ خلاف تو تع امار نے کال رہیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خلکی تھی کیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقینا ''رونا بند کر چکی تھی۔

" آئی ایم سوری!" سالارنے اس کی آوا زینتے ہی کما۔

المار نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں من رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی بات کا جواب وہ حواثہ نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں من رہی تھی۔ کو صفح کی کوشش کر رہی تھی 'اسے سالار پر غصہ کیوں آجا گا تھا۔ جیوں چھوٹی چھوٹی چھوٹی اتوں پر۔ استے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ عمل طور پر بھول کئی تھی 'وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجبی ہوچکا تھا۔ استے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی گلہ 'کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے تاراض ہوتا یا کسی کو خطگی دکھا نا تو بہت دور کی بات ہے 'پھراب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا۔ سعیدہ اماں 'ڈاکٹر سیط علی اور ان کی فیمل ہے۔ اس کے کلاس فیلوز نے کوئیگز نے ان میں سے بھی کسی براسے خصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں '

"نماز کاوقت نکل رہا ہے ، مجھے نماز پر حتی ہے۔"اس نے ای الجھے ہوئے انداز میں اس سے کما۔

ادتم خفاتو نہیں ہو؟"سالارنے اس سے پوچھا۔ مناب

وونتيل-"اس ندهم آوازيس كها-

وہ نماز کے بعد دیر تک الی ایک سوال کا جواب ڈھونڈ تی رہی اور اسے جواب مل کیا۔ نوسال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار ستا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ججوم میں تھی 'پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ احسان کرنے والوں کے ججوم میں تھی 'پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ احسان کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ احتیاں دے گئی ہوں کیے تھا کہ جب وہ کہا تھا تھا تھا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا 'مان تھا یا گمان۔ لیکن جو بھی تھا 'خلط نہیں تھا۔ ایستہ آہستہ وہ تا رہی ہو گیا تھا ۔ آہستہ آہستہ وہ تا رہی ہو تھی۔ رہی تھی۔

شام کوسالارات نوشگوار موڈین دیمیے کرجیزان ہوا تھا۔ یہ ظاف توقع تھا' خاص طور پر دو ہروالے واقعہ کے بعد۔ لیکن۔ اس رات وہ اے واقعہ کے بعد۔ لیکن ہے حد نروس تھی لیکن ہے حدا بکسا پیٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریٹورنٹ کے اوین ایبر حصہ میں جیٹھی پارلی کیو کھارتی تھی۔ کتنے سالوں کے بعد وہ ددنوں و تڈوشا پٹک کی نیت سے ارکیٹ چلے آئے ۔ سالارنے ہوئی نری اور توجہ سے اسے کھانے کے بعد وہ ددنوں و تڈوشا پٹک کی نیت سے ارکیٹ چلے آئے ۔ سالارنے ہوئی نری اور توجہ سے اس

مَنْ خُولِين دُالِحَتْ 50 جُورِي 2015 يُخ

Copied From William 51

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

" بجھے تم پر ہرچیزا میسی فتی ہے ۔۔ سوتم مجھ سے مت پوچھو۔"اس نے سالار کی پندیو چھی تو وہ مسکراتے

او شے بولا۔



''تههارے ذاتی استعال کی کوئی چیز ہے دیاں۔۔؟''اس نے پوچھا۔ 'وُه سب میری دانی چزیں ہیں۔ 'اس نے بے ساختہ کما۔ ' وُہ جیز کا سامان ہے۔ ''سالا رنے اے جمالے والے انداز میں کہا۔ "اب تم كوك بمهي جيزمين جائي -"وه محد جزيز بوكراول-" بجھے کی بھی سم کاسامان میں جاہیے۔"سالارنے دوٹوک انداز میں کما۔ "حمیس لکتاہے اس اپار فمنٹ میں پہلے ہی کی چیزی کی ہے۔۔؟۔ تم جاہتی ہو 'یہاں ہر چیزود 'دد کی تعداد میں ہو۔ رکھیں کے کماں؟ 'وہ یوچھ رہا تقا۔ امامہ سوچ میں پڑئی۔ "اتے سالیل سے چیزی میں خرید تی رہی ہول اپنے لیے الیکن زیادہ سلمان ابو کے پیپول سے آیا ہے۔ دہ عاراض ہوں کے۔"وہاب جی تیار سمیں **ھی۔** " ۋاكىرمىياحىك اينى تىنول يىنيول كوچىزدىا؟" دەاب بوچەر باقعا-" نىسى ديا نا؟" ود تهيس کيے پتا؟ "وه چند کمے بول ميس سکی۔ "انهول نے ہمیں خورہنایا تھا۔"اس نے کہا۔ "ان کی متنول بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس کیے۔" امامہ نے کہا۔ " شرسٹری ۔ پیس بھی جیز لے کرنہ آنے ہے تم ہے براسلوک شیں کروں گا۔ پیرڈا کٹرصاحب کا تحفہ ہو تا تومیں منرور رکھتا کیلن بیدانہوں نے تمہاری سیکیو مل کے لیے دیا تھا میمونکہ تمہاری شادی کسی ایسی قبلی میں ہورہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر شیں جانتے تھے لیکن میرے بارے میں تودہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی۔"سالار "ميرے برتن 'بيد عيفس اور كبڑے ہيں۔ چيوٹى جھوٹى كتنى چين ہيں جو ميں استے سالوں سے جمع كررى مول-اب كيسے: عدول بيرسب الحد؟" ووناخوش ملى-"اوك ،جوچزتم نے اپنى بے سے لى ب وولے آؤ كاتى جھوڑدوسب كھے-ووكسى خيرا آل ادارے كودے ديں ك-"مالارف ايك اور عل تكالا -وه اس بار كجه سوي كلى-"میں میج آف جاتے ہوئے حمیس سعیدہ امال کی طرف چھوڑدوں گااور آفس سے آج ذرا جلدی آجاؤں گا۔ تهاری پیکنگ بھی کردادوں گا۔" وہ اتھ میں چھ پیپرز کیے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے موسفوه اس كياس بين كيا-"بیہ جس جگدر کراس کانشان ہے اس پراینے سائن کردو۔" اس نے چھے پیرزاس کی طرف بردھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ " پیرکیا ہے؟ اس نے کھے حمران ہو کران پیرز کو دیکھا۔ "بين اين بينك من تهمارا اكاؤنث كلموارما مول-" "لیکن میراا کازنٹ تو پہلے ہی کھلا ہواہے" " چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی سہی-برے شیں ہیں جم انچھی سروس دیتے ہیں۔"اس نے زاق كيا-امامه في بيرزير سائن كرنا شروع كرديا-" پروه اکاؤنش مند کروول؟" امامه نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ المهيس اك وين رہندو-"مالارنے پيرزاس سے ليتے ہوئے كما۔

"لاؤر یکی کھڑ کیوں پر کرٹنز (بروے) نگالیں۔"امامہ کویاو آیا۔ "بلائندے کیاایشرے تمہیں؟"وہ چونکا۔ "كُولَى نهيں ليكن بجھے كرلنزاچھے لكتے ہیں۔خوب صورت ہے۔" " كيول نسيس "مالارنے اپنول آثرات چھياتے ہوئے مسكر اكركما-وواس سے كمہ نسيل سكاكہ اس رات یونے بارہ ہے ایک کینے میں کافی اور میرا میسو کیک کھیائے کے بعدوہ تغریبا سماڑھے بایہ ہے کھروایس آیئے۔لاہور تب تک ایک بار بھردھند میں ڈوب چکا تھا کیکن زندگی کے رائے سے دھند چھٹنے کلی تھی۔ تھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصدان چیزوں کو کھول کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعدوہ ملنے والی کسی چیز کو تشکراورا حیان مندی کے بوجھ کے ساتھ نسیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری تعمقوں میں ہے ایک تعمت اس کے شوہر کااس کی ذات پر پید خرچ کرنا بھی ہے اورب تعت كيول تعا وهات آج مجھوالي تھي۔ واکثر سبط علی اور ان کی بیوی برسنرن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دو سری چیزیں خرید کردیے تھے۔ سعیدہ ا ماں بھی اس کے لیے کھونہ کچھولاتی رہتی تھیں۔ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبط علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھونہ کچھ جیجتی رہتی تھیں لیکن اِن میں ہے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے الیی خوشی یا سکون محسوس سیس کیا تھا۔وہ خیرات نہیں بھی کیکن وہ حق بھی نہیں تھا 'وہ احسان تھا اور وہ اشنے سالوں میں بھی اینے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بناسکی تھی۔ بے شک دہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن محتے تھے۔ یہ کیسا احساس تھاجوان چیزوں کو گودیس لیےا ہے ہو رہا تھا۔خوشی؟ آزادی؟اطمینان؟سکون...؟یا کوئی الیمی فے تھی جس کے لیے اس کیاں لفظ شیں تھے۔ سالار کیڑے تبدیل کرے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریٹک روم کی لائٹ آف کرے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کوای طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں بھیلائے بیٹھے و بھھا۔ وہ حیران ساہوا۔وہ جب آئی تھی' اس وقت ان چیزوں کولے کر جیٹھی ہوئی تھی۔ " کھے بھی نہیں میں بس رکھنے ہی گئی تھی۔"امامہ نے ان چیزوں کو سیٹنا شروع کردیا۔ "ایک وارڈ روب میں نے خال کروی ہے "تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو- اگر پھھ اور جگہ کی ضرورت ہوتو كيست روم كي ايك واردُروب بهي خالي بي ما استعال كر علي بو-" وہ اپنے تمرے سے پہنے وعویڈ ماہوا اس سے کمہ رہاتھا۔ " بحص سعیده ال کے کفرے اپناسامان لاتا ہے۔" امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈیوں اور میکویں ڈالے « كيساسامان؟ "وه البحي تك درا زميس يجهد دُهوندُرياتها-"میرے جیز کاسلان-"مامدنے بیزی رسانیت کما۔ "مثلا"؟"ووردازے نكالے كئے كھ ميرزومصے موئے جونكا۔ ا برتن ہیں 'الیکٹرو علس کی چیزیں ہیں۔ فرنیچر بھی ہے لیکن وہ شوروم پر ہے۔ اور بھی چھے چھوٹی چھوٹی چیزیں وهان پیرز کودرازی رکه کراس کیبات سنتاریا۔

达2015 (5)公 52 出关的现象还

غُولِين وَالْجَبِيثِ . 53<sub>م</sub> جُورِي 2015 يَكِ

اس کی آنکھوں میں پہلے جیرت آئی 'پھرچیک اور پھرخوشی۔ سالارنے ہر ماٹر کو پیجانا تھا یوں جیسے کسے اے فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھراس نے اے نظریں چراتے ہوئے دیکھا۔ پھراس کے چرے کارنگ بدلتے دیکھا - سیلے اس سے کان کی لو میں سمخ ہو میں چراس کے گال تاک ۔ اور شایداس کی کرون بھی۔اس نے زندگی میں بھی کسی عورت یا مرد کواتے واضح طور پر رتک بدلتے نہیں دیکھاتھاجس طرح اسے ... نوسال پہلے بھی دو تین باراس نے اسے عصے میں ای طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے مجیب سہی سیلن ہیہ منظرد کچے ہے تھا۔ اور اب دواے جوب ہوتے ہوئے جی ای انداز میں مرخ ہوتے دیکھ رہاتھا میہ منظراس سے زیادہ دلجیب تھا۔ اس کی جی مرد کویاکل کر عتی ہے۔"اس کے چرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا 'اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کمی عورت کوائے" بے ضرر" جملے یہ اتنا شرواتے ہوئے شیں دیکھا تھا اور اس کوشکایت بھی کہ دواس کی تعریف سیس کریا۔ سالار کاول چاہا 'وہ اس چھ اور چھیڑے۔ وہ بظا ہربے مید سنجیدگ سے اسے نظرانداز کیے ہوئے چیزیں بیک میں ڈال رہی تھی کیلن اس سے ہاتھوں میں بھی می ارزش تھی۔وہ اس کی نظروں سے بقتینا" کنفیوز موری کی۔ م مجھ چیزیں ایسی اوقی ہیں کہ انہیں کھریں النے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آٹا کیے آپ انہیں کمال رکھیں' كونكد آب الهيس جمال بحى ركھتے ہيں اس چزے سامنے وہ جکہ بے حدب مايہ مى للتى ہے۔ چھ چزس اليمى ہوتی ہیں 'جنہیں گھریس لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جکہ سب سے انمول اور قیمتی ہوجاتی ہے۔ ہوتی ہیں 'جنہیں گھریس لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جکہ سب سے انمول اور قیمتی ہوجاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں تہیں آرہاتھا ممامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون ی چیز تھی۔اس کے چیرے کو دیلمتاوہ کھ بے اختیار ہو کراس کی طرف جھکاا دراس نے بری نری کے ساتھ اس کے دائیں گال کوچھوا'وہ کھے حیاہے سمٹی۔ اس فے ای زی کے ساتھ اس کاوایاں کندھا چو ااور پھرا ماسے اے ایک گراسانس کے کرا تھتے ہوئے دیکھا۔ وه و بی بیتی ربی اسالار نے بلٹ کر سیس دیکھا۔وہ ان پیرز کواب این بیٹر سائیڈ میسل کی دراز میں رکھ رہاتھا۔ بلٹ كرويليا توشايد الامدى نظرين اسے جران كرديتي -اس نے پہلى باراس كے كندھے كوچوا تعااوراس مس ميں محبت سيس محى ... "احرام "مخا... اور كيول تفائيه والمجه سيس سلى-

وہ اسکے دن تقریبا" دی ہے سعیدہ امال کے کھر آئے۔ امامہ کا مسکرا ٹا مسلمسٹن چرود کھے کرفوری روعمل ہے ہوا کہ انهول نےنہ صرف سالار کے سلام کاجواب ویا بلکہ اس کے سربریا روسے ہوئے اس کا اتھا بھی جوا۔ ' یہ سب کے کرجاتا ہے۔'' وہ اے اپنے کمرے میں لائی تھی وہاں کتابوں کی دوالماریاں تھیں اور ان میں تقریبا "تین چار سوکتابین تھیں۔ بلس؟"مالارفها تف كاشارك يوجها-

نہیں ' یہ ایزل مینوس اور پینٹنگ کا سارا سامان بھی۔"امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ بڑے پینتک کے سامان اور کھا وحوری میندند کو کی طرف اشار اکیا۔ "بيرسب چھ زيادہ سيں ہے "بلس ہي تقريبا" دو کارش ميں آئيں گي۔"

سالارنے ان كمايوں كور يمضے موسة اندا زور كايا۔ ورسيس ميداتن ي بلس سيس بين اور بھي بين-"مامد في كما-

اس فے اپنا دویا الار کریڈیرر کھ دیا اور پھر کھٹنول کے بل کارہٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے بیچے ہے ایک کارش

述2015 とう 55 出来が返去

Copied From Web

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

و حمهیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک ول ؟ " المامہ کا خیال نئر کہ وہ غیر ملکی بینک ہے۔ یقیبتا "اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت بوكي-"تمارات مري كرناب جهيم اي رقم عول دول كا-" سالارنے پیرزایک لقافے میں رکھتے ہوئے اس سے کما۔ المامة في جرانى ساس را تلنك بيد كود يكهاجواس فياس كى طرف بدهايا تعاد "كيسى فكوج" وها مجمى-"كونى بھى فكو اپنى مرضى كے كھ ۋەجىسى (بندے)..."سالارتے كما-سالارنے اس کے ہاتھ میں چین تعملیا۔ اس نے دویارہ چین پکڑولیا لیکن اس کا زین ممل طور برخالی تھا۔ " كتن زيجنس كافكو-" مامد في جند مح بعداس كمدد جاس-وہ کے دم سوچ میں بڑکیا مجراس نے کہا۔ "اكرتم الني مرضى ، كولى فاتكو للصوكي تو كنتے واجنس للصوكى ...؟" "سيون ويجشس "مامدسوج من يوكي-"آل رائٹ ۔۔ تکھو پھر۔"سالار کے جرے برے اختیار مسکراہٹ آئی۔ المدية المحاس صاف كاغذ كود يمتى ربي يعراس في لكمنا شروع كيا-3752960 \_اس في رانشنگ يرير سالار كي طرف برمها ديا- كاغذير نظروا لته بي وه چند محول كمي يي جيس سكته من آيا بحر كاغذ كويرير سه الگ كرتي موع بالقتيار بنا-دكميا موا؟ واس كرد عمل ع كهاورا مجمي-ورکھے نہیں۔ کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چرے کو مسکراتے ہوئے بے حد کہ ی ليكن عجيب نظرون سيديكها-"اس طرح کیول د کھے رہے ہو مجھے؟" وہ اس کی نظروں ہے الجھی۔ «نتمهاراشو هرمول 'دیکه سکتامول تنهیں-" المامه كواحساس نهيس موا وه برى صفائى سايت بدل رباتها-اس سايت كرتے موسكوه غيرمحسوس اندازيس كاغذ بمى اس لفاقے ميں ڈال چکا تھا۔ "تمنے مجھے ساڑھی بہن کر شیں دکھائی؟" رات کے اس وقت میں حمیس ساڑھی پہن کردکھاؤں؟"وہ ہے افتیار ہی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کرہنسی تھی یا پھرشا پدوہ ابنے قریب سے پہلی باراے بنتے دیکھ رہاتھا۔ ایک بیک کے اندرو بے رکھتے ہوئے امام نے اپنے چرے براس کی نظریں محسوس کیں۔اس نے سراٹھا کردیکھا 'ودواقعیاے دیکھ رہاتھا۔ وديس أيك بات سوج رباتها-"ورسنجيده تها-

"كى تم صرف روتے ہوئے بى مىس استے ہوئے بھى الحيمى لكتى ہو-"

الأخواتين والجست 54 جوري 2015 ي

ان لا ئنزيس بے ہودہ مصائس 'بے حد ملے ٹونک 'سولی یا تھی ' توسعن ڈانیلا کر تھے۔ان پراسار ہے ہوئے تنح أوروه نشان زده تنصه

سالارنے وہ ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا ۔۔ بھر تیسرا ۔۔ بھرچو تھا ۔۔۔ یا بچواں۔۔۔ چھٹا ۔۔۔ ساتواں۔۔۔ وہ سب کے سب روما تنک منصرا یک ہی طرح کے روما ننگ ناولز اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لا پینڈ تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار روما جنگ اوروہ بھی مزاین ڈبونز اور بار برا کارٹ لینڈی ٹائے کے رومانس کے استے "سنجیدہ قایری" ے مل رہا تھا اور کتابول کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر بیدا مکشاف بھی ہوا کہ وہ 'کتابیں '' تسیس پر حق تھی بلکہ صرف یکی ناواز پر حتی تھی۔ کمرے میں موجودان ڈیڑھ دو ہزار کتابوں میں اسے صرف چند بیندند کو ممکری اور شاعرى كى كتابيل تظر آئى تھيں 'باقى سب اِلكش ناولز تھے۔

"اوربیائے کرجاتی ہیں۔"ایک تاول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آوازیر ہے اختیار چونکا۔ وہ مرے میں دو تین چکروں کے دوران کچھ ململ اور پچھ ارحوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا ساڈ حیر بھی بنا چکی تھی۔ سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے اس دهیرر رکه دیا جو بیزیریزا تھا۔ کاریٹ پریزی ان پینٹنگذیر نظرڈالتے ہوئے سالار کوا حساس ہواکہ سعید، امال کے کھریش جا بجا تھی ہوتی بینٹنگذ بھی ای کے ہاتھ کی ٹی ہوتی ہیں اور یقینا "ان بینٹنگزے کسی دیوار پر افکاند

مونے کاسب مزید خالی جکہ کادستیاب نہ ہوتا تھا۔ "بیٹا! بیساراکا ٹھ کہاڑ کیوں اکٹھاکر لیا 'یہ لے کرجاؤگی ساتھ؟" سعیدہ امال کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت و کھے کرچو تکیں۔

"امال! به ضروری چزیں ہیں میری-" امامہ 'سالارکے سامنے اس سامان کو کاٹھ کہاڑ قرار دیے جانے پر کھے جزیز ہوئی۔ امامہ 'سالارکے سامنے اس سامان کو کاٹھ کہاڑ قرار دیے جانے پر کھے جزیز ہوئی۔

' کیا ضروری ہے ان میں ' یہ کتابیں تو روی میں دے دیتیں۔ اتنا ڈھیرنگالیا ہے اور تصویریں وہیں رہنے دیتیں' جمال بڑی تھیں۔ چھوٹا ساکھرے تم لوگوں کا 'وہاں کمال بورا آئے گابیہ سب کھے۔"سعیدہ امال کتابوں کے اس ومعیر کودیکی کرمتوحش ہوری تھیں۔ یقینا "انہوںنے بھی امامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بارا کشیادیکھا تھا اور یہ ان مے کیے کوئی خوشکوار نظارہ شیں تھا۔

جمیں 'آجائے گا یورا' بیرسب کھی۔ عمن بیڈرومزیں 'ان میں ہے ایک کواستعال کریں گے بیر سامان رکھنے "كيكن دوسرى چيزول كويسيس ركهنا پڙے گا۔ كمبل كونلانس كركزاور كشنز وغيروكو-"وه ايك سيكنديس

ولیکن بیٹا اِیہ سارا سامان تو کام کا ہے۔ گھر سجانااس سے ۔ بیہ کتابوں کے ڈھیراور تصویروں کاکیا کروگی تم ؟ " سعيده امال اب بھی معترض تھیں۔

" دکوئی بات نمیں 'ان کی کتابیں ضروری ہیں۔ ابھی پچھے اور کارٹن یا شاہر زہیں جنہیں بیک کرتا ہے۔ "سالار فاسين سوئيثرك أستينول كوموزت موع أخرى جمله الماسا كمايه

تین بچے کے قریب وہ سارا سامان سالا رے کھر پر کیسٹ روم میں بلحرا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی اسیں الطاري كے ليے اپني طرف مرعوكيا موا تقاليكن سالارتے معذرت كرلى- في الحال اس سامان كو تھكانے لكانا زياده

أيك استوريس سالارن كجه عرصي بهلي المومينيم إورشيش كريكس والى يجع الماريال ويكمى تحيس سيانقاق الى القاكدوبال الكايا موا چكرب كار سيس كيا- چه ف او كى اور تين ف چو ژى ايك بى طرح كى تين الماريول نے

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 57 جُوري 2015 يَنِي

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

'' تحسره! میں نکات ہوں۔''سالا رنے اسے رو کا اور خود جھک کراس کارٹن کو تھیجنے لگا۔ ''بیز کے شیجے جتنے بھی ڈیے ہیں' وہ سارے نکال لو-ان سب میں بلس ہیں۔''کمامہ نے اے ہدا بیت دی۔ سالارنے جنگ کربیڈ کے بیچے دیکھا۔ وہاں مختلف سائز کے کم از کم سات آٹھ ڈے موجود تصورہ ایک کے

''دبس ہے''اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ میں تھی۔وہ کمرے میں موجود کیڑوں کی الماری کے اور ایک اسٹول پر چڑھی کھوڑ ہے ا آرنے کی کوشش کررہی تھی۔ سالارنے ایک بار پھراہے مثا کرخودوہ ڈیے نیجے آثارے۔اس کاخیال تھا کہ ہیہ كتابوں كى آخرى كھيے ہے كيونكه كمرے ميں اسے و بار كھنے كى كوئى اور جكه نظر سيس آئى ميداس كى غلط فنى تھی۔وہ اب الماری کو کھو کے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کربیڈیررکھ رہی تھی۔وہ کم از کم سو كتابيس تحيين جواس نے الماري سے نكالي تحيين وہ كھڑا ويكتا رہا۔ الماري كے بعد بيٹر سائيڈ ٹيبلز كي درا زول كى ہاری تھی ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائیڈ ٹیبلز کے بعد ڈریٹک ٹیبل کی درا زوں اور خانوں کی ہاری تھی۔ كرييس موجود كيرك كى جس باسكث كوده لاعذرى باسكث سمجها فغا وه بهى كمايس استوركر في كي استعال

وہ كرے كے وسط ميں كھڑا "اے كرے كى مختلف جكول سے كتابيں برآد كرتے ہوئے ويك رہا تھا۔ بيٹرير موجود کتابوں کا ڈھیراب شاہد پر کلی کتابوں ہے بھی زیادہ ہو چکا تھا سیکن دواب بھی بری شدوند کے ساتھ کمرے کی مختلف جنسوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔اس نے ان کھڑکیوں کے بردے ہٹائے جو سخن میں تعلق میں۔اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کران میں ہے بھی کھے کتابیں نکالیتے ہوئے ویکھا جو پلاسٹک کے شاہر زمیں بیزر تھیں۔ شاید بیدا حقیاط کتابوں کو مٹی اور ٹمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ «بس اتنی بی کتابیں ہیں۔ "اس نے بالاً خرسالار کو مطلع کیا۔

سالارتے کمرے میں جاروں طرف بھرے ڈیوں اور ڈیل بیڈیریزی کتابوں کے ڈھیریر آیک تظروا کتے ہوئے

و کوئی اور سامان بھی ہے۔۔؟"

"بان!میرے کھاور کینوس اور بینشنگذ بھی ہیں میں لے کر آتی ہوں۔" وہ اس کے جواب کا انظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئے۔

سالارنے ڈیل بیڈیریزی کتابوں کے ڈھیرے ایک کتاب اٹھائی وہ ایک ناول تھا۔ کھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مضہور امریکن را مطرکبا ناول ۔۔ اس نے ٹامٹل پر تظروالی اور بے اختیار اس کے چرہے پر ایک سراہت کی۔اگروداس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیٹا تووہ سرخ ہوجاتی۔اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر سلے ہی خالی صفحے را مامہ نے اپنا نام اکھا تھا۔ جس آریج کووہ کتاب خریدی گئی وہ آریج ... جس جگہ سے خریدی گئی وہ جگہ \_ جس تاریخ کو کتاب بردھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب حتم کی۔وہ جران ہوا ہم س طرح کے ناول کووہ تضول مجمتا تفاروه شايديه بهي پيندنه كرياكه اس دائيرك كسي ناول كوكوتي اس كے باتھ ميں ديکھيے تمراس نے اس ناول براتن سجیدگ سے اینانام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھیں جیسے وہ بے حداہم کتاب ہو۔اس نے ناول کے چند اور صفحے نیٹے اور پھر کچھ بے بھینی کے عالم میں پانتا ہی چلا کیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رتگین مار کرزے ساتھ مختلف لا ئنز یاتی لائٹ کی تھیں۔ بعض لا ٹنز کے سامنے اشار اور بعض کے سامنے ڈیل اشار بنائے محتے تھے۔ وہ بے انتیار ایک کمراساس کے کردہ کیا۔

الإخواتين دُانجَتْ 56 جوري 2015 ين

وہیں گاڑی میں متصے ہوئے کافی لی۔

و مشکرے انتقابوں کو تو جگہ مل کئے۔" رسالار کائی پینے ہوئے جو نکا بیدہ کھڑکی ہے ہا ہردور شاپس کو دیکھتے ہوئے بردیردائی تھی۔اس کے لاشعور میں اب مجلى كيس ده كتابيس بى اعلى مولى تحيي-

"وہ کیا ہیں نہیں ہیں۔"سالارنے سنجیدگی سے کما۔

کائی کا کھونٹ بھرتے اس نے جو تک کرسالار کود یکھا۔

پچانوے فیصد تاواز ہیں۔۔وہ بھی چیپ روبانس۔۔یا مج دس میں سمجھ سکتا ہوں۔۔چلوائے سالوں میں سودوسو بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکن ڈیڑھ دو ہزار اس طرح کے ناولز۔ ؟ تمہار اکتنا اسٹیمنا ہے اس طرح کی ریش پڑھنے کے کے اور تم نے با قاعدہ مارک کرکے بردھا ہے ان ناولز کو۔ میراخیال ہے کیا کستان میں چیپ رومانس کی سب سے بردی

کلیکشن اس وقت میرے کم برہے" وہ خاموش رہی۔ کانی سے کھڑکی ہے امرو یمتی رہی۔

سالار کچھ دیراس کی طرف ہے تھی روعمل کا نظار کر تاریا مجمواس کی کمبی خاموشی پراسے خدشہ ہوا کہ کمیں وہ براند ان کی ہو-ا بنابایاں بازواس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ " نحيك ب "جيب رومانس ب "كين الجهالكاب جمعيد سب كهد-" وه كفركي سبا برديكمية بوع بمحدد يربعد

" دبال اوگ بیشہ ال جاتے ہیں ۔۔ کوئی کی سے مجھڑ آئیں ہے۔۔ میرے لیے وعڈر لینڈ ہے ہے۔ "وہ کھڑی ے باہرو مصنے ہوئے جسے کس اور پہنچی ہوتی تھی۔

وہ خاموتی ہے اس کا چرود یکتا اور اے سنتار ہا۔

''جیب این زندگی میں چھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو سی ایسی دنیا میں جانا اچھا لکتا ہے' جہاں سب چھیر ہو یکٹ ہو۔ وبال وہ پھے ہورہا ہو 'جو آپ جائے ہیں ۔۔ وہ ال رہا ہو 'جو آپ سوچتے ہول۔ جھوٹ ہے بیرسب کھے سیلن کوئی بات میں اس سے میری زندگی کی کرواہث تھوڑی کم ہوتی تھی ... جب میں جاب مہیں کرتی تھی تب زیادہ یژه حتی تھی ناولز۔ بھی کبھار 'سارا دن اور ساری رات ... جب میں بیہ ناولز پڑھتی تھی تو بچھے کوئی بھی یاد شیس آیا تقا-ای ابو 'بهن بھائی' جینچ 'بھیجیاں 'بھانے بھانیجیال۔ کوئی نہیں۔۔ در نہ بہت مشکل تقاسارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی قیمل کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا 'اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پريشان مونا ميس خوف ناک خواب ديمنتي سي اور پھريس نے ان ناويز کے ذريعے خوابوں کي ايك دنيا بال- ميس ناول کھولتی تھی اور یک دم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری فیملی ہوتی تھی اس میں ۔ میں ہوتی تھی۔ جلال ہو آ

سالار کانی کا تھونٹ شیں لے سکا۔اس کے لیوں پر اس وقت اس "مخص" کا نام س کر کھنی انب ہوئی تھی ا ہے۔ نہیں 'اذبت بہت ہی چھوٹا سالفظ ہے۔ ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وفت ہوتی ہوگی۔ یاں 'اگر بیہ اولزاس کی <sup>در</sup>کامل دنیا "اوراس کاوندرلیند شخص تواس میں جلال انصری ہو تا ہوگا 'سالار سکندر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہما"اور قانونا"ایک رہتے میں بندھی تھی ول کے رہتے میں کمال بندھی تھی۔ول کے رہتے میں آوشا ید ابھی تک .... اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال الفرکے سواکوئی دو سرا نہیں تھا۔ اس کا چہود میلیتے ہوئے وہ رجيدكى سے سوچ رہا تھا اور امامہ كوبولتے ہوئے شايد احساس بھى نہيں ہوا تھا كہ اِس نے جلال كانام ليا اور كس والتے میں لیا تھا 'احساس ہو تا تووہ ضرورا عملی یا کم از کم ایک بار سالار کا چہرہ ضرور و کیے لیتی۔وہ ابھی بھی کوئری ہے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سیست روم کی ایک پوری دیوار کو کور کرکے یک دم اے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی لیکن اہامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نمیں تھی۔ ان تین الماریوں میں اس کی تقریبا سماری کتابیں ساگئی تھیں۔ ان کتابوں کواشنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایول اور ریکس کا تڈری کی دیوار پرینی ریکس پر سمیٹے

وہ جیزے سامان میں بر تنوں اور بیڈ شیشس کے علاوہ اور کچھے نہیں لائی تھی سب اے اندازہ نہیں تفاکہ اس کی قسمت ميراس سامان ميس سے صرف ان عي دد چيزوں كااستعمال لكها تھا۔

سالار کا چن ابریا اب پہلی بارا یک آباد جگہ کانظارہ پیش کردہا تھا۔ برتوں کے لیے بینے ریکس کے شیشوں سے میں دیا ہے۔ تظر آتی نئی کراکری اور کاونٹر کی سلیب پر کجن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے پکن کی شکل کو بالکل بدل کر

وہ لوگ رات کے دس بیجے جب فارغ ہوئے تو ایار شمنٹ میں آنے والانیا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ان کے لیے فرقان کے کھرے کھانا آیا تھالیکن اس راہدا المدانے اسے برے اہتمام کے ساتھ ٹی کراکری میں سروکیا تھا۔ ''اجھالگ رہاہے ناایے؟''کامدنے چمکتی آنھوں کے ساتھ اس سے بوچھا۔

سالارنے اپنے سامنے موجود نئی برائیڈ و نریلیٹ اور اس کے اطراف میں کئی چیکتی ہوئی کنٹری کودیکھااور پھر کانٹا میں انحاكرات بغور ديكھتے ہوئے بے جد سنجيد كى ہے كما۔

"ہاں "ایا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورن کی اور انگلوالے وان سب سے سلم اور اکلوتے مسمروں لیکن ستلہ بہت الميد اكبريد كراكرى اور كارى اتى تى ك اس من كھانا كھانے كومل سين چاہ رہا۔ من برائے بر تول من سيس كاسكا\_؟"

الماميه كاموذ برى طرح آف ہوا۔ كم از كم بيروه جملہ نہيں تفاجوده اس موقع پرايں سے سنتا جامتی تھی۔ «لیکن بیربت خوب صورت بن-"سالارنے فورا" این علطی کی تصبح کی تھی۔ اسے اندازہ ہو کمیا تھا کہ نی الحال ومذاق كوسرائے كے موديس سيس مى-امامے كاثرات بيس كونى تيديلى سيس آلى-این پلیٹ میں جاول نکالتے ہوئے سالارنے کہا۔ 'کھانے کے بعد کہیں کائی پینے چلیں تھے۔ ''اس باراس کے

" پین کاسامان لینا ہے۔"اس نے فورا "کہا۔

وہ جاول کا پیج مند میں ڈالتے ڈالتے رک کمیا۔ ''ابھی بھی کوئی سامان لیما یاتی ہے؟''وہ حیران ہوا۔

' کیسی گروسری ہے؟ کچن میں سب کچھ تو ہے۔'' ''آنا' چاول 'والیس 'سالے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔''امامہ نے جوابا '' پوچھا۔ "ان کویں نے کیا کرنا ہے جیس نے بھی کھانا شیں بکایا۔"سالارنے کندھے اچکا کرلاروائی ہے کہا۔

" میکن میں تو پکاؤں کی تا۔ بھیشہ تو دو سروں کے کھرے میں کھا تھتے ہم۔ " امدے سنجیدگی سے کہا۔ "جارزاور كنشيزز بهي جارسي- "مامه كوياد آيا-

" فی الحال آج میرااس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ جھے محکن محسوس ہورہی ہے۔"سالار

المحيا الحيك المريديس عيد الماست كها-

اس رات وہ کانی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی سے تھے۔ گاڑی فورٹریس کے کرد تھماتے ہوئے انہوں نے



مراعات کے ساتھ ونیایس آباہ اوراس کے ساتھ ونیایس رہتا ہے۔
تو آسان حل یہ تھاجوا ہے معاشرہ اوراس کا ذہن بتا رہا تھا۔ مشکل حل وہ تھاجواس کا طل اس ہے کہ رہا تھا اور ول کہ رہا تھا۔ "اور دل نہ مجی کہتات بھی وہ اس چرکو دل کہ رہا تھا۔ "جو وڑو 'جانے دو ہارا یہ زہر کا گھونٹ ہے لیکن پی جاؤ۔ "اور دل نہ مجی کہتات بھی وہ اس چرکو اس کے دکھوں کے لیے مرجم بنی تھی۔ جو بھی اس کے دکھوں کے لیے مرجم بنی تھی۔ ان کتابوں پر کھھا ہوا نام اس کا اپنا تھا اور رہ وہ ان کتابوں پر کھھا ہوا نام اس کا اپنا تھا اور رہ وہ ان کتابوں پر کھھا ہوا نام اس کا اپنا تھا اور رہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ مبری کئی تسمیس ہوتی ہیں اور کوئی بھی شم آسان نہیں ہوتی وہاں کھڑے اس نام تھا جو اور لائٹ آف کرکے کمرے سے اپر نکل آیا۔
فرد کو نار ال کرنے کے لیے بھی واحد حل اس کی سمجھ بھی آیا۔ ایک سکریٹ پینے کی نیت سے بیٹھے ہوئے اس وقت خود کو نار ال کرنے کے لیے بھی واحد حل اس کی سمجھ بھی آیا۔ ایک سکریٹ پینے کی نیت سے بیٹھے ہوئے اس اندازہ نہیں ہواکہ وہ کتے سکریٹ بی دیکا ہے۔

"سالار۔!"امامہ کی آواز پروہ راکنگ چیر پہنچے ہیٹھے جو نکا۔غیر محسوس انداز میں ہائی میں ہاتھ میں پکڑاسگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔وہ دروازے میں بی کھڑی تھی اور یقیبتا "اس کے ہاتھ میں سگریٹ و کیو چکی تھی۔نہ بھی دیکھتی تب بھی کمرے میں پھیلی سگریٹ کی بواسے بتاری۔

" تم اسموکگ کرتے ہو؟" وہ جیسے کچھ پریشان اور شاکڈ آنڈ آزمیں آھے ہوھی۔ " نہیں ہمی کبھار۔ جب اپ سیٹ ہو یا ہوں توایک آدھ سکریٹ ٹی لیتا ہوں۔" کا تب سیس کی نظامالیہ شدہ سے اس کے نظامالیہ شدہ سے میں سیسے کا سیسے کا سیسے کا سیسے کا سیسے کا سیسے کا سیسے کا

کتے ہوئے سالار کی نظرایش ٹرے پر پڑی۔وہ سکریٹ کے مکٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ "آج کچھ زیادہ ہی لی کیا۔"

وہ بزیرایا پھراس نے سراٹھا کراہے دیکھااور اپنالجہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وقتم سوئیں نہیں ابھی تک؟'

"تم میری وجہ سے اپ سیٹ ہو؟ "اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔۔ تو اس نے محسوس کرلیا ؟ سالارنے اس کا چرو دیکھا اور سوجا۔ اس کی آئھوں میں آیک بجیب ساخوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائی میں ملبوس اونی شال اپنے کر دلیاہے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکٹ چینر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھا رہا۔ اس نے کری کوہلا نابند کردیا تھا۔ اس کی خاموثی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔

" تہماری قبلی نے کچھ کہا ہے۔ ؟۔ یا میری قبلی نے کچھ کیا ہے؟" وہ کیاسوچ رہی تھی؟ سالار نے ہے اختیار ایک کمراسانس لیا۔ کاش" یہ "وجہ ہوتی" وہ "نہ ہوتی 'جو تھی۔ "کہا کے کی میری قبلی۔ ؟یا کیا کرے کی تہماری قبلی۔ ؟"اس نے مرحم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح اجھی ہوئی یوں جب کھڑی رہی جسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا لیکن وہ خاموش اسے ویکھتی رہی 'یوں جسے اسے یقین ہو کہ وہ بچ نہیں یول رہا۔ وہ جیران تھا کہ وہ کسے کسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی

ہے۔ وہ رائنگ چیر پر سید ها ہو کر بیٹھ گیا۔اے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آبا تھا۔ "پیمال آؤ!"اس نے سید ھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔وہ جیجکی ' مختلی پھراس کی آغوش میں آگئی۔ مالارنے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے 'اس کی شال کو اس کے گر داور انجھی طرح سے لینٹیے ہوئے 'کسی نتھے نچے کی طرح اے اپنے سینے ہے لگاتے ہوئے تھپکااور اس کا سرچو ہا۔

علام الت البينطية عن المات الموات تعبيا ادراس كامر بوراد علا خواتين والبينط 61 جنوري 2015 فيد

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

با ہرد کھے رہی تھی۔ ابھی بھی کہیں ''اور'' تھی۔ ابھی بھی''دکھی''کاصیر آزمار ہی تھی۔ '''اچھا لگانا تھا بچھے اس ونیا میں رہنا۔ وہاں امریہ تھی۔۔۔ روشنی تھی۔۔ انتظار تھالیکن لا عاصل نہیں' تکلیف تھی تکرا بدی نہیں' آنسو تھے تکرکوئی یو نچھ دیتا تھااوروا حد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاتھ ہوتی تھی' آمنہ نہیں۔ ہر باران کتابوں پر اپنانام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کویا دولا تی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے جاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ بچھے میرے پر انے نام سے بلاتی تھی۔ اس نام سے 'جس سے استے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلا تا تھا۔ تاریکی میں بعض دفعہ استی روشتی ہمی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کونہ دیکھیائے نمیکن اپناوجود تھے وس کرنے کے تو قابل ہوجائے۔''

آس کی آوازاب بھکنے گئی تھی۔وہ خاموش ہوگئے۔وونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کیوں میں کانی ٹھنڈی ہوگئی تھی اوروہ اے اب بینا بھی نہیں جاہتے تھے۔وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے نشوبا کسسے نشو پیپر نکال کراپئی آ تکھیں خنگ کر رہی تھی۔ سالارنے پچھے کے بغیراس کے ہاتھ سے کائی کا کپ نے لیا۔ایک ڈمیسٹو میں دونوں کپ سچھننے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آگر میٹھا اور گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا۔

''اور کائی جاہیے تمہیں؟'' ''نہیں۔''واپسی کاراستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔

000

'' مجھے آفس کا پکھے کام ہے تم سوجاؤ۔''وہ کیڑے تبدیل کرکے سونے کے بجائے کمرے نکل گیا۔ ''میں انظار کروں گی۔''نمامیے اس سے کہا۔

" نہیں ' جھے ذرا دیر ہوجائے گی۔" اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظراندا ذکرتے ہوئے کہا جودہ رات کویڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔

ا سے دافعی آفس کے بچھ کام نمٹانے تھے 'نگراسٹٹری نیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جودہ آج کرنا چاہتا تھا' وہ یہ تھا۔ بچھ دیر وہ لیپ ثاب آن کیے اپنی نیبل پر بیٹھا رہا' پھریک دم اٹھ کر گیسٹ روم میں آئیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کمابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ گلی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آگئیں۔ اس نے ان کمابوں کو وہاں بچھ کھنٹے پہلے ہی رکھا تھا' بزی احتیاط اور نقاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر کرونیگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف'' امامہ کی کمابیں ''تھیں لیکن اب وہ ان تمام کمابوں کو اٹھا کر بچیرہ عرب میں ڈیوور نا چاہتا تھایا کم از کم داوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔وہ اب کمابیں نہیں زنی تھی۔

المامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انفر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ ڈیڑھ وو ہزار روائس ان کرداروں کے روائس تھا۔ امامہ اور جلال کا ۔۔ اعلا طرف بنے کے لیے کھلے ول یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دباغ کاکام نہ کرنا زیادہ ضروری ہو آ ہے۔ وہ ریکس پر گئی ان کتابوں کو برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دباغ کاکام نہ کرنا زیادہ ضروری ہو آ ہے۔ وہ ریکس پر گئی ان کتابوں کو برداشت نہیں کہا رہا تھا۔ امامہ کے اس اعتزاف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کہا تا وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی ۔۔ روتی وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اس کی مرضی کے بغیران کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت مقدی ۔ ضد کر سکتی تھی مرضی کے بغیران کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی۔ ضد کر سکتی تھی مرب کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مروتھا اے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حرب کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شوائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایے جی سکتا ہے۔

\$2015 Cost 60 = 350000 E

"میں ڈاکٹروں سے نفرت کر تا ہوں۔"سالارنے سرد کہجیٹ کماوہ ہے اختیار سالارے الگ ہوتی۔ "اليول؟"اس في حرت سالار كاچرود الصفي اوت كها-اس کاچروب با تر تھا جم از کم امامہ اسے بردھ نہیں سکی۔ السين -"سالار في كند مع اجائة موت بري مرد مري سي كما-السين كيدي يوجدتو ضرور موك-"وه جزيز مولى-ووجهيس كيون ناپندين بينكرز؟"سالارف تركيب تركي جواب كها-"بدریانت ہوتے ہیں۔"یامہ نے بے مد سنجید کی ہے کما۔ البيكر؟"مالارنے بي يعنى سے كما-"ال-"اسبارده سنجيده حي-وہ سالار کا بازوائے کردیے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔سالارنے اے روکنے کی کوشش نہیں کی۔وہ اب قریب جا کردورد کود مکھ رہی تھی۔اس برنگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لا کنزیزھ رہی تھی۔ وديينكر ذلوكول كابييه الثاثة محفوظ ركفت إل-" اس خاب عقب ميس سالار كوبور عرجما فيوال اندازي كمترسا "اور پیسہ لوگوں کا بیمان خراب کردیتا ہے۔"اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ "اس كے باوجود لوگ جارے پاس آتے ہیں۔"سالارنے اس انداز میں كما۔اس بارامامہ پلتی۔ "كيان وه آب ر بحروسانسي كرتے" وہ مسکرارہی تھی مرسالار نہیں۔اس نے خاموشی ہے اس کا چرود یکھا مجرا ثبات میں سہلایا۔ الميك بدويانت ميكر صرف آپ كابيد لے سكتاب ليكن أيك بدويانت واكثر آپ كى جان لے سكتا ب و پر لياده خطرتاك كون بهوا؟" اس بارالمام بول نهیں سکی۔اس نے چند منٹ تک جواب و موعد نے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملاء مراس نيك وم الارت كما "اكر ميں ڈاكٹر ہوتی تو چر بھی حمہیں ڈاكٹرزے نفرت ہوتی۔؟" وہ اب اے جذباتی دیاؤمیں لے رہی محصدیہ غلط تھالیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ "میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نسیں نکا<sup>ن کا</sup> زمنی حقائق پر نکا<sup>ن کا</sup> ہوں۔جب"اگر "انگیزسٹ نسیس کر ہاتو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا۔ 'اس نے کندھے ایکا کرصاف جواب ریا۔ المدكارتك بجديه يعاير حميا بواب غير متوقع تفاجم ازتم سالاري زبان " زمنی حقائق یہ ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر شیں ہو۔ میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹرزے نفرت کریا اس کے لیجے کی معندک پہلی بارامامہ تک پہنچی تھی کہتے کی معندک یا پھر آ تھے ہی سردمہی۔وہ بول نہیں كى اورندى بل كى-ايك بفتين اس الساس المرح و بھى اس سے بات سيس كى تھى-"رات بهت ہو گئے ہوئا چاہیے ہمیں۔" وال کلاک پر نظر والے ہوئے وہ آے دیکھے بغیر کری سے اٹھ کرچلا کیا۔ ودوارے ساتھ کی جھولتی ہوئی کری کودیکھتی رہی وہ اس کےبدکتے موڈی دجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔وہ کوئی الحابات توجمين كردب تصبحس يروه اس طرح كے الفاظ كا استعال كرتا و دوبال كھڑى اپنى اور اس كے در ميان

近2015 U.J. 63 出去的证金法

"كوئى كچھ سيس كه ربايداوركوئى كچھ سيس كرربايہ ہركوئى اينى زندگى ميس مصوف ہے اور آكر پچھ ہو گاتو ميس و مجداول گاسب مجھے۔ تم اب ان چزوں کے بارے میں پریشان ہوتا چھو ژود۔ وہ اے کودیس کیے اب دوبارہ راکت چیرر جھول رہاتھا۔ "پرتم ابسيك كول يو؟" "ميس ؟ مير اينبت مظين "ده بريرايا-المامه نے کردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہود مجھنے کی کوشش ک۔اتنے دنوں میں وہ پہلی باراسے انتا سجیدہ لگا "میں پریشان نہیں ہوں اور آگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھے سے سوال مت کرتا۔" اس كى بات ممل مونے سے يہلے اس نے يہ سخت ليج ميں جوز كنے والے انداز ميں اس كى بات كاث كر سوال سے پہلے جواب دیا۔وہ جیسے اس کا زہن پڑھ رہا تھا۔وہ چند کھے کچھ بول نہیں سکی۔اس کا آبجہ بہت سخت تھا اورسالار كوجعياس كاحساس موكيا تقا-"تم كياكمدرى تھيں جھے كہ كچن كے ليے كھے چيزوں كى ضرورت ہے ۔ ؟"اس فياس بار ب حد ترى کے ساتھ موضوع بدلا۔ المدخ ايك إر بعراب ان جزول كم نام تاك "كل جليل كرات كوكروسرى كے ليے" المدين اس بار يحد سيس كما-اس كے سينے ير سرر كے وہ ديوار براس سونث بورو ير لكھے بست نوٹس ويد لا كنزاور كچر عجيب انڈيكسزوالے جارت ديمفتي رہي ، پھراس نے سالارے يو چھا۔ "تم بينك مين كياكرتي مو؟" وہ ایک لوے کے لیے چونکا مجراس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر تظروالی-وميں بے کار کام کر ما ہوں۔"وہ بزیرطایا۔ " مجھے بینکرز کمجی اچھے نہیں گئے۔"امامہ کواندازہ نہیں ہواکہ اس نے کتنے غلط وقت پر ہیہ تبعمو کیا ہے۔ "جانتا ہوں "منہیں ڈاکٹرزامی لکتے ہیں۔"سالارے کہے میں ختلی آئی تھی۔ "بال مجھے ڈاکٹرزاچھ لکتے ہیں۔" مامہ نے سادہ لہج میں بورڈ کوریکھتے ہوئے کھے بھی محسوس کیے بغیراس کے سينے يرسر كھے اس كى تائيد كى سيكتے ہوئے اسے جلال كاخيال نسيس آيا تھالىكن سالاركو آيا تھا۔ ورتم في جعيبتايا سيس كه تم بينك ميس كياكرتے مو؟ ١٠٠ مامد في دوباره يوجها-ور میں پلک رولیشننگ میں مول۔ "اس نے بیہ جھوٹ کیول بولا وہ خود بھی سمجھ مہیں بایا تفادا مامد نے ب اختياراهمينان بحراسانس ليا-' یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائر مکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیاردھا تھا سالار؟'' "اس كميونيكيشنز-"وه ايك كي بعد أيك جموث بول رما تفا-"جھے پر سبعیکٹ سے بیند ہے۔ حمیس کھے اور بنا جاتے تھا۔" «بعنی ؤ آگٹر؟"سالارسلگالیکن امامہ کھلکھلا کرہنی۔ "ماس کمیونیکیشنز پڑھ کرتو وُاکٹر نہیں بن سکتے۔"سالارنے جواب نہیں دیا۔ آگروہ اس کا چہود کیے لیتی تواتی

الإخواتين دانجيت 62 جوري 2015 يف

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تھرےنہ کردہی ہوتی-

وو کچھ نہیں۔ اجھوٹ وضروری انتھا الیکن سے بے عد ومفز اتھا۔ ووتم میرے ساتھ اتنے روز ہوئے "اس نے بالا خرشکایت کی۔ و اس کے کی پر اہلم کی وجہ سے میں مجھ اپ سیٹ تھا شاید اس لیے روڈ ہو گیا۔ "اس نے معذرت کی 'وہ اس كالول من الكليال بهيرر باتحا-"بهوتے رہے ہیں اماسہ you just don't worry اگر آئندہ بھی بھی میرااییا موڈ ہوتو تم پریشان مت ہوتا'نہ ہی جھے ہے زیادہ سوال جواب کرنا۔ میں خودہی تھیک ہوجاؤیں گا۔" المامه كى مجھ ميں اس كى توجيه يسيس آئي تھي ليكن وه يرسكون ہو تني تھي۔ «میں اس لیے پریشان ہورہ ی تھی "کیونکہ جھے لگا کہ تھا یہ حمیس میری کوئی یات بری گلی ہے۔ میں نے بینکرز کو ووحمهيس توسات خون معاف كرسكتا موب مين أيد توكوكي بات بي شيس-" اس نے ایک بار پھر کہرا سانس کیتے ہوئے کہا۔ ورقم تھیک کہتے ہو 'ڈاکٹرز میں بھی بہت می برائیاں ہوتی ہیں لیکن بھے بس اچھے لگتے ہیں دہ۔ بس محبت ہے هجھے ڈاکٹرزے۔۔ میں بھی ان کی ساری خامیاں آگنور کر عتی ہوں۔ "سالار کی آنھوں سے نینزیک دم غائب ہو ائی۔ وہ کی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اے کسی اور پیرائے میں لیا۔ میں میں اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اے کسی اور پیرائے میں لیا۔ ود حمیس وا نعی دُاکٹرزے نفرت ہے؟"وہ اب بے بھٹنی کے ساتھ یوچھ رہی تھی۔ و چیز جہیں پیند ہو عض اس سے نفرت کر سکتا ہوں ... ؟ نداق کر رہا تھا میں۔ "امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن اس نے بھی سالار کے کر دا پنایا زوحما کل کرتے ہوئے کہا۔ "اب مجھے نیند آرہی ہے "تم بھی سوجاؤ۔" اس نے آئیسیں بند کرلیں۔وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر تارہا۔ محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی اں وہ یے نیاز ہو تا ہے۔۔ اور۔۔ اور اپنی بے نیازی ہے بے خبر بھی۔۔ اور بیددونوں حصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال اٹھرے اے ایک بار پھرشدید قسم کا حمد محسوس ہوا ... میکن دشک اے اپ آپ آپا الدوهاس كے ورياس" محى ... اوراس كى تھى۔ ''مساحب نے نیوز پیرز کا کہانھا کہ آپ سے پوچھ لوں اور سے میکزین ہیں'ان میں سے جوپسند ہیں' بتادیں میں '' میں میں میں '' لے آیا کروں گا۔" الوز ہاکرنے اے ایک کاغذ تھماتے ہوئے کہا جس پر اخبارات اور میگز پینو کی ایک کسٹ تھی۔وہ نیند میں بیل على آوازيرا تھ كر آئى تھى۔ چھورير تك توسمجھ بى تهيں ياتى كبرده كيا كهدر باہے سالارے كھراس نے صرف الآار کوا خبار دیکھا تھا'وہ بھی سالا رنے ہاکرے خود لیا تھا۔وہ خود آئس میں ہی اخبار دیکھاتھا۔اب وہ یقییتا "اس کی و اخبار للوارمانخا-ایک نظراس نست پر ڈال کراس نے ہاکر کوایک اخبار اور ایک میکزین کا بتایا۔وہ اخبار ا ۔ تھا کرچلا گیا۔وہ جمائیاں لیتے ہوئے اخبار اندر لائی اور رکھ دیا۔ دس بجنے والے تھے 'کھڑی ہے یا ہروھند المساري محي ليكن الجهي بعني بجمه تهي-

ہونے والی مفتلو کو شروع ہے یا و کرنے کی کوشش کررہی تھی۔شایداے بینکرزکے بارے میں میرے کصنفس ا چھے نہیں گئے۔وہ جیسے تجزیہ کررہی تھی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی لیکن وہ سوچکا تھا۔وہ اپنے بیڈیر آکر بیٹھ گئی۔ ساراون جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی لیکن وہ سوچکا تھا۔وہ اپنے بیڈیر آکر بیٹھ گئی۔ ساراون کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجوداس وقت اس کی نیندیک وم غائب ہوگئی تھی۔ سالا رہے بارے میں سارے اندیشے 'جواس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیے تھے 'یک وم پھرے جاک اشفے تصدوداس کی طرف کروٹ ہے ہوئے سورہا تھا۔وہ اس کا چرود یکھتی رہی۔وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تفائكم از كم نيندكي حالت مين يرسكون لگ ربانفا-"" اخر مرداتی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں ؟اورائے ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں؟"اس کا چرود کھتے ہوئے اس نے سوچااس کی رنجیدگی میں اضافہ ضرور ہوا تھا۔ زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جھتی وہ کچھ کھنٹے پہلے تک "" آج لائث آن کرکے سوؤگی کیا؟" سمالار کروٹ کیتے ہوئے بردیرایا۔ وہ یقیناً "کمری نیند میں نہیں تھا۔امامہ نے ہاتھ بردھا کرلائٹس آف کردیں لیکن وہ سونے کے لیے نہیں کیٹی تھی۔ اند جرے میں سالارنے دوبارہ اس کی طرف کروٹ کی۔ ودعم سوكيول حيس ربين؟" سالارنے ہاتھ برمعا کراینا بیڈ سائیڈ تیبل لیب آن کرویا۔امامیہ نے کھے کے بغیر کمبل خود پر کھینجااور سیدھے کیتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرلیں۔ سالار چند کھے اس کاچرود کھتارہا پھراس نے لیپ دوبارہ آف کرویا۔ امامہ في دوباره آنكهيس كلول ليس-"د جہیں سحری کے دفت بھی اٹھنا ہے المد!" اے حیرت ہوئی اس نے اندھیرے میں اے آتکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا۔ گردن موڑ کراس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی <sup>اسے پ</sup>چھ تظرنہ آیا۔ ووحمهين يتاب سالار!ونياكاسب بهوده كام کوان ماہے؟"اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر ورشادی-"اس نے بے سافتہ کما۔ چند مجے خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا۔ المامه کونے اختیار وکھ ہوا۔ کم از کم سالار کو اس بات ہے اتفاق شمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو انے کرد حما کل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔وہ اب اس کی پیشائی چومتے ہوئے کمدرہا تھآ۔ و الرائد النب "بيات سلاني كايك اور كوستش محى-وہ چند کمعے خاموش رہی پھراس نے چھے بے جین ہو کر کہا۔ سالارنے ہے؛ فتیار کمراسانس لیااور آئٹھیں کھول دیں۔

Copied Fron 2015 كا 105 65 كا 105 Copied Fron

近2015 ビッジ 64 元学出 2015 近

عل نے ساتھ لاندری کے لیے بھیج محتے کیڑوں کی اسٹ بھی تھی۔امامہ نے بینکرزلاؤ بجس لانے کے بعد باری باری است اور کیرول کوملانا شروع کیا کیرے بورے تھے۔

ملازمہ تب تک باہرنکل آئی تھی۔امامہ بل کے پیے لینے اندر بطی تی۔جب دووایس آئی تواس نے ملازم او وردازے برلانڈری بوائے کو ایک لانڈری بیک تھاتے ہوئے دیکھا۔ جس کے اوپر ایک تسٹ چہاں تھی۔ بیٹینا" وہ این کیڑوں کی تسٹ تھی جولانڈری کے لیے دیے جارہے تصلاتڈری بوائے ایک رانٹنگ پیڈیر کھے اندراج کر

''باجی! آپ نے بھی دینے ہیں کپڑے؟''ملا زمدنے اسے آتے و کھے کر کہا۔ '' نہیں' میں یہ بل دینے آئی ہوں۔''امامہ نے بل کی رقم اس لڑکے کی طرف بردھائی۔اس نے جواہا ''ایک '' نہیں' میں یہ بل دینے آئی ہوں۔''امامہ نے بل کی رقم اس لڑکے کی طرف بردھائی۔اس نے جواہا ''ایک رسيداس كى طرف برمعادى-

میں اس میں ہوئے شروع میں اکٹھائی جا آہے۔" ملازمے اے روکا۔ وہ درواند بند کرتے ہوئے اندر آئی۔امامہ نے رسید پر نظرو الی۔وہ سالار کے کیڑوں کی اسٹ تھی جودہ لے کرمیا

مهر كردوياره اندريطي كئي-المست بل بر تظروالى الدرى توده خود بهى كرسكى تقى- بريضة التنفيهاس برخرج كرمافنول خرجي تقى ا

المازم البحي وبي تحي جب أيك آدى ده بروے لے كر آيا تفاجواس نے بننے كے ليے وہے تھے۔

"إى آپ نے کوئى يردے بنے كے ليے ديے ہيں؟"

ملازم نے انٹرکام کی تک بجنے پر ریسیوراٹھا کران سے بوجھا۔

المد ولي حران مولى-"بال... كول؟"

"ده یچ کیٹ پر ایک آدی کے کر آیا ہے "کارڈ انٹر کام پر ہوچھ رہا ہے۔ ہاں! بھیج دد "باجی نے بردے بنوائے ال-"لما زمدنے اس کوپتا کر رہیمیور پر گارڈے کما-رہیمور رکھ کردہ دوبارہ لاؤ کج صاف کرنے میں لگ تنی تھی۔ و المنظرية كلاس سيث كوكير السي صاف كرتے ہوئے "مامه كو تجيب طرح كاا حساس كمترى ہوا۔اس نے استے ولول وبال خلتے بھرتے کئی ارائٹر کام کو دیکھا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس انٹر کام کی وہال کیاا فادیت ہے۔ جلسوروا زوانا آنا قریب تعال ملازمه اس کھر کی ہرچیز کو اس سے زمان زمانت 'پھرتی اور سہولت کے ساتھ استعمال کر

مسالار الاؤرج اب اجمالك راية تا؟"

سالارنے لاؤرج کی کھڑکیوں پر کھے نئے پردوں پر ایک نظروال وہ ابھی چند کھے پہلے کھر آیا تھا۔امامہ نے بے صد موجی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی۔وہ نہ جمی رہی تب بھی لاؤرج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس "واضح " تدفي كونظرانداز شين كرسكنا تغاب

المبت المست الى الى كوچميات موت كها-المدن فخريداندازي بردول كود كمها-و آج بعي انطاري راست من كرايا تعا-المامه نے انطاري فرقان كے كمرير كي تعي اور ابوه دونوں ايك الداز ارب

مَنْ خُولَتِن دُالْخِتْ 67 جُورِي 2015 يُخْدُ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

جنتی در میں ملازمہ آئی 'وہ اخبار دیکیے چکی تھی۔ملازمہ آج اکیلی شیں تھی اس کے ساتھ مال بھی تھا۔وہ فرقان کے بودے دیکھنے آیا تھا۔وہ سالار کے بودے اتوار کے دن دیکھنے آیا تھا یا پھرنوشین خوداس کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ سالار کے اپار شنٹ کی ایک چالی ان کے پاس بھی تھی۔ آج نوشین نے یہاں امامہ کی موجودگی کی وجہ سے ان سر بھیسی ت

وداس کے نیرس رجانے کے کھودر کے بعد خود مجی با ہرنکل آئی۔الی کیاس کھڑے خاموش سے اے دیکھتے رہے کے دوران آئے آجساس ہواکہ آئے کسی متم کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہا ہرانہ آنداز میں اپنا گام کریہا تھا 'وہ دالیں اندر آگئ۔ ملازمہ نے برے پرجوش انداز میں چن میں رکھے ہوئے برتنوں کو نوٹس کرنے کے بعد معريف كي-امامه بالفتيار خوش موتي-

" باجی!اب یہ کم جمر الک رہا ہے۔"اس نے امامیدے کیا۔وہ سالاری اسٹٹری کوویکیوم کررہی تھی۔امامہ مسراتی موئی سالاری استدی میل ریزی وسف صاف کرنے گئی۔

"نباجى!ميس كرني مول"آب ريضود-"ملازمدف اس روكا-

"منیس" تم باتی سب کرلیتا۔ میں ابھی فارغ ہوا ہوا اس کیے کر رہی ہول۔" دواس سے بیہ منیس کیہ سکی کہودہ نہیں جاہتی کہ سالار کا کوئی کاغذ ادھرادھرہو جائے لیکن یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کھریش اس استذى تيبل كواتنة عرص سے وہ لما زمد ہى صاف كررہى ہے۔

میل ثرے دعوتی کارڈ زے بنداور تھلے لفافوں سے تقریباً البھری ہوئی تھی۔امایہ نے ایک لفافہ کھول کردیکھا۔ وہ کسی افطاریارٹی کا انویٹیشن تھا۔ ایک کے بعد ایک 'وہ سارے لفانے کھول کردیٹھتی گئی۔ سب کارڈ کی نہ کسی افطاریار آب یا تقریب سے متعلق تھے اور بعض کارڈ زمیں تووہ دویا تمین جنگہوں پر بھی انوا نیٹلہ تھا۔ وہ یقیبتا '' بے حد سوشل زندگی گزار رہا تھا۔ بیراس کا ندا زہ تھا تیقیتا ''وہ اس کے گھر آجائے کی دجہ سے پچھلے ایک ہفتے ہے ان یا رشیز میں شیں جارہاتھا۔ یہ اس کا ایک اور تجزیہ تھا۔ بندرہ ہیں کارڈ زریکھنے کے بعد اس کا مل اچاب ہو گیا۔ اس نے کارڈزا ٹھا کردانیں رکھ دیے۔ چھاور کارڈزدیکھتی یا تیجے میل کے کسی لفانے کے ایڈرلیس پر تظروال لیتی توشاید اسے سالار کاشعبہ نظر آجا گاکہ وہ انوں شعنے میں تھا اپی آر میں شیں۔ کم از کم وہ یہ جھوٹ تو ضرور میلاسکتی ہی۔ "ياجي إرات كو كوئي مهمان آئے تھے؟" وہ ملازمه كي آوازيرجو على وہ اليش رے باتھ ميں ليے وہ حيراني سے

ہے۔ امامہ نے سوال سمجے بغیر کما۔

"توبير سكريث كس نے يہ إلى ؟ سالار صاحب وسكريث شيں بيت " لما زيد بے مدجران تھی۔ المامه يجود مربول شيس سكى-ملازمه جيسے سالار سے بيان كى تصديق كررہى تھى۔ يعنى دواقعي عادى سيس تعاجو ا یک آدھ سٹریٹ وہ بھی بھی بھی مجھار بیتا ہو گا ؟ ہے۔ ملازمہ کسی مہمان گا بیا ہواسٹریٹ سمجھ لیتی ہوگی۔ "اوہ! بال۔ اس کے مجھ دوست آئے تھے 'مجھے یادی شمیں تھا۔"امامہ نے چند کھوں کے بعد کما۔اس سے يمك كدوه والحداور كهتى ووريل جي-

"مي ويليني بول-"المداس الله كريا برنكل آئي-

"لاعزري كوليكك كرف آئي بن-"

وردازے برایک لڑکا سالار کے بچھ ڈرائی کلینڈ اور دھلے ہوئے کیڑوں سے بینکرز لیے ہوئے کھڑا تھا۔اس ک طرف ایک تل کے ساتھ بردھاتے ہوئے اس نے کما۔

الله المن خوات الكيث 66 عوري 2015 في

PAKSOCIETY1

وهلا زورنا عليه اب تهارا كرب من كوليكر كوانوات كرديا كم ان كم ان عنون يرى بات كرليا كرو-"وه اے بڑی شجید ک سے مجھارہاتھا۔ "م خودسوسل ہواس کیے کہ رہ ہو۔"مامد نے جوایا"کا۔ " ہاں میری جاب کی ضرورت ہے سوشل ہونا۔ ماہ رمضان کے بعد پکھے فنکشنز ہیں ... ڈنر بھی ہیں پکھ .... مہيں مواؤل كا كھ دوستوں ہے ہيں۔ اچھا لكے كا تمہيں۔"وہاسے كه رہاتھا۔ "میں نے تسارے ڈیک پر دیکھے ہیں 'افطار او نرزے کاروڑ۔ تم میری دجہ سے نسیں جارہ ؟"المدفے

> محکول؟"وه حیران مولی-

''کیونکہ میں سمجھتا ہوں بیرپارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کانداق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسے گھرافظار میں میں میں

ادلیکن تم فرقان کے گھرتوجاتے ہو۔ ۲۴ مامہ نے بےساختہ کہا 'وہ مسکرا دیا۔ وواس دقت بھی فرقان کے کھرے آیا ہوا کھانا کھارے تھے۔

''میں فرقان کے کھرماہ رمضان ہے پہلے بھی کھانا کھا تا رہا ہوں اور آگر وہ بچھے افطار یا ڈنر کے لیے بلا تا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جواس کے کھرمیں عام دنوں میں بکتا ہے کیکن عام دنوں میں اس کے کھر میں یہ شمیں بگتا۔"سالارنے عیل بریزی تین جارچیزوں کی طرف اشارہ کیا۔

- 3 vo / 1 5/10 10 - 2 - 2

" میہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تہمارے لیے کررہے ہیں کیونکہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تہمارے کیے سحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہورہاہے ورنہ تو ہم سادہ کھاتا کھاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کجن کے لیے کروسری پر عام مینوں کی نسبت آوھا خرجا کرتے ہیں اور آدھے پیپوں سے ہم سی اور قبیلی کو بورے مینے کا راش منکوا دیتے ہیں۔ کھانا فینڈا ہورہا ہے تمہارا۔ "سالارنے اسے متوجہ کیا 'وہ خود کھانا حتم کرکے اب

بیرڈا کشرسبط علی کے کھر کی روایت تھی۔ماہ رمضان میں ان کے کھر آنے والا راش آدھا ہوجا یا تھا۔ کھر کے دو المازمول كماه رمضان كاراش اسياقي راشن كي قيمت آ ياتها-

"المد إ"سالارن بحرائه كعافي طرف متوجه كيا-

وہ کھانا کھانے کی۔سالار میٹھابھی مختم کرچکا تھااوراب منتظر تھاکہ وہ کھانا مختم کر لے۔وہ خودساتھ ساتھ سیل پر سلسل میسجز کرنے میں معبوف تھا۔وہ کس حد تک بدل کیا تھا اور اس کے اندر آنےوالی تبدیلی کس حد تک االرصاحب كي مردون منت تصي اور كس حد تك اس كي ايني سوچ كي اندازه لكانا مشكل تعاب وه كهانا كهاتي موت امیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا نظار کر تاتھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کھونہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور ان کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی تیبل سے اٹھتا۔وہ یہ یا تیس نوٹس شیس کرنا جاہتی تھی 'کیکن وہ یہ الونس کیے بغیر بھی رہ نسیں علق تھی۔وہ عجیب تھا۔ در عجیب؟ ''اس کے علاوہ کوئی دو سرالفظ امامہ کے ذائن میں نسیس

ا زکے بعدوہ رات کو بچن کاسودا سلف خرید نے کے لیے گئے تصدا مامہ نے اگر سالار کی پیے گفتگونہ سنی ہوتی تو المینا" وہ پکن کے لیے ایک لمبی چوڑی کسٹ بنائے جیٹھی تھی الیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط

مِنْ حُولِين دُالْخِتْ 69 جُورِي 2015 يَالِي

ONLINE LIBRARY

"توجناب كا آج كاون كيسا كزرا؟" کھانا شروع کرتے ہوئے سالارنے اس سے بوجھا-وہ اے بورے دن کی ایکٹوشیز بتانے کی۔ آج ان دونوں یے ورمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیل تفتلو یہی-سالارنے اے دن میں دوبار ایک یا ڈیروہ منٹ کے لیے کال کی مى مكريات صرف حال احوال تكييري محي ودلیعنی آج بست کام کرناروا۔"سالارنے اس کےون کی تفصیل س کر کما۔

"كياكام\_؟ ميں نے كياكيا\_؟ ميں نے تو بچھ بھی شيں كيا-"امامہ نے اس كى بات پر بچھ حيران ہو كرا ہے

"جتنابھی کیاہے بہت ہے۔"

"میں تہاری لانڈری خود کردیا کروں گی اس کے ہفتے ہے۔" امامہ نے سالار کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ "اوريس جي كردا كرول ك-"

'' بقیس منہیں کیڑے وحونے کے لیے نہیں لے کر آیا۔''سالارنے اس کیات کاٹی۔ '' جھے پتاہے لیکن میں فارغ ہوتی ہوں سارا دن اور پھر جھے اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہیں تو تمہارے بھی دھو

آب كيرے بھي كيوں وهوؤ گ-لاندرى وين جرہضتے آتى ب-تم اپنے بھى دے ديا كرو-"سالارنے كھانا کھاتے کھاتے رک کر کہا۔

المين ضائع مول ك- ١١٠س في القتيار كما-

و حکوئی بات شیں۔"سالارنے اس انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔

المدفياس كاجرود يكها-

"اور میں ساراون کیا کروں؟"

"وی جودوسری عورتی کرتی ہیں۔سویا کرو انی دی دیکھو افون پردوستوں کے ساتھ کپ شپ لگاؤ۔"اس نے مسراتي يويح كها-

ودميرے كوئى دوست شين إل-"وه يك دم سنجيده بوكئ-سالارنے کچھ جیران ہو کراس کا چہود یکھا۔"کوئی تو ہو گا۔؟" ور نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔

وہ کھانا کھاتے کھاتے کچھ سوچنے کلی تھی پھراس نے کہا۔

''کا کج اور یونیورٹی میں تومیں اتنی خوف زدہ رہتی تھی کہ کسی کودوست بنانے کا خیال ہی تہیں آیا۔ دوستی ہوتی تو پھر سوال ہوتے ۔ میرے بارے میں۔ قبیلی کے بارے میں۔ پھراکیر کوئی کھر آ ٹا اور ابو کی قبیلی کو کوئی پہلے ہی ے جات ہو آتو۔ یا سعیدہ امال کوہی۔ دوست اس وقت بری معظی چیز تھی میرے کیے۔ میں افورو میں کرسلتی ھی ۔ پھر آفس جاب میں کولیکز کے ساتھ تھوڑی بہت کپ شپ ہوتی تھی لیکن بچھے اسکیلے رہنے کی اتنی عادیت ہو گئی تھی کہ میں او کواں کے ساتھ بھی بھی مجمعہ سیل شیس رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ تھوم پھر شیس سکتی تھی \_ان کے گھر نہیں جاسکتی تھی۔اپنے گھر نہیں بلاسکتی تھی۔ کیسے دوستی ہوتی پھر۔اس کیے بچھے کتابیں پڑھتا اجِما لَكَمَا تَمَا لِينْكُ رَبَّا إِنِّمَا لَكُمَّا تُمَّالِهِمْ الْكَمَّاتُمَا لِهِمْ

"الوكول سے ميل جول ہوتا جاہيے " دوست ہونے چاہيں۔ پہلے كى بات اور تھى ليكن اب حمهيں تھوڑا

مِنْ خُولِين دُالْخِتْ 68 جُوري 2015 يَدَ

السالار! همين يتاب متم نے كتنا برها بليندر كيا ہے؟ ١٣ مامه نے اندر آتے ہوئے كما۔ وكيمالميندر؟"وه جونكا-المدنياس كے قريب آكريے سلي اس كے سامنے كى۔ "اے ویکھوزرا۔ بیر کیاہے؟" ''بے سلیے ہے۔''سالارنے ایک نظراس پر ڈالتے ہوئے دویارہ ڈیسک ٹاپ پر نظردو ژا تا شروع کردی۔ ''نے سیاسی میں میں میں اللہ کے ایک نظراس پر ڈالتے ہوئے دویا رہ ڈیسک ٹاپ پر نظردو ژا تا شروع کردی۔ "كتى رقم جمع كروائى ب تم في مير اكاؤنث مين؟" "تميلاكه-"ده تيران بولي-"ابھی کھ رہتی ہے مات لاکھ اور کھ .... چند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا۔" وہ کھ ٹائے کرتے ہوئے سرسری انداز میں کسدرہا تھا۔ "لکین کیول دو محر مجھے ۔ ؟ س کیے ؟"وہ حیران تھی۔ "تهاراحق مرب"سالارنے ای اندازیس کما۔ "ميراحق مهردولا كھ روپے ہے۔"امامه كونگا كه شايدوه بھول كيا ہے۔ " ' بوہ آمنہ کا تھا ہمیں تمہیں زیادہ حق مہرہ تا جاہتا ہوں۔ "سالارنے کندھے اچکا کر کہا۔ "ليكن يه توبهت بى زياده ب سالار-"وه يك دم سجيده مولى-"تم ي كس في كما ب مجمع اتنى رقم دد "ممن فود مجه لكو كردى تقى بير مم" سالارنے اس بار مسکراتے ہوئے انظرے نظرین ہٹاکراے و یکھا۔ "من كرك ب " ووكت كي رك كي - "وه فكرتم اس كي لكسوار ب تق ؟ اس ياد أكيا-"ال-"اس كىلاروانى اب جى برقرار سى-ومتماكل مو-"كامه كوب اختيار بهي آني-"شأير-"سالارفيدسافتدكها-"احیما" میں ایک ارب لکھ وہی تو کیا کرتے؟" وہ اب طنز کر رہی تھی۔ التواكيك ارب بهي وعديتا- الكيافياضي تهي-"كمال = ديني ؟ فراؤكرتي؟" وه بساخته ناراض بوني-ودكيول كرئايد جيد كماكرويتا-"سالارفياس كي بات كابرا مانا-"سارى عركماتے بى رہتے بعر؟" "اجهابويا ساري عمرتهمارا قرض دار رہتا۔واقعی اجهابو یا توایک ارب جاہے کیا۔۔؟" وہ میکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہ رہاتھا۔ امامہ کو تنی سال سکے والے سالار کی جھلک نظر آئی۔ و کیول وے رہے ہو؟ ٣٠ سے شجیدگی ہے کچھ دریاسے دیکھ کر کما۔ "يوى بوتم اس لي-" "ات يك كمال ت تع تمار عياس؟" "المام إميري سيو تكريس بير-"سالار في عد محل سي كها-السيو تكريس توجه كول دے رہ ہو؟"وہ چھ خفا ہوئی۔ "ميراول جاجتا ہے ميں حميں دول-آكريد يورى دنيا ميرى موتى توسي سارى دنيا حميس دے ديتا - ميس كماريا

سے کام لیا۔ خریدی جانےوالی زیادہ تراشیا کنشیززاور جارزی تصے کھانے پکانے کاسلمان اس نے بہت کم خریدا آج انہوں نے ایک اور جگہ سے کان کی تھی۔ " تهمارا وه يرابلم عل موكيا؟" امام كو گاڑي ميں اچانك يا و آيا۔ "كون سايراً بلم؟"سالارنے چونك كرات ويكھا۔ "وہ جس کی وجہ ہے تم کل رات پریشان تھے۔"امامہ نے اسے یا دولایا۔ وه به اختیار بربرطایا- دخکاش جوجا آ-" ورلعنی نهیں ہوا۔ "امامہ متفکر ہوئی۔ "بوجائے گا۔"سالارنے عجیب ی مسکراہٹ کے ساتھ اس کاجرود یکھا۔ "يرسول مين كراجي جاريا مول-"سالار فيات يدلي-" كتفرن كے ليے؟" وہ جو كى-" صبح جاؤل گاإور رات كو آجاؤل گا- ميس ميني مين دو تين بارجا تا مول كراچي \_ تم چلوگ ساتھ\_؟" ده نسا-المدخ حرائى ات ويكها-''ٹم ''آفس کے کام سے جارہے ہو 'میں کیا کروں گی دہاں؟'' ''تم انتیا کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جانا' وہ تمہیں تھمائے پھرائے گی کراچی۔ بھی تنی ہو پہلے دہاں؟''سالا ر ادنیس-"وہ کھاکیسائیٹڈ ہونے کئی تھی-سندراے پندتھااور زندگی میں پہلی باراے سندرد کیسے کاموقع "انتاے ٹائی اپ کرتا ہوں پروگرام ... میں افس میں تم میری بہن کے ساتھ بازاروں میں ... ہم توای طرح كامنى مون مناسكة بين في الحال-"وواس بير چييزر باتفا-وہ بنس بڑی ...وہ اس سے کمہ نہیں سکی کہ جس زندگی کووہ گزار کر آئی تھی اس کے مقابلے میں بیہ آزادی اسے جنت جیسی محسوس ہورہی ہے۔

"بیرکیاہے؟"
وہ خریدا ہوا سودا سلف 'جارزاور کنٹینز میں ڈالتے میں مصوف تھی جب سالاراپے اسٹڈی روم ہے ایک لفافہ کے کہنا ہوا ہیں آیا۔
لفافہ کے کرچن ایریا ہیں آیا۔
"اس میں تمہاری چیک بک ہے۔" سالارتے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کرچلا گیا۔
امامہ نے لفافہ کھول کرا ندر موجود چیک بک نکال۔ اس کے ساتھ ایک بے سلب بھی نکل آئی۔ وہ تم س لاکھ کی تھی۔ اس میں سامہ کو دکارہ دیکھا۔ وہ دافقی تمیں لاکھ ہی کی تھی۔ اس نے ساب کو دوبارہ دیکھا۔ وہ دافقی تمیں لاکھ ہی کی تھی۔ اس نے اس نے اس کے اکاؤنٹ میں تمیں لاکھ ہی کی تھی۔ اس دولفافہ پکڑے اسٹڈی روم میں آئی۔ سالارا ہے کہیوٹر پر کوئی کام کر دہا تھا۔
وہ لفافہ پکڑے اسٹڈی روم میں آئی۔ سالارا ہے کہیوٹر پر کوئی کام کر دہا تھا۔

عَنْ حُولِين دُالْجَتْ 70 جَوْرِي 2015 يَنْدُ

عَلِيْ خُولِين دُالِجَيْتُ 71 جُوري 205 Copied Fron

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



ایکزیکٹو کے ساتھ اس کی سیٹ پر چلا گیا۔ وہ مجھ دیر اس کے انتظار میں بیٹھی رہی 'پھر پھے بور ہو کراس نے ایک ميكزين انفالياب سالار کی واپسی تلیندنگ کے اعلان کیا تج منٹ بعد ہوتی ۔وہ ''سوری ''کہتا ہوا اس کے پاس بیٹے کر سیٹ بیلٹ و شین مجھ تو بہت مزہ آرہا تھا۔ "اس نے بے عد حقی ہے جواب رہا۔ الس نے میکزین سے نظریں نمیں مٹائیں۔ سالارنے بوے آرام سے اس کے ہاتھ سے میکزین لے کریاس ے کررتی ایر ہوسٹس کو تھادیا۔وہ شکر بیادا کرتے ہوئے جلی گئی۔ "مید تمیزی ہے۔"ا. یہ نے اس کے جانے کے بعید کھی دلی ہوئی آواز میں احتجاج کیا۔ ''بال ۔۔۔ ہے تو سسی ' بیکن تم مجھے دیکھے نہیں رہی تھیں۔''اس نے اطمینان اور ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔امامہ کی مجھ میں سیں آیا وہ اس سے خفاہویا ہے۔ "وجنتى ياتيس تم ان لوگول سے كرر ہے تھے "تم نے جھے ہے بھی شیں كيں۔" وہ اس کے شکوے پر ہنا۔"مینک کے کسمرز ہیں۔ یہ ان باتوں کے بیسے دیتے ہیں۔" اس نے کھ ملامت بھری نظروں سے سالار کود یکھا۔ "متم کتنے materialistic (مادور سے) ہو۔" اللا ووتوموں۔ "اس نے آرام سے جواب دیا۔ ودمیں بھی دے عتی ہول مہیں شید "وہ اس کے جملے برجو تکا۔ مقارے 'میں تو بھول ہی کیا تھا 'قی الحال تو تم مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ میرے بینک کی تستمر بھی ہو اور میں تہمارا (ش دار بھی ہوں 'تو تم ہے ہاتھی کرنا تو فرض ہے میرا۔ ''وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ " بينكرز..." وه بچھ كہتے لكى تھى-سالارنے باصليارا پنا ہاتھ اس كے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اے روكا اور " میں اپناٹرپ خراب نمیں کرنا چاہتا امامہ...! تم ہے واپسی پر سنوں گا کہ بینکرز کیسے ہوتے ہیں۔ "اس نے میں میں میں الموم ولي سنجيره موت موع كما-المدنے جرانی سے اسے دیکھا۔اس میں سجیدہ ہونے والی کیابات تھی اس نے سوچا۔ار پورٹ پر ہوئل کی كازى في الهيس يك كياتها-امیں نے سوچانفاکہ ہم انتیا کے گھریر تھریں گے۔ "المدنے گاڑی میں ہٹھتے ہوئے کہا۔ " میں مجمی انتیا کے کھر شمیں تھسرا میں ہو تل میں رہتا ہوں۔" سالارتے اسے بتایا۔" کراچی اکثر آباجا تا ہوں ۔" وہ کھڑی سے باہردیکھتے ہوئے اس سے کسد رہا تھا۔" بعض دفعہ تو یساں آکرانیتا سے بات تک شمیں ہو أماسة اس كاچردد يكهاليكن يكه كهانهين-وه مسلسل بيل ير يكه ميسعبز كرفيين مصوف تفا-وه ساتق الله المصرف كحدونون اطراف آف والحملا قول كبارك مين بهي بتاريا تحا-" الم مجھے تمہارے ساتھ حسیں آنا جاہیے تھا۔ میری وجہ ہے۔" الاركاس كاجانكاس طرح كنغيرات توكا المسترس انته لے كر آنا مجھے اچھالگ رہاہے اور حمہیں انتیاكی قبلی ہے ملوانے کے لیے یہاں لے كرتو آناہی الما المدا المدار اس كاچروغور بروصني كوسش كى-

ہوںاور روپیہ آجائے گامیرے پاس۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔۔ "کیاشاہانہ اندازتھا۔ "لیکن اتنی زیادہ رقم۔"سالارنے اس کی بات کائی۔ "معروقتی زیادہ قرنسیں ویرنا جامیا تھا لیکن تمہاری مرضی کا جی میں دینا جامیا تھا گاس کر تھے ۔۔اک بھی۔

" میں آتی زیادہ رقم نمیں دینا چاہتا تھا کیکن تمہاری مرضی کا حق مردینا چاہتا تھا ۴ س لیے تم ہے ایک فیکلو لکھنے کو کہا۔ تمہیں پتا ہے جو فیکلو تم نے لکھی تھی 'اس دن میرے اکاؤنٹ میں ایگزیکٹ اتنی بی اماؤنٹ تھی۔" وہ اب رقم دہراتے ہوئے بنس رہا تھا۔

" اب اس کوئم کیا کہوگی انفاق۔ ؟ بجھے انفاق نہیں لگا ' بجھے لگاوہ رقم میرے پاس تمہاری امات تھی۔ یا حق تھا۔ اس کیے تنہیں دے رہا ہوں۔ تمیں لا کھ دیا ہے کچھ رقم کا ادھار کرلیا ہے تم سے درنہ انگلے دو تمین ماہ ادھرادھرے مانگ رہا ہو تا۔ اس لیے تم آرام سے رکھو یہ جھے اگر بھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ اوں گا۔

اب مين تعوز اساكام كرلول؟"

امار نے کہے ہیں کماتھا 'وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ڈا کمنگ میمبل کی کری پر بیٹھ کروہ ایک بار پھراس
پے ساپ کو دیکھنے گئی۔ وہ اس فخص کو بہتی ہیں سمجھ سکتی تھی۔ بہتی ہمیں ۔ وہ الا ابالی ہمیں تھا۔ ہم از کم اینے ون میں اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ سمجھ سکتی تھی۔ احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو بال اسے کندھے جھکنے ۔۔ وہ اگر اسے خوش کرتا چاہتا تھا۔ تو وہ ہمیں ہوئی تھی۔ احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو بال کا کندھے جھکنے گئے تھے۔ ایسی خوا اس نے زندگی میں کسی اور شخص سے چاہی تھی۔ ایسی نوازشات کی طلب اسے کہیں اور سے تھی۔ اس سے وہو دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے میں برابری تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے برابری تھی۔ برابر ہمیں ہوپا رہی تھی۔ اس تخص کاقد اسبانہیں ہورہا تھا 'بلکہ اس کا اپناہی وجود سکڑنے برابری تھی۔ برابر ہمیں ہوپا رہی تھی۔ اس تخص کاقد اسبانہیں ہورہا تھا 'بلکہ اس کا اپناہی وجود سکڑنے

000

"المد! ہم کل مین کے بجائے" آج شام کو جارہ ہیں۔ رات کراچی میں رکیس کے اور پھر کل رات کوئی واپس آجا میں گے۔ سات ہجے کی فلائٹ ہے۔ میں شام ساڑھیا تی ہجے تہمیں یک کروں گائم پکنگ کراو۔"

اس نے بارہ ہجے کے قریب نون کرکے آفس سے کراچی کا نیا پروگرام بتایا تھا۔ وہ یک وم نروس ہونے گئی۔ اتن جلدی پکینگ ٹھیک ہے وہ ایک رات کے لیے جارہ سے بھر بھی ۔ وہ اب اسے اپنان کپڑوں کے بارے میں بتارہا تھا جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ پکنگ کرتے ہوئے ہے حد بولائی ہوئی تھی۔

میں بتارہا تھا جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے گاڑی میں روزہ افطار کرلیا ہوگا "کیوں پھر بھی وہ ایک باکس میں اس نے لیے کھانے کی چند چیزیں اور جوس لے کر آئی تھی۔ ایر پورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دو توں بیا تھی کر آئی تھی۔ ایر پورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دو توں بیا تھی کر آئی تھی۔ ایر پورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دو توں ہے کہ آئی تھی۔ وہ قرسٹ کلاس سے سنز کر دہ ہے۔ ای وہ ساڑھے چھ ہے ایر پورٹ یہ بھورڈ نگ شروع ہو چھی تھی۔ وہ قرسٹ کلاس سے سنز کر دہ ہے۔ ای

وہ ساز تھے چھ ہے ایبر بورٹ پر پہنچے ہورڈ نگ سروع ہو پھی سی۔وہ فرسٹ کلاس سے سنر کررہے تھے۔اسی لیے ٹریفک کی دچہ ہے کچھ کیٹ ہونے کے باوجو د سالا ر مطلبتن تھا۔ انگز مکٹہ لاؤر بج ہے جہاز میں سوار ہوئے ہوئے سالار کی فرسٹ کلاس کے بچھراور پہنچرزے سلام دعا ہو گی۔

انگیز یکٹولاؤ کج سے جماز میں سوار ہوئے ہوئے سالار کی قرسٹ کلاس کے پچھے اور پنجرزے سلام دعا ہوئی۔ چندا کیک سے اس نے لامہ کاہمی تعارف کروایا ۔وہ سب کارپوریٹ سکیٹرے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمرز تھے۔

جہا دے ٹیک آف کے چند منٹوں کے بعد کسی دو سری کمپنی کا کوئی انگزیکٹو 'سالارے کوئی معاملہ ڈسکسی کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ چند کھے اس سے ہاتیں کرنے کے بعد سالار اس سے معذرت کرکے اس

مِنْ خُولِين دُالْجَبِيثُ 72 جُوري 2015 يَكُ

من خواین دا بخت 73 جوری 2015 Copied Front

FOR PAKISTAN



سالاروہیں بیشا کو فلڈ ڈونک پیٹے اسے جاتے ہوئے رکھتا رہا۔ امامہ نے دوبارہ پک کر کھے نروس ہو کرا ہے

دیکھتا تھا۔ وہ دونوں بار مسکر اوبا ۔ بیٹو سال پہلے کی وہ پر اعتباد لڑئی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے کھر کی دیوار کو وکر
اس کے کرے میں آئی تھی۔ اس ہے شادی کی تھی تجر کھر ہے چائی تھی۔

دود ہے کہا اس بمن کے بارے میں و ہم ہے بہت پھتے من چکا تھا گیل چھلے دی دنوں ہے وہ س لڑئی کو دیچے رہا تھا تید وہ لڑئی نہیں تھی۔ وقت نے جھی وڑپ وڑا س کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کمی

ملاف جاتی ہوئی اس لڑئی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کمی

ملاف جاتی ہوئی اس لڑئی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کمی

ملاف جاتی ہوئی اس لڑئی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کمی

منا میں جاتی ہوئی اس لڑئی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کمی

منا ہوئی ہوئی اس لڑئی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کمی مظاہرو

منا ہوئی ہوئی اس کے کور وہ کی میا ہوئی ہوئی اس کی انداز کر ہے ہوئی ہوئی اس حالت میں میں میں میں اس کے کندھے پہلے تھی اور چیز کو بھی و کھے لو۔ "وہ اب اس خالی ہوئی کی ہوئی ہوئی انہ ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس کی ہوئی کی ہوئی کی کو شش کی کی ہوئی ہوئی انہ ہوئی کی کوشش کی کی کوشش کے ہوئی گی ہوئی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش چھوڑ کر آنے پر چھیتا ہی کہ دو گھوڑ کی کوشش کی کوشش چھوڑ کر آنے پر چھیتا ہی رہی تھی۔ اس تیچہوڑ کی کوشش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کر آنے پر چھیتا ہی کہ دو پر کی کوشش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کر آنے کی کوشش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کی کوشش کے کو کھش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کر آنے کی کوشش چھوڑ کی کوشش چھوڑ کر آنے کی کوشش چھوڑ کر آنے کی کوشش چھوڑ کی ک

ڈانٹ رہی تھی۔وہ مسکراکر سید معاہوگیا۔اس کابہنوئی غفران اس سے پچھ پوچھ رہاتھا۔ ہوا اہامہ کے بالوں کو بھیررہی تھی۔وہ انہیں ہار ہار کانوں کے پیچھے کرکے سنبھالنے کی کوشش کررہی تھی لیکن انہیں کھلا چھوڈ کر آنے پر پچھتا بھی رہی تھی۔اس تیز ہوا ہیں وہ شیفون کے دوسے کو سرپر ڈیکانے کی کوشش چھوڈ چھل تھی ہاں وہ پشینہ شال اس کی مہیں شیفون کی قبیص کوا ڑنے ہے توردک نہیں ہارہی تھی لیکن اس کے جہم کوا چی طرح ڈھانے رکھنے میں موثر تھی۔ وہ کئی سالوں میں آج پہلی ہار کی پبلکہ بلیس پر سرڈھانے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بے حد جیب لگ رہا تھا۔ اگر وہ سالار کے ساتھ نہ ہوتی تو تھی تھی ایسی حالت میں کسی تھلی جگہ پر گھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وس دن پہلے تک تو وہ گھرسے یا ہر نگلتے ہوئے اپنا چرہ بھی چھپائی چھوڑویا تھالورا ب اس کے ساتھ خود کو محفوظ تعجمتی تھی۔ سالارسے شادی کے بعد اس نے چرہ چھپائی

آریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کودیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پر گردن کے گرد لیٹے دویے کو سربر لینے کی کوشش شروع کی۔ یہاں اس کوشش کونونس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کام اس ہوا میں شال 'ددیثے اور تھلے بالوں کے ساتھ آسان نہیں تھا۔

''همن بال سمیت دون تمهارے؟''وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی پھرجیسے اطمینان کاسمانس لیا۔ '''تم نے توجیحے ڈرا ہی دیا۔''اس نے سالار کواپنے عقب میں دیکھ کریے اختیار کما۔وہ کس وقت آیا تھا 'اے ابی نہیں جلاتھا۔

المتم میراددها بازدے؟"اس نے سالاری اوٹ میں آتے ہوئے اپناددیٹا اسے بازا دیا۔وہ اب دہاں کھڑی دو سرول کو نظر تنیں آرہی تھی۔

" منتهیں جھ کو بتانا جاہیے تفاکہ یماں اتن تیز ہوا ہوگی میں بال تو کھلے چھوڈ کرنہ آئی۔" وہ اپنیالوں کو ڈھیلے جو چوڑے کی شکل میں لینٹیے ہوئے اس سے شکایتی انداز میں کمہ رہی تھی۔وہ اس کا چہود کھیا رہا۔وہ اب بی شال انار کراے دیے ہوئے ویڈااس سے لے رہی تھی۔

" بيكون ساكلر ؟" وه دوية كوات سراور كردن كرولينية بوئ اس كيسوال ير الكلي

من خواتن دا کید 75 جوری 2016 Copied From

FOR PAKISTAN

" مج کمہ رہا ہوں۔"اس نے امامہ کی آنھوں میں آنگھیں ڈالتے ہوئے کما۔" حمیس میرے ساتھ آنا اچھا خسیں نگا؟" سالارنے یک وم اس سے پوچھا 'وہ مسکرادی۔ "آپ اپنی وا نف کے ساتھ پہلی باریساں تھیررہے ہیں۔" ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے رہے سیشن پر موجود لڑکنے مسکراتے ہوئے سالارے کما۔ اس فائیوا شار ہوٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے اور ان کمروں میں

با قاعدی سے تھہرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا اسکین آج وہ پہلی باراس کی بیوی کود کیورہے تھے۔ سالارنے مسکراتے ہوئے سرملایا اور سائن کرنے نگا۔ وہ لڑکا اب امامہ سے پچھے خوشکوار جملوں کا نباولہ کرمیا تھا۔ جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے کر دموجود ساری سلاخیس کرا رہا ہو۔وہ یا ہرکی اس دنیا ہے مسحور ہو رہی تھی ' جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔

نے گئوری پر انبتا اور اس کی جملی نے ان کے لیے ڈیز ارزیج کرر کھاتھا۔وہ لوگ آوھے گھٹے ہیں تیارہونے کے بعد تقریبا سماڑھے کیارہ بجے وہاں پہنچے۔ انبتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سسرال کے بھی پچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کے بیوی کے لیے آیک جملی ڈیز تھا۔ اس کا استقبال بری کرم جو تی ہے کیا گیا۔ اس کی گھراہٹ ابتدائی چند مغنوں کے بعد حتم ہوتا شروع ہو گئی۔وہ کائی لیملی تھی اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسی تھنگو کے بعد جمعنگو کے موضوعات بدل گئے تھے۔ امار چیف گیسٹ تھی لیکن وہاں کی نے واقعا۔وہ اس کی سوٹیس ہوا تھا۔وہ اس کی سوٹیس ہوا تھا۔وہ اس کی سوٹیس ہوا تھا۔وہ ڈیز کئی سکوپ کے بیچ نہیں رکھا تھا اور اس چزنے امامہ کے اعتاد میں اضافہ کیا۔ کھا نا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔وہ تھی۔ اس کی زیادہ توجہ نے گئرری وہوئے کرد نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔وہ لوگ اوپن ایر تھی۔اس کی زیادہ تو بھی سردی نہیں تھی لیکن یہ اس وقت اس کے دانت نے رہے ہوتے۔ وہاں موجود تمام سے پہلے اے کرم شال لینے کا نہ کہا ہو تا تو یقینا " اس وقت اس کے دانت نے رہے ہوتے۔ وہاں موجود تمام خواتین سویٹرز کے بجائے اسی طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر ڈالے ہو کے تھیں۔

"سالار ایس دبان آمے جاکرینے سمندرو یکھناچاہتی ہوں۔"اس نے ساتھ بیٹے ہوئے سالاری طرف جھکتے ہوئے دھم آوازیں سرکوشی کی۔

والوجاؤ-"مالارفي اطمينان سے كها-

"میں کیے جاؤں۔ ؟اس طرح اکیلے۔ تم ساتھ آؤ میرے۔"اس نے اس کے مشورے پر جزبز ہوتے وئے کیا۔

''نہیں 'تم خود جاؤے ویکھو۔ اور بھی لوگ کھڑے ہیں 'تم بھی جا کرد کھے آؤ۔''سالارنے اسے کما۔وہ اب س کی گود میں بڑا بیک اٹھا کرنچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اسے کمہ رہا تھا۔

اس کی گود میں بڑا بیک اٹھا کرنیچ زین پر رکھتے ہوئے بلند آوا زخن اس سے کمہ رہاتھا۔ المد نے بچھ جھکتے ہوئے اس لمبی نمیل کے کر دموجودا فراد پر نظر ڈالی 'دہ سب تفتکو میں مصروف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔وہ پچھ ہمت پاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس کے ہائیں طرف جیٹھی انتیااس کی طرف متوجہ ہوئی۔

''وہاں ہے جاکرد بجمو' دہاں ہے زیادہ اچھاویو ہے۔''انتیائے اشار سے سے اسے گائیڈ کیا۔ امامہ نے سم لایا۔ وہاں اس وقت ان کے علاوہ اور بھی بچھ فیصلیز موجود تھیں اور سالار ٹھیک کمہ رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی و ٹما ''فو ٹما'' اٹھ کراسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کودیکھنے لگنا۔وہ اپنی جگہ ہے اٹھتے ہوئے نموس تھی لیکن بھردہ نار مل ہونا شروع ہوگئی۔

على خواتين دُالجَنْتُ 74 جوري 2015 يخ

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

سالار مسکراتے ہوئے اے سنتارہا۔ وہ بچوں جیسے جوش و خروش کے ساتھ اپنی شاپنگ کی تفصیل بتارہی تھی۔ "میں نے ابو" آئی اور سعیدہ امال کے لیے بھی کھ کفشس کے ہیں۔"وہ بتا رہی تھی۔ "الحيما!" سالارنے دلچیل کی سیکن گفشس کی نوعیت سیں یو چیل-''فرقان بھائی کی فیملی۔اور تمہارے پیر تنس کے لیے بھی۔ "امامه! صرف میرے پیرنٹس شیں ہیں وہ "تمهارا بھی کوئی رشتہ ہان ہے۔"سالار نے اعتراض کیا۔ وہ اپ بھی اس کے مال باپ کا ذکر ای طرح کرتی تھی۔ اس وقت یک دم امامہ کواحساس ہوا کہ اس نے سالار کے لیے چھ بھی سیں خریدا۔ یہ بھول تھی یا لا پروائی 'کیلن اے شاپتگ کے دوران سالار کاخیال تک سیس آیا۔ اسے مدعدامت ہوتی۔ و کیا ہوا؟" سالارنے اسے خاموش دیکھ کر ہوتھا۔ وہ چھ در خاموش رہی چھراس نے کچھ شرمندی ہے کہا۔ "مالار! مجھے تمہارے لیے کچھ خریدنایاد شیں رہا۔" "كُونَى بات سيس "تم نے اپنے لیے شاپنگ کی ہے تو مجھو "تم نے میرے لیے ہی خریدا ہے۔" سالار نے اس مسكرا ہث كے ساتھ اس كاكندھا تھيك كرجيے سلي دي۔ " پھر بھی جھے تنہارے لیے کچھ لینا چاہیے تھا۔"امامہ مطمئن نہیں ہوئی۔"لیکن مجھے تنہارا خیال ہی نہیں اس كالمحبوب طالم تقا'وه جانيا تقابه ''كوئي بات نهين' جب خيال نهين آيا تو كيما تحفيه...؟ يتحفه توان كوديا جا يا ہے جن کاخیال آتا ہو۔"سالار کے کہج میں گلہ نہیں تھا لیکن امامہ کو گلہ لگا۔وہ تادم می ہو کرخاموش بیٹے گئے۔

اس کا محبوب طائم تھا' وہ جانیا تھا۔"کوئی بات مہیں 'جب خیال نہیں آیا تو کیما تحفہ ہے۔ بہتحفہ توان کو دیا جا آ ہے جن کا خیال آ ناہو۔"سالار کے لیجے میں گلہ نہیں تھا لیکن امامہ کو گلہ نگا۔وہ تادم سی ہو کر خاموش بیٹے گئے۔ "اور کیا کیا لیا ؟"اس کی ندامت محسوس کرتے ہوئے سالار نے ددیارہ اس سے بات شروع کی۔ "مجھے انبیا انجھی گئی ہے۔"امامہ نے اس کا سوال نظرانداز کیا۔ "چلواجھائے "کوئی تواجھالگا تنہیں۔ میں نہ سمی 'میری بمن ہی سہی۔" امامہ نے جرانی سے اس کا چرود یکھاسمالار کی آ تکھوں میں مسکر اہث تھی' وہ سنجیدہ نہیں تھا۔وہ مطمئن ہوگئی۔ "اور بتا ہے میں نے کیا کیا لیا ہے ؟"وہ پھر ہولئے گئی۔ سالار ہے اختیار مسکر ایا۔آگر اسے 'اس سے اپنے لیے کمی اظہار کی تو تھی تو غلط تھی۔

انگے دودن امامہ بہت ایکھے موڈیس رہی 'اسے ہریات پر کراجی یاد آجا آ۔اس کی پیہ خوشی سالار کو جیزان کرتی رہی۔اس کا خیال تھا اسے وہ شہر پسند آیا ہے لیکن اسے بید اندازہ شمیس ہوا کہ بات شہر کی نمیس تھی 'وہ آگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جا تاتو بھی دہ اس ٹرانس میں واپس آتی۔وہ کھلی فضا میں سائس لینے کے قابل ہو رہی تھی اور ایک لیے عرصے کے بعد تعنی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد پچھ دیر تک توانسان ایسے ہی کمرے سانس لیتا ہے 'جیسے دہ لے رہی تھی۔

المحظے دن وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کے ہیں گئے۔وہ سالار کے ساتھ خوش تھی 'بیبات اس کے چرے پر لکھی ہوئی المحقی البتہ سعیدہ امال نے بحربھی بچھ احتیاطی تدابیر کے تحت سالار کوسیا منے والوں کے لڑکے کی آمنہ کے لیے دیوانہ وار محبت کا ایک اور قصہ سنانا ضروری مسمجھا' جے سالار نے بے حد مخل سے سنا۔اس بار امامہ نے دوران گفتگو مسعیدہ امال کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی کیکن وہ ناکام رہی 'سعیدہ امال کا خیال تھا' سالار کو ایک اچھا' تابع وار شوہر سعیدہ امال کو خیال تھا' سالار کو ایک اچھا' تابع وار شوہر

م من من من من معلم والى م

''کرمزن کیول؟'' سالار نے شال اس کے کندھوں کے گر دلیقتے ہوئے کہا۔'' میں تنہیں بنانا چاہتا تھا 'تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو۔''اس نے اس کے ہائیں گال کوانی الگیوں کی پوروں ہے بہت آہستہ ہے جھواتھا۔ امامہ کی آ تھوں میں جیرت اند آئی۔ اس کلے لمبحے سالار کو پیہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کالباس زیادہ قرمزی تھا یا اس کا چرو' وہ ہے اختیار گہرا سائس لے کررہ گیا۔ ''اب تم اتنی می بات پر بھی یوں بلش ہوا کروگی تو معالمہ جان لیوا ہوجائے گا۔ ماردوگی تم بڑی جلدی جھے۔'' وہ

تھلکھیلا کر ہیں۔ وہ تقریبا ''اڑھائی بچے واپس اپنے ہوٹل میں آئے تھے۔امامہ کواتن نیند آرہی تھی کہ اس نے جیواری اٹار دی چہرہ بھی دھولیا لیکن کپڑے تبدیل کیے بغیر سوگئی تھی۔

سالار صبح کب آفس کے لیے لکلا "امامہ کو پتاہی نہیں جلا۔ وہ تقریبا "وس بجے اٹھی۔ جب تک وہ اپنا سامان پیک کرکے تیار ہوئی "تب تک انتیااے لینے کے لیے آچکی تھی۔

۔ وہ لوگ تقریباً سما ڑھے گیارہ ہے ہوتل سے چیک آؤٹ کرکے نگلے اس کے بعدوہ انتیا کے ساتھ کرا چی کے مختلف الزمیں گھومتی پھرتی رہی۔ انتیانے اے سالار کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنے ہی نہیں دیا۔ اس دن وہی اس کوشانیگ کرواتی رہی۔

ہی دن وہیں ہیں وسما پیک سروہ ہی دہیں۔ شاپنگ کے بعد انتیا اے اپنے گھر لے گئی 'اس نے وہاں افطار کیا۔ ساڑھے سات بجے وہ گھرے ایر پورٹ کے لیے نکلی اور اس وقت سالا رہے اس کی فون پر بات ہوئی۔ وہ بھی اس پورٹ کی طرف جارہا تھا۔ وہ سالا رکی نسبت جلدی ایر پورٹ پہنچی۔ بورڈ نگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایگزیکٹو لاؤر کی میں جنچے ہیں ایک بار پھروہ کسی نہ کسی سے ہیلوہائے کرنے لگا۔ یہ وہ فلائٹ تھی جس سے وہ عام طور پر کراچی سے واپس آیا کر با تفااور اس کی طرح باقی لوگ بھی ریکو کرٹر پولر تھے لیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور

طرف ہونے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ خوش تھی' بیاس کے چرے پر لکھا تھا اور سالا رکواس کی بید خوشی جیران کر رہی تھی۔ ''مہ تہمارا کریڈٹ کارڈاور میں۔''

اس نے لاؤر جھی بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی اپنے بیک سے دونوں چیزیں نکال کرسالا رکو تھادیں۔ ''انتیانے بچھے بل پے کرنے نہیں دیے۔ای نے سارے بلزدیے ہیں۔تم اے پے کردینا۔''امامہ نے اے

مبیری ہے۔ وکیوں ہے؟کوئی بات نہیں آگر اس نے ہے کیے ہیں ۔۔اے ہی کرنے چاہیے تھے۔" سالار نے کریڈٹ کارڈاپنے والٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے میسے اس نے واپس امامہ کے بیک میں ڈال دیے تھے۔ بیک میں ڈال دیے تھے۔

''لیکن ہمنے تواسے یا اس کی قبیلی کو پھر بھی۔'' سالارنے اس کی بات کائی۔''تم نیک سٹ ٹائم آؤگی تولے آتا کچھ اس کے لیے۔دوچار ہفتے تک وہ دیے بھی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہور ہی ہے۔ تو تنہیں اچھالگا کراچی آگر۔ ؟''سالارنے موضوع بدلا۔ امامہ کا چروا یک بار پھر تیکنے لگا۔وہ اسے ان جگہوں کے بارے میں بتار ہی تھی جمال وہ انتیا کے ساتھ گئی تھی۔

مِيْ خُولتِن دُانِجَتْ 76 جَوْرِي 2015 فِيْدَ

بنانے کے لیے اس طرح کے لیکچرز ضروری ہیں۔ خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اسنی ہیں کسی عورت کے ساتھ وابستہ رہ چکا ہو 'کامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ سعیدہ امال کواپنے اور سالار کے تعلق کے بارے میں کہیے بتائے 'اے خدشہ تھا کہ اس اعشاف کے بعد سعیدہ امال خوداس سے بی تاراض نہ ہوجا کیں۔ اس نئی الحال اس صورت حال سے نگلے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔

"اسلام آباد جانا ضروری ہے؟" " اسلام آباد جانا ضروری ہے؟"

وہ جعد کی رات ایک بار تھر سوچ میں رو گئے۔ ایسا نسیں تھا کہ وہ وہاں جانا نسیں چاہتی تھی 'وہ جانا چاہتی تھی کیکن ساتھ ہی وہ ایک جیب سے خوف کاشکار بھی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک جیب سے خوف کاشکار بھی تھی۔

"بمت زیادہ ضروری ہے۔" سالار بیڈیر جیٹھا اسے لیب ٹاپ پر ای میل چیک کرنے میں مصوف تھا۔ " تنہیں کیا کام ہے وہاں۔۔ ؟" امامہ نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمنی کے مل ٹیک لگائے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اسے دیکھنے گئی۔

ورجم كاور جانا ب "وواسكرين ير تظرين جماع ابناكام كرت موت بولا-

"كون = كاول - "دوجوكى-

"اسلام آبادے وہ منظے کی ڈرائیو پر ہے۔" اس نے نام بناتے ہوئے کما۔" میں وہاں ایک اسکول اور چند و سرے پروجیکٹنس چلا رہا ہوں۔اسکول کی بلڈنگ میں پچھ الیس ٹینٹن ہور ہی ہے ماس کو دیکھنے جانا ہے بچھے۔ جانا تولاسٹ دیک تھا لیکن جانہیں سکا۔"

۔ وہ البھی نظروں ہے اے دیکھتی رہی۔اس کی طویل خاموشی اور خود پر جمی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سالار نے اے دیکھا۔اہامہ سے نظرس ملنے پراس نے کہا۔

" تم سائقه چلنااورد مکیدلیتات" وه دویاره استرین کود مکھنے لگا۔

الم الكي على جاؤ- "المد في كما-

منین تو تمهارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ "اس نے اصرار کیا۔

''ویے بھی پایانے کہاہے آنے کے لیے بال اگر تم گاؤں نمیں جانا جا ہتیں تومت جاؤ کیکن اسلام آباد تو چلنا ہے جہیں۔''سالارنے جیسے قطعی انداز میں کیا۔

الماسة في اله تيمير مرر محق بوئ كه خفل كالم من ناول كمول ليا-

"كيااستوري استاول ي؟"

سالار کواس کے بکڑتے موڈ کا ندا زہ ہورہاتھا۔امامہ نے جواب سیس دیا۔

''ہیرو نہیرو نہیرون کے گیڑوں کی زیادہ تعریف کرتا ہے اس میں یا خوب صورتی کی؟''وہ اب اے چھیٹر دہاتھا۔ امامہ نے اے نظرانداز کیا۔ یہ اتفاق تھا کہ جو صفحہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرو 'ہیروئن کی خوب صورتی ہی کی تعریف کر رہاتھا۔ امامہ کو ہنسی آگئی تھی۔ تاول ہے اپنا چروچھیا تے ہوئے اس نے دو سری طرف کروٹ لے لی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ وہ اس کے ناثر ات دیکھے۔ سالارنے اے ہنتے ہوئے نہیں دیکھا' وہ اپنے کام میں مصوف

000

مع خواتین و حضرات توجه فرمایت مهم اسلام آباد انتر نیشتل ایر پورث پر لیند کر میکی بین-اس وقت بهال شام کے

مِنْ حَوْمِينَ وُلِجَسْتُ 78 جَوْرِي 2015 فِيْدَ

ساست کرے ہیں اور یمال کا درجہ حرارت کے

جمادے کیتین عملہ میں ہے گوئی انگاش کے بعد اب اردو میں رسی الوداعی کلمات دہرا رہا تھا۔ جماز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹرمینل کے سامنے جارہا تھا۔ برنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سرالار نے اپنا سل فون آن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھول۔ المد کھڑی ہے یا ہردیکھتے ہوئے کم صم تھی۔ "کمال کم ہو؟" س نے المد کا کندھا تھیکا۔

اس نے چونک کراہے ویکھا اور پھرائی حمید فٹی بیلٹ کھولنے گئی۔ سالا راپ نگیج کمپار شنٹ ہے اپنے پیستیز تکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی عدد کی۔ دونوں کے در میان پیند خوشکوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وَاسْ فلائٹ پر آنے والے ریکو ار جینج زمیں ہے ایک تھا اور فلائٹ کا عملہ اسے پہچا تیا تھا۔

جہازی سیڑھیوں کی طرف جانے ہے پہلے سالارنے مڑکراس ہے کہا۔ " تہیں کوئی کوٹ وغیرو لے کر آنا جا ہیے تھا 'سویٹر میں سردی کھے گی تہیں۔"

" ہے تمہارائی شیں میرا بھی شرہ نیٹ پیدا ہوئی ہوں یہاں ہیں سال گزارے ہیں میں نے یہاں بھے پتا ہے ، کتنی سردی ہوتی ہے 'یہ سویٹر کانی ہے۔''المہ نے برے جتانے والے انداز میں اس سے کما۔وہ استہزائیے۔ انداز میں مسکرایا۔

جہازی بیڑھیوں سے باہر آتے ہی سردہوا کے پہلے جھونکے نے ہی اسے احساس دلادیا کہ وہ ٹھیک کمہ رہاتھا۔ اسے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے سالارنے پچھے کے بغیرا پنے اندر پڑی جیکٹ اس کی طرف برمعائی۔ اس نے بڑی فرمال برداری سے پچھے نادم ہو کر جیکٹ پہن لی۔ اسلام آباد بدل کیا تھا۔ اس نے تجل ہو کر سوچا۔ ارا نبول لاؤنے کی ایکنے شکی طرف بردھتے ہوئے سالارچند کھوں کے لیے تھنگا۔

المكسبات من حميل تا المول كيا المسد" سي يوي معموميت كما

"كيابات ٢٠٠٥ مسكراني-

"پایاکویہ پتائنس ہے کہ ہم آج اسلام آباد آرہ ہیں۔ "امامہ کے چرے کی مسکر اہشھائب ہوگئی۔ سالارنے اے رکتے دیکھاتوں بھی رک کیا۔ وہ بے بیش سے اے دیکیوری تنمی۔سالارنے اپنے کندھے اس کے بیک کی بیلٹ ٹھیک کی۔ شاید ٹانھنٹ غلط ہوگئی "لیکسی میں بتانا زیا وہ بستر تھا اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے نے انکار کردیا توسیدوں ل بی طرمند ہوا۔

وہ بلکس جھیے بغیراس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرد کچہ رہی تھی۔ وہ بھی ای طرح دیکھا رہا۔ یہ دھٹائی تھی ایک اسکا تھا۔ اس نے بالا خرابامہ کی آنکھوں کی بے بقینی کو فصے جس بدلتے دیکھا 'چر اس کا چرو مرخ ہونے لگا تھا۔ وہ مسلسل دو ہفتوں ہے اسے سکندر عثان کے اسلام آباد بلانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سکندر عثان کا بلاوانہ ہو آباد وہ مرف سالار کے کہنے پر تو بھی وہاں نہ جاتی ادراب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سکندر عثان کے بنہ بلانے کے باد جود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا 'اس کا انداز دوہ کر سکتی تھی اوراس وقت وہ ہمل حرکے باد جود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا 'اس کا انداز دوہ کر سکتی تھی اوراس وقت وہ ہمل کے باد جود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا 'اس کا انداز دوہ کر سکتی تھی اوراس وقت وہ ہمل کریے تان ہوئی تھی۔ ایک فیمے کے لیے تو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ لاؤر کے ہے ہم نظامے سے بی انکار کردے۔ اسے سالار پر شدید خصہ آرہا تھا۔

اصوري إسمالارت اطمينان سے كما

وہ چند نے مزید اے دیکھتی رہی پھراس نے اردگرددیکھا 'پھرسالار نے اے جیکٹ آبار تے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی ہے بی کے عالم میں اس سے زیادہ پچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کواندازہ تھاکہ وہ میں کر سکتی ہے۔ اس نے جیکٹ آبار کر تقریبا '' پیکنٹے والے انداز میں سالار کودی۔

Sopied From 2015 كان 79 ما المحالية 2015 كان 19

کردیا۔ خصہ بے حد معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس دفت سالار کے لیے محسوس کیا۔ وہ لاہور میں اس الو کے پیٹھے کو نہ اسراف اسلام آباد امامہ کے ساتھ نہ آنے کی تاکید کرکے آئے تھے 'بلکہ پیچھلے کئی دن سے مسلسل فون پر ہمیار بات کرنے کے دوران بیریات دہرانا نہیں بھولے اور وہ ہم بار فرماں برداری سے ''اوکے ''کتا رہا۔ نہ یہ فرماں برداری ان سے بعضم ہوئی تھی 'نہ اتنا سید حما او کے۔ ان کی چھٹی حس اس کے بارے میں سکتل دے رہی تھی۔ وہ پرواری ان سے بعضم ہوئی تھی 'نہ اتنا سید حما او کے۔ ان کی چھٹی حس اس کے بارے میں سکتل دے رہی تھی۔ وہ پیچھلے کئی سالوں میں بہت بدل کیا تھا ' ب حد فرمال بردار ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے سرچھکا نے بعضا رہتا تھا بہت کم پیچھلے کئی سالوں میں بہت بدل کیا تھا ' ب حد فرمال بردار ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے سرچھکا نے بعضا رہتا تھا بہت کم ان کی آئی بات سے اختلاف کر تا با اعتراض کر تا لیکن دہ '' سالار سکندر '' تھا 'ان کی وہ ''جو تھی اولاد ''جس کے بارے میں بھی محتاط رہتے تھے۔

صرف سالارہی نے نہیں 'بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چرے کے بدلتے ہوئے ٹاٹرات کودورہی سے مانب لیا تھا۔

"ڈونٹ دری ۔ پلیا مجھے کھے ذکیل کریں گے لیکن تنہیں کچھ نہیں کہیں گے۔" دورے اپنی طرف آتے' سکندر کی طرف جاتے ہوئے' وہ خود سے چند قدم پیچھے چلتی امامہ کی طرف دیکھے بغیر بے عدمد ھم آواز میں بربردایا تھا۔

المامہ نے سراٹھا کراہے ''مشوہر'' کا ''اطمیتان'' دیکھا' بھر تقریبا″ دس میٹر کے فاصلے پر آتے اپنے ''مسر''کا ''انداز۔'' فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر زیادہ خوف زوہ ہوئی تھی کہ سکندر عثمان 'سالار کی انسلٹ کرنے والے تھے۔

(باتى كنيوماه إلى شامالله)



كَوْخُولِينَ ثَاكِيتُ 81 مَوْرِي 205 Copied Front

FOR PAKISTAN

"تحینک ہو۔" سالارنے جیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے شکراداکیا کہ جیکٹ اس نے اس کے منہ پر نہیں دے ماری۔وہ اب بے حد غصے میں انگیزٹ ڈور کی طرف جا رہی تھی۔سالار کو جیرت ہوئی اس نے اس سے اپنا بیک کیوں نہیں لیا تھا۔اصولی طور پربیاس کادہ سرا ردعمل ہونا چاہیے تھا۔۔

"میرابیک دو-" انگیزٹ دورے نکلنے سے پہلے ہی امامہ نے پلٹ کر تقریبا "غراتے ہوئے "اسے کما تھا۔ سالارنے آرام سے بیک اسے پکڑا دیا۔

نیکسی میں بلیجنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ پورا راستہ کھڑکی ہے باہر دیکمتی رہی 'سالار نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت غصے کو نمعنڈا کرنے کے لیے اسے مخاطب نہ کرنا مناسب تھا۔ وہ اب گھر پر سکندر عثمان اور طبیبہ کے روعمل کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ اگلی بجلیان پر کرنے والی متھی۔

گاڑی ان کے گھر کی بائی روڈ کاموڑ مڑر ہی تھی۔ امامہ کو اپنا پورا جسم سرد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سردی نہیں تھی۔ تھی 'یہ خوف بھی نہیں تھا'یہ بچھ اور تھا۔ وہ نوسال کے بعد اپنے گھر کو 'اس سڑک کوادراس موڑ کود کھے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپلیانے لگے تھے 'آئکھیں بھیکنے گئی تھیں۔ سالارے ساری ناراضی 'سارا فصہ جیے دھواں ہن کر ہوا ہیں تحلیل ہورہا تھا۔ خوشی تھی 'کیا تھا جو وہ گاڑی کو اپنے گھر کی طرف برمھتے دیکھ کر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھر کے گیٹ سے بچھے فاصلے پر تھا اور وہ صرف یہ اندازہ کریائی تھی کہ گیٹ بند تھا' گھر کی ہرونی لائٹس آن تھیں۔

گاڑی کے ہارن پر گارڈنے یا ہرو یکھا بھراس نے گارڈ روم ہے یا ہر نکل کر گیٹ کھول دیا۔ سالار تب تک اس کے ساتھ گاڑی ہے نکل کرڈ گی ہے دیکٹو نکال رہا تھا۔ امامہ نے اس یار اپنا بیک خود تھا ہے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ گارڈ نے سامان لینے کی کوشش نہیں کی۔ سالار اپنا سامان خود اٹھانے کا عادی تھا لیکن اس نے سالار کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو ہروی جرت اور دکچی ہے و یکھا تھا 'جو گیٹ ہے گھر کے اندر آنے تک ان ہمایوں کے گھر کو دیوانہ وار دیکھتی آر ہی تھی جن کے ساتھ سکندر عثمان کا میل ملاپ بند تھا۔

۔ وہند کے باوجودا مامہ نے گھر کی بالائی منزل کے پہنے ہیں رومزگی گھڑکیوں سے آتی روشنی کود کیے لیا تھا۔اس کے اپنے بیٹر روم بیں بھی روشنی تھی۔اب وہاں کوئی اور رہتا ہو گا۔ وسیم سیاسعد۔یا اس کا کوئی بھیجایا بھیجی ۔۔۔ اس نے آٹھوں میں افرتے سیلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑکیوں میں جیسے کسی سائے 'کسی ہولے کو بھی میڈ زی سعر کی

"اندر چکیں۔۔؟"اس نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی۔ امامہ نے آٹکھیں رگڑتے ہوئے سربلایا اور قدم آگے برھادیے۔وہ جانتا تھا کہ وہ رور بی ہے لیکن اس نے اے رونے سرو کا نہیں تھا' اس نے بس اس کا ہاتھ اپنے اپنے میں لے لیا تھا۔

سکندر عنمان اس وقت لاؤرنج میں فون پر حمی دوست کے ساتھ خوش گیمیاں کرتے ہوئے طیبہ کا انتظار کر رہے تھے جواپنے بیڈروم میں کوئی چز لینے کے لیے گئی تھیں۔اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو 'وہ دونوں اس وقت کمی افظار ڈنرمیں جانبے ہوتے۔

لاؤنج میں سالار اور امامہ کاسامنا سب سے سلے انہیں سے ہوا تھا۔ کسی بھوت کود کھی کرسکندر عثان کا وہ طال نہ ہو تا 'جواس وقت ان دو نوں کود کھی کران کا ہوا تھا۔ وہ نون بریات کرنا بھول گئے تھے۔

"جبار! میں بعد میں فون کر تاہوں تنہیں۔"انہوں نے گھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست کمااور سل بند

مِنْ خُولتِن دُالْجَسَتْ 80 جُورى 2015 يَكُ







آب حیات کی کمانی آش کے تیمہ پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انقاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار پر نگزدیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں' جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے ہیں' جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے

رسے ہوں ہے۔ 9۔ ی آئی اے ہیز کوارز کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیروئی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پروہ اس شخص پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سمیت اس می قبلی کے نمایت شفاف ریکارڈ سے اب تک کوئی مشکوکہات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی نسی لڑگ کی باریخ پیدائش کے جوالے سے کوئی سرامل جاتا ہے۔

۔ ہوگئے پراتوں ہے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سو نمیں پار ہی تھی۔ دوا پنے باپ سے بس ایک سواری

عَلِيْ خُولِينَ وُالْجَبِثُ 36 فَروري 2015 يُخَ

Scanned By Pakistan.web.pk

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





کے۔ اسپیدنگ کی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نینسی نے تو حرفوں کے لفظ کا ایک سرف غلط تایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد بچے نے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدنٹ بڑادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست جے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ نے غلط بتائے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتاد اسطمئن اور ذہیں بچے کے چرے پر پریشانی پھیلی 'جے دکھ

کراس کے والدین اور ہاں نے دیگر مهمان ہے چین ہوئے گراس کی یہ کیفیت دیکھ کراش کی سات سالہ بہن مسکرا دی۔ A۔ ووجانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے گر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب گارِنٹ ذکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے ہار میں تھے۔لڑگی نے آسے ذر تک کی آفر کی گر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔لڑگی نے پھر ذانس کی آفر کی ۲س نے اس بھی انکار کردیا۔وہ لڑگی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے ہارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نسیس کر آ۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اپ وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطلمتن اور ملول اظر آتی ہے۔

5۔ وہ بیسے بی گھر آیا۔ منعمول کے مطابق آس کے دونوں نیچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے نگلے آگئے۔حسب معمول اس کی بیوی نے بھی جو تمیسری بار امید سے تھی'اس کا پر تیا ک استقبال کیا۔وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطمئن ومسرور دکھھ کر سوچ رہا ہے کہ اگر وہ چند پیپر بھاڑ کر پھینک وے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اسی طرح خوب صورت رہ مکتی ہے۔ مگروہ ضروری فون آجا آ ہے۔جس کاوہ انتظار کررہا ہے۔اب اے اپنی قبلی اور استعفیٰ میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

عَلَيْ حُولَيْن دُالْجَتْ 37 فرورى 2015 يَك

Scanned By Pakistan.web.pk

8۔ پریذیڈنٹ ایک انتمائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کافیصلہ کا تکریس کے الیب کشنز بربری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ پانچ گھنے کی طوئل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کاوقفہ لینا پڑا تھا۔ فیصلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔

داری آئے سر کا۔ اگر قادرہ کیا ہے ہیں گیا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے بختی پلارہاتھا۔ اس کے انداز میں اپنے باپ کے لیے نمایت پیار' احترام اور محل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم شیس کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کاسامان امر پورٹ

يرجاچكا إوروه كازى كالتظار كرربات-

پرجاچکا ہےاوروہ گاڑی کا نظار کررہا ہے۔ Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی لکڑی کی مشتی میں سوارہ۔

K- وہ تیسری منزل پر بنا ایار شمنٹ کے بیر روم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی مددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس مینکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نونج کردومنٹ ہورہے ہیں۔ بندرہ منٹ بعدوہ معمان مینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

پروفیشنل شوٹر ہے۔اے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کردہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطریان لیتا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرتنا باہے کہ اس کے ہاتھ پرشادی کی دو لکیریں ہیں۔دوسری لکیر مضبوط اور خوشکوار شادی کو ظاہر كرتى ب-وورد نول ساكت روجاتے بي-

ایک خوب صورت انفاق نے سالار اور امامہ کو بجا کردیا۔ اس نے امامہ کو نوسال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پہلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کرکے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں فیند نسیس آتی تھی۔ لیکن سالارنے ایامہ کی بات مان بی۔ مسجودہ امامہ کوجگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلاجا آے 'امامہ سحری کے لیے اٹھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آئے۔ امار اے سالاری بے اعتمالی سجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے فون ربات کرتے ہوئےوہ روپزتی ہے اور وجہ ہوچنے پر اس کے منہ ہے نکل جا تا ہے کہ سالار کارویہ اس کے ساتھ تھیک نہیں ہے۔ سعیدہ ا ماں کو سِالار پر شخت غصیہ آ آ ہے۔ وہ ڈاکٹر سیط علی کو بھی بتادی ہیں کہ سالار نے امامہ کے ساتھ بچھ انچھاسلوک شمیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھرا مامہ کاروکھارویہ محسوس کرنا ہے سعیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ نارامنی ہے بیش آتی ہیں۔ پھرامامہ اس رات معیدہ امال کے ہی گھررہ جاتی ہے۔ سالار کو اچھانہیں لگنا مگروہ منع نہیں کرنا۔ امامہ کویہ بھی برا لگنا ہے کہ اس نے ساتھ چلتے پرا مرار نہیں کیا۔ اس کو سالارے یہ بھی شکوہ ہو یا ہے کہ اس نے اے منہ دکھائی نہیں دی۔ سالارا پ باپ سکندر غثان کو بتاویتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑکی ہے ہوئی ہے وہ دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثان اور طیب نخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو تا ہے اور سالار کے ی فوڈ کھانے پر بھی۔ سکندر عثان کلیبہ اور انتیا ان دونوں ہے ملنے آتے ہیں اور آمامہ ہے بہت پیارے ملتے ہیں۔وہ سالار کاولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے ابلاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ سے سالار کے ناروا پسلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ سی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات اتنی بری نہیں تھی جتنی اس نے بنا

ڈالی تھی۔سالار امامہ ہے اسلام آباد چلنے کو کہتا ہے۔ توا مامہ خوف زدہ ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر سبط 'سالار کو سمجھاتے ہیں۔وہ خاموثی ہے سنتا ہے۔وضاحت اور صفائی میں پچھے نہیں بولٹا تکران کے گھرے وِاپسی پروہ امامے ان شکا بیوں کی دجہ یو چھتا ہے۔وہ جوا ہا" روتے ہوئے دی بتاتی ہے 'جو سعیدہ اماں کوبتا چکی ہے۔سالار کواس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں 'مجروہ اس سے معذرت کر آب ادر سمجھا آب کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور سے نه کرنا 'ڈائریکٹ مجھے بی بتانا' وہ اس کے ساتھ سعیدہ ایاں کے گھرہے جیز کا سامان لے کر آباہے 'جو پچھے ایامہ نے خود جمع کیا ہو آ ہے اور کچھ ذاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو تا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا رومانوی ناول دیکھ کرسالار کو کوفت

## مَنْ خُولِين دُالْجَتْ 38 فروري 2015 يَك

Pakistan.web.pk

ہوتی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچیا ہے۔ گرامامہ کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ سالارا پے بینک میں امامہ کا کاؤنے تعلوا کر تمیں لاکھ روپے اس کاحق مرجع کروا یا ہے۔وہ امار کولے کراسلام آباد جا باہے ادر ایر پورٹ پراے تا باہے کہ سكندر عثان نے منع كيا تھا۔ امامہ كوشديد غصہ آيا ہے۔ گھر پہنچنے پر سكندر عثان اس سے شديد غصہ كرتے ہیں۔

## يوتقي قالك

"السلام عليم إيا!" ينها ته مي بكر عيد ركهة موئ اس فياس آته موئ سكندر عثان سيميشه کی طرح یوں کی کھنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ ان ہی کی دعوت اور ہدایت پر وہاں آیا ہے۔ سكندر عثان نے خشمكيس نظروں اے ديكھتے ہوئے اس كا باتھ بيجھے كرتے ہوئے كما۔ وحتهين منع كيا تفانا؟"

"جى-"مالارنے بے حد تابع دارى ساس سوال كاجواب ويا-

سكندر عثان كاول جاباكه وهاس كالكا دبادي-

"كيے آئے ہو؟" چند لحوں كے بعد انہوں نے اس سے اگلاسوال كيا۔ "على ير-"جواب كمثاكت آيا تعا-

" میکسی اندرلائے تھے؟" " نہیں کیٹ پر بی اترے ہیں۔" وہ نظریں جمکائے بے حد سعادت مندی ہے کہ رہاتھا۔

"توسيرال والول كوبھي سلام كرآتے "وه اس بارچپ رہا۔ جانتا تھا 'نديہ سوال ہے نہ مشورہ۔ "بیٹا! آپ کیسی ہیں؟" اسے قبر آلود نظروں سے مورتے ہوئےوہ اب امدی طرف بردھ آئے تھے۔ان کالعجد اب بدل کیا تھا۔ وہ بری طرح مجبرائی ہوئی باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی تفتگو س رہی تھی اور سحندر کوائی

طرف بردھے دیمے کراس کارنگ فق ہو گیا تھا۔وہ سکندر کے سوال کافوری طور پر جواب نہیں دے سکی۔ "سفر محک رہا؟" انہوں نے اے اپ ساتھ لگاتے ہوئے بے حد شفقت سے پوچھا تھا۔" اور طبیعت تحک

ے 'چرہ کیوں اتنا سرخ ہورہاہے؟'' سکندرنے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کیا تھا۔

"جی ۔ دہے۔ " دہ انکی۔ " سردی کی دجہ سے ۔۔ السلام علیم اِنمی ہے کہیں ہیں آپِ؟" سالار نے پیک دوبارہ تھینچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر ے کمااوردو مرادورے آتی ہوئی طیب کود کھے کرجوات دیکھ کرجے کرای تھی۔

"مالار إليا ضرورت تقى يمال آنے كى جيجه تواحساس كياكرو-"وهابان<u>ت محلے بل رہاتھا۔</u>

" کچھ نہیں ہو تامی!"اس نے جوایا "کہا۔

"طیب المامه کوچائے کے ساتھ کوئی میڈ مسن دیں اور اب اس ڈیز کو تورہے ہی دیں۔" سکندراہے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کمہ رہے تھے۔ طیبہ اب سالار کوایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف بردھ آئیں۔ وكما بواامام كو؟"

" کے نہیں میں میک ہوں۔ "اس ندافعانہ اندازمیں طیب سے ملتے ہوئے کہا۔ "آپلوگ ڈنر پر جائیں ہماری پروانہ کریں۔ہم لوگ کھالیں تے جو بھی گھر میں ہے۔"سالارنے سکندرے

مُؤْخُولِينِ دُالْجَـتُ 39 فُرُورِي 2015 يَكُ

کہا۔اے اندازہ تفاکہ وہ اس وقت اس انوا نظامیں 'یقینا''گھر میں اس وقت ڈنری کوئی تیاری نہیں گی گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں ک۔انہوں نے پہلے انٹر کام پر گارڈز کوسیکیو رٹی کے حوالے ہے کچھے مرایات کیں 'اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قربی ریسٹورنٹ کھانے کی چھے ڈشٹر لکھوا تمیں اور خانسامال کو چائے کم اللہ اللہ ہے ہوں۔ ''پلیزایا! آپ ہماری وجہ سے اپناپروگرام کینسل نہ کریں 'آپ جا کیں۔''سالارنے سکندر عثمان سے کہا۔ '' ٹاکہ تم پیچھے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کردو۔'' وہ سکندر کے جملے پر بنس پڑا۔اس کی بنسی نے سکندر کو پچھاور برہم کیا۔امامہ اگر اس کے پاس نہ جیٹھی ہوتی تو عندر عنان اس وقت اس كى طبيعت الجهى طرح صاف كردية "جب میں نے تم دونوں سے کما تھا کہ فی الحال یمال مت آناتہ پھر۔ امامہ ایم از کم تہیں اسے سمجھانا جاہیے۔" " سکندرنے اس بارامامہ سے کہاتھا جو پہلے ہی ہے حد شرمندگی اور حواس باختگی کاشکار ہورہی تھی۔ "پایا!امامہ تو مجھے منع کر رہی تھی' میں زبرد تی لایا ہوں اسے۔"امامہ کی کسی وضاحت سے پہلے ہی سالارنے ا۔ سكندر نے بے حد خشكيں نظروں سے اسے ديكھا۔ان كى اولاد ميں سے كى نے آج تك ان كے منہ پر بيٹھ كر ات فخريه اندازيس ان كىبات نه است كاعلان سي كياتها-سالارے مزید کھے کہنے کے بچائے انہوں نے ملازم سے سامان ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کما۔اس سارے معالمے برسالارے بنجیدگی ہے بات کرنا ضروری تھا الکین اکیلے میں۔ سالارکے کمرے میں آتے ہی امامہ مقناطیس کی طرح کھڑکی کی طرف کئی تقی اور پھرجیسے سحرزدہ می کھڑکی کے سانے جاکر کھڑی ہوگئے۔وہاں ہے اس کے کھر کا بایاں حصہ نظر آ رہا تھا۔اس کے کیر کا وروالا حصر اس کے كرے كى كھڑكيال ... وسيم كے كرے كى كھڑكيال ... دونول كمرول ميں روشني تھى ليكن دونول كھڑكيول كے یردے کرے ہوئے تھے۔ کوئی ان پردوں کوہٹا کراس دقت اس کی طبیح آگر کھڑی کے سامنے کھڑا ہوجا اوّا ہے ارام ہے دیکھ لیتا۔ پتا نمیں پیچانیا بھی یا نہیں۔ وہ اتن تو نہیں بدلی تھی کے کوئی اے پیچان ہی نہ پا آ۔ اس کے ا پے خونی رہتے تو۔ پانی سلاب کے رہلے کی طرح سب بند تو ڈکراس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ بیریب سوچا تھا اس نے کہ مجھانی زندگی میں وہ دوبارہ اس کھر کود کھ سکے گے۔ کیا ضروری تفاکہ بیرسب کھاس کی زندگی میں اس وہ بے حد خاموثی کے ساتھ اس کے برابر میں آگر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑی ہے نظر آنے والے اس کھرکو دیکھااور پھرامامہ کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو۔ای خاموثی کے ساتھ اس نے امامہ کے کندھے پر اپنا بازو بھیلاتے ہوئے جیےاے دلاسادیے کے لیے اس کے سرکوجوا۔ "وہ میرا کمراہے۔" ہتے آنسوؤں کے ساتھ المدنے اسے بتایا۔ "جهارے تم مجھور کھاکرتی تھیں؟"وہ ستے آنسووں کے جہنس بڑی۔ "میں شہیں نہیں دیکھتی تقی سالار!"اس نے احتجاج کیا تھا۔ سالارنے اس کے مرے کی کھڑی کود بھتے ہوئے کہا۔ "اور مجھے پاتک نہیں تھاکہ یہ تمہارا کمراہے۔ میں سمجھتا تھا'یہ وسیم کا کمراہے۔ میں توکیڑے بھی بہیں بدلا مُؤْخُولِين دُاكِتُ 40 فروري 2015 يُخ

كريا خا-"سالار كو يجه تشويش موني-"جھے کیا ہا ہم کیا کرتے تھے ۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں توبند ہوتی تھیں۔" "كيول؟"مالارنے كھ حرالى سے يو جھا۔ "تم شارش من بحرتے تھے بیرروم میں اس لیے ... اور تمهارے خیال میں میں کھڑکیاں کھلی رکھ عتی تھی ... تہیں کوئی شرم ہی نہیں تھی۔ تم کیے اس طرح اپنے بیڈروم میں پھرلیتے تھے۔۔" وہ اب آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ اے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے آرام ہے اس کی توجہ اس طرف ہے ہٹائی تھی۔ "تم كن طرح كانسان تق؟" سالارنے اس بار کھے نہیں کما۔وہ اس سوال کاجواب نہیں دے سکتا تھا۔ " تہیں کھانے کا کہنے آیا تھا۔ تم چینچ کرلوتو چلتے ہیں۔ "اس نے یک ومیات بدلتے ہوئے امامہ سے کما۔ اس نے سالار کے آثر ات نہیں دیکھے۔وہ ایک بار پھر کھڑی سے نظر آنے والا گھر دیکھ رہی تھی۔ ''سوجاناچاہیے تھا تہیں امار!''اس سے نظریں ملنے پر سالارنے کہا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے ایک کری رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے تھٹنوں کے کر دیازولیٹے بیٹی تھی۔ ''سوجاؤں گ۔'' "وبالسب سويكي بن ويكمولا ئش آف بي سب بير رومزك-" وهددباره كردن مور كريا برديكف كلى-سالارچند کھے اے دیکھتا رہا بھرواش روم میں چلا گیا۔ دس منٹ بعد کپڑے تبدیل کرکے وہ سونے کے لیے بیژ رليث كيا-"المداب بس كوي مل حريك كابوكا؟" بذر لي لي الماس المد كالمد كما "میں نے کب کماکہ کھے ہوگائم سوجاؤ۔" "تموہاں بیٹھی رہوگی تو مجھے بھی نیند نسیں آئے گ۔" "لکن میں ہیں میٹوں گ-"اس نے صدی انداز میں کہا۔ سالارکواس کی ضدنے کچے جران کیا۔ چند کھے اسے دیکھنے کے بعد اس نے مجرکہا۔ "المامه! ثم آگر بذیر آگرلینوگی تو یسان ہے بھی تمہارا گھر نظر آیاہے۔"سالارنے ایک بار پھرکوشش کی تھی۔ "مران سے زار م "يمال ت زياده قريب ب وہ اس بار بول نئیں سکا۔اس کے لیج میں موجود کی چیزنے اس کے ول پر اٹر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے معنی تھا۔وہ اس کا گھر نئیں تھا۔ چند گز کی نزد کی اس کے لیے بہت تھی۔وہ نوسال بعد اس گھر کو دیکھ رہی تھے مَنْ خُولِين دُالْجَـتُ 41 فروري 2015 يَك WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINEALIBRARY

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

" ہمارے گھرکے اوپر والے فلور میں ایک کمراہے اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارے گھر کالان اور پورچ تک نظر آناہے "وہ لیٹے لیٹے چھت کودیکھتے ہوئے برفیردایا۔ ایامہ یک دم کری ہے اٹھے کراس کے اِس آئی۔ ''کون سا کمرا۔'؟''مجھے دکھاؤ۔''اس کے بیڑ کے قریب کھڑے ہو کراس نے بے چینی ہے یو چھا۔ ''دکھا سکتا ہوںاگر تم سوجاؤ 'بچرمبح میں تہمیں وہاں لے جاؤں گا۔''سالارنے آنکھیں کھول کر کھا۔ ''میں خود بھی جاسمتی ہوں۔''وہ بے حد خفگی ہے سید ھی ہوگئی۔ ''اس الافال ان کو میں ان اس میں کو گئی ہے سید می ہوگئی۔ "اوپروالافكورلاكرْب- "مامه جاتے جاتے رك كئي-وه يك ومايوس موتى تھى-"سالار الجھے لے كرجاؤاوي "وہ بحراس كاكندها بلانے للى-"اس وقت تونمیں کے کرجاؤں گا۔"اس نے دونوک انداز میں کہا۔ " تهيس ذراي بھي محبت نہيں ہے جھے ہے؟" وہ اسے جذباتی دیاؤ میں لیے رہی تھی۔ " ہے 'ای لیے تو نمیں لے کر جارہا' مبح وہاں جانا۔ تمہاری قبلی کے لوگ گھرے لکلیں گے۔ تم انہیں دیکھ عتی ہو۔اس وقت کپانظر آئے گا تمہیں؟" سالار نے بے حد سنجیدگی ہے کہا۔ "وليے بھی مجھے نہیں پتاکہ کمرے کی جابیاں کس کے پاس ہیں ، مبیح لما زمے یوچھ لوں گا۔"سالارنے جھوٹ ادیر کافلور مقفل نمیں تھالیکن امامہ کورد کئے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نمیس تھا۔وہ کچھ مایوس ہو کرددیارہ کھڑکی کی طرف جانے گئی۔ سالارنے اس کا ہتھ پکڑلیا۔ "اور فكور مين تب ان لاك كرداؤل كالأكر تم الجعي سوجاؤ-" وہ چند کھے اس کا چرود ملفتی رہی پھراس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ "میں بیڑے اس طرف مووں کی۔" سالارنے ایک لفظ کے بغیرانی جگہ چھوڑوی۔اس نے کمبل مثاکراس کے لیے جگہ بناوی تھی۔ "اور مسلائش بھی آن رکھوں گا۔" وہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ پر میضتے ہوئے ہوئے۔ وہ اب کراؤن سے نیک گائے دونوں کھنے سکیڑے بیڈ پر بیٹمی کھڑی کود کھنے لکی تھی۔ "مجھ روشی میں نیند نہیں آئے گی-"سالارئے کمبل سے اس کے اول اور ٹائلیں وہانیتے ہوئے کہا۔ " تهيس تورد شن يل بي نيند آتي محى-"وه يحمد برير و كراول-"اباندهرے من آئے۔"اس نے ترکیبہ ترکی جواب وا۔ "تو پھر بھے روشنی میں بی نیند آتی ہے۔"سالارنے اپنی مسکرا مثروی۔ " تمہیں ایک اچھی ہوی کی طرح اپنے شوہر کی نیند کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ "مصنوعی غصے کے ساتھ سالار نے پچھ آگے جھکتے ہوئے سائیڈ نیمل لیپ اور دو سری لا ئیس آف کرنی شروع کر دیں۔ امامہ خفگی سے بیٹھی رہی لیکن اس نے سالار کو روکنے کی کوشش نہیں گی۔ کمرااب نیم ناریک تھا لیکن ہیرونی روشنيول كي وجها المدكا كمرزياده نمايال موكيا تعا "اس طرج دیکھنے سے کیاہوگا؟" سالاراب کچھ جھلا گماتھا۔ "بوسكناب كونى ردب مثاكر كفرى من كفرا مو-" وہ خواہش نئیں تھی' آس تھی اور دہ اس کی آس کو تو ژنہیں سکتا تھا۔ مَنْ خُولِين دُالْجَـتُ 42 فروري 2015 يَكُ akistan.web.pk

"مبح گاؤں جاتا ہے ہمیں۔"وہ اب اس کی توجہ اس کھڑی ہے ہٹانے کی کوشش کررہاتھا "مجھے نہیں جانا مجھے بہیں رہتا ہے۔" مامہ نے دونوک انکار کیا۔ سالار کواس کی توج تھی۔ " حميس گاؤں لے جانے کے لیے لے کر آیا تھا۔" سالارنے کچھ خفکی ہے کہا۔ "تم جاؤ 'مجھے کمی گاؤں میں دلچی نہیں ہے۔"اس نے صاف کوئی سے کہا۔ سالاً ریک دم کمبل ہٹاتے ہوئے بیڑے اٹھااور اسنے بردے برابر کردیے۔ باہرے آنے والی روشنی بند ہوتے ہی کمرایک دم بار کی میں ڈوب کیا تھا۔ امامہ نے بے حد خفگی کے عالم میں کیٹتے ہوئے کمبل اپنے اوپر تھینج ا ووبارداس کی آنکھ سالار کے جگانے سے معلی۔ سحری ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے اٹھ کر سِب ے پہلے کوئی کے بردے ہٹائے تھے۔ سالارنے اسے مجھ بمرردی سے دیکھا۔وہ انٹر کام اٹھا کر خانساہاں کو کھانا کمرے میں لانے کا کمہ رہا تھا۔اہامہ کے کمرے میں لائٹ آن تھی لیکن کھڑکیوں کے آگے اب بھی پردے کرے ہوں۔ اے جیسے کچھ مایوی ہوئی۔جب تک وہ کپڑے تبدیل کرکے اور منہ ہاتھ دھوکر آئی متب تک خانساماں کھانے کی ٹرالی کمرے میں چھوڑ کیا تھا۔انہوں نے بردی خامو خی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا فتم کرتے ہی امامہ نے کما۔ "اب چابیال لے لو اوپر چلیں۔" "عجم نمازره كر آفيد-"

"سين مجفي اينا كمرو كمناب"

اس بارسالارنے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اے لے کروہ اوپر کے فلور پر آگیا۔ کمرا کھلا وکھے کرا ہامہ نے اے بے حد خفکی ہے ویکھالیکن کچھے کہا نہیں۔وہ اس وقت اتن خوش تھی کہ سالار کی کسی ہات پر ماری نیا ناراض سیں ہورہی تھی۔

تاراص ہمیں ہورہی ہی۔ اس کمرے کی کھڑی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہاں ہے اس کے کھر کا پورا لان اور پورچ نظر آرہا تھا۔ لان بالکل بدل کیا تھا۔ وہ دیسا نہیں رہا تھا جسیا بھی ہو تا تھا' جب وہ وہاں تھی۔ تب وہاں وہ کرسیاں بھی نہیں تھیں' جو پہلے ہوتی تھیں۔ لان میں گئی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور چھیل چکی تھیں۔ آنسوؤں کا ایک نیار بلا اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ سالارنے اس دفعہ اسے کچھ نہیں کما۔ کمنا ہے کار تھا

اسے فی الحال رونا تھا 'وہ جانیا تھا۔ وہ مجد میں نماز اور پچھ در قر آن پاک کی تلاوت کرنے کے تقریبا "ویڑھ تھنے بعد واپس آیا تھااور حسب توقع تب بھی امامہ کمرے میں تبیں آئی تھی۔

وه گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اے خدا حافظ کہنے اوپر آیا تھا۔اے ساتھ لے جانے کاارا دووہ پہلے ای ترک کرچکاتھا۔

ہی ہوت ہو ہو۔ اڑھائی گھنے کے بعد بھی وہ کھڑی کے سامنے اس طرح کھڑی تھی۔سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھاتھا۔سالارنے ایسے مخاطب کرنے کے بجائے کمرے میں دور پڑے صوفے کو پچھے جدوجہد کے ساتھ كفركى كالمرف دهكيلنا شروع كرديا تفامه

"يمال بيه جاؤتم أكب تك اس طرح كوري رموك." صوف د تھیل کراس کے قریب لانے کے بعد سالارنے اس کو مخاطب کیااور تب بی اس نے امامہ کا چروں کھھا۔

يَّذِ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 43 فَرُورِي 2015 يَكِيْ

اس کاچہرہ آنسوؤں سے بھی ہوا تھا۔اس کی آنکھیں اور تاک سرخ تھی ۔سالارنے کردن موڑ کر کھڑ کی ہے باہر دیکھا۔وہاں ایک گاڑی میں کچھ بچے سوار ہورہے تھے اور ایک عورت ان کوخد احافظ کمہ رہی تھی۔ "رضوان کے بچے ہیں؟"مالارنے گاڑی کواشارث ہوتے دیکھ کرامام ہے کہا۔ المدنے کچھ نہیں کما۔ وہ بلکیں جب کائے بغیر کانبتے ہونٹوں کے ساتھ بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ سالارنے اس ہے کچھ نہیں یوچیا۔ نوسال اسباعرصیہ تھا۔ پتا نہیں مزیدان میں ہے کیں کووہ پہچان سکی تھی اور کس کو نہیں اوران میں ہے س کووہ پہلی بارد ملی رہی تھی۔وہ عورت اب اندر جلی تھی۔ اس كے كندھوں بر ملكاسا دباؤ ڈالتے ہوئے سالارنے اِس سے كماد مبیغے جاؤ!" المدنے صوفے پر بعث ہوئے دوئے کے پلوسے آئکھیں اور ناک رکڑنے کی کوشش کی۔ صرف چند لحول کے لیے اس کا چرو خیک ہوا تھا' برسات تجرہونے گئی تھی۔سالار پنجوں کے بل اس کے سامنے چند لمحوں کے لیے بيفا-اس نے المم كودنوں اتھ تسلى دينوالے انداز ميں اپناتھ ميں لياس كودنوں اتھ بے حد سرد تھے۔وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کراٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی سردی گوائی نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ہیڑ آن کرنے کے بعداس نے کمرے کی الماری میں کوئی کمبل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ایک کمبل اے نظر آہی گیا تھا۔ ومیں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں عشام تک واپس آؤں گا۔ دس ممیارہ بجے کے قریب بلیا اور ممی اٹھ جا میں کے تب تم نیچے آجانا۔ "اس کی ٹانگوں پر کمبل ڈالتے ہوئے۔ اس نے اماہیہ سے کما۔ وہ اُب بھی ای طرح ودیے ہے آنگھیں اور ناک رگز رہی تھی لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑی ہے باہر تھیں۔سالاراوریہ کراجیے اس کے لیے اہم ہیں دہاتھا۔وہ اس سے کیا کمہ رہاتھا میں نے نہیں ساتھا اور سالاریہ جانيا تقاروه اع خداحافظ كتي موع جلاكيا-وہ اسکے چار تھنے ای طرح صوفے پر جی بیٹی رہی۔ اس دن اس نے نوسال کے بعدیاری باری ایے تیوں بھائیوں کو بھی گھرے جاتے دیکھا تھا۔ وہ وہاں جیٹھی انہیں دیکھتی پیکیوں سے روتی رہی تھی۔وہاں بیٹھے ہوئے اے لگ رہا تھا کہ اِس نے یمال آکر غلطی کی ہے۔اے شیس آنا جاہیے تھا۔اسے سال سے مبر کے جوبندوہ باندهتی چلی آری تھی اب دہ بند باند هنامشکل ہورہے تھے وہ پہلے اسلام آباد آنانہیں جاہتی تھی اوراب یہاں ے جانا نہیں چاہتی تھی۔ابیا بھی توہو سکتا تھا کہ دہ ای طرح چوری چھیے اس کھرمیں رہتی ہیں طرح روزا ہے کھ والول کودیمتی رہتی۔اس کے لیے توبہ بھی بہت تھا 'وہ احقانہ سوچ تھی کیکن وہ سوچ رہی تھی۔وہ ہرمات سوچ ربی تھی جس سے وہ یمال اپنال باب کے گھر کے اس رہ سکتی ہو۔ سالارنے گاؤں پہنچنے کے جند کھنے تے بعد سکندر کو فین کیا۔ "میں بھی جران تھا جب ملازم نے مجھے بتایا کہ وہ اوپر گیسٹ روم میں ہے۔ میں سوچ رہاتھا پانہیں وہ وہاں کیا کر مالاً رنے انہیں امامہ کووہاں سے بلوانے کے لیے کما تھااور سکندرنے اسے جوایا "کما۔ "كياضرورت تعى ايخوا مخواه وبال لے جانے كى تكمرتواس كا تمهارے كمرے سے بھى نظر آيا ہے." "كيكن كهرواليات كيت روم يهى نظر آسكته تصر "مالارني كما-سالارے بات ختم کرنے کے بعد سکندراٹھ کراوپر والے فلور پر چلے گئے۔ وروازے پر دستک دے کروہ اندر "بينا ليني آنا تعامهم لوكول كياس آكر بينسي كجه در-" مِنْ خُولِين دُالْجَتْ 44 فروري 2015 يَك

سكندريه كت بوع اندر آع اورالامه كجي بريراكرا محى تحي وہ ان کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی اور اس کے چرے پر ایک نظرؤا لتے ہی سکندر ایک کھے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔اس کی آنگھیں بری طرح سوی ہوئی تھیں۔ "رونےوالی کیابات ہے بیٹا۔۔۔؟" سکندرنے اس کے سرکو تھیکتے ہوئے کہا۔ "نهيں \_وو\_ من "وو بحد ندامت ان تظري المائي بغير يول-"چلیں! نیچ آئی کلیبہ بھی پوچور ہی ہیں آپ کا۔" سکندرنے ایک بار پھراس کا سرتھیکا۔ يه سالار شيس تها 'جهود دهر لے انكار كردى۔ "جى-"اس نے يہ كتے ہوئے صوفے بريرا كمبل افعانے کی کوشش کی- سکندرنے اسے بوک دیا۔ "ملازم الفالے كا ... آپ آجا كي-" اس كاچرود كيد كرطيب بفي به چين موكئير - جيے بھي حالات ميں شادي موئي 'سرحال وه ايك ايس فيملي تھي -جےوہ طویل عرصے جانے تھے اور جن کی دیوار کے ساتھ ان کی دیوار جڑی تھی۔اس دشتے کا پاس مبوہونے كے ناتے ان بر كچھ زيا دوزمہ دارى عائد كر ما تھا۔خودوہ بھى امامہ كو بچپن سے ديكھتے آئے تھے۔ كى ند كى حد تك دو ان کے لیے بے حد شاما تھی۔ وہ لوگ اے تعلیاں دیے اس سے ایس کرتے رہے پھر سکندر نے اے آرام کرنے کے لیے کما وہ کمرے مِن آكر كِي دري كي كُوري كياس جيمُ الله علي المريح والتحلي مولى آكربيذ برليث كرسوكي-ساڑھے چار بچے اے ملازم نے انٹر کام پر اٹھایا تھا۔ افطار کاوقت قریب تھا' سکندر اور طیبہ بھی اس کا انظار کر رہے تھے سالار بھی افطارے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ اس رات بھی کہیں مو تھے۔ کچھ ور ان کے پاس بیٹھ کروہ انہیں خدا حافظ کتے ہوئے چلے گئے۔ رات کووہ بارہ بچے کے قریب واپس آئے جمیارہ بج سالاراوراس کی فلائٹ تھی۔طیبہ جانے ہے پہلے آبامہ کو کچھ تھا نف دینے آئیں توابامہ کووہ تھا نف یاد آ مجئے جو وہ کراجی سے ان دونوں کے لیے لے کر آئی تھی۔ الممركوحرت موئى جب سالار طيب سلف كيعدسون كي ليا تعام "تم مجھےدس بح اٹھادیا۔"اس نے امامہ کوہدایت دی تھی۔ و المياره بح فلائث ، دريونسين موجائ كي ٢٠٠٠ مامه ني كي سوچة موت كما "نبيس بيني جائي عي- "أس في أنكسي بندكرتي موت كيا-وہ چھے در میمی اے دیکھتی رہی چروہ دوبارہ اوپر کے فلویے ای کمرے میں آگئ۔ اس کے گھرکے پورچ میں کوئی گاڑی بھی نہیں گھڑی تھی۔وہ دیک اینڈ تھااوروہ یقینا ''گھرپر نہیں تھے۔کہاں ہو سکتے تھے۔امامہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔نوسال کے بعدیہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔اے امیدیہ تھی کہ وہ وہاں بیٹھی انہیں واپس آتے وکھ سکتی ہے 'لیکن دس بجے تک کوئی گاڑی واپس نہیں آئی۔وہ بو جمل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ انھے کرنچے آئی۔سالار کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔وہ جانے کے لیے سامان سمیت کھڑا تقارامامه كادل مزيد يوجمل موائتوبالآخرا يكسبار كجرسب كجحه جحو ژكرجاني كاوفت أكميا تعار با ہربورج میں ڈرا ئیورایک گارڈ کے ساتھ گاڑی میں انظار کردہاتھا۔ سکندر عثان نے گارڈ کوار بورث تک ساتھ جانے کی ہدایت کی تھی۔وہ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کردہے تھے۔سالارنے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چان درا ئورے لے ل-امام نے حرانی سے اسے دیکھا تھا۔ مَنْ خُولِين دُالْجَبُتُ 45 فروري 2015 يُك

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"ہم لوگ بائی رد ڈجارے ہیں 'لیا آئس توانہیں بتاصا۔" ڈرائیورنے پچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ شاید سکندراے ضرورت سے زیادہ ہرایات کر گئے تھے'لیکن سالار کی ایک جھاڑنے اے خاموش کردیا۔ "اوراب تی وفاداری د کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھرے نگلتے بی مایا کوفون کردو۔" وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اس سے کمہ رہاتھا۔ اے بیٹین تعاوہ اس کے گھرے نگلتے ہی کام کرے گا۔ اس لیے كيث ين اس في سكندر كون ركال كي محمد وركي لي سكندر كافون المحد حراج ابتاتها-"بایا! ہم لوگ نکل رہے تھے توسوچا آپ ہات کرلوں۔"سالارنے سکندرے کیا۔" "اجھاکیا۔" " ذرا می بے بات کرادیں۔" اِس نے سِکندر کے کچھے کئے سے پہلے ہی سکندر سے کما۔اے خدشہ تھا کہ سكندر ڈرائيور كى ان كىنى كال دىكھ كرچونكس كے وہ آگر گاڑى ميں ان سے بات كر رہا ہے قو ڈرائيور انسيں كيوس كال كرربا تعا- البته طعيه اس بات كرتم بوئ كى ان كعنگ كال كوچك نه كرش اوراكر كرتس بحي توان کوشک نہیں ہو آ۔ اعظے پندرہ منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتنی کر تارہا۔ ساتھ بیٹمی ہوئی امامہ کچے جیران تھی۔ لیکن اس نے اسے نظرانداز کیا تھا۔وہ اتن کمبی باتیں کرنے کاعادی شیں تھا۔جتناوہ اب یک وم باتونی ہو گیا تھا۔ ادهري حراني طيب كوبهي مورى تقى- سكندرونر نيبل برجندود مرا فرادك سائقه معرف تصييندره منك کمی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیوراب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تک آگر کالز کرنا چھوڑچکا ہو گایا کم از کم دوبارہ کرنے کی آگلی کو شش کچے در بعد ہی کرے گانواس نے خدا حافظ کتے ہوئے فون آف كرديا-طيبه اورسكندر كي والبي بارو بح يسل متوقع شيس محى اوراب أكر درائيور ي الحوس من بعد بمي ان کی بات ہو تی تووہ بہت فاصلہ طبے کر چکے ہوئے۔ "بالى رود آنے كى كيا ضرورت على جيم كافون بند ہوتے د كي كرامامه نے اس سے يو چھا۔ البوشي ول جاه ربا تفا- بحدياوي ما زه كرما جا بها بهول-"سالارنے سيل فون رکھتے ہوئے كما-"كيى يادين؟"وه جران مولى-۔ ں یون ؛ وہ بیزان ہوں۔ ''تمہارے ساتھ پہلے سفری یا دیں۔''وہ کچھ دیراس سے نظریں نہیں ہٹاسکی۔ وہ اس محض سے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کویا د نہیں کرتا چاہتی۔وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا'خوف اور بے بیٹییٰ میں گزارے چند کھنے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستعبل اس وقت ایک بھیا تک بھوت دین کراس کے سامنے كم التحااوراس رائة من وه بحوت مسلسل است ورا يار باتحا-"ميرك ليح خوشكوار سيس تفاوه سفر-"اس في تحكيب ليح من سالارس كها-"ميرك لي بحي نبيل تعا-"سالارنے بحي اس انداز ميں كما-"كي سال بانك كريار بالجحي ويكين آيا مول كه أب بهي بانك كرياب "ووبات خم كرتم موسة المع وكمدكر بهتدهم اندازمين متكرايا-المد خاموش ربی- کئی سال پہلے کی دورات ایک بار پھرے اس کی آتھوں کے سامنے آنے گلی تھی اور آئھوں کے سامنے صرف رات ہی نمیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔ اس رات کی تکلیف کا ایک سرااس کی ذات کے ساتھ بندھا تھا۔ دو مرااس کی قبلی کے ساتھ۔ اِس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اگل مبح کاسورج لاکھ بھیشہ جیسا ہو تا ' اس کی زندگی دیمی نمیں رہی تھی۔ جمعی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ خمی اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کرسوچے گی' مُؤْخُولِتِن دُالْجَسْتُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْخُولِينَ دُالْكِينِ

بقدر سجھ کر شیں۔اس کی آنگھیں بھیلنے کلی تھیں۔ برابر میں بیٹیا مخص آج اس کے آنسودی ہے بے خر نبیں تھا 'لیکن اس بیقت بے خرتا۔ اس نے مجھ کے بغیرہاتھ برمعاکراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا 'امایہ انگھیں ہونچھنے کلی تنگی۔وہ سارا نقشہ جواس نے اپنی زندگی کا تھینچا تھا 'اس میں یہ محض کہیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا۔ کس تعلق کو 'کمال سے تو ڑا تھا۔ پتا ہی نہیں چلا۔ سفرخامو ثی سے ہورہا تھا' "اب بهت احتیاط سے گاڑی چلار ہے ہو۔"المامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد تھی۔"زندگی

ك قدر موكى باب ٢٠٠١س في مالار سائق جعزات موس يوجعا-

"تهماري وجه عاصياط كردبامون" وه بول بين سكي-خاموشي كاليك وروقعه آيا-

وہ شرکی صدودے باہر نکل آئے تھے اور سرک پر دھند محسوس ہونے کلی بھی۔ یمال دھند کمری نہیں تھی،

وجمعى ددباره سفركيا اسكياس دو بريد الممدن كجه در بعد يوجها "موٹروے سے جاتا ہوں آب اگر گاڑی میں جاتا ہوتو۔ بس آیک بار آیا تھا پھے ماہ پہلے۔"وہ کمہ رہاتھا۔"جب بایانے جھے تمہارے ہاتھ کالکھا ہوا نوٹ دیا۔ کیارات تھی؟"

وہ جیسے تکلیف کراہااور پھرہس پڑا۔ و المديمي جس كو اس رات ميں نے مجسم فنا ہوتے ديكھا۔ سمجھ ميں آيا مجھے كہ تب اس رات تم كس حالت

ے گزری ہوگ-افت ہے بہت زیادہ۔ موت ہذرای کم لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کہ سکتا۔" ونڈا سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے 'وہ جو کچھ اس تک پہنچانا جاہ رہاتھا 'پہنچ رہاتھا۔ اس کا کچ ہے وہ بھی گزری تھی۔ نم ہوتی آ تھوں کے ساتھ محرون سیٹ کی پشت سے نکائے 'وہ اے دیکھ رہی تھی۔

ومين سارا راستديس يى سوچتار باكه مين اب كون كاكيا-كياكون كامين زندگي مين سوچ ريا تفا-الله ن مجمع ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے۔ تمہارے ساتھ براکیا تھا۔ براتو ہونا ہی تھامیرے ساتھ یا دہے تا مس نے تمارے ساتھ سرمیں کیسی ایس کی تھی۔"

اس نے عجب سے انداز میں بس کرایک لحدیے لیے گردن موڑ کراہے دیکھا۔ ایک لحدے لیے دونوں کی

نظریں کمی تھیں 'نچرسالارنے نظریں چراتے ہوئے گردن سید حمی کرلی۔سغر پجرخاموثی سے ملے ہونے لگا تھا۔وہ تعلق جوان کے پچ تھا'وہ جیسے خاموثی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا۔لفظ اس دفت خاموثی سے زیادہ ہامعنی نہیں ہو کیلئے

ا مامہ بھی گردن سید ھی کرتے سڑک کودیکھنے گئی۔ وعنداب کمری ہور ہی تھی۔ جیسےدہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دعند میں داخل ہورہے تھے۔ کمری معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کوہاتھ بھائی نہ دینےوالی کمری وعند کیا گیا اپناندر چھیائے ہوئے تھی لیان جو کچھے تھا وہ او جمل ہو گیاتھا 'فراموش نہیں ہوا تھا۔ سل فون کی رنگ ٹون نے ان دونوں کوچو تکا دیا۔ سل پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا۔ سالار ہنس پڑا۔ امامہ اس کی

بمقعدبنى كونيس مجي-و بهلو! "سالارنے کال ریسو کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کما تھا۔ اے حیرت تھی 'سکندر عنان کی کال اتنی دیر ے نہیں آنی جاہیے تھی۔ شاید ڈرائیورنے ان کے محر پینچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈو نیم کے بارے میں مطلع

كيا تفا- سالارنے أواز كچھ كم كردى تقى-جو كچھ سكندرات فون ير كه رہے تھے 'وہ نتيں جا بتا تھا كہ وہ امار ت

"جی ہے۔"وہ اب بالع داری ہے کمہ رہاتھا۔ سیندراس بربری طرح برس رہے تصاور کیول نہ برستے وہ ا انبیں بے وقوف بنانا جینے سالار کے لیے ہائیں ہاتھ کا کھیل تعااور ہوا حساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر رہاتھا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے طبیبہ کے برس میں روے اپ سل پر ڈرائیور کی مسل کالزدیمی تھیں اور اس سے بات کر ك وہ خون كے محوف في كررہ كئے تھے بائي روولا مور جانا 'اس وقت ان كے ليے آس كى ممانت كا اعلاترين مظاہرہ تھا کیکن اس نے بھتنے اطمینان ہے ان کی آئکھوں میں دحول جھو تکی تھی 'وہ ان کے کیے زیادہ اشتعال انگیز "اب غصه ختم کردیں پایا! ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں اور آرام سے سفر کررہ ہیں۔"اس نے بالآخر سکندر "تم ظفركودهمكيال و عرك تق كدوه مجھ انغار مندكر يك" '' وهمکی ... میں نے ایک مودبانہ درخواست کی تھی اس ہے کہ وہ آپ کونی الحال انفارم نہ کرے ... آپ ڈنر جھوڑ کرخوانخواہ بریشان ہوتے "وہ بڑی رسمانیت ان سے کمہ رہاتھا۔ "میری دعا ہے سالا راکہ تمہاری اولا دیالکل تمہارے جیسی ہوا ور تمہیں اتنابی خوار کرے 'جتنائم ہمیں کرتے پر تحت ہو'پر تنہیں ان باپ کی بریشانی کا حساس ہوگا۔"وہ بنس پڑا۔ "بايا!اس طرح كياتين كريس كے تومي اولاد عى پيدا تنيس كروں گا-" المدني اس كے جلے رچونك كراس و كما۔ "بایادعاکرے ہیں کہ ہماری اولاد جلد پیدا ہو۔" امامہ کوچو نکتے دیکھ کرسالارنے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔وہ بے اختیار سمرخ ہوئی لیکن اس کی سمجھ امامہ کوچو نکتے دیکھ کرسالارنے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔وہ بے اختیار سمرخ ہوئی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیاس طرح کی دعا کا کون ساوقت اور طریقیہ ہے۔ دوسری طرف سکندر فون پراس کا جملہ س کر پچھے بے بی سے بنس بڑے تھے۔ ان کا غصبہ کم ہونے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں سالارے اس طرح بات کرتا پڑی تھی۔ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر کواپنے حدود واربعہ کے بارے میں بتا کر سالار "بایاناراض مورے تھے۔؟"امدنے سجیدگے سے بوجھا۔ "خوش ہونےوالی تو کوئی بات نہیں ہے۔"اس نے جو آیا "کہا۔ "تم جھوٹ کوں بولتے ہو؟"امامہ نے جیےائے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ '' کیونکہ اگر میں بچیولوں تولوگ مجھے دہ نتیں کرنے دیتے 'جو میں کرنا چاہتا ہوں۔'' کمال کی منطق تھی اور بے سند کا سند کا میں بھی اور کیا ہے۔ مد سجیدگ ہے بیش کی کئی تھی۔ " جائے تمہارے جھوٹ ہے کمی کود کھ پہنچے۔" "میرے جھوٹ ہے کی کود کھ نہیں پہنچنا'بلکہ غصہ آیا ہے۔" اے سمجھانا ہے کارتھا'وہ سالارتھا۔وہ اب ندازہ لگا تکتی تھی کہ سکندر نے اے فون پر کیا کہا ہوگا۔ رات کے تقریبا ''پنجھلے ہمروہ اس سروس آئیشن پر پہنچے تھے " ہے جگریادے حمیں؟"سالارنے گاڑی روئے ہوئے اس سے پوچھا۔امامہ نے دهند زدہ اس جگہ کودیکھا

عَلِيْ خُولِينَ وُالْجَبْتُ 48 فُرورى 2015 يَك

جمال کھھلا ئنش دھنداورا ندھیرے کامقابلہ کرنے میں مصوف تھیں۔

''یہ وہ جگہ ہے جہاں تمنے رک کر نماز پڑھی تھی۔'' وہ دروا نہ کھولتے ہوئے نیچے اُتر آیا۔ اہامہ نے قدرے جیران نظروں ہے اس جگہ کودد بارہ دیکھنا شروع کیا۔اب وہ اسے کی حد تک شناخت کرپا رہی تھی۔ وہ بھی دروا زہ کھول کرنیچے اُتر آئی۔ایک کپکی اس کے جسم میں دوڑی۔وہ آج بھی ایک سویٹراور چاور میں بلوی تھے ۔۔ وه كرابدل چكاتفا جيال انهول نيد يو كرتهمي جائے بي تقى-''جائے اور چکن برگر۔'' سالارنے کری پر بیٹھے ہوئے اِس آدی ہے کما'جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر کا تاریخاں ے کر آیا تھااوراب آرڈر کے انظار میں کھڑا تھا۔ امامہ اس کے آرڈر پراسے ویکھ کرمشرائی۔ "اب کمالوگے؟"وہ جانیا تھا اس کا شارہ کس طرف تھا۔وہ کھے کتے بغیر مسکراویا۔ 'لاسٹ ٹائم ہم وہاں بنیٹھے تھے۔ تم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔'' وہ ہاتھ کے اشیارے سے اِس کرے کی مختلف اطراف اشارہ کرتے ہوئے کہ رہا تھا۔ ارامہ کویا و نہیں تھا' كريم من جكه جكه إيهاذ اوركرسال لكي بوتي تعين-رے یں جد جد مہدور فرسیاں جا ہوئی گیاں۔ فجری اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شیس اباس جگہ برجائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے اس وقت تھے۔ بریزنڈیشن بھی بہت بمتر تھی کیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذاکقے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنڈیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کررہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی 'زندگی کی بات تھی جو نجانے رہل کی پشر بوں کی طرح کمال کمال سے گزر کر ایک اشٹیشن پر لیے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے 'جمال ان پشر بوں کا کانٹا بدلا تھا۔ دور قریب \_ ایک دوسم مين دعم اوراب ايك دوسرے كے ساتھ-اس رائے پر چھے نئی یا دس بنی تھیں۔ ان کی شادی کے بعد سڑک کے رائے ان کا پہلا سفراور ان نئی یا دوں نے برانی یادوں کودھندلانے کے عمل کا آغاز کردیا تھا۔ ی سار بل کے بیے رکھنے کے بعد دہ اٹھ گھڑا ہوا۔امامہ نے بھی اس کی پیردی کی۔سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے اکمیں ہاتھ میں پکڑلیا۔امامہ نے اس کا چرود یکھا۔اس کے چرے پر آیک نرم می مسکراہٹ آئی تھی۔ دن لیکنا کی سے میں ا "المداوه يمثل كمال ٢٠ وہ ممارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال برچو کی۔اے کیایاد آیا تھا وہ نس بڑی۔ "ابو کیاں ہے۔"اس نے سالارے کما۔ ومتمواقعی چلا علی تھیں؟"سالارنے پاشیں کیالقین دہانی جاتا۔ "اں۔"امدنے سملایا-"کین اس میں گولیاں نہیں تھیں۔"وہ اس کے اسکے جملے پر بے اختیار تھنگا۔"میرے پاس بس پیٹل ہی "کین اس میں گولیاں نہیں تھیں۔"وہ اس کے اسکے جملے پر بے اختیار تھنگا۔"میرے پاس بس پیٹل ہی اس نے بےاختیار سانس لیا۔اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھو تکی تھی یا اللہ نے 'وہ اندازہ نہیں کرسکا۔ تھا۔"وہ اطمینانے کمہ رہی تھی۔ اس بسل نے اے جتناشاک اور غصہ دلایا تھا آگر اے اندازہ ہوجا پاکہ وہ بلنسن کے بغیر تھا توسالاراس دن امامہ کو پہلس کے ہاتھوں ضرور اربیٹ کرواکر آنا۔وہ پسٹل ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پراعثاد نظر آئی تھی اے سے خولين دانجيث 49 فروري 2015 يج ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FORPAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

اے اب سمجھ میں آیا تھا۔ "تمور کئے تھے۔"امد ہنس رہی تھی۔ «ننیں۔۔ ڈراتونسی تھا مگرشاکڈرہ کیا تھا۔تم سارا راستہ روتی رہی تھیں۔ میں توقع بھی نہیں کرسکتا تھا کہ تم مجھ پر پسل نکال لوگ تمهارے آنسووں نے دھو کا دیا مجھے۔" وهاب کھے تفلی سے کر رہاتھا۔امامہ کھلکھلا کرہی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے بیٹھنے کے بعد بھی جبوہ گاڑی اشارٹ کرنے کے بجائے وع مسکرین ے امرد کھار ہاتوا امدے اسے کما۔ و کاؤی کیون نہیں اشارٹ کررہے؟" " مجھے کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارا پسل خالی بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں خیال نہیں آیا۔ ؟"وہ جیسے بویرا تا مواايك مار بركرابا-سیب روبار ہے۔ ''اب رونامت ''امامہ نے اسے چھیڑا۔''ویے کیا کرتے تم اگر حمیس بیتا چل جا تا؟'' ''میں سید ھاجا کر اولیس کے جوالے کر ہا تنہیں۔''اس نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے کما۔ " تمهیں شرمنہ آئی؟"امامہ بگڑی۔ " تمہیں آئی تھی 'جب تم نے جھر پسل نکال لیا تھا بھی محسن تھا تمہارا۔" سالارنے بھی ای انداز میں کہا۔ " حن تق م تم بحصره مكارب تق ''جو بھی تھا' کم از کم میں یہ ڈیزرو شمیں کر ناتھا کہ تم کن پوائٹٹ پر رکھ لیتیں مجھے۔'' ''لیکن میںنے تنہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔'' کامدنے دافعانہ کہج میں کیا۔ ''تومیںنے کون سانقصان پنجایا تھا؟' گاڑی اب دوبارہ مین روڈ پر تھی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہونے تک امامہ اس سے ایک بار پھر خفا ہو چکی تھی۔ وہ الحکے دو تین دن تک اسلام آباد کے ٹرانس میں ہیں رہی۔ دہ وہاں جانے سے جتنی خوفزوہ تھی اب دہ خوف یک دم کچھ ختم ہو آ ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کا حتمی بھیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اب اسلام آباد کے الکے دورے کی ختگر تھی۔ اس کیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن میں کوئمس وقت دیکھا تھا'وہ الکے دو تین دن سالار کو بھی بتاتی رہی اور تیسرے دن اس کی بان ایک جیلے پر آکر ٹوئی تھی۔ "سالارابهماسلام آباد من نهين ره يحية؟" سالاربڈ رہیفا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھائ میلؤ کرنے میں معبوف تھا ،جب امدینے اس سے بوچھا۔وہ پچھلے آدھے تھنے ہے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی اور سالار بے حد محل سے اس کی باتیں س رہاتھااوراس کاجواب بھیدے رہاتھا۔ '''میں۔''اپنے کام میں مصوف سالارنے کہا۔ پر "کیونکه میری جاب پهال ہے۔" يَ خُولِينِ دُالْجَنْتُ 50 فُرورِي 2015 يَكُ

" ننیں بدل سکتا۔" وہ چند کیجے خاموش رہی پھراس نے کہا۔ "مين اسلام آباد مين شين ره عتى؟" اس بارسالارنے بالآخر اسکرین سے نظریں بٹا کراہے دیکھا۔ "اسبات کاکیامطلب ؟ "اس نے بے حد شجیدگی سے اس سے پوچھا۔ "میرامطلب که می وبال ره لول کی تمویک ایندر آجایا کرنا-" ایک کچہ کے لیے سالار کولگا کہ وہ زاق کررہی ہے لیکن وہ زاق نہیں تھا۔ "میں ہرویک اینڈ پر اسلام آباد نہیں جاسکتا۔"اس نے بے حد محل سے اسے بتایا۔وہ کچے در خاموش رہی۔ سالار دوباره ليب ٹاپ کي طرف متوجه ہو گيا۔ "توتم ميني من أيك دفعه آجايا كرد-" وہ اس کے جملے سے زیا دہ اس کے اطمینان پر تھٹا تھا۔ ''بعض دفعہ میں مینے میں ایک بار بھی نہیں آسکنا۔''اس نے کما۔ "توكوني بات شيس-" "يعنى تميس فرق نيس ير آ؟"وهاىمملز كرنا بحول كياتفا-"مِں نے یہ تو نہیں کیا۔"امد نے بے ساختہ کیا۔اے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی "بایااور می آکیے ہوتے ہیں وہاں مسی "سالارنے اس کی بات کائی۔ "وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے۔ عمار اور بسریٰ ہوتے ہیں ان کے پاس 'وہ دونوں آج کل پاکستان سے ہا ہرہیں۔ دوسری بات یہ کہ پایا اور ممی بڑی سوشل لا نف گزار رہے ہیں۔ ان کو تمہاری سروسزی اثنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے۔"سالارنے بے حد شجیدگ ہے اس سے کھا۔ وہ مجھ دریر خاموش اس کی گود میں بڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی رہی 'مجر پر درائی۔ "میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔" دراون "لعني ميرك سائق خوش نميس مو؟" وه جزيز موا-"وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔"وہ اب بالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتاری تھی۔ "بایا تھیگ کہتے تھے مجھے تنہیں اسلام آباد نہیں لے کرجانا جا ہے تھا۔ ماں باپ کی بات سنی جا ہے۔"وہ بے اختیار بچھتایا۔" دیکھو!اگر میں تنہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو تعنی در رہ سکتی ہوتم دہاں' سمیں الکھ سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ "وہ اسے بیار ہے سمجھانے کی آیک اور کوشش کر رہاتھا۔ "توکوئی بات نہیں تم پاکستان تو آیا کرو کے نا۔" سالار کادل خون ہوا۔ زندگی میں آج تک سی نے اس کی دات میں اتنی عدم دلچیں نہیں د کھائی تھی۔ «میں امریکامیں رہوں اور میری بیوی یمان ہو ؟ تنا ابنار مل لا نف ابنا کل نہلیں رکھ سکتا ہیں۔ ؟ اس نے اس بار دو ٹوک انداز میں کہا۔وہ کچھ دیر جب رہی پھرچند کمحوں کے بعد سالارنے اس کے کندھے پر بے حد محبت اوں مدروی سے اپناہاتھ رکھا۔ "سالار! تم دوسری شادی کرلواوردوسری بیوی کوساتھ لے جاتا۔" اس بار جیسے اس کے حواس غائب ہوئے۔ اگر یہ نداق تھا۔ تو بے ہودہ تھا اور اگر واقعی تجویز تھی تو ہے حد مُؤْخُولِين دُالْجَـُتُ 51 فُروري 2015 يَخ

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINELIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTENN PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIET

سنگدلانہ تھی۔وہ کئی کمعے بے بھین ہے اس کا چرود کھتا رہا۔وہ شادی کے تیسرے ہفتے اسے دو سری شادی کامشورہ دے رہی تھی ماکیہ وہ اپنا اب کے قریب رہ سکے۔ "سنوامی تمهیں تمجماتی ہوں۔"امامہ نے اس کے تا زات سے کچھ زوس ہوتے ہوئے اس سے کچھ کہنے ک کوشش کی-سالارنے بری بے رخی سے اپ کندھے سے اس کا باتھ جھٹا۔ "خبردار! آئنده میرے سامنے تم نے اسلام آباد کانام بھی لیا اور اپنا حقانہ مطورے اپنیاس رکھو۔اب ميراداغ جائنا بند كرواور سوجاؤ-"وويري طرح بكراتها-اَ پنالیپ ٹاپ اٹھاکروہ بے صد خفگی کے عالم میں بیڈروم سے نکل گیا تھا۔امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا تاراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اس وقت اے واقعی اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احتقانہ انداز میں سوچنے لکی تھی۔ لائش آف کرے اس نے کچھ درے لیے سونے کی کوشش کی کین اے نیز نہیں آئی۔اے بارباراب سالار کاخیال آرہا تھا۔ چند لیچے لیٹے رہے کے بعدوہ یک دم اٹھے کر کمرے سے نکل آئی۔وہ لاؤ کج کا ہیڑ آن کے ' قریب بڑے صوفے پر بیٹا کام کررہاتھا۔وروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ "اب کیاے؟" المدكور مصنى ي اس نے بے عد تفلى سے كما-" کچے سیں میں مہیں دیکھنے آئی تھی۔"وہ اس کے محق سے پوچھنے کچے جزیز ہوئی۔ "كافى ينادول حميس؟" وه مصالحانه اندازيس بولى-" بجمع ضرورت موكى توين خورينالول كا-"وهاى اندازيس بولا-وہ اس کے قریب صوفے پر آگر بیٹھ گئی۔ کچھ کے بغیراس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر نکادیا۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالارنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اے عمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر ابنا کام کر تا رہائیکن یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر نکائے اس کے استے قريب بيني مواور ده اے نظرانداز كردے ... كرديتا اكر مرف اس كى يوى موتى ... يد حمامه "متى ليپ ناپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی اٹھایاں تھمنے لگیں 'چرا یک محراسانس لے کروہ بردرایا۔ "اباس طرح بيفوكى ترمس كام كيے كول كا؟" "تم مجمع جانے كاكمدر بي مو؟ مامدنے برا مانا۔ ''میں تہیں جانے کا کمہ سکتا ہوں؟''اس نے اس کا سرچوا۔''بہت احقانہ بات کمی تھی تم نے مجھے۔'' ''ایسے ہی کما تھا' مجھے کیا بتا تھا تم اتنی پر تمیزی کرد کے میرے ساتھے؟''وہ ہکا بکارہ گیا۔ '' رقبہ "برتمیزی کیابر تمیزی کی ہے میں نے ہے جہیں ایک کیو زکرنا جا ہے جو کچھ تم نے مجھ ہے کہا۔" وہ سمجھا 'وہ ندامت کا ظمار کرنے آئی ہے 'لیکن یمال تو معاملہ ہی النا تھا۔ امامہ نے بے حد خفگی ہے اس کے كندهے اپنا مراور افعاتے ہوئے اس سے كها-"اب من الكسكيوزكياكون تمسيد؟" سالارنے اس کی اتھی ہوئی ٹھو ڈی دیکھی۔ کیا مان تھا۔ ؟ کیا غرور تھا۔۔ ؟ چینے دہ اس سے بی**ر تو کروا ہی نہیں** ت ''ایکسکیو زکروں تم ہے؟''خفای آنکھوںاورا تھی ٹھوڑی کے ساتھ وہ پھرپوچھر ہی تھی۔ سالارنے نفی میں سرہلاتے ہوئے جھک کراس کی ٹھوڑی کوچوہا' میہ مان اے ہی رکھنا تھا۔وہ اس کا سرجھکا مِيْ خُولِين دُالْجَنْتُ 52 فروري 2015 يَكُ

رکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔

" نہیں ہم ہے ایک کیو زکر اگر کیا کروں گاہیں۔"

وہ بے حد نری ہے اس کی تحوزی کو دوبارہ چر ہے ہوئے بولا۔

المامہ کے ہو نئوں پر بے اختیار مسکر اہٹ آئی۔ کیا غور تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ ہاں 'وہ کیے اس

ہے یہ کہ سکیا تھا۔ اس ہا لگ ہوتے ہوئے اس نے سالارے کما۔

" انجیا اب تم ایک کیو زکر مجھ ہے ' کیو تکہ تم نے برتمیزی کی ہے۔"

وہ اب اطمینان ہے مطالبہ کررہی تھی 'وہ مسکر اویا۔ وہ معترف اعتراف جاہتی تھی۔

" آئی ایم سوری۔" مالار نے اس کا چرود کھتے ہوئے کما۔

" تولی بات نہیں اب آئی وہ تم یہ نہ کہنا کہ میں اسلام آباد کی بات نہ کروں۔" وہ بے حد فیا ضافہ انداز میں اس سالار کے ہو نئوں پر بے اختیار مسکر اہٹ بھیلی تو سارا مسئلہ اسلام آباد کا تھا۔ اب شاید یہ خدشہ ہوگیا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے لیے تجھے نہیں تیا تھی۔ کیا انداز دلیری تھا 'وہاں اس کے لیے تجھے نہیں تھا۔ جو بھی تھا 'کی کی اس کے اس کے باس آئی تھی۔ کیا انداز دلیری تھا 'وہاں اس کے لیے تحقیل تھا۔ وہ نہیں پڑا۔

«'کیا ہوا؟' اس نے الچھ کر سالار کے دیا ہو اے بڑی نری اور محبت ہے اس طرح محلے لگا کراس کا سر '' کچھ نہیں۔ "مالار نے ذرا سا آگے جھکے ہوئے بڑی نری اور محبت ہے اس طرح محلے لگا کراس کا سر '' کچھ نہیں۔ "مالارنے ذرا سا آگے جھکے ہوئے بڑی نری اور محبت ہے اس طرح محلے لگا کراس کا سر '' کچھ نہیں۔ "مالارنے ذرا سا آگے جھکے ہوئے بڑی نری اور محبت ہے اس میاس طرح محلے لگا کراس کا سر '' کچھ نہیں۔ "مالارنے ذرا سا آگے جھکے ہوئے بڑی نری اور محبت ہے اسے اس طرح محلے لگا کراس کا سر '' کچھ نہیں۔ "مالارنے ذرا سا آگے جھکے ہوئے بڑی نری اور محبت ہے اسے اس طرح محلے لگا کراس کا سر

سیاہوا؟ اس سے ابھے ترسمالار و دیکھا۔ "کچھ نہیں۔"سالارنے ذراسا آگے جھکتے ہوئے بڑی نری اور محبت سے اس اس طرح ملے لگا کراس کا سر اور ماتھا چوا 'جس طرح دہ روز آفس سے آنے کے بعد دروا زے پراسے دیکھ کرکر ناتھا۔ "گڈنائٹ۔"وہ اب اے خدا حافظ کمہ رہاتھا۔

'گُذُنائٹ۔''وہائی شال لیٹیے ہوئے صوفے ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈروم کادروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کودیکھا'وہ اے ہی دیکھ رہاتھا۔وہ الوداعیہ انداز میں

بیدروم اوروارہ طوحے ہوئے اس سے حرون خور حرامان و دیکھا وہ سے ہی دیا ہو ہو است میں ہوتا ہے۔ اور است دریا تک اس بند مسکرا دی 'وہ بھی جوابا" مسکرایا تھا۔ امامہ نے کرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت دریا تک اس بند دروازے کو دیکھتارہا۔

دروارے وربھارہا۔ یہ عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی 'وہ خوش قسمت ہو تالیکن دہ خوش قسمت نہیں تھا۔''مخوش قسمتی'' کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اے!

''حبیب صاحب کی بیوی نے کئی چکراگائے میرے گھر کے … ہم مار پچھ نہ پچھ لے کر آتی تھیں آمنہ کے۔لیے۔ کہتی تھیں ہمیں جیز نہیں جا ہے 'بس آمنہ کارشتہ وے دیں۔ کہتی کیا تھیں بلکہ متیں کرتی تھیں … امامہ کے دفتراپنے بیٹے کو بھی لے گئیں آیک دن … بیٹا بھی خود آیا مال کے ساتھ ہمارے گھر … بچپن سے پلا برمھا تھا میری نظروں کے سامنے۔''

یں موں میں چاریائی پر بیٹھا سرجھ کائے 'سرخ اینوں کے فرش پر نظریں جمائے سعیدہ اماں کی گفتگو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس خامو بھی کے ساتھ س رہاتھا۔ اس کی خامو جی سعیدہ اماں کوبری طرح تیا رہی تھی۔ کم بخت نہ ہوں نہ ہاں' کچھ بولتا ہی نمیں۔ مجال ہے ایک بار ہی کمہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرکے میری بری عزت افزائی کی یا میں کمہ دے کہ بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی

FOR PAKISTAN

اتوار کادن تھااور دہ ایامہ کے ساتھ مبیح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ دہ الیکٹرو ٹکس اور دد سرے سامان کو کچھ چیری اداروں میں مجبوانے کا نظام کرکے آیا تھا۔ایامہ نے اس باراعتراض نہیں کیا تھالیکن سعیدہ امال کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں 'کہیں اور بھجوایا جارہا ہے۔ سہ پسر ہور بی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارخ ہو کروہیں دھوپ میں صحن میں بچھی ایک جارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کردہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی۔ وهوب کی وجہ سے سالارنے اپناسویٹرا بار کرچارہائی کے ایک کونے پر رکھ دیا تھا۔ جینز کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کراس نے چرے پر آئی ہلکی ہی نمی کو پونچھا۔ یہ امامہ کے رشتے کی چو تھی داستان تھی بجووہ س رہاتھا۔ بیسن کوبرتن میں گھو کتے ہوئے اہامیہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑی سے سالار کودیکھا اسے اس پر ترس آیا۔وہ کچن میں سعیدہ امال کی ساری گفتگو سن علی تھی اوروہ گفتگو کس حدیث "قابل اعتراض "ہورہی تھی 'وہ اس کا اندازہ کر رہی تھی۔ تین دفعہ اس نے مختلف بمانوں ہے سعیدہ اماں کو آبر تالنے کی کوشش کی جمعتگو کا موضوع بدلاليكن جيسے بي ده لچن ميں آتی 'با ہر سحن ميں پھروبي گفتگو شروع ہوجاتی۔ "اونچالمباجوان ب- قدتم ب کھے آدھ نٹ زیادہ ی ہوگا۔" صبيب صاحب كي بيني كا عليه بيان كرتي موئ معيده المال مبالغ كي آخرى حدول كوچھور بي تھيں۔ سالار كالبناقد جِه نث دوالج كر برابر تقااور آده نث بون كامطلب تقريبا " يون سات ف تقا بوكم از كم لا بور من پایا جانانا ممکن نهیں تو مشکل ضرور تھا۔ "المال! زررہ نہیں مل رہا بچھے" المدنے کھڑی سے جھا تکتے ہوئے سعیدہ المال کو کہا۔ اس كے علاوہ اب اور كوئى بھى جارہ نہيں تفاكہ وہ انہيں اندر بلاليتى۔ "ارے بیٹا ادھری ہے جدھر بھشہ ہو آ ہے۔ زیرے نے کمال جانا ہے۔"سعیدہ امال نے اٹھتے ہوئے کما۔ المدن زيرے كى دياكو سزى كى نوكرى ميں دال ديا۔ تھو ڑي ديراس نے سعيدہ المان كو زيرے كى تلاش ميں مصروف رکھناتھا 'پھربعد میں کچھ اور کام سونپ دیتی انہیں 'وہ پلان کررہی تھی۔ "مولوى صاحب مدم والإياني لاكردول كى تهس بدوى بلانا باس مدل موم بو گااس كا-" سعيده المال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے جو کچھ کھا 'وہ نہ صرف المامہ نے 'بلکہ باہر صحن میں بیٹھے سالارنے بقى سناتھا۔ وكيول\_كيابوا ... ؟ "مامد في حويك كريو جها-وه آلوكاث كربيس من وال ربي تقي-"کیسا پھردل ہے اس کا۔ مجال ہے کسی بھی بات میں ہاں میں ہاں ملائے "وہ دل گرفتہ ہور ہی تھیں۔ "اماں!اپ آپ اس طرح کی باغیں کریں گی تو وہ کیے ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ نہ کیا کریں اس طرح کی باتنس السيرالكاموكا-"مامد في آوازيس سعيده اماي كومنع كيا-"كيول نه كرول "اسي بھي تو بتا چنے كوئى فالتو چيز تهيں تھي ہاري جي لا كھوں ميں ايك جيے ہم نے بيابا ہے اس کے ساتھ \_ یہ زیرہ کمال گیا \_؟"سعیدہ امال بات کرتے ہوئے ساتھ زیرے کی ڈیماکی گمشدگی بر پریشان "میںنے آپ سے کہا ہے تا!اب وہ تھیک ہے میرے ساتھ۔"امامہ نے امال کو سمجھایا۔ "توبوی صابرے بیٹا۔ میں جانتی نہیں ہوں گیا۔ بات توکر آئیں میرے سامنے تجھے بعد میں کیا کر آ ہوگا۔"سعیدہ امال قائل نہیں ہوئی تھیں۔

مُؤْخُولِين دُالْجَتْ 54 فروري 2015 يُخ

صحن میں چارپائی پر بینے سالار نے جوتے اتارہ ہے۔ سویٹر کو سرکے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر جت لیٹ گیا۔ اندرے امامہ اور سعیدہ امال کی باتوں کی آوازاب بھی آری تھی لیکن سالار نے ان آوازوں سے توجہ ہٹائی۔ وہ سرخ اینٹول کی دیوار پر جڑھی سبز چوں والی بیلیں و کیے رہا تھا۔ وھوپ اب کچھ ڈھلنے گئی تھی گراس میں اب بھی تمازت تھی۔ برا برکے کئی گھر کی چھت سے چند کو تر اڑکر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کو ترکی ہے دو وب میں در کے لیے صحن کی ویوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون با اتھا۔ وھوپ میں مولیں۔ وہ برے لیے صحن کی ویوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون با اتھا۔ وہوپ میں وہ برے غیر محسوس انداز میں اس کے سرکے نیچے ایک تک ہے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے وہ برے غیر محسوس انداز میں اس کے سرکے نیچے ایک تک ہے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے وہ کو کراس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کھا۔

دیکھ کراس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کھا۔

سرون عصابون سرے سرائے۔ اسے سالان کے اسے سالان کا سویٹر تہہ کرتے ہوئے۔ اپنیازو پر ڈالتے اندر جلی سالارنے پچھ کے بغیر تکیہ سرکے نیچ لے لیا۔وہ اس کا سویٹر تہہ کرتے ہوئے۔ اپنیازو پر ڈالتے اندر جلی گئے۔ الیمی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے ۔۔۔ اور وہ الیمی ناز برداری جاہتا بھی کہاں تھا اس سے ۔۔ ساتھ کی خواہش تھی وہ مل گیا تھا۔ پچھے اور ملیانہ ملیا۔ اس نے دوبارہ آئیسی بند کر کیس۔

"سوگیا ہے کیا؟"سعیدہ امال نے کھڑی سے اے دیکھتے ہوئے اندر آتی امامہ سے پوچھا۔

بی ورہ ہے۔ "اچھامیں نے توسوچا تھا ابھی اور تھو ڈاسا سمجھاؤں گیا ہے 'یہ سوکیوں گیا؟" سعیدہ ایاں کومایوسی اور تشویش ایک ساتھ ہوئی تھی۔

" تھگ گیا ہے آماں۔۔ آپ نے دیکھا تو ہے کتنا کام کیا ہے اس نے۔۔۔ مزدد روں کے ساتھ مل کر سامان اٹھوایا ' کل بھی گھرمیں کام کروا تا رہا ہے۔ آج کل بینک میں بھی بہت مصوف رہتا ہے۔ "امامہ مدھم آواز میں امال کو ۔ ''جو

بتاتی گئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی پیند کردی تھی۔ سالار کی نیند کتنی کچی تھی اسے اندازہ تھا۔ "ہاں!لیکن\_"امامہ نے بے اختیار سعیدہ اماں کو آہستہ سے ٹوکا۔

''ہاں! مین۔''امامہ نے بے اختیار سعیدہ اماں کو اہستہ سے توکا۔ ''اماں! آہستہ بات کریں'وہ اٹھ جائے گا پھر۔''

''وکھے' کجھے کتناخیال ہےاس کا\_اورا یک وہ ہے۔''سعیدہ اماں رنجیدہ ہو ئیں۔ امامہ اب بری طرح بچھتار ہی تھی۔سالار کے بارے میں وہ سعیدہ اماں سے اس طرح کی فیبت نہ کرتی توسعیدہ مارے ''نتام اور '' ''سمجھتہ میں میں میں اور ایک میں کا اسک ایک کی سے ایک میشر

اماں اے "قابل اعتبار" سمجھیں۔ آب مسئلہ یہ ہورہاتھا کہ سعیدہ اماں کواس کی لاکھ بھین دہانیوں کے باوجود مینے بھائے سالار کی پہلی بیوی کے حوالے سے بتانہیں کیا کیا خدشات ستاتے رہے "انہیں جیسے بقین تھا کہ امامہ ان سے ضرور کچھے چھیانے گئی ہے۔ وہ سیالار کے ساتھ اتنی خوش نہیں تھی 'جتنا وہ ظاہر کرتی تھی 'اور اس باثر کی

بنیادی وجہ سالار کی وہ مکمل خاموثی تھی 'جو وہ سعیدہ اماں کی امامہ کے سلسلے میں کی جانے والی ہاتوں پر اختیار کر آ تھا۔ سالار کی خاموثی کی وجہ اس گفتگو کی نوعیت تھی 'جو سعیدہ اماں اس سے کرتی تھیں۔ ایک چیزجو امامہ نے اس ساری صورت حال میں سکھی تھی 'وہ یہ تھی کہ اے اپنے شوہر کے بارے میں 'بھی کے دو سرے سے کوئی شکایت نہیں کرنی۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کچھے لفظ اب اس پر بہت بھاری پڑ رہے

۔ "بس افطار اور کھانے کے لیے یمی کچھ میں نے کتنا سامان منگوایا ہے۔ بیٹا!دوچار کھانے توبناؤ 'میں نے کہا

مَنْ حُولِينَ دُالْجَسَتُ 55 فروري 2015 يُخ

Scanned By Pakistan.web.pk

بھی تھا ساتھ والوں کی نبیلہ کو بلالو۔"امامہ نے سعیدہ اماں کو ٹوکتے ہوئے کماجو پچن میں کھانے کے سامان کو تیا ر ہو آد کھے کرچو تکس وہاں مہمان داری کے کوئی انظامات نظر نہیں آرہے تھے "المال! سالارنے منع کیا ہے۔ وہ نہیں کھا تا یہ چزیں۔"امامہ نے چاول نکا لتے ہوئے کہا۔ "ميلياس كوكوني يكاكردين والانهيس تفاليكن إب ا-" ''پِيا كردينے والا ہو ياتو تب بھي نہ كھا يا۔ امال وہ كھانے بينے كاشوق نہيں ہے " سنگی بھی چیز کاشوق شیں ہے ایے؟" "كى جمي چز\_"؟"ده سوچ ميں پر كئي-"المان ، جھنگے وغیرہ پہند ہیں اے الین اب اس وقت وہ تو نہیں کھلا سمتی تامیں اے۔ آپ کو تو پتا ہے جھے کتنی کھن آتی ہے اس طرح کی چیزوں ہے۔ "مامدنے امال کو بتایا۔ "كيكن أكراب بيند بوتوبيا وياكر بينا!" المدني جواب من مجه نمين كها-"بال" آسان نهيل تقى اور"نه" كامطلب سعيده المال كاليك لمباليكجر سناتفا خون کماں سے نکل رہاتھا'وہ اندازہ نہیں کر سکالیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔وہ ہتھیایوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ بہاتھا ' بھراس نے جھک کراپے سفید لباس کودیکھا۔ اس کالباس بدراغ تھا۔ بھر ہا تھوں پر لگا ہوا خون \_ اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف \_ وہ سمجھ نہیں یا رہاتھا۔ اس کی ہتھیا یوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید کیس کے دامن پر کرے۔ "سالار!عصركاوقت جارباب منماز يزهاو-"وه بريط كرا محاتها-المداس كياس كوري أس كالندهالات موت أب جگاري سي-سالارنے چاروں طرف دیکھا' پھراہتے دونوں ہاتھوں کو 'اس کی ہتھیابیاں صاف تھیں۔اس کا سانس بے ترتيب تها 'ابامه اس كاكندها بلا كرجلي تني تهي- سالارا تُده كربيثه كيا-وه خواب تما 'جووه ديمير براتها- چاريا في برجمته ' اس نے خواب کویاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کردی۔وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤ ٹا خواب دیکھ رہا تھا۔ صحن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیارا پنی گھڑی پر وقت دیکھا'عصر کی جماعت کاوفت نكل چكا تھا۔اے اب كھريس بى نماز روھنى تھى۔ اپنى جرابس آئارتے ہوئے بھى دەخواب كے بارے ميں سوچ كر پریشان ہو بارہا۔ امامہ تب تک اس کاسویٹراوروضو کرنے کے لیے اندرہے جیل لے آئی تھی۔ ''طبیعت نھیکے تہماری؟''اے سویٹردیج ہوئے امامہ نے پہلی باراس کے چرے کوغورے دیکھا۔اس كاچروا بي كھ سرخ لگاتھا۔اس نے سالار كى بيشانى يرہاتھ ركھ كراس كانمبر يج چيك كيا۔ "بخار نہیں ہے 'وھوپ میں سونے کی دجہ سے لگا ہو گا۔" سالارنے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کووہ کسی گھری سوچ میں لگا۔ وہ اس ہفتے بھراہے اپنے ساتھ کرا چی لے کر گیا لیکن اس باروہ رات کی فلائٹ ہے واپس آگئے تھے۔ پہلے کی الم خوان الحيث 56 فروري 2015 يا

HETY.COM ONLINE LIBRARY
HETY.COM FOR PAKISTAN PAKSOCIETY 1 | f PAKSOCIETY

طرح اس بار بھی دہ اس ہو ٹل میں رہے۔ سالاراپنے آفس میں مصوف رہا 'جبکہ دہ انتیا کے ساتھ گھومتی پھرتی سالارے اس کی دوبارہ ملا قات اس طرح رات فلائٹ ہے پہلے ہوئی تھی 'وہ کچھ جپ تھی۔ سالارنے نوٹس كيا تعابراس كے ساتھ اس فلائٹ ميں اس كے بيك كے تجيم غير ملي عمدے داران بھی سفركررے تھے۔وہ لاؤرنجيں ان كے ساتھ مصوف رہا۔ فلائٹ ميں بھي وہ سيٹ بدل كران تے إس جلاكيا۔ المامہ ہے اس کوبات کرنے کا موقع اربورٹ ہے وابسی پر ملاتھا۔ کارپارگنگ میں کمڑی اپنی گاڑی میں جیسے ہی اس نے امامہ سے پہلاسوال میں کیا تھا۔ «تما تی خاموش کیوں ہو؟" "کسے باتیں کوں۔اپ آپے؟تم تومعوف تھے"امدنے جوایا"کما ومجلوا بات كو-"سالارف موضوع بدلتے ہوئے كها-"كيمار إ آج كادن؟" "بن تفیک تھا۔" "بِس مُعَيِّكُ تَعَالِ كَمَالٌ مِنْ تَعِيسَ آجِ ثَمَ؟" اس نے سالار کوان دو تین جگہوں کے نام بتائے 'جہاں وہ انتیا کے ساتھ مٹی تھی مگر سالار کواس کے انداز میں جوش گاوه عضراب نظرنهیں آیا تھاجو <del>کچی</del>لی ہارتھا۔ " تمهاری بے کتبی ہے سالار؟" وہ چند کھوں کے لیے تفتا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ فوری طور پر اس سوال کی دجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دور سے ا "هي سرلين مول-" " میں بھی سریس ہول۔ میں شو ہر ہوں تمہارا <sup>، لیک</sup>ن بے وقوف نہیں ہول۔" "جس اپار تمنث مين جم ره ربين وه تهمار اذا تي بي؟" ا کلے سوال نے سالار کواور جران کیا تھا۔وہ اب بھی نے حد سنجیدہ تھی۔ " نهيں 'يه ريان الله ب كيكن تم كيول بوچھ ربى مويدسب بچھ\_؟" ا پنجواب براے ایامہ کے چرے پرمایوی اتن صاف نظر آئی کہ وہ بھی یک دم سجیدہ ہو گیا۔ "اليے بى بوچەرىي كھى- ميں سمجەرىي كھى، تمهاراا پناموگا-" وہ اباے کھ پیوچی ہوئی گی۔ سالار بہت غورے اس کا چرود کھارہا۔ "مين سوچ ري محى كه تم في جھے جو پيے ديے ہيں اس سے كوئي پلاٹ لے ليں۔" ''المِسِ كيابِرابلم ہے؟' سالارنے اس باراس كے كندھوں كے گردا پنايا زد پھيلاتے ہوئے كها۔ "کوئی پراہم نہیں ہے'اپنا گھرتو بناتا جا ہے ناہمیں۔"وہ اب بھی شجیدہ تھی۔ "تم انتیا کا گھرد کی کر آئی ہو؟"ایک جھماکے کی طرح سالار کوایک خیال آیا تھا۔انتیا کچھ عرصے تک اپنے نئے کھرمیں شفٹ ہونےوالی تھی اور ان دنوں اس کے کھر کا نشیریر ہورہا تھا۔ "إلى-" المدن مهلايا سالارئ كراسانس ليا-اس كالندازه تحيك فكلاتها-"بہتاچھا گھرہے نااس کا؟" وہ اب سالارے کہ رہی تھی۔اس کے کہجے میں بے حداثتنیاق تھا۔ وْخُولِينِ رُالْخِيتُ 57 فُرورِي 2015 يَخْدُ

"بال الجعاب" سالار في الله مثاتي موع كما. جار کنال پر محیط انتیا کے گھر کو کرا جی کے ایک معروف آر کیٹکھوٹے ڈیزائن کیا تھا۔اس کے برے ہونے کا توسوال بى بيدائسين مو ناتفا-"تم نے سوندنگ بول کی بوٹ ویکھی ہے؟" "نہیں میں نے کائی مینوں پہلے اس کا گھرد کھاتھا اتب انٹیریر شروع نہیں ہوا تھا۔" "ویے سونمنگ بول میں بوٹ کاکیا کام؟" "املی دالی نہیں ہے ، جھوٹی ی ہے ، نگڑی کی نگتی ہے لیکن کمی اور مشدیل کی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی ونڈیل ہے اور وہ ہوا ہے اس سارے سونسٹ پولِ میں حرکت کرتی رہتی ہے۔ "وہ مسکراتے ہوئے اس کا چرو دیکھا مس کی بات سنتارہا۔وہ اے اس مشتی کی ایک ایک چیز بتار ہی تھی۔ "انتائے برا علم کیاہ جھ پر-"اس کے خاموش ہونے پر سالارنے کہا۔ "میری شادی کے تمبرے ہی ہفتے میری بیوی کواپنا گھرد کھادیا۔ "وہ بزیرایا۔ درکہ "كىيى زىن خرىدلىتى بى سالار!" المدى اس كى بات نظراندازى "المامه!میرے پاس دوبلاٹ ہیں 'لیانے دیے ہیں۔اسلام آباد میں تو گھر بنانا اتنا بردا مسئلہ نہیں ہے۔جب بنانا ہو گا' بنالیس کے۔"سالارنے اِسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وه يك وم برجوش مولى-" كتن برك بلاث بين؟" "دى دى مركے بى-" ''بس۔؟کماز کمایک' دو کنال تو ہونا جا ہیے۔'' وہ ایوس می ہوئی تھی۔ ''ہاں' دس مرلے کم ہے۔ دو کنال تو ہونا ہی جا ہیے۔''سالارنے ہائید کی '' '' میں 'دونہ ہو۔ایک ہی ہوجائے۔ایک بھی بت ہے۔اس میں آیک سبزیوں کافار مینا ئیں گے 'جانور بھی رکھیں گے۔ایک سمراؤس بنا ئیں گے 'ایک گزیوبنا ئیں گے اورایک فش فارم بھی بنالیں گے۔'' سالال کودگار ال کہ گا کان ان کے خود شلط سب تھ سالار کونگا کہ امامہ کو جگہ کا ندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ "ایک کنال میں بیرسب کچھ نہیں بن سکتاامامہ!"اس نے برھم آواز میں اس سے کما'وہ چو تک۔ "لیکن میں توایکڑ کی بات کر رہی تھی۔" وه چند کمج بحونجکاساره گیا۔ "اسلام آباد میں تمہیں آیکِ زمیں زمین کہاں ہے ملے گی؟" چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کہا۔ "اسلام أبادي بابرول عتى بنا؟" المدسنجيده تمى-''اسلام ابادے باہریوں کی ہے،'' کو تعدید ہیں۔ ''تم پھر گھرنہ کمو' یہ کموکہ فارمہاؤس بنانا جاہتی ہوتم۔'' ''نہیں' فارمہاؤس نہیں' کیک بودی سی تعلیٰ سی جگہ پر ایک چھوٹاسا گھرے جیسے کوئی دادی \_اس طرح کی دادی " بِإِيا كَابِهِي الكِفارم باؤس ب ' بهي كبھار جاتے ہيں ہم لوگ\_ تہيں بھی لے جاؤں گاوبال-"سالارنے "میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی 'اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔"امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مِيزِ خُولِينِ دُالْجَـتُ 58 فروري 2015 يَك

"جس طرح كاميرا يروفيش بالمداس من من فارم اؤسرنا شرب بابرربائش ركهناا فورد نسيس كرسكتا- كم از کم جب تک میں کام کررہا ہوں "ب تک مجھے بوے شہوں میں رہنا ہا اور بوے شہوں میں اب بہت مشکل بے ایکڑز میں شرکے ایدر کوئی تھر بنانا۔ یہ تمہارے ان رومان کے باولز میں ہو سکتا ہے لیکن رئیل لا نف میں نہیں'جو چیز ممکن اور پر پیشکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں کے بعید کوئي لگژری فلیٹ لے لیا جائے یا وہ جار کنال کا كوئي كمرينالياً جائے يا خلوبانج جيد كنال بھي ہوسكائے ليكن كسي اچھي جگه پراس سے برا كھرا فوروا بيل نہيں ہوگا۔ ہاں! یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ پانچ وس سال بعد لا ہوریا اسلام آبادے باہر کمیں ایک فارم ہاؤس بتالیا جائے کیکن میں جانیا ہوں 'ہیں یا تمیں سال میں ہم دس یا ہیں بارے زیادہ نہیں جایا کیں گے وہاں وہ جھی چند ونوں کے لیے ليكن وه ايك سفيد بالتحى ثابت ہو گاہمارے ليے بجس پر ہرماه ممارے اخراجات ہوں ہے۔" سالار کواندازہ نمیں ہواکیہ اس نے ضرورت ہے کچھ زیادہ ہی صاف کوئی کا مظاہرہ کردیا ہے۔ امامہ کارنگ کچھ پھيكا سار ميا تھا۔وہ حقيقت تھي 'جووہ اے و كھار ہا تھا۔ سالارنے اے دوبارہ بولتے نسيس ديكھا۔ كھر پہنچنے تك وہ خاموش رہی اور پورا راستہ اس کی خاموشی اسے چیجی تھی۔ "احجمائتم كمر كاليك المجيج بناؤ بمين ديكمون كالرفيزيبل بواتوبنايا جاسكتا ہے۔" یہ اس نے سونے ہے پہلے سرسری انداز میں امامہ ہے کہا تھا اور ایک سینڈ میں امامہ کے چرے کارنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی ٹی بات ایے اتنا خوش کروے گی 'اے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت وہ جب الارم كي آوازيرا مُعاتووه بسترمين نهيس تھي-"م آج سكاله كنير وہ کچن میں کام کررہی تھی جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ جواب دینے کے بچائے مسکرائی تھی۔سالار کو جرت ہوئی 'آج اس نے سحری ختم کرنے میں بری عجلیت د کھائی تھی اور کیوں د کھائی تھی 'یہ را ززیا دہ دیر تک را ز نہیں رہاتھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی اسکیج بک اٹھالائی تھی۔ "پہ میں نے اسکیج کرلیا ہے جس طرح کا کھر میں کمہ رہی تھی۔" سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح جو نکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اسے فوری عمل در آمد کی توقع نہیں کررہا سالیکھی اور سے سالار بری طرح جو نکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اسے فوری عمل در آمد کی توقع نہیں کررہا تھا۔وہ اسکیج بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی۔ نیٹوے ہاتھ پو چھتے ہوئے اس اسکیج بک کو تھاہے سالارنے ایک نظراس بر ڈالی اور دو سری اس گریر 'جو سامنے اسکیج میں نظر آرہاتھا۔ گھرے زیادہ اے ایک اسٹیٹ کمنا زیادہ بهتر تھا۔ اس نے گھر میں ہروہ چیز شامل کی تھی جس کاڈکر اس نے اس سے رات کو کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اے زبانی بتارہی تھی اب وہی سب کھا لیک ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ بہاڑوں کے دامن میں ' کیلے سزے میں ' ایک چھوٹا سا گھر'جس کے سامنے ایک جھیل تھی اور اس کے اردگر دوہ چھوٹے جھوٹے اسٹر کچرز تھے جس کاوہ ذکر کررہی تھی جمز بیواور سم ہاؤس۔اس نے اپ اسک چیز کو کلر بھی کیاہوا تھا۔ "اوریہ آگے بھی ہے۔"اس نے سالار کواسکیج بک بند کرتے دیکھ کرجلدی ہے اگل صفحہ پلیٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا بقینا" عقبی حصہ تھا 'جہاں پر آیک اصطبل اور پر ندوں کی مختلف مشم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔اس میں وہ فش فارم بھی تھا بجس کاوہ رات کوذکر کررہی تھی۔ "تمرات كوسوئي نهيس؟"ا سيج بك بندكرتي بوع سالار في اس يو چها-وہ اسکیجز گفٹول کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کواس تبعرے نے جیسے ایوس کیا۔وہ اسکیجز دیکھنے پر سالارے کسی اور بات کے سفنے کی توقع کررہی تھی۔ مَنْ ذَخُولَيْنِ دُالْجَسْتُ 59 فُرُورِي 2015 فَيْكُ

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''اچھا ہےنا؟''اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹاہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھرتھا'وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھااور آسان نہیں تھالیکن وہ ایک بار پھراس بات پر بحث نہیں کرتا چاہتا تھا۔ ''بہت اچھا ہے۔''ایک کمی سی خامو تی کے بعد کے جانے والے اس جملے پروہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ "تمهارے دونوں پلائس بیج کرہم کسی جگہ پر 'درا بری جگیہ۔" مہارے دوں پر اس کا بہتر در برق جست " ذرا بردی جگہ۔۔؟ایک ایکڑی بات کر رہی ہو کم از کم تم۔ اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آبی جائے گی لیکن اس گھر کی مہنیلینس کے اِخرِ اجات ۔ ویل ۔ جھے کم از کم کروڑ پی ہو کر مرنا پڑے گا اگر ارب پی نہیں تو۔۔" مالارفياس كيات كاث كركما-المدنے بے حد نفلی ہے اسکیج بک بند کردی۔ " نُحیکے عمی نہیں کول گی آب کھر کی بات۔" وہ بلک جھیلتے میں اٹھ کر اپنی سیج بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کا نٹاہاتھ میں مکڑے بیٹھا رہ گیا۔ یہ ایک بے حد مفتحہ خیز صورت حال تھی ہجس کاوہ سامنا کر رہاتھا۔ سالار تحری ختم کرکے بیڈر دم میں آگیا۔ امامہ صوفے پراسکیج بک کھولے جیٹھی تھی۔ سالار کودیکھ کراس نے اسکیج بک ویک کے مارونمیا بذكرك مائد ميل يركودي-"اكر تمهين فورى طور بر كرجاني تومن خريد دينا مول تهيس-" اس نے بے حد سنجید کی ہے اس کے اس صوبے پر جمعے ہوئے کما۔ " مجھے اس طرح کا گھر جا ہے۔"اس نے پھرا سکیج بک اٹھالی۔ "ایک ایکڑ ہویا نہ ہو 'کیکن آب اایک ہنادوں گامیں تہیں۔ وعدہ۔ لیکن اب یہ ہوم مینیا کواپنے سرے اٹاردو!' ودامامه كاكاندها تعكية بوع انحد كيا-وه باختيار مطمئن ہو گئے۔وعدہ كالفظ كافى تھانى الحال اس كے ليے..."وعدہ "كو" كمر" بنانا زيادہ مشكل نہ ہو آ اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اس طرح گزرے تھے عیدے فورا"بعد سالار کابینک کوئی نیاانوں شمنٹ بلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں ای سلیلے میں بے حد مصوف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصوفیت کا دائرہ گھرے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جا تا تھا۔ وہ اے دن میں دو تین بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کرکے 'حال احوال رحت اسٹن بوچھتااور فون رکھ دیتا۔ المد كاخيال تما وه و قتى طور پر معروف ہے اسے اندازہ نہيں تماكہ وہ و قتى طور پر اپنى معروفيت كو حتى الامكان بازارول من عيد كي تياريون كي وجه برش بردهتا جار ما تفاروه التي مصوفيت كياد جوداب رات كوايك آده ہور دوں میں میری وروں کا بہت اور میں باتھ کا ڈی میں بیٹے رہتے یا ونڈو شانیگ کرتے ' بے مقد باتیں کرتے ' بے مقصد باتیں کرتے میں مقصد باتیں کرتے وہ روز اندرات کواس ایک تھنے کا انتظار کرتی تھی۔وہ ایک تھند اس کی زندگی کی وہ کھڑی تھی جس سے ہاہر جھانگنا اے پیند تھااور سالاراس سے واقف تھا۔ وہ دنیا جس پروہ مرمری نظروال کر آگے برجہ جا باتھا وہ امامہ کے لیے اتنے سالوں کے بعد ایک فینٹسی ورلڈ کی يَ خُولِين دُالْجَبِ فِي 60 فروري 2015 يَكُ

حيثيت اختيار كرچى تھى۔لاہورى سركون چوكون اور ماركيدون ميں يملے كيا تعااوراب كيانسي ب-سالارنے اس پر بھی غور نہیں کیا تھااوروہ ہربار کسی نئ چیز کودیکھ کربوے نوسٹیلیجی انداز میں اس کوہتائی کہ می سال پہلے جب دودال آئی تھی تووہاں کون ی چیز کھے ہوا کرتی تھی۔ وواس کاچرود کھتا'خاموثی ہے اس کی باتیں سنتاتھا۔وہ جیے اس سے زیادہ خود کو بتاری ہوتی تھی۔ کولمیس کی طرح وہ پہلے ہے موجود دنیا کو پھرے دریافت کریری تھی اوروہ خوش تھی کہ کمیں نہ کمیں خوشی کا ایک احساس آب اس كے ہمراہ رہے لگا ہے۔ اے جرت ہوتی تھی كہ وہ سالار كے ساتھ كيو تكر خوش ہے اور وہ بھی اتني آسانی كے اس کے لیےا ہے اتنی جلدی قبول کرنا 'اتنا آسان کیے ہو گیا تھا۔ا تنی جلدی سیب کچھ بھول جانا اور اس سے آگے وہ ابنی سوچ کے سارے دروازے بند کرلتی تھی۔جو پچھے وہ پچھے چھوڑ آئی تھی 'وہ اب اس کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کم از کم ابھی پچھ عرصہ کے لیے تو نہیں۔ پچھ عرصہ وہ زندگی کو بے بسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خوش کے احساس کے ساتھ جینا جاہتی تھی۔ وہ عیدے دودن سکے اسلام آباد آگئے تھے۔ کا مران اور معیز اپنی فیصلیز کے ساتھ عید کے لیمیاکستان آئے تھے۔ ممار اور اس کی قبیلی بھی والیس آچکی تھی۔وہ ان سے فونِ بربات کر پھی تھی لیکن سالار کی بیوی کے طور پر اِن سب ہے یہ اس کی پہلی ملا قات تھی۔ وہ جتنی پریشان سالار کے والدین سے پہلی ملا قات کے وقت تھی 'اب آئی نر بہتر نہیں تھی۔ دہ سب بھی اس سے بے حدود ستانہ انداز میں ملے تصروہ کون تھی؟ دہ سب پہلے ہی ہے جانتے تھے. لنذااس برسوالات كي يوجها ژنهيس موئي تھي۔ ہرا يک في الحال محتاط تھا۔ وہ سکندر عثان کے وسیع و عربین سٹنگ امریا میں جینجی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ س رہی تھی اور ادھرادھر بھا گتے و ڈتے بچوں کود کھے رہی تھی۔سالار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں بی تھی اور اس وقت موضوع معتلو تنوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحا کف تھے جوعید بران کے لیے جسم محمجے تھے۔ان کی مسرال کی طُرِف ہے نیہ صرف بیٹی وا اداوران کے بچوں کے لیے تحا مُف جسمجے گئے تھے بلکہ سکندراور طبیبہ کے لیے بھی چزیں بھیجی گئی تھیں۔وہ لوگ ڈنر کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کا موضوع فی الحال وہی تنجا کف ہی تھے۔ وہاں جیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کوشدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کیاں دہاں کی دو سرے سے کسی تحفی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسلام آباد آنے ہے پہلے ڈاکٹرسیط علی مسعیدہ آباں اور فرقان کے علاوہ ڈاکٹرصاحب کی بیٹیوں نے بھی اس کے لیے کچھ کپڑے بھجوائے تھے الیکن ان میں ہے کوئی بھی چیزاس کے اپناں باپ کے گھرہے نہیں آئی تھی' وہ دو سروں کی طرف سے آنے والے تِحا نف خصہ کچھ چیزوں کی کی اس کی زندگی میں بیشہ رہنی تھی اور بیدان ہی میں ہے ایک چیز تھی۔معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔وہ زندگی میں پہلی باراس طرح کے شدید احساس كمترى كإشكار موربي تهى اوراس احساس كويه خيال اوربهى بدهار باتفاكه سالاربهى اي طرح كى باتيس سوج رہا ہوگا۔اگروہ کسی اور لؤکی ہے شادی کر تاتو آج اس کے پاس بھی بات کرنے کے لیے تحا کف کی کمی کسٹ ہوتی یا ان چیزوں کی تفصیلات ہو تیں 'جواس نے سسرال ہے آنے والی عید کی رقم ہے خریدی ہو تیں۔سالار جائے میتے ہوئے خاموش بیشاوہاں ہونے والی گفتگو س رہاتھا اور وہ اس کی خامو شی کواپنی مرضی کامفہوم دینے کی کوشش کر تم نے کیا بنوایا ہے عید کے لیے ؟ 'کامران کی بیوی زوبانے اچانک اس سے بوچھا۔ العلي في المراقي مِنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 61 فُرور كا 2015 يَكُ

akistan.web.pk

چند لحوں کے لیے سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔
"سالارنے کپڑے لے کردیے ہیں جھے۔ قبیص شلوارہ ہے۔"
وہ خود نہیں سمجھ پائی کہ اے بیہ بتاتے ہوئے اتن ندامت کیوں ہوئی تھی۔
"امامہ کے لیے تو عید کے کپڑے میں نے بھی بنوائے ہیں۔ یہ پہلی عید ہاس کی۔ تم عید پر تو میرے والے کپڑے ہی بنوائے سطیب نے داخلت کرتے ہوئے اے بتایا۔
امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے کندھوں کے بوجھ میں کچھ اوراضافہ ہوگیا تھا۔

کچھ اوراضافہ ہوگیا تھا۔

تضمیم میں رہی ہو میرے ساتھ ؟"

"مبحتم چل رہی ہومیرے ساتھ؟" سالار نائٹ ڈریس میں ملبوس چند کمبح پہلے واش روم ہے نکلا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اس کھڑگی کے آگے کھڑی تھی۔

"ہاں۔"اس نے سالار کودیکھے بغیر کما۔ "طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟"اپنے بیڈ پر مبیعتے ہوئے اس نے امامہ کوغورے دیکھا۔اے اس کالبجہ بے حد اسابعات

بیت سیب سیب سماری: «پے بید پر ہے ہوے اسے مامنہ و تورے دیں۔ اے ان ان جہ بے طر مجھا ہوا لگا تھا۔ "ان آئی شاہ ان ان میں جراب ا

"باں۔"اس خاس اندازمیں جواب دیا۔
سالار کمبل تھینچے ہوئے بند پرلیٹ گیا۔ امامہ نے پلٹ کراہے دیکھا۔ وہ اپنے بیل پرالارم سیٹ کر رہاتھا اس
کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیراس کی طرف آئی۔ بند کے قریب آنے پرالارم سیٹ کرتے ہوئے
سالارنے چونک کراہے دیکھا۔ وہ کچھ کے بغیراس کے قریب بند پر بیٹھ گئی۔ بیل فون سائیڈ نمبل پر رکھتے ہوئے وہ
حران ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی 'یہ پوچھنے کے لیے اب اے اس سے تھیدیق کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کا چرو
سب بچھ بتا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداس کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالارنے
اس کا باتھ اپنے اپنے میں لے لیا۔ وہ اس کے باتھ کی گرفت میں اپنے باتھ کو دیکھتی رہی 'پیراس نے نظریں اٹھا کر
سال کو دیکھتی رہی 'پیراس نے نظریں اٹھا کر

"تہيں جھے شادى نيس كنى چاہيے تھى-"وەچندلحوں كے ليے بھونچكاساره كياتھا۔

''پھر کسے شادی کرنی جاہیے تھی؟''وہ حیران ہوا۔ ''کسی ہے بھی میرے علاوہ کسی ہے بھی۔'' ''اچھامشورہ ہے لیکن دیر سے ملا ہے۔''اس نے بات نداق میں اڑانے کی کوشش کی۔امامہ نے ہاتھ چھڑالیا۔ ''تم پچھتار ہے ہو تااب؟''وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔

''میں کیوں بچھتاؤں گا؟''وہ سنجیدہ ہو گیاتھا۔ ''تہیں تاہوگا۔''اس نے اٹھنے کی کوشش کی توسالارنے اسے روکا۔ ''بن موجی نید ہے ہیں ''' اقعاد میں نیز

"نہیں آجھے نہیں پتا ہتم بتادو…"وہوا قعی جرت زدہ تھا۔ "تمہارا بھی دل جاہتا ہو گاکہ کوئی تمہیں بھی گپڑے دے … تحا کف دےاور…"وہبات کمل نہیں کرسکی۔ کہ تبدا: مہلہ کو اٹی بھواں کہ تا تھوں ہے آنسو مکنے گئے تھے۔

اس کی آواز پہلے بھرائی 'بھراس کی آنکھوں ہے آنسو مکینے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چرود کیچہ رہاتھا۔ جوبات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی' وہ اس کے لیے احساس جرم بن

# مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 62 فَرورى 2015 يُك

Scanned By Pakistan.web.pk

ں تھی۔ ''میرے خدایا امامہ!تم کیا کیاسوچتی رہتی ہو؟''وہ واقعی ششد رتھا۔ وہائی آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں''آنسوؤں کوروکنا نہیں جانتیں۔ ''نہیں تمہیں مجھے شادی نہیں کرنی جا ہے تھی۔'' ''بیں تمہیں مجھے شادی نہیں کرنے کے جدوجہ دہیں کہا تھا۔وہ بہت دل برواشتہ تھی۔بات تحفول کی یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رکزنے کی جدوجہ دہیں کہا تھا۔وہ بہت دل برواشتہ تھی۔بات تحفول کی

"المد بی بی! آب اتن عقل مند ہیں نہیں 'جتنامیں آپ کو سمجھتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں بعن میں آپ خاصی حمالت کامظا ہرو کرتی ہیں۔ " ہے ۔ اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ک

اگلی مبع گاؤں جائے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران وہ بے حد سنجیدگی ہے اس سے کمہ رہاتھا۔وہ سامنے سڑک کو ویکھتی رہی۔ا سے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچپی نہیں تھی۔ ''کیا ہو جاتا ہے تنہیں بیٹھے بٹھائے؟ کیوں اس طرح کی الٹی سید ھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟''

وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔امامہ کاروبیہ اے بعض دفعہ واقعی حیران کردیتا تھا۔ ''تم اب مجھ سے اس طرح کی ہاتیں نہ کرد۔ تم مجھے اپ سیٹ کررہے ہو۔'' اس نے سالار کی مات کا جواب دینے کے بحائے بے حدیے زاری ہے اس سے کہا۔

اس نے سالار کی بات کا جواب دینے کے بجائے بے حد بے زاری ہے اس سے کہا۔ "میں بات کروں گا۔"اس نے جوابا"اسے ڈا نٹا تھا۔

'' مجھے سسرال کے کپڑوں اور تھا نف میں ولچپی نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں عید پر اپنے خریدے ہوئے کپڑوں کے بجائے بیوی کے گھرہے آئے ہوئے کپڑے بہنوں گا؟کامران 'معیز اور ممار 'ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنتا سسرال کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے۔ اپنے کپڑے خود لیتے ہیں وہ سب ہاں 'البتہ تمہیں آگر اس بات کادکھ ہے کہ تمہیں تنحا نف نہیں ملے توبہ''

المدنے بے مدخفگی کے عالم میں اس کی بات کائی۔

''ہاں ہے بچھے اس بات کا دکھ کے بھر۔۔؟'' ''تو پھریہ ہے کہ میں لے دیتا ہوں تنہیں ہیہ سب پچھ' پہلے بھی لے کردیے ہیں 'اب اور لے دیتا ہوں۔''سالار کالبحہ اس بار پچھے نرم پڑا تھا۔

''تم یہ سب کچھ نائش سجھ کتے۔"امامہ نے اس انداز میں کہا۔ "ہاں' ہو سکتا ہے لیکن تم بھی پیات سجھ لوکہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتیں 'تمہیں انہیں قبول کرتا ہے۔"

مِيْدِ خُولِين دُالْجَبِتُ 63 فَرُورِي 2015 يَا

Scanned By Pakistan.web.pk

''کیاتو ہے۔'' ''تو پھرانتارونا کیوں؟'' ''سبنے محسوس کیاہو گاکہ میری فیملی نے ۔''اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے اِت ادھوری چھو ژدی۔ ''تم سے کی نے پچھے کھا؟''

''کمانمیں' پر بھی دل میں توانہوں نے سوچاہوگا؟'' ''نتم ان کے دلوں تک مت جاؤ'جوہات میں کمہ رہاہوں تم صرف وہ سنو۔''سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ''یہ ہے معنی چزیں ہیں۔ ایک ناریل اریخ میرج ہوئی ہوتی تو بھی میں سسرال ہے کوئی تحا کف لیمتا پسند نہ کر آ۔ میں جن سٹمز(رواج) کو پسند نہیں کر آئان کی وجہ ہے کوئی حسرت اور پچھتا وے بھی نہیں ہیں بچھے۔'' ''تم ہے زیادہ فیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے ؟''وہ اسے اب بڑی رسانیت سسمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بقین تھا کہ وہ اس کی بات ہے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی جانیا تھا 'اس کے لیے بھی بات تحا کف کی نہیں تھی 'اس احساس محروی کی تھی جو اسے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ پچھے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے امامہ ہے مزید پچھے نہیں کہا تھا۔

# 000

اس دسیع و عربین کمپاؤئڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمار توں نے چند کمحوں کے لیے امامہ کو حیران کردیا تھا۔ اس نے سالارے اس اسکول اور دو مرے پر وجھ کلسس کے بارے میں سرسری ساتذ کرہ ساتھا لیکن اے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا منظم اور اس سطح پر ہورہا ہے۔

ر رہ میں تاج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کیا کیٹ خاصی تعداد موجود تھی۔ باقی کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کیا کیٹ خاصی تعداد موجود تھی۔ باقی ار توں میں لوگ نظر نہیں آرہے تھے۔ یہ عید کی تعطیلات تھیں۔

عمار توں میں لوگ نظر نہیں آرہے تھے۔ یہ عمید کی تعطیلات تھیں۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر پچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں بچل می تھی۔ کیم ٹیکراشاف یک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انکیسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سالار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں

ملبوس اس اڑی کو ہزی دلچیں ہے دیکھا تھا۔

انیکسی کاچوکیداروہ پہلا آدی تھا جے سالار نے اپنی "بیوی" ہے متعارف کرتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے سالار جانیا تھا کہ جب تک وہ ممارت کے دو سرے حصول کی طرف جائیں گے "تِب تک اس کی شادی کی خبر ہر طیرف تھیل چکی ہوگ۔

انیکسی کے سامنے موجودلان ہے گزرتے ہوئے امامہ نے بزی دلچیسی سے اپنے قرب وجوار میں نظردو ڑائی۔وہ انیکسی 'مرکزی ممارت ہے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دو سری ممار توں کے شور ہے بچا جا سکیا تھا۔ ایک جھوٹی سی باڑ کے ساتھ لان اور انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی۔لان کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوب پوری طرح نہیں بھیلی تھی اور خیکی کا حساس بے حد شدید ہونے کے

یا دجود 'امامہ کا دل کچے دریے کے لیے تھلتی ہوئی دھوپ والے اس لان میں بڑی کرسیوں پر ہیٹنے کو چاہا تھا جو رات کی اوس سے بھیگی ہوئی تھیں۔

عَ خُولِينَ وَالْجَنْتُ 64 فَرور كَا 2015 فِي

بت عرصے کے بعد وہ ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیرے لیے اداس کی ہر کیفیت کواس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ "جم يمال بينه جاتي بي-" ہے ہیں ہیں ہوئے ہیں۔ انگیسی کے بر آمدے میں پہنچنے ہی اس نے سالارے کما جوچو کیدارے دروازہ کھلوارہا تھا۔ "نہیں' یمال کچھ دیر بعد تنہیں سردی لگے گی۔اندر لاؤنج میں بیٹھ کربھی تمہیں یا ہرسب کچھاسی طرح نظر آئے گا۔ بی الحال میں ذرا ڈسپنسری کا ایک راؤنڈلول گا'تنہیں آگریہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔"سالارنے اس سے ''نسیں میں تمہارے ساتھ چلوں گ۔''مسنے فورا ''کما تھا۔ انیکسی فرنشد تھی اوراس کے اندر داخل ہونے پرچند کیجوں کے لیے امامہ کوجیے اس کے ساؤ تد پروف ہونے كاحياس بوا-اندر كھوالي بي خاموشي اے محسوس بولي تھي-"مجھی ہم بھی یماں رہے کے لیے آئیں گے۔"اس نے بافقیار کما تھا۔ "اچھا۔"المد کونگاوہ اے بسلارہاتھا اس کا نداز کھے اتنا ہی عدم دکچیں لیے ہوئے تھا۔ وس منك بعدوه اس مركزي عمارت اوراس سے مسلك دوسرے تصے د كھار با تھا۔ وہ عمارت اسے و كھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود اسٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہاتھا۔ اس کے اندازے لگ رہاتھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہیں۔ ''دوسب لوگ کمہ رہے ہیں مٹھائی کھلا کمیں جی۔''جو کیدارنے سالار کودو سرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی۔ ''چلیں!ٹھیکہے' آج افظار اور افظار ڈنر کا انظام کرلیں۔میں اکاؤنٹنٹ کو بتادیتا ہوں۔''سالارنے مسکراکر ۔ المدنے نوٹس کیا تفاکہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر مخص کے نام کے ساتھ صاحب لگاکر مخاطب کررہا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ سنجیدہ لیکن قابل احرام بھی تھا۔ یہ تبدیلی عمرلے کر آئی تھی یا سوچ اے اندازہ شیں ہوا۔ و کھنے دہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ دہاں سے نکل تو پہلی باروہ اپنے مل میں اس کے لیے عزت كے كھ جذبات بھى ليے ہوئے تھى۔ "برب کول کردے ہوتم؟"اس نے داستے میں اس سے بوچھاتھا۔ "ایٰ بخشش کے لیے" بواب غیر متوقع تھا مگر جواب دینے والا بھی تو سالار سکندر تھا۔ '' قیصے اندازہ نمیں تھاکہ تم استخر حمول ہو۔''چند کنے خاموش رہ کرامامہ نے اس سے کما۔ '' نمیں 'رح دل نمیں ہوں' نہ ترس کھاکر کسی کے لیے پچھے کر رہا ہوں 'ذمہ داری سجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہو او مسئلہ بی کیا تھا۔" آخری جملہ جیسے اس نے بردبراتے ہوئے کہا۔ "كيے شروع كيايہ سب كھ؟" وہ اے فرقان سے اپی ملاقات اور اس پروجیٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اب کے خاموش ہونے پراس نے جیسے سراہےوالے انداز میں کمان بہت مشکل کام تھا۔ "نهيس وولا تف اساركل بدلنازياده مشكل تها جوميراتها-اس كے مقابلے ميں بيرسب كچھ آسان تھا-" وه چند کمیح بول نهیں سکی۔اس کااشارہ جس طرف تھا'وہ سب کچھیا و کرنا تکلیف دہ تھا۔ "بركونياس طرح كاكام نهيل كرسكنا-"وهدهم آوازيس بولى-مِيْزِ خُولِينِ رُائِحِتْ 65 فروري 2015 يَخْ

'' ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومہندشی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی 'میری چیک لسفير بهي مين مي مين خوش قسمت تفاكد آگئي-"وه بسا-"مم بهتبدل مجيم بو-"المدني المع فورت ديكھتے ہوئے كما أوه مسكرا ديا-"زندگ بدل عنی محی میں کیے نے بداتا۔ نہ بداتا توسرال سے آنے والے غید کے تحا نف کے انظار میں میٹاہو تا۔"اس کے ہونٹول پرایک ہلکی ی معنی خیز مسکراہ<sup>ٹ</sup> تھی۔ المدنياس كے طنز كابرائسي انا۔ "میں انتی ہوں کہ میں بہت **نہ ب**کل ہوں۔"اس نے اعتراف کیا تھا۔ "ليكل سي بو زندگي كود يكها نبيس بي الجي تم في "وه سجيده موا-ودهم از كم يه تونه كهو ، مجمع زندگى في بهت مجمع و كما اور سكها ديا جه ١٠٠٠ مامد في مجمع رنجيدگى ساس كى بات كافى 'مثلا "كيا؟" مالارني اس يوجما-"کیانبیں سکھایا زندگ نے ؟ گنوانبیل سکتی میں بہت سبق سکھائے ہیں زندگ نے مجھے" "سيق علمائي مول مح\_ الرنبين-" المدنے چونک کراس کا چرود کھا۔وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔وہ سید هی باتنس مجھی بھی نہیں کر ناتھا ' کیکن وہ ایسی ٹیز حمی ہاتیں کرنے والوں میں ہے بھی نہیں تھا۔ "اچھالگ رہاہوں کیا؟" سروک پر تظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہاتھا۔ الكياج ووات ديكيت ي ري طرح كرروائي-" تم مجھے دیکھ رہی ہو 'اس کیے پوچھ رہا ہوں۔"امامہ نے حرانی ہے اس کا چرود یکھا پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس خفص میں کوئی بات ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔نہ کئی سال پہلے آئی تھی'نہ اب آرہی تھی۔ چند لحول کے لیےدہ اے واقعی بے مداجھالگا تھا۔

عبدے چاند کا علان عشاء ہے کچھ در پہلے ہوا تھاا در اس اعلان کے فورا مجد سکندر نے این دونوں کو ۴ کے بود تھنٹے کے آندر اندرائی شاپنگ مکمل کرتے واپس آنے کے لیے کما تھا۔ان کا خیال تھا' چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا۔اس کے بعد مہندی لگوا کراور چوڑیاں خرید کروہ واپس آئی تھی۔سالار کم از کم آج رات واقعی مختاط تھااور سکندر کی بدایات کو نظرانداز نہیں کر رہاتھا 'کیوِنکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانانگا تھااوروہ لوگ بھی ان بی ار کہشس میں جاتے تھے 'جماں پر سالار کی فیملی جاتی تھی۔ ساڑھے دی ہج کے قریب وہ گھر پر تھے اور اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سکندر 'طیب کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے اور ہاتی سب لوگ اپنی فیصلیز کے ساتھ با ہر نکلے ہوئے تھے۔ یات سرب کردن سالار پچھلے دو گھنٹے ہے مسلسل مختلف کو گون کا کر من رہاتھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری تھا۔ اہامہ بے سالار پچھلے دو گھنٹے ہے مسلسل مختلف کو گون کا کر من رہاتھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری تھا۔ اہامہ بے زار ہونے لگی تھی۔اس نے خود گھرہے تکلنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی میں کی بیٹیوں اور سعیدہ اماں کو کال کی تھی اور اس کے بعداس کی کالیر آنا بند ہو گئی تھیں۔ سالارنے البتہ فرقان اور انیتا ہے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی

المن خولين دا الحيث 66 فروري 2015 يخ

"چلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں۔"سالا ریے بالآخراس کی بے زاری کو محسوس کرلیا تھا۔ "مس اتھ دھولوں؟" المب نے اتھوں بر ملی مندی کود مجھتے ہوئے کما۔ "نبيل من بناؤل كاكاني الم بس ميرك ساتھ كجن ميں آجاؤ-" "تمينالوكي؟" ہیں ہے۔ ''اس نے اپنا سِل آف کرتے ہوئے ٹیمل پر رکھا۔ ''بہت انچھی۔''اس نے اپنا سِل آف کرتے ہوئے ٹیمل پر کمنیال ٹکائے 'وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فیج کیک کے دو گڑے لے کروہ کافی ٹرے میں رکھنے لگاتوا ہامہ نے کہا۔'' پچھے فائدہ رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فیج کیک کے دو گڑے لے کروہ کافی ٹرے میں رکھنے لگاتوا ہامہ نے کہا۔'' پچھے فائدہ موامرے کن من آنے کا؟" ''باں 'تم نے جھے کمپنی دی۔''اس نے ٹرے اٹھا کراس کے ساتھ کجن ہے اپر نکلتے ہوئے کہا۔ "تم اللي بحى بناسكة تق خوا مواه مجمع ساتولات." " متنس و کھتے ہوئے زیادہ اچھی بی ہے۔" دہ اس کی بات پر ہمی۔ "يه بري چيبات -" "اوہ ریکی وہ تمهارے رومانک ناولز میں بھی توہیروایی ہی باتمی کرتا ہے۔"اس نے امامہ کے چربے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کودیکھ کرفورا "اسے جملے کی تصحیح کی۔ "تم میری بکس کی بات کول کرتے ہو؟"وہ بکڑی-"او کے \_اوکے 'موری۔"مالارنے ماتھ چلتے ہوئے 'ڑے ے ایک اٹھ مٹاکراس کے گروایک لحد کے ليحائل كيا-"كون ي موويزلي خيس تم نے؟" بيْد روم مِن آكرامامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے پوچھا۔ سالارنے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاب سے کچھ ی ڈیزلی تھیں۔ ی ڈی بنیٹر پر مودی لگاتے ہوئے سالارنے ان موویز کے نام وہرائے ریموٹ کنٹول پکڑے وہ بیڈے کمبل اٹھاکر خود بھی صوفے پر آگیا تھا۔اس کی اور اپنی ٹا گوں پر کمبل پھیلا کراس نے کار نر ٹیمبل پر براکانی کانگ اٹھاکر امامہ کی طرف بوھایا۔ ''تم ہو' کیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔''اس نے امامہ کو مهندی والے ہاتھوں ہے مگ بکڑنے کی کوشش سے روکا۔ اسكرين برفلم ك كريدش جل رب تصدامات خ كافي كالحوت ليا-"كافي الحجى ب-"س في ستائش انداز من مسكرات موع سملايا-"معينك يو!" مالارنے كتے ہوئے دو سرے باتھ سے اپنا كم الحاليا۔ وهاب اسكرين كى طرف متوجه تفا-جمال جارليز تعيرن نظر آياى تفى-المدفياس كالنهاك محسوس كيا تفا-وہ کچھ نے چین ہوئی۔وہ اس ایکٹریس کے نام ہے واقف نہیں تھی۔ ''یہ کون ہے؟''امامہ نے اپنالجہ حی المقدور نار مل رکھتے ہوئے یو چھا۔ ''تم نہیں جانتیں؟''سالاراب کا نئے کے ساتھ کیک کا ککڑااس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ ''زنہ ''چارلیز تھین ہے۔میرے زدیک دنیا کی سب سے خوب صورت عورت ہے۔ بھیک امامہ کو کڑوا لگا تھا۔وہ بمراسكرين كي طرف متوجه تعا-"خوب صورت بنا؟ "كيك كهاتے موے اسكرين سے نظرين بنائے بغيراس نے امام سے يو چھا۔ مَنْ حُولِين دُالْجَتْ 67 فروري 2015 يُك ONLINE LIBRARY

" کھیک ہے بس-"اس نے مردمری سے کما۔ " مجھے تو خوب صورت لگتی ہے۔ "اسکرین پر نظریں جمائے وہ بردبرطایا۔ امامہ کی دلچیسی اب فلم سے ختم ہوگئی تھی۔ ''خوب صورت ہے'لیمن بری ایکٹرلیں ہے۔''چندسین گزرنے کے بعد اس نے کہا۔ ''آسکر جیت چکی ہے۔''ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر ہی جمی تھیں۔امامہ کوچارلیزاور بری گلی۔ ''مجھرا ہے کا کا تھو نہد گا "مجھے اس کی تاک اچھی نہیں لگ رہی۔"چند کھے مزید گزرنے پر امامہ نے کہا۔ ''تاک کوکون دیکھتا ہے؟' وہ اس انداز میں بربرایا۔امامہ نے چونک کراہے دیکھا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ "مجھےبال پندہیں اس کے۔"امددوبارہ اسکرین کودیکھنے لگی۔ سالاركوب اختيار بنسي آئي-اس فينت موت المدكوسات لكايا-"تم ذرا بھی ذہینِ شیں ہو۔" 'دکیا ہوا؟''کہامہ کواس کے میننے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ''پچھے نہیں ہوا۔۔۔ مودی دیکھو۔''کیک کا آخری ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجه موكيا-الممدنے ریموٹ کنٹرول اٹھاکری ڈی بلیئر بند کردیا۔ "לשותפוף"נסבנט-"فضول مووی ہے بس تم یاتیں کرو جھے۔"امامہ نے جیسے اعلان کیا۔ "باتس بى توكرد با مول... مهندى خراب موئى موگ-"سالار نے اس كا باتھ ديكھتے ہوئے كما-"ميس سوكه كنى بمن الله وحوكر آتى مول-"وه ريموت كنثرول ركفت موسي حلى كن-چند منٹوں کے بعد جب وہ واپس آئی تومووی دوبارہ آن تھی۔امامہ کو آتے و مکھ کراس نے مووی آف کردی۔ وہ اس کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ گانی ہتے ہوئے سالار نے اس کی مہندی والے ہاتھ باری ہاری پکڑ کر دیکھے۔ مہندی کارنگ گراتو نہیں تھا'لیکن بہت کھلا ہوا تھا۔ "تمهارے اِتھوں رمہندی بہت اچھی لگتی ہے" اس کی ہشیلی اور کلائی کے نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔وہ بلاوجہ مسکراوی۔ "چو ژیال کمال ہیں؟"سالار کویاد آیا۔ "پنول...؟"وه يُرجوش مولى-"ہاں۔۔"وہ ڈریٹنگ نیبل پر مچھ دیر پہلے بازارے خرید کرر تھی چو ژیاں دونوں کلا ئیوں میں بہن کردوبارہ اس کے پاس آئی۔اس کی کلائیاں یک دم سرخ چو ژیوں کے ساتھ بج گئی تھیں۔اپنی کلائیاں سالار کے سامنے کرکے اس نے اسے چوڑیاں دکھائیں۔ "رفیکٹ،"وہ زی ہے مسکرادیا۔ نے۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموثی کو چو ڑیوں کی ہلکی سی کھنگ پانی کے ارتعاش کی طرح تو ڑنے گئی تھی۔وہ اب اس کی جو ژبوں پرانگلی پھیر رہاتھا۔ "معجزہ گلتاہے ہے!"چند کھوں بعداس نے گھری سانس لے کر کھا۔ ا پنابازواس کے گرد تماکل کرتے ہوئے اس نے امامہ کوخودے قریب کیا۔ سویٹرے نکلے اس کی سفید شرث يَ خُولِينَ وَالْجَنْتُ 68 فُروري 2015 يَ

کے کالر کو تعلیک کرتے ہوئے ایامہ نے اس کے سینے پر سرر کھ دیا۔وہ اس خفص سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن ہار باراس کی قرت میں ایسے ہی سکون اور تحفظ کا احساس ہو یا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے در میانِ تھا یا وہ زندگی جووہ گزار کر آئی تھی یا بچھ اور ۔۔ ؟ وہ نہیں جانتی تھی الیکن ہرمارا ہے گرداس کا بازوا ہے دیوار کی طرح محسوس مو تا تعاجووه اس كے كرد كھڑى كرويتا تعا۔ والكياب الوكى؟"مالارفي اس كبالول مي الكليال بهرتي موسة المنت كما-وكيا؟ اس كے سينے ير مرد كھے المدنے سراونجاكر كے اس ويكھا۔ "פאנו צעבישב" الاحک المامہ نے بے اختیار وعدہ کیا۔ "فَلَمْ رَبِيْصَةِ دُو مِحِصَدِ" وَوَ بِهِ حَدِ خَفَا مُوكِراسِ سِي الكَ مُولِي -"ميل ديكھنے كے ليے لے كر آيا موں المد!"وه سيد جامو تا موا بولا۔ "مرد سرى مودىز بھى لے كر آئے ہو ان ميں سے د كھيلوكوئى۔" "اولے ، ٹھیک ہے۔" مامہ جران ہوئی کہ وہ اتن جلدی کیسے مان گیا تھا۔ ى دى بليئريس مودى تبديل كركوددباره صوفى بين كيا-واب خوش؟"اس نے امامہ سے یو چھا۔ وہ مطمئن انداز میں سکا کردد بارہ اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پر سر نکائے اس نے فلم کے کریڈ کیں جلتے و كيم و وكريدش يرغور كي بغيرد كم راى ملى ووات بهت آسة آسة تحيك رباتفا المدكونيند آت كلي اور اس كى آئھ لگ جاتى اكر تيرے سين ميں اے جارليز تھين اسكرين پر نظرنہ آجاتى۔ پھے کے بغیراس نے سرا ٹھاکر سالار کود یکھا۔ "آئی ایم سوری متنول مودیزای کی ہیں۔"اس فے ایک شرمندہ م سکراہٹ کے ساتھ کما۔ "ویکھنے دویار۔"اسنے جیے التجاکی مح المدنے چند کمجے اے دیکھنے کے بعد اسکرین کودیکھا۔ "تعریف سی کو عے تم اس ک-" " آئی پرامس-"سالارنے بے ساختہ کما۔ "وه خوب صورت سی ب- المامه نے جیے اے یا دولایا۔ "بالكل بهى نسي-"سالارنے سنجيدگ سے آئيد ك-"وربری آیمٹرلیں ہے۔" "بے حد۔"امار کواس کی پائیدہے تسلی ہوئی۔ ''اورتم اے اِس طرح اب بھی نہیں دیکھو گئے بھیے پہلے دیکھ رہے تھے۔''اس بار سالار ہنس بڑا۔ "كس طرح د كيتابول من اسے؟" "تم دیکھتے نہیں گورتے ہوا۔" ''کون آبیا نہیں کرے گا؟وہ اتنے بے "سالارروانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ "كمدودناكه خوب صورت ب-"كامديناس كىبات كمل كى-'میں تمہارے کیے اس کو بمن نہیں بنا سکتا۔'' الوصرف ايكشريس مجموات" مِنْ حُولِين دُالْجَسْتُ 70 فروري 2015 يَك

Canned By Pakistan.web.pk

۴۰ بکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یا رہے چھوڑو ہے میں نہیں دیکھتا۔ آدھی مودی تو دیسے ہی گزر گئی ہے۔ "سالار نے اس بار کچھ خفاہو کرر بموٹ کنٹرول سے مودی آف کی۔ ا بامد بے حد مطمین انداز میں صونے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔وہ اب صوفے سے چیزی سمیٹ رہاتھا۔ "كمبل لے آؤ كے ناتم؟" واش روم كى طرف جاتے ہوئے امامہ نے يو چھا-"جى كے آول كامل كوني اور عم موتوده بحى دے ديں-" وہ كمبل انفاتے ہوئے خفلى سے بوبرها يا تھا۔

ستندرنے عید کے تحفے کے طور پراے ایک برہسلیٹ ویا تھا اور سوائے سالار کے تقریبا سب نے ہی اے كچھ نہ كچھ ديا تھا۔ امامہ كاخيال تھا وہ اس بار ضرور اے زبور مِس كوئي چز تھے ميں دے گا۔ آھے لاشعوري طور پر جیے انظار تھا کہ وہ اے کچھ دے۔اس نے اس بار بھی اے کچھ رقم دی تھی۔وہ کچھ مایوس ہوئی ایکن اس نے سالارے شکایت نہیں ک۔اے عجیب لگ رہاتھا کہ وہ خوداس سے کوئی تحفہ مانتے اورائے حیرانی تھی کہ سالار کو خوداس كاخيال كيون نهيس آيا-

عید کی رات شمرے نواح میں واقع سندر عثان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی ہوی کی حیثیت ہے پہلی باروہ متعارف ہوئی تھی اور طیب کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں دواقعی آیک نی تو کی دلمن لگ رہی تھی۔ ڈیڑھ وسوکے قریب وہ سب افراد سالار کی ایک شید اور میلی تھے۔ امامہ کواب احساس ہوا تھا کہ سالار كااب اسلام آبادلان إدراس كى شناخت كوند چمپائے كافيعله تعبك تعاراب اس عزت واحرام كى اشد

ضرورت محى جواف وبال ملى تقى-اوین ایر میں باریی کیوڈنر کے دوران اپنی بلیٹ لے کروہ کچھ دیرے لیے فارم ہاؤس کے بر آمدے میں لکڑی کی

سيرهيون من بينه عني تهي-ايك بهث كي طرح بنا بهوا فارم باؤس كاده حصيه اس وقت خسبه ما "خاموش تها-باتي ا فراد نولیوں کی صورت میں سامنے تھلے سزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سر کرمیوں میں معموف تھے۔

"تم یماں کیوں آگر بیٹھ گئیں؟" آمامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دورے کہا۔ "ایسے " بے شال کینے آئی تھی۔ پھر میں بیٹھ گئی۔" وہ مسکرائی۔ اِس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سوفٹ ڈرنگ کا گلاس ابنی ٹانگوں کے درمیان مجلی سیر حمی پر رکھ دیا۔امامہ لکڑی کے سنتون سے ٹیک لگائے آیک

یے بھٹے پر کھانے کی پلیٹ نکائے کھانا کھاتے ہوئے دورلان میں ایک کینو پی کے پنچے اسٹیج پر بمیٹھے گلو کار کود مکھ رہی تھی جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہاتھا۔ سالار نے اس کا نثا آٹھا کراس کی پلیٹ سے کہاہِ کا ایکِ مکزاا پنے مند میں ڈالا۔وہ اب گلو کار کی طرف متوجہ تھا جوا پی نئی غزل شروع کرچکا تھا۔

"انجوائے کرری ہو؟" سالارنے اس سے بوجھا۔ "ہاں"اس نے مسکراکر کہا۔وہ غزل من رہی تھ

کی گاگھ رنم ہے' محبت ہوگئ ہوگ زبان پر تصہ خم ہے' محبت ہوگئ ہوگ دہ بھی سوفٹڈرنک پیتے ہوئے خرل سنے لگاتھا مجھی ہنیا' مجھی رونا' مجھی ہس ہس کر رو ویٹا

عجب مل کا لیہ عالم ہے' محبت ہوگئ ہوگ

مِيْ خُولِين دُالْجَيتُ 77 فروري 2015 يُل

"اجھاگارہا ہے۔"مامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالارنے کھ کہنے کے بجائے مہلادیا۔ خوجی کا صدے برمہ جانا بھی اب اک بے قراری ہے نه عم بونابھی اک عمب سحبت ہو گئ ہوگی سالار سوفيٹ ڈرنگ ہيتے ہوئے ہس پڑا۔ اہا مرنے اس کا چرود یکھا'وہ جیسے کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ "منهيس كهوريناجاه رباتفاميس" وہ جیکٹ کی جیب میں ہے کھ نکالنے کی کوشش کررہا تھا۔ ''بت ونوں ہے دیتا جاہتا تھا میں لیکن ہے''وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چرے پر ہے اختیار مسکراہٹ آئی'تو ہالاً تر اے اس کا خیال آہی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچااوراہے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی' اندرا پر رنگز تھے۔ان اپر رنگز ہے تقریبا '' ملتے جلتے جودہ اکثراث کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔اس نے نظریں اٹھا کر سالار گودیکھا۔ ''میں جانیا ہوں 'یہ اسنے ویلیوا ببل تو نہیں ہوں سے جتنے تمہارے فادر کے ہیں۔ لیکن مجھے اچھا گگے گااگر بھی کھارتم اسیں بھی پہنو۔" ان ابرر نگز کودیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ "تم سیں بننا چاہتیں تو بھی تھیک ہے۔ میں بعد اس کرنے کے لیے سیں دے رہا ہوں۔" سالارنے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کربے ساختہ کہا۔وہ نہیں جانیا تفاکہ بہت ساری چزیں پہلے ای این جگه بدل جکی ہیں۔اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ پھھ کنے کے بجائے امامہ نے اپندائمیں کان میں لکتا ہوا جھ کا آرا۔ درد میں کتاب "مين بهناسكتابون؟" سالارے ایک ایر رنگ نکالتے ہوئے بوچھا۔امام نے سملا دیا۔سالارنے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایر رنگز بہنا ہے۔ وہ نم آئکھوں کے ساتھ مسکر ائی۔وہ بہت دیر تک مبسوت سااے دیکھتا رہا۔ "المحلى لكربى بو-" وہ اس کے کانوں میں کنکتے 'ہلکورے کھاتے 'موتی کوچھوتے ہوئے مدھم آوا زمیں بولا۔ "مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کرسکتا موئی مجھ ہے زیادہ تمہاری پروانسیں کرسکتا مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتاِ تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالےوہ اس ہے کہ رہاتھا وعدہ کررہاتھایا یادوہانی کرارہاتھا ، کچھ جتارہاتھا۔وہ جھک کراب اس کی کردن چوم رہاتھا۔ "جھے نوازا گیاہے" سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ "رومانس ہورہا ہے؟"ا ہے عقب میں آنے والی کامران کی آوازیروہ محکے تصور شاید شارث کش کی وجہ سے بر آمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ وكوشش كررب بي-"سالارن بلف بغيركها-''گرلگ….''وہ کمتا ہوااوران کے پائں ہے 'سیر هماں اثر ناہوا'' نہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔وہ جھینپ گئی تھی۔سالا راوراس کی فیملی تم از کم ان معاملات میں بے حد يِ خُولِينِ دُالْجَبِ شُ 72 فروري 2015 يَ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FORPAKISTAN

آزاد خيال تص

کسی کو سامنے پاکر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تعبیم ہے ' محبت ہوگئ ہوگی امامہ کونگاکہ دہ زیراب گلوکار کے ساتھ گنگنارہاہے۔

جمال وریان راہیں تھیں' جمال حیران آٹکھیں تھیں وہاں پھولوں کا موسم ہے' محبت ہوگئ ہوگی

لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دو سرے کے پاس بیٹھے'وہ خاموش کو تو ڈتی' آس پاس کے بہا ڈوں بیس کو نیج کی طرح بھیلتی گلوکار کی سربی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ کمچے یا دیں بن رہے تھے۔ دوبارہ نہ آنے کے لیے

ان کے اپار ٹمنٹ کی دیوار پر تکنے والی ان دونوں کی پہلی انھی تصویر 'اس فارم اوس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ کیاسِ میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینے شال اپنے بازدوں کے گردواد ڑھے ' کیلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے بیچھے کیے 'خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں جھلک رہی تھی 'بلکہ اس قرب میں تھی 'جو اس كے اور سالار كے ورميان نظر آرہا تھا۔ سفيد شرث اور سياه جيكث ميں ات اينے ساتھ لگائے سالار كى آ تھوں کی چک جیسے اس فوٹو کراف میں موجود ہرہے کومات کردہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوزمیں نظر آنے والے کیل کودیکھ کرچند کھوں کے لیے ضرور تفکیا۔ سكندر نے اس فوٹو كراف كو فريم كردا كرانہيں ہى نہيں بھيجا تھا' بلكہ انہوں نے اپنے گھر كى فيلى وال فوٹوز ميں

بحىاس تصور كالضافه كياتفابه

لا ہورِ واپسی پر عید ڈنرز کا ایک لمبا سلسلہ تھا'جو شروع ہو گیا۔ وہ امامہ کوایتے سوشل اور برنس سرکل میں متعارف کردارہا تھا اور وہ اس سرکل میں اچا تک بہت حواس باختہ ہونے گئی تھی۔ وہ کارپوریٹ سکیڑ 'بینگرز اور برنس ٹائیکونز کی فیصلیز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس 'بائی کلاس پروفیشنلز ۔ جو ایک کو دد اور دد کو چار نہیں کرتے تھے' بلکہ ایک کو سواور سو کولا کھ کرنے کے کرے آگاہ تھے اور بینکنگ سکیز کی کریم۔ جن کی بیوی 'فیانسی جمرل فرینڈاور سیریٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ صرف دو مروں کے لیے ہی نہیں خود ان کے اپنے لیے بھی اپنے ساتھ کے کر آنے والی عورت ہے اس کا رشتہ جو بھی ہو تا ان فنکشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہو تا تھا۔وہ اپنی خوب صورتی 'بے تکلفی اور کرم جوشی سے اسے نیم عموال لباس م بی زبان ا در آوازی مضاس سے اپنے بلند و بانگ قمقوں سے اور اپنی اداؤں سے اپ شو ہر متعمیتر بُوائے فرینڈیا باس کے برنس کانٹ کٹس میں اضافہ کرتی تھیں۔ Trophy Wife والے شوہر کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے

عید کے چوتھے دن وہ اے پہلی بار اپنہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنرمیں لے کر گیا تھاا در ایک برے ہوئل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک بردا حصہ غیر مملی مردون ادرعورتوں پر مشتل تھااور وہ اگر ابوننگ گاؤنز اور اِسکرٹس میں لمبوس تھیں تو وہ حیرت کاشکار نہیں ہوئی تھی کیکن اے زوش کرنے والی چیزان دو سری خوا تین اور بیگمات کا حلیہ تھا جوپاکستانی تھیں۔وہ قیملی وُ نرتھا۔ کم از

73 a. 3800 lb

کم سالاراے یہ بی بتاکروہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیصلیز کون تھیں ' یہ اس نے اسے تہیں بتایا تھا۔ مرے کے والے اور بغیر آسٹین والے مخصر لاؤز 'بیک لیس گاؤنز ،میر بھی ٹاپس اور آف واشولڈرزور مسزمیں ، پاکستان کی خاندانی خوب صورت عورتول کا متا برا مجمع اس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چند کموں کے لیے اے نگا تھا ہجیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آئی ہو۔وہاں موجود عور تنس ہیں ہے ساٹھ سال تک ی عمرے درمیان تھیں اور یہ ہی طے کرناسب سے زیادہ مشکل تھاکہ کون عمری کس سیرھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ بیتے ہوئے ہاتھ میں ڈرنگس لیے 'وہ کرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں ہے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصوف تھیں۔ شیغون کے لباس کے اوپر دو بٹااو ڑھے امامہ کواپنا آپ الوہاٹالگا۔ وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچتا شروع کردیا تھااور دہیں کھڑے اس نے پہلی بار سالار اور اپنے حلیے کے فرق کو بھی کونوٹس کیا تھا۔ ایک برایڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا جرو فداور پولشف وہاں کھڑے اس پر میہ ہولناک اعمشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لگ کے

وه اود کیل تھے۔اے احساس کمتری کا و سرادورہ بری غلط جگہ اور برے بی غلط وقت پر پرا تھا۔ وہ اس کا تعیارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا اور امامہ اِس پذیرِ اٹی اور کرم جو تی پر جران تھی جو اے ل رہی تھی۔ چریک دم اے احساس ہونے لگاکہ اس کرم جوشی کی دجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ پرونوکول سز سالار مکندر کے لیے تھا۔امام ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ فیک جس کے مجلے میں بھی لٹکا ہو آ اے بیدہی پروٹوکول لما - جا ہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدیر ہو تا اس کا احساس کمتری پارے کی طرح اوپر جارہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کی آر میں ہونے کی دجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اے بیدا ندا نہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں بینک کے چند کلیدی عهدوں میں سے ایک پر براجمان تھا اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور کرم جوشی و کھانے کی وجوہات کچھاتی فطری شیس تھیں۔

سالار کے ساتھ کھڑے اے اپنی حلیے کی چنداور خواتین بھی بالاً قر اس مجمع میں نظر آئی تھیں اور ان کی موجودگی نے اے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیے آور بھی اوڈ کہلز وہاں موجود تھے۔

"وربك بليز!"مشروبات كى رئے بكڑے ويٹرنے بالكل اس كے پاس أكراس سے كما-وہ جو كلي اور اس نے

ر بر نظردو زائی۔ وائن کلای میں اہل جوس تھا۔ اس نے ایک کلاس اٹھالیا۔ ویٹراب ان کے ارد کرد کھڑے چند غیر مکی افراد کوژر نکس پیش کرد با تھا۔ ا پے سانے کھڑے ایک غیر ملکی جوڑے ہے باتیں کرتے ہوئے سالارنے بے مدغیر محبوس انداز میں امامہ کو

وكمي بغيراس كالته علاس لياره جونك المحى الك لحدك لياس خيال آياكه ومثايد خود بيناجابتا ے لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے دواس طرح اس جوڑے ہے باتیں کر تا رہا۔ ویٹرداڑے میں کھڑے تمام افراد كو مرد -كرتے ہوئے سالار كے پاس آيا-سالارنے امامہ كا كلاس بے حد غير محسوس اندازے ثرے ميں واپس ر کھتے ہو کو یٹرے کما۔ "سوفٹ ڈرنکس پلیز

ا مامہ کچھ سمجھ نہیں یانی تھی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا۔ پھراس نے سالار کودیکھا۔وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں معموف تھا۔ویٹرچند کموں کے بعد ایک دو سری ٹرے لیے موجود تھا۔اس باراس كے گلاس اٹھانے سے بہلے بی سالارنے ایک گلاس اٹھاکراہے دیا اور دو سراخود پکڑلیا۔ "اوف ہیلوں سالار!" وہ چالیس ' پینتالیس سال کی ایک عورت تھی جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے

# مِنْ خُولِين دُالْجَيتُ 44 فروري 2015 يَكُ

Pakistan,web.pk

اس ہے ہاتھ ملایا اور پھربے حددوستانہ انداز میں ہے تکلفی کے ساتھ اس کے ہازو پر ہاتھ رکھ لیا۔وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عور توں سے ملکے نہیں مل رہا تھا لیکن ان میں سے مجھے عور توں ہے ہاتھ ملا رہا تھا اور کئی عورتم اس بات كرتے ہوئے اى مرح بے تكلفي سے اس كے بازد پر ہاتھ ركھ دی تھيں۔ امام كے ليے في الحال ابنا يجه مضم كرنا مشكل مورما تعاب بيرسب وومضم كركتي وكران كالباس ابنا قابل اعتراض نه مويا-"جھے کی نے تمہاری یوی تحیارے میں تایا۔ یہ میرے کیے ایک بڑی خبرے کب شادی کی تم نے؟" وہ عورت اب اس سے کمہ رہی تھی۔ مالار نے جوابا " بے حد شائنگی سے امامہ سے اس کا تعارف کروایا۔ مزلئیق نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر دعو کیا۔ مالار نے ہلکی می مسکرا ہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کے بغیر دعوت قبول کرلی۔ وہ پچھلے بندرہ منٹ سے اسے ایسے ہی کئی دعوتیں ای طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی۔ منزلئق اب گروپ میں کھڑے دو سرے لوگوں کے ساتھ ہلوہائے میں معموف تھیں۔ تب اس نے اپ عقب میں کی كود كي كرسالاركومسكراتي بوي كحا-امامەنے بے اختیار کیٹ کردیکھا۔ "وه المائے" رمشابھی مسراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ سالارنے دونوں کا ایک دو سرے متعارف کروایا۔ رمشابری خوش دلے اس سے لی۔ "بری کئی ہیں آپ۔ اگر آپ اے پہلے نہ لمی ہو تیں تواس بندے ہے میں نے شادی کرلنی تھی۔" رمشانے برى بے تكلفی سے امامہ سے كها۔ "جبس بچھ در مو كئ جھے سالارے ملنے ميں۔" وه بھی جوابا "خوش دلے ہاتھا۔

> "وليمه كب ؟"وه يوچه راي محى-وبيس ماري كواسلام آباديس-"ومالارے كمدرى محى-

المدنے اس بار بیالار کواے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کردہا تھا۔اس کے پاس آنےوالیوہ پہلی لڑی تھی جس کے ساتھ سالار کارویہ کچھ زیادہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔رمشاگروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد بال میں موجوددو سرے لوگوں کی طرف جارہی تھی۔امامداس برے نظریں نہیں

"كونى بات كرو-"وبال سيواليس يرسالار في اس كى خاموشى محسوس كى-وكيابات كول؟"

"كونى بھي-"وہ چرخاموش ہو گئ-

" بجیب لوگ تھے سارے۔" کچے در بعد سالارنے اے بوبراتے ہوئے سنا۔ وہ چونک کراس کی طرف متوجہ

بیب یکن. " خمهیں عور تیں 'اس طرح کے لباس میں بیہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟"اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے یو چھاتھا۔

۔ برائے۔ برے ہوں ہے۔ "تم نے دہ پہنا جو تنہیں اچھانگا اور انہوں نے بھی وہ ہی پہنا 'جو انہیں پیند تھا۔" اس نے بے بقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر دہی تھی۔" تنہیس کچھ برا

الإخوان دا الحيث 75 فروري 2015 يخ

ں ہے. "میرے لیے دہ سے رسپ کٹے ایبل لوگ تھے کچھ میرے کلاننٹس تھے' کچھ کومیں ویسے ہی جانتا ہوں۔" "تمہیں پراکیوں گئے گاسالا ۔۔ تم مرد ہو' تمہیں تو بہت اچھا گئے گا'اگر تمہیں عور تیں اس طرح کے کپڑوں بات کرتے ہوئے اے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کاجملہ کتنا سخت تھا۔ سالار کاچرہ سرخ ہو گیا۔ "میں ایس گیدر تگزیں مردین کر نہیں جاتا'مهمان بن کرجاتا ہوں اور مجھے اس بات کی گوئی پروا نہیں ہے کہ س نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت بغیرا بنے پہناوے کے قابل احرّام ہے۔ میں لباس کی بنا ک کاکردار نہیں جانچنا۔۔ اگر تمہارایہ خیال ہے کہ تم نے دویٹالیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو۔۔ اوروہ عورت جو ا یک قابل اعتراض کباس پنے ہوئے ہودہ قابل عزت مہیں ہے۔ توتم ہالکل غلط ہو۔'' وہ بول نہیں سکی۔ سالارکے لیجے میں اسنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترقی محسوس کی تھی۔ ''تہمیں کیسائے گااگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ ہے تمہارے بارے میں یہ بی بات کے 'جیسی تم ان کے بارے میں کمدرای ہو۔" "تمانِ كى حمايت كيوں كررہے ہو؟" وہ جمنجمال كى-' میں کئی کی حمایت نہیں کر رہا' صرف یہ مکہ رہا ہوں کہ دو سرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے 'یہ ہارامیلہ میں ہے۔" "حميس بيسب بيندے؟"وواس كے سوال برنساتھا۔ ۔ ایٹونٹیں ہے۔ بچھے بیسب اپنی زندگی کے لیے پند نہیں ہے لیکن جھے ایسے ڈنر میں اس لیے جانا پڑتا ہے' کیونکہ جھے اپنی جاپ کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے' لیکن میں کسی گیدرنگ میں جاکریہ طے نہیں کر ٹیا پھر آکہ ان میں سے کتے لوگ دونہ خ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ جھے جن سے ملنا ہو تا ہے' ملتا ہوں' کھانا کھا تا ہوں اور آجا تا ہوں۔ میں اپنے سمر پر دو سموں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔"وہ اپنی زندگی کی فلاسفی ے اے چرچران کردہاتھا۔ ''کیک بات پوچھوں؟''سالارنے کچھ حرانی ہے اے دیکھالیکن کچھ کمانہیں۔ ''اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تواس طرح کی لؤکیوں ہے کر لیتے 'جو آج وہاں ''اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تواس طرح کی لؤکیوں ہے کر لیتے 'جو آج وہاں وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔وہ خود بھی جان نہیں بائی کہ اس نے بیہ سوال سالا رہے کیا کے لیاں کا سننے کے لیے کیا تھا۔ "تهاراً مطلب بك من برده كرف والى يا برده نه كرف والى الرى ميس كس ب شادى كرتا-"سالار في براه راست سوال لردیا۔ وہ اس کا چرود یکھتی رہی 'وہ دا تعی ہے ہی پوچھنا چاہتی تھی۔ ''آنیسٹ لی تہیں ایک بتاؤں ۔۔۔ میں کسی عورت کا صرف پر دہ دیکھ کراس سے شادی نہ کر آ۔ کسی عورت کا پردہ کرتا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے 'جتنا اس میں چکھ دو سری خوبیوں کا ہونا۔''اسے آج شاک پر راست سوال كرديا-''اگر ایک غورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے 'سراور جسم چھپاتی ہے 'اچھی بات ہے لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا ہجس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔'' المن خولين والجيث م 76 فروري 2015 يك

الکیسی خوبیاں؟ ۱۹ سے مجتس ہوا تھا۔ «مبروبرداشت اوراطاعت.» وهاس كاچهود كم كرره كئ-"نيه دونوں نادر كواليشزيں باقى سب كھے ہوتا ہے لڑكوں ميں ۔ وگريزاور لك اور منيزم اور يرده بھى يكن بيدود كوالمينز ناپيد موتي جارى بين-"اكراب كوئي زعم تعانو حتم موكيا تعا-وه جن دوخويول كواني ترجيج بتاربا تھا وہ اس میں بھی شمیں تھیں۔ یا تم از تم سالار کے لیے فی الحال نہیں تھیں۔ وہ دہاں بیٹے بیٹے جیسے اپنا تجزیبہ "میں کوں چھی کی تہیں؟ اس نے بالاً خراس سے پوچھ ہی لیا۔ "خالی رو تهمیں امپریس نہیں کریا۔ محل اور اطاعت تو میں نے بھی تہمیں بھی نہیں دکھائی۔ پھر۔؟" " پیانئیں 'یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے تمجی نہیں ملا۔ ایک بار نہیں 'گی بار میں نے اپنے آپ سے یہ ہی ایک بات یو کھی ہے۔ تنہیں تاپند کرنے کی ہے شار وجوہات بتا سکتا ہوں 'لیکن پند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک بھی وجہ نہیں۔ میرامطلب ہے کوئی منطقی جواز۔" وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ دورا میں مجھی "بلے تم مجھے intrigue کی تھیں۔ برتم مجھے irritate کرنے لگیں۔ اس کے بعد تم مجھے haunt كرنے كليس عرض تم عبد الله بون لكا في envy كرنے لكا\_ اور بيم محبت "وه جے قدرے بے بی سے ہا۔ وان ساری اسٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی۔ میں تہیں مجھی بھی اپنے ذہن سے نکالی نہیں سکا۔ مجھے تهارا خیال آیا تھااور آیاں تا تھااور بس میراول تمہاری طرف تھنچاتھا۔خوارجو کرنا تھااللہ نے جھیے میری او قات بتاكر بس اور كوئى بات نبيس تھي۔ اس ليے يہ تو تمھي پوچھو ہي مت كه كيوں اچھي لكي تھيں تم مجھے۔" وہ محبت ے زیادہ بے بی کا ظہار تھااور اظمارے زیادہ اعتراف د اور آگریہ سب نہ ہوا ہو یا تو پھرتم میرے بجائے کسی اور لڑک ہشادی کرتے 'مثلا ''رمشاہ۔'' سالارنے جو تک کراہے دیکھااور پھربے اختیار ہا۔ "توبيسوال رمشاكي وجه بهورب تصيير أرسل-" " تہیں بندے ناوہ؟" وہ اس کی ہسی اور تبعرو نظر انداز کر کے سجیدہ بی رہی۔ "اكدوت اوركوليك كے طور بر-"مالارنے كما-المدنے جوابا " کھے نتیں کما۔ سالاً رکونگاجیسے وہ کسی سمی سوچ میں ہے۔ 'کیاہوا؟''سالارنے اس کے اِتھ پرا نیا ہاتھ رکھتے ہوئے کیا۔ '' " کچے نہیں۔ تمهارے ساتھ کھڑی وہ بت اچھی گلی تھی مجھے اور پھ 'دبعض دفعیہ ایک دو مرے کے ساتھ کھڑے بہت ہے لوگ اچھے لگتے ہیں 'حتی کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ كرے اچھے لكتے ہیں۔ اس سے كيامو تا ہے؟" سالار نے اس كى بات كائی۔ کھ نہیں\_ائے بی خیال آیا تھا۔" ومیں مہارے ساتھ بہت خوش ہوں امار! یہ میری زندگی کا سب سے اچھاونت ہے۔ فی الحال دنیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہورہی ہو۔اس لیے تم اپنے اندا زوں اور خیالوں سے باہر آجاؤ۔ ڈنرزمیں جاؤ کھانا کھاؤ کو گورے کپ شپ کرو۔اینڈویٹس اٹ۔اس دنیا کواپنے ساتھ کھرلے کرمت آؤ۔" اس رات سونے سے پہلے ناول رہ منے ہوئے وہ سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی صىدوه اسىخ بير برجيشاليب تاب ير يجه كام كردبا تعا- ناول سے نظرين بناكروه سالار كوديكھنے لكى وه اسى كام ميں مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 77 فروري 2015 يُك WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FORPAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIET

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"سالاب" اس نے کھودر کے بعداے مخاطب کیا۔ "الى مرحكام كرتے ہوئے اس نے كما۔ "تما چھے انسان ہو ہے۔"اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب می شرمندگی محسوس کر دہی تھی۔ "ا چھا۔" وہ ای طرح معموف تعایہ کسی ردعمل کے اظہار کے بغیرای میل کرتے ہوئے 'امامہ کولگا کہ شاید اس نے اس کیات غورے نمیں می تھی۔ تعیں نے تمہاری تعریف کی ہے۔ "اس نے وہرایا۔ "بهت شکرید-"اس کالبحداب بھی اتنابی سرسری تھا۔ و تہیں خوشی نہیں ہوئی۔ "اس کا اتنا نار مل رہنا ہے "مامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ "كى چزے؟"ور يونكا-"میںنے تہاری تعریف کی-" "إورض في تمارا شكريه اداكروا-" "لکن تمہیں اچھانہیں نگا؟"وہ تجھ متجس تھ 'کیااچیالگانجے۔میری ہتیں من کراچھا آدی کمہ رہی ہو'عمل دیکھ کر کہتیں'تب خوشی ہوتی مجھےاور ٹی الحال مِن ايما كوني عمل حميس بيش نبين كرسكنا-" الم ميول ميں سکی وہ پھرا ہے ليب تاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کھے در جب جاب اس کاچرود عضی رہی مجراس نے کہا۔ "تم نے میرے اتھ سے ووڈر تک کول کی کاسے اجا تک باو آیا تھا۔ "كيونك من نبيل جابتاتهاكه تم مجھے شوث كردو-"وہ اس كے بے تكے جواب ير حران ہوئى-"پير کيابات ہوئی؟" "فشراب مفي وه-"وهال نبيس سكي-''سوری ۔''سالارنے اِسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت کی۔امامہ کارنگ اُڑ کیا تھا۔ ''ان پارٹیز میں پارڈ ڈرنکس جھی ہوتے ہیں' سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہے دہان۔'' وہ سنجیدگ سے اسے بتاتے ہوے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ کاول یک وم جیسے ہر چیزے اجات ہوا تھا۔اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی۔اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی۔ آگروہ سالار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی توشاید کی بھی لیتی۔ اس کاشو ہران پارٹیز میں جانے کا عادى تعااوران پارٹيز ميں وہ كمال بك اليي چزوں ہے اجتناب كر باتعابا كريا باتعا-اس كا عناد كار شخه لگا تعا-وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جانچ سکتی تھی۔وہ بھی تب جبوہ اے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طورر متا ر کرنے کی کوشش کررہاتھا۔ چند لمح يسلى ول ميس سالار كے ليے نمودار ہونے والا احترام سينڈ زميس عائب ہوا تھا۔ (ياقى آئندهاهان شاءالله)

# مِيزِ خُولِين دُالْجَـتُ 38 فروري 2015 يَكُ

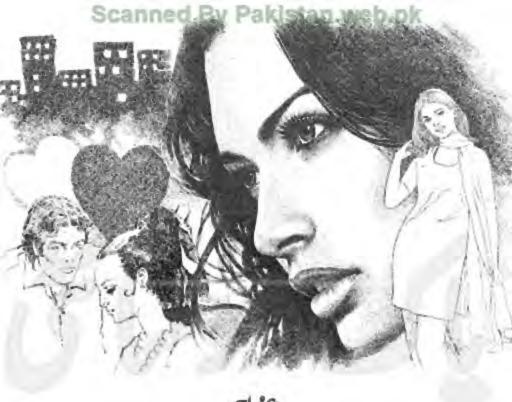



صورت اليفاق في ايام اور سالا ركو يجاكرويا ب سالارت المعد كوام و تكروي من وووائل ويساي

کوارڈرکے ایک کمرے بیں جارا افقاص گزشتہ ڈیزوہ مادے ایک پروجیکٹ پر کام کررے ہیں۔انہیں ك تمام بيوني معادلت أورواتي زندكي كي تمام تر مكيل معلوات عاصل بن أوراشين اس میں ہے کی ایسے ہوائف کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر دواس مجھس پر ہاتھ ڈال عکیں۔ لیکن اس شخص سمیت

ا بغیر سوئسیں یاری تھی۔ وہ اپنا باب سے بس ایک سوارہ





كرت على تحي كداس في العلي كو كيون باروالا-

7- دودونوں ایک ہوئل کے بار میں مصر ترکی نے اے ذریک کی آفر کی طرمونے انکار کردیا اور سگریت پینے لگا۔ ترکی نے پھروائس کی آفر کی اس نے اس بھی انکار کردیا۔وولاگی اس مردے متاثر ہوری تھی۔وواے رات ساتھ کرارنے

کیارے میں گہتی ہے۔ اب کے دوا اکار ضیں کریا۔ م

4۔ وواپ شوہرے ناراض ہو کراہے چھو قر آئی ہے۔ ایک ہو وھی مورت کے موال وجواب نے اے موہنے پر مجبور کردیا ہے۔ آب وہ خوداپ اس اقدام ہے فیر مطلق اور ملول نظر آئی ہے۔ 5۔ وہ خیسے گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھو ڈکراس کے نظلے آگے۔ حسب معمول اس کی یوٹ نے بھی جو جیسری بار امید ہے تھی اس کا پر تیا ک اعتقال کیا۔ ووالان ش اپنی یوٹ بچوں کو مطمئن و مسوور کھے کر

سوچ رہا ہے کہ اگر وہ چند ہیں بھاڑ کر پھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ سکتی ہے۔ گھروہ ضوری فون آجا باہے۔ ہس گاوہ انتظار کر رہاہے۔اب سے اپنی فیملی اور استعقل میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔



لا۔ پریڈیڈنٹائی انتائی مشکل صورت جال ہے وہ جارتھا۔ اس کا فیصلہ کا تکریس کے البیکشنز پر بری طرح اگر انداز یوسکا تھا۔ کیبٹ کے جبر ممبرزے ماتھ یا چھنے کی طول انشست کے بعد اسے بندرہ منٹ کا وقد بیما پر اتھا۔ لیسلے کی ام داری اس کے سرخی۔ افر کا روا لیک فیصلے پر بھی گیا۔ (10۔ افرا ترکے مریض باپ کو وہ اپنے ماتھوں سے بیٹنی پارما تھا۔ اس کے اندازش اپنے باپ کے لیے نمایت بھار ا احرام اور تحق ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نمیں کہ وہ اس کے اتھے ہے افری بارکھانا کھار ہا ہے۔ اس کا سامان امریوں سے

پر جاچکا ہے اور وہ گاڑی کا انتظار کررہا ہے۔ Q- وو نیلے رتک کی فضاف جمیل پر اُس کے جمراو ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جمیل میں وہ صندل کی للزي کی کشتی میں حوار ہے۔

K- وہ قبری من پہنے اپار ٹمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی دوسے ساٹھ فٹ کے فاصلے پراس میگوئٹ بال يو نظر رہے ہوئے ہے۔ نائم نوخ کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پند رومنٹ بعد وومسمان ہيئوئٹ بال میں واخل ہو گا۔وہ آیک

یں ہے۔ پروفیشش شوز ہے۔ اے معمان کونشانہ بنانے کے لیم از کیا گیا ہے۔ پروفیشش شوز ہے۔ اے معمان کونشانہ بنانے و کھایا جائے۔ وہ مسلسل انٹار کر آپ گراس کی خوشی کی خاطریان ایت ہے نبوی لڑکی کا ابھے دیکھ کرمتا ہاہے کہ اس سے ابھے پرشادی کی دولکیری ہیں۔دوسری لکیر مضوط اور خوشکوارشادی کو ظاہر كرتى يدودونول ماكت دوجاتي بين-

ا ليك خوب صورت القاق في مالار اورايام كو يجا كرويا - اس في الحركونو سال بعد و يكحا فقا- ان كي ابتدايلي زيري كا بها اختلاف ائت روا مالاركولات أن كرك سوف كي عاوت تحى جك المدكوروشي ش غيد نبيس ألى تحي- ليكن سالاریے ایامہ کی بات مان کی۔ صبح وہ ایامہ کو دیکائے بغیر سحری کرے تمازیر ہے جاا جا گاہ ایک ایامہ سحری کے لیے اضحی ہے و فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھانو باہے۔امار اے مالار کی ہے انتقائی سمجنی ہے۔ سعیدہ اماں سے فون پرہات کرتے جو گے دور دیزتی ہے اور دجہ یو چھے پر اس کے منہ ہے نکل جا باہے کہ مالار کارویہ اس کے ساتھے فیک نہیں ہے۔ سعیدہ الى كوسالار يرسخت فعيدة أب وهذا كشربط على كو بحي تناوي بين كد سالارك الأسب سات وكوا جهاسلوك شيس كيا-سالار ذا كشريط على كے كر امامہ كارو كھاروب محسوس كريا ہے سعيدہ المان مجي سالار كے ساتھ ناراضي ہے وہي آئي ہيں۔ پر امامه اس رات سعیده امال کے بی کمر رہ جاتی ہے۔ سالار کواچھانسیں لکنا مکروہ منع نہیں کریا۔ امامہ کویہ جمی برا لکتاہے کہ اس نے ساتھ چلنے پر امرار نعیں کیا۔ اس کو سالارے یہ بھی فیکوہ ہو ی**ا ہے کہ اس نے** اے مند دکھائی تھیں دی۔ مالاران اب معتدر عنان کوجارتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نای جس لزی سے جو کی ہے دوراصل امامہ ہے۔ سکندر عثرن اور طب تخت پریتان ہوجاتے ہیں۔ امام کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو ماہ اور سالار کے ی فوز کھانے پر بھی۔ مکندر علمان طبیب اور انتیا ان دونوں ہے گئے آتے ہیں اور المامہ سے بہت بیارے ملتے ہیں۔ وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بھائے اب لا ہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ واکٹر سط آبامہ سے سالار کے ناروا سلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو وہ شرمندوسی ہوجاتی ہے کیو تک وہات آئی بیری کمیں تھی جنتی اس نے بنا ڈائی تھی۔سالار 'امامہ ہے اسلام آباد چلنے کو گمتا ہے۔توامامہ خوف ڈوہ دوجاتی ہے۔

وَاكْتُرْسِطُ سَالار كُوسِمِحِمَاتِ مِين وه خاموتي سنتا ب-وضاحت اور صفائي من مجح نمين بولنا تمران سے گھرے والهى يروه امامه سے ان شکائنوں کی وجہ نوچھٹا ہے۔ وہ جو ابا ''روتے ہوئے وی بتاتی ہے جو سعیدہ اماں کو بتا چکی ہے۔ سالار کواس کے آنسو تکلیف دیے ہیں مجروہ اس معذرت کرنا ہاور سمجانا ہے کہ استدہ ہو بھی شکایت ہو مکی اور ہے ن کرنا وَانْزِیکِ مجھے ہی ہتانا وہ اس کے ساتھ سعیدوا مال کے گھرے جیز کا سامان کے کر آبا ہے جو کھے ایام نے خود جمع کیا ہو باہے اور ماکھ ذاکٹر سیط نے اس کے لیے رکھا ہو باہے۔ بڑا روال کی تعداد میں تکٹیا رواتوی ناول دیکھ کرسالار کو کوفت



Scanned By Pakistan, web, pk

ہوئی ہے اور وہ انہیں گف کرنے کا سوچتا ہے۔ گرامامہ کی وجہ ہے رگ جا باہب سمانا راپنے بینک میں امامہ کا اکاؤنٹ تھلوا کر تمیں لاکھ روپے اس کا حق مرجع کروا آ ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جا آ ہے اور امر پورٹ پر اے بتا آ ہے کہ سکندر عثمان نے منع کیا تھا۔ امامہ کوشدید قصہ آ باہب گھر تینچے پر سکندر عثمان اس سے شدید فصر کرتے ہیں۔

## بالخويلاويلك

وہ جس شیشے ہے اسے ویکے رہی تھی' وہ پھردھنداا گیا تھا۔اس کی سجھ میں نہیں آیا کہ وہ سالارےا گلا جملہ کیا کے۔وہ دوبارہ اپنی ای میل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کتاب میں امامہ کی دلچپی تھل طور پر مختم ہو چکی تھی۔وہا ٹھد کے کمیں میں انداز کا سائ

ر سر سب ہور کے دورے کا تھاڑئے سرے ہوا تھا۔ دوسرے بیڈردم کے پاتھ روم بیل آگروہ ہے مقصدا بنا وایاں ہاتھ رکڑر گڑ کردھوتی رہی۔ یہ احتصافہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نسیں تھا آگیاں وہ اس وقت اپنی وایاں ہاتھ رکڑر گڑ کردھوتی رہی ہے۔ وہ واقعی بہت اپ سیٹ تھی۔ وہ شراب کا آیک گلاس نبیں تھا 'بلد اس کی ازدوا تھی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی 'پہلی اور سب سے بوی۔ اس کے لیے پیقین کرنا ناممکن ہورہا تھا کہ وہ ایس کمچنی کے ہوتے ہوئے شراب سے عمل اجتناب کرتا ہو گا اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا۔ 'ا یہ سمی کو سمجھائے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہے مقصد کھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی۔ نیزد کھل طور پر اس کی آتھوں سے عائب ہوگئی تھی۔

''الله سکون کے آسان کواندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں گھڑا کر ٹا جاُس نے ٹیمرس سے بے مقصد پنجے اور کلتے میں ایستانیا

۔ وہ اس ناریکی اور سردی میں کتنی ہی دریہ ثیرین کی ریافک کے پاس کھڑی نیچے ویکھتی رہی 'اے وقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔

'' تم کیاکر رہی ہو یمان؟''اپنے عقب میں سالار کی آواز نے اس کی سوچوں کے نشاسل کوتو ژا۔وہ کمرے سے اس کی طویل مدم موجود گی وجہ ہے اے وجویز آبہوا وہاں آیا تھا۔ معرف معرف کی جب سے کار کی اس سے کی معرف کھی کے بعد تھے گئے۔

"میں ؟"المدنے چونک کر کیٹ کراہے دیکھا۔"میں تیجے دیکھ رہی تھی۔" "نیچے کیا ہے؟"مالارنے اس کے قریب اگر نیچے تھا نگا۔

" نتیجے " "امامہ کوخود بھی پیانٹیس چلاکہ اس نے نتیج کیاد بکھاتھا۔ اور نتیجے " "امامہ کوخود بھی پیانٹیس چلاکہ اس نے نتیج کیاد بکھاتھا۔

'' نیچے ہے؟ کے بھی نہیں۔''سمالارئے اس کے چبرے کو خورے دیکھنے کی کوشش کی۔وہ اسے عائب دماغ لگی تھی تعائب دماغ یا پھر ریشان۔

''اندر چلیں؟''ووگوئی جواب دینے کے بجائے اپی شال ٹھیک کرتی ہوئی اس کے ساتھ اندر ''لئی۔ ''تم سوجاؤ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔''ہم نے اندر آتے ہوئے سالارے کہا۔

"مِين پُخه وريني وي ويڪمون گي-"سالار فيخڪ کيا-

امامہ ریموٹ کنٹول ہاتھ میں لیےاب ٹی دی آن کرری تھی۔شادی کے بعد پہلی مرتبہ دوئی دی میں آتی دلچپی ظاہر کرر ہی تھی۔

"أَنْ دَى رِرُ وَكَى فَاصِ رِوْكِرام أَربابِ؟" اس في وجعا-



### Scanned By Pakistan, web, pk

" نسیس ویسے ہی د بلیموں کی۔" امامہ نے اس کی طرف کیسے بغیر کھا۔ وہ جاہتی تھی کہ وہ جلا جائے۔ وہ جائے تے بچائے مصوفے پر اس کے برابر آگر جیٹھ گیا۔اس نے امامہ کے باتھ سے دیموٹ کنٹرول لے کرنی وک

آف كيالورر موت كنثول سينتر ميل ير د كاديا-المدير وكويز برجو كرات ويكما-

"میں شراب نمیں بتیاامامہ! میں یہ کھل چکھ چکا ہوں "اس کاذا گفتہ کیساہے" اس کااثر کیا ہے۔ میں دونوں سے واقف ہوں 'مجھے شراب میں کوئی تم ڈیونا ہے "نہ کسی سرور کی تلاش ہے۔ میرے لیے بیان گنا ہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہرروز اللہ تعالی ہے بس بیہ دعاکیا کردکہ وہ بچھے سیدھے راہتے ہے نہ

بعثکائے۔" وواس سے سوال کی توقع کر رہی تھی 'جواب کی نہیں۔وہ جیسے سمی سائیکا وجیسٹ کی طرح اس کا ڈبمن

"أب تهبيل في وي ويكناب توديكمو ورنه آكر سوجاؤا كذنائث." ایں نے لی دی تان کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں رہیوٹ کنٹرول ریا محدر بیٹے روم میں جلا کیا۔وہ اے دیکھتی رہ میں

"انسان کو کون می چیزیدل دیتی ہے؟ وقت؟ حالات؟ زندگی؟ تجربہ؟ تکلیف؟ حلاش؟ محبت؟ \_ یا پھراللہ؟" اس فيلوي آف كرتي دوي سوجا-

سالار کے ساتھ اس تفتکونے اس کے لیے بہت آسانی پیدا کردی تھی۔ دوبارہ ڈنر بر جاتے ہوئے کا مامنے وہاں آنے والے نوگوں کو اس طرح نہیں جانچاتھا جس طرح چھپی پارجانچاتھا۔اس باروہ اے اسے برے نہیں مكے تعے بعثے يهلى إركيے تيے "بيلے كى طرح اے احساس كمترى كادورو برا تھا نہ بى احساس برترى كا اور نہ بى يم عواں لباس میں موروں کود کھ کراس نے کسی اصاس برتری کی ٹوئی پہنی تھی اوران تعصبات کے بغیراس کے لیے

وبال جانالدرك أسال موكياتها-"م كسى سے كوئى ات كول ميں كر عن " وہ شاید چوتھا و نرتھا مجب والیسی پر رات کو سونے سے پہلے کیڑے تبدیل کرنے کے بعد سالارے اس سے يو پيما \_وه ناول پڙھتے ہوئے جو تھی تھی۔

"كوني محي بات. " وميدر مصيح موت بولا-"جِب كُوني مجوب في يوجهاب تومن واب وي بول-" سلسل خاموشي كونوش كررباتها-"دلكن تم منى وكسى في يو يوجها كرو-"ووان بارتيز ش اس كى

سالاراس کا چرد و کمه کرره گیا۔ودواقعی سجیدہ تھی۔

"تم حال جال پوچھو" گھرتم قبلی کے بارے میں ہوچھ عتی ہو 'بچوں کے بارے میں بات کر عتی ہو۔ فار گاؤ سیک امامہ! عورتوں کو توسہ نسیں بتاتا پر آکہ انسیں آئیں میں کیا ہاتھ کرتی ہے۔" وہ اے بتاتے بتاتے بتاتے کچھ عیٹا ساگیا۔ الان میں میں مشتری ہے۔ "الچاميس كوشش كرول كى- "اس فے كھ سوچ كرجواب ديا-



"میرایمی سوشل سرکل ہے "میمی لوگ باربار ملیں سے متہیں ان ہی میں ہے تم نے دوست متائے ہیں۔" "میکن میں نے دوست متاکر کیا کرتا ہے؟" اس نے دوبارہ ناول کھولتے ہوئے کہا۔ سالار نے باتنے بوصا کرناول اس کے آتھ ہے لیا۔ ''کتابیں اچھی ہوتی ہیں 'لیکن ایک وٹیا ان کے باہرہے' وہ بھی اچھی ہے۔''وہ سنجیدہ تھا۔وہ اس کا چہود کیمتی

ں۔ معمولان سے جھسے چھسے کر بھاگ بھاگ کر "اب بہت مشکل ہو گیا ہے دویارہ ان کے ساتھ چلنا۔ " وہ خود سر کر ان میں میں کا ان کہ انہ

بھی سمجھ نہیں پانی کہ وہ کیا کہنا جاہتی ہے۔ "ای لیے چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے ساتھ منزایک کرو۔اب ضرورت نہیں ری چھپنے کی جمال میں حمیس

لے کرجا آ ہوں 'وہاں تم میری فیلی ہو۔وہاں کوئی تم سے تمہاری فیلی کے بارے میں انویسٹی گیٹ نسیس کرے ال-"ووات مجمارياتها-

"احیما میں کوشش کروں گی۔" اس نے غیر محسوس انداز میں سالار کے اپنے سے کاب لیتے ہوئے کہا۔

" بحابجی کے بال بھی جایا کرو۔" وہ اے لوشین کے بارے میں کر رہا تھا۔

"جاتی ہوں۔"اس نے تالنے والے انداز میں کما۔

ووات دي جاب فحدور والمارباء "اب اس طرح مت ویکھو مجھے" المدے اس کی نظریں اپنے چرے پر محسوی کرتے ہوئے کرون موڈ کر

کہا۔" میں نے کہا ہے نامیں کو نشش کروں گی۔" وہ چھو کئے کے بجائے کمبل بھینچنا ہوا جے لیے گیا تھا۔ وہ وہ ارو کتاب پڑھنے گلی انکین چھے در بعد اے ممالار میں اور کی گئے کے بجائے کمبل میں جاتا ہوا جے لیے گیا تھا۔ وہ وہ بارہ کتاب پڑھنے گلی انکین چھے در بعد اے ممالار

كى نظرت چرخودر محسول دولى حيل-

"اب کیاہے؟"اس نے پچھے جسنی کر سالار کودیکھاتھا۔ " پچھے نہیں۔"امامہ نے اس کی نظموں میں کوئی ہے حد بجیب ساٹا ٹر محسوس کیا تھا۔وہ بہت سنجیدگی سے پچھے ۔ انتہا

موج رباقعا۔

عيد يحدد بنتے كي بعد اسلام آباد كے ايك مونل ميں ان كے وليمه كي تقريب منعقد موتى متى-اگر سالاركي ضدنہ ہوئی و سکندر بھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا استخاب نہ کرتے الیکن سالار کی ضد کے سامنے سکندر نے بالآخر مختنے نیک دیے تھے۔ سکندر کے دوسرے بچاں کے برعش واپریہ کی یہ تقریب خاصی ساوگ ہے ہوئی تھی۔ میوزک کاورا ہتمام جو سکندر کے گھر کی تقریبات کا حصہ سمجھاجا یا تھا' دواس تقریب ہے عائب تھا۔ میٹوا تا ليوش نبيس تفا مجتنا ميله بو بالفاء ليكن مهمانول كي تعداد تقريبا "اتن بي تحق مجتني عام طور پر سكندر كي تقريبات مي

۔ و ہزار کے قریب افراد کی موجود کی میں امامہ 'انقائی غیرا کیا 'ادہ سے موس کرری تھی 'جنااے کرتا جا ہے۔ تھا۔ میمانوں کی ایک بدی تعدادے وہ پہلے ہی مالار کی عید طن پارٹیز اور دو مرے ڈنرز میں چندون پہلے واقت ہو چکی تھی۔ اب تعارف کچھ سے طریقے سے اور دویارہ ہو رہا تھا۔ اُن کے مغیر میمل ہونے کے باوجودوہ خوش تھی اور



طمانیت کا حساس کیے ہوئے تھی۔ وہ با قاعدہ طور پر سالاری فیملی کا حصہ بن کرچیے کسی پھٹ کے بیچے آگئی تھی۔ ودوليمه كے بعد ووصفت كے ليم بيسماس كے بخص إكستان سے باہر سالارك ساتھ المد كابير يمالا سفر قعا-ان وونوں میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کھی ان پندروونوں جیسے پر سکون اور بے تقری کے ون ان كى زندگى مين دوبارد كمي تعين آئواك تصور دندگى مين اس سے زياده خوب صورت جگول پراس سے زياده سمولت کے ساتھ جاتے "تب بھی زندگی کے ان دنوں کو واپس تعمیلا سکتے تنے جب ان دونوں کے در میان دشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا 'جب ایک دو میرے پر اعماد زیا دونہیں تھا اسکن توقیعات اور امیدیں بہت تھیں اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکانیوں اوپر تکنیوں کی دیوارس کھڑی نہیں ہوئی تھیں "زندگیا کیک دو سرے شروع ہو

کرایک دو مرے پری فتم ہورہی تھی۔ سالار کافون انٹر بیشنل دومنگ پر تھا الیکن دن کا زیادہ وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کامیاں کو

بندرہ دنوں کے لیے اس نے اپنی زعر کی سے تکال دیا تھا اور آیک سیل کے آف رہنے سے ان کی زعر کی میں جران ں تبدیلی آئی تھی۔ان کے اِس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا اور اس وقت میں يل فون رافات تهيس كريار باقفا-

آیک دو سرے سے کئی جانے والی ساری یا تیں ہے معنی تھیں مساری یا تیں بے مقصد تھیں اور ساری یا تیں مسروری " تھیں۔ دو دونوں آیک دو سرے کو اپنے بھین آیپ خاصی کے سارے قصے مساری خوشکوار یا تیں بتاتے

رے تے جوالے ق رائی اور resorta سے بڑی ہوئی تھیں سمندر کے ان کے اس جسل نماھے رہے ہت ۔ رانعوز میں ۔ ایک پر جٹھے میشفاف ان میں نظر آتی

مختلف متم کی آئی مخلوق کو دیجیجے اور ایک و مرے کو دکھاتے انسیں بتا نسیں کیا کیا یا د آ ماریتا 'مجرانسیں بنسی کے دورے پر منے کے دید بھی جس کا تعلق کسی چیزے میں مصرف اس دہی کیفیت سے تھاجس میں وہ ان ونوں

سالار بہماں میں بھی دوبارہ آچکا تھا اور اس کے لیےوہ جگہ ٹی شیں تھی۔وہ اے لے کران تمام جگموں پرجا ر با نفا 'جوی فوز کے لیے مشور تھیں اور امامہ کو پہلی بار اندازہ بور با نقا کہ اے کس حد تک ی فوڈ پیند ہے۔ خود

اس نے سالار کے اصرار اور دیاؤ کے یاوجود مجھلی کے علاوہ کی دو سمری چیز کو چکھنے تک کی ہمت شمیں کی تھی۔ " بمائي كرين اس طرح كاليك رائج محل واتم ك-"

وواس منج پُر لکُزی کے سختے پر آگریائی میں تا تھیں آپوئے بیٹھے تھے 'جب امامیے کیا۔ سالارے کردن موڑ کراہے و مکھا۔ ایک لوے کے لیے دوا سے ڈاق سمجھا تھا لیکن دو ہے حد منجیدہ 'جنگی ہوئی

ياني كومفي ميس ليداجهال ري محي-

"كسى يمناتس على؟" مالارت جيات يحديادولات كالوشش ك

صل بر-"وبال بلاكي سجيد كي تحق-"اور جھن کمالے آئے گی؟" وہ بکا بکا تھا۔

"وه تم بناؤ کے با۔" وہ اے و کھے کر رہ کیا۔ "اوراس جمل شرباني كمال ا آئي ؟"

المديراك لمح كم ليموجار منسركة ريع-"وه بس رواليكن المد مين بنسي-

خونن يُركَّتُ 42 ماريَّ 105

#### Scanned By Pakistan, web, pk

"یانی کی تمرز کالنادوده کی تعرب زیاده مشکل ب موید مبارث!" ای نے امام کے کندھوں پریازو جھیلایا۔ امام نے اس کاباتی جھنک ویا۔

اس سے مامدے کد سول جہا او بسیالیا۔ مامدے اس ہا تھے ، مست دیا۔ "تم نہیں، نا کرووے ؟" ووسوال نہیں تھا 'و جمکی تھی۔

" ہم یہاں آجایا کریں گے 'بکہ اٹلے سال میں تنہیں ماریشسس نے کرجاؤں گا 'بھراس سے الگے سال لدے ۔" لدے میں این اس سے انتہاں کا میں انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا بھراس سے الگے سال

المدين اس كيات كافي-

الم نسير ما كرد مح حمل؟"

"امامہ! بجسل کیے بنا کردوں میں جہیں۔ ؟ ہاں 'یہ ہوسکتاہے کہ ہم کمی ایسی جگہ پر گھرینا کمی جمال قدرتی طور پر آس باس اس طمرح انی ہو۔ "سالارنے اے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ فی الحال دواسے صاف گفتلوں میں اس رانچ پر بیٹھ کراہے ہی مون ٹرپ کے دوران اور غیر رد والزی باتوں

کے درمیان پر نہیں کے سکتا تفاکسوں عشل ہے پیدل ہے اور جا گئے میں خواب دیکھ رہی ہے اوروں بھی احتقال ۔ " بال' نیر تحک ہے۔" اس پر بروقت اثر ہوا تھا اور سالار نے جیے اظھیمینان کا سانس لیا۔ " سالان تقریب واقعے جی " الدر سال میں کا انتہاں ۔ کو برقیمی کی ا

"سالار "تم بمت اختے ہو۔" آمامہ نے اب اس کا باتھ بیارے پکڑتے ہوئے کما۔ "امامہ! یہ بلک میانگ ہے۔ "سالار نے باتھ چھڑائے بغیر گراسانس نے کرا حجاج کیا۔ وہ اس کے جموث کو اس کے گلے کی بڈی بناری تھی۔

"ال ابو-"اس فيرب أرام ي كده ا وكارس مو الما

وہاں باقی دن امامہ نے اس رانچ کا دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا اور سالار نے اس پر انڈ کا شکر اوا کیا۔اے امید تھی وہ اس رائج کے بارے میں بھول کئی ہوگی لیکن ایسانہیں تھا۔

واپس آنے کے چوشے دن بعد اس نے تخریبہ انداز میں سالار کواس گھر کے بے ڈیزدا کنز و کھائے تھے۔وہ جھیل اور رائج بھی اس کا حصہ بن چکے تھے۔وہ اب اس پر کیا کہ سکتا تھا۔وہ بنی مون اپ بست منگا پڑا تھا۔وہ دنیا کی پہلی ہوی تھی جس نے اپنے بنی مون ٹرپ پر آیک جھیل اور رائج کی شائیگ کی تھی۔اوروہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شائیگ پر اعتراض تھیں کیا تھا۔

ان کے ایار قمت کی دیوار براب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیاتھا۔ کچھ اور یا دوں اور خوشگوار انحوں کا \_ ان کے دلیما فوقو شوٹ ۔ پچ کلر کے شرارے میں بلیک ڈنر سوٹ میں بلیوس سالار کے ساتھ وہ پہلی بار دلین کے روپ میں تھی ۔ وہ سالار کی فیورٹ تصویر تھی۔ اور ان کے ہنی مون کی تصویریں جس میں تقریبا "ایک جیسی سفیدنی شرکس میں 'وہ ایک چی کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان ساری تصویروں میں صرف ایک چیز کامن تھی ان کے چرے اور آ تھوں میں نظر آنے والی خوشی اور جبک ان کے ہونٹوں پر موجودوہ مسکر اہٹ جوان تصویروں پر نظروا کے والی کسی پہلی نظر کو آیک لید کے لیے مسکر اپنے جبور کروچی تھی۔

They were made for each other

(دوایک دو سرے کے لیے بنے تقے) کم از کم دونصوریں ہر کاظ سے باثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔

000



زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آرہی تھی۔ سالاروالیس آنے کے بعد مصوف ہو گیا۔وہ بینک سے تقریبا" ویں بچے کر آرہا تھا اور پہلے کی طرح کھرے گائی کے لیے باہر نظنے کاسلسلہ کچے عرصے کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ اُن کے در میان بات چیت میں اکتیج کی میزیر ہو رہی تھی یا رات کے کھانے کی میزیر۔ سالار کے اصرار کے باوجودوہ کھانے پراس کا انظار کیا کرتی تھی۔اے کھانے سے زیادہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ان باتوں میں دلچہی فی بود واس کے ماجھ کیا کرتی تھی اور سالار کو بہت جلد اس بات کا انداز دہو گیا تھا۔ اس نے بالا حرا ہے اسلے كحانا كعاليني رمجور كرنا يحوژويا فحاله

وونوشین کے ساتھ اب و فاس فوقا سکرے نکلنے لکی منی۔اس کی زندگی کا دائرہ اب گھرے باہر تک بردھنے لگا مخااور سلاراس چیز کی حوصله افرانی کررمانقا به وه واقعی چاہتا تھا کہ وہ اس کی انگی پکڑ کرچلنا چھوڑ دے اور بیہ تب ہی ممکن تھااگراے اس کےعلاوہ پکڑنے کے لیے کچھ اور ہاتھ نظر آئے۔

وواس دن چینل مروندها کرری تھی جب اس کی تظری ایک چینل پر تھمری کئیں۔ چند کموں کے لیے اے ا بی آ تھے ان چین نمیں آیا۔وواشاک ارکیٹ کے حوالے ہے کوئی پروٹرام تھااوراس میں شال دو شرکامیں ے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لی کے لیے امامہ کویقین شیس آیا تھاکہ وہ اسٹرین پر سالار کود کھ رہی ہے جیان چند

محول کے بعد سالار کانام اور اس کا حمدہ اسٹرین پرچند کھوں کے لیے فایش ہوا۔ "لووه جھے جھوٹ کول رہا تھا۔ ؟"امامہ نے اس کا عمد دو کھیے کرسوچا۔ وہ ٹی آرے مسلک ضیں تھا 'لیکن

اس وقت اے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائنڈ تھی کہ اس نے سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر خور بی میں کیا۔ زیمر کی میں جہلی اراس نے فتائس ہے متعلق کوئی پروگرام اپنے شوقی اور مکن ہے ویکسا تھا۔ وہ سالار کواکٹڑای طم کی تفکلوفون پر کرتے من چکی تھی اوراس نے بھی اس پر غور بھی شمیں کیا تھا الیکن اسکرین پر آوھا گھنٹہ اس پردگرام میں اے بنتے اور وقیحتے ہوئے اے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریپیوتھا۔ کمپوزڈ .... کا فیڈ نسٹ ہے ۔ بے حد شارب ایک عمل پروٹیشل ہے وہ زندگی میں پہلی پاراس کی شکل وصورت اور پر سنالٹی پر

غور کررہی تھی اور پہلی بار بی اے احساس ہواکہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ شاوی کے تقریبا 'وومیٹے کے بعد يكى الله وى الب شو بركور فيضيع والدواس سرى طرح متاثر موري سى

مالار کی پوسٹ کی میٹنگ میں تھا'جب آمامہ نے اسے فون کیا۔ میٹنگ تقریبا " فتم ہور ہی تھی اس لیے ہ كال ليت بوع أورة روم عال كيا-

الملام التم في وي آئي مو؟"المست جوت الاست كما ایک لمح کے لیے سالار مجھ شیں گا۔

" تم في وي جينل پر آئے تھے ايک پروگرام ميں اور تم نے جھے پتايا شيں ؟" "ودواه يمك ريكارو كيافها شول في رويد كيا بوكا-"مالاركواو أكيا-

"مَمْ كِياكِرُرِدِي مِو؟" إِس نے موضوع بدلا الكين امامه كس حد تك اس پروگرام سے متاثر محى اس كالندازہ اے رات کو گھر آگر ہوا تھا۔

العي في الصويكارة كرامي ب-"وكاناكمار بصفح جب المدف العالك المايا-



"كے؟"ووچو أكا كيونك وولولي اور بات كررے تھے۔ "تسارےاس پروگرام کو-" اس ميں ريكارو كرنے والى كيابات محى؟" وہ حران ہوا۔ "تمني وي ربت التح لك رب تصه" المداس كيات كاجواب بين كريا كالما "اورتم انوست منطق مينكنگ من وي أرض في الماست اعتمالا-وه مسترایا لیکن اس نے جوابا"اے کچھ شیں کہا۔ "م في الما المام المام وكرام؟" سالاركا كالما القد عرفض ويحاس كما "مویث ارب ایسے بہت سارے پروگر امز ہوتے ہیں بین میں ہرروز بہت سارے ایکمپرٹس بلائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایس خاص بات نہیں ہے کہ اے ریکارڈ کر کے بیوی کے مماتھ بیٹھ کرد کھا جائے اس سے سلے بھی میں ایسے تنی رو کرامز میں آچکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نیہ کمیں نظر آ مار ہوں گا۔ میرے جبک کی اس سیٹ پر جو بھی بیشا ہو یا وہ حمیس پرنس جینلویا ایسے پروگرامزیش کمیں شرور نظر آئے گا۔ یہ بھی میری جاب کا کے صدے وداس كالماتية تحيك كراب ودياره كالثاافها ما تحال المديند لمع يجد نهين يول سك اس في بيس فعند سياتي كا بحرابوا گاس اس را منطا قاراس فائے کچھا ہے، عرمندہ کیا تھا۔ "مالار المودح ام عا؟" وہ خود سمجھ قسیں ای کہ اس نے سالار کی بات کے جواب میں ہے کیوں کہا۔ شاید میہ اس شرمندگی کارد عمل تھا 'جو منافقت حرام ہے۔ تنست لگانا حرام ہے۔ مااوٹ حرام ہے۔ "وواظمینان سے کمہ رہا تھا۔

اس نے کچھ در پہلے اٹھائی تھی۔ "بإب" ووكان ي كباب كاليك فكزاا فعاتے ہوئے صرف ايك لحد كے ليے تشكا تھا۔ "بالكل اى طرح بحس طرح جوث حرام ہے فسے حرام ہے فیبت حرام ہے ۔ بدوائی حرام ہے۔

"میں ان چیوں کی بات نسیں کر رہی۔"المدین اس کی بات کائی اس نے جوایا"المامہ کی بات کائی۔ "كيول\_ ؟كيان ساري جيزول \_ انسان اورمعاشر \_ كوكم تفصان بينچا ب؟"

امامه كوجواب تهين سوجها.

وه صرف في وي كي يروكرام من بيشااليي تفتلوكر أاميريبونك رباضا مقيقي زندگي بين اس طم الاجواب بونا" مجحة زياده خوش كوار تجريه نهيس ففاامامه كم

"تمجسفى فالى كرد بوسودكو ؟"س فيالا فركما-

" نسيل ميل جيستى فائل نهيل كرربا- من صرف يه كهدر ما جول كه جم "جز" كو "كل" سے الك نميل كركت اسلای معاشرے کو سوداننا تقصان نمیں پہنچار باجتناد برسری خرابیاں۔ ''وواس کاچہود کھے رہی تھی۔ " مِن الرياكسّان معاشرے مِن إلى جانے والى الى خرابيان بتاؤي اور كمون كدان مِن سے كوئى ايك عم كردو

جس ہے معاقم و بمتر ہوجائے کر پیشن کو ؟ غربت کو ؟ ثاانسانی کو ۔ ؟ بدوانتی کو ؟ باسود کو ۔؟ بیس شرط لگا ناہوں امد!کد بیپانچاں آپشن بھی کسی کی پہلی ترجع نہیں ہوگا۔" ووجیلیج کر رہا تھا اور یہ چیلیج جب بھی سکتا تھا 'کیونکہ وہ ٹھیک کمد رہا تھا۔وہ بھی پہلی چار میں ہے ہی سمی ایک

خرانی کو حقم کرنا جائے کا المدے ول عل ول میں اعتراف کیا۔

''اور سود صرف بینکنگ میں تو 'میں ہے۔ کوئی پوشلیٹی علی ایٹ ہویا ہے 'تو اس پر سمرجارج لگ جا آ ہے' اسكول كالج كي فيس ليث بوجاتي ہے توفائن لگ جا اسب بھي توسود كي تشميل ہيں۔"

اس کے سال کی وجیہات کا کوئی جواب میں تھا۔

'' و تم بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم سود کودو سری برا نیوں جیسی ایک عام برائی سمجھتے ہو؟''امامہ نے بحث در سرار دیگر ک

نسی امیں اے بہت بدی اعت سمجھتا ہوں او پھرمیری سویتا ہے کیا تبدیلی آئے گی ؟ یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان ویک میں کام کرنا بند کردیں ہے ؟ اور دو سمے ندا بہ کے لوگوں کے لیے رائے تھے چھوڑ دیں کہ وہ آئی اور ٹیک اور کرکیں۔ ہماری اکانوی کواپنی منحی میں لےلیں۔جب جاہیں بھیے جاہیں ہمارا گا دیادیں۔پاور اس کی جس کے پاس کمیٹل سید جو فنانقل مستم پوری دنیا میں چل رہاہے 'ویٹ کا قائم کرددہے' دو سرے زاہب كالوكول كاب النول في الصيفاء الإيوارائز كالوربوري ونياض يحيا ديا- بم كمال مورب من اس وقت جميں اتني كهن كھائي سى وتجرو تين سوسال ملے كھاتے سودے إك يك متوازي ستمينات اور جلاتے اس و نه کرتے ویسٹ کی تعلیدیا مجراب کوشش کریں اس سب کو تبدیل کرنے کی ملین اس کے لیے ویکوں جس کام لرنایزے گا۔ونیامیں آج تکسدہ مجی جنگ جستی گئے ہے وہ اس نے جستی ہے جومیدان میں تکوار لے کرا ترا ہے۔

میدان ے باہر گیڑے لوگوں نے بری سے بوی گالیاں بھی دی ہوں تو بھی بختک ملامتوں اور ڈرمتوں ہے بھی نتیں جیتی جاتی تو میں اپنی معارب سے تکوار کا کام لیما جا ہوں گا جمیری زبان شاید ایتی موثر نہ ہو۔" المدا بلی نظروں ے اے دیکھتی رہی اسود کے بارے میں یہ ان کی مملی بحث تھی۔

رمضان میں اور اس کے فورا سیحد امامہ کو کھانا پکانے کا کوئی خاص انقاق نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے با قاعده طور پر گھر کا کھانا بنانے کلی تھی۔ وہ ی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کاشو قین نہیں تھا۔ ی فوڈ کوشد پر ناپند کرنے کے باد جودوہ باول مخواستہ اس کے لیے ہفتے میں ایک ' دوبار فریوں میں بندی فوڈ کے بجائے 'پازارے نازه ی فوداد کریکانے کی صحب

صرف مکلی باران مازہ پرائز اگر میں اور اوب سفو ز کو یکانے کے لیے صاف کرتے ہوئے اے اس می شدید کراہت محسوس بونی بھی کہ اے رونا آلیا تھا۔ اتوار کادن تھا اورومانی کی تیاریوں میں مصوف بھی۔ مثلک اربا میں تی دی دیکھتے اور کی دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سالار کو وہم ساہوا تھا کہ وہ سنگ کے سامنے کھڑی رور ہی ہے اور میرو ہم اس لیے ہوا کیونکہ اس کال کے آئے ہے پہلے وہ دونوں آپس میں بے حد خوشگوار ایراز میں ہاتیں کر رے تصوبال رونے والی کوئی اے میں ہوئی تو چر؟

مريموث كنشول يك في وى آف كرت اور دوسية كو خدا حافظ كتة بوع وصوف سے اثر كر يكن بيس أليا

تھا۔ ستک کے سامنے کھڑی وہ صرف رو نہیں ری بھی بلکہ زار و قطار رور ہی تھی۔سالار کے چودہ طبق روشن ہو

سنك يل د كارتن ب الدستورد حود حور شاعت ير رك ايك دو سرت برتن من ركة بوع اس ي

سالار کی طرف تظرافحا کر بھی شیں دیکھا۔ نقی میں سربلا کروہ اسی طرح اپنے دونوں کاموں میں مصوف رہی۔ سالار في بي رمعاكر سنك كاللي بيد كرويا-

"كيول رورن بوتم ي"ورواقعي مجيف عن قاصر قا-"المام

"اپنال باپ کے گھر میں نے اپن چزوں کو تھی ہاتھ بھی نہیں نگایا تھا اجنہیں اب جھے دھونا پر رہا ہے۔" اِنی دوارہ کو لتے ہوئے اس نے تحرائی ہوئی آوازیس کما۔

روہ ہوت ہوت ہوت ہیں۔ وہ فعیک کمدری تھی۔اس کے گھریں بھی ہی فوڈا سے بی شوق ہے کھلٹے جاتے تھے کیان وہان ہے شدید قسم کی کراہت رکھتی تھی اوران چیزوں کے پاس بھی نہیں چھکتی تھی 'نہ ہی کوئی اس سے کہنا تھا۔ معلوم نہیں انسان کوہاں پاپ کا کھر کیوں ہریات پریاد آ گاہے۔

مالاركو ويحدور سمجه مهين أفي كدوه كياك

"میں نے تمہیں ک کما ہے کہ تم چھے پینا کردو۔"

"مَنْ خُود كما تَعَاكِيهِ مِن مُهِينِ ي فودُلا كردول كاور تم آج يدينانا-"

مالارن فيركه خلق عيان بتركيا-

ں برت ہوں ۔ ''چھوڑدو ممت بناؤ۔''اس نے تختی ہے کتے ہوئے دیر تن سنگ سے اٹھاکر شاہدے مرد کھ دیا۔ '' یہ بات نہیں ہے۔ بیں سوچا رہی تھی جب شو ہر کو بنا کر کھلا سمنی در انومال باپ کو جمی بنا کر کھلا دیتی۔ مہیں فرندهی مولی آوازش کما۔

كياريج فعالميا بجيتاوا فعال وواس وتجع كرره كيا-اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس دن می فودی تیار کیا تھا۔ لیکن اس کی سرخ آگھیں و کی کرسالار کو

اس قدراحساس جرم ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کھانا بھی شیں کھا گا۔ "میں آہستہ آہستہ ہیں فوڈ کھانا چھوڑ دوں گا، تہیں دوبارہ یہ کھرپر نہیں ہنانا پڑے گا۔"

اس نے کھانے کے دوران ای احساس جرم کے ساتھ کماتھا۔ "ميں مهيں بندے وكوں جو روكے إيمانيں جھے ايے بي خيال آيمانو آسنة آسنة ميري البنديدگي

كم بوجائي -"وواب اس ماري ووالا الريحه شرمند كي محسوس كروري تحي-

المد في ال كالمات كان دى- "رب دوس أكر كي جو الناب توبيه و تم انرى ارتكس و فيرويين رجي و

انسين چھوڑدو۔ مِن حميس کچھ فرنش دوسرو فيبرونياد يا کرول گ-" ووبنس يزا تفاييوه ان ذر تكس كاوا تعي بهت زياده عادي تفااوراس كي بنيادي دجيراس كالا نُف اسنا تل اور بروفيشن

تھا۔ان ان آئی ڈرنگس کے سارے دوساری ساری دات ہے حد آرام سے کام کر ہارہ تا تھا اور ٹی الحال اس عادت نے اس کی صحت پر کسی قسم کے معزا ثرات نہیں ڈالے تھے۔ می فوڈ کی نسبت انہیں جموز تا زیادہ مشکل تھا۔ اے کھانے میں کسی دلچھی نمیں رہی تھی 'نہ بھی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے اوازیات کا اہتمام کرے یا اے ہیں کر ما چرے 'لیکن اے اندازہ بھی نہیں ہویا رہا تھا کہ کتے فیر محسوس انداز میں

ووالمامد كيباخه كي كياني كاعادى مون ذكا تفايه المداس كرات كوست ورب كر آين ربحي الي أزوجياتي بنا کروے کی عادی ہو گئی تھی اور سالارنے زئدگی میں بھی کمیں ایسی جباتی میں کھائی تھی۔ کسی کے تھریر بھی

نهیں 'زم 'خوشبودار'وا گفته داراور مازه کی بھی در نیم ل پر \_\_\_\_\_ جیاتی کاپیلالقمه منه حوين والحيث 48 ماري 200

یں ڈالے تی اے امامہ یاد آتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی جسی سالن جیشنی یا سلاد کے بغیر بھی ہدی میں خوشی کے ساتھ کھا سکتا تھا۔

وہ ناشتے میں دوسلائس ایک ایڈا کھاکراور چائے کافی کے ایک کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا توی تھا تاور اب زندگی میں پہلی دفعہ ناشتے کا کوئی "مینیو" ہونے لگا تھا انڈا تلے ہوئے یا اللے ہوئے کے بجائے مختلف مسم یے المیث کی فکل میں ملے لگا تھا۔ بعض وقعہ پراشاہو آ۔ وہ ہے جوس کی جگہ از دجوس کے گلاس نے لیا تھی۔ پنج کے لیے گھرکے ہے ہوئے مینڈوچذ اور سلاو ہوتے۔وہ آفس میں سب کی طرح ایک فاسٹ فوڈے آفوالے کی پیک کاعادی تھااوروہ اس کے ساتھ " کمفر میل " تھا۔

شروع شروع ش وه المدے اصرار مر مجھ بونے ہے اس کنی بلک کو گھرے لا ما تفاجوالا مراس کے لیے تیار کرتی تھی مگر آستہ آستہ اس کی ناخر تی تعتم ہونے لگی تھی۔وہ "کھر کا کھانا" تھا ' ہے حد" ویلیوا بیل "تھا۔ کیو تکہ اے بنانے کے لیے سے سوری اٹھ کراس کی ہوی اپنا کھ وقت مرف کرتی تھی۔" بھوک" وہ بازارے خريدے محتے چند لقمول سے بھی مثاليتا اليكن وہ لقے اس كے ول ميں كريس بيتي آيك عورت كے ليے شكر كا احماس پیدانہ کرتے 'جےوہ ہرروزاس وقت محموس کرنا 'جب بینک کے بچن سے کوئی اس کے بچ کو گرم کر کے اس كے جيل برا اكر ركھا تھا۔

ودیانی کے اس گلاس کا بھی اس طرح عادی ہونے لگا تھا جووہ برروزاس کے گھر میں داخل ہونے پر اے لاکر وی تھی۔ کانیا جائے کے اس کب کا بھی جو دورون رات کے کھانے کے بعد نیرس پر بیٹر کریتے تھے اور گرم دورہ کے اس گلاس کا بھی جووہ رات کو سونے پہلے اے دیا کرتی تھی اور جےوہ شروع میں ناگواری ہے گورا

1365

امیں وورد دمیں بیا۔"جباس نے پہلی بار کرم وورد کا گلاس اے دیا تواس نے بے حد شائع ہے بتایا

مكيون؟ "جوابا" سفاتن حرت كاظهار كما تفاكدوه كي شرمت وسابوكم القار

" مجھے پیند شیں ہے" " مجھے آو بوالیند ہے جہیں کیوں شیں پیند ؟" " مجھے آو بوالیند ہے جہیں کیوں شیں پیند ؟" " مجھے اس کاذا کفتہ اچھا نہیں لگنا۔" وہ ایک لوے کے لیے سوچ میں رو گئی۔

" وَشِ اسِ مِن او النَّين وَالْ دوب \_" سالارت اس كے جواب کو تمسّل ہونے سے بہلے ہی گلاس افعا کرتی لیا تقاروه زمرني سكنا تقاميكن أوونتين فهيس اوربياب اندازه بوكيا تفاكه ودوده وتق ب اس ليا الم محى ووده بينا

تفا-دوره في فوائد بسير حال الصوري مي تعين مي اس كان مريس مودل كاجس طرح خيال ركهاما بالقائد يحياس كان طرح خيال وكدري تحي

یہ "عاد ہا منتھا' "خصوصالمن نمیں اور اے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تعنیال "کمیں" رجشر" ہورہاتھا۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی ہے سجھتی تھی کہ اس کے ان تمام کاموں کو حق سمجھ کر آیا جا رہا ہے کیونگہ ہر مرو کی طرح سالار بھی تعریف نمیں کریا رہا تھا' ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی آئی اوپو کمنا آسان تھا بمجائے یہ کہنے کہ جو تم میرے کیے کرتی ہواس کی مجھے بہت قدر ہے اور ہر مودی طرح وہ بھی اس احساس تشکر کو تھا لگ اور پہے سے ربيليس كردياتخار

000

اما سے لیے زندگی بول کی تھی۔ بول کی تھی یا بہت ہوسے کے بعد پھر شروع ہوئی تھی؟ ارکیشوں ش سالاریا نوشیں کے ساتھ ہوئے اپنیوں کو دکھتے تو جیب سے احساسات کا شکار ہوئی رہی ہے۔ احساس کدوہ جن پیوں کو اپنے لیے رکھ سکتی تھی۔ ووڈاکٹر سداعلی کا گھر تھیں تھا' ہاشل تھیں تھا' نہ ہی سعید وامال کا گھر تھا' یہ اس کا اپنا کھر تھا۔ نشکہ منوشی ''سووگی اور چربے بھی اور جرائی۔ نوسال کی مشقت کے بعد جومل تھا 'وہاس کی او قاست بست زیاوہ تھا اور سرب ہر سمی کو کھاں ملہ تھا۔ نوسال کی مشقت کے بعد جومل تھا 'وہاس کی او قاست معراج تھی۔ اپنے تھرے تھنے کے بعد اس نے اسے عرص میں صرف ایک چیز سکھی تھی۔ ہے تھی ہو تھا ہوائی ا معراج تھی۔ اپنے تھرے تھنے کے بعد اس نے اسے عرص میں صرف ایک چیز سکھی تھی۔ اپنے تھی ہو تھا ہوائیا' اپنی خواہشات اور ضوریات کو تھے تھی کرنا 'تھا ہت کرنا اور پر پوامشکل تھا۔ وہ آسائشوں سے نگل کر آئی تھی۔ میں کا ذرہ اسے تھور کے کانے کی طرح جبھنا تھا۔ چیوں کو کن کرخرچ کرنا اور چرچانے کی کوشش کرنا 'وہ کہاں جاری تھی ان چروں کی ملکی وقت اور حالات نے اسے عادی یہ ویا تھا اور اب جب اسے سالوں کے بعد برے چہوں کو نگا گئے ہوئے گئی جا کرتی تھی جن کو کہانے ہیں اس کی صف شال تھی 'نہ تو سالوں کے بعد اس کا کوئی صد تھا۔ اسے مسیح ایر ان قرمی تھا کہ دورانے میں اس کی صف شال تھی 'نہ تو سالوں کی جو تھی۔ اس کا کوئی صد تھا۔ اسے مسیح ایر ان قرمی تھا۔ اس وہ ان وہ تھر وہ ان وہ کو وہ کا پورا جی کا کی تھی تھی۔ میں سے جروہ اس ورائیس کچی رقم کا اضافہ کرنے کا خادی تھا۔ اگروہ اس ورائے کو یورے کا پورا جی کا کی کوشن تھی۔ بھی اسے جسی اس کی صف تھا۔ اس وہ کے خرج کرنا اس کا ''استھقات ''تھا اور اس وہ کی خرج جونے جونے کہا ہو تھی۔ کہا ہو خرج کی کا اس کا ''استحقات ''تھا تھا کی اور اس کی کو تھی کو تھی۔ جونے جونے کہا ہو تھی کو خرج کرنا تھا کی انہ کے خرج کی کو تھی۔ کہا تھی کی کو تھی کو تھی۔ کو خرج کی کو تھی کو تھی کی تھی۔ کو خرج کی کرنا اس کا ''استحقات ''تھا کی کو تھی کی کو تھی۔ کو جے جونے کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو خرج کی کو خرج کی کو تھی کو تھی کی کو کھی کو تھی کی کو خرج کی کو خرج کی کو خرج کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو تھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کی کی کی کو کھی کی کو کھ

سالارنے بھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کھر کے سیادہ سفید کی الگ تھی۔ وہ چنوں کو پر انس فیک و کیے کر خرید آکرتی تھی 'اپنی خواہش دکھے کر نہیں 'اوراب یک وم پر اکس فیک و کیے کر خرید اری گرفااس کے لا تف اشا کل کا حصہ نہیں وہاتھا۔ سالار زندگی جس خود بھی بھی تھا۔ اس کی جند کے استی جن خوال کے استعمال کا عادی نہیں رہاتھا اور وہ انقادی فیاض اس کے معالمے جس بھی تھا۔ تاکمکن تھا کہ اسے جو چنزا بھی لگتی وہ اسے نہ لے کرویتا اور یہ صرف بازار جس نظر آنے والی چنوں تک ہی محدود نہیں تھا' بلکہ اسے کی میگزین ہے فی وی پر بھی کوئی چنزا بھی لگ جاتی اور وہ سالار سے اس گاڈ کر کرتی تو وہ چنزا تھے چند دنوں جس اس کے گھر بر ہوئی تھی۔ اور وہ کس قیمت پر آتی تھی 'سالار کو پروانسیں ہوتی تھی۔ وہ رات کے تین بہتے بھی آگر کی چیزے کھانے کی

وميرادل جاه رباي

وراب اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی آلیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کرتھ کے دواسکویس' چاپ کی آیک پلیٹ' پڑا کے ایک سلائس کانی کے ایک کپ 'باٹ اینڈ سار کی خواہش ہونے براے ملامت یا صبر کی تنظین کرنے کے بجائے آئے ساتھ لیے مطلوبہ چیز کی تلاش جس 'ایک بھی شکاچی افظ کے بغیر خالی سڑکوں پر میں دور میں تبدید

ہ ری دور انہاں است شاوی کے اس مخصر موسے میں بھی لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی 'جمال کھانے کی کسی مشہور چیز کااس نے شاہواور سالارا سے وہاں نہ لے کیا ہو۔ کوالصنائدی میں جرکے بعد حلود بوری کے سنے ناشتے ہے لے کر 'پی می کے چوہیں کھنے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے چھلے پیر کھائے جائے والے لیمن ٹارٹس تک جن کو کھاتے

ہوئے در ہوجائے پر اس نے دی کی ووفلائٹ بھی مس گردی تھی ہوا کیے گھنٹہ بعد تھی۔ یہ نا ممکن تھا کہ ایبا تخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ ہے۔اے بھی تماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سالار کو پاد



نسیں کرتا پڑا تھا 'وہ اے بھٹ خود بخودیا و آجا یا تھا۔اس سے نکاح ہو جائے کے بعید کہلی نماز پڑھنے پر کھی 'جب وہ ناخوش بھی اور اس سے رشتہ ختم کرنا جاہتی تھی اور ڈاکٹر سبداعلی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سنے کے بعد بھی 'جب اس نے پہلی بار ''اپنے شوہر'' کے لیے اجری دعائی تھی اور رفضتی کے بعد اس گھریس پہلی نماز کے دوران بھی ' جب اس في سالارك ليه البينول من محبت بيدا موت كي دعاكي متني وواس ياو آ ما تفايا يا ورمتا تفا-دن کی کوئی تماز ایس شعب ہوتی تھی جب وہ سالار کے کیے اللہ سے تعتوں اور اجر کی طالب شعیں ہوتی تھی' تب ہمی جب وہ اس سے شاکی یا خفا ہو تی تھی۔ وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا" آخری سمارا "تھا اور السهاري افاصطلب الوراالميت الوكى المدي ويحتا

"آريوشيور\_تم الكياره اوكى؟"مالاراب بحى جيه يعين دباني جابتا تفا-ودو مقول کے لیے تعوارک اے ویک کی اسی ورکشاب کے سلط میں جارہا تھا اور ایاس اس ارایار منت میں تى رہنا چاہتى تھى۔عام طور پر سالار كرائى يا كىس اور جائے ہوئے اے سعيدہ آمان يا ۋاكتر سيد على كے بال جھوڑ جايا كرنافقا اليكن اس ماروه بصند تهمي كه ودوين رب كي-اس كاخيال تفاكه اب دومان اليلي روعتي ب ''میں رہ نول کی ہے ویسے بھی فرقان جمالی اور جما بھی ویاس ہی ہیں۔ پچھ نہیں ہو با۔''ہس نے سالار کو تسلی مار سے مقدر مصرف وى-اس كى فلائث ميح كياره بي تحى اوروداس وقت پيكنگ ب فارخ ، واقحار "مير، بغيره لوكى تم ؟"أس في الماسكى بات من كي بعد كها- وواب الني بريف كيس بل بكر بيرز ركوربا

"بالب ووتى بفتول كى توبات ب "المدني بي حد الطميثان ساس كها-"ووہفتول میں بندروون ہوتے ہیں۔"مالارنے براف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ الوكولي بات تسيس كزوجا تين كي-" سالات مراسانس لیا۔"بال تمهارے و گزرجائی گے۔میرے شیں گزریں تے میں وابھی ہے تہیں

مس کرنے لگاہوں یار۔"وہ بنس پڑی۔ "پہلے بھی تو جاتے ہو تم \_ دو ہفتے پہلے دی گئے تھے پیمر پچھلے مہینے منگا پورے"اس نے تسلی دینے والے

اندازين اسيادولايا-

" دودان کے لیے دی کیا تھا اور چاردن کے لیے سنگا پورے یہ تودد ہفتے ہیں۔" " پار اتودد ہفتے ہی ہیں تا 'دومینے یا دوسال تو نہیں ہیں۔" اس نے کمال اظمیمان کے ساتھ کھا۔ مالارات وطيه كرره كيا-

" چلو" اچھا ہے یہ بھی نے بیش یاد آؤں گانہ انظر آؤں گا۔ نہ میرا کوئی کام ہو گا وقت ہی وقت ہو گا تسارے

یاس۔"وہ نجانےاسے کیاستماجا متاتھا۔ "بال اللي وقت بو كامين أيك ويستنت كل مكمل كول كي- كرك بحداور كام بن ووجعي كرول كي- سعيدوامال

ك بحى ايك دوكام بين أو بهى ممثاؤل بك مين في بست وكله بلان كياموا ب اس نے ناول پکڑے اپنی جمائی رو کئے کے لیے مند پر ہاتھ رکھتے ہوئے کما۔وہ بنس بڑا تھا۔

" تسارے کیے توblessing in disguise و کیاہے میراٹرپ میں نے توسوجای نہیں تھا میری وج ے تہارے اتنے کام پینڈنگ بورے ہیں۔"

الم 2015 كال 52 ال 3 2015 الم

أكراس كم ليحض كله ففاتوامام في نولس مين كيا-"حِلو ميه جي احيائياتِ—"وه بروبرايا تفا-"ویزانگاہ و بانویس حمیس لےجا یا۔"اسے پھر کھے خیال آیا تھا۔ "م بریشان مت بو میں بهان پر بالکل محیک رمول گی-"امامه نے فورا" سے پیشتر کما۔ مالاً رجواب دیے کے بجائے دیں جاپ سے دیکھا رہا۔ ''کیاد کھے رہے ہو؟''امامہ اے دیکھ کر مشکر ائی۔ دوتههارااطمینان<u>"</u>" امیں قلمی ہیرو کنز کی طرح ڈانیالاگ نہیں پول عتی۔"ا "مرف قلمي بيرو مُنزى دانيلاگ يولني بين؟" " منتيل مبيرو بھی او لئے ہیں۔" وہ اطمينان ہے بنسي-سالار مسکرایا تک نميں تفاروہ چر بنجيدہ ہو گئي۔ "مت جاؤ پھر.. باگرانتا مس کررہے ہوتو۔"اس نے جیسے اسے چیلج کیا۔ "بیارے کہتیں تونہ جا یا ملین میں تہمارا کوئی چیلج قبول نہیں کروں گا۔ جھے تم سے بارنالپند ہے۔"وہ نہی۔ المحمات الديوي "د نيل خود كوسلى بدر ما مول چلو آو التهيس كافي يلوا كرااوك" وه يكسوم يسترس الخصة وي والد "اس دانت ٢٠٠٠ رات كواس وقت المديمار نميس تقى-مبل \_ات و المناور كارى جاييان أكال و "وورا زيدوالث اور كارى جاييان أكال رباتها \_ " كيناب ش بحركير عبداولي ...؟" ''مت بدلو'جادر کے لو<u>' نبی تحک ہے۔''</u> سالارنے اس کی بات کائی۔و۔اب سیل فون اٹھار ہاتھا۔ فورزگیں سے کانی ہے کے بعدوہ اسٹیڈیم کے گردیے مقصد ڈرا ٹیوکر مارہا۔ "اب گھر جلیں 'جنہیں آرام کرنا جاہیے۔"المامہ کواجا تک خیال آیا۔ "'' مل "مليلين من آرام كرول كا-" المدى تعجم من نسيس آياكه وواتنا سجيده اور كسى كهرى سوية من كيول دوبا بواقعا- واپس آتے بوئ اس نے رائي ش ايك وكان ع بمت ما يكل خريدا-"تم یمان نہیں ہوگے واتا کھل خرید نے کی کیا ضورت ہے؟"امامہ جران ہوئی تھی۔ "تمہارے لیے خریدا ہے شاید کھل کھاتے ہوئے ہی شہیں یاد آجاؤں۔"ہیں نے مسکرا کر کما تھا۔ "یہ کھل کھانے کے لیے شرط ہے۔"وہ ہے افتیار نہی۔ "نہیں امرید…"امامہ اے دکھے کررہ گئی۔ مقد اس سر سر شدہ ہے۔ کہ کررہ گئی۔ واقعى اس كى سمجه نهيس آربا تفاكه دو مفتح كاثريباتنا لسباتو نهيس تفاكداس يرسمي فتم كي اداى كاظهار كياجات كم از كم سالار بواس طرح كي جذبا تيت كي اوقع نيس كروري تقي-اے واقعی سالار کے جائے کے بعد پہلے دو دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔وہ معمول کے کام کرتی رہی۔اس نے مُلِأَحُونِينُ وُانجَنْتُ 53 ارقَ 206 أَلِكُ

ناهمل تصويرون بركام شروع كبالورسانيحه ى الكيسنياناول بحى شروع كريولي-سالار کی عدم موجود کی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے بال کھایا کرتی تھی۔ دودن تک تووہ اللمینان سے ان کے ماں کھانا کھانے اور کچھ در کے شب کرنے کے بعد کھروائیں آجاتی چرکوئی ناول نکال کی اور سونے تک بردھتی رہتی 'لیکن مسئلہ تمیری رات کو بوا تھا۔اس دن سالارے اے دن بحر کال نہیں کی تھی مورا ہے میپنوں غیر او پہلاون تھا جیسان کے درمیان کسی صم کارابط نہیں ہوا تھا۔اس کی طرف سے ندمیسے کنہ کال اور نہ ہی کوئی اى ميل آئي تحيدود يجيلي رات بي مصوف تفاراس في المسلم ي بتاويا تفاكد شايدا مطير يعمدون وواس ے بات نہ کر سکے۔ نیوارک وی سے بعد سالارے اس کی صرف کے لیے بات ہوئی تھی الکین پھیلے دودن دو قف قف قض قصری سمی اس کوای میلا بھیجا رہا تھا اوراب وہ بھی یک دم تنابید ہوگئی تھیں۔ وہ اس رات فرقان کے ہاں کھانے پر نہیں گئی اس کی بھوک ٹائٹ ہوگئی تھی۔ اس نے اس دن کمپیوٹر مسا

مسلس آن رکھا ہوا تھا اس آس میں کہ شایدوہ اے ای میل کرے عالا تکہ وہ ورکشاب کے دوران اے ای

میل سیں کر ہاتھا۔ رات کو اس نے کانی کے لیے کریم نکا لئے کے لیے فرج کھولا تو اس نے کیک کاوہ مکزا دیکھا جودودان میلےوہ اربورث جانے ہے پہلے کھاتے کھائے چھوڑ کیا تھا اور امام کی سجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیک کاوہ بچاہوا عکزا فریج میں کیوں رکھ چھوڑا تھا۔ نہ صرف وہ گلزا' بلکہ وہ کین بھی جس میں بچاہوا جوس تھا۔ کچھ دیروہ اُن دونوں

چنوں کوریفتی ری چراس نے فریج بند کردیا۔ كافى بناكروه نيرس برفكل آئى تحى جمال دوويك ابندز يراكثر بيشاكرت تص

منڈرے نیچ بھا لگتے ہوئے اس نے سرخ اینوں کی اس منڈر پر دوم تکو کے نشان دیکھے تھے۔ ایک فرا آگرا' دو سرا بہت ہاکا۔ دورات کو اکثر بہاں کمڑے ' نیچے دیکھتے ہوئے گئی بار کیمیں پر اپنے مسکنز رکھ دیا کرتے تھے۔ نیچے بلذيك كالنان من يحصي اوراوك جمل قدى كرب تص

" تهيس بي ايت لك بير؟" اس في ايك دن وبال كفرت في تصلية اور شور يات بوت بي ال كور يحية

"بال مين اس طرح كر تسريد"اس فيوابا موائد مين موسة المين كد معاد كالرك ان يول کی طرف اشارہ کیا۔

وه بنس پڑی۔اس کااشارہ شور کی طرف تھا۔ " مجھے وہر مل سے بچاہتے لکتے ہیں۔ شور کرنےوالے بھی۔"اس نے بیچے جھا تکتے ہوئے کہا تھا۔

Good for you but

I can't stand them

سالار فالروائي سے كما۔ " دو سروں تے بچے میں اس لیے شور کرتے ہوئے یہ ۔ آئے ہیں۔ اپنے بچاں کاشور مجھی پرانسیں گلے گا حميل-"اس فيدواني سے كما-" بح جاك ي كالى ب " ووجات من من الكا-المدني كويونك كرنيح جما تكني بوئ الصويكما "ایک کیل؟" "توكت بون جايس؟"وو جيده بواساس في ايك لحد كم ليم سوجا-



# Scanned By Pakistan.web.pk "مرے کم چارہ "مال دسترس کار کے جلع راضافہ کا قال والے عال مجافلہ

"اور زیادہ سے زیادہ بارہ" سالار نے بیٹے ہوئے اس کے جملے میں اضافہ کیا تھا۔ وہ اسے ڈاق سمجھا تھا۔ "میں سرلیس ہوں۔"اس کی بشی رکنے پر اس نے کما۔ "سالہ ایک تحرید اس میں دو۔" سالار نے کمپ منڈر مرد کہ دیا۔

یں بیوں بول میں ہو۔"سالارنے کم منڈر پر رکھ دیا۔ "کون پالے گالمیں؟"م ہے بالقیار تشویش ہوئی۔

الون الحالم من المسلم المسلم

"میں ایک بچیال سکتابوں چار سیں۔" سالار نے دولوں ہاتھ افعاکر جیسے اے حتی ایماز میں کہا۔

سالار نے دونوں ہاتھے اتھا کریسے اسے سمجی اندازیش ہیں۔ ''ٹھیک ہے تم ایک پال لیما' تمن میں بال اول گی۔'' وہا طعیمان سے کمہ کردویارہ نیچے جھا تکئے گئی۔ '''در اور میں انداز ''

والمدامل شجيده ول-"

"اوريس بي -" "بهم جاريج افرونسي كركت "ات نگاكه اے امامه كومنطق انداز بين سمجمانا جاہيے-"هم انجى سكت من مراس ور مساور ور انجى "

"من وکرسکتی ہوں۔ میرے پاس دو ہیے ہیں ہو۔" "وہ میں نے اس لیے نمیں دیے کہ تم انہیں بچوں کی فوج پر انویٹ کرد۔" سلار نے جنجلا کراس گیات "وہ میں نے اس لیے نمیں دیے کہ تم انہیں بچوں کی فوج پر انویٹ کرد۔" سلار نے جنجلا کراس گیات

المدكورالكادو كي كيف كريما يربي و منظى كرعالم من جريج ويكف كلى تحق-

"مویث ارث! ہم کو "مالار نے اس کے کندھے کے گردیا دو پھیا کراے منانے کی کوشش کی تھی۔ "باتھ بٹاؤ۔"امام نے اس کا باتھ جھٹکا۔ "میں نے کیا گیا ہے ؟" وہ جم نموادیا۔" تم جاہتی ہو میں گھڑ" افس اسکول واکٹرزاور مارکیٹوں کے چکرنگاتے

''میں نے کیا گیا ہے ؟'' وہ مستجملا یا۔''تم چاہتی ہو میں تھر'' انس 'اسلول 'ڈا کٹرز اور مار کیمیٹوں نے چکر لگائے اتنے بو رُھاہ وجاؤں۔''

" نو تم کیا کرتے ہوئے بوڑھا ہونا چاہتے ہو ؟" نڑے جواب آیا تھا' دولا جواب ہو گیا۔ دو خکلی بحری سوالیہ نظروں سے اے دیکیوری تھی۔

"میری سمجویس میں آگ کہ لوگ رات کے وقت اپ بچل کو گھریں کیوں میں رکھتے 'دو سرول کو دکھانے کے لیے باہر کیوں نے آتے ہیں۔" وہ اس کے سوال کا بنواب سیے بغیر منڈیرے اپنا کم اٹھاکر پکھ جنہا ہٹ کے عالم میں اندر چلا کیا تھیا۔ امار کو بے اختیار نہی آئی تھی۔

ودا البجى بنس بزى تتى مندر كاس نشان كود كهية بوع نجائياً كياً كيا كيا او آيا تعالى بيروي شور بها تعالى اس فيلت كرديوارك ما تقريقاس رك كود كها بجس پرود يوارك ما تقر تيك فاكر كبمى كمار بيز كر گذار بجايا كر ما قعاله است اس كه گذار مين دليجي نهين بوقى تقى وداس ساتا رميتا اورود ميكا كل انداز مين وقت جيشا كرتى تقى - گذار بجائے بوئ وہ نود نهين يونا تھا 'صرف اس كي باغين سنتا رميتا اور گذار پر بارى بارى الى ليند وقتے سے اس كے مند بين كوئى نہ كوئى كھانے كى چيز ۋالا كرتى تقى دواس و كھتا رميتا اور گذار پر بارى بارى الى ليند كى كوئى نيون بجا تا رہتا يا اسپ السرو منتس كو ذكال كران كى صفائى كر تا رہتا ہے ويك ايند زير اس كاپ ندرو مضفلہ

ھ۔۔ اے اصاب نہیں بواکہ کافی کا کمسیانچہ میں لیے اس رگ کو دیکھتے اس کی کافی کب کی تصنفری ہو چکی تھی۔وہ ای طرح بھرا بواکٹ بے کروالپس اندر آگئی۔

ارق 205 <u>(</u> مارق 205 ال

بعض دفعہ بھے میں سیس آباکہ ہم کسی کو کیوں یا وکرتے ہیں۔ یا دکرتے ہیں اوکو کی یاد آبہ ہے۔ تویاد کرتے ہیں۔ جل یہ معہ کمال حل کریا گاہے۔

000

فجرے بعد وہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹی تھی۔ کال نہیں تو کوئی ای میل سی۔اس نے وقفے وقفے سے اے چار پانچ ای میلا کی تھیں بھرو مایوس ہوگئ۔ جواب نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ ای میلا چیک نہیں کرمیا تھا۔

۔ اگلے دن اواس کا دورو مسلے ہے بھی شدید تھا۔ اس دن وہ پینٹنگ کرسکی نہ کوئی کماب پڑھ سکی محوراس نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ فرنج میں چھلے چند دلوں کا بڑا ہوا کھانا کھالیا۔ شام تک وہ اسکلے دن سعیدہ امال کے ہاں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ تنمائی تھی جو اے مضحل کر رہی ہے۔ وہ یہ بھول کئی تھی کہ وہ نوسال تھا ہی رہی تھی۔ اس سے زیادہ تھا مم سے زیادہ برے حالات میں۔

اس دن اے سالار کی تین لا کنوں کی آیک ای میل می تھی اور ان تین لا کنوں کواس نے رات تک کم از کم تین اسمورات

"Hi Sweet heart! How are you? This work shop has really nailed me down How is your painting going? Love you."

''ہائی سویٹ ہارٹ! 'کیا حال ہے؟اس ورک شاپ نے توجیعے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تسماری پیٹنگٹ کیسی جل رہی ہیں 'ٹولو۔'' ان تین جملوں کی ایک میل کے جواب میں اس نے اسے ایک کمی ای میل کی تھی جس میں اسے اپنی ہر ایکٹوٹی تنائی تھی۔ ایک کے بعد ووسرا' دوسرے کیا جد تیسرا جھوٹ وہ اس سے یہ کے کسدری کہ دواداس ہے مجھر ووجہ بوچھتا تو اسے وہا بنی اداسی کی کیا وجہ بتاتی۔؟

000

"بینا اچر کیں اتراہ وا بے تہمارا ؟ کوئی برشانی ہے۔ ؟ جھڑا کرکے تو نہیں گیامالار تہمارے ساتھ ؟ "سعیدہ
اہل نے اس کے جربے پر پہلی نظرہ النے ہی آبے سوالوں ہے اسے یہ طلا دیا تھا۔ وہ بری طرح منظرہ ہوئی تھیں۔
ادنیس انسین کی جی نہیں ہوا۔ بس ایسے ہی تھریں اکملی تھی شایداس لیے۔ "
اس نے مسنوی مسکرا ہوئے کے ساتھ انہیں سلایا انگیلی وہ مطلب نہیں ہوئی۔
امار نے کپڑوں کا بیک کرے میں رکھنے کے فورا "بود ڈرلینگ نبیل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کو کو انہوں انہیں ہیں ہوئی ہے۔ سعیدہ المال اگر دیکھیں ہوئی جس سعیدہ المال اگر دی تھیں ہوئی جس سعیدہ المال کر بھرانے کے مسابقہ ہوئی ہوئی ہیں اس کے جرب کے اعساب اور با ڈرات کوریلیس کرنے کی ہوئی سے بڑھ سکراتھا۔
مریکس کرتی رہی۔ مسکرا کر جمرب سامن کے کرنے ہو کروہ اپنے چرب کے اعساب اور با ڈرات کوریلیس کرنے کی گئے ہیں ان کے دی سے مسابقہ نہیں ہوئی ہوئی سے برائے کوریلیس کرتے ہوئے کہ اگر ان کو زم رکھ کر 'جربے نے ہوگا کا اس کے گئے ہوئی کا دی سے دی ہوئی ہوئی اس کے گئے ہوئی کا شرات کو زم رکھ کر 'جربے نہ ہوگا کا سے بات کی اس کے گئے ہوئی کا شرات کو زم رکھ کر 'جربے نہ ہوگا کا اس کے گئے ہوئی کی اگر ان کو زم رکھ کر 'جربے نہ ہوگا کی اس کے گئے ہوئی کی سیان گیا۔

"جسم میں جائے اب لگتی ہوں پریشان ویس کیا کروں۔۔ ؟ کسنا مسکراؤں ہی۔۔؟" تیمروما ہرنگل آئی۔ سوناوہاں بھی مشکل تھااوراواسی پیمال بھی دیے ہی تھی۔



"اتِی جِپ تم پہلے وجمی نہیں رہیں بیٹا!اب کیا ہو گیاہے حمہیں۔؟"اکلی شام تک سعیدہ امال حقیقتاً قلر مندہ و چی تھیں عالا تکداب ون مح سالارے اس کی بات بھی ہوئی تھی۔ "تم سالار کے ساتھ خوش تو ہوتا؟" وہ تشویش ہے پوچے رہی تھیں اور وہ ان کا چرہ دیکھنے گئی۔ اداسی بری طرح برحی تھی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ بات صرف اس کے ساتھ رہنے کی تھی۔ خوش یا اداس بیسے بھی لیکن اس کے ساتھ ہی۔ اس نے سعید الل کوجواب دینے ہے بجائے موضوع بدل دیا تھا۔ دودن وہاں روکر وہ پھرای بے چینی کے عالم «لیکن تم نے وکھا تھاکہ تم میرے آنے تکب ویں رہوگی؟"سالاراس کی واپسی پر جران ہوا تھا۔ «مبیری مرضی-" ده کچھ اور کهنا چاہتی تھی لیکن معلوم نسیں م س نے یہ کیوں کما۔ "أوكى " ووجواب يرجيران بواتجا الكين اس في كوتى مزيد سوال نسيس كيا-" مجھے نوبارک سے در کشاب کے خم ہونے کے بعد میس سے دو ہفتے کے لیے کینڈا جاتا ہے" مالارف اے اگلی خرسائی اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اليامطلب؟ "جو كوليك الزوال والي كالفرنس المينة كررما تها "اے كوئي ميذيكل ايم جنبي مو كئي ہے۔ فوري طور يرجي کانفرنس میں جائے گئے کی کہا گیا ہے۔ کیونکہ میرے ہاس ویرا بھی ہاور میں قریب بھی ہوں۔" وہ صدیے سے بول بی جیس سکی-دوہفتے اور باہر تصریفے کا مطلب تھا مکہ وہ عید کے ایک ہفتہ کے بعد واپس "مبلو!"مالارف اس كى لمي خاموشى براائن براس كى موجود كى چيك كى-"لعنی عبد کے بعد او کے تم ؟" اس فائع ليح كى ايوى رقابوكرت بوع سالاركوما وولان كى كوشش كى كد معيد قريب ب "بال-" يك حرفي حواب آيا - يقيماً اس ياوتها-"اوريس عيدر كياكمول كي؟" اس کی سمجے میں تہیں آرہا تھا کہ وہ اس ہے کیابات کر ہے۔ ایوسی کی انتہا تھی بھس کاوہ اس وقت شکار ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ کا انتظار تمین ہفتوں میں تبدیل ہو کیا تھا مور تمین ہفتوں کے لیے اس اپار ٹمنٹ میں اکیلے رہنا ہے۔ اسے اللہ مفرقہ میں جائوں اسمالار رغمه آن لكاتفا "تماسلام آباد حلى جاما عيد برية" سالار في كها-" المني المن ميس رمول كي- "اس فيادو حدمدكي-"فحيك بيسي روليها-"سالار فياساني تضيف تيك دي-المحميل كيون بينج رب بي إيجافاو بلك كمناج بي تحاالس اساب بيك والول يرغصيه أربالفا-"اليما أيمر جنسي موجاتي ہے بھی مجھار 'وو کسي اور کواتے شارٹ نوش پرپاکستان ہے نہيں بھیج سکتے 'ورنہ مجھے كمال بحيجنا فحال مول في المالار في وصاحب كي-" پھر بھی۔ تم کمہ دیے کہ تم مصوف ہو 'حبیس ان دنوں پاکستان میں پھے کام ہے۔ "وہ نس پڑا۔ "لیکن مجھے توکوئی کام نہیں ہے۔ میں جھوٹ بولیا۔ ؟" ONLINE LIBRARY

المه كوغصه أكيا-" زندگي من بهي بعوث شين بولاكيا؟" "نیور این کام میں؟ ضورت بی مهیں یزی-"اس نے اطمینان سے کما۔ امامہ کچھ بول میں سکی-"تم ایسا کرو ڈاکٹر صاحب کے کھی جاؤ۔ است دن اسمیلے رہوگی تو پور ہوجاؤگ-"

" جيس ميں يور نسين بول كى مجھے يمال بدے كام بين-"وداس كے مطور سے يكھ يرس كا كا-سلار کواس کی نون نے جران کیا تھا۔ وہ اس طرح متی بات نہیں کرتی تھی مور انہی کچھ در پہلے تک تووہ بے حد خوشلوار اور برجوس ایراز میں اس باتی کردہی تھی جریک دم اے کیا ہوا تھا۔ کم از کم وہ یہ نہیں سوچ سكنا تفاكداس كينيذا مس مزيدر كني كاوجه عدواب سيث بوراى بسدوالاس ويعيمنا جابتا تفاعمكن فورى

طوريراس في موضوع كويدلنا بمتر مجحا-اب سیف شاید ایک بهت چھوٹالفظ تھااس کیفیت کے لیے 'جودہ اس وقت محسوس کروری محی-وہ بے صدغم

اور فصين مي-ابي "الكسينسن" وعوالك ما قا- آخرووات جار في كاكم كرة والرسي كياتها-سوال به تفاكه اگر جار ہضتے کا بھی كمه كرجا باتوا ہے كياا عمراض بونا تھا اس نے تب بھی اے ای طمع خوشی خوشی

روانه كروينا تحاليها أوازه لكاست فغيركه ووبعد مين ان تمين ونول كيا يك كحف كوك كي ور میں ہی اب اے ای میل نہیں کروں گی انہ ہی کال کوئ کی انہ ہی ایسے بوچھوں کی کہ اے کہ آتا ہے اورك كيس- آناب و آئے ميس ور آئے جنم س جائے ميراي صورب ارباراس سند يو محتى اود

اس رات بسريس ليشيهو ي و بحدر بحيدي ي عالم مين ان تمام جيزول كي فرست عالى ري من من مي اب اے سالار کی نافرانی کرنی تھی۔ بستر کیٹے جت کو گھورتے ہوئے اس کی فہرست ابھی دوسو پچین اونٹوریز تک پیچی تھی کہ اے بیڈ کے انکل اور چھت پر چھیکی نظر آئی۔ وہ اٹھر کر بیٹے ٹی۔ اکیلا گھراور چھیکی میدنی الحال اس 

ایک چھوٹی ی چھیکی دو ہفتے پہلے ایار خمنت میں نمودار ہوئی تھی اورود بھی سیدهاان کے ہیڈروم میں۔شاید

ى دان غيرس كاورواز و كطلار بني كي ديد ب اندر آلي تحي-وه اس وقت بذر سائده میل لیب آن کے رات کوناول پڑھ رہی تھی جو بے حدد کیے ہو ژبر اتنا جب سرت نیم دراز اپنی تا تلی سکوے ہوئے اس کی نظریں اچاکے جست پراہے بیڈے بالکل اوپر موجود پہنگی پر پڑی تھی۔ ایک لور کے لیے اے یہ وہم لگا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کر کے دیکھا 'وہ چھیکی ہی تھی۔ سالار ہرا ہر والے بستر میں کمری نیزر سوریا تھا۔ وہ عام حالات میں مہمی اے نہ جگاتی ملکین سے عام حالات مہمی تھے۔ اس نے

اوندهے لينے ہوئے سالار کا کندھا جمجوزا۔ السالار...مالار-"وهاس كي آواز پر نينده شريرا كيا-

الليابوا\_ "واورد کھو میرے بلے کے اور چھت پر چھکل ہے۔" المدنية حواس بأخته موكرات كما-سالارتي موندي بوئي آنجهون كومسلة الميني ليفي ليشايك نظر جهت كوديكها يحرامامه كواوردوباره اوندهم مندليث كيا-

"سالارإ" ماست وارواس كاكتدها بالايا-اس كاخيال قناشايدوه فيندغ باس چينگي كود كيمه نسيريايا-



# akistan.web.pk

"و كيولى بي من في المسيسوف دو-" وه ليش ليشي برميزايا-"و كيدل يو كيد كرواس كا-"وواس كي بو وحلى يرناراض مولى-" چلی جائے کی خودی ہے تم لائٹ آف کرکے سوجاؤ۔" وہ چھر پوروایا۔ "هل كيم سوول \_ الديجيد كم راي ب- "اس كى تقلى يوحى-"لائت بدر كردو " فه تم اس و يكيمو شدوه حميس ويكي اےاس کے مخورے نیادہ اس کی بے حتی پر فصد آیا۔ "تم مر \_ لي ايك جيكل مس ارتحة ؟" "من رات كا (هائى بح چيكى نس ارسكا بسط النوران." "من نس انور كرسمتى اسد اگر كرب توسيدها ميرى تا كون بر كرس كا-"

اس نے چھت کود مجھتے ہوئے ہے کی ہے کہا۔ وہ واقعی اس کی ٹاکول پری کرتی۔

" إرض تمهاري سائية ري آجا أمول بتم ميري سائية ير آجاؤ-" و كروت لين المنا موان طرح اس كى سائد رجلا كيا-وواس كها يارت زيادواس كى وليرى ب مناثر مولى

تھی۔ تمرے کی بڑی لائٹ دوبارہ بند کرتے ہوئے دہ اپنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائیڈ ٹیمل لیپ آن کرتے اس کے بسترجی بیٹر گئی۔ سالار تب تک اس طرح اوند ھے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائیڈ لیپ آف کر چکا تھا۔خود کو قدرے میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اس میں اس میں اس کا سائیڈ لیپ آف کر چکا تھا۔خود کو قدرے محفوظ اتے ہوئے 'کچے پر سکون انداز میں 'اس نے ناول کے چند جملے پڑھے 'کچرودیارہ چھکلی کودیکھا۔وہ جیے اس جگہ پر چیک کردہ گئی تھی۔امار نے سالار کودیکھا۔وہ اس چھکلی کے میں بیچے بے حداظمینان سے 'اسی طرح کمبل اور خاوند ص سايناتها

السالار متم مو کتے بماور ہوتے ہو۔ "اس نے مرول کو سرابنا ضروری سمجا۔ "اور مجودار می-" ، جولا" بربرابث سانی دی-

"مجهواركيج" واصلى للقطية يو

" چيکلي كرتي تهمارے بيدير اليكن ممالي ميرے بيدكى طرف-اس كامند ميرے بيدكى طرف ب-"جمائى لیتے ای طرح آنگھیں بند کیے سالارے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔

المدفي سرافعاكر است كود يكسااورا تطفيق لمحوه بيرسيا برتني - يجيكي كارخ واقعي سالار كيبيدي طرف

التم مارے مرد بے درخود فرض ہوتے ہواور ایک جیے ہوتے ہو۔" تظتے ہوئے بعثنی لیند آوازش باس سے کسر علی تھی اس نے کما۔

وہ بیڈروم سے اہر نظیے ہوئے بھٹی بلند آوازش ہے اس سے کمد سلتی تھی ہم سے کما۔ مبالار سے بالا تحر آ تکھیں کھول دی تھیں۔وہ اسے تنگ کر رہاتھا الکین اب اے اندازہ ہوا تھا کہ تنگ کرنے

ك ليميد موقع شايد غلط ب وی منٹ کے بعیدا سے چھکی کاصفایا کرنے کی اطلاع دے کروہ اسے متاکرلاؤ کج سے واپس لے کیا تھا۔ اس نے الکیے کی دن یہ چھکلی نہیں ویکھی تھی اور آج یہ چھکلی پھر آگئی تھی۔ یقینا اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے اس

چیکی کونمیں اراتھا۔ وہ احمقانہ بات آس وقت اس کے لیے ایک اور پوائٹ ہو گیا تھا۔ ایکے دن نون پر اس نے سالار کواس چیکل کے دوبارہ نمود ار ہونے کے بارے میں نتایا۔ "م نے جھے سے جھوٹ اولاکہ تم نے اے بارویا تھا۔"اس نے جھوٹے ہی سالارے کما۔

معیں نے اے واقعی ماردیا تھا'یہ کوئی اور چیکی ہوگ۔"سالار نے لام وائی ہے کہا۔

المُوانِّن وُجَيتُ 59 مِنِيَّ £00 اللهِ

''نہیں' بیردی چیکلی تھی 'تم نے آگر اے مارا ہو گاؤتم مجھے دکھاتے۔'' وہانی بات پر مفر تھی۔

مالار کا سرگھوم کررہ گیا۔وہ آبامہ ہے اس سے زیا دہ احتقابہ انفیکو کی وقع نہیں رکھ سکیا تھا۔ " تم آگر متين اوليس حميس دو مري موني چينكي بھي و كھاديتا۔ "اس نے تحل كامقا بروكرنے كى كوشش كى تتى۔

وخنیں بدوری تھی میں اسے پھائی ہوں۔" ''الآكرىيەورى تھى تواتىنے دان سے كمال تھى ...؟"

اس فايك ال وحكل جزر لا جكسوية كي كوشش ك

"جهال محى محى محص مين بالملكن تم يى جائية في كديش بريتان ول-" سالار نے باعثیار مراسانس لیا وواس الزام کے جواب میں کیا کتا۔ امامہ کو کھے ہوا تھا بھین کیا ہوا تھا۔ یہ اے مجھیل میں آیا۔

ے سمجھ میں نہیں آیا۔ " حمیس پتاہ بھے چیکل ہے ڈر لگتا ہے الکین تم چربھی اے یساں جھوڈ کرکتے آپیونکہ حمیس احساس نہیں ے میرا ہم بھے پریشان دکھ کر حوش ہوتے ہو ممہارے لیے ہر چیزاق ہے۔ "اس کی کی بات کا کوئی سر پر شمیں تحاله كم از كم سالار منس وعويد كاليكن وواس كي والعقلو استعاريا-

"تم بیشہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہواور چھے پاہے ہتم نے بیشہ ای طرح کرتا ہے۔ کو نکہ تہمارے لیے صرف مماری این ایمت ہے اور میں مسارے کھر کی نوکرانی ہوں یا باؤس کیر۔ تم جمال مرضی پھرو ملکن میں بیشہ کھریر وہوں جیسے غلام رہتے ہیں۔ میں سارا دین کام کروں اور تم میرے کیے ایک چھکلی نہیں مار کتے۔"وہ

اسے رہا تفتگو کے اختیام ربھی سے رور ہی تھی۔ ساری تفتگو میں ایٹو کیا تھا چھیلی کانہ مارا جانا۔ اس کی خود غرضی اس کا گھریر نہ ہوتا یا گھرے وہ کام جوا ہے كرفي زيت تصور مجم ميس كا-ووا عي زير تك جائي والى تعتلو ميس مى X = ي و تك جائ والى تفتكونتي بجس كو سجينے كيا جس فار مولے كى ضرورت تھى دوفي الحال سالار كو منس آ باتھا۔

الطيباغ منث ووب مدخل ساس كى چكيول كے تھے كا تظار كر باربااور پرجب بالآخر طوفان كچے تھاتو

" آئی ایم سوری میرا قسور ہے۔ میں فرقان ہے کہنا ہوں 'ملازم کو بیسیعے 'وہ چیکلی کوماروے گا۔" فی الحال معذرت كے علاوه اے اس صورت حال يے شف كاكوني اور راستہ نظر ميں آيا۔ " نسیں اب میں چیکل کے ساتھ رہوں کی باکہ حمیس جاچلے۔" اس نے اک رکڑتے ہوئے اے کما۔

سالار كوب القدار بلسي أكئ اوراس في كمانس كراس بنسي ير قابوپايا \_وه جلتي پر تيل نهيں والناجا بتاتھا۔ إمامه كامسكه كياتها والسيسمجمد نهيل بالعاملين ووجرإن تعااكريه موذب تكزيته توبيد ترين هم كيق يصاوراكريه tantrums تے و سمجے میں نہ آنے والے الیکن پاکستان ے اتی دور مینے وہ سوچنے کے علاوہ اور یکی تسیم کر مكناتفا

فرقان کے ملازم نے آگراس ون وہ چیکل ماروی تھی 'لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے ول میں کسی ممنونیت کوپیدا ميں کیا تھا۔

المحقون كعانا يكات بوسة اس كم التدير جمرى سائك ألياستك مرياني كريج القي ركا الم إلى ووباو آئے لگا۔

واس دن الس سے آئے کے بعد لاؤ تج میں قبلتے ہوئے اون بر کسی سے بات کر دیا تھا۔ الامد و ز کے لیے

以2015 日ル 60 出去りの

برتن لگاراق تھی۔وہ بات کرتے شکتے ہوئے ' یکن کاؤنٹر پر پڑے بیا لے سے کچھ بینز کھارہا تھا جب امامہ نے آگر وہاں رکھے چاول اٹھائے۔سمالارنے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند کسلے دیکھے۔فون پر ہات سنتے سنتے 'اس نے بے منتہ ملہ میں میں میں میں میں۔ اخياراس كا"بهكاموا؟" ''یہے۔'''امامہ نے چونک کراس کی نظموں کے تعاقب میں ابنا ابھے ویکھا۔ ''کچے نمیں کھانا بناری تھی تو آئل کے بچھے چھنٹے کر گئے۔'''اس نے لاپروائی سے بتایا۔ وہاس طرح فون پریات پینتے ہوئے 'اس کا پنچہ بکڑ کردیکھنے لگا۔ ٹیمراس کا پاتھے چھوڑ کروہ اس طرح فون پر پات کرتے لاؤریج سے خائب ہو گیا۔وہ فرج سے پانی ذکال رہی تھی جیسے وہ دوبارہ نمودار ہوا۔اس ملم حقون پراسٹاک ماركيث كم كمي اينور بات كرتے ہوئے اس المد كا بات كار كرچند لحول ميں اس ير مرتم لكا اور يحراى طرح ووبارہ جلا کیا۔ وہ بل منس سکی تھی۔ ات سابول میں اس سے سی زقم پر رکھا جانے والا وہ پہلا مرجم تھا۔ وہ انے سالوں میں شاید ہے جس ہو تی تھی ہے جھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چوٹوں پر رونا اور ان کی پرواکرنا 'اس نے چھوڑویا تھا۔ اسپیاوی میں مافقاکہ کسی دھم کومندمل کرنے کے لیے بھی پھی کیاجا بافقا۔ مرہم دو سرے دیکھتے میں اور اس کی زندگی میں کوئی دو سرار بابی شیس تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظرایک بار چراس کے باتھ پر پڑی تھی اور اس نے قدرے نظلی کے عالم شریاس -We "اگرای قت الجور یکونگالیتی توبه آملےنہ پرئے۔" "عاس اللف سي مولى-" الترجي أكلف وربى بسويد الدا دواس نظری ملاکر جواب نہیں دے سکی تھی۔اے یقین تھاکہ اے انگیف ہو رہی ہوگی اوراس مرتم سے زیادہ اسٹائٹ اس کے اس جملے نے پیچائی تھی اے انواب کوئی تھا 'جے اس کے باتھ پر آنے والے آیک معمولی زخم رہی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹے موتے زخموں کے کئی نشان تھے۔وہ ان میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پہان عتى سي الماس كم من آل كراور لك عصر الناز حول من اب تكلف بولى من اوري اللف اس كي مولی می کیونک برمار کسی فے برے پیارے ان پر کھ دکایا تھایا لگانے کو کہا تھا۔ جیل 'مرجم' پارے 'اسپرٹ' اینجی سیونگ کریم۔ وہ درو کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی اوراب احتے میتوں کے بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے ہارے میں اسسے پوچھنے والا کوئی میں تھا اورا سے وہ '' پوچھنے والا '' أيك بارجريري طرح ياو آيا تفا-مبار چریری طری یاو ایا ها-دو سرے بیفتے کے اختیام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بری طرح جنجلانے کلی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ 'الی ك سائد أس كريس آف والے فرقان كے بجوں كے ساتھ اور خود سالار كے ساتھ -"المار إليا بورما ب حميس \_ جب تعليب تا؟" مالاركوبالأخراس بست والريكت بوكريو جهمايرا "كيابونا بجهيج" واس كسوال يريري طرح حرى-"وی و پوچه را اول س-"اس نے قل سے کا۔ " کھے میں ہورہا مجھے" ور المراقب الم اللُّخُولِينِ لِلْجَتْ 61 مَارِينَ وَالْأَيْكِ WWW.PAKSOCIETY.COM

البحرين كيا\_ المامد في اس ك خاموش مو في يوجها " كي نسيل ميل المحيد قين دن تك مم كوفون نسيل كرسكول كا-" "کیوں؟" وہ بری طرح بگڑی۔"انتا بھی گیا کام ہے کہ تم جھے چند منٹ کے لیے بھی کال نمیں کرسکتے۔" "میں خمہیں ای میل کردیا کردں گا "اگر وقت ملا تو کال بھی کر اول گا۔۔ لیکن شاید نہ کرسکوں۔" وہ فتل ہے "ممای میل محین کر مجھے اس سے اور مجی وقت سے گا تمہارا۔" اس نے بے حد خطکی کے عالم میں فون بند کردیا۔ اے سالار پر بری طرح خصد آ رہا تھا۔ چند منٹول کے بعد دوبارہ کال آنے گئی تنجی۔ وہ کال ریسیو نہیں کرنا جاہتی تنجی لیکن اے ریسیو کرنا پڑی۔ "تم نے فون بند کیا تھا؟" وورو سری طرف جرانی سے اس سے یوچھ رہا تھا۔ " اگر تمہاراوقت ضائع نہ ہو۔ میں نے کل ایک میکزین میں پڑھا تھاکہ جن مردول کواحساس کمتری ہو تاہے'' وہ اپنی ہویوں کو اپنی جھوٹی معموفیات کے قصے ساتے رہے ہیں۔ "سالارنے کھے بکا بکا ہو کراس کا جملہ ساتھا۔ اے اس بات كالوكى سرير سجھ من منس آيا۔" كاك ان كى يويوں كويدا بريش مے كه ووبست اجم إن اورونياان كر بغير شيل جل على-"مالارف اى المبتع مين اس كي الى جمل بحى سف حص الاسكان ك esteem اس نے آخری جملہ کر کر کھے وہر سالار کے روعمل کا تظار کیا۔ وہ خاموش تھا۔ البيلومة المامة كوفدشه بوأكه شايد كال ذراب بوكئ ب-امين من رباهون إس ميكزين عن بس النابي لكهافها؟" ووسجيده لك رباتها ليكن بات سنجيده فهيس سحي-۔ اوسٹ کیاس کی تھیں تم ؟ اس نے کی دو عمل کا ظمار کے بغیرات بدلی تھی۔ الميسكي جبنجماد بثث شراصاف مواسوه أسانهس جامتي تفي وواس بيحث كرناجا بتي تحي و محفظے اور اس نے ان دو ہفتوں پر بروگرام جارت اے ای میل کردیا۔ کانفرنس کی آرگنا ترتک باؤی کی طرف سے شرکا کو سے ہوئے اس ڈاکومٹ کو رہ صفی اے کم ہے کم بندرہ منٹ کھے اس کے بندرہ دان کا شیدول واقعی ستhoctic تھا۔ یہ ای میل اے اس کے تمس جملے کی وجہ ہے کی گئی تھی وہ ایرازہ کر سکتی تھی لیکن اس کے باوجوداس نے جوالی ای میل میں اس شیڈول کے بارے میں ایک افظ کھا 'نہ ہی اپنی شرمندگی کا "تم نے فرقان کے گھرڈ نر پر جانا کیوں تھو ڈویا؟" مالار نے اس دن اس سے بوچھا۔ میں سرسی۔ وہ کمنا جاہتی تھی کہ ڈرٹیمل پر فرقان کویا اس کی بیٹی کودیکھتے ہوئے اسے وہ یاد آیا تھا اوروں ہررونے ڈرکے بعد يجه زياده اب سيث بورى تحي اس ليے اس في وال جانا جموزويا تھا ليكن وربيب نبيس كريكتي تھي۔ "میں جانتا ہون تم بت بماور ہو اکیلے روسکتی ہونوؤ نر کرنا بھی تسارے یا تمیں باتھ کا تھیل ہے۔ پھر بھی ان کے كمريطي جاتيس وكولي الينوي موتى شهار عياس من بكار ناولز كويز هف علاوه" الرق 206 كا من 206

" حمیں کیاروا ہے؟"اس نے سالار کے جملے پر جزیرہ و کر کما تھا۔ درجہ " مجي تمهاري بروات بيدوره اينك كي مجدينا كريشمنا جمورود-"وو مجيده تفا-"تم في يحصنص حسن كرف ك لي فون كياب؟"وه جنمال أل-«تم ير كوتي اثر نسس مو گا<u>س مي</u> كمنا چاهيي موتم؟" "م ابرجاكر في من لي بوكر في بو-" "كيا؟" مالار كونگاا بين شي كوئي غلطي موئي ب میں باربار نہیں و ہرا عن ان بات "اس نے سرومس سے کما-"مِين من لي بيوكرد بابون تمهار عساحه ؟"اس نے بينجي سے اس سے يو جھا۔ "بار \_"جواب بالكل دونوك تحا- سالار نے بے احتیار گراسانس لیا-"هي اگر حميس كوئي عقل كيات مجها ماجول توهي مس في بيوكر ماجول تهمارے ماتھ ؟" "اب تم يه كهناچادر به وكه مين بيو قوف جون؟"سالار كادماغ كحوم كرره كيا-"ميل نے كب كماتم بوقف مو؟" "اب م الله كو الوا كدر بوع "ود ب كى بس را-"كياجوات حمهين المدي "اب تم كدوميراداغ خراب موكياب\_" "اچھامت ہو۔ موسم کیسا ہے اہرگا؟" وراب موضوع پر لنے کی کوشش کر رہاتھا مگروہ امامہ کے رد عمل پر بری طرح جیران تھا۔ "امامہ! کوئی پرشانی ہے حمیس؟" وہ اسکے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر فورٹرلیس آئی تھی'جب ساتھ "امامہ! کوئی پرشانی ہے حمیس؟" وہ اسکے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر فورٹرلیس آئی تھی'جب ساتھ لے چلے نوشین نے اجا تک اس سے پوچھا۔ وہ بری طرح جو تکی پھراس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ " Us \_ 3U " بجراس طرح کم صم کیل ہو؟ اوشین کے لیجیس تشویش تھی۔ " نبين مِن في سوي راي محي-" "مبالاركے ماجھ توبات ہوتی ہے تمہاری ہے؟ کوئی جھڑاتو نسی ہے؟" '''نسیں تو۔ روزیات ہوتی ہے۔ ''اس نے بے اختیار مسکرانے کی کوشش کے ساتھ ہی کا سیلمے پر لگے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا۔ وہ اے یہ کیے بتاتی کہ یمال اس کے ساتھ پھرتے ہوئے اے سالار بری طرح يادِ آربا ہے۔ وہ صفح میں دویا تین باراس کے ساتھ وہاں آکر کانی یا جائے ہتے ،وے ای طرح دعا و شاپنگ کرتے تے بھی طرح اب وان سے گزرتے ہوئے کھ دو سرے والے کررے تھے وواے کیے نہاو آیا؟ 0 0 0 ارى 1015 قال 63 ارى 1015 ال

"میکزین بیل آن تم نے کچھے نہیں پڑھاان مردول کے بارے بیل بخواحساس کمتری کاشکار ہوتے ہیں اورا پی بیویوں کومتا تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟"مالارنے استطے دن فون پر اس سے بات کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ امامہ کاموڈِبری طرح آف ہوا۔

"تم کیا گرناچادر ہے ہو کہ ایسے مورنہیں ہوتے اور میں نے فضول بات کی ہے۔" "مرین دیو کر باتوں سے ''کر میں دیا

"مين مذاق كردما تفالمه-" وو يحجه مخاط موا-وي سيم

"ایک عجیدہ بات کوزان میں لے رہے ہو تم\_" "کون ی مجیدہ بات ؟امامہ! تم آج کل کون ہے میگزین بڑھ رہی ہو؟" وہ کے بغیر نہیں روسکا۔ " حتمہ ا

" حمیس اس سے کیا؟" وہ مزید ہگڑی۔ "اگر تم جھےاس طرح کے اسٹویڈ ایکسریٹس سناؤ گی آوٹیں پویٹھوں گاؤسسی نا؟"

وہ نہ جائے ہوئے بھی اس کے ساتھ بحث کرنے نگا تھا۔ اب نقر بیا" ہر روز یکی بچے ہو رہا تھا۔ ویچھلے چارون ے فون کال کے انتقام پر اے معذرت کرکے فون بند کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ بھی صرف اس لیے تھا میم و تک وہ وہ اس اپنی عدم موہ دوگی میں اس سے کوئی جھڑا کرکے فون بند نمیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خوداس کے لیے بہت مشکل کا باعث ہوتا کیکن اس کی سجھ میں نمیں آرہا تھا کہ امامہ کو کیا ہوا ہے۔ وہ ناراض پہلے بھی ہوتی تھی تحراس طرح کی باتوں پر بھی

نىس بوتى تى-

0 0 0

سالار آگر اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو نمیں سمجھ پارہا تھا تو وہ نبی اپنے آپ کو نمیں سمجھ پارہی تھی۔وہ سارا ون اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اواس ہوتی رہتی اور اس سے بات گرتے ہوئے وہ بلاوجہ اس سے جنگڑتی۔ اے اس برشدید خسبہ آباتھا اور کیوں آباتھا 'یہ اس کی سمجھ سے با ہر تھا۔

و كن سايول العدائة لمبية بيريش كاشكار مولى تحى اور زندكي من ملى ارتمن بنتول شروه ايك اول بحي مكمل

منس كرياني فني بينكنگ وخيرور في بات تھي۔

۔ ووسارا دن کی وی آن کیے اس کی کال کے انظار میں جیٹی رہتی یا پھر کمپیوٹر آن کیے برانی ای میلا بڑھتے ہوئے کسی بٹی ای میل کے لیے جیٹی رہتی۔ چند لا کنز کی وہ ای میلا جن میں وہ اس کا حال ہو جستا تھا کور آئی ایکٹوپٹی

ہتاتے ہوئے اس سے بیرچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے 'وہ ان ای میبلز کو در جنوں بار پڑھتی۔ ایک کمباچ ڈا جواب لکھ ک 'اس کیا ی میل کے انتظار میں ساری ساری ساری رات اس کی چیرس نکال کرصاف کرکے ری اربی کرتی رہی یا پھراس کی کوئیشن میں موجود چارلیز تھیمون کی موویز و بھتی رہتی۔ یہ واقعی ہے کہی کی حد تھی کہ اسے وہ ایکٹرلیس تھی اب

بری لکنابند ہو گئی تھی بنس کووہ پہلے سالار کے سامنے ویکھنا پیند نسیس کرتی تھی۔ ہرروز کھانے کی تعبل پروواس کے برتن بھی لگاوی 'یہ جیسے کھانے کی تعبل پراپی تھائی دور کرنے کی کوشش

'' رات کوسونے کیے اپنے بستریں لیٹے 'وہلائٹ آف کرنے کے بعد بھی کروٹ لیے 'کتنی کتی دیر اس کے بستراور سمانے کودیکھتی رہتی۔وہ سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد بھی 'اس سے پچھے دیریا تیس کیا کر ماتھا اور اب یہ خاموثی اس کے اعصاب کویری طرح مضحل کر رہی تھی۔

عيد كي لياسلام آباد جائے تك الكركي اس خاموشي اور تفائي في اے تعمل طور برحواس باخته كرويا تعا-



اسلام آبادے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بھتر محسوس نہیں کیا تھا۔ سالار کی پوری جہلی میں سے صرف عمار اور اسری عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے 'باتی افراد سردن ملک تھے۔ پچیلی عید جیسی رونق اس باروبال نہیں سیالا رہے طبیبہ کواس کی عبد کی شاینگ کروائے کے لیے کما تھا۔وہ بدے بیجے ول کے ساتھ ان کے ساتھ جلی گئی تھی الکین چینی میدجیسااشتیات ایں بارا ہے کپڑوں کے لیے نہیں تھا۔ اسلام آباد آکریہ بھی پہلی بارہ واقعا کداس نے گیسٹ دوم کی گھڑی ہے لگ کراہے کھروالوں میں ہے سی کے نظر آنے کا انظار بھی میس کیا تھا۔ عید کی صبح بہلے کی طرح اس اربھی وہ سالار کی کال پر بی اٹھی تھی۔وہ انٹروال میں ابنا سیشن ختم کرکے کچھ ویر "کون سے کیڑے پس ری ہوتم آج ؟"اس فے مبارک بادرینے کے بعد اس سے اوچھا۔ "حميل بنانے كافا كرد؟" اس في بلے كراؤن كے ساتھ يشت تكاتے ہوئے كما۔ معین تصور کرنا جاه ربا بول که تم کیسی لگ ربی بوگی؟" "ميرے سامنے تم نے ہمي ميرے كروں كو تورے ديكھا تك تسين اب وبال بين كركيات وركو كي؟" "المايد إليم ممازم أن آركيوسيس كريس ك-"سالار فيداعلت كرت بوئ جي يشفي جنك بدي كاعلان كيا-" حسين كياجائي آج افلاورزاوركيك ومي عن في كمائ تمهار عليه وكاورجامي ال ورفيين-"ووبيحداداس تحي-" عص و من كردين م ؟"مالار في ال كيا قالكن اي في يساس كي و كمتي رك بربات و كوديا قيا-اس کی آجھوں میں آنسووں کاسلاب او آیا تھا۔ اس نے اپنی آسٹین کے ساتھ آجھوں کورکز کرصاف کرنے کی ش کی تھی۔ وہ اِس کی خاموشی پر خور کیے بغیریات کر رہاتھا۔ کینیڈا میں عید پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ عید کے دن مجی کانفرنس انینڈ کر بارہا۔ وہ زندگی میں کئی عبدس ای طرح کزار حکاتفا۔ پیچلی عبدا ہے کم از کم اس عبدوالے ون اپنی مصوفیات کی دجہ سے یاو نہیں آسکی تھی جمیان پیچلی عبد ابامہ کو پیچھلے دودن سے خک کررہی تھی۔ "'کہا کی فلائٹ ہے تمہماری؟ ''کم سے کو شش کی تھی کہ اس کی توازیات کرتے ہوئے نہ جمرائے ' بیا حقانہ چیز تھی'باتی چیزوں پر رونا تھیک تھا۔ لیکن کم از کم وہ اس کے سامنے اس کے نہ ہوئے کے لیے نہیں رو علی تھی۔وہ بری شرمندگی محسوس کرتی اگروه پیان جا باکس ودأب ات فلائث كانبار بالقار " تم نے مجھے کیڑوں کا کلر ضیں بتایا ؟" مالار کوبات کرتے کرتے یاد آیا۔ " تم نے می سے ساتھ جا کر کیڑے "بال کیے ہیں میں نے ہے آج بہنوں کی وہ بیزل کرین ہے۔" " بیزل گرین ؟" وہ ہےافتیارا (کا۔" وہ تو آنگھیں ہوتی ہیں۔" " آنگھوں کا ظرہو باہے۔" بیشہ کی طرح اس نے تقیم کی۔ "اود۔۔ آن میں جینفر کی آنگھوں کوغورے دیکھوں گا۔" ہیں نے زررا پی کسی ساتھی کانام لیا۔ "اس كى آئى ول من جھے اپنى وائف كے كيڑوں كا كلر نظر آئے گا۔" وہ سجيدہ تھا۔ وہ ب اختيار بنس بزي۔ "المسيلجب على يمان آيا بون" تج يملى بارتم بنى بو-"سالارقياس كى بنى كونوش كيا تفا-الله حوين المجت 65 ال ق 201 الله

" اور شادی کے بعد استے میںوں میں یہ بلا کارے نے تم نے Identify کیا تھا اور وہ بھی کسی عورت کی آلھوں کی وجہے۔" "تمجيلس بوراي بو؟" ووجي بس يراقها-"بال ابس كى واكد كام وكياب ميرك كرف كراس" استفداق الالفواك الدادش كها-"لعِنى نهيں بوري يانهيں بوسکتيں؟" وربوچه رباتفااورده جواب نددے سکی۔اس کی خاموشی برور بنسا تھا۔ "اس من شف كي كون ي بات ب؟" وه و الحد جزير اوني محى-"ا في خوش لني ربسا بول منم كم إزكم كسي عورت مير ير الي توجيلس مين بوسكتين-" وات تك كررافها وروجاني تحي أس كاشار ورمشدي طرف تحا-التم مجمع صرف بيناؤكدكب أربي و؟" اس نے ات ید لنا بھتر سمجھا تھا اور وہی گھسا بٹاسوال کیا جودواس سے کرتی آرہی تھی۔ وہ عمید کے دو سرے دن رات کی فلائٹ سے دائیں لاہور آگئی تھی۔ کیونکہ آگلی رات آٹھ بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آریا قبلے۔ وہ زود رنگی اور حماسیت جو پچھلے چار ہفتوں سے اسے ناخوش رکھے ہوئے تھی وہ یک دم جیسے کہیں معرب ب و ارجار ہے کے بعد بالاً خراس کے کیک کاوہ کلزااوروہ کین ڈسپوز آف کرویے۔ اگر فرقان کو سیدھا باسپشل سے امیرپورٹ نہ جانا ہو یا تو وہ خود اسے راہیو کرنے چلی جاتی 'وہ کچھا تی ہی ہیں بیرہ ورہاں ہے۔ نوزج کر بینتالیس منٹ پر بالا خر ڈور نیل کی اسے دروازے تک پینچے بین سیکنڈ زگئے تھے۔ ''خدایا ! ایاخوشی اس کو کہتے ہیں جواس فخص کے چرے پر پہلی نظرڈالتے بیس نے محسوس کی ہے؟''اس نے دروازہ کھول کرڈور پونڈل پر اپنا کیکیا آبائے تھ رکھے سالار کود کیکھ کرا چیسے سوچاتھا۔ فرقان سے باتیں کر آبادروازہ کھلنے کی آواز پر دہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملیں۔ وہی گرم جوش مسکراہٹ جس کی دوعادی تھی اور بیشہ کی طرح سلام میں بھی پہل اس نے کی تھی۔دواسے دیکھتے ہی چھ کھوں سکر لرجسرساکت موقی تھی۔ كي لي جيس ماكت بو كن تحي-''امار!سلمان کی ولیوری دیے آیا ہوں' چیک کرلو' کوئی برویکھے افروسیے تو نسیں ہے۔''فرقان نے ایک سوٹ کیس تھینچ کراندر لے جاتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ سالار مسکرایا تھا۔

المدن سلام كاجواب ديني كوشش كي تحى الكين اس ك كلي من كوني كروقف كلي تقي سيات كل كي كرو تک رہتی و تھک تھی ملیکن آ تھوں میں مانے کیے اور کیوں آگیاتھا؟وہ آگے بدھااوراس نے بیشہ کی طرح اے م السيام المساور الله الما المام الم تووہ وعویز تی چررہی تھی میچھلے چار ہفتوں ہے مہی نرم کمس آلیے گردیا زدوں کا میں حصار۔ اس کے ساتھ کھے۔ اس نے پہلی یار محسوس کیا کہ اس کے جسم ہے اٹھتی کلون کی مسک وریشک نیمل پر کلون کی تنیشی ہے اٹھتی



مك عالل الك مى وواس كى جم رفي يوندنياده محور كن حى زود وان اواسى-"كيسي بوتم؟" وواس بي وچه ربا تفا- كليكي كريس اور برده كلي تحيس-اس في اب اس خود الك كيا "كياموا؟" ووتشكا ورسوت كيس الدرل جاتي موت فرقان فيليث كرو يكصا "ميں اہمی سادے ليے بيا زكات رہی تھی۔"اس نے بچے تحبرا مث مسرانے كي كوشش كرتے ہوئے بحرائی ہوئی آواز میں کما تھا۔ بحرشاید اے خود ہی ہے بمانہ کمرور لگا۔ "وہ سرمی بھی کچھ درو تھا۔ اور طو تعاله"وه فرقان كي مسكراتي اوني نظرول علي كالريواني تحي-مالارنے فرقان کو نظراندا ڈکیااوراے ایک پار پھرسا تھ لگاتے ہوئے کہا۔ "تواراكولىمينىسن في واب مى-" "كوكك رناير كي ركاكر آني بول-"وه رك بغير كان ش جلي آني-اس كے سامنے كورے روكواس سے نظري الاكر جموث ولنا بوامشكل ہو كما تھا۔ سيك جرے برانى كے چھا کے مارے کے بعد اس نے بچھ بانی با۔ توازی تحرفحراہٹ صرف ای طرح فتم ہو سکتی تھی۔ وہدول اب اس کے عقب الاؤری میں کچن کاؤ تر کے اس کرے ایس کررے تصاوران میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجه ميں قعاما بنا چرو يكن رول سے مختيف كراس في جند كر سانس لے كرخود كوناول كيا۔ " مِنْ المانا كَمَا كُرِ جَاوِّتًا - "وه جبلاؤي عِمْ اللَّي تُوسالاً و مُوقان ب كمه وبالقار " نسیں اس وقت نسیں کھانے پر انظار کر رہے ہوں گے بیچے۔ کچھ دنوں کے بعد چلس کے کمیس ڈنر کے ليه "وويروني وروازه كي طرف جاتے ہوئے بولا - مالار دروازے تك اے چھوڑ نے كيا - دہ كجن ش آكر كھانے وودروازے سے واپسی پر بھن میں سل فون پر بات کرتے ہوئے آیا تھا مون پر سکندر بھے۔امامے کی كاؤنثر رمنى بانى كي يوش كو كحو كي ويكسا- فون الندهاوركان كي جي ديائي اس في وش كاؤ مكن كولا-المامد نے اس کے گلاس کی طرف جانے ہے میلے ایک گلاس لا کراس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سالار کے ہاتھ ہے یونل نے کراس نے گلاس میں اس کے لیے پائی ڈالا۔ سالار نے سکندرے بات کرتے ہوئے سرکے اشارے ے اس کا شکرید اواکیااور چھیائی کا گھونٹ جمرتے ہوئے کما۔ "الاحريت وجورع بن مماري فريج كادروازه كحولتي بوين متكراني-"میں اب نھیک ہوں۔" سالارنے اس کے جملے پر خور کے بغیر سکندر تک اس کاجملہ مینجادا۔ كائتر يرب ملاديس سيب كالك فكوا كالشف العاكر مندمين والتي بوئ وواس طرح فون يرسكندر ے بات کرتے ہوئے کی سے نکلا۔ المامہ نے اسے ٹیمرس کا دروازہ کھول کر ٹیمرس کے اورول پر تظروو ڑاتے ریکھا۔ میل پربرتن رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھرٹی آنے کی ایک ممینہ کے بعدیہ جگہ اے " کھر" کئی تھی اوراس کی وجہ کھریش کو جمحی وہ" آواز"اور اوھرے اوھرجا مااس کاوجود تھا۔ برش رکھنے کے پاوجود و میے یہ افتیاری کے عالم میں میل کے ہاس کھڑی اون کان سے لگائے میلار کو میرس پراد حرہ اوحر مسلم ہوئے و كيدراى محى-بات محبت كى سيس عادت كى محى-اسےاس كى عادت ہو كئى محى اور عادت بعض وقعد محبت ے بھی زیادہ جان لیوا فاہت ہوتی ہے۔ حويزادُ الحِنْ 67 مارق دالله الح

### Pakistan.web.pk

اے اجاتک خیال آیا کہ وہ کھاتا کھانے سے پہلے کیڑے تبدیل کرے گا۔ بیڈروم میں جا کروہ اس کے لیے كِرْب وَكُل كُواشِ روم عِن الْكَاكر آني-ودواش روم سے نظر رہی تھی جب وبیڈردوم میں واعلی ہوا۔ ومیں شاور کے کر کھانا کھاؤں گا۔ جس نے جنسے اعلان کیا تھا۔

وونه بھی کہنا پھر بھی وہ جانتی تھی وہ سرے والہی پر بھشہ نما کری کھانا کھا القا۔ " من نے تممارے کیڑے اور تاوار رکھ دیے ایں اور یہ میں تممارے کیے سے سلیرز لے کر آئی تھی۔" وہ

سليرز كاۋباشوريك تكالتے بوت وال "ريخ دوامامه إمين خودي نكال اول گا-"

رسب واج آرتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا۔ اے بھی بھی کسی دو سرے کا پناجوتے افعانا پیند نہیں تھا' ووجا تی تھی۔ لیکن اس کے منع کرنے کے باوجودوہ سلیرز نکال لائی تھی۔

" کے میں ہوا۔"اس نے سلیرداس کیاس د کھدیے۔ وداب بذیر میشانینے جوتے اور جرامیں ایار رہاتھا اور ودب مقصد اس کے اِس کھڑی اے ویکھ رہی تھی۔ شادی کے استے میتوں میں آج پہلی باروواس طرح بے مقصداس کے پاس کھڑی تھی۔ سالار نے چھے جراتی سے

" يا كور يم ن مري انظار من بني بن ؟" اي في جرايس الدر بوع المدكو جيزا وو بوج ہیں۔ وہ مسٹو کو بلو کسہ رہا تھا، لیکن آج اس نے اس کی صبح میں کی اور اس نے آج بھی اس کی تعریف میں گی مى مراسية بحيرانس لكاتفا-

"نائس سليرزا" بي جرابين اورجوت اتحات جوے اس بے سليرز مينے اور امام سے كما "میں رکھتی ہوں۔"امارے جوتے اور جراہیں اس سے لینے کی گوشش کی۔ "کیوں یار 'میلے کون رکھتا ہے؟" سالارتے ہی جرانی سے اے روکا "امامہ رک گئے۔ واقعی وہ اسے جوتے خود ا قدائے کا عادی تھا۔ بوتے شوریک میں رکھتے ہوئے اس نے لانڈری باسکٹ میں جرابیں ڈالیں اوروائش روم میں

المدية بيد سائيد نيبل ريزي اس كى رست واج اورسيل فون كود يكساب برخالي جكه بحرف كلي تخل ودجب تك نماكر آيا المد كهانانكا چى تحى-سالارنے دائمنگ تعبل پر نظرد التي ي افقيار كما-"المدالياكياكاركمابيارا"

البواجو تمهير إحيالكيا ب-"اس في مادگ سے كما " جھے ؟" و كرى مجنج كر بيضتے ہوئے ميل إلى الله الله الله الله الله كا كر الله كسي كس وي ش يرا-

التمين إيناوفت ضالع كيا-کوئی اور وقت ہو یا تو وہ پورے دن کی محت پر 'بولے جانے والے اس جملے پر بری طرح ناراض ہوتی بلیکن آج

ا ہے کچے برانس لگ رہا تھا۔ کسی بات پر خصہ نہیں آرہا تھا 'ودا تنی بی سرشار تھی۔ ''میں نے اپناوقت نہیارے لیے استعمال کیا۔ ''اس نے دھم آواز میں سالار کی تھیج گی۔ ''رہیں جہ بیکر ہے۔ وركين تم تحك كل بوك\_؟"

" نسیں ۔ کول تحکول کی میں؟" اس فے جاولول کی ڈش سالار کی طرف برمطاتی-



مالارنے اس کی پلیٹ میں پیشہ کی طرح مسلے چاول والے۔ اپنی پلیٹ کے ایک کونے میں پڑے ان چاولوں کو دکھے کر اس کا ول بھر آیا تھا۔ تو استے دنوں سے بیا کیک چیز تھی جووہ مس کر رہی تھی کھانے پر اور یہ "ایک "چیز نسیں سے۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول وال رہا تھا۔ ایک مہنے کے بعد وہ اس کے استے قریب جھی تھی۔ کھانا سرو کرتے اس کے باتھے و کیے رہی تھی۔ کی طرف اس کے باتھے و کیے رہی تھی۔ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کے باتھے ہے ہوئے کو چاہا اس نے بھتک نظوم نائی 'خود کو سنیا لئے گی کو شش کی۔ اس کے لیے یہ یک دم بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو اور وہ صرف کھانے کی طرف متوجہ کی۔ اس کے لیے یہ یک دم بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو اور وہ صرف کھانے کی طرف متوجہ کی۔

"منشنگز کمل بوگئیس تساری؟" گزارشه ع

وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہاتھا۔ امامہ نے چونک کر ٹیمِل پر پڑا کا نٹااور چیجا اٹھایا۔ ''گون کی پینٹننگز ؟''اس نے بے خیالی میں کھا 'وہ شرکا۔

"مميناري تحين تا مجهي؟"اس فيادولايا-

" یہ بھی او۔ "جواب دینے کے بجائے اس نے ایک اور ڈش اس کی طرف بردھائی۔ " ڈریو شیں لگا جمیں 'یمال اکیلے رہتے ہوئے؟" ممالارنے اس سے یو چھا۔

"كھانا اچھاہے؟" المدے ايك بار پخر دواب كول كيا۔ وہ مزيد جموث تنميں بول علق تھى 'بالكل ويسے تا جيسے وہ يح شير بول علق تھی۔

"بيشه الجهامو أب-"وه مكرايا تفا-

" کتے ناولز رہے تم نے؟" وہاب پوچھ رہاتھا۔ " جو اس مجھی دہ " اس ایک اس وقت مرک

"بي چوپس بخي بين - "اس في ايك اوروش سروي-

''تساری فلائٹ ٹھیک رہی؟'' اس سے پہلے کہ وواس سے کوئی مشکل سوال کر نا ۴س نے پوچھنا ضروری سمجھاتھا۔ ''اِن!اوور آل' کچھے bumpy رہی ہے لیکن ٹھیک ہی تھی۔''اس نے جایا۔

"اور کانفرنس جمی چی ری؟" "ایکسی لیندیه" است ب احتیار کها-

"كيارونين تصي تسارى؟" والت موضوع عيشافين كامياب تبين بوكي تحق-

"ميري رو تين بيد" دوسوي شريزي-

"بال آنیالیار تی تحص سارادن؟"وداب چیاتی کا کلزاتوژ تے ہوئے یوچ رہاتھا۔ "بیوسط کیارتی تحی۔"اس نظرین چراگرا یک اوروش اس کی طرف بیصائی۔

"لكن تباؤيت زيادووت بو آبو گائمهار عياس-"اس في كريدا تفا-

"بالكل سأرى شام ماري دات-"

" پچراؤ میش ہوگئے ہوں گے تمہارے؟" ای بلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اسنے مسکر اکر کما۔ امامہ نے ہواب دینے کے بجائے اپنی بلیٹ کو دیکھا جس میں چیزوں کا ڈھیرالکل اس طرح پڑا تھا۔ اس سے پچھے کھایا نہیں جارہا تھا۔ سمالار کو اتنی رغبت کے ساتھ کھاتے وکھے کراسے یوں لگ رہا تھا تھیے اس کا پیٹ بھر دہا ہو۔ "تم سعیدہ اہاں کو یساں لے آتنی۔" سمالارنے یک وساسے کما۔ اسے بتا نہیں کیا خیال کیا تھا۔



"من في كما تعان من المين حميل أوباع أوات ونول كم الميابة المحر تمين جو واستني-"

"That's understandable" سالارے کھانا کھاتے ہوئے بے افتیار ایک نوالہ اس کی طرف برسایا۔ وہ آخری لقمہ بیشا ہے کا آخا۔ ایک کمع کے لیے وہ تھی چراس نے لقمہ مند میں لے آیا الیکن وہ ائے چہانسیں سکی۔وہ لقمہ جیسے آخری مد ٹاہت،وا 'وہ ہےا ختیار روپڑی۔وہیائی ہے ہے ایک وم رک کیا۔ "كيابوا؟" ووبكا كالقا- بونۇل پر بائد ركھود يج ل كي طرح بھوٹ بھوٹ كردوتي تي-

واليابوا بالمري المرجد حواس بوالم از كم اس وقت اس طرح كي تفتكو تحدوران آنسو إدوان کی وجہ تلاش منیں کرسکا۔

أيك وفعد آنسومه جانے كے بعد سب كھے آسان ہو كيا تھا۔ مزيد رونا سب بى كا ظهار اور كمزورى كا عمراف اب مزید داواری کوری رکھنے کی ضرورت میں تھی۔

اب مزید داوارس مزی رہے می صورت ہیں ہے۔ "فارگاڈسیک، مہاگل کردوگی بھے کیا ہواہے، جس کھی ٹھیک رہامیرے بعد؟ کسی خسس پریشان او نہیں کیا؟" وواب مکمل طور پر حواس باختہ تھا۔ نشو پیپرے آتھ میں رکڑتے ہوئے امامہ نے خود پر قابو پانے کی كوسش كرتے ہوئے مرمایا-

الويحركيول روري بوج مالارمطمئن شيس بواقحاب

"اليصي بسي منهير يمت مس كرتي رى اس ليد" و كت كت جرود يزى-کیا شرمندگی می شرمندگی تھی ہواس نے بیا اعتراف کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ سالار کو نگا سے منے میں پھیے کی کارس غلطي جوني سي-"كس كومس كيا؟"

" تهيس-" اس نے سر جما كردوتے ہوئے كمارود بند لحوں كے ليے ساكت ہو كيا۔

" يحص لي " يب يقي كا تما في-وں روتے روتے محلی۔ اس نے سرافعا کراہے دیکھا مجرب مدخلق کے عالم میں تیمبل ہے اپنی وُٹر پلیٹ وہ روتے روتے محلی۔ اس نے سرافعا کراہے دیکھا مجرب مدخلق کے عالم میں تیمبل ہے اپنی وُٹر پلیٹ الماتے ہوئے کن کی طرف برم كل-

"مراواغ حراب موكياتهاس ليه-"و يكدبول نسيسكا-شادی کے تقریبا سیاریا بیس اس نے پہلی باریہ جملہ اس سے کمانھا' ورنہ وہ آئی لویو کے جواب میں بھی تقنیک مذک اور تھ یو کہنے کی عادی تھی۔

ے ہے۔ وہ اب برتن افعاا شحا کر اندر لے جاری تھی اور سالار مالکل ہوئق ساپانی کا گلاس ہاتھ میں لیے 'اے اپنے ساننے ہے برتن ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔وہ اس کے رونے ہے بھی انتا حواس ہافتہ نہیں ہوا تھا' جتنا اس کے اس

معمولی ہے اختراف ہے ہو کیا تھا۔ موں ہے، سروں ہے ہو بیات ہے۔ وہ شاکڈنہ ہو آنو کیا کرنا۔وہ چارہفتے مہلے ہوے وحر لے ہے اسے کمہ رہی تھی کہ اور پانی کا گلاس اتھ میں لیے 'بت کی طرح کری پر جینچے 'کوٹی اس کے سامنے جیسے کمی معمد کے فلاے ترتیب ویشاڈا گفا۔وہ چار ہفتے ام رہ کراس کے جس مدید کو بیجھنے کی کوشش میں ناکام ہو کیا تھا' وہ اب مجھ میں آ رہا تھا۔یہ نا قابل بھین تھا کم از کم

اس كے كدالمداس اس فے گرون موڑ کراے دیکھا۔وہ کجن یں اوحرے اوحرجاتے ہوئے ای طرح آجھیں رکڑتے ہوئے چرس مسدری سی

مُلْحُولِين وُكِنْتُ 70 مَارِقَ \$100 فِيكُ

#### Scanned By Pakistan, web, pk

وه گلاس تعبل پر رکھ کر پین میں آگیا وہ فرج ہے سویٹ وش نکال رہی تھی۔مالار نے اس کے اتحدے وہ نگا يكر كر كائوسر بر ركاديا - يجه كے بغيراس نے اے مطابط الله الله بدي نري سے يوں جيسے تلاقي كررہا ہو معذرت كر ربا ہو۔ وہ خطلی سے الگ ہونا چاہتی تھی اس کا ہاتھ جھٹکنا جاہتی تھی الیکن نے بس تھی۔ ٹی الحال ونیا میں وہ واحد فض تھا جو اے اس طرح مطلے لگا یا تھا۔ برمات جربونے لکی تھی۔ وہ اس کی عادیمی خراب کر رہا تھا سی ورامائث كاطرح استاينا محاج كردبا قفا

وبال كفري وونول كے درميان ايك اختا كالجى تبادلہ شيں جوا تھا "كوئى معذرت "كوئى اظهار محبت " كچھ شيں۔ زندگی کے اس تھیل میں افظ فالتو تھے جس میں والد کردہے ہے

برسات تھنے کئی تھی۔وہا تھ ہے گال اور آنکھیں شک کرتی اس سے الگ ہو گئے۔

"دواصل من کھر میں اکملی تھی اس کے میں کرتی رہی۔

الكار اقرار اعتراف بجرا فكار بيد مثرتي عورت كى زندكى كادائره تعاديه بحى اى دائر عن محوية كلى تحى-جھوٹ کی ضرورت چر آن پڑی تھی۔ اپ کرد کھڑی دیوار کے شگاف کواس نے چرے بحرنا شروع کرویا۔ " بال الملي مول والياى موما ب-"مالارف اس جموت كويج بنافي من اس كى دوكى-المد كاحوصله

"دانت من درد فعانو\_ تو\_اس ليه محصرونا آليا\_" ووا تكي بجراس نے كما\_

"بال الجيم الدازد بوانت كاوروبت تكليف دوجو ماب أيك وقعه بوا تفاجيم بين جارما بول كيا حالت

موتى سے ايك و مرے كم مات كرك وه تطوي السفائي تحوث ول دي تھ "أ \_ آ-"ووا كلي اب تيراجهوت وين من نهي آربالقا موسوال آربالقاعس في وجها وتم في يجه

من میں کیا؟" و اول کا ای موار ار کورے ہو گئے ہے۔

" بردن مر من برمن برسكند " وواس كى المحول بن المحول بن المحين والع كه رباتهااورامام كى المحمول بن

جيے ستارے جململانے لگے تھے۔ بعض دفعہ ہم کوئی فلاسنی کوئی حقیقت شیں سنتا چاہیے "بس وہی رواجی یا تیں سنتا جاہے ہیں مجنسیں ملم کے بروے اور کتاب کے سلحے پر بم بزاروں بار برھے ہوئے ہیں اوہ جی رواین بالنم كردافنا وي مطيعوار والتاس كسي سناجاتي كي

"جاريضة تمهارك ما تو تسيل قار أكر تمهارا خيال ما توند و الوش مرجا لد" "م جو في بوت و بحرائي آوازش روت بوع بلي تحي-

متم بھی۔"سالارنے بے ساختہ جمایا۔

ودروت بوية بس رى تحى ابنة بوة رورى تنى الكن جاراه ص يملى ارسالار كر اليدور رسات قاتل اعتراض میں تھی۔ات عرصے میں پہلی باراے اصاس ہواک وہ "برسات" سے بھی ہی ڈاو سکتی ہے۔

واس رات بذراب عدد الخود الروث كاليغ بمن تكير نكاع اس عباض كرتي ري تحي ایک مینے کے دوران اکٹھی ہوجانے والی ساری ہاتیں۔بے مقصد کے مغنی چزوں اورواقعات کی تفصیلات مس کی کالی آئی مسے اس کی کیابات ہوئی طازمہ نے اس سے کیا کھیا تی وی پر چکنے والے کسی پروگرام میں اس نے كياو يكما "كون سے ميكزين ميں اس نے كيا روحا۔ ثيري پر ركھ كتنے بودوں پر سے پھول لطے ہيں " قرقان اور

#### Scanned By Pakistan, web, p

نوشین کے بچے کتنی باراس کے گھر آئے وہ نوشین کے ساتھ کتنی باربازار گئی گیا خریدا میالپند میں آیا۔ اے اندازہ میں ہوا تھاکہ صرف وہ اول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش حیت لیٹااس کاچروہ کھتے ہوئے اسے س ما تعا-ایک اتھ پر سرنکائے وود سرے باتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازد پر انگی سے جموٹے برے وائرے بناتے ہوئے اس سے بائی کرتی رہی ۔وہ" خاموش سامع" بلکس جھیکائے بغیر صرف اس کے

اس کی آگھوں کے بازات اس کے چرے رہے کھلنے والے رنگ اس کے بوٹول کی حرکت اب کرتے ہوئے اس کی ہیں کی کھلکھلا ہٹ اس سے چیرے پر کھلنے والے رقک و جیسے سینماکی فرنٹ رویس بیٹھا ہوا ایک تحرزوہ ناظر تھا۔ کہنی کے بل تیم دراز 'جب وہ ٹھگ جاتی تو پھراس کے کندھے پر مرر کھتے ہوئے کہتی ''اچھا' چگو'

يه بمله ودشاير بيكن دفعه كمه چكى تحي

اس کے کندھے پر سرر کے اے پھر پکھ یاد آ ما تووہ یک دم سرافھا کراس کا چردد کھتے ہوئے یو چھتی " جس نے

سالار تفی میں سرملاد متا منتقلو پھردوباردو ہیں ہے شروع ہوجاتی۔ خاموش سامع پھرا اوبی بیکلم دیکھنے لگنا۔ " به کون ی اوان دوری مي؟" دومات کرتے کرتے جو تی-

دور اس اس از اول کی آوازیں کی تھی۔

" بحرى - "سالار في رسكون اندازيس كما-دوري طرح كزيرهاتي "اوہ اُئی گاڑا جُرہو گئی۔اور میں۔ تہیں تو سونا چاہیے تھائم تو سیکھے ہوئے تھے۔ بچھے بتائی نہیں چاا۔ تم بچھ ہے کمپیوسیتے۔" وہ اب بری طرح ناوم ہور ہی تھی۔" بچھے کمنا چاہیے تھا تہیں۔ کیوں نہیں کہاتم نے؟" پیریسی کا میں ہے۔

و اليا امنا؟ "وداب يرسكون تعا-

" كى كەئم سوناچا بىلى يەو-"

"ليكن من توسونا نمين جابتا تعا-" "دلين مجھے تووقت كا پائسيں جاء تم از كم حمير بنانا جاہيے تھا مجھے" ودوا قعی شرمندہ در دی تھی۔

"تمهاراخيال بي بحصوفت كاحساس تفاج" "تم سوجاؤاب ور تل ایم سوری - کتنی فضول باتیں کیں میں نے اتم بھی کیاسوج رہے ہوگے؟"اساب

احساس مواقفاك ووكتني دريا أكبلي عي ول راى محى ووجول بال تك تسين كروبا تفا "میں ونماز پڑھ کر سوؤں گااب اور میں صرف پیسوچ رہا تھا کہ آج تھے بھے ہے اتنیا تیں کیے کرلیں۔"

" تم نے تو غورے سی بھی منیں ہول کی میری یا تیں۔" وہ کچھے شرمندگی سے مسکرائی۔

"الكِ الكِيات في ب جابونو شروع ب وبراويتا بول- آج تك تم فيجب بب بوجو كهاب مجيها ب\_ بيشها در ڪول گا-

اس كالجد بموارقها ميكن المحمول مين كوتي ما ثر فغاجس في يند لمحول كم ليه امامه كوما يم ها تعالم "ای طرح اتیں کر کی و مررات جاک سکتا ہوں تسارے کیے۔"اماسے نظری جرالیں۔ بعض وفعداس سے نظریں ملانا مم می باتوں پر بھین کرنا مشکل ہوجا تا تھا۔ اور بعض وفعداس زندگی کے بارے

میں بھی چھے کمنا مشکل ہوجا یا تھا جودہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔

اس ہے مجھ دور بنتے ہوئے اس نے تلیے ہر سرر کھ دیا۔ دواب سید حی لیٹی چھت کود کیلے رہی تھی۔ سائیڈ میل پر بڑے سیل فون کے یکدم بھے الارم کوبند کرتے ہوئے سالارنے اس کی طرف کروٹ لی۔ کمنی

عیل مورازاس المدے کما۔ م كي اور تامات تم في ؟ "اماست اس كاجهرود يكها-وه سنجيده تها-

"منیں-"استصد هم آواز میں کہا۔

" آئی آو ہو۔" جوایا" سالار کے جملے نے چند لحوں کے لیے اے ساکت کیا۔ یو اس کے پاس تھا 'اس کی آ تھےوں میں دیکھے رہاتھا جیسے جوابا"اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھنا ہو۔ابامہ نے بھی اس کی آتھےوں کو اتنی آسانی ہے میں پرمعاتھا۔ شایدوہ اتنے قریب تھااس کیے۔ دہ جیسے اپی آ کھوں سے اسے بینا تائز کیے ہوئے

وہ بے اختیار ہدا۔ ایک گرا سانس لے کر 'ایک کھے کے لیے آگھیں بند کرتے ہوئے 'اس نے جیسے کھنے نیک دیے تھے۔ بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہو تیں اور بعض موالوں کا کوئی جواب نہیں مل یا گا۔ وہاں آس کے اپنے قریب کوئی اور عورت ہوتی تواسے "اظہار محبِت" ہی ملا ۔ یہ امامہ اشم تھی اس کا"اظہار تشکر ''تن کافی تھا۔اس پر جھکتے ہوئے اس نے بہت نرمی ہے اس کے بونٹ جھوئے گھراس کا ماتھا کھروہ بیڈے

" یہ بیل تمهارے کے لایا تھا۔" وودس سے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد تعبل صاف کررہی محی بجب وہیڈ روم ہے ایک فوب صورت پیکٹنگ میں ایک یائس کے کراس کے پاس آیا تھا۔ "يوكياب؟"ووتيل صاف كرت كرت رك كل

"و يكولو-"سالارفياكس اس كي طرف برهايا-

''جیولری ہے؟''اس کو ۔۔۔۔۔ لیبل اور ہائس کے ڈیزائن سے بچھے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالاِ رجواب وینے کے بجائے گندھے اچکا کرخاموش رہا۔ امامہ نے بوے مجنس اور احتیاطے اس یائس کی بے حد نفیس اور خوب صورت بکینک کومٹا گریائس کھول لیا۔ مرخ محمل جیسے ایک بے حد متبین اور چیک وار کیڑے کی تہوں کے ورمیان ایک کرشل رنگ کیس تھا اور اس کیس سے تظر آنے والی رنگ نے کچے ویر کے لیے اسے ساکت کرویا تھا۔اسکور ڈائمنڈ ڈے بینڑے ساتھ وہ ایک پالی ندہ نواپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔چورہ قیراطے اس ڈائمنڈے گرو

تنصے تنصے تیلم کے گول کول کلینوں کا ایک وائرہ تھا۔ بہت دیر ۔ سسمرا تزواس ریگ پر نظریں جمائے اس نے یہ افتنیار گهراسانس کے آرا بنا پسلار وعمل دیا۔ یہ صرف وائمنڈ ہی نہیں تصیحواس کی تطویل کو جرو کررہے تھے ایک وہ پیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جواز بڑے تھے۔ ید بست خوب صورت ب-"اس نے بمشکل کیا-سالار نے اچھ برحا کر رسل کا کیس کھول کرونگ کو تکال

ليا-اس كاباته الينباته ميس كيته ويناس في ورنك اس كي القي من يستادي-"بال براب توب صورت لك رى ب-"

وتك مسائي بعداس إس كما تديرا يك نظرة الف كالعدكما "اورد يجوليه بالكل ميري التي كي سائز كے مطابق ہے۔"وہ جيسے کھے اور ايكسائيند ہوئي تھی۔ " تهاری انظی کاسا تزیے کرینائی تی ہے کو تک تمهاری ایک رنگ کے کر کیا تھا میں۔"

أَخُومِن دُاخِتُ 73 مَارِيْ أَنَا

### Scanned By Pakistan, web.pk

اس نے اس باتھ کوچو سے ہوئے کما جس میں وہ رنگ سی۔ اس رنگ نے اس کے باتھ کو سجادیا تھا۔وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی وکیے والے پرایسای ما ٹر چھو وگی۔ " پیرویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے۔" سالار نے اس کا ہاتھ چھو وڑتے ہوئے کما۔ اس نے بچھ حیران ہو کر "ویڈنگ گفٹ\_؟ چارماہ ہو گئے ہیں شادی کو-" " پاں! ہیںنے حمیس دیڑنگ گفٹ نمیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا 'بعد میں ہے نمیں تھے۔"اس نے بنس کر "اوراب كمال س آئيسي؟" " آم من المارات وكلا المدين تقريب الفاكرات و كلما "كونى خاط كام نهيس كيام ف-"وبالقتيار شرمتده وفي-" چلوا واکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سعید والمان سے بھی ال کر آتے ہیں۔ میرے بیگ بھی کھے گفشس ہیں ان کے لیے "وہ ٹکال او۔" ساللارتے اے بات مکمل کرنے میں دی تھی۔ "تحييك يوسالار!" ووجات جات شنكا-2 27.7" ایرب تسارای ب-"المدے نظری جرائم سیب سار میں ہے۔ اندے سران پر ایں۔ ''میں نے سوچا تنہیں یاد بھی نہیں ہو گاکہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔''اپنے اپھے کودیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار ہوری تھی۔ ووواحد کلہ تھا ہوووا ہنے ول میں سالار کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ ''دنید میں نہید دیں۔ وونهيس مجولا نهيس تفاي المامه كونكاكدود بيحداور كمناجابتا بمسالار فيات اوهوري جموثي متح يابدلي متى أبيدد مجد نسي كل-"مائي گاف\_إد يكمو-"وواك و يرجلنه طيخ بالقيار محتلي تحويد سالار في السري اللوب كالعاقب كيا-ودونول ريس كورس من القيوال ايك مط كود يمين آئے تصاب ب متعدم ملے ی مگ ے مجدور چل قدی می معرف تے جب المداس واک سے کواہی طرف ور دول کے اطراف بانی میں ڈونی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کود کھے کر ٹھٹک گئی تھی۔وہ کیچیلی رایت کی بارش کا یانی تھاجواہمی بوری طمرح ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکا تھا۔ دیو قامت درختوں کے تنوں اور شاخوں پر لکے رحمین برقی فمفعون إدريوب لائش كاعس يح تع شدواني من يزراتا-اس على كود يليني بوئ و بمي مجه در كے ليے اى طرح محرزدد سابو كردد كيا تھا۔ يوں لگ را تھا جيدد كرى رنگ و نورے بھری کی وادی کے کنارے کھرے اس میں جیکتے ہوئے رکھین بیرے جوا ہرات کے در فت و کھ رہے ہوں یا الف کیلی کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوئے ہوا تھے جھو گوں سے پانی میں بہت ایکا ساار تعاش پیدا ہو رہا تھا اوران روشنيول اور درختول كالمكس منعكس بوكرجيه محور قص تحاله طلسم بوشرا جيمياني كي امول بر دول ربي

" یوں لگ مہاہے جیے جنت میں دات ہو گئی ہے۔" طویل خاموجی کے بعد اس نے امامہ کی توازین ۔ اس نے گرون موز کراہے دیکھا۔وہ چکیس جیکے بغیرا بھی تك اس الى كود كيدرى محى حس كى روشندول كاعلى اس محمد چرب يريز رباتها-الى بولى بولى بنت؟"مالارفات كية سال

وہ کچھ کئے گئے بجائے 'وہ بارہ اس بانی کو دیکھنے لگا۔ اس وسیع و عریش پارک کی روشنیوں سے باقعہ نور ہے ہوئے جسے میں گھوستے لوگوں کو اندازہ بھی نمیں ہویا رہا ہو گا کہ وہاں سے بہت دور اکیک ہم ماریک روش پر کھڑے

وولوك بالى من نظر آف واليابك عس من حنيدة عودة رب تص

"جنت میں ستارے ہوں گے؟" وہ پوچھ رہی تھی۔ "بال! بہت سارے ہوں گے۔"اس نے اندازہ لگایا۔

"انت رمگول کے؟"ای فان دوشنیوں کے رمگ کے

"كائنات من موجود برريك " وويه اختيار محظوظ بوكر بنسي اسيجواب بيند آيا قعا-

" رات ایسے ہی منور ہوتی ہوگی؟" عکس پر تظریں جمائے وہ جیسے بے نووہ ہورہے تھے۔ "اس سے زیادہ روش "اس سے زیادہ منور۔"سالار نے بے اختیار کما۔وہ جھی اوراس نے اپنی انگیوں سے

عس كوجون كي كونش كي-مالار في بونت اس محيا-

"ور فتول برلا منش آن بين " ياني ش كرنت بهي و سكنا بي- " وه ناراض موا قفا-"مين اے جھونا جا ہي تھي۔"

"يه على بنت لين إ البشت ش اور كيابو كاي

مصابی ورج ہوں۔ "تم ؟"اس نے کرون مو ژکراہے دیکھاوہ تکس کودیکے رہاتھا۔ "صرف میں اور تم نہیں ہو گے ؟" نیانہیں اِس نے کرون مو ژکرہے حدیجیب مسکراہٹ کے ساتھ اے وكحط

صا۔ ''تو پھر تم کیے جانبے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟''اسنے اسے تک کیا۔ ''جنت کے علاوہ کمیں اور رکھا جا سکتا ہے حمیس؟''اس نے جوابا سموال کیا۔اس کے نسج میں رشک تھا' وہ -520

رہے۔ '''تی آسانی سے ال جاتی ہے جنت؟''اس نے جیسے سالار کو جنایا۔ ''مجھے آسانی سے نسیں ملے کی منتہیں آسانی سے ال جائے گا۔''اس کالجہ پھر مجیب ساتھا۔

" تم يحتى أسانى برجزين "جنت" وحويد لتى موسي كن تك نيس وحويد كا-اس لي كدرا مول-" وه تحلك كهدرباتها-

ر میں ہمار ہوں ہے۔ وہ دان پہلے دو گھرکے لیے ایپ خرید نے تھے۔انہوں نے بیڈر دوم کے لیے لیمیس کا ایک میٹ خریدااور وہ رات کو ناول بڑھے پڑھے ایپ شیڈ کو دیکھنے گئی۔ دوای میل چیک کرنے کے بعد اپنالیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو اس نے لامہ کودیکھا۔ دواب بھی ای طرح ایپ شیڈ پر نظرین جمائے چیٹی تھی۔ دی کی کہ میں ترویات

وكلياد ميران بوتم؟"وه جران بوا-

البيوني قل-١٠١س فيوابا "بساخة اي طرح ليب شير كور يجية بوئ كها-

ال 2015 كال 75 ال 201

سالار نے قدرے جرانی سے اپ سائیڈ میل پر پڑے کیب شیڈ کو دیکھا۔ " بال! اجبها ہے؟" اس نے سرسری انداز میں آما۔ وہ خوب صورت لیمیس سے لیکن استے بھی نہیں سے کسود میں مناب اللہ میں میں انداز میں آما۔ وہ خوب صورت لیمیس سے لیکن استے بھی نہیں ہے کسود ان يريول تطري كاوكر بيشاء

'' یہ گون سے پھول ہیں؟'' وہ ابھی بھی لیپ شیڈ پر نظرین جمائے کمہ رہی تھی۔ '' پھول ؟''سالارنے جرانی سے لیپ شیڈ کودوبارہ دیکھا۔اس نے پہلی باراس پرل کلرکے شیڈ پر سے پیٹرن کو ماریاں شاہ کا دی دیکھا۔اس شیر کا ٹیکسوہو کچھ جیب تھا۔ کانند نمااس کیڑے پر سنری ا<sup>م</sup>س پیلے بچواوں کا ایک بے حد معین اور نیس پٹرن تھا جو صرف لیب کے آن ہونے پر اظر آ پیا تھا۔ ان چواول میں کمیں کیس کرمزن کار کی کوئی چیز چمکی

ہوئی نظر آئی کہ حم روقی مجرجند کھوں کے بعدوی چیز چیکی۔ " نے یہ گاہب ہیں اور نے بی ٹیولپ ہیں "تھوڑا سابلو تال سے ملاحبتا ہے لیکن وہ بھی نہیں۔" وہ جسے پھولول کو نے کی وحش کرری تھی چرجے اس نے بھیاروال دیے۔

"ايسے بحول جنت ميں بول مي-"وه بنس برا-

" و کیجمویہ پھول رقب بدل رہے ہیں۔ لیکن یہ رقب نسی بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔" وہ لیپ شیڈرپر بے پھولوں پر اب انقل پھیرری تھی۔ سالار جیسے کسی تحریض آیا تھا۔وہ پھول واقعی باریار تھلتے ہوئے محسوس ہو

Layvely-"ووسراب بغيرنه روسكا-انسين اب سمجه آيا تفاكه ودليب است منقع كيون تصدون كي روشني میں سیز بین بھی انہیں وہ پیٹران نہیں و تھا سکتا تھا۔ شاید اس کیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی ہی کے

حوالے ہے بتایا تھا۔

اورا كيب في يطاس كي دراز صاف كرتے ہوئے مالاركي ويت يجيميا عمث بن عدد ايك بوست كارواس كياس كاراتي-

"بال! اے پھینک دیا ہے میں نے بے کارہے۔"اس نے فی وی دیکھتے ہوئے امام کے باتھ میں وہ پوسٹ

كارؤد كيدكركما فيلسودان كارؤكو لياس يحياس آكرين كي "سالارا لید دیجھو تنتی خوب صورت جسل ہے اور دیکھو تشاسکون ہے اس جگیر یر۔"سالار نے اس کے اچھ ہے پوٹ کارڈ لے کراس کر ایک نظرود زائی۔ود کسی پینٹنگ کا پوٹ کارڈ تھا۔ کسی پینٹر کا بنایا ہوالینڈ سکیپ ایک بہت چھوٹی ی کم کمرے کنارے والی جھیل ،جس کے کنارے جنگی پیولوں سے بحرے ہوئے تھے اور ان چولوں کا عکس جمیل کے اِنی میں نظر آرہا تھا۔ کچھے پیول ٹوٹ کرپائی کی سطح پر تیزرے تھے۔ جمیل کے کنارے ایک چیوٹی می کنڑی کی تنقی تھی جس میں صرف ایک چپو پڑا تھا اوروہ تنقی صرف دوافراد کے لیے تھی۔ جمیل کی سنگے پر کچھے آبی پرندے تیزئے نظر آرہے تھے۔

آیہ سندل کی لکڑی ہے تی ہوئی ہے۔اس سنتی کارنگ و کیمو 'یہ صندل کارنگ ہے۔"

وه پویٹ کاروبرانقی پھیرتے ہوئے اسے بتائے کلی تھی۔ "الیالگاہے جیسے میچ سورے کوئی اس شقی میں میٹے کر کمیں جا ناہو۔ ایک مسکق موشیودار بھیلی ہوئی کشتی میں۔ اور ہواچل رہی ہو۔ اور جسل میں اس کشتی میں جیشے خوشیودار ہوا کے جھو تھے۔ ذرانصور کرو جس

نے بے اعتبار کمراسانس لیا میں جیسے اپنی قلمی تصویرے خود محظوظ ہوئی ہو۔ " تعتى Screnity ہے اس سین میں \_ ایسے جیسے پیشنہ ہو میں شہتاتی و تم تواسے پھینک رہے ہے۔"



وه با اختياراس كاچرود يلحف لكارودوا فعي اس كي زند كي ش نه "تي تووه جنت أ "اس کی مجکیرمنالوسیل فون کے ساتھ۔"امامہ کی آوا زینے یک دم اے چونگا دیا۔وہ اب بھی اسی عکس کو دیکھنے میں مصوف بھی۔سالارنے سیل فون نکال کرچند آضومیں تھینچیں اور سیل اے تصادیا۔اس نے باری باری ان صوبرول کودیکھااور مجرمطمئن ہوگئی۔

> و چلیں ؟"مالارنے کہا۔ "باں۔"ان دونوں نے ایک آخری نظراس عکس پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑے۔

مالارنے چکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔

''خاموش کول ہو گئے۔ 'کوئی بات کرو۔''الامہ نے چند قدم چلنے کے بعد اس سے کہا۔ "م كروميل من ربابول-"

« ہو سکتا ہے جہیں جھے ہے پہلے جنت مل جائے۔ "المامہ نے اپنے جملے کامفہوم سمجے بغیراے تسلی دی۔ وہ

" جارتانوش بھی میں ہوں۔" وہد هم آواز ش<sub>ب بو</sub>یرایا۔ تم ہے پہلے مرتا چاہتا ہوں ہیں۔"اے چلتے ہوئے ٹھوکر گئی۔ کوئی چز جسے اس کے جم ہے ایک لیے کے

لے اے تھراتی ہوئی گزری تھی۔وہ جو جنت وصوعرتی پھرری تھی اس سے پہلے ہو" ہے" سیامنے کھزی تھی وہ ا ہے بھول گئی تھی۔ اُن کاساتھ ساوں کا تھااور ان کاساتھ میتوں کا تھا۔ اس نے سانوں یہ بھی جدائی محسوس

نہیں کی محتی المیکن وان ہفتوں کاسا تھ منتم ہونے کاسوج کر بھی ارز گئی تھی۔ "م كيون كمدرب بواس طرح؟" وورك كي اوراس في سالار سے اپناياتھ چيزاليا۔ "مَمْ فِي وَكُمَا فَعَاكُم شَايِدِ مِحْكُ مَمْ سِي مِلْ جنت بل جائے۔"

"ليكن يس في مرية كالتيس كما."

"کیااس کے بغیر مل عتی ہے؟" وول نہیں سکی۔ ٹیم تاریکی میں اس روش پرایک دوسرے کے مقاتل کھڑے

وواليك ومرك كاجرود كميتة رب يحرسالارك ايس كي أتحمول مين والي الأستاد يكساقيا "فیک ب جومرضی کبو-"اس کی توازیس نظی تھی۔

سالارئے اس کا اتحہ پکڑتے ہوئے جیسے معذرت خوابانہ انداؤیس دبایا۔

"عن في صرف تمهاري بات و مراكي محي." "اورميراده مطلب نمين تفاجوتم في كالايب"

"ميل مجمتا بول-"وودونول يُحريطني لك « کمیانم جنت میں مجھے اپنا پار نیز منگ کروگی ؟ "

چند قدم چلنے کے بعد اس نے سالار کو زم آواز میں کہتے سنا۔ ودیول شیں سکی۔وہ بش پڑا۔

امیں نے یہ کب کما؟" وورک تی۔ "ليكن تم ن يكو بهي كب كما؟"

"ميس سوچاري تحي-"

العموج ليا؟ نجراب بتاؤ-"ووبنس پري-او حمهیں کیا ہوا ہے؟"

### "جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ "اس نے سالار کا جود یکھا الشايد-"وه خاموش كفراات ويكسامها-"حميس يقين نبير بي ١٩٥٥ س خيس كراس بي يما-"ليمن كرف كي كوشش كرربامول-" "اكر م حديث على يخ محية و جرحمس ي جنايات كا-"اي في ال كيا-"اوراكر كوني اور بني بي كياتو؟"اس كي مسكرا بهث هائب بو عني تحي-دونوں کے درمیان خاموشی کالمباوقعہ آیا تھا۔اس"اور"کانتعارف نہ المدینے الگاتھا 'نہ سالارنے کروایا تھا' مراس" اور" نے اس کوسالارے نظرین جرانے پر مجبور کیا تھا۔وہ نظرین نیے چراتی آواتی نکلیف نہ ہوتی سالامر کو جتنی اب مولی تھی۔ وواس سے کمہ تنیس سکی ایا اس کے استخاب پر مجمی تنیس رہی تھی اب جاال کے التخاب يرتقى اس كالتخاب جنت من محى شايدوه مجى نه جوتى اليكن بدا عتراف كرنے من كوڑے كھاتے جيسى ذِلِت تَحَى حِبِ بِمَتَرَمِّى لَكِن اسے بِهِ اندازه نہیں ہوا تھا کہ اس کی جِبِ سالار کواس وقت کوڑے کی طرح تھی أس روش سے روشنیوں تک کا باتی فاسلہ خاموشی ش ملے ہوا تھا۔ ستندر عنان کوچند کھول تک اپنی ساعت پر بھین ضیں آیا تھا۔ " آپ کو کوئی غلط قنمی ہوئی ہے وہ چاہ او کیس ہی ضیں سکتا۔ سالار سے تام ہےوں۔" انہوں نے احتیام الدین ہے کما۔ووان کے ایک کاروباری دوسیت نئے کارچند من پہلے انہوں نے سکندر عنین کوفون کرے ایک بات کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ان کے کمی دوست نے ان ہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا بات کچھ دن پہلے خرید اٹھا جو سکندر عنمان کا تھا اور جس کو ایک ڈیز مال پہلے احتشام الدین نے حریدے کی آفری تھی الکین سکندر نے تب انہیں بدیمایا تھاکہ وویات جائیدادی تعلیم سےدوران سالارے نام كري ي في البيتة انهول في وعده كيا تعاكمه أكر مجى أس بلاث كو فرودت كرف كي ضرورت يدى ووه احتام ن و حریب رہے۔ " میرے دکیل کے ذریعے سارا ہیرورک بوا ہے۔ آپ کمیں تو آپ کو نیوز پیریس پایٹ کی متعلی کا اپنے بھی مجوا بينا وب- آب كي ميني في سالات وره كوره من الماسية محصال الموس الريات كاب كر مراء كل ئے منتقل کے بعید بتایا مجھے اور جسی افعا قاسم کے ویر پہلے بتا بیتا تو میں جسی سے بات کسی اور کو خرید ہے نہ ویتا۔" چند کموں کے لیے سکندر عمان کا سر کھوم کررہ کیا۔ چھلے سال انہوں نے اپنی جائداد کی تقسیم کردی تھی۔ یہ ان دويا أس من عاكم تعادومالار كم مصر آيا تعا "من البحى سالارك بات كرك دوباره أب بات كريامون-"مكندر عنين في يكدم كها-السيس ابحى تك يقين ميس آرما تفاكدوه ان كويتا يفيريان ع سكاي سالاراس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے ارکیٹ کی طرف جارہا تھاجب اسے مکندر کی «سالار! تم في اينا يا الشيخ ويا ب؟" وواس وقت ایک سکنل برر کا تفاا دراس کے بیلو کہتے ہی سکندر نے دو مری طرف سے کہا۔

چند معے سالار کچھ بول نہیں سکا۔ بلاٹ کی فروخت کا سکندر کو آئی جلدی پیاچل جائے گا اُسے اندازہ نہیں تفا۔اس کی چند لمجوں کی خاموثی نے سکندر کے بدترین خدشات کی تصدیق کردی تھی۔ التم ميرك أفس أؤ- "أنهول في بعد مرد مرى كد كرفون بدر كرديا-"کب پیچاتھا پلاٹ؟"ایں کے ہفس پہنچ کر گرس پر ہیٹتے ہی سکتدرنے اس سے کما۔ان کالعبہ قطعی خوشگوار نہیں تفا۔وہ اس کی جائیداو بھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ " پچھلے مینے۔"اس نے لعبہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ " محص محدر قم ي سرورت مني " المكركي المالاراس بارجواب يرجي وع جحوكك "كى كيور م كى ضرورت مى؟" "مجھے لمامہ کوالیک رنگ فرید کردی تھی۔" سکندر کونگاکہ انہیں نے میں خلطی ہوئی ہے۔ "المسك ليمايك رنگ خريدني محى-"اى تارال ايمانش اس في ايناهواب وبرايا تها-"لا كودولا كوكى و مك ك لي تم في بات يج ديا؟" سكندر فياس كرجواب سيالكل غلط تعجد تكالا ''اینا آریڈٹ کارڈاستعمال کرتے' بینک ہے برسل لون لے لیتے یا جیسے کہتے۔'' " میں اون لے کراہے گفٹ شیس کرنا جا بتا تھا اور ایک دولا کھ کی اگو تھی شیس تھی بچھے زیادہ متلی تھی آپ اتے ہے بھی دوئے محصہ" وہ بڑی رسانیت کر رہاتھا۔ " كَتَى مُعَلَى مُولَى عِلْمِا يا عُلا كُوكَى و تي جلودس لا كُوكى موتى و مويتا مِن حميس-" سكندرب عد فعاضف وباث بإن وكرو ز كالخاج ودراه كو ويش ع كيا تحا "وى لا كاكابات فيس تحى- "مكندر في اس كتي سنا-" جُر؟" مكتدوكما تصريل آئة سالار في ايزا كا صاف كيا "13.7" يواحد ظريقة تفاجس عوداس الكوشى كيست يمن وندون من كيايا قا-"ليا\_" مكتوركو محد مين آلي-"13.7" مالارف ایک بار مجر گا صاف کرے اگا لفظ کما۔ سکندر کوچند کمع سائس شیس آیا۔ اشیس پہلی بار اس کیات سمجھ میں آئی تھی۔ "13.7 ملين كي رمك دى ب تم في اس ؟"إن كاذان جي بحك سا وكيا تفا- مالار مر ته كاع نيبل ير يرت يبيرويث براثقيال بجيرر بالقاف الحال وواس كمرت من بجداور شيس كرسكا تحا-"مالاراك كورسينتيس لاكورد كى رنگ خريد كردى ب تماا اس؟" سكندر عمان كي خود بحي تجيم نهيل آياك انهول في است دوباره بير كيول يو جها تعا-"جى\_"اس ارسالارے نظرى افحاكر اشين و كھتے ہوئے كما-سكندر بينى ساس كى آئلمول من و كيتے رہے سلارتے نظرين جرائيں وواب ان كے عقب من ويوار ے کی پینٹنگ و کھ رہاتھا اس کے علاوہ وواور کیا کرتا ؟اس کے چرے پر تظرین جمائے سکندر نے رہوالونگ چینز کی يشت مك لكان ووأكرات الوكافيها كتق تصو فحك ي كتف تضه (باقی استدهادان شاءالله) الرق الله على الله على الله على الله على الله





لرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6- اسبیلنگ یی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو یجے چود عوس راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بنسی نے تو حرنوں کے لفظ کا ایک صرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد نے نے کمیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ایک اضائی لفظ کے درست ہے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔جے غلط بتائے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فاتنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتماد معطمین اور ذہین نے کے جرے پر بیشانی پھیلی ،جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بھن مسکرادی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بردیا تی کرری ہے مرچر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کارنٹ نکال کردیکر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7- وہ دونوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اے ڈرنگ کی آفری مگر مردنے انکار کردیا اور سگرے من لگا۔ لڑی نے پھرڈانس کی آفر کی اس نے اس بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

كيارے ميں لہتى ہے۔اب كے وہ انكار سيس كريا۔

4۔ وہ اے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور

ہول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کھی'اس کارتیاک استقبال کیا۔وہلان میں ابنی بیوی بچوا ریھینک دے تواس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب

8۔ پریڈڈنٹ ایک انتائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کافیصلہ کا تمریس کے البیکشنز پربری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے بندرہ منٹ کاوقفہ لینا پڑا تھا۔ نیصلے کی ذمہ

راری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نیلے پر پہنچ گیا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے بینی پلارہا تھا۔ اس کے انداز میں اپ باپ کے لیے نمایت بیار' احرام اور تحل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کا سامان امریورٹ

یرجاچکا ہے اوروہ گاڑی کا نظار کررہا ہے۔

Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی نکڑی کی گشتی میں سوار ہے۔

روں کی میں مورب کے ایار شمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی مددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پراس جینکوئٹ K بال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوبج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان جینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

روفیشنل شور ہے۔ اے معمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطرہان لیتنا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ و کچھ کرتنا تاہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں ہیں۔دو سری لکیرمضبوط اور خوشگوار شادی کو ظاہر كرتى ب-وه دونول ساكت ره جاتے ہيں۔

ا یک خوب صورت اتفاق نے سالا راور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامہ کو سال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پہلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کرے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نیند سین آئی تھی۔ حیلن سالار نے ایامہ کی بات مان لی۔ سبح وہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلاجا آ ہے 'امامہ سحری کے لیے اتھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آئے۔ امامہ اے سالار کی ہے اعتنائی مجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے بون پر بات کرتے ہوئے دہ رویزتی ہے اور وجہ پوچھنے پر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ سالار کاروبیہ اس کے ساتھ تھیک تہیں ہے۔ سعیدہ ا ماں کو سالار پر سخت غصہ آبا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی بٹادیتی ہیں کہ سالارنے امامہ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے کھرامامہ کاروکھارویہ محسوس کرتاہے سعیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ ناراضی سے پیش آتی ہیں۔ بجرامامه اس رات سعیده امال کے بی کھررہ جاتی ہے۔ سالار کواچھا نہیں لکتا مکروہ منع نہیں کرتا۔امامہ کویہ بھی برا لکتا ہے کہ اس نے ساتھ چلتے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کو سالارے یہ بھی شکوہ ہو تا ہے کہ اس نے اے منہ دکھانی نہیں دی۔ سالارا ہے باپ سکنڈر عثمان کو بتادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نائی جس لڑکی ہے ہوئی ہے وہ دراصل امامہ ہے۔ سکنڈر عثان اور طبیبہ شخت پریشان ہوجاتے ہیں۔امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو تاہے اور سالار کے ی فود کھانے پر بھی۔ سکندر عثمان طیب اور انتیا ان دونوں سے ملنے آتے ہیں اور آمامہ سے بہت بیارے ملتے ہیں۔وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اب لاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ ہے سالار کے ناروا سلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات اتنی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بنا ڈالی تھی۔سالار 'امامہے اسلام آباد چلنے کو گہتا ہے۔ توامامہ خوف زدہ ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹرسبط' سالار کو سمجھاتے ہیں۔وہ خاموشی سے سنتا ہے۔وضاحت اور صفائی میں کچھ نہیں بولیا مگران کے گھر ہے والبسي يرده امامه سے ان شكايتوں كى وجه يو چھتا ہے۔وہ جوا با"روتے ہوئے وہى بتاتى ہے 'جو سعيدہ اماں كو بتا چكى ب-سالار کواس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں بھردہ اس سے معذرت کر باہ اور سمجھا باہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو ، تسی اور سے نہ کرنا وائر یکٹ بچھے بی بتانا وہ اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرہے جیز کاسامان لے کر آتا ہے جو بچھا امسانے خود جع کیا ہو تا ہادر کچھ ڈاکٹر سبطے اس کے لیے رکھا ہو تا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تھٹیا رومانوی ناول دیکھ کرسانار کو کونت



ہوتی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچتا ہے۔ مگرامامہ کی وجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالار اپنے بینک میں امامہ کا اکاؤنٹ تحلوا کر تعین لا کھ روپے اس کاحق مرجمع کروا تا ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جا تا ہے اور ایر پورٹ پر اے بنا تا ہے کہ سكندر عثمان نے منع كياتھا۔ امامہ كوشديد غصه آتا ہے۔ كھر پہنچنے پر سكندر عثمان اس سے شديد غصہ كريت ايل عندر عثان سالار کی اسلام آباد آمدیر پریشان موجاتے ہیں۔ آمامہ کواس کھریں آکر تندید ذیریشن نو سال بعد سالار کے کھرے اپنے کھر کود میعتی ہے۔ دودن رہ کروہ والیس آجاتے ہیں۔ امامہ کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہنا جا ہتی ے۔ سالار کی جانب پیمال ہے تووہ مهینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سے سالار کود کھ ہو تاہے 'مجرجب وہ کتاب کہ اے امریکہ چلے جانا ہے توامامہ کہتی ہے کہ وہ دو سری شادی کرلے۔ یہ تجویز سالار کے لیے شاکٹ ہوئی ہے۔ وہ امامہ سے اس کی توقع نہیں کر ماتھا۔

سالار'امامہ کو کراچی لے کرجا تا ہے تووہ انتیا کے گھرجاتی ہے۔وہ سالارے کہتی ہے کہ وہ بھی ایسا شان دار گھر جاہتی حسید ہے جس میں سزیوں کا فارم ، فش فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔ سالار خیران رہ گیا تھا۔ خید کے موقع پر اس کو میکے کی کمی کا حساس ہو تا ہے۔ سالار کے ساتھ ایک پارٹی میں شراب کی موجودگی پر اس کے دل ہیں۔ مالا رکے لیے

بر كمانى آجاتى ب-جس كوسالاردوركر مآب-وه كهتاب كروه اب ان چيزوں ، بهت دورجاچكا ب-سالار بينك بن كام ارتاب-اماماس سے سود کے مسئلہ پر بحث کرتی ہے۔وہ کہتی ہے سود حرام ہے۔ المامه سالار كاخيال ركھتى ہے -اس كى سالار كے ول ميں فقد رحقى اليكن دو زبان سے اظهار نہيں كر ما - سالا والبعة جلال كے ليے اس كے دل ميں جو زم كوشے اس برى طرح برث ہو تا ہے۔ سالارا بنابلاث نيج كرتقريا "دُيرُه كورُى الموسمي خريد كرديتا ، كندر عنان كوجب بات پا جلتى ب تووه جران ره

جاتے ہیں 'چروہ اس سے پر چھتے ہیں۔"کماں سے لی تھی بیرزنگ؟" مين غارت كر (حصة دوم)

# مجهی قینظی

"كهال على تقى رنك؟" بالآخر انهول في لمي خاموشي كوتو (ا\_ " Tiffany سے "انس ایے ہی کی تام کی توقع کی۔ ودورائن كرايا مو گا؟ اس اليت كى الكو تھى تادر بى موسكتى تھى۔

- Jewellery statement '3."

اس نے Tiffany کی سب سے معظی رینے میں آنے والی جیواری کی کوئیکش کا تام لیا 'وہ زندگی میں ہمیشہ فیمتی چیزیں خرید نے اور استعال کرنے کاعادی تھا۔ سکندر رہے جانے تھے 'لیکن یہ بہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت يراعتراض مواتقا\_

ے ایک گار نکالتے ہوئے۔



كارساگائے و بوالونگ چيز كي پشت سے نيك لگائے وہ اب بھى اى ير تظرين جمائے ہوئے تھے اور خودير مسلسل جيان كي تظرون في سالار كو كربوانا شروع كرويا تھا۔ ومیں کتابوں میں جب را بچھا و رومیو مجنوں وغیرہ کے بارے میں بڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ بیہ ساری لفاظی ے اوئی مرداتنا الو کا بھا نہیں ہوسکتا الیکن تم نے بیر ثابت کیا ہے جھ پر آکہ ہوسکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کی بھی عورت کے لیے عقل سے بیدل ہو سکتا ہے۔"سالارنے اس بے عزتی کو سرچھکائے شد کے گھونٹ کی طرح پا۔اس کی اتن بے عزتی کرنانو سکندر کاحق تھا۔ "لین ان میں ے کی کے باپ نے انہیں Yale میں راهانے کے بعد یہ سب کھ کرتے ہوئے نہیں ر یکھا ہوگا اور ان میں ہے ہرایک محبوبہ کے لیے یا گل تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شیاہ جمال نے پیسے لٹائے تھے وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تہیں کیا ہو گیا تھا؟" سکندرنے جیسے اسے شرم دلائی تھی۔ ''میں نے دراصل امامہ کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔''اس کے کہنچے میں بلا کا اظمینان تھا۔ سكندرزندكى بين يهلى باراس كى ده الى سے متاثر ہوئے تھے۔انسان اگر دھيك ہوتو بھراتنا دھيك ہو۔ ''توائے بیروں سے اے گفٹ دیتے۔''انہوں نے طنزیہ کما تھا۔ ''وہ بھی دے دیے ہیں اے۔''اس نے طنز کاجواب سنجید کی سے دے کر انہیں جران کردیا۔ وه اس "بادشاه" کی شکل دیکھ کررہ گئے جوانی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا۔ ا پنا گارایش فرے میں رکھتے ہوئے وہ نیبل پر کچھ آگے جھے اور انہوں نے جیسے ایک ہمرازی طرح اس كما-"سالار!ايا بهى كياب المدين كدتم عقل عيدل موكت موج يه طنونهيس تفاؤه واقعي جاننا جائتے تھے۔ مالارنے چند کھوں کے لیے سوچا پھر بے حد سادہ کہجے میں کہا۔ "لبل دوا چھي لکتي ہے بچھ\_" وہ اس وقت سکندر کو تغیب سال کا مرد نہیں بلکہ تین سال کا ایک معصوم سابحہ لگاتھا۔ جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اِس کا ''انچھا'' لگناتھا۔ اس اچھے لگنے میں سوپرلیٹو' کے پیدیٹو' پازیٹو كوئى ۋىگرى نىيىن ہوتى-ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہوگئے۔"اے پتا ہے رنگ کی پرائس کا؟" سكندر کھاور حیران ہوئے۔ تو یمال این محبوبہ کومتاثر اور مرعوب کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرمانہیں تھا۔ "آب بھی عمی یا کسی دو سرے سے بات نہ کریں۔ میں نہیں جا بتا امامہ کو پتا ہلے۔ وہ اب ان سے کمہ رہاتھا۔ سکندرجواب دینے کے بجائے دوبارہ سگار کا کش کنے لگے۔ 'باتی تیره لا که کاکیاکیا؟" وہ آب کچھ اور ''کارناموں'' کے بارے میں جانا چاہتے تھے۔ ''سات لاکھ تواہامہ کو حق مرکاریا ۔۔ دہ ڈیو تھا۔''اس نے انہیں حق مرکی اصل رقم بتائے بغیر کہا۔ ''اور باتی چھ لاکھ میں نے کچھ خیراتی اواروں میں دے دیا 'کیونکہ اہامہ کی رنگ پر اسٹنے بیسے خرچ کیے تھے تو میں نے سوچا کچھ خیرات بھی کرناچا ہے۔" سکندر عثان کا غصنہ دھویں کے مرغولوں میں تحلیل ہورہاتھا 'غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دہ اسے فیاضی کہتے ' مِنْ خُوْمِن دُالْجَنْتُ 38 الدريل 2015 في ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY ہے و قونی کہتے یا نفنول خرجی 'لیکن سامنے بیٹھی ہوئی این اس اولاد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ذرا کچھاور وسیع ہوا تھا۔وہ اس کے کوڈ آف لا نف کونہ بھی سمجھے تھے 'نہ بھی بدل سکے تھے 'لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود' كىيىن كىي دەاحرام كالكاحاس بھى ركھتے تھاس كے ليے۔ سالارنے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ الیکن بے حد معنی خیز مسکر اہث نمودار ہوتے دیکھی۔ "اورحق مرصرف سات لا كه تونميس مو گا\_ ب تاسالار؟ توده كتف ملين ديا كيا ب؟" انہوں نے بے حدیجیارتی ہوئی آوازمیں اس سے کہا۔ سالار بے اختیار ہنا۔ سکندر عثمان اس کے سیدھے جملوں میں چھیے پھندوں کوڈھونڈنے میں ماہر تھے۔ "جانے دیں پایا۔"اس نے ٹالاتھا۔ "لعنی millions میں ہے؟"ان کا ندازہ تھیک تھا۔ واب میں جاؤں؟"سالارنے جواب دینے کے بجائے ہو چھا۔ سکندرنے سملادیا۔ وہ این کری سے اٹھ کران کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے کری پر بیٹھے سکندر کو ساتھ لگایا چروہ سیدھا "مالار ،جودو سرايلات ٢٠١٠ كييرز جھےلامور يہني كر ججوادينا۔" كندرنے برے معمول كے ليج ميں اسے جاتے ديكھ كداس كما تھا۔ "ليا الرسدى-"سالارككا-الوك "وهنس مراتها-وہ گاریتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی ای کے بارے میں موچے رہے۔ " Oh Tiffany Statement. "وواس رات کی ڈزیر تھے جب اس کی رنگ مززہو نیرز نے نوش کی تھی۔ وہ برنس کلاس کا ایک برانام تھیں اور خودا ہے لباس اور جیولری کے لیے بھی بے حد شہرت رکھتی تھیں۔ان كاكسى چيزكونونس كرناخاص الهميت ركفتاتها-"انى ويد تك رنك "امام في مكراتي موع كما-وہ اس کا ہاتھ بکڑے اس رنگ کو بے حد مرعوب انداز میں دیکھ رہی تھیں اور ان کابیہ انداز ماس ٹیبل پر بیٹی تمام خواتین میں اس رنگ کودیکھنے کا شتیاق پیدا کر رہاتھا۔ The most beautiful and expensive picec of Jewellary under this roof to night (آج رات اس چھت کے نیچ یہ سب سے خوب صورت اور سب سے منگی جیولری ہے) مززیو نیرزنے جسے اعلان کرنے والے اندازیس کیا۔ Lucky woman your husband's taste is class a part is class a part

(کی دوشن! تهارے خوہر کاندن بهت اعلا ہے) 39 23500833

الممهان ستائشي جلول برقدرے فخريداندازين مسكرائي وه رنگ جب ساس كماتھ كى زينت بى تھى اى طرح نوٹس ہورہی ہے۔ ''کیا قیمت ہوگی؟''بائیں جانب بلیٹھی مسزز بیرنے بھی اس کی رنگ کوستائٹی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''جھے نہیں بتا ۔۔۔ شاید چاریا یا بچالا کھ۔''امامہ نے گلاس اٹھا کرپانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لمحہ کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا بھرخود پر جمی نظروں کو۔ ایک لمحہ کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا بھرخود پر جمی نظروں کو۔ "ولارزياياؤتدُز؟" اس نے بے حد جرانی ہے سززیو ئیرز کی شکل دیکھی 'جرہنس پڑی۔اس نے اسے زاق سمجھاتھا۔ ''میراشو ہرا تنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ''اس نے بے ساختہ کہا۔ سرزيو ئيرزف ووباره بيسوال ميس كيا-وه مجھى تھيں امام قيت بتانامين جاہتى-"سالار!اس رنگ کی کیا قیمت ہے؟"اس رات بیٹر پر بیٹے ناول پڑھتے "امامہ کو یک دم مسززیو ئیرز کاسوال یا د آیا۔ایناہ تھ سالار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ "كيول؟"وه بهي كوني كتاب يرهة موت جو تكافيا-''سزز ہوئیرز نے اور سب لوگوں نے بھی بنت تعریف کی۔''اس نے بے عد فخریہ انداز میں کیا۔ دیدہ محمد نام میں کی سب کو کو سے بھی بنت تعریف کی۔''اس نے بے عد فخریہ انداز میں کیا۔ "دویش گذ-"وه محرا کرددباره کیاب کی طرف متوجه ہو جمیا۔ "سنزدیوئیرزئے قیت ہو چنی تھی بیں نے کہا جاریا پانچالا کھ ہوگ۔انہوں نے پوچھاڈا کرزیا پاؤنڈز۔ میں نے کہا میراشو ہراتنا ہے وقوف شیں ہوسکتا۔"وہ بے اختیار کتاب پر نظریں جمائے بنس پڑا۔ دی ہے ہوں'' میں'' میں وكلياموا؟ وه يوعل-" کے میں ۔۔ کھروں رہاتھا۔" سالارنے بےسافتہ کہا۔ وموكيا قيمت إس كى جوام في وياره يوجها-"بياتمول ب-"سالارت اس كاباته بكر كركها-"كوئى بھى چيزجو تهمارے التھ ميں ہوائمول ہے" "پرجی ..."س نے اصرار کیا۔ "Two hundred and fifty six" الارفة الرزماية تميل لكايا "اوہ اچھا میں زیادہ ایکس پنیو (مہنگی) بجھ رہی تھی۔"وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ تاول دیکھنے گئی۔وہ اس کا چرود کھتارہا۔اے فریب دینا 'بہلاتا 'بے حد آسان تھا اور بہ آسانی بعض دفعہ اسے بردی مشکل میں ڈال وی تھی۔ امامہ نے چند کمیے بعد اس کی نظروں کو اپنے چرے پر محسوس کیا۔اس نے سراٹھا کر اسے دیکھا 'وہ کتاب گود میں الثائے اے ویکھ رہاتھا۔ و کیا ہوا؟" وہ مسکرا دی۔وہ ان نظروں کی عادی تھی۔وہ بعض دفعہ اسے ای طرح بے مقصد دیکھیا رہتا تھا "مهيس كه بناتا جايتا تها-" «كها؟" "You are the best thing ever happened to me" وہ ایک لمحہ کے لیے جران ہوئی پھرہنس بڑی۔اس کمپلینٹ دینے کی اس وفت کیاوجہ تھی وہ سمجھ نہیں یاؤ "آئى لويو-"دە چرشى يائ -دەاس ياريش مولى سى-المُرْخُولِين وَالْحَسْنُ 40 ONLINE LIBRARY

و تحدیث یو-"جواب وی تفاعجو بیشه آناتفا-اس باروه بنس برا-

"امامسة"وه گاڑی کے دروازے کو بند کرتی "کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ جلال تھا 'یار کنگ میں اس کے برابردالی گاڑی سے اسے نگلتے ہوئے دیکھ کر تھٹکا تھا۔ "اوه مائی گاد السه میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یمال ملا قات ہوگی۔" "باؤ آربو-"وه بے حدا یکیا یَٹڈانداز میں اس کی طرف آیا تھا۔

وہ بت بن اے ویکھ رہی تھی۔ بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ جماں بھی ملتی ہیں ' انسان کاخون ختک کردیتی ہیں۔ گاڑی کی جالی مٹھی میں دبائے وہ بھی زردچرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ا اندازه نهیس تفاوه اب بھی اس کاخون نجو ڈکینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

"الرئميں ملے توسالوں نہيں ملے اور اب ايك ہى سال ميں دوبارہ ملا قات ہورہی ہے۔" وہ اس کی اڑی ہوئی رعمت برغور کیے بغیر 'بے تکلف دوستوں کی طرح کمہ رہاتھا۔

امامہ نے بالا خرمسکرانے کی کوشش کے۔ یہ ضروری تھا۔ بے حد ضروری تھا۔ جلال انفرے زیادہ خوداس کے لیے۔۔اے نہ وہ ''برانا دوست' سمجھ علی کھی'نہ بے تکلف ہو علی کھی۔اس کے چربے پر تظریز تے ہی اے صرف ایک بی رشتے اور تعلق کاخیال آیا۔ ایک بی خیال آسکتا تھاا۔

"ميل تھي ہول۔ آپ ليے بل؟" اس نے مسکرانے کی کوشش کی تنظریں تووہ اب بھی اس سے نہیں ملا سکتی تھی۔وہ ویساہی تفاعیسااس نے اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھاتھا۔وزن پہلے سے کچھ بردھ گیاتھااور پیٹولائن کچھاور پیچھے جلی گئی تھی سین این زندگی میں وہ اس کاجوا میج لیے جینی تھی اس کوان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑسکتا تھا۔ ''میں توبالکل تھیکہ ہوں میں نے چندماہ پہلے شادی کرلی ہے۔

اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اے یہ خبردینا کیوں ضروری سمجھا جمیااس کااس سے کوئی تعلق تھا؟ یا وہ اے اس انفار ال حیث چیٹ ے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ" available "نیں ہے۔ اس آخری ملاقات میں جو پچھوہ اس سے کمہ چکا تھا اس کے بعدوہ دستیاب سے بو تا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تووہ ر کھتی تھی یاوہ اے "ضرورت مند" سمجھ رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا تو کیا غلط کررہا تھا۔ میری ہی غلطی تھی آگریوں

## U. E. néte ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول الله تعليال، يعول اورخوشبو راحت جيس قيت: 250 روي Japanas فاص عد معاتى فائزهافقار قيت: 600 روي الم محول عمليان تيري كليان متبوطط لبنی جدون تیت: 250 روید آنستي الم محت بيال تبين و من من الن والحسر ، 37 اردو بازار ، را يل فن 32216361 المرحوس دحت 41

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سرتواد نچار کھ سکتی تھی۔وہ خود کوملامت کرنے گلی تھی۔ اوراس کی خاموشی نے جلال کو پھھ اور مختاط کیا۔ "بہت اچھی ہے میری بیوی 'وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ برکش نیشتل ہے 'اسپیشیلا تزیشن بھی اس نے وہیں ہے کی بہت ہیں۔ "اس نے جار جملوں میں اس پر اپن بیوی کی حیثیت واضح کردی تھی۔ ایک کھے کے لیے دہ بھول گئی تھی کہ دہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اپنے بیروں کے بیچے زمین لیے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کی دو سری عورت کے لیے "میری بیوی" کے الفاظ نے چند کھوں کے لیے اسے اس طرح ادھیڑا ھا۔ "مبارک ہو۔"اس نے بالا خروہ لفظ کے بواے کہنے چاہیے تھے۔ "تبھینکس میں تم کو ضرور بلا آاگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبرہو تا۔ پہلی بار تو نہیں بلاسکا تھا الیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔" جلال نے بات کرتے کرتے جیسے ذاق کیا تھا۔وہ مسکر انہیں سکی۔وہ بھی اس کے اس غداق رم حرانهيں عتى سى-ورتم نے نواس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ کوئی فون کوئی وزٹ کچھ نہیں۔ بیں نوانظار ہی کر تارہا۔ "وہ اب اس كاجائزه لے رہاتھااوراے اس میں ہونے والی تبدیلیوں كابھی احساس ہوا تھا۔ بيا مام سات آئد ماه يهلے والى اماب سے بيرور مختلف تھی۔وہ اب بھی پہلے كی طرح ایک چاور بیں ملبوس تھی ا لین اس کی چادر اور لیاس بے عد نقیس اور منظے تھے باوجود اس کے کہ وہ Casual Dress میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں بنی ہوئی جواری نے جلال کو ایک لمحہ کے لیے چوٹکایا تھا۔اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی کی سے وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں جاہتا تھا۔ کیوں۔؟ پیا نہیں کیوں نیے وہ چرہ نہیں تھا 'جے اس نے اسے کلینک پر دیکھا تھا۔ میک ای سے عاری چرے کے ساتھ وہ امامہ اے ڈری سمی کنفیو زواور بہت بجھی ہوئی تکی تھی۔سانے کھڑی امامہ کے چرے پر بھی میک اپ نہیں تھااور اس کے بال بھی بے حدعام انداز مين وصلي جوزے كي شكل ميں ليخ موت اس كى كرون كى يشت ير نظر آرے تھے يوں جسے وہ انفاقا "كى كام سے کھرے نکی ہو۔ لیکن اس کے باوجوداس کے چرے اور آنکھوں میں ایک چک تھی۔ اس کی بادی لین جو تے دس باردسال يملے كا المدى طرح مى دوالمامہ جس سے بلى بار مل كردو اڑ يكث بوا تھا۔ كيتركيس ، بے نياز الكين بے حدير اعتاد اوريرسكون-ايك نظريس بى جلال كواحساس بوگياتھا كەامامەماتىم بهت بدل چكى ہے كيے اور كيوں؟ ا نے تھوڑی تی بے چینی ہوئی۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کوبظا ہر سر سری دیکھتے ہوئے 'جلال نے اس سے پوچھا۔ "تم اب بھی ای فارماسیونکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟"اس کا جی جاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبديليال كى بونى كى بيندسم بي بيكيج كى مربون منت مول- كمينى خوامش كفي كين جلال الفرك اس وقت یی خواہش تھی۔ مرد کواین متروکہ عورت کو Movedon دیکھ کرہتک کا احساس ہو تا ہے اور دہ اس احساس ورتهیں میں نے جاب چھوڑدی تھی۔"اس نے مرهم آوازیس کما۔ ہوہ ہیں۔ رہ بربر ہیں آج کل؟" "امہ چند کمنے خاموش رہی۔اگلا تملہ کہنا مشکل تھا تگر بے حد ضروری تھا۔ "میری شادی ہوگئی ہے۔"وہ اب بھی یہ نہیں کمہ سکی کہ میں نے شادی کرلی۔ جلال کے چرے ہے آیک لو المِنْ خُولِين دُّالِجَنْبُ 42 البريل دَان أَ 201 أَنْ ONLINE LIBRARY

کے لیے مراہد غائبہوئی "اوه!اچهام کانگریجولیشنز-"وه بروفت سنبھلاتھا۔امامہ نے اس کی آواز کی لؤ کھڑاہٹ نوٹس نہیں گ۔ "م نے بتایا ہی تہیں۔نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہےوہ؟" "آب جانے ہیں اسے- سالار سکندر۔"اس نے گلاصاف کرے کما۔ "اوو-"ایک کھے کے لیے جلال کے اس کھنے کے لیے چھ نہیں بچا۔ "وه بيكريك عين جانتا مول-"جلال أس كى بات كاث كراس سالاً ركابيك اوراس كى در كنيشن بتان لگا-"آپ کولیے پتاہے؟"وہ حران ہوتی۔ " آدیکے شرکو تمہارے شوہر کے بارے میں تاہو گا۔ برنس کمیونٹی سے میرا کافی ملنا جلنا ہے 'تواس کے بارے میں بتا چلتا رہتا ہے۔ دوچار بار گیدر نگز میں دیکھا بھی ہے میں نے 'کیکن ملا قات نہیں ہوئی۔" وہ اب نار مل ہور ہا تھا گا۔ کے مان کا کہ کرنی شدہ ت تھا۔اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ "آؤی کے کیے تیں۔ گی شپ لگائیں کے است عرص بعد ملے ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔"اس نے بے تطفی اور گرم جوشی سے کما۔ وہ شرکے معروف اور منگے ترین ڈاکٹرزمیں ہے ایک تھا۔ پر انی محبوبہ کے لیے وقت نکالنامشکل ہو تا الیکن شر کے سب سے زیادہ بااثر بینکری بیوی کے لیے وقت نکالنامشکل نہیں تھا۔ امامہ ہاشم ایک دم اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آگئی تھی۔ "" نہیں ہیں گروسری کے لیے آئی ہوں۔ ڈنز کے لیے بچھ چیزیں چاہیے تھیں بچھے۔" امامہ نے اے ٹالنا چاہا اے لیقین تھاوہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال کے بارے میں اس کے اندا ذے آج بھی ولا الروسرى بھى موجائے كى ميں خود كروادوں كالكين ليخ كے بعد-وہ سامنے ريسٹورن باك كھنے ميں فارغ ہوجائیں گے ہم۔ "جلال نے اسے بات ممل کرنے نہیں دی۔ درمیں۔ "اس نے کچھ کمنا جاہا لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔وہ یاول نخواستہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جلی آئی۔ ''توکیسی گزر رہی ہے تہماری لا کف اپنے شوہر کے ساتھ ؟''مینیو آرڈر کرتے ہی جلال نے بردی بے تکلفی کے ساتھے اس سے پوچھا۔امامہ نے اس کا چرود یکھا'وہ صرف سوال نہیں تھا'جلال جیسے یہ جانتا جاہتا تھا کہ وہ اس ريىتورن ميں على آئي-كے علاوہ كى دوسرے مرد كے ساتھ خوش رہ عتى ہے یا تہيں۔ "بہت اچھی گزررہی ہے میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ۔" اے جرت ہوئی اس سوال کاجواب دیناکتنا آسان کردیا تھاسالار نے۔ کچھ کھوجنا مٹولنایا چھیانا نہیں برا تھا۔وہ ای کے ساتھ "فوش" "کڈاری میں تو سیں ہوگے-؟ سالار اور تم نے اپنی م ''ہاں!سالارنے اپنی مرضی ہے جھے ہے شادی کی ہے۔اس نے اپنی فیملی ہے پوچھا نہ سالار کاخیال تھا کہ مرد کوشادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے بفیملی کی نہیں۔'' جلال کے چرے کارنگ برلا تھا اور خودوہ جھی چند کھے تک کوئی آگلا جملہ نہیں بول سکی۔ای ں جوالے ہے اور آخر کیوں کمی تھی اس کی وجذاس دفت وہ خود بھی مجھے تھیں پائی تھی۔وہ نہ اے کوئی طعنہ ONLINE LIBRARY

رے آئی تھی'نہ گلہ کرنے 'بھرالی پات؟ "بهت زیادہ انٹر میسنڈنٹ سوچ رکھتاہے وہ-"اس نے چند کھوں بعد جلال کوجیے کچھ تاویل دینے کی کوشش ی آول بھیلے جملے سے بھی زیادہ چھی ھی۔ "ظاہرے "سالانہ لا کھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔" اس باراس كابنس كركها مواجمله امامه كوچيها تفا-''لاکھوں کاتو مجھے نہیں پتالیکن ایکھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔'' جلال نے اس کے جملے کو نظرانداز کرتے ہوئے بنس کر کہا۔''تو پتار کھا کرونا اس کے لاکھوں کا۔ کیسی بیوی ہو تمہ؟ ڈیڑھ دد کردڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے برے برے mergers کروا رہا ہے تمہارا شوہر' تمہیں بنا تا نہیں ج'' " نہیں ہم اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔" ضروری "چیزوں کے بارے میں۔" اس کالبجہ بے حد ساوہ تھا کیکن جلال کے پیٹ میں کر ہیں پڑی تھیں۔اس نے زور دار قبقہ لگایا۔ بعض دفعہ ہی کی شدید ضرورت پر جانی ہے۔ "خوالاك مردول كواتين بى يويول كى ضرورت موتى ب- تم لوگول كى ربائش كمال ب؟" اس فے جو آمارا مجرمعصومیت سے سوال کیا۔ المامہ ہے اس کے تبھرے پر کھ کھنے کے بجائے اے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید وسكس ميل كرناچايتى عى-سلس بن من من جوہ بھی رہنشیات کوئی گھرورلینا جاہیے تھا تم لوگوں کو۔اگر تم لوگ انٹرسٹڈ ہوتو میرے دو تین "اوہ!ایار نمنٹ وہ بھی رہنٹ کر لو۔"جلال نے فیاضانہ آفری۔ گھر ہیں ایکھے پوش امریا زمیں۔تم لوگ رہنٹ کر لو۔"جلال نے فیاضانہ آفری۔ راں ہے۔ پول مردرت نہیں ہے۔ ہم کم فرنیبل ہیں وہاں۔"امامہ نے کما۔ دواب اے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا۔ اس کا رقبہ 'اس کا نقشہ اور دنیا جمال کا وہ سامان جو اس نے اپنے کھرکے اندراکھاکیا تھا۔ ھرے اندرا محالیا ہا۔ "تم سالارکے ساتھ آؤ تا کسی دن کھانے پر۔" بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا کہ جیسے وہ واقعی صرف "دوست" ہی تھے 'ادر دوست ہی ''رہے '' تھے۔وہ بول نہیں سکی 'اگر وہ بے حس تھاتو بہت ہی زیادہ تھا'اگر ظالم تھا توانتها كاقفا ''اوہ ٔ جلال صاحب دیکھیں!کہاں ملا قات ہورہی ہے۔'' وہ ایک اوھ عمر آدی تھاجو ریسٹورنٹ کے اندرائی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا۔ امامہ چونک کراس آدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ "بي بها بھي ہيں؟"وہ آدي اب جلال سے تو چھ رہاتھا۔ "شين ئيد ميري ايك يراني دوست ہيں۔"جلال نے فورا" سے بيشتر كما. المدنے اس آدی کی آنکھوں میں عزت کا ایک ماٹر آتے اور پھرجلال کے تعارف پر اے غائب ہوتے دیکھا۔ایک رسی بیلو کے بعدوہ آدی دویارہ جلال سے گفتگوییں معروف ہوگیا۔اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی شیں ڈالی تھی وہ بے چین ہوئی تھی۔اے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس اوھورے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1: PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"حبلال! مي اب چلتي جول - بهت دير موري -اے پائسیں! چانک کیا ہوا تھا' وہ اپنا بیک اٹھا کر لیک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کیل بھی چو تکا۔ «نبعہ میں ماتر از ان اس میں میں اٹھا کہ اٹھا کر لیک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کیل بھی چو تکا۔ وونيس كمانا آفوالاب كماكر نظم بس-"طلال في كما-"نبیں ، مجھے کروسری کر کے پیر کوکٹ بھی کرنی ہے اور میرے شوہر کوتو گھر آتے ہی کھاناتیار ملناچا ہیں۔ آج ویے بھی اس نے بچھ خاص ڈیشر کمی ہیں۔" مسٹراور سنرفاروں نے اس بار مسکرا کراہے دیکھاتھا' وہ بھی جوابا"مسکرائی تھی۔اس نے "شوہر"کالفظ کیوں استعمال کیاتھا؟ وہ نمیں جانتی تھی۔شاید اس کیل کی آبھوں میں عزت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے 'جو چند استعمال کیاتھا؟ وہ نمیں جانتی تھی۔شاید اس کیل کی آبھوں میں عرت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے 'جو چند لیے پہلے جلال کی بیوی مجھنے پر ان کی آبھوں میں جھلکی تھی۔اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اس سے اصرار نہیں کرسکا۔ والحجائسالار كاكونى وزينك كارواورا بناكانشيك نمبرتود عدو-"اس في المد ع كما-اس عيك يس سالار کے چند کاروز تھے ہیں نے ایک کارونکال کرجلال کے سامنے نیبل پر رکھ دیا۔ والإنافون مبرجمي لكورد-" ودا کی لھے کے لیے جیکیائی بھراس نے اس کارڈی پشت پر اپناسیل فون نمبراکھ دیا۔ طلال كياس كوا آدى تب تك اس كاردريام يراه جكاتها-وعود! آب سالار سكندر كى يوى بى ؟ وهاس كے سوال يربرى طرح يو كى-"فارون ساحب مجى بيكرين اللاركوجانة بول محمد" طلال فرورا" عيشتركها-وربهت المجمى طرح \_\_ "اس آدي كاندازاب ممل طور يربدل چكاتفا-وه ايك مقاى انويسشدن بينك ك الكن كندوزيس تفا-اس في المدكوا في يوى متعارف كروايا-الم الله المالين المراس المالين المراس -" آپ کے شوہر بہت برملینے بیشریں۔"
وہ سزفاروق ہے ابھی ہاتھ ملاری تھی 'جب فاروق نے سالار کے لیے ستائشی کلمات اوا کئے۔
دجسیں انوائٹ کیا تھا 'اس نے بچھ ماہ پہلے دیڈنگ رہسی شین پر ملکین ہم امریکہ میں تھے۔ "مسزفاروق اب
بری گرم جو شی ہے کہ رہی تھیں اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ میں کرپائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے
بری گرم جو شی ہے کہ رہی تھیں اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ میں کرپائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قريب شخيا صرف سوشل سركل كاحصه تض جو کچھ تجی تھا وہاں جلال کے پاس بیٹے کراہے شوہر کے کسی شناسا سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے المسبوسك لمحات س الك تفا-المعبور مل فال المراح المام اور سالار كے ساتھ ميرى بلكہ فيلى ٹائيز ہیں۔ بس درميان ميں بچھ عرصہ وجہت كلوز فريند شپ ہے امامہ اور سالار كے ساتھ ميرى بلكہ فيلى ٹائيز ہیں۔ بس درميان ميں بچھ عرصہ آؤٹ آف ٹنچ رہے ہیں ہم۔ دب بارہ سال تو ہو گئے ہوں گے ہمارى فريند شپ كو امامہ ؟ اس كى تجوب نہيں آيا وہ كياكمدربا تخاراس في لجه جرانى عطال كوريكا-بالارك سائقة أئيس كى دن مارى طرف "قاروق نے سكراتے ہو الك وف ي آج كا \_" شيعل کانجيس -WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

و کھتے گزرتی رہی 'چرخالیٹرالی پر نظر پرنے پر اس نے ہڑ پرناہٹ میں سوجا کہ وہ کیا خرید نے آئی تھی 'لیکن ذہن کی اسکرین پر بچھ بھی نمووار نہیں ہوا تھا 'اس نے بے مقصد چند چیزس اٹھا نمیں اور پھرہا ہر آگئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی۔ اس کی گاڑی کے برابروالی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹور نہ ہے باہر آکر 'اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم انتاا نظار توکر ماکہ اسے خودر خصت کر تا۔ اسے خوش فہمی نہیں رہی تھی پھر بھی اسے ای کرٹیسی کی تواس سے توقع تھی۔

پارکنگ ہے گاڑی نکالنے کے بعد اسے آیک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی 'چراسے وہ ساری چزیں 
پار آنے لگیں جنہیں وہ خرید نے لیے آئی تھی لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گرو مری کے لیے جانے کے موڈ میں 
نہیں تھی۔ بے مقصد دو بسر میں سراک برڈرا ئیو کرتے ہوئے 'اسے خودا ندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کمال جارہی ہے۔
اس کا خیال تھا اس نے کچھے غلط ٹرین کیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ دہ 
لاشعوری طور پر اس روڈ پر جارہی تھی 'جس طرف سالار کا آفس تھا۔ یہ بے حداحقانہ حرکت تھی۔ وہ ال دوڈ پر 
تھی اور اب ون وے کی وجہ ہے واپس نہیں بلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ بوٹرن لیتی 'تب تک وہ اس کے آفس کو 
کراس کر چکی ہوتی۔ ایک سکنل پر ایک لیے چوڑے ٹریفک جام میں پھنے 'اسے وہ سراک اور اپنی زندگی آ ہے۔ بھنا 
لیے لئے تھے 'وہ ڈپڑھ گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی نہیں اب وہ خوش نہیں تھی۔

ال سے کہ کو تھی کہ دو اس موزا شرہ عربی کھی گئی اس بندا میں بھن کردا' وہ کے در این زندگی آ گئی ا

اے می کی کولنگ یک دم خراب ہوتا شروع ہوگئ تھی۔ اس نے اے می بند کردیا 'وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں "گری" ہی جاہتی تھی۔ جلال انفر جیسے اس کے جسم کاوہ زخم تھاجو ہریارہاتھ لگنے سے رہنے لگتا تھا اور ہریار ہی اس کا پیروہم باطل ہوجا تا تھا کہ وہ" زخم" بھر گیا ہے۔

گاڑی بند ہوگئی اور سکنل کھل کھیا تھا۔ بے تحاشہ ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی اسٹارٹ کرنے گی کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہورہی تھی۔وہ ایکسٹش کی۔وہ تاکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ گاڑی کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہورہی تھی۔وہ ایکسپرٹ ڈرائیو کواسی طرح ہو کھلا ایکسپرٹ ڈرائیو کواسی طرح ہو کھلا دیے۔ایکٹریفک وارڈن اس کے قریب آگیا۔

"گاڑی خراب ہوگئی ہے اشارت نہیں ہورہی۔"امامہ نے اس سے کما۔ "پیرلفٹرے اے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہوجائے گا۔"اس نے اس بتایا۔

ONLINEGLIBRARY

FOR PAKISTIAN

میں آیا کہ وہ سدفی اس کے آئی جلی جائے۔ گارڈز کوا پاتعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتن جرانی اور بے بیٹنی دیکھی تھی کہ اس کی عنت نفس مين بجهداور كمي آئي تفي ليكن مين ريسين مين رياخل موتية بي اس كي عن الفس ممل طور يرحم مو لئى محى-شاندارا نشرئيروالا وسيع وعريض ماربلد بال اس وقت سويد بولد كور بوريث كلاينشس سے بھرا موا تھا۔ آمس کابے لے آؤٹ بھی اس کے تصور میں آجا آنووہ وہاں بھی نہ آتی لیکن ابوہ آچکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چیل فرش ير تحصينية بوئ ابنا آپ واقعي معذورلگ رہاتھا-ريسپيشن كاؤنٹربراس نے سالار سكندرے اپنارشتہ ظاہر كرنے كى حماقت تنيس كى تھى۔ "جے سالار سکندرے ملناہے" مجے سالار سلندرے ملتا ہے۔ اس نے رئیشندٹ سے بوچھنے پر کما۔ پہلے اگر پیدنہ تیتی دھوپ کی وجہ سے آرہا تھا تواب یمال اس ماحول کی وجهاا محنذا بسينه آرما تفا-ریسٹنٹ نے بے حد پرولیشل انداز میں مسراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کاذبن ایک لحد کے لیے معمولاً۔ "كياآب فالانتمنك لياب ميرم!" بلينك وريا-"الانتسن "و جران موئي تقى-اس فيجواب دينے كے بجائے الله ميں بكڑے يل يرايك بار بحراس كا مبردا كل كيا-اس باركال ريسونسين موئى تلى ليكن يل بي تلى-وسی اس کی دوست ہوں۔ "اس نے کال ختم کرتے ہوئے بر بطی سے کہا۔ وابھی دوا کی میڈنگ میں ہیں اسیس تھوڑی در میں انفارم کردی ہوں۔ آپ کا تام؟" رسيت د المار "المد-"وابناتام بتاكربال ميں يرے صوفوں ميں ايك صوفے يرجاكر بين كئ-اے تقریبا" بندرہ منٹ انظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پرہاتھ رکھ کر بیٹے ہوئے آتے جاتے لوگوں کودیکھتے اے یہ کھے پدره من بعداس نے چندافراد کے ساتھ سالار کوبات چیت کرتے رہسمیشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔وہ اس ے کافی فاصلے پر تھااور ادھر اوھر نظرووڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ پیسیشن کی اینونس تک گیا تھا۔ ایک لمحه کے لیے امامہ کو خدشہ ہوا کہ وہ کمیں ان کے ساتھ یا ہرنہ نکل جائے ، کیکن وہ دروازے سے پچھے پہلے ان لوگوں ے اتحد ما اے لگا تھا۔ وہ یقیمتا "اسیس جھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ چندمن دروازے بران لوگا کے ساتھ بات کرنے کے بعدوہ اوھراوھرد یکھے بغیر کمے کمے ڈگ بھر تاہواووبارہ والس جانے لگا رسیشنٹ نے اے رو کا۔اس نے یقینا "دور صوفے سے کھڑی ہوتی امامہ کور مکھ لیا تھاور نہوہ سالارکو بھی دہاں روک کراس کے کسی وزیٹر کے بارے میں انفار منہ کرتی۔ امامہ نے سالارکوریسیتنسٹ کی بات سنتے اور پھر مسلتے دیکھا'وہ اپن ایر بول پر گھوم گیا تھا۔وہ بست فاصلے پر تھی 'لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ "اس کانعارف کروایا 'بھروہ رکے بغیراس کی طرف بڑھ آیا۔اکروہ اس سے کھریس ا ك كربيول كي طرح رور بي موتى وه بجه اليي بي وجي حال what a pleasant surprise ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1:

اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔وہ بے حد خوشگوار موڈیس تھا۔ "میراجو تانون گیا ہے۔"اس نے بے ربطی ہے جواب دیا۔اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر سرچھکائے ہوئے کہا۔وہ نہیں جاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھے کیونکہ وہ جانتی تھی' وہ اس کی آنکھوں کو تھلی کتاب کی " ما منے سکنل پر میری گاڑی خراب ہوگئی۔اورلفٹو اے کہیں لے گیا ہے۔اوریمال تہمارا آفس تھاتو میں یماں آگئی۔لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصوف ہو۔بس تم جھے گھر بھجوادد۔"اس نے جوابا"ایک ك بعدائك مئلة تاتيهوي الت بعدب وهي اندازيس كها-ونورابلم-"سالارنےاس کے چرے کوغورے دیکھتے ہوئے اے تعلی دی۔ "سوري ميم" آپ جھے اپناتعارف کراديتي توميں آپ کو آفس ميں بھادي-" ویک رہیمی اوی نے اس کے قریب آگر معذرت کی تھی۔ "الس اوك كى كو بھيج كريمان قريب كى شواسٹورے اس سائز كاجو تامنگوائيں۔" اس نے اس لڑی ہے کہ اور پھرا گلاجملہ امامہ ہے کہا۔ "امامه مير تونا بواجو بالأردو-" دا تاردول؟"وه الحكواتي-''باں۔ کوئی حرج منیں۔ میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیرز ہیں 'وہ بین کرپاؤں دھولینا تب تک نیاجو تا آجائے گاتمہارے لیے۔اور کس مگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں ج'' المدني الدازع عبتايا-اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا تمبرہتاتے ہوئے بھے مدایات دیں۔وہ تب تک ٹونے ہوئے جوتے اپنایاؤں نکال چکی تھی۔اس کا ہاتھ اپنہ ہم کیے وہ اے وہاں سے لے آیا۔اپنہ اس کی كرفت المامه في محسوس كياكه اب أس وقت اس سبارے كى بے جد ضرورت تھى۔ ايك يأوس ميں جو ماند ہونے کے باوجود وہ بردی سولت عطے ہوئے اس کے آفس میں آئی تھی۔وہ رائے میں ملنے والے افرادے ای بدلیکسڈاورعام سے انداز میں اے متعارف کروا ناکوریڈورے ایے آفس آگیا تھا۔ "ویے تم اس طرف آکیے گئیں؟"اپے آفس کاوروازہ بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے یو چھا۔ "میں۔"اے کوئی بمانہ یاد نہیں آیا۔ اُس کاذہن اس وقت کھے اتناہی خالی ہورہا تھا۔ سالارچند کھے جواب کا انظار کر تاربا پھراس نے بات بدل دی۔ "تم کھڑی کیوں ہو بیٹھ جاؤ۔"اپنے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹر کام کاریسیور اٹھاتے ہوئے اس اس کے سائیڈ ڈیسک پر رکھی اپنی ایک فریعڈ تصویرے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑے صوفوں میں ہے ایک ربیٹھ گئی۔وہ انٹر کام پر اس کے لیے کوئی جوس لانے کا کہہ رہاتھا 'جب اس کافون بجنے لگا۔اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر کال ربیعو کی 'چند کمچے وہ فون پر بات کر تا رہا پھراس نے امامہ ہے کہا''امامہ!تمہارا کریڈٹ کارڈ کمال ہے؟" وہ اس کے سوال برجو تک گئی۔ اس کے پاس ایک سیلیمنٹری کارڈ تھا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1: f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

تقا-اس كے باتھوں كے طوطے اڑ گئے "اسيس نبيس إس خازي موئي رنگت كے ساتھ سالارے كما۔ اس نے بواب دینے کے بجائے فون پر کما۔ "بالكل ميرى بيوى چھوڑ آئى تھيں وہاں۔ ميں متكواليتا ہوں۔ تھينك بو-"اس نے فون بند كرويا۔ امامہ كى جيے جان بيں جان آئی۔ "كمال كارد ؟ "كامد في يوجها-"كمان شائيك كى بتم فى الارفى ال كى طرف آتے ہوئے يو چھا۔ اے ڈیپار تمنشل اسٹور میاد آیا۔ '' وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے؟'اے جیسے یقین شیں آیا تھا۔ "بال اسٹور کے منیجر نے پہلپلائن کو انفارم کیا۔وہ تمہارے بیل پرٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو میں کی اب انہوں نے مجھے کال کیا ہے۔ وہ بیک سے اپنا پیل نکال کردیکھنے تھی۔اس پرواقعی بہت ساری مسلہ کالز تھیں 'لیکن یہ کب آئی تھیں۔؟ شايرجبوه ميسيشن مين جيهي اين سوجول مين غرق تهي-الكية آدى الكي رُك ميں بانی أور جوس كا گلاس لے كر آگيا۔اے اس وقت اس كی شديد ضرورت محسوس ہورہی تھی۔ بیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ شرمندگی کی وجہ سے۔ سالاردد سرے صوفے پر آگر بیٹھ گیا۔اس دوران انٹر کام دوبارہ بجااوروہ اٹھ کر گیا۔ گاڑی کا پتا جل گیا تھا۔ "المامة كاري كے بيرزكمان بين؟"اس نے ايك بار پھرفون بولڈ پر ركھتے ہوئے اس سے يو چھا۔ المام كواين الكي حماقت ياد آئي بييرز گاڑي ميں ہي تھے۔وہ بييرزاورلائسنس دونوں دہاں چھوڑكر آئى تھي۔اس براع ننو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کر تا تواس خوش قست کو گاڑی کے ساتھ بید دونوں چیزیں بھی انعام میں ملتیں۔ كيوتك لفيرات مطلوب إركتك مين جھوڑ كروبان عباجكا تھا۔اس براستيكرنگا مو تاتوشايدوه اے كمين اور لے كرجا يًا الكين ابوه اے قربي لاكنگ ميں چھوڑ گئے تھے اليونكدان كاخيال تھامالك گاڑى كے يہجيے آرہا ہوگا۔ جوس يك دم اس كے علق ميں اللف لگاتھا۔ "گاڑی میں۔"اس نے تظری ملائے بغیر کہا۔جوابا"اے ملامت نہیں کی گئی بحس کی وہ توقع کردہی تھی۔ "آئی ڈی کارڈ کی کالی ہے؟"وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا جاہتا تھا اور حفظ مانقدم کے طوریر آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے بیرزساتھ دینا جاہتا تھا' ماکہ اگر اے پارکنگ میں چیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں وقت نہ ہوتی۔وہ گلاس رکھ کرایک بار پھر آئی ڈی کارڈا ہے بیک میں ڈھونڈنے کئی وہاں بھی اس کاکوئی وجود نہیں تھا۔اے یاد آیا کہ وہ ود سرے بیک میں تھا۔ اس کا ول وہاں سے بھاگ جانے کو جابا۔ اسے خود پر شدید غصہ آرہا تھا۔ اس وقعہ سالارنے اس کے جواب کا تظار سیس کیا۔ "میرے پیرزیس دیکھو میری وا نف کے آئی ڈی کارڈ کی کالی ہوگی وہ ڈرائیور کودے دواور کار کی جابیاں بھی یرے بیروں اس نے فون پر کما۔ جھوادیتا ہوں۔ آئر فریش ہونا ہوتہ میرے سلیرزیماں پڑے ہیں۔ " یہ آفر ہے حد بروقت آئی تھی۔ اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ جا ہیے تھی جمال وہ اپنا منہ چھپالیتی۔ اس نے زندگی میں بھی خود کو اتنا تاکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا۔ باتھ دوم کا دروا نہ بند کیے وہ اپنے چرے پر پانی کے چھینے مارتی گئے۔ پانی پھے بما نہیں پارہا تھا 'نہ شرمندگی 'نہ دہ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

"نام "مهاري كوئي كرل فريند آئي ہے؟" اس فيا بررمشدى آوازى-وه سالار كو چييزرى تقى اوروه جوابا "بناتها-"إلى " آجى Disasterous مِنْكَ كِ بعد "كي كرل فريند كا أيك وزث تودير روكر تا تفايس-"وه آكين میں اپنے علس کودیکھتے اِن کی گفتگو سنتی رہی۔دونوں اب کسی کلائٹ اور آج کی میٹنگ کوڈسکس کررے تھے۔ اس كاول جاباتفاده وايس كمرے ميں نہ جائے ده اس سين سے غائب ہو ناجا ہتى تھى۔ بالتروم كادروانه لهلغ بررمشه خرمقدى اندازيس اس كى طرف آئى-"جلوكى بمائے تمهارى بيلم تويمال آئيں-"رمشد نےاس سے ملتے ہوئے كما تھا۔ سالارجوابدینے کے بجائے صرف مسکرایا۔ چند منٹ وہ کھڑی با تیں کرتی رہی پھراس نے کہا۔ "اب اللي ميننگ ب اوتم آرب موكيا؟" "إلى ميس آيامول- تم اسارت كرلوميننگ ميس دس يندره منت بيس آجا تامول-" اس نے کہا۔ رمشہ کام کو خدا حافظ کہتے ہوئے نکل کئی۔ "تم چلے جاؤ" گاڑی آئے گی تو میں جلی جاؤں گ-"اس نے کرے میں بڑے جوتے کے ذیے سے نیاجو تا نکالتے ہوئے سالارے کہا۔اے لگ رہاتھاوہ اس وقت ایک خواہ نخواہ کا انبیٹی بن کر آئی تھی۔ "تم مینڈوچ کھاؤ۔تم نے ہی صبح بناکردیے تھے" آج کلاننٹس کے ساتھ کیچ کیا ہے 'یہ کھانہیں سکا۔"وہ ٹیبل يريز ب سندوج كاليك عكواكهات موع كدرها تقا-ود بجھے بھوک نہیں ہے۔"اس وقت حلق سے پچھوا تار تابہت مشکل تھا۔ "كول بھوك مبيں ہے؟ ليج كيا ہے تم نے؟" «نہیں ، کین بھوک نہیں ہے۔ '' پھر کھاؤ' صرف ایک کھالو۔'' وہ اے بہلا رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت ہوچھتا ہے کار تھا۔جب بھی وہ پریشان ہوتی ای طرح چیزیں بھولتی تھی کاور استے مہینوں میں سالار اس چیز کاعادی ہوچکا تھا۔وہ جانتاتھا وہ آستہ آستہ تھیک ہوجائے گی۔ یہ اس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات سیس رہی تھی۔ وہ اب سرچھکا نے سینڈوج کھانے لکی تھی جواس نے بلیث میں اس کے سامنے رکھا تھا۔اس کاخیال تھاوہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبعرہ کرے گا مگروہ اس سے اوھراوھر کی یا تیں کر تارہا۔ سینڈوچ حتم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے چانے کا پوچھا اور اس کے انکار پر اس نے انٹر کام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکا لئے کے لیے "سی سمبس این گاڑی میں بھیوارہا ہوں۔ تمہاری گاڑی جب آئے گی تومیں بھیوادیتا ہوں۔" "میں خود ڈرائیو کرکے جلی جاتی ہوں۔"اس نے کہا۔ "نہیں 'ڈرائیور تہیں ڈراپ کرے گا۔ تم اپ سیٹ ہواور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو۔"وہ بول نہیں سکی' بہ جانے کے باوجود کہ وہ بری آسانی سے جان کیا ہو گاکہ اس وقت اسے کوئی بریشانی حی-بچھوڑنے آجا تاہوں متم توہیوی ہومیری۔"وہ مسکرایا تھا۔ منے کے آیا تھا۔ ڈرائور گاڑی کاوروازہ کھولنے کے

وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بچائے اے رک کردیکھنے لگی۔ دہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگراس کے حلق میں ایکسار پرے کرہیں بڑنے کی تھیں۔ "Anything else Ma'am" الارتي كراتي بوكال وہ سمجھاکہ وہ اے کچھ کمنا چاہ رہی ہے۔ ''تھینک یو۔"اس نے بالاً خر کہا۔ "Always at your disposal ma'am" اس نے اپنابازواں کے گرد پھیلاتے ہوئے اے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی 'سالارنے وروازہ بند کرویا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک کھے کے لیے موسور و یکھا۔وہ ابھی وہیں کھڑا تھا'وہ بقیتا "گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انظار کررہا تھا۔اس نے اپنا چرہ دونوں ہا تھوں ے ڈھانے لیا تھا۔ جس كى ذمردارى تقى وه فخص اس كے ليے كھڑا تھا۔وہ جلال كى ذمردارى نہيں تھى كھروہ كيوں يہ توقع كررى تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسسی دکھا تا۔ اس نے تھیک کیا تھا 'اے ڈرائیور کے ساتھ جھیجا تھا۔وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل تہیں تھی۔وہ اپن گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سوک کے کنارے کھڑی کرے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔نہ وہ اتنی ہے وقعت تھی جتنی ہریار جلال کے سامنے جاکر ہوجاتی تھی نہ وہ اتنی انمول تھی جتناب مخص اے سمجھ رہاتھا۔ ایک اے کو نکہ سمجھ کرماتاتھا 'اوردو سراکوہ نور۔وہ بےوقعتی کانچ کی طرح للتي تھي اوريدو قعت حجزي طرح ليكن دونوں چيزس زحي كرتي تھيں اسے وہ کھر آکر بھی بہت دیر تک لاؤے میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی۔ آج کادن بے صد برا تھا ' بے صد۔ کوئی چیزا ہے سکون نہیں کریارہی تھی۔ تکلیف دہیا دوں کا ایک سلسلہ تھاجو ختم ہونے میں ہی نہیں آرہاتھا۔ "کیاہواہے مہیں؟"مالارنے رات کو کھانے کی تیبل پراس سے پوچھا۔ " يج نبيل-"جواب حسب وقع تقا-سالارت كهانا كهات كهات باته روك كراب ويكها-"كونى يريشانى ميس ب عيس بس اين فيملى كومس كردى مول-"اس في جهو الولا-بدواحد طریقہ تھا بجس ہے اس تفتلو کاموضوع اس کی ذات ہے ہے سکتا تھا۔ سالارنے اے کریدا جس تھا۔وہ بعض دفعہ ای طرح پیٹان ہوتی تھی۔اوروہ اے صرف بہلانے کی کوشش كياكر باتھا۔ آج بھى اس نے يى چھ كيا-وہ در كے بعد كام كے ليے اسے اسٹرى روم ميں جلاكيا-امامہ نے سونے کی کوشش کی کلین وہ سونہیں سکی۔ایک بار پھرسب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا 'وہ فلم جو آج باربار چلتی رای گی-کتناونت اس نے اندھیرے میں بستر میں حیت لیٹے 'چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا'اے اندازہ ہی نہیں ہوا۔اس کی سوچوں کانشلس تب ٹوٹا تھاجب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔سالارسونے کے لیے حتی الامکان ے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ بھردروازہ بند کرکے وہ لائٹ آن کے بغیرای طرح احتیاطے دب ياوَل واش روم كى طرف جِلا كميا تقا-المامہ نے آئیس بند کرلیں تینداب بھی آنکھوں سے کوسول دور تھی۔وہ کیڑے تبدیل کرکے سونے کے لیے بیڈیر آکرلیٹا تھا۔اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھرامامہ نے اس کی آواز سی۔ ""تم جاگ رہی ہوج "اس نے اپنی کمرے گروسالار کا بازو جمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ مَنْ حُولِين دُالْجُسُمُ 51 أيريل دُالْ اللهِ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"د تہریں کیے پتا چل جا تا ہے؟"وہ کھے جھلائی تھی۔ "يا نيس تيے ؟ بس بيا جل بى جاتا ہے۔ كياريشانى ہے؟"ايك لحد كے ليے اس كاول جابادہ اسے بتادے ابنى اور جلال کی ملاقات کے بارے میں الکین دوسرے ہی لمحہ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوئی الیمی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی 'وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجما سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کررہی تھی تو پھر پتانے کافا کدہ کیا ہو تا۔ "يَ لِي سَيْنِ بُسِ مِن دُيسِلُ عَلَ -"

"اسى كي توكما تفاكه بابرطة بي-"وهاب اس كيازوير سملان والدازي باته بهيروبا تفا-"میں تھیکہوں اب-"أمامہ نے یک وی - کی تنفیہ بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھیاتے ہوئے اس ہے کہا۔اس کے سرکوچو متے ہوئےوہ اے تھے لگا 'امامہ کاول بھر آیا۔اگر اس کی زیدگی میں جلال انفر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہو تا تو کیا ہی اچھا تھا۔وہ اس مخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی جس کے سینے میں منہ چھیائے وہ اس وقت ماضی کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر تهیں ہوتے دومقدر سیں بنے تواری کا کانا کیوں بن جاتے ہیں؟

جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملا قات اس کے لیے ایک انفاق تھا' ایک ایسا انفاق جے وہ ودبارہ نہیں جاہتی تھی۔ اے بیا ندازہ نہیں تھا کہ وہ انفاقی ملا قات اس کے لیے بہت خطر ناک اثرات لے کر آنے والی تھی' مہینوں ياسالون بين سيس بلكدونون بين-

یا حاول میں میں بسکوروں میں موقت سالار کے ساتھ کھڑی چندلوگوں سے مل رہی تھی جب اس وون ابعد دہ ایک ڈنر میں مدعوضے دہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چندلوگوں سے مل رہی تھی جب اس نے بیلوگی ایک شناساس آواز سنی امامہ نے گرون موڑ کردیکھااور پھرال نہیں سکی۔وہ فاروق تھا۔جو بے حد گرم جوتی کے ساتھ سالارے مل رہاتھا۔

«میری بیوی \_"سالاراب اس کانعارف کروار باتھا۔

"تعارف كى ضرورت نميں ہے ميں بہلے بى ان سے مل چكا موں۔"فاروق نے بے مد كرم جوشى سے كما۔ سالارنے کھے جران ساہو کرفاروق کور یکھا۔ "آبيكل عين المدع؟"

" بِالكُلْ أَبِهِي يرسول بَي توملا قات ہوئی ہے۔ واکٹر جلال انفر کے ساتھ لیج کررہی تھیں۔ وراصل جلال ہمارے فیلی ڈاکٹریں 'انہوں نے بتایا کہ بیران کا پرانی کلاس فیلویں اور جب انہوں نے آپ کاوزیٹنگ کارڈانہیں دیا تب مجھے پتا چلاکہ یہ آپ کی وا نف ہیں۔"فاروق برے خوش گوار انداز میں کمدرہاتھا۔

نيں نے اور ميري مزنے تو کھانے پر انوائٹ کيا تھا ، ليكن انہوں نے کہا کہ آپ آج كل معروف ہيں۔" فاروق نے نہ امامہ کی فق ہوتی رنگت کو دیکھا'نہ سالار کے بے تاثر چرے کو۔جو کچھوہ کمہ رہاتھا'سالار کواس کے بار چرے کو۔جو کچھوہ کمان چیسے من ہور ہے پر یقین نہیں آرہاتھا'لیکن یقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کے باس کے کان چیسے من ہور ہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کرانے بائیں طرف کھڑی امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔وہ جلال انفر کے ساتھ مل رہی تھی۔ اور کب ہے؟

فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خشکہ ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کے چرے پر نظر ڈالی۔وہ بغور فاروق کی بات من رہا تھا اور اس کا چرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اس نے اس کے بے تاثر چرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔

الدخوان دُامج من الحج اليريل 2015 علم

میں اے سب بچھ بتا دول گی وہ میری بات سمجھ لے گا اس کے بے تاثر چرے نے امامہ کو بجیب ی خوشی فنمی کا شكاركياتھا۔وہ ابتدائي شاك سے نكلنے لكي تھی۔ مجھے پرسول ہي سالار كوبتا دينا جاہيے تھا 'تب اسے يہ شرمندگی نہ موتی-اے ذرا بچھتاوا ہوا۔ وہال کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چرے پر تظرو التے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کے ردعمل کوبالکل غلط سمجھا تھا اور کیوں نہ سمجھتی استے نہینوں ہے وہ جس شخص کے ساتھ رہ ر ہی تھی 'وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کررہا تھا۔ اس نے اسے بھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے تاراض ہو سکتا تھا یا اس کی کسی غلطی پر اسے معاف تنہیں کر سکتا تھا۔ "آپ ظمیرصاحب ملے ہیں؟"اس نے یک دم سالار کوفاروق کی بات کا منے دیکھا۔ رویہ پر "بال ابھی ہم توگ آپ ہی کی بات کررہے تھے آئیں میں آپ کو ملوا تا ہوں۔"سالار فاروق کو لیے ایک طرف جلاكيا-المامه کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھایا وہ فاروق کووا قعی کی ظہیرصاحب سے ملوانا جا بہتا تھا۔ وہ دویارہ پلٹ کراس کی طرف نہیں آیا۔وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گروپ کے پاس کھڑا رہا۔وہ خود بھی

ائی کھود سری شناساخواتین کے ساتھ کھڑی رہی۔ایسا پہلی بار ہورہاتھا کہ کسی بارٹی میں وہ اس کیا س بی نہ آیا ہو۔اے کھ پریشانی ہونے کئی کیوں اے ابھی بھی یقین تھا سالار اس چزکو بہت برطاایشو نہیں بنائے گا۔

پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کروہ ہوئل کی لائی کے دروازے پر اپنی کار کے انظاریس کھڑے ہوگئے۔ آمامہ نے ایک بار پھراس کا چرو پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا چروانا ہی نے تاثر تھا 'جتنا پہلے تھا۔ لیکن اس کی خاموشی اور بنجیدگی بے حد معنی خیز تھی۔امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچااور تب ہی ہوئل گاایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیووے میں لے آیا تھا۔ سالاراہے مخاطب کے بغیریا ہرنکل گیا۔ اے اب شبہ نہیں رہاتھا۔ كەنسى كىاس اچانك خاموشى اور بے اعتنائى كى وجەكىياتھى۔

گاڑی میں بیٹے ہوئے بھی اس کی خاموشی اس طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈیر آنے کے چند منٹول کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوسٹش کی۔

وديم تاراض مو جھے؟"

"will you please shut up" נולנית צל "ש دسیں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں تھہاری بکواس سنتا نہیں چاہتا۔ "وہ اس پر چلآیا نہیں تھا الیکن جو پھے اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لیجے میں تھا'وہ امامہ کومار نے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی باراحساس ہوا ،
کہ بات اتنی معمولی نہیں 'جنتی وہ سمجھ رہی تھی۔وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرسکی۔اشنے مہینوں کہ بات اس میں کرسکی۔اشنے مہینوں میں اس نے پہلی بارا ہے اندھادھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔

الإر ثمنت ميں واخل ہونے كے بعدوہ اپنى جيك لاؤنج ميں صوفے ير بھينكتے ہوئے سيدها كجن ميں كيا-امامه کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کجن میں جائے یا اُس کے بٹر روم میں آنے کا انتظار کرے۔ ای جادرا آرتے ہوئےوہ

آئى-كرى ميني كروه بيني اي منى كدوه كرى دهكيان والني كوابوا تقا\_ "سالار!ميرىبات توسنو!" "ابھی کھاوررہ گیاہے جو تم نے بچھے بتاتا ہے؟" اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے بھی تحقیر نہیں دیکھی تھی الیکن آج دیکھ رہی تھی۔ "جهےوضاحت کاموقع تووو-" "وضاحت...؟ کس چیز کی وضاحت....؟ تم مجھے بیر بتانا جاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کودھو کا دینا کیوں ضروری سمجھا؟" اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ "دائم مجھے ایک تیں میں اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ "یا تم بچھے بیہ بتاؤگی کہ تمہارے الیس بوائے فرینڈ کی وہ کون می خوبی ہے ،جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی۔ "وہ ایے لیجے اے کاثرہاتھا۔ "اس برتریہ کہ تم مجھے صرف بیتادو کہ تم کب اس مل رہی ہو؟" "میں انفاقا"اس سے ملی تفی مصرف ایک بار۔" اس نے بھرائی ہوئی آداز میں کچھ کھنے کی کوشش کی۔سالارنے ڈاکٹنگ ٹیبل پر پوری قوت ہے ہاتھ ماراتھا۔ وہ یوری قوت سے جلّایا تھا۔امامہ کی آواز بند ہو گئی۔اس کے ہاتھ کا ننے لگے یوٹو بیا ختم ہورہا تھا۔ "م مجھتی ہومیں اب تم پر اعتبار کروں گا۔ تم نے میری تظروں میں آج ای عزت ختم کولی ہے۔ "You are nothing but a bloody cheater" وہ کتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا۔ بیٹر روم میں جانے کی بجائے وہ اسٹڑی روم میں چلا گیا تھا۔ امار نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے امار نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں باربار گوئے رہے تھے۔وہ بے حد تکلیف وہ تھے ،لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف وہ اس کی کاث دار تظریں ہیں۔ بات اتن برس نہیں تھی جتنی سالار نے بنالی تھی الیکن بات اتن چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی۔ وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہو گاتو بھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر اتنا بنگامه كفرانه كريا وه كنزرويو تهيس تقا-اے خودہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتاوینا جاہیے تھا۔ وہاں بیٹے اسووں کے ساتھ اب وہ خود کوملامت کررہی تھی۔ وہ اٹھ کربیڈروم میں آگئے۔ سونے کاتوسوال ہی بیدا نہیں ہو یا تھا۔وہ ماؤف ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ ذہن سے نکالنے کی کوشش کررہی تھی۔سوال بیہ نہیں تھاکہ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا سوال بیہ تھا کہ ایا کیوں ہوا؟کیادہ بھی اے ای طرح نا قابل اعتبار سمجھتا ہے ،جس طرح دہ اے سمجھتی ہے۔ دہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈروم میں نہیں آیا تھا۔ اے یقین تھا ، صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں تو ہم ضرور ہوجائے گااوروہ اس سے دوبارہ بات کرتا جاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیروہ کبڑے تبدیل کرکے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اس کی واپسی بیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے ہے کچھ در پہلے ہوئی تھی۔اس نے امامہ کوت بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔امامہ کے نکا لے ہوئے کیڑوں کے بجائے وہ اپنے نکا لے ہوئے کیڑے لے کرواش دوم مِيْدُ حُولَتِن دَاجِيتُ 54 البريل 2015 عَيْد ONLINE LIBRARY

وه کھ دلبرداشتہ ی ہوکر کئن میں تاشتا تیار کرنے گلی۔ سالار تیار ہوکر لاؤنج میں آیا ہلیکن ناشتے کی نیبل پر جانے کی بجائے وہ اسٹڑی روم میں چلا گیا۔اسے پتا تھا کہ وہ اپنالیپ ٹاپ لینے وہاں کیا تھا 'لیکن یہ وہ ناشتا کرنے میں کہ کا کا تات کا تعدید کے ایک کا کیا۔اسے پتا تھا کہ وہ اپنالیپ ٹاپ لینے وہاں کیا تھا 'لیکن یہ وہ ناشتا کرنے كى بعدكياكر تاتها "آج يملے لينے كامطلب تقاكـ "مالار! تاشتانگادیا ہے میں نے۔ "اس کے اسٹڑی روم سے نکلنے رامامہ نے اے کہاتھا۔ "اس کے لیے تم جلال کوبلالو۔"اس نے بات نہیں کی تھی اسے کو ژامار اتھا۔ وہ سفید رو کئی۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیرایار نمنٹ کا دروازہ کھول کرنکل گیا۔اے احساس نہیں ہواکہ وہ کتنی دیروہیں ڈاکٹنگ تیبل کے قریب کھڑی رای-اس کے لفظ کی خاردار تاری طرح اس کے وجود کوائی گردنت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ساراون کچھ شیں کھا سکی تھی۔اس نے دوبار سالار کو کال کی الیکن اس نے کال ریسیو شیس کی۔اے میں توقع مھی۔اس نے نیکٹ میسے کے ذریعے اس سے معافی مانگی۔اس نے نیکٹ میسے کا بھی کوئی جواب وہ روزاند سات یا آٹھ بے کے قریب گھر آجا یا تھا۔اگر بھی اے دیرے آتا ہو تاتورہ اے مطلع کردیا کر تاتھا' لکین اس دن ده رات کو تقریبا"دی بجے کے قریب کھر آیا تھا۔ "آج بہت در ہوگئی؟" آمامہ نے دروا زہ کھو گئے پر ہو تھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤر بج میں ریموٹ کنٹرول ہے ٹی دی آن کرتے ہوئے وہ بیڈروم میں جلاگیا۔ سے جسے اشارہ تھا کہ وہ وویارہ ٹی دی دیکھنے کے لیے دہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا مکین بو جل دل کے ساتھ اس نے کھاٹانگاٹا شروع کردیا تھا۔ وہ دس پندرہ منٹ کے بعد کیڑے تبدیل کرکے لاؤنج میں آگیا تھا۔ فرتج سے ایک انرہی ڈرنگ نکال کروہ لاؤنج ك صوفدر بين كرجينل مرفنك كرفاك و کھاناتیارے! "ماسے انفارم کیا۔وہ تی وی دیکھارہا۔ ورتم کھانا کیوں شیں کھارے؟ "وہ آگے بوھی۔اس نے نیوی سے نظری بٹاکراے کہا۔ " بے میرا کھرے " یہاں موجود ہر چیز میری ہے اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے تہارا نہیں۔"اس کی آ تھوں میں بےرخی کے علاوہ کھ میں تھا۔ ومیں نے تنہارے انظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔"اس نے بھی اس محض کے سامنے اینا ایسالہجہ ر کھنے کا سوچا تک نہیں تھا۔وہ "محبت" نہیں بلکہ "رشتہ" تھاجواس کو کمزور کررہا تھا۔ " Stop this bullshit. "وه چينل تبديل كرتے ہوئے بجيب اندازيس بناتھا۔ دميں تهمارے ما تھوں بے و قوف ضرور بن گيا ہوں اليكن بے و قوف ہوں نہيں۔ "سالار! تم جو سمجھ رہے ہو ایسایالکل بھی نہیں ہے۔"وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ کئی تھی۔ "بالكل تحيك كهاتم في جويس مهيس مجهر رباتها وهوا فعي غلط تها-" المار تے حکق میں پھر گرہیں پڑنے کلی تھیں۔ "تم میری بات کیوں نہیں من لیتے۔ ؟"اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کما۔ "امار! آج میرے سامنے رونامت "تم مجھے استعال کر دہی ہو ایکسپلائٹ کر دہی ہو۔ کرو الیکن ایموشنلی وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسوؤں کودیکھ کربری ط مَنْ خُولِينَ وُالْحِيثُ 55 الريل 2015 عَلَيْ ONLINE LIBRARY

" نھیک ہے ، تم بات نہیں سناچاہے ،مت سنو ، لیکن معاف کردو بھے ۔ میں تم سے ایک کیوزکرتی ہوں۔ میری غلظی تھی ، مجھے اس سے نہیں ملنا جا ہے تھا۔"اس نے کیکیاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے میری کی جائے ہیں ہے۔ ان سے بین میں چہتے ہوگا اے اب احساس ہورہاتھا۔ مشکل کام اپنا تاکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا اسے اب احساس ہورہاتھا۔ ''اس طرح ملنے کے بجائے' تنہیں اس سے شادی کرلینی چاہیے۔''اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ ''سالار! وہ شادی شدہ ہے۔'' وہ بات مکمل نہیں کر سکی 'اس نے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے بات اوھورا "بہت دکھے ہے تہیں اس کے شاوی شدہ ہونے کا ؟ تو کہوا ہے ، تم سے سینڈ میرج کرلے یا بیوی کو طلاق دے ، کین اے ایباکرنے کی کیا ضرورت ہے متم تودیے ہی اے available ہو۔" وہ سائس نہیں لے سکی ہم از کم اے اس کی زبان سے بیسننے کی وقع نہیں تھی۔ "كيامطلب مهارا؟"أس في بي يفين س كما-"تم جو مطلب نگالنا جاہتی ہو' نگال لو۔"اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انر جی ڈرنگ کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونول رفح بوع كما-"ميرے كريكٹرربات كررے ہوتم ؟"اس كاچروس خرونے لگاتھا۔ "كريكش بتمارا؟"ايس في اس في المحمول مين المحمين والتي وي كما تقا-"كريك رقفانوشادي كي تقي تم ن-"ا اين بقرائي موئى آواز ے خود جسنجلا مي مونے لكى تقى-"شادى تمين علطى كى تفي ... And I regret it - "وهاس كامندو يكه كريه كى - خاموشى كاايك لمبا وقف آیا تھا۔ پھراس نے اپ علق بیں پھنسا آنسوؤں کا کولہ نگلتے ہوئے کہا۔ "میری فیملی ہوتی تاتو میں تم ہے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی الیکن اب اور پچھ مت کمنا ورنہ میں تنہار ا كريهو وكرجلي جاول كي-سالارنے جواب میں ٹیبل پریڑا اپناسل اٹھایا۔اس نے فرقان کو کال کی۔ ووتهمارا ورائيور سوتوسيل كيا؟" "نبیں-"دوسری طرفے فرقان نے کہا۔ "مهيس ضرورت ٢٠٠٠ ہاں۔ "اجھائیں اے بتا تاہوں۔"سالارنے سل فون بند کردیا۔ "دورائیور تہمیں چھوڑ آتا ہے 'تم پیکنگ کرکے جاسکتی ہو'لیکن جھے بھی بیدد همکی مت دیتا کہ تم گھرچھوڑ کر چلی جاؤگ'جو کچھ تم میرے گھرمیں بیٹھ کر کررہی ہو بہترہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔"وہ اٹھ کربیڈروم میں چلا گیا وہ بت کی طرح دہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اے دھکے دے کر گھرے نہیں نکالا تھا ، لیکن وہ بھی محسوس کررہی و كرختك كرنے كى كوشش كى-دە دُرائيوركے سوالوں سے بچتاجا ہتى تھى۔ عدہ امال کی طرف چھوڑدو۔"اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا۔ا مح گاڑی کی بچھلی سیٹ بروہ بورے رائے آنسو بماتی اور آنکھوں کورگزتی خولين دُانجنت 56 ايريل 201 علي ONLINE LIBRARY

زندگی میں ایس بے عزنی بھی محسوس نہیں کی تھی۔اے ایک بار پھرائے ال باب بری طرح یاد آرے تھے۔ سعیدہ اماں نے نبیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دکھے کردہ بری طرح پریشان ہوئی تھیں 'گراس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آکر بلک بلک کرروتے دیکھے کر ہوئی تھیں۔ "سالارنے کھرے نکال دیا؟" وہ من کرحواس باختہ ہوگئی تھیں۔وجہ کیا تھی 'وہ سعیدہ امال کوتو کیا'کسی کو بھی نہد سات تھ ومجمائی جان کوفون ملا کردو میں ان سے بات کرتی ہوں ایسے کیسے گھرے نکال سکتا ہوں۔"سعیدہ امال کوغصہ تفاقات اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کوڈاکٹر سبط علی کوفون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی وہ اس کے کیے لوگوں کی نیندیں خراب سیس کرتا جاہتی تھی۔ وہ خود پھیلی رات میں سوئی اور اب ای طرح روتے ہوئے اس کا سردردے بھٹے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعدوہ سونے کے لیے لیٹ تی ۔ نیزدمشکل سے آئی تھی الیکن آئی تھی۔ دوباره اس کی آنکه دو بسرکو کھلی اور آنکھ کھلنے پراسے سیسب کھے بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ وصالارتے کوئی فون تو نہیں کیا؟ اس نے سعیدہ امال کے کرے میں آنے پر ہو جھا۔ "شین عم نمالویس کھانالگارہی ہوں کھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔"سعیدہ امال کہ کر کمرے سے نکل كئيں- پانتيں اے كوں اميد تھى كہ وہ اپ بچھتا رہا ہو گا شايد اس كے مطے جانے كے بعد اسے احساس ہو كيا مو گاکہ اس نے زیادتی کی ہے۔ بارہ گھنے غصہ ختم ہونے کے لیے کانی تھے اگریہ ب کھاس نے غصے میں کیا تھا اس نے بوجھل مل کے ساتھ شاورلیا اور سعیدہ امال کے گھریڑے ہوئے اپنے کیڑوں میں سے ایک جو ڈا تکال كريس ليا-وه بجيلے كئى مينوں سے اتنے قيمتى كيڑے بينے كى عادي ہو گئى تھى كہ آئے جم يروه جو ژااے خود ہى عجیب سالگ رہاتھا۔اے بہت بھوک لگ رہی تھی الیکن کھانے کے دو لقے لیتے ہی اس کی بھوک مرگئ -سعیدہ ا ماں نے زبردی اے کھانا کھلایا۔وہ کھانے کے فورا"بعد ڈاکٹرصاحب کی طرف جانا جاہتی تھیں الیکن امامہ واکٹر صاحب کوان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگوے پریشان نہیں کرنا جاہتی تھی۔ سالار ہفتے میں دودن ڈاکٹر صاحب کے پاس رات کو جایا کرتا تھا اور آج بھی وہی دن تھا جب اے وہاں جاتا تھا۔ وہ جاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس كيارے ميں جو كمناجا بتا ہے اس سيلين كردے كم ازكم اے بيتے بھائے شرمندگى كاوه بوجه نه اللهانا رب جواس سارے معاطے تے بارے میں اسیس بتاکرا سے اٹھانا پڑتا کی سعیدہ امال اس برتیار نہیں تھیں۔وہ زیردی اے ساتھ لے کرڈاکٹر صاحب کے گھر آگئی تھیں۔ کلثوم آئی سب کھی س کر سعیدہ اماں ى طرح حواس باخته موئى تھيں۔ واكثر صاحب ابھى آفس سے نہيں آئے تھے۔ ووليكن بيثا جفكزاكس بات يرمواج المامه كياس اس أيك سوال كاجواب نهيس تقاء معیدہ اماں اور کلثوم آنٹ کے ہرمار پوچھے پر اے احساس ہو تاکہ اس سوال کاجواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجوداس کو مجرم بنا رہاتھا۔ اگروہ سعیدہ امال اور کلیوم آئی کوبیہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ نے بر عنی تھی یا کسی برانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی تو دونوں صورتوں میں وہ جھی اچھے روعمل کا اظہار نہ بجہ ڈاکٹرصاحب کو بھی نہیں بتا عتی تھی جو کھر آتے ہی اے اس طرح دیکھ کریریشان ہوئے ن كے باربار يو چھنے پر سرچھ كائے ہوئے كما۔ ڈاكٹر سط على كوجسے خوس والحدة 107 الديا و101 عدد ONLINE LIBRARY

شاك لكا تفا-سعيده امان اور كلوم آئي بھي بول نہيں سكى تھيں۔ ۋاكٹر صاحب نے اس كے بعد اس سے كوئى ں میں ہے۔ "وہ رات کو آیئے گانومیں اس سے بات کروں گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تھیک ہوجائے گاسب پچھ۔" وس اس كے ساتھ ميں رہنا جائتے۔ ميں جاب كرلوں كى الكين ميں اب اس كے كھر نميں جاؤں كى۔" ڈاکٹرسیط علی نے اس کی کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کما تھا۔وہ اب بھی جیسے شاک میں تھے۔ مالار

سكندرك بارے ميں جو تاثر وہ آج تك بنائے بينے تھے وہ برى طرح منے ہوا تھا۔وہ خود كويہ لفين ولانے كى کوشش کررے تھے کہ بیرسب کمی غلط فنمی کا بتیجہ ہو سکتا ہے 'ورنہ سالاراس لڑکی کو آدھی رات کواپے گھرسے اس طرح کے الزام لگا کرخالی ہاتھ نہیں نکال سکتا تھا 'جے وہ اپنی بنٹی کہتے تھے۔

فرقان اس رات اكيلا آيا سالاراس كے ساتھ نہيں تھا۔ ڈاكٹر صاحب نے ليكچر كے بعد اے روك ليا اور

سالار كيارے ميں يو چھا-

"ده کچھ معروف تھا اس لیے نہیں آسکا۔"فرقان نے اطمینان ہے کہا۔ "آب كواس فيتايا بي كماس في المدكو كفرت تكال ديا ب-"فرقان چند لمح بول نهيل سكا-"المام كو؟"اس نے بے بینی سے كما۔

"آب كِ دُرايُور كِ ذريعي اس خامام كوكل معده بهن كے كمر بجوايا تھا۔" فرقان كو پچیلی رات سالار کی كال یاد آگئ-

"جھے یقین نہیں آرہا۔ کیے۔ ؟مطلب۔"

فرقان کادماغ واقعی چکراگیا تھا۔ سالار 'امامہ پر جس طرح جان چھڑ کما تھا' کم اس کے لیے یہ بات مانا ممکن فرقان کا دماغ واقعی چکراگیا تھا۔ سالار 'امامہ پر جس طرح آدھی رات کو۔ دہ اے کل جم میں بہت خاموش سا نمیں تھا کہ وہ اے کل جم میں بہت خاموش سا لگا اور آج وہ جم میں آیا ہی نمیں تھا'لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نمیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ لگا اور آج وہ جم میں آیا ہی نمیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ

"ميس اے ابھی فون كر ماہوں ميرى تو يچھ سجھ ميں شيس آرہا۔" فرقان نے پریشان ہوتے ہوئے سالار کوایے سل سے کال کی سالار کا بیل آف تھا۔اس نے ددیارہ گھرکے نمبرر رُائی کیا محی نے فون نہیں اٹھایا۔اس نے کچھ جران ہو کرڈاکٹرصاحب کودیکھا۔ ونون نہیں اٹھارہا۔ سل آف ہے۔ میں گھرجا کربات کر تاہوں اس سے۔ آپ امامہ کومیرے ساتھ بھیج دير-"فرقان واقعي ريشان موكيا تفا-

ودنيس المام آب كے ساتھ نميں جائے گ-اس نے نكالا ب وہ معذرت كركے خود لے كرجائے "واكم سبط علی نے بے حدود ٹوک انداز میں کہا۔

"آپاے جاکرمیراپینام دے دیں۔"فرقان نے بھی ڈاکٹر سبط علی کواتنا سنجیدہ نہیں دیکھاتھا۔

سالارنے بیل کی آواز کوچند بار نظرانداز کرنے کی کوشش کی ملین چراہے اندازہ ہوگیاکہ فرقان جانے کاکوئی اراده نهیں رکھتااور اس کاپیرارادہ کیوں تھا'وہ جانیا تھا۔اس نے جاکر دروانہ کھولا اور بحردروانہ کھلا چھوڑ کراندر

من خوس دا حجم الله على 2015 على

"تم نے المه کو گھرے نکال دیا ہے؟" فرقان نے اندر آتے ہوئے اپ عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے نمیں نکالاُدہ خود گھرچھوڑ کر گئی ہے۔''سالارنے پیچھے دیکھے بغیراسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ ''بھے سے جھوٹ مت بولو۔ تم نے خود بجھے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کما تھا۔'' فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آگیا۔ "بال "كما تفاكيول كمراس في مجمع كلم جھوڑنے كادهمكى دى تقى توبيس نے كما ٹھيك ہے، تنهيں كل جاتا ہے، م آج چلی جاؤ الین میں نے اسے نہیں نکالا۔" اس نے اپنی کری پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چرے کے ساتھ کہا۔ فرقان نے سگریٹ کے مکڑوں سے بھرے ایش ٹرے کودیکھااور پھراس سلکتے ہوئے سکریٹ کوجودہ دوبارہ اٹھارہاتھا۔ ''بیویاں گھرچھوڑنے کی دھمکیاں دیت ہی رہتی ہیں'اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھرہے نکال وو-"فرقان فيبذر بنصة موئ كها-"But she dare not do that to me "" اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا۔ "والرصاحب كتفريشان بن مهيس اس كاندانه ٢٠٠٠ " بيرااوراس كامعالمه بوودا كترصاحب كودرميان نيس كيول لے كر آئى ب؟" وہ سلگا تھا۔ "وہ لیےنہ لے کر آئی متم اے کھرے نکالو کے اور ڈاکٹر صاحب کویتا نہیں چلے گا؟" "وہ چاہتی تو نہ پتا چلتا'اگر اتن جرات تھی کہ گھرے جلی گئی تو پھراتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند ر محتی-"اس نے سکریٹ کا فکواایش ٹرے میں پھینک دیا۔ "جميس كيامواع؟" "دیکھ نمیں۔" "کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟" "مراز کم ور دوبس 'ہوگیا کی بات پر۔"وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے کھنے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجوداس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا 'چرجیے اس نے ہتھیارڈا لیے ہوئے کما۔ ورفعک عنورو گیاسورو گیا۔ اب تم اے کے آؤ۔ وریتیں میں کوں گا۔نہ میں نے اے نکالا ہے نہ میں اے لے کر آؤل گا۔وہ خور آنا چاہتی ہے تو آجائے "اس فدونوک اندازیس کما۔ "اور ڈاکٹرصاحب سے سب نہیں ہونے دیں گے۔وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے واکٹر الخوان والحيث وح الديل 2015 ONLINE LIBRARY

فرقان الکے دو گھنٹے وہیں بیٹھا اے سمجھا تا رہا ملین وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔وہ بے صد ناخوش سالار کے ایار شمنت ہے گیااور اس کی خفکی نے سالار کی فرسٹریش میں اضافہ کیا۔ اس نے فرقان سے غلط نہیں کہا تھا۔وہ واقعی امامہ کو گھرے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔اس نے اسے وصكانے كى كوشش كى تھى اوراس كے وہم و كمان ميں بھى نہيں تھاكہ وہ واقعی اٹھ كرچلى جائے گا۔اس كے اس طرح سے جانے سے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ اس سے شادی کے بعدوہ پہلی بار ضد میں آیا تھا اور یہ صحیح تقایا غلط ایب مردی طرح اب اے اس کی کوئی پروائنیں تھی۔وہ فرسٹروٹلڈ تھا اپ سیٹ تھا الیکن ابہارمانے کے لیے تیار نہیں تھا۔

ڈاکٹر سبط علی اسکلے چار دن اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ نہیں آیا 'نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔ انہیں خود اے فون کرنے میں عار تھا۔ انہیں کہیں نہ کمیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا اجرام ضرور کر تا تھا کہ ان کا پیغام ملتے پر آجائے گا ملین اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں دہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ امامیہ اس دن سے انہیں کے کھریر تھ انہوں نے یہ بہتر سمجھاتھا کہ جب تک پر مسئلہ حل نہیں ہوجا تا وہ انہیں کے گھررے فرقان ڈاکٹر سبط علی کے كھراور سالار كے ايار شمنٹ كے درميان كھن چكرينا ہوا تھا۔وہ ہرروز واكثر صاحب كے ياس آرہا تھا ،يہ جيے اس كى طرف اس شرمندگی کوظا ہر کرنے کی ایک کوشش تھی جودہ سالار کے اس رویتے پر محسوس کر رہاتھا۔ اس صورت حال میں سب سے زیادہ ایٹرزئی حالت امامہ کی تھی۔ اے یہ یقین کرنا مشکل ہورہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا روتیہ دکھا سکتا ہے۔وہ گھر میں ڈاکٹرصاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کرخود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کررہی تھی اور اسی دہنی تناؤی وجہ سے اسے بخار رہے لگا تھا۔ چوتھ دن ڈاکٹر سبط علی نے سالار کو فون کردیا۔ وہ آفس میں بیٹا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا تمبرد مکھتے ہوئے وہ چند کھے ال نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس ہے وہ بچتا بھی جاہتا تھا اور جے وہ اٹینڈنہ کرنے کی

جرات بھی نہیں کرسکتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبط علی نے کسی تمید کے بغیراس سے کہا۔ "آب أكرشام كوميري طرف آكتے بين تو تھيك بورندين آجا تا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہوسكاتو بهتر ہو گا ورند

معامله حقم كريس طح ان كے الفاظ ميں اس كے ليے كى قتم كا بهام تميں تقا۔

ومعہمانی ہوگی آپ کی۔ "انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کرکے فون بید کردیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبط علی کابیہ لہجہ اس کے لیے نیاتھا 'کیکن غیرمتوقع نہیں تھا۔غیرمتوقع صرف وہ جملہ تھاجوانہوں نے آخر میں کہا۔معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیے آگئی تھی اس کے زویک بیا صرف ایک جھڑا تھا۔ بہلی ماراس کے پیٹ میں کر ہیں بڑی تھیں

اس شام کوڈاکٹر سبط علی نے بیشہ کی طرح اے دروازے پر ریبیو نہیں کیا تھا'نہ اسے مصافحہ کیااور نہ ہیوہ کے لیے اٹھے تھے۔وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا۔ڈاکٹر سبط علی لاؤرج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔اس کے نے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد ساخے والے صوفے پر بیٹھ

یں تم ہے بہ کی چوڑی ہات تہیں کروں گا سالار!"سالارنے سرا تھا کرا تہیں دیکھا۔

فوين دا 60 اير يا دا 100 ع

وہ پہلی باران کے منہ سے تم کا طرز تخاطب من رہا تھا اوروہ بھی اپنے لیے 'ور نہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کمہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ " میں پیچلے چاردن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبیت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے 'کیکن کسی عورت کواپنے گھر میں عزّت سے رکھنا 'ایک بالكل الكبات. تم صرف بهلاكام رعة تحيه" ب الورج ہے مسلک کمرے میں دہ ڈاکٹر صاحب کی آوازاوراس کی خامو خی دونوں کو میں رہی تھی۔
د'انی بیوی کو اس طرح گھرے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیاانسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں آگراس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ میری بنی ہے۔
پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے 'تو اس بات کا پاس ہو تا جا ہے تھا کہ وہ میری بنی ہے۔ میری بنی کو تم نے اس طرح خالى الته أدهى رات كو كهرت نكالاب" ۋاكىرصادىكاسى كىيات كائدى "تم نے گاڑی اریخ کی تھی۔"اندر بیٹھی امامہ کا نینے لگی تھی۔اس نے ڈاکٹرصاحب کو بھی اتنی بلند آواز میں کے جب نیز بات كرتے سي ساتھا۔ "تہيں جرات كيے ہوئى كہ تم اس كے كر كمٹر كے بارے ميں بات كو؟" سالارنے نظری اٹھاکرانمیں دیکھا اس کاچرہ سرخ ہورہاتھا۔ "آب نے اس سے بوجھاکہ بیبات میں نے کیوں کی تھی؟"اندر بیٹھی امامہ کاچروفق ہوگیا تھا۔ صرف میں ایک بات مھی جس پروہ کلٹی تھی اور جس کا عتراف وہ اتنے دن ہے کسی سے تہیں کہائی تھی۔ ومیں اس ہے کچھ شیں بوچھوں گا۔ میں تہمارے کردار کو نہیں جانتا کیکن وہ نوسال سے میرےیاں ہوہ کوتی ایساکام میں کر عتی بحس پر تم اس کے کروار پر انظی اٹھاتے۔" اے یقین تھاوہ اب جلال کا نام لے گا۔ اب لے گا۔ اس کا پوراجم سرد برد رہاتھا۔ ایک دو تین عار ، یانجے۔ اس کاول سینڈ زے بھی زیادہ تیزر فناری سے دھڑک رہاتھا۔ سیالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی تظروں میں اے بیشہ کے لیے گرانے والا تھا 'کیکن اس طرف خاموشی تھی۔ بھرامامے ناس کی آوازی ایک کھے کے لیے اے لگا اس کاول رک جائے گا۔ " آئی ایم سوری۔"اے یقین نہیں آیا ہے وہ جملہ نہیں تھا جے سننے کی اُے توقع تھی۔اس کی معذرت نے اے شاک دیا تھا توڈا کٹر صاحب کو چھاور مشتعل کیا۔ "اك بات ياد ركھناتم سالار بوچھ تنہيں زندگی ميں ملنا ہے اس عورت كے مقدر سے ملنا ہے ۔ ب تہاری زندگی سے نکل گئی توخواری کے سوااور کھے نہیں ہاتھ آنا تہارے ۔ ہاتھ ملوے ساری عرتم۔ شہاری خوش فسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے ۔۔ بھی رازق بننے کی کونشش بھی مت کرنا ہم رازق نہیں ں کے ۔ اللہ تم ہے بہتر کفیل دے دے گا اے ۔۔ تم ہے زیادہ مہران ہم ہے زیادہ خیال رکھنے والا۔۔" ''وہ ''کاٹو تو لہو نہیں'' کے مصداق بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ بھی بھی نہیں۔ شرم ساری سی شرم ساری تھی جووہ محسوس کردہا تھا اور اندر جیتھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی الے کھریس رکھنا ہے تو عربت ہے رکھو ورند ابھی اور ای وقت اس کو جھوڑدو۔ تم سے کئی گناا چھے انسان كرات بياه دول كاجوات تم انياده التي طريق الي كمرى عرت بناكر الحا WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY FORPAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ومين أب اوراس سے بهت شرمندہ دول۔ آب اسے بلائیں میں اس سے معذرت کرلیتا ہوں۔" ے گھنے نیکنے میں در نہیں گئی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کررہ گئی تھی۔ یہ آخری چزتھی جس کی توقع اے سالارے تھی۔ کلثوم آئی اے بلانے آئی تھیں اور اس کا دل جا ہاتھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سردیکھنے ہے برسی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا کمیا ملامت تھی جولاؤ کی میں آگر بیٹھتے ہوئے اس نے خودکوکی ہے۔ بیسب کھاس کی علطی سے شروع ہوا تھا۔ ومیں بہت زیاں معذرت خواہ ہوں جو کھے ہوا ، نہیں ہوتا جا ہے تھا۔جو کھے کیا علط کیا میں نے ،مجھے ایسا نہیں كرنا جائيے تھا۔"اس نے سرما نظریں اٹھائے بغیراس کے بیٹھتے تی کہا تھا۔امامہ کے ریج میں کچھاوراضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیاوتی ہوئی تھی اور اس کاذبہ داروہ اپنے آپ کو تھہرارہی تھی۔ "بیٹا! آپ جانا جاہ رہی ہیں تو جلی جائیں اور نہیں جانا جاہیں تو۔۔ "ڈاکٹرصاحب نے اس سے کہا۔ "وتبين عن جانا جا ہتى ہوں۔"اس نے اپنى آئلھيں ركڑتے ہوئے كما۔ " فیکے ہے جرانا سامان بیک کرلیں۔" ڈاکٹر صاحب نے اس سے کما دہ اٹھ کر کمرے میں آگئے۔وون سلے کا فوم آئی نے اسے کا کا فوم آئی نے اور ضرورت کی چیزیں لاکردی تھیں اس نے انہیں ایک بیگ میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب الماميك المصفى المركى روم من بطي كف اوروه مرجعكا يبيارا-" بیٹا کھانا لگواؤں۔" کلثوم آنٹی نے جیسے ماحول کو بھتر کرنے کی کوشش کی۔ ووسيس عين كهانا كهاكر آيا تفا-" اس تے اب بھی نظریں نہیں اٹھا ئیں۔وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہاتھا۔ ملازم سوف ڈرنگ کا ایک گلاس اے دے کر گیا۔ سالارنے پچھے کے بغیر گلاس اٹھا کرچند کھوٹ لے کرد کھ اے اپی چیزیں بیک کر کے باہر آنے میں پانچ منٹ نیادہ نہیں گئے تھے۔ سالارنے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیک کرکے باہر آنے میں بانچ منٹ نیادہ نہیں گئے تھے۔ سالارنے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیک آئے تھے۔ دہ ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے مربیشہ کی طرح وہ سالارے بعل کیر نہیں ہوئے گاڑی کے سوک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی بھرسالار نے کہا۔ "I mis behaved with you "" وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع نہیں کررہی تھی۔ "مالار" میں تم سے بہت شرمندہ ہوں بچھے نہیں بتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا۔ انہوں نے تمہارے سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔ " نہیں 'ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا 'غلط تو پچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ' کین میں نے تمهارے کیر مکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہاتھا۔" "تمهارا مطلب ہے تم میہ سب کچھ کھو گے اور میں بیہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کیر مکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو؟" سالارخاموش رباتھا۔ رو بحصانقا قا"اس دن پارکنگ میں مل گیا تھا۔" کچھ دیری خامو شی کے بعد اس نے کمنا شروع کیا۔ سالار نے اس باراے نہیں ٹوکا۔ اس باراے نہیں ٹوکا۔ دوہمی چندماہ سلے اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اس نے لیخ کے لیے اصرار کیا۔ بھے خیال بھی نہیں آیا کہ عَدْ خُولَيْن دُاجِيتُ 62 البريل 2015 في ONLINE LIBRARY

تہمیں بُرالگ سکتاہے اور میں نے تو لیج بھی نہیں کیا تھا۔ کھے دیر ریسٹورٹ میں جیٹے رہے بھردہ آدی اور اس کی میز آگئیں۔ مجھے دیر ہوری تھی تو میں وہاں سے گھر آگئی 'بس اتن میات تھی۔میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے مہيں بايا نہيں كہ ميں اس سے لى ھي-"- I over reacted "اورمیری علطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سی سن سن کی ایسے تھی ''اور میری علطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سن سن کی ایسی اسلامی اسلامی کے ایسی کے تمہاری بات نہیں سن سن کی اسلامی کے ایسی کے تمہاری بات نہیں سن کی کے ایسی کے تمہاری بات نہیں سن کی تعہاری بات نہیں سن کی تمہاری بات نہیں سن کی تعہاری بات نہیں ہے تعہاری بات نہیں ہے تعہاری بات نہیں سن کی تعہاری بات نہیں ہے تعہاری بات نہیں بات نہیں ہے تعہاری بات تعہاری وهاب مرهم آوازم اعتراف كررما تفا-"بے عزی کروانی تھی اس کیے۔"وہ بردروایا تھا۔ وہ اس سے کہنا جاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہورہی تھی کیکن وہ کہہ نہیں یارہی تھی۔ اس کی ایک کمچے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی اور پیچھلے تمام دن کے یوویوں کا جیسے کفارہ اوا کردیا تھا۔وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کررہی تھی۔اس وقت تشکر اور شرمندگی، کے سواکوئی تیسری چیزاس کیاس نہیں تھی۔ کچھ در خاموشی رہی۔ "مجھے نہیں بتا تھا کہ تنہیں کی آدمی کے ساتھ میرالمنااتنا برا لگے گا 'ورنہ میں تو بھی۔ "کچھ در کے بعد اس سالارے اس کی بات کائی۔ "وہ "کوئی" آدی نہیں تھا امامہ!" "وہ اب میرے لیے صرف "کوئی" آدی ہے۔" سالار نے گردن موڑ کراے دیکھا۔ اس نے تاک رگڑتے ہوئے آنکھوں کوایک بار پھرصاف کرنے کی کوشش کی۔ وطبعت تحک بهاری؟" ومحوراساب "واكثر كياس لي جا تامول" ود تهیں میڈیسن کے روی ہول میں بیک میں ہے۔"وہ خاموش ہو گیا۔ انهوں نے ایسی خاموشی میں پہلے بھی سفر نہیں کیا تھا۔اس ایک واقعے نے اعتاد کے اس رشتے میں کھے عجیب ورا وس دالی تھیں جو بھلے چند ماہ میں ان کے در میان بن کیا تھا۔ اس رات گر آگر بخی ان کے درمیان بات چیت شیں ہوئی تھی۔امامہ میٹوسن لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور سالار تقریبا "ساری رات اسٹری روم میں بیٹھا سکریٹ بیتیا رہا۔وہ چھکی تین چار راتوں سے بھی کچھ کررہا تھا، کیکن آج وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ آخری چیزجس کی وہ بھی توقع نہیں کرسکتا تھا، وہ ڈاکٹر سبط علی کا ایسا ہتک آمیزرو بہ تھا۔ یہ سب اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ تھا آورا سے بیہ مانے میں عار نہیں تھا۔ اس کو اتنا غصہ کیوں آیا؟اوراس طرح کا غصہ؟وہ خود بھی بیہ سمجھ نہیں پایا تھا۔وہ غصیل نہیں تھا۔ کم از کم پچھلے دس سالوں میں ایسے بہت کم مواقع آئے تھے ،جن پر کسی سے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی ' جنتی امایہ ہے ہوگئی تھی۔وہ جلال ہے جیلس تہیں تھا 'وہ ان سیسور تھا۔وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی'اس کامظا ہرہ وہ دس سال پہلے بہت انچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جلال کاایک دم دویارہ ان کی زندگی کے منظم تا ہے میں اس طرح نمودار ہوتا 'سالار کوایک مرد کے طور پر بے حدیثک محسوس ہوتی تھی۔ ONLINE LIBRARY

کرتی۔اے یقین تھا وہ سب کچھ امامہ کے دل سے جلال انفرنای مخف سے متعلقہ ہر طرح کے جذبات نکال دے گاورا سے محسوس ہونے لگا تھا کہ ایساہو بھی رہا ہے۔وہ اس کے قریب آرہی تھی کیکن جلال انفر کسی بھوت دے گا اورا سے محسوس ہونے لگا تھا کہ ایساہو بھی رہا ہے۔وہ اس کے قریب آرہا تھا کہ وہ اسے اتنی خوب صورتی سے دھو کا دے رہی کی طرح یک دم دوبارہ نمودار ہو گیا تھا۔اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے اتنی خوب صورتی سے دھو کا دے رہی

وہ دو دن پہلے ہونے والی ایک ایک بات کو یا د کرے سلکتا رہا۔ یہ آگر اتفاقی ملا قات بھی تھی تواس کے بعد اس نے امامہ کی جو حالت دیکھی تھی وہ اس کے لیے تا قابل برداشت تھی۔ جاردن تک وہ آفس گھر ،جم ہر جگہ صرف ایک ہی بات کے بارے میں سوچ سوچ کرجیے یا گل ہورہا تھا۔وہ ایسا کیسے کر علی تھی؟

اس دن اس کے آفس میں جو آخری چیزامامیہ بھولی تھی وہ باتھ روم بیس کی سل پر اس کی شادی کی دیکھی۔وہ رنگ اس کے جانے کے بعد سالار کو وہاں ملی تھی۔ اس کا خیال تھا اے گھر پہنچ کر رنگ یاد آجائے کی جمکیاں اس دن توکیا اسکے دو دن تک امامہ کو وہ رنگ یاد نہیں آئی تھی۔ بیربات سالار کے لیے جیران کن تھی۔ وہ مسلسل انگلی میں رہے والی کسی فیمتی چیز کواس طرح کیے فراموش کر علی تھی۔

جلال انفرے ہونے والی اس ملاقات کے بعد اس نے اس رنگ کے اتار نے کو جیسے نیامفہوم پہناویا تھا۔اس كى زندكى ميس سالار سكندر كے ساتھ باندھے ہوئے اس رشتے كى شايدو فتى اہميت تھى ولى شيں۔ سالار كوايك نيا مفہوم ڈھوتڈنے میں در نہیں لگی تھی مگراس اشتعال میں بھی وہ کوئی ایساارادہ نہیں رکھتا تھا کہ امامہ کے ساتھ ہونے والے اس جھڑے کو علال کے نام کا ٹیک لگا کرسب کے سامنے رکھ ویتا۔اس کے حوالے سے بدایک آخری چیز تھی جووہ کر تا۔ اس کاخیال تھا کہ وہ چندون مزیداے ای طرح وہاں رہے دے گااور پھر آنے کے لیے كروے گا،كيكن ۋاكترسيط على كے كھرجانے كے بعد معاملات نے جورخ اختيار كيا تھا وہ اس كے وہم كمان ميں

"ياجي!آب كمال عين؟" ا گلی صبح وہ ملازمہ کے بیل دیے برجا گی تھی۔ دروازہ کھولنے براے دیکھتے ہی ملازمہ نے بوچھا۔ 'میں چندون اسے گھر ہے کے لیے گئی ہوئی تھی۔"اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ "طبعت تھیکے آپ کی؟"ملازمے نے اس کا جرہ تورے ویکھتے ہوئے کما۔ ''ہاں! نہیں ،بس تھوڑا سابخارہ اور کچھ نہیں۔ ''اس نے مسکرانے کی کوشش کے۔ "كونى خوش جرى توسيس إلى ي

وہ بٹرروم کی طرف جاتے جاتے ملازمہ کے جوش یر عفظی اور پھریری طرح شرمندہ ہوئی۔ "واليي كوني بات شيس بهتم صفاتي كرو-"

وه واپس آئی توملازمداسٹری روم کی صفائی کردہی تھی۔سگریث منہ ہاتھ وھوکراور کیڑے تبدیل کرتے جب

کے عکروں سے بھرے انیش ٹرے نے اسے چو نکادیا تھا۔ "جھے لگتا ہے یاجی! سالار صاحب سکریٹ پینے لگے ہیں۔ ہرروزای طرح ایش ٹرے بھرا ہو تا ہے سکریوں سے ۔۔۔ اب روزروز تو کوئی مہمان نہیں آتا ہوگا۔" ملازمہ نے ایش ٹرے خالی کرتے ہوئے اس پر جیسے اعتشاف

وہ جواب سے بغیروہاں سے نکل آئی۔ یکن کے قریج میں برجیزای طرح پڑی تھی ہس طرح دہ چھوڑ کر گئی تھی۔

مَلِيْ حَوْلِينَ وُلِكِيتَ 64 البريل وَالْ وَلِي

وہ یقینا " پچھلے کچھ دنوں میں گھریر کھانا نہیں کھا رہاتھا ورنہ فریز کی ہوئی چیزوں میں ہے کچھ نہ پچھ استعمال ہوا ہو تا۔ قون كى بيل مونے ير وه كچن ميں اسے ليے تاشتا بناتے موئے با ہرنكل آئى۔وہ سالار تھا جو عام طور يراس وقت اے کال کیا کر تاتھا۔انتے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آوا زاسے بے حد عجیب گلی تھی۔ ووليسي طبيعت ب تهماري؟ "وه يوچه رباتها-ودمیں تھیک ہوں۔"اس نے کہا تھا۔ ''ناشتاکرے گئے تھے آفس؟''اے کین میں کوئی استعال شدہ برتن نظر نہیں آیا تھا۔ " نہیں الیٹ ہو گیا تھا۔ ناشتے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔" "جھےجگاریا ہو تائیں بنادی ۔"اس نے کہا۔ " نہیں 'مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔" رسمی جملوں کے بعد اب وہ خندق آگئی تھی جس ہے دونوں بچنا جاہ رہے تے اور نے تمیں بارے تھے۔ ایک دو سرے یکھ کھنے کے لیے ان کے یاس یک دم الفاظ نمیں رہے تھے۔ '''اور؟''وه خود کوئی بات ڈھونڈنے میں تاکام رہے کے بعد اس سے بوچھنے لگا۔ '' کچھ نہیں۔''وہ بھی اتن ہی خالی تھی۔ ''رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے۔''اس نے کہا۔ واجها-"كفتكو براسكوا مُدن ير أكئ-سالارنے خدا حافظ كمه كرفون بند كرديا-وہ بہت در ریسیور بکڑے بیٹھی رہی۔ بہت فرق تھا اس گفتگویں جووہ ایک ہفتہ پہلے فون پر کرتے تھے اور اس گفتگو میں جو وہ اب کررہے تھے۔ درا ژیں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیوں کہ نشان بھی نہیں جانتے 'وہ بھی کی وقت اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو پھھ سیکھاتھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سیکھاتھا۔ کسی انسان کی محبت بھی "دغیرمشروط" نہیں ہو سکتے۔خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی نام کے رشتے میں بھی بندھی ہو۔ سالاری محبت بھی مہیں تھی۔ ایک تاخوش گوارواقعہ اے آسان سے زمین بر لے آیا تھا۔وہ زمین حقا نق اے پہلی بار نظر آئے تھے 'جو پہلے اس کی نظروں ہے او جھل تھے۔وہ صرف محبوبہ نہیں تھی 'بیوی بن چکی تھی۔ ایک مردے کے اے اپ زندگی ول اور زئن سے نکالنا زیادہ آسان تھا۔سالار نے دو سروں کی نظروں میں اس کی عربت ضرور ركه لي تھي ملين اس كي اپني نظروں ميں اے بہت بے وقعت كرديا تھا۔ خوش فنميوں اور توقعات كا ياد آست آستدرده ديره وراها-قوشام کوجلدی گھر آگیا تھا اوروہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا۔اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پراس نے ہیشہ کی طرح کرم جوشی ہے اے اپنے ساتھ نہیں نگایا تھا۔اس سے نظر ملاتا 'مسکر انا اور اس کے قریب آناشاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے سب چھے بے اختیار ہو تا تھا 'اب کوشش کے باوجود بھی مہنیں ہوپار ہا کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں والی ہی خاموشی تھی۔دونوں و تفے و تفے سے کچھ یو چھتے بھریک ا ہواب عبدر ما ہوا ہوا ہوا ہے۔ وہ پہلاڈ ز تھاجو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی ڈ نربلیث کودیکھتے ہوئے کیا تھا اور دونوں نے کھانا والبي بھى اى خاموشى كے ساتھ موئى تھى۔وہ ايك بار بھرسونے كے ليے بير روم من اوروہ اسٹدى روم ميں چلا مَنْ حُولَيْن وَالْجَنْتُ 65 البريل 2015 وَلَدُ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

اگلی میجاس نے ایش ٹرے پھرسگریٹ کے مکڑوں ہے بھراہوا دیکھا۔وہ فجرکے بعد اسٹڈی روم میں گئی 'جب وہ جم میں تھا۔وہ جمر کھا۔وہ بھراہوا ایش ٹرے 'اس کی ذہنی حالت کو کسی و سری چیز سے زیاوہ بستر طریقے ہے بیان کر رہاتھا۔وہ اس بات ہے پریشان ہوئی کہ وہ اسموکر نہیں تھا 'لیکن عادی بن رہاتھا۔ پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا 'اس کے پاس کوئی ۔

نہ توی وجہ صرور ہوئ۔ اگلے دن وہ تقریبا "ایک ہفتے کے بعد تاشتے کی ٹیبل پر تھے۔ بات کرنا 'نظر ملانے سے زیادہ آسان تھااور وہ بات کرنے کی کوشش کررے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیف دہ احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصوف تھے جو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے 'کیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں

ایک ہفتہ کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوالیج آفس لے کرجارہا تھا۔وہ امامہ سے کمہ نہیں۔ کاکہ اس نے پوراہفتہ گھر پر تا شتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔وہ گھراتے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنارہا۔ گھرسے نظتے ہوئے اس نے

"میری درازش تمهاری رنگ ب وه لیات"امه نے جیے کرنٹ کھاکراپناہاتھ دیکھا۔ "میری رنگ ۔ "وه رنگ اے پہلی باریاد آئی تھی۔ " میر "ميرے آف كواش روم يى -"اس نيا برنظة بوئ بے آثر ليجين كماؤه كھڑى ره كئى۔

کئی دنوں کے بعد اس رات سالارنے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔وہ عام طور پر ایک چیاتی سے زیادہ نہیں کھا تا تھا میلن آج اس نے دوجیاتیاں کھائی تھیں۔

«اور بنادول؟"مامد نے اے دو سری جیاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔وہ خودجاول کھارہی تھی۔ ودنسيس عيس سلي اووراينك كردباءوب-"اس في منع كرويا-

المامد نے اس کی بلیث میں کھے سری ڈالنے کی کو حش کی اس نے روک دیا۔

"نبيس عين ديے بى كھاتا جاه رہا ہوں۔"المدنے كھے جرانى سے اس كاچرود كھا۔وہ نے عد كرى سوچ مين دويا اس جیاتی کے لقے لے رہاتھا۔وہ جانتی تھی کہ اے اس کے ہاتھ کی جیاتی پندے کین اس نے اے صرف چیاتی کھاتے پہلی بارد کھاتھا۔ اس دن پہلی باراس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔وہ کھاتا کھانے کے بعد ٹیبل ے اٹھ گیا۔وہ برتن اکٹے کردی تھی جبوہ کھ پیرز کیے آیا تھا۔

"يه كياب؟" مامدنے بچھ حراني سے ان بيرز كود يكھاجوده اس كى طرف برمھار ہاتھا۔

وبين كرو مكه لو-"وه خور بهي كرى صيحة موسة بين كيا-

divorce deed تاركوايا ب- اكر بحى فدانخواسته ايي

"مجھے تماری بات سمجھ شیں آئی۔"وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ "ورومت بيديكوني وهمكي شين ب-ين فيد بييرزتهمار يتحفظ كے ليے تيار كروائين-"مالارنے اس کے کا نیخے ہوئے ہاتھ کواپنے ہاتھوں میں لیا۔ "كيما تحفظ؟"ا اب بھي محندے لينے آرہے تھے۔ "میں نے علیحد کی کی صورت میں فنانشل سیکورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تہیں دی ہے۔" "لیکن میں توطلاق نہیں مانگ رہی۔"اس کی ساری گفتگواس کے سرکے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دسیں بھی مہیں طلاق نہیں دے رہا صرف قانونی طور پر خود کویابند کررہا ہوں کہ میں علیحد گی کے کیس کو كورث مين نهيس لے جاؤں گا۔ قيملى كے ذريع معاملات كو فلے كرنے كى كوشش كريں كے اور اكرنہ ہوتے توميں مہیں علیحر کی کاحق دے دوں گااور الی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے توان کی کسٹلی مہیں دے دول گا۔ایک کھراور کھ رم بھی مہیں دوں گا۔جو بھی چین اس سارے عرصے میں حق مر تھا نف جیواری یا روپے اور برايرني كي صورت مين حمهي دول كا وه سب خلع يا طلاق وونول صورتول مين حمهاري ملكيت مول كي مين ان كاوعوى ميس كرول كا-" "بيسب كيول كررب موتم ؟"اس في بعدخا نف انداز ميساس كى بات كائى-"ميں اے آپ وركيا ہول امامه-"وہ ب حد سنجيدہ تھا-"میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پراتا غصہ آسکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھرے نہیں نکالا الیکن میں نے اس رات بدیروا نمیں کی کہ تم کھرے جارہی ہوتو کیوں جارہی ہواور کماں جارہی ہو؟ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے كونى بروائميں تھى كەتم بحفاظت كىيى چىنى جى جويائميں-"وە بے حدصاف كونى سے كهدر ہاتھا۔ وواور بھراتے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں تی۔ I just wanted to punish you "اوراس سب نے مجھے خوف زدہ کردیا۔ میراغصہ ختم ہواتو مجھے یقین نہیں آرہاتھا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں میں تمهارے ساتھ اس طرحی ہو کرسکتا ہوں الیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان بی ہوں اتم کوسا تھی کے بجائے حریف مجھوں گاتوشاید آئندہ بھی بھی ایپاکروں۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے۔ بچھے بہت محبت ہے تم سے میں بہت خوشی خوشی بیر سارے وعدے کرسکتا ہوں تم ہے سب کھ دے سکتا ہوں تہیں الیلن کھ عرصے بعد كوئى اليي چويش آگئي توپتا نہيں ہمارے درميان كتني تلخي ہوجائے۔ تب شايد ميں اتني سخاوت نه د كھاسكوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تک کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں ،جب میرا ول بہت برا ہے تمارے کے او میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہوجائیں صرف زبانی وعدے نہ کروں تمهارے ساتھ۔میری طرف سے میرے والد کے سکنیجو زہیں اس یہ عمق ڈاکٹر صاحب سے بھی اس یر سائن کروالو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ بیپرزوہ اپنیاس رکھ لیس یائم اپنالرمیں رکھوا دو۔"وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کاچرہ " میں نے تو تم ہے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی۔"اس کی آواز بھرآئی ہوئی تھی۔ " لیکن مجھے تو دبی چاہیے تا ہے میں یہ پیپرز جذبات میں آگر نہیں دے رہا ہوں تنہیں 'یہ سب کچھ بہت سوچ مجھ کر کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو بہت ان سیکیو رہوں امامہ۔" وہ ایک لیے کے کے ہوئے کا تے ہوئے رکانے ONLINE LIBRARY

"اوراگر بھی ایساہواکہ تم جھے چھوڑنا چاہوتو میں تہیں کتنا ننگ کرسکتا ہوں "تہیں اندازہ بھی تہیں ہے،
لکن جھے اندازہ ہوگیا ہے۔ "وہ بھررک کرہونٹ کا شخا گاتھا۔
"تم میراایساواحدا ثافہ ہو 'جے میں یاس رکھنے کے لیے فیٹو اور فاؤل کی تمیز کے بغیر پچھ بھی کرسکتا ہوں اور یہ
احساس بہت خوف تاک ہے میرے لیے میں تمہیں تکلیف پہنچانا جاہتا ہوں 'نہ تہماری تق تلفی چاہتا ہوں ایک
ہوجہ تک ساتھ رہیں گے 'بہت اچھ طریقے ہے رہیں گے اور اگر بھی الگ ہوجا ئیں تو میں چاہتا ہوں ایک
دوسرے کو تکلیف دیے بغیرالگ ہوں۔"
دواس کا ہاتھ تھیکتے ہوئے اٹھ کرچلا گیا تھا۔ دہ پیرزہاتھ میں لیے بیٹی رہی۔
یودوں کو پائی کہ سے نہیں دیا ؟ آگی ہے اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالارے پوچھا۔
"پودوں کو پائی کہ ب سے نہیں دیا ؟ آگی ہے اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالارے پوچھا۔
"پودوں کو بائی دن ہوگئے۔" دہ بربرطایا تھا۔
"سیا تعمیل ۔ شاید کانی دن ہوگئے۔" دہ بربرطایا تھا۔
"سیا تعمیل ۔ شاید کانی دن ہوگئے۔" دہ بربرطایا تھا۔
"سیارے بودے سوکھ رہے تھے۔" دہ اس کا چرود کھتے ہوئے جران ہوئی تھی۔ دہ جمے آنے کے بعد روز ہے۔
"سیادی کی انہ دیا کر اٹھا۔ اس سے ممل کھی المیں نا سے ایس نیس میں لئے تبد سے ایس میں انہ میں سے انہ میں سے انہ میں گیا ہوں کہ انہ میں المیں کہ انہ ہوں کے اس کی سیال کہ انہ میں گیا تھا۔ ان سے ممل کھی المیں نا سے ایس نیس میں لئے میں کیا تھا۔ ان سے ممل کھی المیں نا ہو کے کہ ان میں نا میں کیا تھا۔ ان سے ممل کھی المیں نا ہے ایس نیس میں کہ انہ میں کہ انہ میں کہ انہ میں کہ تھا۔

''سارے بودے سو کھ رہے تھے۔'' وہ اس کا چرہ دیکھتے ہوئے جران ہوئی تھی۔وہ جم ہے آنے کے بعد روز ہمجے

یودوں کو پانی دیا کر ناتھا۔ اس سے پہلے بھی امامہ نے اسے اپنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا۔وہ سلائس کھاتے
کھاتے یک دم اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کر ہا ہر نکل گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ کچھ پریشان ساواپس آیا تھا۔
''ہاں' جھے خیال ہی نہیں رہا۔''اس میج وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔

''تہماری گاڑی فی الحال میں استعمال کررہا ہوں۔ دو خار دن میں میری گاڑی آجائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا۔''اس نے ددیارہ مبتھتے ہوئے امامہ سے کہا۔

"جماری گاڑی کماں ہے؟"

"وركشاب ميں ب لك عنى تقى-"اس نے عام سے ليج ميں اے كما وہ جو تك كئى-

سے بھی کیے لگ گئی میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی۔ "وہ کچھ معذرت خواہانہ انداز میں اے بتارہا تھا۔وہ اس کا چرود میسی رہی 'وہ سلائس پر مکھن لگارہا تھا۔وہ ایکسپرٹڈر اکیور تھااور بیرتا ممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے ہے مکرمار دے۔

" گھریں آنے والی دراڑیں مرداور عورت پر مختلف طریقے ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو بہانے کھانا چھوڑ دینے اور بیار ہوجانے تک ہوتی ہے۔ مردان میں ہے بچھ بھی نہیں کر نااس کا ہرر توعمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے مگروہ ایک دشتہ دونوں کے وجو دیرا پنا عکس چھوڑ تا ہے۔ مضبوط ہوت بھی کمزور ہوت بھی ٹوٹ رہا ہوت بھی دونوں اپنی مرضی ہے اس دشتے ہے تکلنا چاہ رہے ہوں نت بھی۔ امامہ نے اس کے چرے نظریں ہٹالیں۔

0 0 0

اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھراس واقعے کے بعد پہلی باران کے لیکچر کے لیے گیا تھا۔امامہ بیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ تھی۔وہ عام طور پر لیکچروالے دن دہاں آتے ہوئے امامہ کو ساتھ لے آیا کر ناتھا یا سعیدہ امال کی طرف چھوڑ درتا تھا جن کا گھروہاں سے دس پندرہ منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جنتی دیروہ لیکچر سنتا امامہ مسعیدہ امال یا آئی کہاں جیٹھی رہتی پھروہ دہاں ہے کھانا کھاکر آجائے تھے۔

مِنْ خولين دُاكِتُ 68 البريال دُالْ وَلِي

ڈاکٹرصاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی کرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کرکیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈزیر بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں و کھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹرصاحب فرقان سے گفتگو میں معروف رہے۔ سالارے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنی نے کی تھی۔ سالارے زیادہ اس رات اس روتے کوامامہ نے محسوس کیا تھا۔اس نے ڈاکٹر سبط علی کی کسی کے لیے ایسی خفلی پہلی باردیکھی تھی۔وہ خفلی اس ک وجہ ہے اور اس کے لیے تھی اس کے باوجودا مامہ کوان کا رویہ سالار کو نظرانداز کرنابری طرح چھھا تھا۔واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ عبوے دہ پریان کے۔ اس رات وہ سونے کے لیے نہیں گئی تھی ایک ناول لے کروہ اسٹڈی روم میں آگئی تھی۔ وہ کام کرنے کے بجائے سریف سلگائے بیٹھا تھا اسے دیکھ کراس نے سکریٹ ایش زے میں مسل دیا۔ "كرے ميں اكيلے بيتى بور موتى اس كيے سوچا يمال آجاؤل-" اس نے سکریٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے سالار کو تاویل دی۔ ودتم وسرب تونمیں ہو تے ؟ اس نے سالارہے بوچھا۔ "تعين بالكل نمين-"وه يحق حراني ساس ويله الوكار وہ راکنگ چیز پر جاکر بیٹھے گئی اور اس نے ناول کھول لیا۔وہ سگریٹ بینا جاہتا تھا ،کیکن وہ اس کے سامنے سگریٹ مهیں بیتاتھا۔امامہ بیرجانتی تھی اوروہ اس کیے وہاں آکر جیتھی تھی۔ بھودیروہ ہے مقصداے دیکھارہا پھراپنالیپ ٹاپ نکال کروہ نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنے لگا تھا۔ کانی دنوں کے بعد اس رات اس نے پریشان ہو کرسٹریٹ بینے کے بجائے کام کیا تھا۔ ہے حد ان کیمفو ٹیبل ہونے کے باوجود بھی وہ بچھلے ایک ہفتے بیں صرف گھر آگرہی نہیں' آفس میں بھی اس طرح بین اسموکنگ کررہا تھا اور اب استعاد آسطانہ میں ہی تھی۔ اے عادیا "طلب ہورہی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد اِس نے بالاً خرامامہ کو مخاطب کیا۔ "تم سوجاؤ - كافي رات بوكي ب-"امامه نے جونك كرا سے ديكھا۔ ودتم فارغ مو كتيروي " نہیں بجھے ابھی کافی کام ہے۔" "تو پھریں بیٹھی ہوں ابھی تم کام ختم کرلو میرا بھی ایک چیٹو رہتا ہے۔" سالار باختيار كراسانس كي كرره كيا یعن وہ آج رات مزید کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ کے اوھ جلے کلوے کو و مجھتے ہوئے قدرے مالوی سے سوچا۔ ے ہوے۔ مدرے بیدن مزید ایک گھنٹے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو وہ تب تک ای راکنگ چیئریر سوچکی تھی۔وہ اپنی کری پر بیٹھا بے مقصدات ويكتاريا-مصرات ویصاریات اسکے چند دن ای طرح ہو تا رہا وہ اس کے کام کے وقت آگر اسٹٹری روم میں بیٹھ جاتی اور وہ پھر مجبورا "کام ہی کرتا رہتا۔ ان کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو ہونے گلی اور اس کا آغاز امامہ ہی کرتی تھی۔ سالار بے حد شرمندہ بھااور اس کی خاموشی کی بنیادی وجہ یمی تھی۔وہ اس پورے واقعے سے بری طرح ہرث ہونے کے باوجودا سے واكترسط على في اللا على من الارك ما تقدويها بي سلوك كيا تقا- اس بارا مامه كويملے يہى زيادہ ركي والمنافظة 70

PAKSOCIETY

# # #

"ابو! آپ مالارے انجی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟" امامہ انگلے دن سہ ہر کوڈاکٹر سبط علی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ "کسے بات کرنی جاہیے ؟"وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ "جیسے آپ پہلے بات کرتے تھے۔"

" پہلے سالار نے بیرسب کچھ نہیں کیا تھا۔اس کے بارے میں مجھے بردی خوش گمانیاں تھیں۔"وہ مدھم آواز ں یولے۔

میری بهت خیال رکھتا ہے الیمن البیر سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ "وہ سرچھکا کے وضاحتیں دے ربی تھی۔

''آپجباے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت ہتک محسوس ہوتی ہے 'وہ یہ سلوک تو فریزرو نہیں کر تا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اسے۔''وہ بے حدر نجیدہ تھی۔ ' ڈاکٹر سبط علی بے ساختہ نہس پڑے۔امامہ نے نظریں اٹھا کردیکھا۔

بھارہے ہے۔ ''مرد کے دل میں اس عورت کی عربت بھی نہیں ہوتی' جے چھوٹی چھوٹی بھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیزیار کرنے کی عادت ہو اور بیدو سری بار ہوا ہے۔''اس نے چونک کرڈاکٹر صاحب کو دیکھاوہ مسکرارہے تھے۔ ''یا دے شادی کے دو سرے دن بھی آپ تاراض ہو کر سعیدہ امال کے پاس رہ گئی تھیں۔'' امامہ نے تادم ہو کر سرچھکالیا۔اے بیدواقعہ یاد نہیں رہاتھا۔

المرد کے ساتھ اتا کامقابلہ کرنے والی عورت ہے وقوف ہوتی ہے۔ وہ اے اپنادیشمن بنالیتی ہے۔ اکھٹر بن اور ضد کرکے مرد ہے بات منوائی جا سکتی ہے اس کے ول میں اپنی مجت اور عربت نہیں بردھائی جا سکتی۔ اللہ نے آپ کو بہت مور کے مرد ہے بال کے ول میں اپنی مجت اور عربت نہیں بردھائی جا سکتی۔ اللہ معذرت کو بہت محبت کرنے آپ کو ساتھ لے گیا۔ بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے تواکر بھی کوئی کو تاہی ہوجائے اس سے یا کوئی گئے ہوتو اس کی مہرانیاں یا دکر لیا کریں۔ "وہ سرجھ کائے خامو شی ہے ان کی باتیں سنتی رہی۔

گلہ ہوتو اس کی مہرانیاں یا دکر لیا کریں۔ "وہ سرجھ کائے خامو شی ہے ان کی باتیں سنتی رہی۔

"اگر میں یہ سب با تیں اس وقت آپ کو سمجھا تا جب آپ یمال آئی تھیں تو آپ میری بات بھی نہ سمجھیں۔

"اپ کو لگنا آپ کے اپنے والدین ہوتے تو وہ اس جو ایش میں آپ کو سمجھاتے مہیں صرف سپورٹ کرتے اس

مَعْذِ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 71 أَيْرِ عِلْ 2015 عَلَيْد



کے بیاتیں تب تہیں سمجھا میں میں نے۔ وہ تھیک کمیہ رہے تھے۔وہ اے اس وقت میہ سب پچھ کہتے تووہ بڑی طرح دل برداشتہ ہوتی۔اس نے پچھ کھے بغیروه پیرزنکال کرانمیں سے جوسالارنے اسے سے تھے۔ " بہ تالارنے دیے ہیں مجھے الیکن مجھے ضرورت تہیں ہے ان کی "آپ اسے بتادیں۔" ڈاکٹرسیط علی ہے حد گری مسکراہٹ کے ساتھ وہ بیرزیر مقتر ہے بھر ہنس پڑے۔ "اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔ اپنیاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان معاملات کے جوالے ہے 'ای طرح کے تصفیے کا کہتا ہوں اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔ سالار کے ذہن میں بھی وہی چیز ے الین اس نے آپ کے لیے کھ زیادہ کردیا ہے۔" وہ بیرزر نظروالے ہوئے محرارے تھے وركين غين ... "وه يحه كهناجا بتي تقي -جب دا كترصاحب في اس كيات كاث دي-"آب بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں۔ وہ اے پیرزلوٹارے تھے 'یہ جسے گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس دن وہ بورا راستہ ڈاکٹرصاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔انہوں نے اے بھی نصب میں انہوں کی تھیں۔ بیر پہلاموقع تھا کہ اِس طرح کی ہاتیں کی تھیں۔ کوئی نہ کوئی علطی انہوں نے اس کی بھی محسوس کی تھی كه اس طرح الت معجمانے لكے تھے۔وہ كھانا يكاتے ہوئے بھى ان كى باتوں كے بارے ميں سوچتى رہى۔ وقتم واکثر صاحب کے اس کئی تھیں؟" سالارنے شام کو گھر آتے ہی اس سے سوال کیا۔ "لان - حميس كيے يتا جلا؟"وه كھانے كيرتن تيبل برنگارى تھى-و انہوں نے بچھے فون کیا تھا۔ "وہ کردن سے ٹائی نکا گئے ہوئے بولا۔ "اوه- يچھ كماانهول نے تم ے؟"اس نے سالار كاچرہ غور سے ديكھتے ہوئے يو چھا۔ ودسيس-بسوك، الحدورياتي كرتير-امامہ کو محسوس ہواوہ اس سے چھے کمناچاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کیڑے تبدیل کرنے کے بے بیڈروم میں جانے كے بچائے 'ٹائی نكال كربے مقصد كچی كاؤنٹر كے ساتھ ٹيك لگائے كھڑا 'ڈش ميں پراسلاد كھاتے ميں مصوف تھا۔ ورتاج كياب كھانے ميں؟"شادى كےاتے مينوں ميں "آج پہلى دفعه اس نے بير سوال كيا تھا۔ امامه في السياليكن وه حران موني لهي-"اورسویٹ ڈش؟" یہ سوال پہلے ہے بھی زیارہ اچنبھالے کر آیا تھا۔وہ میٹھے کاشوقین نہیں تھا۔ "ذكل جائيز بنانا-"وه ايك بار پھراس كاچره ديكھ كرجران ره گئ-وه كھانے كے معاطع ميں فرمائش كرنے كا و كل بهي جائيز تقا-" فرج سياني كيوش نكالتي بوت أس نے سادہ ليج ميں سالار كويا دولايا -وه كر برطاكيا -الن كل بهي جاننيز تفاكوني بات نمين كل يعرجاننيز سهي-آئی مین-اس میں کوئی ہرج تہیں-"مامدے صرف سرملاویا-وہ اب فرج سے چیاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ ONLINE LIBRARY

حرت الاركوديكها "آ۔ آ۔ایکوابلیونہیں ہے ہے؟"اس کی آنکھوں کے تاثر نے اے گزیرا دیا تھا۔ "مالار! تهارے ماتھ کیا متلہ ہے؟"امامہ نے کما۔ "كيول كيا موا؟ يحص لكاب Aquablue -"يه ايكوابليونى ب-اى كياتو يوچەربى بول كەمئلەكيا ب؟" وہ اس کی بات پر ہے اختیار ہنس پڑا۔ پھر کچھ کے بغیروہ آگے برنسھااور اسے مائھ لگالیا۔ "Just Wanted to thank you" (صرف تمهارا شكريه اواكرنا چابتا تقا)المدية اس كتحسال جانتی تھی کہ وہ کس چزے کے شکریہ اوا کررہاتھا۔ "And I am realy realy sorry I mean it" (اور آئی ایم رئیلی سوری - آئی مین اث) وه اب دویاره معذرت کررمانها۔ وو آئی تو۔ "اس نے مدھم آواز میں کہا۔ "I Love You" المام كادل بحرآيا-ان کی شادی شدہ زندگی میں صرف بچھلے وی دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالارے سے جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر سبط علی کے گھریر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا اور بعد میں شاید سالاراس سے نیے کہنے کی ہمت شیں کرپارہاتھا۔وہ اگر اس سے فون پر بیہ شیں کمیا تا تھا تو پھر ایس ایم ایس پر کچھ نہ "Wife" Woman" Sweetheart" Darling" Honey" Dear" "Mine" "Yours" "You" Best" Waiting" Missing" Betterhalf" -"Hoping""Thinking""Mrs""Partner""Friend""Beauty" ورين والنك سويك بارث ويثنك مسنك ييثر باف واكف وومن تهنك مسزيار من فريد وہ ایک لفظی ایس ایم ایس شروع میں اے بری طرح جینے الا دیتے تھے۔ «مجھے کیا پتاتم کیا کمنا چاہے ہو۔؟ پوراجملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم؟ یقیناً "کوئی کلائٹ ہو تا ہو گاتمہارے پاس اور تمودت بچائے کے لیے ایسے میسعز بھیجے ہو۔" "اگر کلائٹ کے سامنے بیٹھ کرمسنگ لکھ سکتا ہوں تومسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں۔"اس نے کہا تھا۔" تو پھر كيول تبيل لكهية ؟" یوں یں ہے۔ ''اس طرح تم میرے ایس ایم ایس کو پچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگ۔''اس نے لوجک دی۔اس نے ول میں اعتراف کیا کہ وہ تھیک کمہ رہا تھا۔وہ پچھ دیر اس ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی۔ صرف ایک جملہ تھا ''خالی تو کیوں نہیں لکھ دیتے تم ؟ یہ کیوں پورا لکھتے ہو؟''امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ ''بتاؤں گا تمہیں بھی۔''سالارنے اسے ٹالا تھاوہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ لوکے لفظ پر خا کف تھا۔اس۔ میں اگر امامہ آبھرتی تھی توامامہ کے ذہن میں 'گون''ابھر تاہوگا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

اورابوده اس سائش اوراظهار محبت كي تقعيل تواست ان كي قدروقيت كااحساس بواقعال الشعوري طور برده اس سائش اور اظهار محبت كي توقع ركف كلي تقي اورجب ده سب بجه عائب بواتوده في اورسلي باتیں اس کے لیے بہت سجیدہ ایشوہو کئی تھیں۔ وواس الگ ہوگیاتھا۔ "تہیں کیے پتا چلا کہ یہ Aqua Blue ہے؟" انی پوردل ت آنگھیں صاف کرتے ہوئے امامہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ "تم ہیشہ عجیب تام لیتی ہو کلرز کے۔Aqua Blue واحد عجیب تام تھاجو بچھے Blue کلر کے لیے اس وقت یا د آیا۔ "اس نے سادہ کہج میں کھا۔وہ کھلکھلا کرہنس پڑی 'وہ کلر بلائنڈ تھا اے اب اندازہ ہوچکا تھا۔ "ایست سے سادہ کہج میں کھا۔وہ کھلکھلا کرہنس پڑی 'وہ کلر بلائنڈ تھا اے اب اندازہ ہوچکا تھا۔ "Very Smart!" كاس في اعداددى-الله "You thing so" "Thank You Then" \_\_\_\_\_وہ کتا ہوا کی سے نکل گیا تھا۔ مچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔وہ دنیا کاسب سے عجیب رشتہ تھا۔وور ہول تو دیواروں کا جنگل آگ آئے ایس ہول تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہیائے۔ تاراض ہو تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم يزجائ اور محبت بوتو كله نام كى چيز صحرامين يانى بن جائے غصه بوتوا يك دوسرے كى شكل ديكھتا بھى كوارانه بواور غصہ تھے ہوتوایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہوجائے۔ وہ بھی شوہرادر بیوی کے رشتے میں مسلک ہوجانے کے بعداس تعلق كے سارے نشيب وفرازے كزررے تصاور چھلے دس دن اس كى زندگى كا يملانشيب تقا۔ وكيالوكي تم؟ مالارت مينيو كاردير تظرد التي ويكما-"میں تو Shrimps کی ڈشریس سے کوئی ٹرائی کرون گا۔ تم دیکھ لو۔ تم کوکیا چاہیے؟"وہ اسلام آبادیس دوسری بار باہر کھانا کھانے نظے تھے اور اعتیاطا" انہوں نے ایک نے ہوئے چاننیو ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔

ا نہیں اندازہ نہیں تفاکہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے کام نہیں آئے گی۔ پندرہ منٹ بعد کھانا سروہ و کیا اور وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ویٹرنے ایک جیٹ لا کر سالار كودى-اس نے كھ حرانى سے اس حيث ير نظروا لتے ہوئے اس ير لكھى تحريروهى-

"آپ یہ جگہ فورا"چھوڑ دیں۔" سالارنے کچھ خیرانی سے سراٹھا کرویٹرکود کھھا۔اے کچھ سمجھ بی بنیں آیا۔

"يه كيا ب؟"اس نے ويٹرے يو چھا-اس سے پہلے كه وہ جواب ديتا "ايك كرنٹ جيسے اسے چھو گزرا تھا-وہ حان كما تفاكروه كما تفا-

انے نکال کر نیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کوبل کابئر کرنے کا

میں در ہو گئی تھی۔اس نے پچھ فاصلے پرہاشم مین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے برے بھائی کودیکھااور وہ ان بی کی وہ برقی رفتاری سے امامہ کی کری کی طرف آیا۔امامہ ٹیبل کے نیچ اپنے قدموں کے قریب رکھا ہوا ا بنا بیک اٹھارہی تھی۔ ایں نے ابھی انہیں آتے تہیں دیکھا تھا۔ سالار کے آپے قریب آنے پر بیک اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیلی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ایک لحہ میں اس کا خون خشک ہو گیا۔ سالارنے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنی اوٹ میں کیا تھا۔ ان کی نیبل کھو کی کے پاس تھی اور المامد كے عقب ميں ال عمركيال عيں-"سامنے ہو!" ہاشم مبین نے اس آتے ہی بلند آواز میں اس سے کما تھا۔ آس باس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ کیک وم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔نہ صرف سٹرزبلکہ دوسری ٹیبلز پر سرو کرنے آخرى چيزجوسالاروبال توقع كرسكتا تفاوه ايك پلېك بليس براييا بي سين تفا-" آپ ہارے ساتھ کھر چلیں وہاں بیٹھ کریات کر لیتے ہیں۔" سالارنے بے مد محل کے ساتھ ہاتم سے کہاتھا۔ اس نے جوایا" ایک گالی دیے ہوئے" اے گریان سے پکڑا اور تھینے کرایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وسیم اور عظیم سے امامہ کووہاں سے لے جانے کے لیے کیا۔ باشم کے برعل وسیم اور عظیم دونوں پچھ مال تھے۔وہ جانے تھے اس طرح زبروسی اس ریسٹورن سے کی کوہال سے باہر شیں لے جاتھے "کیونک

كيورنى كاسامناكي بغيرامام كو بحفاظت وبال سي لي جانامشكل تقا-ور سالار کے عقب میں اس کی شرث بکڑے تھر تھر کا نیتی ہوئی تقریبا"اس سے چیکی ہوئی تھی جب ہاشم نے

(باقى آئنده ماه اين شاء الله)



سالار کا گریان پکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔





الد وہ منی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سونمیں یارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال كرنے آئى تھى كەاس خاس كى فيلى كوكيول مارۋالا-

6- اسپیلنگ لی کیاتوے مقاللے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور توسالہ دوئے چود عویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ منتی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ سے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ ساله بچي دوباره فائنل ميں آجاتي۔وه اضافي لفظ س كراس خود اعتاد مطمئن اورزين بچے كے چرے پريشاني بھيلي جے ديكھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مهمان بے چین ہوئے مگراس کی سے کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن محرادی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترجیم شدہ باب كايرنت نكال كرديكرابواب كے ساتھ فائل ميں ركھ ديا۔

7- ده دونوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اے ڈرنگ کی آفری مگر مردنے انکار کردیا اور عمریث بینے لگا۔ لڑی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بارجھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

کے پارے میں گہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کریا۔ 4۔ وہ اے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچے پر مجبور

ید وہ سے سوہر سے ہارہ کی ہو رہ سے پہلور ہی ہے۔ بیت ورک ورک سے موں وہ ہے۔ کہ دو ہوں کہ ہے۔ کردیا ہے۔ اب وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔ 5۔ وہ جیسے ہی گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس کی بیوی بچوں کو مطمئن و مسرور دکھیے کر کی بیوی بچوں کو مطمئن و مسرور دکھیے کر سوچ رہا ہے کہ آگر دہ چند بیپر بچاڑ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب صورت رہ عتی ہے۔ مگروہ سوچ رہا ہے کہ آگر دہ چند بیپر بچاڑ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب صورت رہ عتی ہے۔ مگروہ

ضروری نون آجا آہے۔ جس کا دہ انگلار کر رہا ہے۔ اب اے اپنی قبلی اور استعنی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ پریز ڈنٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا تحریس کے الب کشنو پر بری طرح اثر انداز 8 ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چید ممبرز کے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پند رہ منٹ کا و تفدید تا پڑا تھا۔ نصلے کی ذمہ داری مان سے سرتھی۔ آخر کار دوا کہ فصلے رہینچ کما۔

راری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نصلے بر پہنچ کیا۔ 10۔ الزائم کے مریض باپ کووہ اپنے ہاتھوں سے یعنی پلارہا تھا۔ اس کے انداز میں اپنجاب کے لیے نمایت پار ' احزام اور محل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کا سامان ایر پورٹ

رِ جاچا کے اور دہ گاڑی کا انظار کررہا ہے۔ Q۔ وہ خلے رنگ کی شفاف جسیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں کھری جمیل میں دہ صندل کی لکڑی کی کشتی میں سوار ہے۔

الله وه تیسی من پر بنایار شن کے بیر روم کی کھڑی ہے ٹیل اسکوپ کی درے ساٹھ ف کے فاصلے پر اس مینکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نونج کردومنٹ ہور ہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعددہ معمان بینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

روفیشل شوڑ ہے۔ اے ممان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑ کیا گیا ہے۔ 3۔ دواس ہے اصرار کرری ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔ دہ مسلسل انکار کرتا ہے تکراس کی خوشی کی خاطریان لیتنا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ و کچھ کرتنا تا ہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دولکیرس ہیں۔ دوسری لکیر مضبوط اور خوشکو ارشادی کوخلا ہر کرتی ہے۔ وورد نول ساکت رہ جاتے ہیں۔

### آومووا

واکٹر سیط 'مالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی ہے سنتا ہے۔وضاحت اور صفائی میں کچھے نہیں بولٹا گران کے گھرے والیسی پر وہ امامہ ہے ان شکا بنول کا دجہ بوچھتا ہے۔وہ جو ایا 'روتے ہوئے وہی بناتی ہے 'جو سعیدہ امال کو بنا چکی ہے۔ سالار کو اس کے آندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور ہے ان شکا بنوں کی جو بھی ان کے آندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور ہے ان کو اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرے جیز کا سامان لے کر آیا ہے 'جو بھی امامہ نے خود جمع کیا ہو تا ہے اور بھی ڈاکٹر سیط نے اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرے جیز کا سامان لے کر آیا ہے 'جو بھی امامہ نے خود جمع کیا ہو تا ہے اور بھی ڈاکٹر سیط نے اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرے جیز کا سامان لے کر آیا ہے 'جو بھی امامہ نے خود جمع کیا ہو تا ہے اور بھی ڈاکٹر سیط نے اس کے لیے رکھا ہو تا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا معانوی ناول دیکھ کر سالار کو کوفت



ہوتی ہے اور دوائیں تلف کرنے کا سوچا ہے۔ مرامام کی وجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالارا ہے بیک میں امار کا اکاؤٹ محلواكر تمي لا كارويداس كاحق مرجع كوا تا ب-ودامام كول كراملام آبادجا تا بادرار بورث راع تا تا بك سكندر عنان نے منع كيا تھا۔ امام كوشديد خصه آنا ہے۔ كمريننج پر سكندر عنان اس سے شديد خصر كرتے ہيں۔ سكندر عثان سالار كى اسلام آياد آمد يريشان موجات بي-أمامه كواس كمريس آكرشديد ويشن مو آب-ده نوسال بعد سالارے کھرے اپ کھرکور میستی ہے۔وورن رہ کروہ والیس آجاتے ہیں۔امام کمتی ہے کہ وہ اسلام آبادیس رہنا جاہتی ہے۔ سالار کی جا ب یمال ہے تووہ ممینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سے سالار کود کھ ہوتا ہے "مجرجبوہ كتاب كدا إ مريك علي جانا ب توامام كتى بكدوه دوسرى شادى كرك يد تجويز سالارك لي شاكك مولى ب وہ امامے اس کی توقع شیں کر تاتھا۔ سالار 'امام کوکراچی کے برجا تا ہے تووہ انتیا کے کھرجاتی ہے۔وہ سالارے کمتی ہے کہ وہ بھی ایساشان دار کھرجا ہتی ہے جس میں سبزیوں کا فارم و فی فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔سالار جران رہ کیا تھا۔عید کے موقع پر اس کو سکے کی کھی کا حساس ہو تا ہے۔ سالار کے ساتھ ایک پارٹی میں شراب کی موجود کی پر اس کے ول میں سالار کے لیے يدكماني آجاتي ہے۔ جس كوسالاردوركر تا ہے۔ وہ كتا ہے كدوه اب ان چيزوں سے بهت درجاچكا ہے۔ سالارونك يس كام كرتا بالمداس بورك مندرب كرتى بود كرام ب ا ماسيمسالا ركا خيال ركفتي بقي-اس كي سالار كول بين قدر تقى الكين وه زبان اظهار نبيس كرتا-سالا رالسته جلال کے لیے اس کے دل میں جو زم کوشہ ہے اس ہے بری طرح ہرث ہوتا ہے۔ سالار اپنا پلاٹ علی کر تقریبا "ویردھ کروڑ کی انگو تھی خرید کرویتا ہے۔ محتدر عثمان کوجب بیبات پتا چلتی ہے تووہ حیران رہ جاتے ہیں المروواس سے وچھے ہیں۔"كمال سے ل تى يدرتك؟" سالارجا آے کہ اس نے بیتی ترین شاپ عاص طور رہ انکو تھی ڈیزائن سے کوائی ہے۔ اور تعوثی رقم نگی تقی جو اس نے خیراتی اداروں کو دے دی ہے۔ امامہ کو اس انگو تھی کی قیت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ سالار بھی اے اصل قیت سین بنا ما۔ المسكى لما قات الفاقا "جلال يهونى -جلال اے لیے کے لیے لے جاتا ہے۔وہ یہ جان کربہت مرعوب ہوتا ہے کہ وہ سالار محدر کی ہوی ہے۔وہ کہتا ہے کہ سالارجس عدے رہے۔ دہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ریٹورن میں اچانک فاروق صاحب آجاتے ہیں۔ جلال کے الممرك تعارف كرائے يوده جو يك جاتے ہيں۔ جلال ے ال كرامام بہت وسرب موجاتی ہے۔ اس ے كائرى بحى تبيل چلائی جاتی۔وہ سالار کوفون کرتی ہے۔فون آف ہو تا ہے۔اس کی جوتی کا اسری جی ٹوٹ جا تا ہے۔ تبدہ اس کے آفس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سالار کو پتا جاتا ہے کید وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی شاچک سنٹویں بھول آئی ہے۔ وہ سالار کے آفس كياته روم بين جاكر فريش بوتى إورائي فيمن الخوسى وبال بعول آتى ب-ا بعديس بعى والخوسى إدنسيس آتى-دودن بعد ایک وزر فاروق صاحب سالارے ملتے ہیں جبوہ اپنی بوی کا تعارف کرانا چاہتا ہے تووہ کہتے ہیں واکثر جلال انفرك ساته يخ كدوران المدے ل يك ين-سالاربہ جان کرامامہ سے تاراض ہوجا آئے۔وہ تاراضی میں اے سعیدہ امال کے ہاں بھجوان تا ہے۔ واکٹر سبط علی سالار کو بلاتے ہیں۔وہ نہیں جا آتو وہ امامہ سے تعلق ختم کرنے کا اشارہ کوتے ہیں۔ تب سالار ان کے ایک ہفتہ بعد سالارا سے یا دولا آئے کہ امار آنگو تھی کماں بھو گئی۔ سالاڑا مارے ایک معاہرہ پردسخط کرا آئے جس میں اے سالارے علیمدگی کی صورت میں بہت سے حقوق حاصل ہوں گئے۔ ڈاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت رو کھا ہوجا آئے۔ امارہ کو برا لگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط ONLINE LIBRARY

المد سالار كے ساتھ كھانا كھانے ريمثورن ميں جاتى ہے۔ ايك ويٹرسالار كوايك چٹلا كرويتا ہے "آپ يہ جگہ فورا" چھوڑ دیں۔" سالار جانے لگتا ہے ليكن تب ہى المد كے باپ اور بھائى دہاں آجاتے ہیں۔وہ سالار پر حملہ كرتے ہیں۔

### ساتون قيط

سالار نے ابادفاع کرتے ابناگریان چھڑاتے ہوئے اشم مین کوذراسا چھے و مکیلا۔ان کے لیے یہ دھکاکائی ابت ہوا۔وہ پر چستے پر بے افتیار پنچے کرے۔ ریسیوشن تب تک ما ہر موجود سکیو رٹی کو انفادم کرچکا تھا۔ ہال میں دو سری میزوں پر جیتے ہوئے لوگ چھے متوحش انداز جس یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جبکہ میزوں پر سرد کرتے ہوئے دیٹر نے دفتاری سے اس کی طرف بردھنے لگے۔ اس دھے نے عظیم کو بھی کے دو مشتعل کردیا۔وہ بھی بلند آداز جس اے گالیاں دیتے ہوئے جوش جس آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز جس اس نے سالار کے جبرے پر گھونسادے مارا۔چند کھوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامت واقعی اندھیرا چھاگیا وہ اس کے سالار کے لیے ہوئے مالار کے چھے چھنے کی کوشش کی الیک طرف جھالاور عظیم اس کے چھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کا پنچ ہوئے سالار کے چھے چھنے کی کوشش کی الیک طرف جھالاور کا اندھ کی کوشش کی ایک قطیم اس کے چھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کا پنچ ہوئے سالار کے ایک کوشش کی ایک تو اس کی ہوئے ہوئے۔ اس نے ہوئے اس نے جو اس نے ہوئے کی وجہ سے دوروار تھیڑ بھی کر سے جا ہوئے ہوئے اس نے ہوئے۔ اس نے ہوئے کی کوشش کی ایک تو جہ واس کے بائی کندھے جی بیان پر برا چا تو اس کی بہت پر درد کی کوشش کی ایک آخری کھے میں جو کا بھی کی دوروں کے بیلی کر اورواں کے بیلی پر برا چا تو اس کی بہت پر درد کی کوشش کی ایک آخری کھے میں جہ سے دورواں کے بائی کندھے جس جالگا تھا۔

سیورٹی اوردد سرے ویٹرزت تک قریب پہنچ بھے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی بشت ہوں جا تو نکال لیا۔

سیکورٹی والے اب ان تینوں کو پکڑ بھے تھے۔ وہ جا تو نوک وار ہو آنوزخم بے حد خطرناک ہو آ 'لین اب بھی اس

جا قو کا اگلا سرااس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو اشم مین کوسالار کو وہ چا تو ہارتے دیکھا۔

تھا'نہ ہی اس نے سالار کو وہ چا تو نکا لئے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے 'عظیم کو اپنی

گرفت میں لے لیا 'تب تک سالار اپنی چیئز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر دہاں آنے کے لیے کمہ رہا

تھا۔ اس کے چرب پر تکلیف کے آغار تھے 'لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لیجے کو حتی آلمقدور تاریل رکھے ہوئے

تعا۔ اس کے چرب پر تکلیف کے آغار تھے 'لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لیجے کو حتی آلمقدور تاریل رکھے ہوئے

مکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دو سرے ہا تھ سے اپنی پشت کے اس زخم کو دیائے ہوئے تھا۔ اس کے دیائے اور

محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی محسوس کر رہا تھا۔

لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خون گئنی مقیدار میں نکل رہا تھا۔

سيكورتى والے اس گفتگو كے دوران ہاشم مبين 'وسيم اور عظيم كودہاں سے ليے جا چکے تھے۔ ريشورث كے بورے ہال ميں بے حد مراسيمكى كاعالم تھا۔ پھھ لوگ دہاں سے اٹھ كر چلے گئے تھے اور جو ابھی دہاں موجود تھے 'وہ

من ورید رسب ایری ضرورت ہوگی "آپ آجائیں۔" نیجرنے اس کی پشت پر بہنے والے خون کودیکھتے ہوئے کے تشویش کے تام کی پشت پر بہنے والے خون کودیکھتے ہوئے کہ تشویش کے عالم میں اس سے کہا۔ اس نے یقینا " یہ سوچا ہوگا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں تاریل نہیں کے اس است کہا ۔ اس نے یقینا " یہ سوچا ہوگا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں تاریل نہیں کے اس است کہا تا ہا



المام نے بنیجرکی اس بات پر کھے جیران ہو کر سالار کو دیکھا 'وہ اب فون پر بات محتم کر رہا تھا۔امامہ نے اس کے اس بائھ کو پہلی بار نوٹس کیا جووہ کندھے کے اوپرے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ وكيابواع ؟ "امام فقدر عراسيكي عالم من بوجها-'' کچھ نہیں۔''سالارنے اپنا ہازوسید ھاکیا۔امامہ نے اس کی خون آلودانگلیاں دیکھیں۔اس نے سمجھاکہ شاید سراہ ہے جب بین اس کاماتھ زنجی تھا۔ "اے کیا ہوا؟"اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر ہوچھا۔اس نے جواب دینے کے بجائے ایک قربی میل ہے نصری اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اثبارہ کیا۔ بنیجراور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ میجر کے کمرے میں آگئے۔ وہ پولیس کو کال کرچکا تھا اور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا کیکن سالار زخمی تھا اور اے فرسٹ ایڈ دیتا ضرور کی تھی۔

منیجر کے کمرے میں پنچ کر ہی امامہ نے پہلی ہار سالار کی خون آلود پشت دیکھی اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ ایک قریبی کلینگ سے پہنچنے والی ایر لینس کے آئے تک انہوں نے اس کی شرٹ اٹار کر اس کا خون روکئے کی کوشش کی جمرو فیم کھر میں ہوتا مشکل تھا۔

کی جمرو فیم کمرا تھا اور ٹائلوں نے بغیر تھیک ہوتا مشکل تھا۔ وہ اس قدر شاکد تھی کہ وہ ریسٹورنٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو مم مریحتی رہی۔وہ کیا کچے کر عتى تقى يااے كياكرنا جاہے تھا اے سمجھ ميں بي تعين آرہا تھا۔ الطياعي سات من من يوليس الميولينس اور سكندر آسط يجيهاى سنج تق سكندرك آتے بى سالار نے امامہ كو كھر كے بجائے فورى طور يركسي أور بھيجنے کے ليے كما- سكندر خود سالار كو المسلك كرجار عضا على اوجودوه بالار عيد نبيل كمد عى كدوه اس كم ما تقد جانا جاري ب عندر نے اے فوری طور پر اپ برے بھائی شاہنواز کے کھرڈرا ئیور اور پولیس کی سیورٹی میں بھوایا تھا۔ شاہنوازی قیملی کھرپر نہیں تھی۔عجلت میں انہوں نے نو کروں کوامامہ کاخیال رکھنے کی تاکید کی اور سکندر کی طرف وہ بت کی طرح آگر گیٹ روم میں بیٹھ گئی۔ اے سب کھ ایک بھیا تک خواب کی طرح محسوس ہورہاتھا۔ سالار کو کسی نے چاقو ہے زخمی کیا تھا 'یہ اس نے من لیا تھا گریہ اس کے باپ نے کیا تھایا بھا کیوں میں سے کی نے 25 \_ بيدوه نيس جان على تحى-ريتورث كى يكيورنى نے ہائم وسيم اور عظيم كوپوليس كے آئے تك ايك كرے مي بند كرديا تفااوراس كے بعد اب آكے كيا ہونے والا تھا 'اے سوچے ہوئے بھی اے اپنا وجود مقلوج ہو تا محسوس مورياتها-اے ابھی آئے ہوئے اپنے مندی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ " تم پہنچ کئی ہو؟ اس نے اماسے کی آواز نے بی کما۔ "بان\_تم كمال مو؟" "الجمي كليتك يرمول-"سالارنےات كما-"اورابو\_؟" "لیاساتھ ہیں میرے۔"سالارنے اس کے لفظوں یرغور نہیں کیا تھا۔ "فين الني آبو كالوجه ربي بول؟"مامه ني بساخته كما-وه چند كمح يجه بول نميس كا-اے ناچاہے ہوئے بھی اس وقت المدی الم کیارے می تشویش مری تھی۔ عَلَا خُولِينَ وُلِكِيتُ 41 عَلَى \$ 2015 عَلَى ONLINE LIBRARY

"وہ تینوں پولیس کسٹلی میں ہیں۔ یہاں سے فارغ ہو کراب ہم وہیں جائیں گے۔"امامہ کادل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند کھوں کے لیے اے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لا بروا کرویا۔ "سالار! پليز التي معاف كردواورريليز كروادو-" سکندراس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ آمامہ سے کچھ کمہ نہیں سکالیکن وہ خفاہوا تھا۔وہ اس سے زیاوہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھالیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے اور اس کی منڈ تریجہ کئی از خرکہ از نہیں تھان بينة جهو كئيا زخم كمراتونسي تفا؟ "میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔"اس نے پچھ کھنے کے بجائے فون بند کرویا تھا۔ كلينك ميں اس كے چيك اپ اور بينة تيج ميں ايك كھنٹه لگ كيا۔ خوش قتمتی سے اس كى كرك يا شريان كونقصان تهيس پهنجانغبا-سریان توقعصان میں چھا۔ کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کردیا اور سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیاتھا کہ بیہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیاتھا۔وہ خود بے حد ناراض ہونے کے باوجوداس معاملے کو ختم کرنے کا خواہش مند تھالیکن سکندر نہیں۔ خواہش مند تھالیکن سکندر نہیں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھیں اور تب تک طیبہ بھی دہاں پہنچ گئی تھی۔ شاہنواز کی بیوی اور دونوں بہوئیں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھیں اور تب تک طیبہ بھی دہاں پہنچ گئی تھی۔ عندر في الحال الي كريس ندرية البر مجما تا-شاہنوازی بیوی اور بہووں نے اگرچہ آمامہ سے اس ایٹوپر زیادہ بات نہیں کی تھی ملکن دہ لاور تج میں طیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی باتیں سنتی رہی۔طیب بری طرح برہم تھیں۔وہ شاہنواز کے کھر آنے کے باوجود المد كياس نهيس أكي وه خود بهي اتن مت نهيل كرسكى كه بابرنكل كران كاسامناكرتى وه بے عد غص میں ہاتم مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہتی رہیں اور وہ کیٹ روم میں بیٹھی بھیوں سے روتے ہوئے یہ ب مجمد سنتى ربى- يد طعيد ك كرو ، كسيلم جملي خاندان كرامة مو فوالى يكي نميس تهي أيداحساس تقا كه باشم اور اس كے بھائى اس وقت حوالات ميں بند تھے اور نجانے ان كے ساتھ دہال كيا سلوك ہو رہا تھا۔وہ جانتی تھی کہ اس کی قبلی ہے جدبار سوخ تھی اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام مجرم کی طرح کا رویہ نہیں رکھ سكاتها مكرده جانتي تفي اس كي فيملي كاحوالات بين ريابي بصد بي عزتي كاباعث اس خددبار سالارے رابط کرنے کی کوشش کی سی-اس نے پہلی باراس کی کال تمیں لی اوردوسری باراس كايل بند تفا-دہ اندازہ لگا على كھى كەاس نے اى كى كال سے بچنے كے ليے فون بند كيا ہو گا-يدو سرى بار ہوا تھا كداس فابناس فون اس كوجه س أف كيا مواتفا-"كولpersue(بيروى)نه كوباس كيس كوي ؟ النيس جمو دول ماكه اللي باروه تميس شوث كروس-" اس نے ہپتال سے پولیس اسٹیش جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کماتھا۔" میں بات برسمانا نہیں لى ابتدا جى انهول نے كى ہے۔

المن والجسط 42 سي 2015

انهول نے بین السطور کیا کہ اتھا عمالار کو بھے میں کولی دفت نہیں ہوئی۔ " یہ ایک حد تھی جو میں جمعی نہیں جاہتا تھا کہ وہ پار کریں اکیان انہوں نے یہ حدیار کرلی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف بہنچ گی تومیں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہے دوں گا۔ I'll pay them in the same coin .

(يس ابتين ال الحاكي زيان يس جواب دول كا) سيبات تم افي يوى كويتا بحى دواور سمجما بحىدو-" "آبا! پلیز اس ایشوکو عل ہونا جاہے۔"سالار نے باپ سے کما۔ سکندر کا ہے۔ مشتعل روید اے خاکف کرنے لگا تھا۔وہ بے صدمتحمل مزاج تھے لیکن اس وقت سالاران کا ایک نیاروپ دیکھ رہاتھا۔

"يه خوابش ان كوكرني چاسيد صرف تبديد مسئله حل بوكا-

How dare he touch my son (اے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیے ہوئی) اس کاخیال ہے میں برداشت کول گایہ خنڈہ کردی۔ ا ابوہ مجھے ہوکیس اشیش سے تکل کردکھائے۔" النيس شفندا كري كاس كى بركوشش تاكام بورى سى-معالمه كس مديتك برده جائے گائاس كا ندازه سالار

كو تهيل تقايدا كلے ود كلنوں ميں جهاں اس كى فيلى پوليس الشيش ميں آئى تھى وہاں باشم بيين كى بھى پورى فيملى وہاں موجود گی۔

یہ صرف دوبارسوخ فیملیز کاستلہ نہیں رہا تھا 'یہ کیونٹیز کاستلہین گیا تھا۔اسلام آباد ہولیس کے تمام اعلا افران اس معاملے کو حل کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم سین کوسب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انظامیہ کا وجہ ہے ہوری تھی جمال یہ سب کھے ہوا تھا۔ یہ سب کمیں اور ہو تا تو وہ بھی جوابا "سالاراوراس کی فیلی کے خلاف دس بارہ ایف آئی آر رجٹر کروا تھے ہوتے بلیکن ہال میں لگے سیورٹی کیموں کی ریکارڈنگ ہاشم میں کوایک لمے وصے کے لیے جل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔

ن والميا بي طب المعال كي دور ي كي بعد بالأخرباشم فيملي في واقع كي سكيني كو محسوس كرما شروع كرديا محر ابتدائي غصے اور اشتعال كي دور ي كے بعد بالا خرباشم فيملي فيے واقعے كي سكيني كو محسوس كرما شروع كرديا محر مسلہ یہ ہورہاتھا کہ سکندر قبلی سمی تھی کی کیک حکمانے پر تیار نہیں تھی۔ جمر تک وہاں بیٹھے رہے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل تہیں نکلا اور دوہ بالا خر کھرواپس آگئے۔

وہ واپسی رسارے رائے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کر تارہا اور اس میں تاکام رہاتھا۔ عندراب اس معاطے میں اپنجائیوں کوشائل کرنے کے بعد سب کھھاتے آرام سے ختم کرتے یہ آمادہ نہیں

وہ شاہنواز کے گھر آنے ہے پہلے اپنے گھرے 'اپنے اور اہامہ کے پچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہنواز کے گھر گسٹ روم میں داخل ہوتے ہی المامیات ہے تو تھا تھا۔ "ابواور بھائی ریلیز ہو گئے؟"اس کا دباغ گھوم گیا تھا اتو واحد چیز جس کی اسے پر واستھی وہ صرف اتن تھی کہ اس پاپ اور بھائی ریا ہو جائیں۔اس کا زخم کیسا تھا؟اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟اسے ان میں سے جیسے کسی بات

وہ بے مد تھی ہے گئے ہوئے گیڑے تبدیل کرنے کے لیواش دوم میں

كيا تما- پين كلرزلين كي باوجود اس وقت تكسجا كترب كي دجه اس كي عالت واقعي خراب تفي اور ري سى كرامام كى عدم توجى في يورى كردى تھي۔ "دوہ پولیس اسٹیشن میں ہیں؟" اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوتی ہوئی آ تھوں کے ساتھ اس سے پوچھاتھا۔وہ جواب بے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل کیٹ گیا۔اور آ تکھیں بند کرلیں۔ ووائه كراس كياس آكربين كي-"كيس والس كے لوسالار سائنس معاف كردو-"اس كے بازور ہاتھ ركھتے ہوئے اس نے ملتجاند اندازيں اس سے کہا۔ سالارنے آئے صیل کھول دیں۔ اسے بہا میں اس وقت سونا چاہتا ہوں ہم ہے بات نہیں کرنا چاہتا۔" "امامہ! میں اس وقت سونا چاہتا ہوں ہم ہے بات نہیں کرنا چاہتا۔" "میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں وہ دہاں کیے ہوں گے اور کیے برداشت کردہے ہوں گے یہ سب کچھ \_"وه رونے کی تھی۔ "ووزت صرف تمهارے ابو کی ہے؟ میری میرے باپ میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے؟" وہ بے ساختہ کمہ گیاتھا۔وہ سرچھکائے ہونٹ کا نے ہوئے روتی رہی۔ "بہ سب میراقصور ہے میری وجہ ہے ہوا ہے یہ سب کچھ تم سے شادی نہیں کرنی جا ہے تھی۔" "تمہار سے پاس ہرچیز کی وجہ صرف شادی ہے تم جھے شادی کر کے جہنم میں آگئی ہو نشادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت يلي موعل ع ؟ با- "وه برى طرح بر بم مواقفا-وميس مهي والزام نبي دے ربى ميں تو ياس خوالف موتے ہوئے كما جا اتفا۔ "Show me some loyalty Imama" ( کھے میرے ساتھ بھی وفاداری کامظامرہ کرو) ۔۔۔ویی وفاداری جیسی تم اپنیاب اور بھائیوں کے لیے دکھارہی مو۔ "وہ بول نہیں سکی تھی۔ اس نے جسے اسے جو تا تھینج ہارا تھا اس کا چرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھاوہ اسے بھی اتنی ہرٹ کرنے والی بات کمہ سکیا تھا لیکن وہ اپنے کمہ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کے بغیراس کے بسترے اٹھ كئ-الارفاس كوردك كي بجائة أيكس بذكرلي تيس-م ما را اس کی آنکھ دو ہرساڑھے بارہ بے کندھے میں ہونے والی تکلیف کا وجہ ہے کملی متی ۔اے تمریخ بھی مورہا تھا۔ کندھے کو حرکت دینا مشکل ہورہا تھا اور بسترے اٹھتے ہی اس کی نظرامامہ پر پڑی تھی۔ وہ صوفے پر جیکی مونی سی-وهر کے بغیراٹھ کرواش دوم یں چلاکیا۔ نماكرتيار مونے كے بعدوہ با برنكلا اور امام سے كوئى بات كے بغيروہ بيروہ بيروہ علاكيا۔اے اپنا آپ وہاں اجنبي لكنے لگاتھا۔وہ واحد مخص تھاجواس كى سپورٹ تھااوروہ بھى اس سے برگشتہ ہورہاتھا۔ "میں کیس واپس لے رواموں-" کے تیبل پر بیٹے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کما- بورے تیبل پر ایک کھے کے لیے خاموشی چھاگئی۔وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہنوازاوران کی فیلی بھی تھی۔ ONLINEALIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY'I PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ال كاچود في را براس نيات شي براكانار كودا-يي من من كرسكااوريي بي بحي مني كول كا-" و پر ہم بھی وہ نسیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باب اور بھائی جیل ش بی رہیں کے "طیبے نے بھی کاندازش کما۔ الحميس كجواندانه كريد سارا معالمه كتنابيه چكا كيس واپس لين كامطلب ان كوشه دينا كي م فيلى كوخطرے من دال رہم ہو۔ "مثابنواز تعداخلت كى۔ ارسك توكيس ملنے كى صورت يى جى ہوكا 'بلكه زيادہ ہوگا۔ يہ كيس توسئلہ على نيس كرے گا۔" وه جان تقاجو بحدود كمر را تما اس بورى فيلى كنتي لعنت اس مضوالي تحي ومب يحماس لے غیرمتوقع نمیں تھا۔وہ امار کوخوش کر سکتا تھایا اپنی فیملی کواور اپنی فیملی کوناخوش کستان کے لیے بمتر تھا۔ وہ اندر کمرے میں جیمی باہرے آنے والی آوازیں من رہی تھی لیکن اب وہ لوگ کیا کمہ رہے تھے وہ مجھ بارى مى ملازم بالأخراب كمانے كے ليے يوچيخ آيا اور وہ شديد بھوك كياوجود منيں كئ وہ لي تيل ير فے کی اس وقت صدیق تعین رکھتی تھی ہی ہے بھو کا مرتازیا وہ بھڑ تھا۔ مدرات کے او یے تکار ای طرح کرے میں بیٹی ربی- سالار کا کوئی ا تا پیا نمیں تھا۔ کوئی کال کوئی سے ل وه صوفر بيني محل كالم بن كب سوكن إ اندانه تبيل بوا-رات بعاس كى أكوسالارك كد حالا نير على مى ووردواكى مى-والمر جاويمي جاتاب "وعرب اي يرس ميثرباتا-وه محدور معنى الى آئىسى ركزتى دى-"كيسوالى كالا بي عن نتهارى فيلى ريليزموكى ب"وه محكى تقى-وہ بیک کی زے بند کر رہاتھا۔ کی نے جیے امامہ کے کندھوں سے منول ہو جھ مثایا تھا۔ اس کے چرے پر آنے ا اظمینان وه محی نولس کے بغیر میں موسکا۔ اس كے پیچے باہرلاؤ جيس آتے ہوئے اس نے احل ميں موجود تاؤاور كشيد كى محسوس كى تحى۔ شاہنوازاور ندردونوں نے مد سجیدہ تے اور طیب کے اتھے پر شکنیں تھیں۔وہ ندس ہوئی تھے۔وہاں سے رخصت ہوتے الاست مرف الي لي ميس معانواز كروي عن سالارك لي مي مردمي محوى كالى ومالارك ماتي جس كارى على تعى اعدرا نيور جلار باقعا- سكندراور طيب دو سرى كارى على تقدمالار را راستہ کھڑی سے باہر میکیا کی کمری سوچ میں ڈویا رہا۔وہ و تقے و تقے سے اسے دیکھنے کے باوجودا سے محاطب نے کا مت شیں کر سکی تھی۔ کر پہننے کے بعد بھی سب کی خاموشی اور سرد مہی ویسی بھی-سالار عکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤ نجیس کیااوروہ کمرے میں جلی آئی تھی۔ آدھے کھنٹ کے بعد ملازم اسے کھانے ریلانے آیا تھا۔ کھانادے دو۔ "مجوک اس قدر شدید تھی کہ اس باروہ کھانے سے انکار نمیں کر سکی۔ طازم کی WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



كمانا كمانا كمانا المان وقت بهت مفكل تفا-وه كعانا اندرلان كي لين كمد يكي موتى تواس وقت بحوك ند موح كابمانا كروي لين اب يدمشكل تغا-مت كرتيه ع بسيده بالا فردا منك روم من آئى توسب ميل ربين كمانا كمار ب تصركامران كى يوى نویا عیب سے چھے بات کر رہی تھی اس کی آریر کوئی خاص ردعمل تنیں ہوا۔ صرف سالارا بی بلیث میں کچھ والے بغیراس کا تظار کررہاتھا۔اس کے جیسے رائی نے اس سے بوچھے ہوئے چاول کوش اس کی طرف برسمانی مى اور چركھانے كے دوران دو بغير يو تھے كھے نہ كھ اس كى طرف برسا الكيا۔ دو تيل ير ہونے والى بات چيت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر اواکرتی رہی کہ وہ اس سے متعلقہ نہیں تھی۔اے بداندانہ نہیں تھاکہ وہ ایشواب اس کے زر بحث نمیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے ان سب کی لعنت وملامت سمیث چکا تھا۔ ماحول آست آست تارس مور باتفا-طوفان كزرن كيعداباس كاثرات بحى معدوم موت لقي وہ کھانے کے بعد بیر روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی۔وہ ایک بار پھریات چیت کے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے کیت کیا۔وہ اندھیرے میں کھ در بسترر جینی رہی مجراس نے جے مصالحت کی پہلی کوشش کی۔ "سالار!" أنكسين بتدكياس كي مجهين نبين آياكه وواس كاجواب دے يانددے "שועל" معرولو-"بالاتراس في كما-"زخ كراتونس تفا؟"زم توازے اس نے پوچھا۔ "كون ماوالا؟" لهند معند مع بي كيابوا سوال أعلا بواب كركيا تعا-وحميس وروتونسين مورماي اسك كنده يربائه ركعة موساس في سوال بدلا تقا-"اكر مو بحى توكيا فرق يرا تا ب\_ ميراز حم ب\_ ميرادردب" الدجواب فاسلاجواب كياتحا-" بخار ہو رہا ہے تہیں کیا؟"اس کا ہاتھ کندھے ہٹ کرپیٹانی ریا تھا۔ بات بدلنے کے لیے دہ اور کیا كنى-اسكالم تعيشانى عبدات موع الارت اى التحد عائد على ليب أن كيا-"المد إتموه كول تني يوجيت ، جويوجها عابق مو-"اس كى آكلول عن آتكين والالاس في كما تفادوه چند کے اے کھے ہے کی سے دیکھتی رہی جھراس نے جسے ہتھیارڈالتے ہوئے کما۔ وابوے كيابات مونى تممارى؟" "وهتاول جويس فان كمايا وهجوانهول في محصب جاندازاب بحى حكماتها-"انہوں نے کیا کہائم ہے؟"اس نے جواب میں ہاشم مین کی گالیوں کو بے صد بلنٹ انداز میں انگلش میں رانسليك كياتها-المدى أتكمول من أنسو آسمة معى كاليون كانبيس يوچدري انهول فيوي كياكما تفاتم ي ای کے خفل اور سرخ جرے کے ساتھ اس کی بات کا شعری گی۔ "اوه! سوری ان کی تفتکو میں سر فیصد گالیاں تھیں "اگر میں بہت مختفر بھی کروں تو بھی کتناایڈے نے بچھے کہا کہ میں سورہول کیلن کتے کی موت مروں گاا ہاتھ کیا ہے 'وہ میری بٹی اور بھن کے ساتھ ہو۔اس کے لیے وہ حصوصی طور پر دعایا بد دعا قرما مع ہے جی ان کے چھیعام ہیں میں مان قابل سیں ہی کہ میں مہیں دول سے ONLINE LIBRARY

وہ تم آ تھوں کے ساتھ لک جسی اس کا چرود محتی ربی-وهاف سيث تقااس كاندانه لكانا آسان تقاليكن وكتنا برث مواتقا بيتانامشكل تقا-"انہوں نے تم ے ایک کیوزنس کی؟" بھرائی ہوئی آوازیس اس نے پوچھاتھا۔ وی تھی انہوں نے انہیں برطاف وس تھاکہ ان کے پاس اس وقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھایا کوئی اچھاوالا جا قو ' كونكه وه بجهي محيح سلامت وكيوكر بصدناخوش تتصه "أس كالبجه طنزيه تقا-"چرتم نے کیس کول حم کیا؟" "تمارے لے کیا۔"اس نے دونوک اندازیس کما۔وہ سرچھکا کردونے کی تھی۔ "میں تم سے اور تمہاری فیلی سے کتنی شرمندہ ہوں میں جمیں بتا عتی تمہیں۔ اس سے تواچھا تھا کہ وہ مجھے اردی۔ "میں نے تم ہے کوئی شکایت کی ہے؟" وہ سنجیدہ تھا۔ "ونہیں الکین تم جھے تھی ہے اس سیات نہیں کررہے کوئی بھی نہیں کررہا۔" "میں کل رات سے خوار ہورہا ہوں 'پریشان تھا۔ جھے تو تم رہنے وہ 'جھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جمال تک میری فیملی کا تعلق ہے تو تھوڑا بہت توری ایکٹ کریں گے۔ onaturales\_(ب فطری بات م) دوجار سنے گزری کے سب تھیک ہوجائیں کے " المدنے بھیگی ہوئی آتھوں کے ساتھ اے دیکھا وہ اے ای دیکھا ا "ميري كوني عزت نبيس كرتا\_" سالارنے اس کی بات کاف دی۔ "بیاتم کیے کہ عتی ہو؟ کی نے تم ہے کھے کما ؟ لیائے؟ می نے یا کسی اور " \_ ن کے جمع نمیں کمالیکن \_" الدرنے پراس کی بات کاف دی۔"اور کوئی کھے کے گا بھی نہیں تم ے بحس دن کوئی تم ہے کھے کے اتم ت كمناكه تهماري كوني عزت نميس كرياً-"وه ضرورت نياده سجيده تعا-"میں تہیں جمی آپ باب کے گھر میں بھی لے کرنہ آنا آگر بچھے یہ خدشہ ہو تاکہ یماں تہیں عزت نہیں اللے گا۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی ہے تم میری یوی ہواور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جے یہ جا نہیں ب-اب روناد حونابند كردو-" اس خقدرے جھڑ کے والے اندازیس اس سے کما۔ "ساڑھے چھے ہے کی فلائٹ ہے۔ سوجاؤاب "اس نے آنکھیں بند کرلی تھیں۔ وہ اس کا چیرہ دیکھنے کی۔وہ اے بتا نہیں عتی تھی کہ اس نے ڈیڑھ دن میں جان کیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور غیر محظوظ تھی۔اس کے پاؤل کے نیج زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی۔اس کے سربر سایہ دینے والا آسان بھی ای کی وجہ سے تھا۔ اس کا نام اس کے نام سے ہے جا آنوونیا میں کوئی اور اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں نندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہوئے کے باوجود 'وہ بیشہ اس کی مدداور سمارے کے لیے مختاج رہی تھی اور اس تعلق کے بعد یہ مختابی بہت بردھ کئی تھی۔ کچھ بھی کے بغیروہ اس کے سینے پر سرد کھ کرلیٹ گئی تھی۔ پرواہ کے ONLINE LIBRARY

بغیرکہ اس کے سرر کھنے ہے اس کے کنہ سے میں تکلیف و علی ہے۔ وہ جائی تھی دہ اے بھی نہیں وہ اے کا اور سالارنے اے نہیں ہٹایا تھا۔ بازواس کے گروحمائل کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کر

دی۔ "می تھیک کہتی ہیں۔"اس کے سینے پر سرر تھے اس نے سالار کو بردیواتے سنا۔ "كيا؟"وه جو على مى-"تم نے جھ پر جاود کیا ہوا ہے۔"وہ بنس بڑی تھی۔

اس دا تعجے کے بعد الکے جند ہفتے دہ لاہور میں بھی کچھ مختاط رہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہرڈر 'خوف حتم ہونے لگا۔امامہ کی فیملی کی طرف ہے۔ اس باراس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں جیسی امامہ کے گھرے ملے جانے پر تکندر کی قبلی کو ملتی رہی تمیں۔ فوری اشتعال میں آگرہاشم اور ان کے بیٹے ان پر حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تنظیمین بهت جلد بی از بن بیداحساس موگیاتھا کہ امامہ کو زیردستی واپس لے جانا اب ان کے سائل کو برسما سکتا تھا کم نہیں کر سکتا تھا۔وہ جھوٹ جو امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے 'ان كے كال جائے كامطلب رسوائى اور جك بنائى كے علاق كھے نہ ہو تا۔ ایك پردور ابوا تفا "اے برار بنے دیتا زیادہ سمجھ داری تھی۔ان کاواسطہ سکندر جیسی فیملی سے نہ پڑتاتودہ اس معاطمے پراپی اٹاکواتا نیجے نہ لاتے تکین یہاں اس مجھ را تھے

اب مجبوری تھی۔ پولیس اشیشن میں تصفیہ کے دوران سیندر نے ہاشم مبین کوصاف صاف بتادیا تھا کہ سالاراورامامہ کو کسی بھی پولیس اشیشن میں تصفیہ کے دوران سیندر نے ہاشم مبین کوصاف صاف بتادیا تھا کہ سالاراورامامہ کو کسی بھی طرح بینجے والے نقصان کی ذمہ واری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کی دو سرے پر نہیں ڈالیں گے عام حالات على الثم أس بات ير مشتعل موتے ليكن أيك رات حوالات سے تكانے كے ليے برطرح كے الرورسوخ استعمال كر

ك تاكام مونے كے بعد ان كاجوش موشى بى تبديل مونے لگاتھا۔ جمال تك الاراور المدكا تعلق تها "ان كے كيے يہ ب كه blessing in disguise تحا- (شريس ے خرکوہ خدشات جن کا شکاروہ اسلام آبادیس قیام کے دوران ہوتے تھے وہ آہت آہت قائب ہونے لگے تھے اوریہ خاص طور پر امامہ کے لیے معجزے کے مہیں تھا۔اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ مجھی اتنی آزادی کے

سالارنے تھیک کما تھا۔ چند ہفتوں میں اس کی فیملی کا روبیہ پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا۔ حتی کہ طبیبہ کی تکنی بھی ختم ہو گئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ امامہ کاہی تھا۔وہ فطر ماسطی جواور فرمانبردار تھی کرہی سمی کسراس کے حالات نے پورى كردى سى - پيچے ميكسى و تاقوشايد كوئى بات برى لكنے يوده بھى اى طرح مود آف كرتى جس طرح سكندركى ددسری بوئیں جھی جھار کرتی تھیں مرجھے پہتھے کے سوا کچھ نہیں تھااور احسان مند ہونے کے لیے اتا بھی بهة تقاكه دواس شخص كي فيملي تقى جواس سربرا اللهائ بحرياتها-

ے؟"اہے آفس کی کری میں جھولنا سالار کھ درے کے

وكمال سے آئے ہيں؟ اس نے ایک لحد میں اپنے كانٹيكٹس كى لىث كھنگالى تھى اور دہاں صرف ایک وسیم ر معلی الله میں اللہ ہے۔ کہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں۔"رمیرہ شنسٹ نے مزید بتایا۔ " بھیج دو۔"اس نے انٹر کام رکھ دیا اور خود سید ها ہو کر بیٹے گیا۔ آج کے دن وہ ایسے کسی وزٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔۔ وسیم کے دہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والے جھڑے کوچند ہفتے گزر وہ چند لحوں تک کچھ سوچتا رہا پھرائی کری ہے اٹھ کروروازے کی طرف بردھا متب ہی وسیم دروازہ کھول کر اندرداخل ہوا تھا۔ایک لیے کے لیے دونوں ساکت ہوئے تھے پھر سالار نے ہاتھ پردھایا۔وسیم نے بھی ہاتھ بردھا دیا تھا۔ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کے در میان ہونے والی وہ پہلی ملاقات تھی۔ و كيالوكي ؟ جائے كافى؟ "سالارنے بيضة موتے كما۔ " کی نماے میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں۔" وسیم نے جوابا" کہا۔ وہ دونوں کی زمانے میں بہت کسرے دوست بھے نیکن اس وقت ان کواپنے در میان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرتا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سالارنے دوبارہ کھ بوچے کے بجائے انٹر کام اتفاکر جائے کا آرڈردے دیا۔ "المام لیسی ہے؟ "اس کے ریسور کھے بی و سے فروجا۔ معتى ازفائن-"سالامكتارس اندازيس جواب را-"مين اس علنا جابتا تفا الدُريس تفامير عياس تهمار عظم كاليكن مين في موجا يبلغ تم يوجود اول" وسيم نے بعد حمالے والے انداز ميں كما۔ وفظا ہر ہے احتہیں بیریتا جل سکتا ہے کہ میں کمال کام کردہا ہوں توجوم ایڈرلیں جاننا زیادہ مشکل تو نہیں ہے۔" سالارتے ہے عدمعول کے لیج میں اسے کیا۔ "من مان چاہتا ہوں اسے "و سیم نے کہا۔ "مناسب توشایدنہ لکے لیکن پر بھی پوچھوں گاتم ہے۔ سس لیے۔"سالار نے جوابا "برے فریک انداز میں ۔ "کوئی دجہ نہیں ہے میر سپاس۔"و سیم نے جوابا"کہا۔"اس دن ریسٹورنٹ میں جوجٹ۔۔" "دہ تم نے بھیجی تھی میں جانتا ہوں۔"مالارنے اس کی بات کائی تھی وسیم ایک لور کے لیے بول نہیں سکا پھر "تم نے اور امامہ نے جو پچھے کیا 'وہ بہت غلط کیا۔"وسیم چند لمحوں کی خاموثی کے بعد یو لنے نگا تھا۔ سالار نے اس کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی۔ ''دی م "دليكن اليدو بهى موا وه موچكاليس الممه علما جابتا مول" ، "نہیں ہم نہیں بتا چلے گاتو وہ مجھے بھی گھرے نکال دس گے۔"سالاراس کاچرود کھیارہا۔وہ اس کا پچاور جھوٹ نہیں جانچ سکتا تھا۔اس کی نیت کیا تھی۔وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے بہت ضرور جانتا تھا۔ شاید یمی وجہ تھی کہ اس رات وسیم نے اے امامہ کے ساتھ و کھے کرا۔

بعانی کے دیکھیے جانے سے پہلے شنبہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن سالار کے لیے پھر بھی یہ مشکل تھا کہ وہ اے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا۔ اس میل جول کا پتا چلنے پر امامہ کی فیملی کے لیے اے نقصان پہنچانا بہت آسان ہوجا یا۔ وہ اگر اس کے ایار ممنٹ تک پہنچ سکتے تصرفو دہاں ہے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا۔وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کی غلط ارادے ہاس کے پاس نمیں آیا تھا لیکن وہ پھر بھی رسک نہیں لے الماتقا-"وسيم إمين نهين سجعتاكه اب اس كاكوئى فائده ب-"اس بنے بالآخر بهت صاف الفاظ ميں اس بے كها-" امامہ میرے ساتھ خوش ہے۔اپی زندگی میں سیٹلڈ ہے۔ میں نہیں جاہتا 'وہ اپ سیٹ ہویا اے کوئی نقصان جی بر بین بر تواس کواپ سیٹ کرنا چاہتا ہوں نہ ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں بس بھی بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔"وسیم نے اس کی بات کا شخے ہوئے کچھ بے آبی سے کہا۔ "میں اس پر سوچوں گاوسیم! لیکن سے برطامشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حمہیں استعمال کرکے کوئی۔ وسیم نے اس كيات كاندى-'' میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پنجے۔ایسی کوئی خواہش ہوتی تواشخے سالوں میں تم ہے پہلے رابط کر آ۔ میں جانتا تھا'وہ تم ہے شادی کر کے گھرے گئی ہے۔ تم انوالوڈ تھے پورے معاطمے میں کیکن میں نے اپنی نما کہ تھے نہیں جا ا الدرايك لمح يك لي تفنكا بجراس نه كها-"يه ات وص مرسات نبي تقي-" وونسيس موكى \_ كين وه تم عضاوى كرك كئي تقى بيدين جانيا تقا- "اس كالبجه حتى تقا-سالارات و مجه كرره كيا-أن كے دوستوں كا سركل تقريبا" ايك بى تقاادراس ميں اگر كسى نے امايہ اوراس كى شادی کے حوالے سے کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کودے دی تھیں توبد کوئی اتن چرت الکیزیات نہیں تھی۔ "مِس سوچوں گاو ہم!"مالارنے بحث کرنے کے بجائے پھروہی جملہ دہرایا 'وسیم ایوس ہوا تھا۔ عي دو دن كے ليے مول لا مور يس إاوريه ميراكارة ب\_يس اس سے واقعي ملنا چاہتا مول-"وسيم نے مزید کچھ کے بغیر جیب ایک کارڈ نکال کر نیبل براس کے سانے رکھ دیا۔ اس رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا۔ یہ امامہ نے نوٹس کیا تھا لیکن اے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔اس نے بیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار کردا تا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے معمول کے مطابق اسٹری میں جانے کے بجائے اس کے پاس لاؤنج کے صوف پر آکر بیٹ گیاتھا۔وہ بی دی می رو توں سے دونوں کے در میان مسراہوں کا تبادلہ ہوا بھروہ بھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ یا نجوس من کی خاموشی کے بعد امامہ نے بالا نی ایک گراسانس لے کراہے کہتے سا۔ "المامه!اكرتم وعده كوكه تم خاموشى ، يخل سے ميرى بات سنوكى ... آنسو بمائے بغير ... توجيحے تم سے كچھ کمناہے۔ مرکز کرای کی طرف متوجہ ہوئی

سالارنے بے حد محل کامظام ہوکیا۔ محل کے علاوہ وہ اور کس چیز کامظام ہو کر سکتا تھا۔ "تم نے کیوں اے بیاں آنے نہیں دیا؟ تم اے ساتھ لے کر آتے۔"اس نے بچکیوں اور سکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے ورمیان میں ہی اس کی بات کائی۔ " بجے پاتھا وہم بھے معاف کردے گا۔ بِه بھی بھے انتابی می کر ماہو گاجتنا میں اے کرتی ہوں۔ میں تم ہے كمتى تقى تأكه وهد" سالار في اس كى بات كانى-میں میں کہ دولات سالارے ہی جاہدا ہے۔ "جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایامہ! میں نہیں جانتا 'وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے ۔ لیکن اس کے تمہارے ساتھ ملنے کے بوے نقصیان دہ نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔"سالار اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے یغیر پولا تفا-وہو سم كے حوالے العى كھ خدشات كاشكار تھا۔ " کچھ نہیں ہوگا۔ بچھے تا ہے ' کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بہت اچھا ہے۔ تم اے فون کر کے ابھی بلالو۔" "میں کل اے بلواؤں گاکیکن وہ اگر کبھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تنہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤگ۔"سالار نے اس کی بات کا شخے ہوئے کہا۔ الاور میں ایک یار پھرد ہرا ریا ہوں۔نہ وہ یمال اکیلا آئے گانہ تم اس کے فون کرنے پر کمیں جاؤگ۔ "سالار نے بوی مختے ہے اکید کی تھی۔ "میں اس کے بلانے پر کمیں میں جاؤں گی لین اس کے یمال آنے پر کیوں اعتراض ہے تہیں؟"اس نے ان میرے کر رہوتے ہوئے آئے ، بچھے کوئی اعتراض شیں اکیلا یمال نہ آئے وہ تو خیریس نیچے كسومنى والول كومجى يتادول كا-" و لل و الله الله الله الله الله الله كوب عزتی محسوس موتی-"و میرا بھائی ہے سالار!" امامہ كوب عزتی محسوس موتی-"جانیا موں "ای لیے تم سے بید سب کچھ كمد رہا ہوں۔ ميں تنهارے حوالے سے اس پر یا كسی پر بھی اعتبار "تم بچھے صرف بیناؤ تہیں اس سے ملنا ہے انہیں۔ آگر تہیں بحث کرنی ہے اس ایشوی۔ تو بہتر ہو سیم آئے تی نہ۔ "سالار نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ " ٹھیک ہے۔ جس اے آئیلے نہیں بلاؤں کی یماں۔ "اس نے آئکھیں رکڑے ہوئے فورا" سے پیشتر کھنے شکہ تغر " بجھے اسے فون پر بات کرنی ہے۔" سالارنے کھے کہنے کے بجائے وسیم کاوزیٹنگ کارڈلا کراہے وے ویا۔ وه خوداسٹڈی میں چلا کیا تھا۔ چندبار بیل ہونے پروسیم نے فون اٹھایا تھا اور اس کی آوا زیننے پر امامہ کے حلق میں آنسوؤں کا پھندالگا تھا۔ انسلہ معر اللہ میں " البيلو ين المامه مول میں میں مرف کے در بول نمیں سکا تھا اور چرجب بولنے کے قابل ہوائت تک اس کی آواز بھی بعرائے اس تفتکویں کوئی کلے شکوے نہیں ہوئے ارتفايدونيم شادي كرجكا تفااور ہتے آنسووں کے ساتھ اضافے کی تفصیلات سلتی رہی ONLINE LIBRARY

سالاردد تھنے کے بعد اسٹڈی ہے نکلا تھا اور دہ اس وقت بھی لاؤ جیس فون کان سے نگائے سرخ آ تھموں اور تاک کے ساتھ فون پروسیم سے تفتیوس معروف تھی۔وہ اس کے پاس سے گزر کربید روم میں کیا تھا اور اس يقن تما كالمديات الكساريمي مرافعاكر سين ديكما تما-ده سونے کے لیے بیڈر لینے کے بعد بھی بہت در تک اس نی ڈیولیدن (development) کیارے میں

سوچار ہاتھا۔ پائسیں یہ تعیک ہورہاتھا یا غلط وہ امامہ کا کوئی دوسرا بھائی ہو یا تووہ بھی امامے اس کار ابطہ نہ کردا تا لين وسيم كے حوالے عود تحفظات رکھنے كبادجود كى عد تك كچھ زم كوشہ ركھنے پر مجبور تفا-اكراس كى فيملى كالك فرد بحى اس كے ساتھ كھ رابط ركھ الووه جانا تھاكہ المد ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس كرے كى-اپنے بينے ائی قبلی کی عدم موجود کی کاجواحساس کمتری وہ کیے ہوئے تھی وہ استے میپنوں کے بعد کم از کم سالارے ڈھکا چھیا

وہ اس کا نظار کرتے کرتے سوکیاتھا۔ جری نماز کے لیے جب وہ سجد جانے کے لیے اٹھاتو وہ اس وقت بھی بستر عب سس می لاؤے میں آتے ہی وہ کھ ورے لیے بل سی کا تفادوہاں کا انٹیریر راتوں رات بدل کیا تھا۔ فریجر کے بہت سے جھونے مونے آنشعزی سیٹنگ تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ دیواروں پر چھنی آرائتی اشیابھی آئی تھی۔صوفہ اور قلور کشنز کے کوربد لے جا چکے تھے اور کاریٹ پرچند نے رکز (Rugs) بھی نظر آ رہے تے اور یواس وقت کی اربا کے کاؤئٹر کے پارایک اسٹول پر چڑھی کی گیبنٹ کوا مفنج کے ساتھ رکڑنے

"تم سارى رات يركني رى مو؟" سالارياني ين كي لي كن عن كياتها تواس في كل ك فرش كوكبنث تكالى فى چروں سے بعرا ہوا د كھا۔ اس كادماع كھوم كريد كيا تھا۔

"كيا؟" وواى اطمينان علم من معروف بولى تقى-

" تهيس پا ب اكياكرتي ري موتم!" سالار نے پائى كا كلاس خالى كرتے ہوئے كاؤنٹر ركھا اور باہر نكل كيا۔ بول دروازے تک پہنے کروہ کی خیال کے تحت والی آیا تھا۔

"المد! آج سندے ہاورش اہمی سجے آکرسووں گا۔ خردار تم نےبیدروم کی صفائی اس وقت شروع

الجريس كس وقت مقاتى كول كي-بير دوم كى \_ يس نے وسيم كولنج يريلوايا ب"المدنے بلك كركما\_ مالارى چمنى حسى نے بوقت كام كيا تعا۔

"بندرد کی مغالی کاریم کے لیے ہے کیا تعلق ہے؟" وہ حران ہوا تھا۔ "تم نے اے بندروم میں بٹھانا ہے؟" "نبیم نظین۔ " دوا کی تھی۔

یں ۔ن۔ فاق می کھے ہیں ہوگا۔ بجھے سوتا ہے آگراہی۔ ۳سے امامہ کوایک بار پھریاددہانی کرائی تھی۔ ۳ بامد!بند روم میں بچھے ہیں ہوگا۔ بجھے سوتا ہے آگراہی۔ ۳سے امان لادعا بجھے سونے ہے پہلے کھانے کی تیاری کرنی ہے بچھے۔ ۳ مامہ نے کاؤنٹر پر پڑی ایک لسٹ کی المرف اثاره كيار

"على فحركى نمازيز من جاربا مول اوريه سلمان تهيس سوكر المحف كے بعد لاكرووں كا-"وه لسث كوہاتھ لكا سے بغير

تمام خد ثات كباد جودد البي يراس في المينيد روم كواى حالت من و كيد كرالله كاشكراد اكيا تفار اس نے دی ہے اس کی مطلوبہ اشیالا کروی تھیں۔ کچن تب تک کی ہوٹل کے کچن کی شکل اختیار کرچکا

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



تاركررى مى-اورسالاركويسن قاكه آدهے نواده كوانا الهي بلد تك يعظف ايار منس مي ميارو گا۔ لیکن امامہ استے جوش اور لگن سے ملازمہ کے ساتھ کچن میں معموف تھی کہ سالار نے اے کوئی تعیمت كرك كوسش نبيس ك وه لاؤج من بينا الكش ليك كاكوني في وكما ما-وسيم دو بي آيا تفااوردو بي تك المامه كو كمريس كى "مرد"كى موجودكى كاحساس تك تسيس تفاوه ملازمه ك ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی قیملی کی باتوں میں مصوف تھی اس تازہ ترین اپ ڈے کے ساتھ جو اے رات کو سیم ے می تھی۔اس نے پہلی باراے ملازمہ کے ساتھ استے جوش وجذب بات کرتے ہوئے التعااوروه حران تفا-حراعي اس كيفيت كوات موثر طريق بيان نهيس كمائي-وسيم كا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے وروازے پر كيا تھا۔ بهن اور بھائی كے درميان ايك جذباتی سين ہواتھا۔جس میں سالارنے دونوں سے سلی کے چندالفاظ کمہ کر کھے کرداراداکیا تھا۔ اس كے بعد ساڑے چھ بجے وسيم كى موجودكى تك وہ ايك خاموش تماشائى كا مول اداكر ما ما تھا مدو كھانےكى تعيل يرموجود ضرور تفاطرات محسوس موربا تفاكه اس كاوبال مونايا نه مونا برابر تفا-امامه كو بعاني كمعلاوه كوني اور نظرة رباتفات كسى اور كاموش تفا-اس كابس تهيں چل رباتفاكه وہ تيل ير موجود بردش اين باتھوں سے وسيم كو كملائ ايخ مينون من يهلاموقع تفاكه المامة في تعبل رائ وتي مرونسي كما تفاوه اس كالجين كادوست تفاليكن يرجى يهلاموقع تفاكه وبال اس كے ہوتے ہوئے بھی وسيم اور اس كورسيان صرف چندر كى ے جملوں کا تیادلہ ہوا تھا چھوہ امامہ آئیں میں تفتکو کرتے رہے تھے۔ سالار نے اس بوہرڈا کنگ نیبل پر بیٹے زندگی میں پہلی بار کسی معمان کی موجود کی میں ٹی وی پر کھانا کھاتے ہوے الکاش لیک دیکھی۔ اور میل ر موجوددد سرےددنوں افرادائی باتوں می معروف رہے۔ ساڑھے چھے ہے اس کے جانے کے بعد سالار کی توقع کے مطابق بچاہوا تقریبا "سارا کھانا ملازمہ و قان اور چند وو سرے کروں میں جمیحاکیا۔ وہ عشای نماز بڑھ کر آیا تووہ اس کے لیے ڈاکنگ ٹیمل پر کھانالگا کرخود بٹر روم میں سوری تھی۔ وہ دیک اینڈ پر رات كاكمانا بحشرا بركمات تحاورنه بعي كمات تب بحى بابر ضرور جات ت اس نے پہلی بارامام کی کھرر موجودگی کے باوجودا کیلے وُ ترکیااوروہ بری طرح پچتایا تھاوے کوامام سے ملنے کی اجازتدے کر۔

"إمام إيدوسيم نامه بند موسكتا باب"وه تيراوان تفاجب وزيربالا خرسالاركي قوت برداشت جوابد منی تھی۔ وہ تین دنوں سے مسلسل ناشتے گزاور رات سونے سینے مرف وسیم کی باتیں 'باربارس رہاتھا۔ المدبرى طرح وسيم يوندا تفي أيه سالاركواندانه تفاكه وه وسيم سع ملنے كي بعد خوش موكى لين الصيد اندازه نمیں تھاکہ اس کی خوشی اس انتا کو پہنچے گی کہ خوداے مسئلہ ہونا شروع ہوجائے گا۔ ب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی حمیس پرواہ کرنی جا ہے۔"مالارتے

"ميرے كنے كامطلب قاكد م كور توجددواب!" وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کہتا۔ یہ تو تنمیں کمہ سکتا تھا کہ "مجھ" پر توجہ دو۔ "کھر کو کیا ہوا؟" وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ اس بار مزید کوئی تاویل نمیں دے سکا تھا۔ گھر کو واقعی کچھ نمیں ہوا تھا۔ "تہمیں میراوسیم کے بارے میں باتنمی کرتا اچھا نمیں لگتا؟" اس نے یک وم جیسے کوئی اندا نہ لگایا اور اس کے معمد است لبحراليي بي يعيني هي كدوه "بال"ميس كمد كا-"میں نے کب کما کہ مجھے برا لگتا ہے۔ ویسے ہی کمہ رہا ہوں تہیں۔"دہ بے ساختہ بات بدل کیا۔ "ہاں میں بھی سوچ رہی تھی ہتم کیے یہ کمہ سکتے ہو وہ تہمار ایسیٹ فرینڈ ہے۔"دہ کیے وم مطمئن ہوئی۔ سالاراس سے یہ تہیں کمد سکا کہ وہ اس کا پیسٹ فرینڈ ہے تہیں بھی تھا۔ " تمهارے بارے میں بہت کھیتا باتھاوہ۔ الارگھانا کھاتے کھاتے رکا۔"میرےبارے س کیا۔" "سب چھ-"وہ ای روائی سے بول-مالار كيديدين كريس يريس "سب كه كيا؟" "مطلب و بحي م كرت ته سالار کی بھوک اڑی تھی۔ "مثلا"...؟"وہ پانہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا جاہتا تھا۔وہ سوچ میں پڑی۔ "جیسے تم جن سے ڈر کز کیتے تھے کان کے بارے میں ۔ اور جب تم لاہور میں اپنے پچھ دو سرے دوستوں کے ماته رولائدارا كي تعاوت جي-" وہ اِت مکمل نتیں کر سکی ۔ اِنی ہے ہوئے سالار کواچھونگاتھا۔ دو جمہیں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں۔ "سالار خود بھی اپناسوال پورا نہیں دہراسکا۔ "جب بحى جاتے تصنوبتا ماتھا۔" سالارك مندے باختياروسيم كے ليے زيراب كالى تكلى تقى اور المد نے اس كے ہونؤں كى حركت كويراها تفا۔ وہ بری طرح اب سیٹ ہوئی۔ "تم نے اے گائی دی ہے؟" اس نے جسے شاکٹہ ہو کر سالارے کہا۔ "ہاں وہ سامنے ہو تا تو بس اس کی ووجار ہٹریاں بھی تو ڈونتا۔ وہ اپنی بس سے بیا تیں جاکر کر تا تھا۔ اور میری ب کسید است کے اور سے اور بھی نہیں کر سکتا) وہ واقعی بری طرح برہم ہواتھا۔ "سب کھے" کی وجھلیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ امامہ اس کے بارے میں کیا چھ جانتی تھی اس کا سیح اندازہ اسے آج ہوا تھا ہی تکہ وسی کیا جھ جانتی تھی اس کا سیح اندازہ اسے آج ہوا تھا ہی تکہ وسیح بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ است کی کی کی است کی کر است کی کر است کی است کی کر است کی است کی کر است کر است کی کر است کی کر است ک البخدوستول ك كرتوت الى جمونى بمن كوجا كريتا سكتا تعا-التم ميرے بعائي كودوباره كالى مت وينا-المدكاموديمي آف موكياتها ومكانے كرتن مينے كى تقى-سالارجوابا "كھ كنے كے بجائے بعد خفكى ے کھانے کی میزے اٹھ کیا تھا۔ یداس کی ذندگی کے کچھ بے حدر بیٹان کن لمحوں میں سے ایک تھا۔ اے اب احساس ہورہاتھا کہ امامہ کواس کی کسی بات پر نقین کرنایا اے اچھا سمجھنا کیوں اتنا مشکل تھا۔ وہ اس کی کیس ہسٹری کواتنا تفصیلی اور اتنا قریب المن خولين دُاكِتْ 56 ١٥٠ ١٥٠٠ دُالاكِيْدُ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ے نہ جانتی ہوتی تواے اپنی شادی شدہ زندگی میں ان سائل کا سامنانہ کرنا پڑرہا ہو تاجن کا سامناوہ اب کررہا وہ تقریبا" دو کھنے کے بعد بیڈروم میں سونے کے لیے آئی تھی۔وہ اس وقت معمول کے مطابق اپن ای اسلا چیک کرنے میں مصوف تھا۔وہ خاموشی سے اپنے بیڈیر آکر کمبل خود پر کھینچے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ سالارنے ای کیل چیک کرتے گرون موڑ کراے ویکھا اسے ای روعمل کی توقع تھی۔وہ روزسونے سے سلے کوئی ناول پڑھتی تھی اور کتاب پڑھنے کے دوران اس ہے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس ون وہ اس سے خفاہونی تھی۔ اس نے اپنا بیر سائیڈ سیل لیمی بھی آف کرلیا تھا۔ "میں نے سیم کوالیا کچھ نہیں کہاجی پرتم اس طرح تاراض ہو کر بیفو۔" سالار نے مقاہمت کی کوششوں کا آغاز کیا۔وہ اس طرح کروٹ دوسری طرف کیے بے حس وحرکت لیٹی رہی۔ "امام! تم عات كررما مول مين-"سالارن كمبل صيحاتها-"تم اپنے جھوٹے بھائی عمار کوونی گالی دے کرد کھاؤ۔"اس کے تبسری بار کمبل کھینچنے پروہ بےصد خفگی ہے اس كى طرف كردث ليت بوئ يولى-سالارنے بلاتوقف وہی گابی عمار کودی۔چند لمحول کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اے کیا کھے۔ آگر ونيا مين وهناني كي كوني معراج تفي توده وه تقا-ریاسی و میں ایا کویتاؤں گی۔ "امامہ نے بالا خرسرخ چرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "تم نے کہا تھا تمار کو گالی دینے کو۔"وہ و لیے ہی اطمیتان ہے بولا تھا۔"ویسے تہمارے بھائی کواس سے زیادہ خراب گالیاں میں ایس کے منہ پر دے چکا ہوں اور اس نے بھی مائنڈ نہیں کیااور آگر تم چاہو تو آگلی بارجبوہ يمال آئے گاتوش مہيں و کھادول گا-وه يسي كرنث كهاكرا ته كرجيني تهي-"موسم كويمال ميرے سامنے كاليال دو كے ؟"ا سے بعدرے ہوا تھا۔ "جو کچھ اس نے کیا ہے میری جگہ کوئی بھی ہو تاتواہ گالیاں بی بطااور اس سے زیادہ بری۔"سالارنے کلی ودليكن چلو آئي ايم سوري- "وه اس بار پھراس كى شكل دىكھ كرره كئى تتى-كندر عنان تفك كت تحيدان كي وه اولاد مجهديس ند آفوالي چيز تفي-"كىن يايالدە مىرابراخيال ركھتا ہے۔دہ ميرى ہرخواہش يورى كرتا ہے۔ميرى توكوئي بات نميس ٹالتا۔" اس نے ایک بار سکندر کے یوچھنے رکہ وہ اس کاخیال رکھنا تھا کہ جواب میں سالار کی تعریف کی تھی۔ "امام! بيجو تمهارا شوہرے كيدونيا ميں اللہ نے صرف ايك بيس بيداكيا تفا- تمين سال ميں نے بات كے طور یرجی طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ای جانتا ہوں۔اب باقی کی زندگی جہیں گزارتی ہے اس کے ر اتھ 'یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے 'اور شہیں بھی بیا نہیں چل سکتا۔ اس نے جہ کرنا ہوتا ہے 'وہ کرنا ہوتا ہے۔ جاہے ساری دنیا ختم ہوجائے اسے سمجھا سمجھا کر 'اور بھی اس خوش فہی اس نے جو کرنا ہو آ ہے وہ کرنا ہو آ ہے۔ جا ہے ساری دنیا حتم ہوجائے اے میں مت رہناکہ بیہ تمہاری بات مان کراین مرضی نمیں کرے گا۔" سالار سرجھائے مسکرا تا باہ کی ہاتیں سنتا رہا تھا اور دہ کچھ الجھی نظروں سے باری باری اے اور سکندر کو الى ش آك لكان والى تفتكو كالمام المَّذِ خُولِمِن وَالْحَيْثُ 57 فَي 2015 اللهِ عَلَيْ \$ 2015 اللهِ عَلَيْهِ \$ 2015 اللهِ عَلَيْهِ \$ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

سالارنے کی ایک بات کے جواب میں بھی کھھ نہیں کما تھا ' سکندر کے پاس سے والیسی کے بعد امامہ نے ، التمهار المهريش بهت خراب سهايا پر مهميس كوئى وضاحت كرنى چاہيے تھى۔" "كيسى وضاحت؟ ده بالكل تھيك كميد رہے تھے۔ تمہيں ان كى باتيں غورے سنتا چاہيے تھيں۔" وه تب بھی اس کامندو کھے کررہ کئی تھی۔ اوروه اب بحی اس کامند دیکھ ربی تھی۔ "آنی ایم سوری-"وه پر کمدر باتھا۔ "تم شرمنده تو نهیں ہو۔"اس نے اسے شرمندہ کرنے کی ایک آخری کو مشش کے۔
"ہاں وہ تو میں نہیں ہوں۔ لیکن جو تک حمہ میراسوری کمنااچھا لگتا ہے۔ اس لیے آئی ایم سوری۔"
اس نے تیا نے والی مسکر اہٹ کے ساتھ کما۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے بیڈ سائیڈ میبل پر پڑاپانی کا پورا كلاس بيا اوردوباره كمبل تحييج كرليث كئ-"يالى اورلادول؟"وه است چيزرما تقا-امامه نيك كرنميس ويكها-وہ نیزدیس سیل فون کی آواز پر ہڑ برائی تھی۔وہ سالار کا بیل فون تھا۔ دسیلو!"سالارتے نیزدیس کروٹ لیتے ہوئے سائیڈ نیبل سے فون اٹھاکر کال ریسیوی۔امامہ نے دوبارہ آ تکھیں بر البات کررہا ہوں۔"اس نے سالار کو کہتے سنا پھراہے محسوس ہواجیسے وہ یک دم بسترے نکل کیا تھا۔امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم ناری میں اے دیکھنے کی کوشش کی وہ لائٹ آن کے بغیراندھیرے میں ہی کمرے ع تقل كرلاؤ يجيس جلاكيا تقال سے میں مردوں میں تھی۔ وہ کس کافون ہو سکتا تھا۔ جس کے لیے وہ رات کے اس بہر یوں اٹھ کر کمرے ہے گیا تھا۔ آئکھیں بند کیے وہ بچھ دیر اس کی واپسی کا انظار کرتی رہی تکین جبوہ کافی دیر تک تمیں آیا تو وہ کچھ بے چین سی اٹھ کر کمرے سے لاؤر کے میں آئی تھی۔ وہ لاؤر کے صوفہ پر بیٹھافون پر بات کر رہا تھا۔ لسے دیکھ کرایک کھے کے لےوہ فون رہات کرتے کرتے رکا۔ "ایک جینز اور شرث پیک کردومیری بچے اسلام آباد کے لیے لکانا ہے ابھی۔" "كول جغريت توسي "وهريشان موني سي-"اسكول مين آك لگ كئى -اس کی نیند ملک جھیکتے میں عائب ہوئی تھی۔ سالاراب دوبارہ فون پربات کررہا تھا۔ بے حد تشویش کے عالم میں کمرے ہیں واپس آکراس نے اس کابیک تارکیا وہ تب تک کرے بیں واپس آچا تھا۔ "آگ کیے گیج" "به تودبان جا کربا چلے گا۔"وہ بے حد عجلت میں اپنے لیے نکا لے ہوئے کپڑے لیتاواش روم میں چلا گیا۔وہ بیٹھی رہی۔وہ اس کی پریشانی کا ندا نہ کر سکتی تھی۔ ورنيح بكه نه بكي ايها ورما تفاجو انبين برى طرح تكليف الم خولين والجنت 58 من و 2015 على ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ريالي مين وعاش كرتے ہوئے كاني تھي۔ سالاری فیلی صی-كاوه سوال تفاجوا بهولار باتفا "بال!"جواب مخضرتفا\_

وی مندیس وه تیار موکر نکل کمیا الیکن وه دوباره بستریس نهیس جاسمی تقی-اس نے باقی کی ساری رات اس سالارے اس کی ایک دوبار چند منٹ کے لیے بات ہوئی الیکن وہ فون پر مسلسل معروف تقاامامہ نے اسے اس کے گاؤں چینے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جاسکا تھا۔وجہ بروفت فائزیر میکڈ کادستیاب نہ ہونا تھا۔اور آک کا سے مسئوں بعد بھی نہ بچھیانے کا مطلب کیا تھا وہ امامہ انچھی طرح سے سمجھ علی تھی۔ وہ پورا ون بطے پاؤں کی بلی کی طرح کھریس پھرتی رہی تھی۔سالارنے بالا خراے آگ پر قابوپانے کی اطلاع وے دی تھی۔ طرساتھ بی یہ جھی کہ وہ اے رات کو کال کرے گااوروہ اس رات اسلام آباد بی میں رہے والا تھا۔ اس دن وه سارا دن مجھے کھا نہیں سکی تھی۔ ممارت کو کتنا نقصان پنچا تھا۔ یہ اے نہیں پتاتھا لیکن کئی کھنے کلی رہےوالی آل کیا کر عتی تھی۔اس کا حساس اے تھا۔ سالارے بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی تھی۔وہ آوازے اے اتنا تھکا ہوالگ رہاتھا کہ امامہ نے اس سے زیادہ دریات کرنے کے بچائے سونے کا کہ کرفون بند کردیا۔ لیکن دہ خود ساری رات سوشیں سی تھے۔ آگ ممارت میں لگائی محتی حوہاں پولیس کو ابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے اور یہ معمولی سی بات امامہ ی نیزاور حواس کویاهل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ مرف سالار کا اسکول نہیں تھا۔وہ پورا پروجیک اب ایک رُسٹ کے تحت چل رہاتھا جس کی مین رُشی اوراس پروجیک کویک وم اس طرح کا نقصان کون پہنچا سکتا تھا؟ ب کچھ پھرجیے چند ہفتے پہلے والی اسٹیجر آگیا تھا۔ وہ ایکلے دن رات کو کھر پہنچا تھا اور اس تے چرے پر تھکن کے علاوہ دو سراکوئی ہاڑ نہیں تھا 'وہ اگر پچھ اور دیکھنا جاہتی تھی تو ایوس ہوئی تھی وہ تاریل تھااے جیسے حوصلہ ہواتھا۔ "بلانگ كاس كيركونقصان پنجام جس كميني في بلدنگ بنائي م مع بحد ايزاس كررم بيل-اب ويمح بن كيامو آب شايد بلذ تك كراكردوباره بناني برك" کھانے کی تیبل پراس کے پوچھنے پر اس نے امار کو بتایا تھا۔ "بهت نقصان موامو گا؟" نيه احتقانه سوال تقامليكن امامه حواس باخته تقي-"الكول بند موكيا؟" كيداور احقانه سوال-"نبیں-گاؤں کے چند کھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے پر لے کراسکول کے مخلف بلا کس کوشفث ا المحلی اللہ اللہ المحلی کے دنوں میں سمریک آجائے گی تو بچوں کا زیادہ نقصان نمیں ہو گا۔"وہ کھانا كے بعد امامے في الآخروہ سوال كياجوات يريشان كے ہوئے

سالارئے کول مول بات کی تھی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دودن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے Suspects (مشتبہ افراد) میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دیاؤ کا سامنا کر آرہا تھا۔ وہ بہت مشکل صورت حال تھی۔ اس پروجیٹ کو چلانے میں بہت سے لوگوں کے عطیات استعمال ہورہے تھے اور اس نقصان کے متاثرین بہت تھے۔ کئی سال ہے آرام ہے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دسمن پہلے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔اور اب۔ امامہ سے زیادہ وہ خود میہ دعا کر رہا تھا کہ میہ آگ اتفاقی حادیثہ ہو ۔۔۔ مگر چند کھنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورت حال نے اندازہ ہو تمیاتھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی اور اسکلے چند تھنٹوں میں چھادر شواہد بھی مل گئے تھے۔امامہ سے یہ سب شیئر کرنا حماقت تھی۔وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی کسی دو سری پریشانی میں کم از کم اے میں ڈالنا جابتا تھا۔ ''اب کیاہوگا؟'' تیسرااحقانہ سوال۔ ومب کھود بارہ بناتا ہڑے گااور بس-"جواب اتناہی سادہ تھا۔ "اورفنڈندوہ کمال سے آئیں گے؟" یہ سلا سمجھ دارانہ سوال تھا۔ endowment fund" ہے اسکول کا \_ اس کو استعال کریں گے۔ کچھ انوں سنٹ کی ہے یں نے ا وہاں ہے رقم تکلواؤں گا۔وہ اسلام آباد کا بلاٹ بچ دوں گا۔ فوری طور پر تو تھوڑا بہت کری لوں گا۔ اتنا کہ اسکول کی بلڈیگ دوبارہ کھڑی ہوجائے۔" " لیاش کیوں؟" وہ بری طرح بدی تھی۔ امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ بلاٹ مہر باتھا۔ "اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی مجھے ۔۔ بعد میں لے لوں گا ایکھی تو فوری طور پر اس میس سے نکلتا ہے۔ " "بييس بهي منين كرول كا-" "قرض لے لوجھے \_ بعد میں دے دیا۔" "نو-"اس كانداز حتى تقا-"میرےپاس بے کاریزے ہیں عمالار! تہمارے کام آئیس کے تو۔"اس نے پرامامہ کیبات کا خدی۔
"I said no ایس نے کہانا "میں)" اس نے اس بار پھے ترشی سے کہاتھا۔
"د "ميرے مے اور تمارے مے مل كوئى فرق ہے؟" "بال ہے۔"اس نے ای اندازیس کماتھا۔ "دہ جق مرادر شادی پر گفٹ میں ملنے والی رقم ہے میں کیے لے لول تم سے عیں بے شرم ہو سکتا ہول ... الب تم خوا گواه جذبالی مورے مواور۔ "Thank you very much but I don't need" ONLINE LIBRARY

نسیں ہے) بچھے قرض لیا ہو گاتوبوے دوست ہیں میر سیاس۔" "دوستوں سے قرض لو کے بیوی سے نہیں؟" «منیں-" «میں تمہاری دوکرنا جاہتی ہوں سالار-" «میں تمہاری دوکرنا جاہتی ہوں سالار-" وہ اے دیکھتی رہ کئی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اے کس طرح قائل کرے۔ "اوراكريس بير فم دُونيث كرناج امول تو-"ا يبالاً خرايك خيال آيا-" ضرور کواس مک میں بہت charities (خراتی ادارے) ہیں۔ تمہار ابیہ ہے عاب آگ لگادو۔ لین میں اور حتی اندازمیں کے گا۔ "اس نے صاف لفظوں اور حتی اندازمیں کہا۔ "م بھی بھے کھ دوسٹ کرتے میں دو کے؟" " ضرور كرنا \_ ليكن في الحال مجمع ضرورت حميس ب-" وه عبل الحد كما تعا-وہ بے صداب سیٹ اے جا تاریکھتی رہی تھی۔اس کے لیےوہ دویلاث اس کے کھری پہلی دوانیٹیں تھیں اوروہ ملی دوانشیں اس طرح جانے والی تھیں۔ یہ چیزاس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کایاعث دہ اس جرم بھی تھاجودہ اس سارے معاملے میں ابی قبلی کے انوالوہونے کی دجہ سے محسوس کررہی تھی۔وہ کمیں تہ کمیں اس رقم ہے جیسے اس نقصان کی تلائی کرنے کی کوشش کرتا جاہتی تھی جو اس کی قبلی نے کیا تھا۔ا ہے یہ اندا نہ نہیں تفاکہ سالارنے اس کی اس سوچ کو اس سے پہلے پڑھا تھا۔وہ جاتیا تھاوہ کیا کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ آفےوالے داوں میں بھی وہ سالار کووہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی ملیکن وہ ایک بار بھی بیر جرات نہیں کر سکی تھی كريوليس كى انويسنى كيش كے حوالے سالار سے کھ يو چھتى ...وه دونوں جانے يو جھتے اس حساس ايشو ير الفتكوے اجتناب كررے تے اور يہ امام كے ليے ایک نعمت متبرقہ سے كم نبيل تھا۔ "جو چھ ہوا اس میں میراکوئی صور تہیں نہ بی کوئی انوالومندے؟" اس كے سامنے جيشاو سيم يوى سنجيد كى سے اسے يقين ولانے كى كوشش كرريا تقا و وريس يہ بحى شيس كهر سكتا كريدسب ابوكر عنة بن- موسكا ب- انهول في ايا كان كابومين في كرين ايا يحد نبيل سا-" وسيم نے اللم مبين كا بھي وفاع كرنے كى كوشش كى تھى۔امامہ قائل مبين ہوئى۔ودسالار كے سامنے اپني فيملى كادفاع كرنے كى كوشش كر عتى تھى۔وسيم كے سامنے نہيں۔اے يقين تھائيہ جو بھى پچھ ہواتھا۔اس ميں اس كالينباك كانى التوتقا-"ابوے کمنا 'یہ سب کرنے ہے کچھ نہیں ملے گا۔ سالار کو کیا نقصان ہو گایا بھے کیا نقصان ہو گا۔ آیک ول ہی جلا ہے پھرین جائے گا۔ ان ہے کمنا 'وہ پچھ بھی کرلیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ " سي بهت برول مول عماري طرح بمادر ميس مول WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 **F PAKSOCIETY** FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"تمهارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پرائیں بہت دفعہ مشروبانی کا بھی دکار موااور ولک شركابى \_ بىت دفىدى جاساتا - زندى كاس غباركويس بغى فيم كرن كوشش كون بس في مينانى وهندلائی ہوئی ہے لین میں بت برول ہوں۔ تہماری طرحب کھی چھوڑ جھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔" "اب آجاؤ۔"المد كوخوداحساس نيس موائس نے بيات اس سے كيوں كمدى اور كمنى چاہيے تقى كد نہیں۔ وسیم نے اس سے نظرین نہیں ملائمی پھر سملاتے ہوئے کہا۔ ''اب اور بھی نیادہ مشکل ہے جب آکیلا تھا تو انتا برطا فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اب تو بیوی اور بچے ہیں۔'' ''اب اور بھی نیادہ مشکل ہے جب آکیلا تھا تو انتا برطا فیصلہ نہیں ہوگا تنہیں۔ تمہماری فیملی کو ہم آلیک با "بم تمارىددكركة بيس في اور سالار- ويحد بحى نيس موكا تهيس - تمهارى فيلى كوفهم أيكسيار كوشش المد بحول من تقى اس نوسيم كوكيا دُسكس كرنے كے ليا يا تھا اوروه كيا دُسكس كرتے بيشے كئى تھى۔ "انسان بهت خود غرض اور بے شرع ہو تا ہے اماسے! پیرجو ضرورت ہوتی ہے ہے اور غلط کی سب تمیز ختم کر رق ہے گاش میں زندگ میں زندگ میں Priority (ترج) کا سا ۔ مخدوب کی Priority (ترج) نمیں ب ميري-"و يم ي كراسانس ليا تعاجي كوئي من تحاجس في بولدين كرا اي ليب من ليا تعا-میں تماری طرح فیلی نیں جو ڈسکاندہ کے لیے۔ تماری قربانی بہت بری ہے۔ "تم جانے بوجھے جنم کا تخاب کررہ ہو صرف دنیا کے لیے ؟ اپنیوی بچوں کو بھی ای رائے پر لے جاؤ عے ہوتکہ تم میں صرف جرات نہیں ہے۔ یکی کو یکی اور جھوٹ کو جھوٹ کمہ وہے گی۔ وہ اب بھائی کو چینے کر رہی تھی۔وہ یک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیاہوں جے بے قرار تھا۔ "م مجے بست بری آنائش میں ڈالناچاہتی ہو؟" "آنائش عبانا جائى مول \_ آنائش توده بحريث تم في خود كودال ركها ب-" اسے ای گاڑی کی چالی افعالی۔ "میں صرف ای کیے تم ے لمتاسی چاہتا تھا۔" و كتي موسة ال كروك كي باوجود المار تمنت وكل كما تفا المدب جيني اورب قراري كم عالم مين الية الار ثمن كى بالكونى مين جاكر كمرى موكئ وسيم كوياركك مين ابني كارى كالمرف جات وكيوكرا الصياح پھتاوا ہورہا تھا۔وہ و سے تعلق تو ڑنا نہیں جاہتی تھے۔اوروہ اے اس اندھرے میں ٹاکم ٹوئیاں ارتے بھی فيس ديكه عتى ح-"وسيم ميرافون نيس الحاربا-"امامه ن اس رات كمان رسالار سه كما تقا-سالار كوده بهت بريشان كلي تھی۔ "ہوسکتاہ معووف ہو۔"سالارنے اے تسلی دیے ہوئے کہا۔ "شیس وہ تاراض ہے۔" "شیس وہ تاراض ہے۔" اسيار سالار حوتكاتفا- "كاراض كول مو كا؟" المدنے اے آئی اور وسیم کی تفتگو سنادی۔ سالار کمراسانس لے کررہ گیا تھا۔ " تہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی تفتگو کرنے کی۔ بالغ آدی ہے وہ۔ برنس ک ولتن والحيث 62 ما الما و 20 الما و 2 ONLINE LIBRARY

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



آئيس من من من من ما جا جو توزوب كووسكس كي بغير طو-"مالار في اسيرى مجيدى كرمان مجلل "بات اس نے شروع کی سی وہ نہ کر تاتویں بھی نہ کرتی۔ "مامہ نے جسے اینادفاع کیا۔ "اور خودیات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال شیں لے رہالو بھتر ہے اب تم انظار کرو سکون ہے، جباس كاغمه المعند ابوجائے كاتوكر لے كادہ تهيں كال-سالار كمدكرووياره كعانا كعانے كا-اماميداى طرح بيتى ربى-"اب کیاہوا؟"سالارنے سلاد کا ایک فکرااٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی توش کی۔ "میری خواہش ہوہ بھی سلمان ہوجائے اس کمراہی کی دلدل سے تکل آئے۔" سالارنے ایک لحدرک کراہ ویکھا پھریوی سجیدی ہے اسے کہا۔ " تمارے چاہے ہے کھے نہیں ہو سکا۔ یہ اس کی زندگی ہے اس کا فیعلہ ہے۔ تم اپنی خواہش اس پر impose (لاکر) میں کر ساتیں۔ "impose" توكر بحى نيس رى يس-"ووليث يس جي بي مقصيلاتي او على كرفت اللي عى-" بھی بھی دل جاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح تحک کرنے کی کوشش کرے۔" سالارے اس کی ول کرفتی محسوس کی مجریسے اے ولاسا دینے کی کوشش کی۔"زندگی میں جادہ نہیں چانا۔ مقل جلتی ہے یا قست اس كى عقل كام كرے كى اور قسمت ميں لكھا ہو كا تووہ اپنے كے كوئى اسنيند لے كا ورند مي اسم كوئى اس "اور تم دوبارہ بھی اس سے اس سلے پر خود بات نیس کوگ نے بی اسکول کے حوالے سے کی ملے فکوے كے ليے اے بلاؤى - من اے سلول كوہندل كرسكاموں اوروسيم كچے ميں كرسكا-" وہ کہ کرکھانے کی تیل ہے اٹھ کیا۔ آمام ای طرح خالی بلیٹ کے جیٹی رہی تھی۔ یا نسی دندگی میں اعاظ این بے سکونی کماں سے آگئ تھی۔وہfairytale (ریوں کی کمانی)جوچند ماہ پہلے سالار کے ساتھ شروع ہوگی محی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر علنے نہیں دیتی تھی۔اب وہ پریوں کی کمانی کیوں نہیں رہی تھی۔اس میں بريثانيون كاجكل كي آك آيا تماسيا شايريداس كم سار عضي وأيكسار بحركروش من آئ موئ تف

اسكول كى بلدُيك كاسر يجر كوواقعي نقصان يمنياتها سب يحديث square one ير أكياتها-بيه سالار ك ليه حاليه زعرى كايملا برازاتي الياتي نقصان تعانجند كمنول بين سب كه راكه موجائ كانطلب ات زعرى میں پہلی ار سجھ میں آیا تھا اور اس پرسے بدترین بات ہے تھی کہ اس سارے ایٹو میں اس کے سرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں ہے کہی کوشیہ تمیں تھا الکین اے ثابت کرنا مشکل تمیں تقریبا سامکن تھا ا كاوس كاكوئي فرد ملوث مو ياتو يوليس ابتدائي تفتيش كے بعد كى ندكى كو ضرور پائلتى مراس آتش زوكى مي ويال ے کسی مخض کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی اور جتنے پروفیشل طریقے ایک وقت میں مختلف جمیکار کے استعال ے ممارت کے مخلف حصول میں وہ آگونگائی تنی تھی وہ کی عام چورا کے کاکام نہیں تھا۔ اگر مقصد وه و برا موا تفامنه کے بل نہیں گرا تھا۔

س شاری کاشوق تھا۔وہ اور اہو کیا ہے۔اب چو ژووا

"آپ کوانداندے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پنجاتی ہیں جب آپ بھ ساس طرح کیات کرتی ہیں۔" سالارت ان کویات مکن شیس کرتے دی تھی۔ التم نے کھائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟" والمني كيد عابت نيس موا- "اس في مال كيات كاني تحي-"معلىكانده مع مع على منس اوركون مو من مارا المارك يبلى كروا؟ الميدر مموكى واسبين المدكاكيا قصور ٢٠٠٠ "برساس کادجہ ہورہا ہے۔ تہاری مجھی کول نمیں آئی ہات؟" "شیس آتی۔ اور شیس آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کما تھا "آج بھی کمد روا موں اور آئندہ جی کی كوں كا\_ مى المد كوۋى دورى "نىي كول كا- كم از كم اس دجه سے تو نسي كداس كى فيلى بجي نقصان پينجا عتى ہے۔ آپ كوكونى اور بات كن بوليس بينمة ابول-اس ايثور بجھےنہ آج نہ اي معاليمات كل ب طعید پیچیول میں سی تھی۔وہوی کھے کہ رہاتھاجو سکندری زبانی دو پہلے س چی تھیں میں انہیں ذرای خوش منی سے کہ وہ شایداس بار کسی نہ کسی طرح اس کواس بات پر تیار کر عیں بحس کیارے میں سکندر کو کوئی اميدسين محى- كندراس وقت وبال سيس تف و آده كمند دبال بيضن كے بعد والس بيدروم ميس آيا توالمدنى وى ديك رى مى سى دواے كاؤں لے كر شيل كيا تھا ، كيكن اسلام آباد ش ديك ايند كے بعد الكے دودان ہوتے والى كالقراس كوج عالة الله الما الما الما وانالي تاپ تال كر كھ كام كرے لكا تماكدات عجب سااحياس موا تما۔ يوجس جينل پر تھي وہال ملسل اشتار جل رے تے اور وہ صوف پر بیٹی انہیں بے حدیک وئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام طور پر جيل سرفنگي مموف رائ تھي۔اشتارات كود كلنا بے صد جران كن تھا۔ سالار نے وقاسو قاسود تين يار اے اور تی وی کودیکھا تھا اس نے دس منٹ کے دوران اے ایک بار بھی جائے کا کما اٹھاتے تمیں دیکھا تھا جو اس كسائ عبل رواتعااورجس س اب يعاب المعنابند موكى تحى-اس نے لیب ٹاپ بند کیا اور بیٹے اٹھ کراس کے اس صوف پر آگر بیٹے گیا۔ المدے سرانے کی کوشش ک-الارےاس کیاتھے ریوٹ پڑکرنیوی آف کوا۔ "م نے میری اور می کیا تیں سی بیں کیا؟" دوچند محول کے لیے ساکت ہوگئی تھی۔ وجن یا جادو کر شیس تھا ؟ شيطان تقااوراكر شيطان شيس تحااتوشيطان كاسينتر مشرضرور تحا-اس كى المحول من المحسي والااساد ويمحة ہوے جھوٹ بولتا ہے کار تھا۔اس کے کرون سید حی کرا۔ "إلى عائديا في عن اور تموونوللاؤرجي التكريب تعين في عن المريد الماؤرجي المائي المائي المائي المائي المائي المائي اس نے سرچھائے کیادہ اے یہ نہیں بتا کی تھی کہ طبید کے مطالبے نے چند کحوں کے لیے اس کیاوس نے این مینے لی سے آخری چرجودہ تصور کر علی می دودی می کہ کوئی سالارے اے چھوڑتے کے لے کہ مکاتھا۔اوروہ بھی اتنے صاف الفاظ میں استے ہتک آمیزانداز میں۔ WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ووليكن بين تو أول كالوري أول كالوحمي ما تايزے كا- الفاظ بيد هے تے ليجه نمين-اس نے سالار كا چروبر منے کی کو سنس کی گئی۔ "مایی می ک سائیڈ کے رہ ہو؟" "بال-جے من خان كے سائے تهارى سائدلى-" وہ اس کے جواب برجند محول کے لیے بول نہیں سکی۔وہ تھیک کمہ رہاتھا۔ خاموشي كالكاوركساوقغه آيا تفاجرسالارني كها-"زندگی میں آگر بھی میرے اور تہارے ورمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تواس کی وجہ میرے پیرتش یا میری فیلی شیں ہے گی ہم از کم پیضانت میں حمہیں بیتا ہوں۔" ده جر جی خاموش ربی سی-د کما بولول؟" "جب تم خاموش موتى موتوبستۇر لگتا ب مجھے" المدية حرال اے ويكھاتھا۔وہ بے مدسجيدہ تھا۔ " بجھے لکتا ہے ہم یا شیں اس بات کو کیے استعال کردگی میرے خلاف۔ ورجمي "اس نے جملہ ممل كرنے كے بعد كھے توقف سے أيك آخرى لفظ كالضاف كيا۔وہ اسے ديجستي راي ليكن خاموش رى-سالارنے اس كام تھ اسے دونوں ماتھوں ميں لے ليا۔ "تم میری یوی موالما ... وه میری مال بن میں تہیں شف اب کر مکتاموں "انہیں نہیں کر مکتاروں الك مان كى طبيع سوچ ربى ہيں اور مان كى ظمرح ري ايكث كرد بى ہيں جيب تم ماں بنوگي توتم بھى اسى طمرح رى ا يك كرن لكوك انهول في تم ي يحد نبيل كما بجه على ما المحمد كما مين في اكنور كرويا - بس يزكوين في اكنور كرويا اے تم سروسلی لوگ توبیہ حماقت ہوگ۔" وہ اے سمجھار ہاتھا۔وہ من رہی تھی جب وہ خاموش ہواتواس فيدهم آوازيس كما۔ "میرے لیے ب کھے بھی تھیک تنیں ہوگا۔جب شادی ہوئی ہے۔ یی سب کھے ہورہا ہے۔ تمہارے لے ایک کے بعد ایک مئل آجا آج بھے شادی اچھی نہیں ثابت ہوئی تہمارے لیے۔ ابھی سے اتنے معروب من والمعد على المراب سالارتياس كيات كاشدى-وشادی ایک دو سرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی۔ ایک دو سرے کے وجودے کی جاتی ہے ایکھے دنوں کے ماتھ کے لیے لوگ فرنڈ شپ کرتے ہیں شادی نہیں۔ ہم دونوں کا Present' Past' Future "(حال 'اضی 'ستقبل) ہو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے اب اگر تم کویہ لگتا ہے کہ میں یہ expect (توقع) کر دہاتھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پر انزبانڈ نکلے گا 'جر بچھے کوئی یونس ملے گا بجر میری پروموش ہوگ۔ اور پھر میں لوگوں کے در میان بیٹھ کر بردی خوتی ہے یہ بیاوی گاکہ میرولا نف میرے کے بری کی ہے۔ تو سوری بھے ایسی کوئی expectatians (توقعات) نمیں اے untimely (کرموج) unexpected (کرموج) ONLINE LIBRARY

وہ اس کا چرود کیستی رہی۔ کوئی چیزاس کی آتھے وں میں افرنے کلی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں ہے ت سے تخطورتا ہے۔ کہاں کہاں سے دیواریں لاکر کھڑی کردیتا ہے انسان کے کردید وہ ڈاکٹر سبط علی کے سائے میں رہتی تھی تواسے بھیں سکتا 'کم از کم شادی جیسے رہتے ہے۔ رہتی تھی تواسے بھین تھا اس سے زیادہ عزت 'زیادہ تحفظ کوئی اسے دے ہی نہیں سکتا 'کم از کم شادی جیسے رہتے ہے۔ سے دہ ذمہ داری کے علاوہ کی چیزی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی۔ اب اگروہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو ہے۔ وہ تحفظ کے نے مغموم سے آگاہ ہورای گی۔ الم من من مرورت تهيں ہے امار!" سالارنے اس کے چرے پر پھیلتے آنسوؤں کوديکھتے ہوئے اس سے زی سے کما۔وہ سملاتے اور اپنی تاک رکڑتے ہوئے اٹھ گئی اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ سالارنے اس مسئلے کو کیے حل کیا تھا۔ یہ امامہ نہیں جانتی تھی۔اسکول کی تغیرددبارہ کیسے شروع ہوئی تھی اے یہ بھی نہیں یا تھا'لیکن اسکول ددیارہ بن رہا تھا'سالار پہلے سے زیادہ مصوف تھااور اس کی زندگی میں آنے ملالاک کا مطرفالہ تحریر ہوائی کا فیادی کا تھا۔ والا ایک اور طوفان کسی تابی کے بغیر کزر کیا تھا۔ " مجھے اتھ دکھانے میں کوئی دلیے ہی نہیں ہے۔" سالارنے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ ولين مجھے ہے۔ "مامداصرار کردہی تھی۔ "بيرب جوت ہو تا ہے۔"سالار نے اسے بچوں کی طرح جملایا۔ وولی بات نہیں ایک بارد کھانے ہے کیا ہوگا؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ " م کیاجاناچاہتی ہواہے متعبل کے بارے میں ۔ ؟ مجھے پوچھاد۔ الاراب اس است كياس لے جانے كے موديس نہيں تفاجواس فائيوا شار ہو على كىلابى يس تفاع جمال وہ کھے در سلے کھاتا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانے کے بعد امامہ کویٹا نہیں وہ پاسٹ کمال سے یا و آگیا تھا۔ "وري في "اس فيذاق الالما تعا-" ي مستقبل كالوحمين بالنيس مير كاكيم موكا؟" "كيول تمهارااور ميراستقبل ساته ساته نبيس بيكيا؟"سالارن مسكراكرات جماياتها-والى ليانوكدرى ولياست كياس طية بن السي يوجية بين-"المدكا صرار برها تفا-"دیکیوادا" آج" تھک ہے کافی ہے۔ جہیں "کل"کا سنلہ کیوں ہورہا ہے؟"وہ اب بھی رضامند نہیں وجھے ہے کل کاسکل۔"وہ کچھ جھلا کر بولی تھی اسے شاید بیہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح كروعل كاظمارك كا " کتے لوگہاتھ وکھا کرجاتے ہیں اس پاسٹ کو۔ تہیں پتا ہے میری کولیگرز کواس نے ان کے فیوج کے بارے میں کتنا کچھ تھیک ہتایا تھا بھا بھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے پاس۔"امامہ اب اے قائل کرنے اس استعال ابھی آئی تھیں اس کے 

دم شجیده موحقی تھی۔ دو تمس دن؟"سالارنے جیسے تالا۔ وه باختيار بسااوراس نے بتھيار ڈالتے ہوئے كما۔ "باسٹ کوہاتھ وکھاناونیا کی سب سے بری حماقت ہے اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کر ناتھا، مالہ تم ف کری میں آئی ہے ہے کہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں لین آب تم ضد کررہی ہو تو تھیک ہے۔ تم دکھالوہا تھے۔ ورتم میں دکھاؤے؟ اس کے ساتھ لائی کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے بوچھا۔ وونهيس-"سالار في وتوك اندازي كما-ودچلو کوئی بات نہیں۔خود بی تو کہ رہے ہو کہ میرااور تہمارا متقبل ایک ہے توجو کھ میرے بارے میں بتائے گادہ اسٹ وہ تمہارے بارے میں بھی توہوگا۔"امامداب اسے چھیٹررہی تھی۔ "مثلا" الارنے بھنوس اچکاتے ہوئے اس سے بوچھا۔ "مناد" الجي خوش كوار ازدواجي زندگ\_اكر ميري موكي توتمهاري بھي تو ہوگ-" "ضروری میں ہے۔"وہاے تک کرنے لگا۔ "موسک عثر کے طور پر میری زندگی بری بری گزرے متمارے ساتھ۔" ہو ساہے وہرے ورپر میں رسی اور اس اور سے ا دستم عور تیں برسی سیلفش (خود غرض) ہوتی ہو۔" سالارنے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی افسات "تونہ کیا کو چرہم ے شادی۔نہ کیا کو ہم ے محبت۔ہم کون سامری جارہی ہوتی ہیں تم مردوں کے المار نے زاق اڑا نے والے انداز میں کہاتھا۔وہ ہنس پڑا۔ چند کھوں کے لیے وہ جیسے واقعی لاجواب ہو گیاتھا۔ "ہاں ہم ہی مرے جارہے ہوتے ہیں تم عور توں پر۔ عزت کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے۔"وہ چند "تهارامطلب بمتم شادی بیلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟"المد بیشد کی طرح فورا"برا مان گئی وديم شايد جزلا زركر بعض "سالاراس كابد تامود و كي كر كربرايا-"سنيل- تم صرف اين بات كرو-" "تم آگر ناراض ہو رہی ہوتو چلو پھریاسٹ کے پاس نہیں جاتے۔" سالار نے بے حد سولت سے اسے موع ہے ہتایا۔ «منیں میں کب تاراض ہوں'ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔"امامہ کاموڈا یک لمحہ میں بدلاتھا۔ «سیری جیرع کی ارمہ میں سری"سالاں۔ نیبات کو مزید تھمایا۔ ONLINE LIBRARY

یاسٹ اب امامہ کا ہاتھ بکڑے عدے کیددے اس کی لکیوں کا جائزہ لے رہاتھا۔ پھراس نے بے حد سنجیدگی «لکیوں کاعلم نہ تو حتی ہو تا ہے نہ ہی الهای ، ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں عبر حال مقدرینا یا سنوار آاوریگاڑ آ صرف الله تعالی بی ہے۔" وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا پھراس نے جیسے جرانی سے اس کے ہاتھ پر پچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چرود یکھااور پھر برابر کی کری پر جیٹھے اس کے شوہر کوجواس دقت اپنبلیک بیری پر پچھ میں سعود دیکھنے میں مصروف تھا "برى جرانى كىبات - "پاسٹ نے دوبارہ ہاتھ ديكھتے ہوئے كما۔ وكياج المدني كجه بي تأب بوكريامث يوجها-"آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟" بلک بیری پر اپ مسیع چیک کرتے کرتے سالارنے نظرا تھا کریا سٹ کودیکھا' اس كاخيال تقابيه سوال اس تے ليے تھا اليكن يامن كامخاطب اس كى بيوى تھى۔ "بال!"مامەنے کھے جران ہو کر پہلے اسٹ کواور پھراے ویکھ کر کہا۔ "اوه\_اجها\_"يامث بحركى غوروخوض مين معروف موكياتها-"آپ کے ہاتھ پر دو سری شادی کی لکیر ہے۔ ایک مضبوط لکیر۔ایک خوش گوار محامیاب۔ دو سری باست نے امامہ کا ہاتھ میکڑے اے دیکھتے ہوئے جسے حتی اندازیں کما۔امامہ کارنگ اڑ گیا تھا اس نے گردن موز كرسالار كوديكها-وهائ جكه برساكت تقا-"آپ کو یقین ہے؟ "آبامہ کو نگاجیے پاسٹ نے کچھ غلط پڑھاتھا اس کے ہاتھ پر۔ "جہاں تک میراعلم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں ہیں اور دو سری لکیریہلی لکیری - اساسے جہ سے " نبت زیاده واضح ہے۔" جیت ریادہ وہ سے ہے۔ پاسٹ اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سالار نے امامہ کے کسی اس کلے سوال سے پہلے جیب سے والٹ اور والٹ سے ایک کرشی نوٹ نکال کرپاسٹ کے سامنے میز پر رکھا بھریڑی شائنگی سے کہتے ہوئے "محینک بو بسی اتن انفار میش کافی ہے۔ ہم کیٹ ہور ہے ہیں ہمیں جاتا ہے۔" اے اٹھ کردہاں سے چلتے دیکھ کرامامہ نہ جائے کے باوجود اٹھ کراس کے پیچھے آئی تھی۔ "جھے ابھی اور بہت کھے تو چھنا تھا اس۔"اس نے خفکی سے سالار کے برابر میں آتے ہوئے کہا "مثلا "" الارتے کھے سکھے انداز میں کہا۔وہ فوری طور پر اس کے سوال کاجواب نہیں دے سکی۔ ومن نے مجھے اور پریشان کردیا ہے۔"امامہ نے اس کے سوال کاجواب نہیں دیا الیکن جب وہ پارکنگ میں آئے تواس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سالارے کما۔ " It was your choice " (به تماراایااتخار قا) الارنے کھے دی ہے کہا قا۔ "اس WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

و تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ سمی پاسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی۔" سالار کی خفکی کم نہیں رہتے 'دوسری شادی تووه تهماری Predict (پیش گوئی) کردیا ہے۔ ایک کامیاب خوش گوار ازدواجی زندگی اور تم بھے سے بوچھ رہی ہوکہ کیامیں مہیں چھوڑووں گا؟ یہ بھی توہو سکتا ہے ہم جھے چھوڑوو۔" سالارنے اس پارچیھتے ہوئے اندازیس کماتھا۔ان کی گاڑی اب مین روڈیر آچکی تھی۔ دمیں تو تہیں بھی نہیں چھوڑ عتی۔ "امامہ نے سالار کودیکھے بغیرے ساختہ کہا۔ " پھر ہوساتا ہے میں مرجاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو۔" سالار کو یک دم اے پڑانے کی امامه نے اس باراے خفکی ہے دیکھا۔ "م بےوقوقی کی بات مت کرو-" "ولیے تم کرلیما شادی اگر میں مرگیاتو۔ اکیلی مت رہنا۔ "مامہ نے پچھاور برامانا۔ دمیں پچھاور بات کررہی ہوں تم پچھاور بات کرنا شروع ہوجاتے ہو۔ اور حمیس اتن ہدردی دکھانے کی میں۔ نہیں ہیں۔ اور حمیس ا سالار کے مشورے نے اے ڈسٹرب کیا تھا اور یہ اس کے جملے کی بے ربطی میں جھلکا تھا۔ سالار خاموش ہوا۔ میں میں میں جسٹورے نے اے ڈسٹرب کیا تھا اور یہ اس کے جملے کی بے ربطی میں جھلکا تھا۔ سالار خاموش ہوا۔ المار بھی خاموش تھی۔ دوتم اصل میں یہ چاہتے ہوکہ میں تم ہے کہوں کہ اگر میں مرحاؤں تو تم دوسری شادی کرلینا۔"وہ پچھ کھوں کے بعد یک دم بولی تھی۔ دہ اس کی ذہانت پر عش عش کرا تھا تھا۔ دوتو کیا میں نہ کروں؟" سالار نے جان بوجھ کراہے بڑی سنجیدگ سے چھیڑا۔ اس نے جواب دیے ہے بجائے العيوب يريثان اندازيس وعما-ے برے پریان، مراریں دیا ہے۔ "مجھے پاسٹ کے اس جانائی نہیں چاہے تھا۔"وہ پچھتائی تھی۔ "تم جھے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود یہ تقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی یوسرے انسان کی قسمت کاحال پتاہو سکتاہے؟"وہ صاف گو تھا اور بھیشہ سے تھا مگراس کی صاف گوئی نے امامہ کو مجمى أس طرح شرمنده نبيل كياتفاجس طرح أب كياتفا- كفرول ياني يوفي كامطلب اس اب سجه آيا تفا-ن انسان ہوں افر شتہ او تنہیں ہوں میں۔ اس نے دھم آواز میں کہاتھا۔ "جانبا ہوں اور تنہیں فرشتہ بھی سمجھا بھی نہیں میں نے 'مارجن آف error دیتا ہوں تنہیں کیکن تم وہ اے دیکھ کررہ گئے۔وہ ٹھیک کمہ رہاتھااوروہ بہت کم کوئی غلط بات کر تاتھا۔امامہ کویہ اعتراف تھا۔ ''زندگی اور قسمت کا پتا آگر زا پجوں 'یا نسوں 'اعداد' ککیبوں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھراللہ انسان کو عقل نہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کمہ رہاتھا اوروہ شرمندگی سے س رہی تھی۔ ہیں کتے تواہے جان کرکیا کرس کے۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ا والشر تقاريداس كياس كيے چلاكيا تقار اس رات امامہ کو پہلی باریہ بے چینی ہوئی تھی۔وہ ساتھی تھے۔رقب نہیں تھے 'راے چند لحول کے لیے سالارے رقابت ہوئی تھی۔وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت بیچھے تھا۔وہ اسے پیچھے کیے چھوڑنے لگا تھا۔

وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔سالار اس کے دائیںِ جانب تھاوہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔وہ پچھلے پندرہ دن ہے وہاں تھے اور اپنی شادی کے سات ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کوایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیس کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا 'لیکن اس کے بائیس کندھے کی پشت پر اب اس ڈنرنا کف کانشان تھا جوہاسم مین نےاے اراتھا۔

"تم نے پہلے بھی بھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔"وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کا من کرشاکڈرہ كياتفا-"كبويكها تفاتم فيدخواب؟"

ا ما ہے کو تاریخ ممینے 'ون' وقت'سب یا وتھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟وہ اس دن جلال سے ملی تھی۔اتے سالوں كالعاصل انظار كيعس

سالار گنگ تھا'وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔اس آس میں کہ اس کی دعا قبول

ہوجائے۔۔۔ یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا تبول ہورہی تھی۔ ''اس دن میں یہاں تھا۔''اس نے اپنی آئکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا تھا۔ اس باروہ ساکت ہوئی۔

سالارنے سملایا۔وہ سرچھکائے اپنہونٹ کاشارہا۔وہ کھے بول ہی شیس سکی صرف اے دیکھتی رہی۔

''اس دن تم یمال نہ ہوتے توشاید۔'' ایک لجی خامو خی کے بعد اس نے کچھ کمنا چاہا تھا 'گرہات کمل نہیں کر سکی تھی۔ ''شاید؟''سالارنے سراٹھا کراہے دیکھا تھا۔ یوں جسے چاہتا تھا وہ بات کمل کرتی۔وہ کسے کرتی۔اس سے

کہتی یہ کہ دین کہ وہ اس دن یمال نہ ہو آنوشا یہ جلال اس سے ایسی سردمہی میں ہے رخی نہ برتنا ہے وہ سب پھھ نہ کہتا جو اس نے کما تقا۔وہ اس کے اور جلال کے نہیں اللہ کولے آیا تھا اور اس کے لیے سالار کویقینیا "اللہ نے

أيك كراسانس لي كراس نے سب كھ جيسے سرے جھكنے كى كوشش كى تھى، كين سالار كى باتنى اس كى

اعتوں سے چیک کئی تھیں۔ "استے سالوں میں جب بھی یمال آیا "تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے۔" وه برے مادہ سے میں امام کویتارہاتھا۔اے رلارہاتھا۔

، هرانی بولی آواز میں اس سے بو تھا تھا۔

اے سالار کے حافظ فر آن ہونے کا تا جی ای وقت طلاق

وبال حري سالاري قرات من كركنك سي واليي قرات كمال سے سيھي تم نے؟ وہ پوچھے بغير نہيں رہ سي تھی۔ "جب قرآن پاک حفظ کیا تب۔ اب تو پر آنی بات ہو گئی ہے۔"اس نے برے سادہ کہے ہیں کہا۔ المامه کوچند کمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین شیں آیا۔ وتم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جھی نہیں بتایا۔"وہ شاکڈ تھی۔ "م نے بھی بھی نہیں بتایا استے مہینوں میں۔" " پہائسیں بھی خیال نہیں آیا۔ واکٹرصاحب کے پاس آنے والے زیادہ ترلوگ حفاظ ہی ہیں۔میرا حافظ قرآن بوناان کے لیے کوئی انو تھی بات نہیں ہوگ۔"وہ کمہ رہاتھا۔ ومم اتا حران كول مورى موج" آنسوون كاليك ريلا آيا تفاامام كى أبحيون مين إلاال كوپيدشل پر بنهائ ركھنے كي ايك وجداس كا حافظ قرآن ہوتا بھی تھا۔ اور آج وہ جس کی بیوی تھی عافظ قرآن وہ بھی تھا۔ بہت ہی نعتیں پتا ہمیں اللہ كس ليكى كے عوض عطاکر آئے 'سمجھ میں نہیں آئا۔وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے۔وہ سنتی آئی تھی 'وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے 'وہ و کھے رہی تھی۔ بس سب کچھ 'دکن' تھا اللہ کے لیے۔ بس ایسے۔ اثنا ہی سل۔ آسان۔ پلک جھیکنے سے سال انہ تا ہے۔ سما سلے سال آنے کیلے۔ التدسامنے مو تاتودہ اس کے قدموں میں کر کرروتی ... بہت کچھ" انگا" تھا پر بیاتو صرف" جاہا" تھا۔ وواتا كجھ دے رہاتھا۔ اس كاول جاہاتھا وہ ايك بار پھر بھاك كرحرم ميں جگى جائے جمال سے بچھ دير پہلے آئى ورو كول ربى موج" وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نمیں جان پایا۔وہ روتے روتے ہنی۔ دہبت خوش ہوں اس لیے۔ تمہاری احسان مند ہوں اس کیے۔ نعمتوں کا شکرادا نمیں کہا رہی اس کیے۔" وه رونی بستی اور کهتی جاری هی-"بوقوف مواس لي-"سالار في علاصه كيا-"ال وہ بھی ہوں۔"اس نے اپ آنسو پو مجھتے ہوئے شاید پہلی بار ساللار کی زبان سے اپنے لیے بے و قوف کا لفظ من كرخفكي كاظهار نبيس كياتها-معطون مرسی ہ، مہاریں بات کے الکارے است کیں گھر آنگھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے الکل سامنے ایک لمحہ کے لیے امامہ نے آنگھیں بند کیں گھر آنگھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے الکل سامنے برابر میں جیٹھے سالار کود یکھا جو بہت خوش الحانی سے قران پاک کی تلاوت کررہاتھا۔ فباي آلاءر بما تكذين الادرتم البخيرورد گار كى كون كون ك نعمتوں كو جھٹلاؤ كے؟ " تم يو کھ كرينى بوامام تم اس يربت بيتاؤى متمارے باتھ كھ بھى نہيں آئے گا۔" نوسال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چرے پر تھیٹر مارتے ہوئے کہاتھا۔ "ساری دنیا کی ذات کر سوائی 'بدتای اور بھوک تہمارا مقدر بن جائے گی۔"انہوں نے اس کے چرے پر ایک "تمهارے جیسی لوکیوں کو اللہ ذلیل وخوار کرتا ہے۔ کی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔" ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY "کیک وقت آئے گاجب تم ددبارہ ہماری طرف لوثوگ منت ساجت کردگی۔ گزائو گی۔ تبہم تہیں دھتکاردیں گے۔ تب تم چھیں دھتکاردیں گے۔ تب تم چھی کا اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی ما تکوگی۔ کموگی کہ میں غلط تھی۔" امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرانی۔

درمیری خواہش ہے بابا۔ "اس نے زیر لب کہا۔ "کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کوہتا وول کہ دیکھ کیے۔ میرے چرے پر کوئی ذات کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے میری حفاظت کی۔ مجھے دنیا کے لیے تماشانہیں بنایا۔ نہ دنیا میں بنایا ہے نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کاسامنا کروں گی۔ اور میں آج آگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیو نکہ میں سید ھے راستے پر ہوں اور یہاں پیٹھ کرمیں ایک بار پھرا قرار کرتی ہوں کہ محملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغیر آیا ہے نہ ہی بھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دو سرا نہیں۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی بھی آئے گا اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری آنے والی ذندگی میں بھی جوں کہ ایک سیار میں اللہ علیہ و سلم کے برابر کسی کولا کھڑا کرتے کی جورات ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ذندگی بھر بچھے سید سے راستے پر رکھے ہے شک میں اس کی گئی تعت کو تنہیں بھٹلا کہتا۔ "

سالارنے سورۃ رحمٰن کی تلاوت ختم کرلی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا کھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے المحف کے بعدوہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا۔ امامہ آنگھیں بند کے دونوں ہاتھ کھیلائے دعا کردہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالارنے آیک بار پھرا ٹھتا چاہا اور اٹھ جمیں بایا۔ امامہ نے مست نری ہے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جرت سے اے دیکھنے لگا۔

''یہ جولوگ کہتے ہیں تاکہ جس سے محبت ہوئی'وہ نہیں ملا۔ایسا پتا ہے کیوں ہو تا ہے؟''رات کے پچھلے پسر زی ہے اس کاہاتھ تھاہےوہ بھیگی آنکھوںاور مسکراتے چرے کے ساتھ کمہ رہی تھی۔ دوم یہ میں میں قدر میں تاہمی ملتی نہ سال مہلّے در میں خطال سرمجہ ہے کہ ادیس مرص قریبے

''محبت میں صدق نہ ہوتو محبت نہیں ملتی۔ نوسال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعا کیں' وظیفے 'منتیں۔ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگروہ مجھے نہیں ملا۔'' ساتھ کی ۔ دعا کیں' وظیفے 'منتیں۔ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگروہ مجھے نہیں ملا۔''

وہ کھٹنوں کے بل جیسی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی زم کرفت میں تھا اس کے کھٹے پردھراتھا۔

"پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی جھے محبت کرنے لگے تھے اور تہماری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔"

۔ سالارنے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔اس کی ٹھوڑی سے ٹیکنے والے آنسواب اس کے ہاتھ پر گررہے تھے عمالارنے میں المدیک جدید مرکبہ مکھا

''' بجھے آب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے برے بیارے بنایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کمی شخص کوسونینے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کر تا اور جلال وہ میرے ساتھ بھی سب کرتا۔ وہ میری قدر بھی نہ کرتا۔ نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتادی۔ ہر شخص کا ندر اور باہر دکھا دیا اور پھراس نے مجھے سالار سکندر' کوسونیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آیا۔ تمریخ فیک کہا تھا۔ تمریخ مجھے یہاں لے آیا۔

وہ بے حس دحرکت ساانے دیکھ رہاتھا۔اس نے اس اعتراف اس اظہار کے لیے کون می جگہ چنی تھی۔وہ اب اس کے ہاتھ کو نری اور احترام سے چوہتے ہوئے باری ہاری اپنی آنکھوں سے لگار ہی تھی۔ ''جھے تم سے کتنی محبت ہوگی۔ میں یہ نہیں جانتی۔ول برمیرااختیار نہیں ہے 'نگر میں جنتنی زندگی بھی تمہارے

2015 10 72 2015 主

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ساتھ گزاروں گی۔ تمہاری وفادار اور فرمال بردار ہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے میں زندگی کے ہرمشکل مرسلے' ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں ایتھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں۔ میں برے دنوں میں مجھر تر اراب تر نبعہ جمہ در گی۔ " بھی تمہاراساتھ سیں چھوٹوں گی۔" اس نے جتنی زی ہے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس نری سے چھوڑ دیا۔وہ اب سرچھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیرے وصاف روبی ہے۔ سالار کچھ کے بغیراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔وہ خانہ کعیہ کے دروازے کود کچے رہاتھا۔بلاشبہ اے زمین پرا آباری 'جانے والی صالح اور بمترین عورتوں میں ہے ایک دی گئی تھی۔وہ عورت جس کے لیے سالارنے ہروفت اور ہر جگہ دعاکی کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حدرہ گئی تھی؟اور اب جبوہ عورت اس کے ساتھ تھی۔توا سے احساس ہورہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا ؟ سے اس عورت کا کفیل بنادیا گیا تھا جو لیکی اور اس ماز ملسان کی سے تعلق کی تعلق کی تعلق کی میں اس کے بیٹھا تھا ؟ سے اس عورت کا کفیل بنادیا گیا تھا جو لیکی اور پارسائی میں اس سے کمیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالارنے پچھے کے بغیراس کا ہاتھ تھام کروہاں سے جانے کے لیے قدم بردھادیے۔اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈرویا 'جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی گمزوریوں کے باوجوداپنی مدح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی سے میں نہیں درجہ ال اس کا ہاتھ تھا مے قدم بردھاتے ہوئے اے زندگی میں پہلی بارپارسائی اور تقویٰ کامطلب سجھ میں آرہاتھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے قلم کی کسی اسکرین پرچلنا دیکھ رہاتھا اور اے بے تحاشا خوف محسوس ہورہاتھا۔ "سالاراتم الكيزما عول؟" المدنے جیے اس کی سوچ کے تسلسل کورو کا تھا۔وہ اس وقت حرم کے صحن سے اہر نگلنے ہی والے تھے۔سالار نے رک کراس کا چرود مکھا۔وہ جانتا تھاوہ اس سے کیاما تکنے والی تھی۔ "تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔" سالار کو اندازہ نہیں تھا 'وہ اس سے یہ مطالبہ كرفيوالي سى-وه جران بواقفا-"آخرى خطب ؟وه بريرايا-

"آخری خطبہ ؟وہ بربرطیا۔
"ہاں وہی خطبہ جوانہوں نے جبل رحمت کے واص میں ویا تھا اس بہاڑ پر بجس پر چالیس سال بعد حضرت آوم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔"
المامہ نے مدھم آواز میں کما۔ ایک جھما کے کے ساتھ سالار کو پتا چل گیا تھا 'وہ اے آخری خطبہ کیوں پڑھوا تا چاہتی تھی۔
چاہتی تھی۔









ضروری فون آجا تا ہے۔ جس کاوہ انتظار کررہا ہے۔ اب اے اپنی تیملی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ پریڈٹر نٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال ہے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا تکریس کے الیک شنز پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ یا بچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کاوقفہ لیمنا پڑا تھا۔ فیصلے کی ذمہ

راری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کووہ اپنے ہاتھوں سے یخنی بلارہا تھا۔ اس کے انداز میں اپنیاپ کے لیے نمایت پیار' احرام اور تحل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔ اس کا سامان امر پورٹ

رجاچکا ہے اور وہ گاڑی کا نظار کررہا ہے۔

Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی نکزی کی گشتی میں سوار ہے۔

مری کار دو تیسری منزل پر ہے اپار خمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی مددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس جیکوئٹ ، ال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نونج کردومنٹ ہورہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ معمان جیکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

ر و فیشل شوئر ہے۔ اسے مہمان کو نشانہ بنانے کے لیے ہاڑ کیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطریان لیٹا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھے کرتا تا ہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں ہیں۔دو سری لکیرمضبوط اور خوشکوار شادی کو ظاہر كرتى ب-وه دونوں ساكت ره جاتے ہيں۔

ا کے خوب صورت اتفاق نے سالار اور امامہ کو میجا کردیا۔اس نے امامہ کو سال بعد دیکھا تھا۔ان کی ابتدائی زندگی کا سلا اختلاف لائث پر ہوا۔ سالا رکولائٹ آن کر کے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں فیند نہیں آتی تھی۔ کیلن سالار نے ایا ۔ کی بات مان لی۔ صبح وہ اما ہے کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلاجا آ ہے 'امامہ سحری کے لیے اتھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آ ہے۔امامہ اے سالار کی ہے اعتنائی سمجھتی ہے۔ سعیدہ امال سے بون پر بات کرتے ہوئےوہ رویزتی ہے اور وجہ یوچھنے پر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ سالار کارویہ اس کے ساتھ تھیک نہیں ہے۔ سعیدہ ا ماں کو سالا رہر شخت غصر آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی بتادیتی ہیں کہ سالا رہے امام کے ساتھ پھھ اچھا سلوک شمیس کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھر امامہ کاروکھارویہ محسوس کرتا ہے سعیدہ امال بھی سالار کے ساتھ ناراضی ہے بیش آتی ہیں۔ پرامامہ اس رات سعیدہ امال کے بی گھررہ جاتی ہے۔ سالار کو اچھا نہیں لگتا مگروہ منع نہیں کرتا۔ امامہ کویہ بھی برا لگتا ہے كه أس نے ساتھ چلتے پر اصرار نہيں كيا۔ اس كو سالارے يہ بھی شكوہ ہو تا ہے كہ اس نے اے منہ د كھائی تہيں دی۔ سالارا پناب سکندر عثمان کوبتادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نای جس لڑکی ہے ہوئی ہے وہ دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثان اور ظیبہ شخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو تا ہے اور سالار کے \* ی فود کھانے پر بھی۔ سکندرِ عثمان طبیبہ اور انتیا ان دونوں ہے ملنے آتے ہیں اور امامہ ہے بہت پیارے ملتے ہیں۔ وہ سالار کاولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اب لاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ سے سالار کے نارواسلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات آئی بڑی منیں تھی جنتی اس نے بنا ذالی تھی۔ سالار 'امامہ سے اسلام آباد چلنے کو کمتا ہے۔ توامامہ خوف زدہ ہوجاتی ہے۔ ذاکٹر سبط' سالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی سے سنتا ہے۔ وضاحت اور صفائی میں کچھ نہیں بولٹا گران کے گھر سے

والبی بردہ امامہ سے ان شکا بیوں کی وجہ بوچھتا ہے۔ وہ جو ایا "روتے ہوئے وہی بتاتی ہے 'جوسعیدہ اماں کو بتا جگی ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تکلیف دیے ہیں 'چردہ اس سے معذرت کریا ہے اور سمجھا باہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور سے نہ کرنا 'ڈائریکٹ بھے بی بتانا' وہ اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرہے جیز کا سامان لے کر آیا ہے 'جو پچھ امامہ نے خود جمع کیا جو آئے اور پچھ ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو آئے۔ بڑاروں کی تعداد میں گھٹیا مدمانوی تاول و کھ کرسالار کو کوفت

يَدْخُولِينَ وُالْجَنْتُ 38 جُولَ وَ20 يَا

ہوتی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچیا ہے۔ تکرا مامہ کی وجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالارا پے بینک میں امامہ کا اکاؤنٹ کو این میں محلوا کر تمیں لاکھ روپے اس کاحق مرجمع کروا تا ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جاتا ہے اور ایر پورٹ پر اے بتا تا ہے کہ سكندر عثان نے منع كياتھا۔ امامہ كوشديد غصہ آيا ہے۔ گھر پنچنے پر سكندر عثان اس سے شديد غصہ كرتے ہیں۔ عندر عثان سالار کی اسلام آباد آمد پریشان موجاتے ہیں۔ آمامہ کواس تھرمیں آکرشدید ڈپریشن مو آ ہے۔وہ نوسال بعد سالار کے کھرے اپ کھر کودیکھتی ہے۔دودن رہ کروہ وائیس آجاتے ہیں۔امامہ کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رستاجاتی ے۔ سالاری جا ب یمان ہے تووہ ممینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سے سالار کود کھ ہوتا ہے ، پھرجبوہ کتاب کدا ہے امریکہ چلے جانا ہے توامامہ کہتی ہے کہ وہ دو سری شادی کرلے۔ یہ تجویز سالار کے لیے شاکنگ ہوئی ہے۔ وہ امامہ ے اس کی توقع شیں کر ناتھا۔ سالار 'امار کوکراچی کے کرجا آ ہے تووہ انتیا کے گھرجاتی ہے۔وہ سالارے کہتی ہے کہ وہ بھی ایساشان دار گھرچاہتی حسید میں میں میں میں میں ایک کا ایک کا میں ایک کا میں ہے کہ وہ بھی ایساشان دار گھرچاہتی ہے جس میں سزیوں کا فارم ، فش فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔ سالار جران رہ گیا تھا۔ عید کے موقع پر اس کہ سکر کی کاری اور اور میں اور میں اور کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔ سالار جران رہ گیا تھا۔ عید کے موقع اس کو میکے کی کا احساس ہوتا ہے۔ سالار کے ساتھ الک پارٹی میں شراب کی موجودگی پر اس کے دل میں سالار کے لیے بد کمانی آجاتی ہے۔جس کوسالار دور کر تا ہے۔وہ کہتا ہے کہ وہ اب ان چیزوں سے بہت دور جاچکا ہے۔سالار بینک میں کام كرتاب-امامه اس سے سوديے مسئلہ پربھیج كرتی ہے۔وہ كہتی ہے سود حرام ہے۔ المامة ممالار كاخيال ركھتی تھی۔اس كى سالار كے دل ميں قدر تھی الكين وہ زبان سے اظهار نہيں كرتا۔سالار البت جلال کے لیے اس کے دل میں جو زم کوشہ ہاس سے بری طرح ہر ف ہو آ ہے۔ سالارا پناپلاٹ بچ کر تقریبا اور دھ کروڑی انگو تھی خرید کردیتا ہے۔ سکندر عثان کوجب بیات پتا جلتی ہے تووہ جران رہ جاتے ہیں 'پروہ اس سے پوچھتے ہیں۔''کمال سے لی تھی یہ رنگ؟'' سالار بتا تا ہے کہ اس نے تیمی ترین شاپ سے خاص طور پر یہ انگوشمی ڈیزائن — کردائی ہے۔اور تعوزی رقم پکی تھی جو اس نے خیراتی اداروں کو دے دی ہے۔امامہ کو اس انگو تھی کی قیمت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔سالار بھی اسے مصل ق امامه كى ملاقات الفاقا "جلال سے موتى ہے۔ جلال اے لیج کے لیے لیا تا ہے۔وہ یہ جان کربہت مرعوب ہو تا ہے کہ وہ سالار سکندر کی بیوی ہے۔وہ کہتا ہے کہ سالارجس عمدے پر ہے۔وہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ریسٹورنٹ میں اجاتک فاروق صاحب آجاتے ہیں۔جلال کے امامہ کے تعارف کرانے پروہ چونک جاتے ہیں۔ جلال سے مل کرامامہ بہت ڈسٹرب ہوجاتی ہے۔ اس سے گاڑی بھی مہیں چلائی جاتی۔وہ سالار کوفون کرتی ہے۔فون آف ہو تا ہے۔اس کی جوتی کا اسرب بھی ٹوٹ جا تا ہے۔ تبوہ اس کے ہفس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سالار کو پتا جاتا ہے کیہ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی شاپنگ سینٹریس بھول آئی ہے۔وہ سالار کے آفس كياته روم مين جاكر فريش موتى إورائي فيمتى الكو تفي وبال بحول آتى ب-ات بعد مين بحيوه الكو تفي إد نسيس آتى-دودن بعد ایک ڈیز پر فاروق صاحب سالارے ملتے ہیں جب وہ اپنی بیوی کا تعارف کرانا جاہتا ہے تووہ کہتے ہیں ڈاکٹر جلال انفرك ساتھ ليخ كے دوران امامے سے سے جي ہے۔ سالاریہ جان کرامامہ سے ناراض ہوجا تا ہے۔وہ ناراضی میں اسے سعیدہ امال کے ہاں بھجوا دیتا ہے۔ واکٹر سبط علی سالار کو بلاتے ہیں۔وہ نہیں جاتا تو وہ امامہ سے تعلق ختم کرنے کا اشارہ کوتے ہیں۔ تب سالاران کے پاس جا آب اور امامہ ہے معافی آنگ کرا ہے اپنے گھر لے آتا ہے۔
ایک ہفتہ بعد سالارا ہے یا دولا آب کہ امامہ آنگو تھی کماں بھو گئی۔ سالار امامہ ایک معاہدہ پروسخط کرا آب جس میں اے سالارے علیحدگی کی صورت میں بہت ہے حقوق حاصل ہوں گئے۔
میں اے سالارے علیحدگی کی صورت میں بہت ہے حقوق حاصل ہوں گئے۔
خاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت رو کھا ہوجا آ ہے۔ امامہ کو برا لگتا ہے 'وہ ان ہے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت رو کھا ہوجا آ ہے۔ امامہ کو برا لگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت رو کھا ہوجا آ امامد سالار كے ساتھ كھانا كھائے ريسٹورنٹ بيں جاتى ہے۔ ايك ويٹرسالار كوايك چائى كرديتا ہے" آپ يہ جگہ فورا" چھوڑویں۔"سالارجائے لگتاہ کین تب بی امامہ کے باپ اور بھائی وہاں آجاتے ہیں۔وہ سالار پر حملہ کرتے ہیں۔

### رَحُونِ قِينَظِ

حاصل ومحصول

اس نے سالارے آخری خطبہ کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھاتھا۔ تبوہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ " تنہیں آخری خطبہ کیوں یاد آگیا؟" سالارنے کچھ جیران ہو کراہے دیکھا۔وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل ۔ یہ نیافل اداکہ کرفار غور پر ختر رحمت يرنوا فل اداكر كفارغ موئے تق

"يينى پر آخرى ج كے اجتماع سے خطاب كيا تھا تا انہوں نے؟"وہ جبل رحمت كى چوٹى كے دامن كود كھے رہى

ں۔ "ہاں۔"سالارنے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ان دونوں کے کپڑے اب ہوا ہے پھڑپھڑا رہے تھے۔وہ دوپسر کاوقت تھا۔ تیز دھوپ اور لوجیسی ہوا کے تھپیڑوں میں دہ اس سے خون جماد ہے والے

ں برکے وال ہے۔ "تہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟" امدنے اس سے پوچھا۔ "سارا تو نہیں۔" سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔"بس چند احکامات یاد ہوں گے۔"اس نے

"جيے؟"مامد فيرهم آوازي ولي كروه تكالي دينوالى برحى كي اتھواس كى آئھوں ميں آئكھيں وال كريوچها تفا-سالاراس كى نظروں سے نظرين بنائميں سكا-وہ بن بنازك جكد ير كھڑاكر كے اس سے اس كى زندگى كامظى رين سوال پوچھ ربى تھي اور سوال كاجواب ان كورميان آفوائي خامو في كو تفريس بھي تھا۔ " بجے تھے کیک سے وہ احکامات بھی یاد نمیں میں ایک بار سحری خطبے کوددیارہ پڑھوں گا۔ پھرتم پوچھ لیما۔جو پوچھنا عابق مو-"سالارن بيخ كى ايك آخرى كو مفشى كى تقى اور تاكام ربا-

"مجھے پورایادے اور آج بہال کھڑی ہول تو اور بھی یاد آرہا ہے۔ میں سوچ رہی ہول اور تبی کریم صلی اللہ عليه وسلم في و خطبه يمين كيوب ويا تفا-اس بها زك وامن من كفر به موكر جس پر حضرت آدم عليه السلام اور حفرت حوارضي الله تعالى عنه جاليس سال ك بعد آيس من طلائ اور بخف كئد" وهاب مجمد سوچنوال انداز

" " " الله الله كي كوتكدونيا كا آغاز النبي دوانسانول سے ہوا اور دین ممل ہونے كا اعلان بھی اس ميدان ميں ہوا اور اس ميدان ميں ایک دن دنيا كا خاتمہ ہوگا۔ "سالار لقمہ ديے بغير نميں روسكا۔

در فی سیری تھی۔ "تم نسیں کیون اسالار الجعاد "تم تو کمہ رہے تھے تم کودہ چند احکامات بھی یاد نہیں۔۔اب یہ کیسے یاد آگیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اس میدان میں دین کمکل ہونے کا اعلان کیا تھا۔" سالارلاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیمہ ڈھونڈ کرپیش کر نا 'اس نے ای پڑسوچ انداز میں اس سے کہا۔ دومجہ کا تیں کی بیٹ میں میں میں میں میں است میں کہ سے کہ کہ معمان جوا سے

" بچھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہرانسان کے لیے تعالی ہم سب کے لیے۔ آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ آگروہ سارے احکامات جواس آخری خطبہ کا حصہ تھے۔ ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنالیس تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی۔ جمال ہم آج کھڑے ہیں۔ اگروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی است کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت توایک طرف ان کی وصیت تک ہمیں یا دنہیں۔ عمل کے مات میں کہ ان کی سنت توایک طرف ان کی وصیت تک ہمیں یا دنہیں۔ عمل

كرناتوبت دوركى بات ب

رو در می از از میں بولتے گئی تھی اور سالار کو پیتہ تھا یہ تفتیکو کمال جارہی تھی۔وہ عورت ساڑھے نوسال پہلے بھی اس کے پیروں کے بیچے سے زمین نکال علی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی۔

ورب میں اس آخری خطے کی جہ سے دو اس کی کہ مسلی اللہ علیہ و سلم کے احکامات تیا ہیں تااس آخری خطے کے ؟ وہ ملواراس
کی گردان پر آگری تھی جس سے دو اب تک بچنے کی کوشش کرنا آیا تھا۔ دو کس جگہ پر کوئی اس سے کیا یوچے رہی تھی۔ ایسی اللہ کے سامنے کو ابھو کرا سے نہیں ہوئی تھی جبتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کرا سے بہوئی تھی بجنتی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کرا ہے ہوئی تھی بجمال نہیں کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے بخصے سالار کوچند لیحوں کے لیے دگا جسے جبل رحمت پر بردے ہر پھڑنے اس پر لعنت بھی تھی۔ پیدنہ ہاتھ بر بھر سالار کوچند لیحوں کے لیے دگا جسے جبل رحمت پر بردے ہر پھڑنے اس پر لعنت بھی تھی۔ پیدنہ ہاتھ بر بھران کی تطرف سے بردوں کے ملوں تک آیا تھا۔ اسے لگا تھا دو ہو تھا۔ پھروہ دہاں تھر نہیں سکا سرجھکائے تیز قد موں سے بحن کی نظموں میں اس کے لیے ملامت نہیں افسوس تھا۔ پھروہ دہاں تھر نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیے گڑا ہویا تا۔ اسے نیچ انز کر محسوس ہوا تھا۔

اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کردیا تھا۔ سالارنے اس سے اس باریہ نہیں پوچھاتھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گ۔ اس نے اس کے بالقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے

'میں سود جب بھی چھو ٹول گا'تہمارے لیے نہیں چھو ٹول گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھو ٹول گا۔''امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھریژی فیصنڈی آواز میں کما۔ ''تو پھران' بی کے لیے چھو ڈدو۔''

سالار ال نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں بتا نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنا کمس اور حساب کے ہرسوال کاجواب آ تا تھا۔ سوائے اس ایک جواب کے ۔

"تم تو حافظ قرآن موسالا ... پر بھی اتن بری Violation (خلاف درزی) کررہے ہو ،قرآن پاک اور اللہ

کے احکامات کی۔ "مامد نے اس کے ساتھ حرم سے باہرجاتے ہوئے کما۔ "تم جانتی ہویں انویسٹمنٹ مینکنگ کروار ہا ہوں لوگوں کو اور۔.."

المدنے سالار کی بات کاف دی۔ "تم کو یقین ہے کہ تم انوں شعنے بینکنگ میں جو بھی کررہے ہواس میں سودکاذرہ کے شامل نہیں ہے؟" سودکاذرہ کے شامل نہیں ہے؟"

سالار کھودر تک بول نیس کا پھراس نے کہا۔

"تم بینکنگ کے بارے میں میراموقف (stance) جانتی ہو علومی چھوڑ بھی دیتا ہول سے بالکل ہرسلم

محوردے بیکوں کو۔اس کے بعد کیا ہو گا۔ حرام طال میں تبدیل ہوجائے گا؟"اس نے بری سجیدی سے اس ہے ہماتا۔ "ایک متوازی اسلامک اکنا کم سے گراس سٹم کے اندر رہ کراس سٹم کو سمجھ رہے ہیں ایک وقت آئے گاجب ہم ایک متوازی اسلامک اکنا کم سٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے ہیں آئے گا۔" "اور ایساوقت بھی نہیں آئے گا۔"امامہ نے اس کی بات کا شدی۔" تم ہے کم میری اور تمہاری زندگی میں قو وتم ایے کول کمدری ہو؟" "سودجن لوگول کے خون میں رنق بن کردو ڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا بھی نہیں سوچیں گے۔" سالار کو ایک لیمہ کے لیے لگا۔ امامہ نے اس کے چرے پر طمانچہ دے مارا تھا۔ بات کڑدی تھی۔ پر بات کی تقى- تقوك سكتا تفايد يركثوا بث زائل نبيل كرسكتا تفا-العیں صرف بیر جاہتی ہوں کہ تم آگر چیزوں کوبدل نہیں سکتے توانی قابلیت ایک غلط کام کوعودج پر پہنچانے کے كيمت استعال كو-" وه ای امامه کی محبت میں گر فقار ہوا تھا 'اور آج وہ بیوی بن کرویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفکی ہور ہی تھی یا شایدوہ شرمندگی تھی جواے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے دے رہی تھی۔اس نے کیا جمیا نمیں کیا تھا۔اس عورت کو مطبع اور فیرال بردار کرنے کے لیے۔ اور ابھی کچے دیر پہلے جرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا علان بھی کررہی تھی۔ اپنی غیرمشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا۔ اور اس اعلان کے بعد بھی وه سيح اورغلط ك واضح تميز ليے بينھي تھي جو سيح تفاوه محبت اور اطاعت بھي غلط نہيں كملوا سكتي تھي۔ امامہ ہاشم كى سالار سكندركواس ايك بار پرحد مواتفا-كياس كى زندگى بس ايساكوئى وقت آنا تفاجب وه امامهاشم ك سامنے دیو بنرآ اور بنائی رہتا کو تانہ بنرآ نے فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا 'شیطان نہ دکھتا ؟ ومين آخرى خطبه يرمعول كا- "كمناوه وكه اورجابتا تقااور كمه وكه اورديا تقا-"جھے سنوے؟ "المدنے اس كالم تقامتے حرم ب ابر نكلتے ہوئے بڑے اثنتیات كما۔ "حميس زباني يادے؟"مالارنے بغير جران موت اس سے يو چھاتھا۔ دم تى بارىدها كى كى كى كى درائىد مراسى مول "ده اب جنے كھياد كررى تھى۔ "سناؤ..."سالارناس كساته طلة بوئكما "آدم۔" مکہ کی نیٹن پر گئی سوسال بعد اس خطبہ کوحوا کی زبان سے سننے کی تیاری کررہاتھا 'جو کئی سوسال پہلے آخری نبی الزمال نے دین کی تعمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا۔ مرف مسلمانوں

سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں ہم ای کی حمدوثا کرتے ہیں اور ای سے مددومغفرت چاہتے ہیں اور ای سے مددومغفرت چاہتے ہیں اور ای کے رامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کواللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی کمراہ نہیں کر سکتا اور جس کووہ کمراہ کردے اسے کوئی مراہ نہیں کر سکتا اور جس کووہ کمراہ کردے اسے کوئی ہمراہ نہیں کر سکتا اور جس کووہ کمراہ کردے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور دھ اکیلا ہے اور

الله خوان دا 2015 الله عن 2015 الله عند 120 AZ

اس کاکوئی شریک میں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محد ہلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کابندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو! میں تمہیں اللہ ہے ڈرنے کی ومیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک ہات ہے کرتا ہوں۔ لوگو! سنو میں تمہیں وضاحت ہے بتا تا ہوں کیونکہ شاید اس تے بعد بھی تم ہے اس جگہ مل نہ سکوں۔ الحجى طرح من لوئم ميں ہے جو حاضر نہيں وہ يہ باتيں غير جا ضراد كوں تك پہنچادے ، ممكن ہے اسكلے لوگ بہاں موجودلوگوں کی نسبت ان باتوں گو زیادہ انتھی طرح یا در تھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو۔۔ انتد تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں اور سب

ے پہلےوہ سود معاف کرتا ہوں جولوگوں نے میرے بچاعباس بن عبد المطلب کوا داکرنا ہے۔ البتہ تم کواپی اصل رقم لینے کاحق ہے بحس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہمارا۔۔۔

پینتیں سالہ غلام فرید ذات کا کمهار اور پیٹے کے لحاظ ہے ایک اسکول کاچو کیدار تھا۔ گاؤں میں رہتا تھا ،کیکن شهرمیں اسے کے خواب دیکھتا تھا اور خواب صرف شہرمیں آباد ہونے کا نہیں تھا جو وہ اپنی آ تھوں میں سجائے پھر آ تھا۔اے راتوں رات امیر ہونے کا بھی برطاشوق اور شوق سے زیادہ حسرت تھی۔ویساً امیر ہونے کا بھیے اس کے كئى دوست گاؤں ہے وبئ يا سعودي عرب جاكر ہو گئے تھے۔ اس كے پاس دسائل نہيں تھے۔ ورنہ وہ انہيں دوستوں میں سے کسی کی منت ساجت کرکے خود بھی سعودی عرب یا دبی جاکر ہی امیر ہوتا وسائل توشایدوہ کی نہ کسی طرح پیدا کربی لیتا مگراس کی شادی یا کیمی سال میں بی اس کی ماں نے اپنے بھائی کی بنی سے نہ کردی ہوتی۔ وہ سات بہنوں کا اکلو یا اور سے برا بھائی تھا بھی کے شادی کاخواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی جالیا تھا۔وھوم دھام کی شادی نے اسکے کئی سال غلام فرید کووہ قرض ا تاریے میں مصوف رکھا۔جو اس کی شادی پرماں باب نے خاندان والوں سے چھوٹی بڑی رقبیں کرکے لیا تھااور جبوہ قرض محتم ہواتواہے بہنوں کی شادی پر قرض لیتا پڑا اور اس بارخاندان والوں ہے قرض نہ ملنے پر اس نے سود پر قرض کیا تھا۔ سات بہنیں تھیں اور ہرسال کی یکی ك شادى آجاتى بيجيلا قرضه وين كواريتا- مزيد قرضه سرير جره جا آاور بحرايك كے بعد ايك بچ كى پيدائش غلام فريد كو بھى كبھار لكتااس كأنام غلام قرض ہونا چاہيے تفاغلام فريد كے بجائے۔

شادی کے تیرہ سالوں میں قرض کی ہرر قم تواس نے آثار دی تھی کیکن سود کی رقم اس کے سربراس کے سرکے بالوں سے بھی زیادہ ہوگئی تھی۔ اس کی بیوی بھی ای اسکول کی عمارت میں صفائی کاکام کرتی تھی۔جس اسکول میں وہ چوکیدار تھا۔ دوبرے نے بھی گاؤں کی دود کانوں پر کام کرتے تھے۔

ایک جائے کے ایک تھو تھے یہ کام کر تا تھا۔ دو سرا ایک در کشاپ میں موٹر سائیکیں دھونے کا کام وس گیارہ سال کی عمر میں دودد بچے ہے، ی کر سکتے تھے۔ انہیں شخواہ نہیں دیماڑی ملتی تھی اور ای دیماڑی سے گھر کی دال رونی چلتی تھی کیونکہ نسب معاور غلام فرید کی توساری کی ساری شخواہ ہرماہ سود میں چلی جاتی تھی۔ کئی سالوں سے سود کی وہ س بحرجی ان کے سے ہے ہو ہو تھے ۔ یو جھ تھاکہ رسمتاہ بگاتھا

رعے قرآن پاک بڑھ لیتا۔ اور اس کی زندگی بس جمع تفریق ہی رہ

اے لکتاوہ مرکمیا ہے۔ مرنے والا ہے مردما ہے ' پتا جیس وہ عمر کا کون ساسال ہو تا ہے جو ایسی کیفیت کے ساتھ كى بارده سوچا تعا وه ايك رات چيكے سے بيوى بچوں كے ساتھ كاؤں سے بھاك جائے كى دوسرے شر ونیا کے کسی دوسرے کونے ہے۔ جمال پروہ اس سودے آزادہوتے۔ غلام فرید جی بحر کررات کوسو آاور پھروہ اس ی - بوی اور یج جو کماتے خود پر خرج کرتے۔ تین وقت کاؤھر سارا کھانا یکاتے اور کھاتے بید بھر کے۔ اور جو بچاوہ کی کودے دیتے۔ برتن جان جات کراور رونی کے آخری لقمے سے پلیٹن یو تھے کے بجائے۔ سال میں دس میں نمیں تودو چار تواہمے ہے جوڑے سلواتے اپناورسب بچوں کے لیے۔ گاؤں کے امیر خاندانوں کے بچن اور افراد کی اُترن پہننے کے بجائے۔ اور لنڈا بازارے خریدے ہوئے کیڑے پہن کر عیدیں اور پرایک گھریتاتے۔ اپنا کھر۔ بکی اینوں اور پلستروالا بکی چھت والا کھر۔ شاید ڈبل اسٹوری ہی بنوالیتے۔ اور سخن کے فرش میں چیس ولواتے یانی کی موثر لکواتے ۔ شایداے ی بھی۔ اور فریج نی وی اچھاسا فریجے۔ اور کش پیش کرتے پردے۔ اور چینی کے برتن اور پھردہ اس کے بچے زمین کے بجائے تعبل اور کرسیوں بربین کر کافے اور چھے ہے ان چینی کے بر تنوں میں کھاتا کھاتے۔ غلام فرید کے خوابوں کی ریل گاڑی ساری رات چھکا چیک چلتی رہتی۔ ہراسٹیش پریر کتی کھے اور خواب اٹھاتی اور پڑی پر پھردوڑنے لگتی اور پھردوڑتے دوڑتے دہیں آگر دک جاتی جمال سے وہ چکی تھی۔ رات گزرجاتی۔ زندگی بھی کزررہی تھی اور غلام فرید کو پہاتھاوہ اپنی رات کوخوابوں میں کزار سکتاہے 'زندگی کو نہیں۔ گاؤں سے بھاک جانا آسان تھا۔ مگران لوگوں سے جھپ جانا نہیں جن سے وہ قرضہ کیے بیٹھا تھا اور قرضہ ادا ہونے کے باوجود سودوہیں کاوہیں کھڑا تھا۔وہ لوگ اس کی چڑی اوھٹرنے پر قادر تھے اور اس کو کتوں کے سامنے بھی محلوادية\_اورغلام فريد بحول اورايك بيوى كے ساتھ سارى عمركے كيے كمال جھے جا تاكہ دوبارہ كى كو نظرنہ آبا۔اپناورانی بیوی کے خاندان والوں کو بھٹر کے لیے کیسے چھوڑ دیتا کہ دوبارہ بھی رابطہ ہی نہ کرتا۔ راه فرار غلام فرید کے پاس نہیں تھی اور آگر کوئی تھی تو صرف ایک دہ امیر ہوجا تا اور پتا نہیں کیوں الیکن غلام فريدكو لكتا تفاكدوه اميرمو سكتا تفا-المير مونااس وقت غلام فريدكي زندكي كي واحد ترجيح تقى-حالات اور موت اوراس كابال بال سوويس نه بندها ہو آاتو شاید غلام فرید اس وفت اپنی زندگی کو مختلف ترجیحات کے ساتھ گزار رہا ہو تا۔وہ اس اسکول کے دوسرے نجلے درجے کے ملازمین کی طرح سخواہ اور چھوٹی موٹی محنت مزدوری میں بری اچھی زندگی گزار رہا ہو تا اپنے بچوں تے بارے میں سوچ رہا ہو یا مس کو کیا پڑھانا ہے اور کیا مستقبل بنانا ہے ، مگرغلام فرید کواس سودنے کئی قابل تهيں چھوڑا تھاجواےورتے میں ملاتھااور جس نے اے عمرے پہلے ہو ڑھا کردیا تھا۔ ا الوكوائع التي تهمار ساء التي حزيه وي سرك تما رنسيعه كى زندگى دېتى مندمو تأجومو كماتو شايدوه أخرى اولاد ONLINE LIBRARY

نه ہوئی' پیچی اولاد ہوتی اور اس کا نمبر کیا ہو تا اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگروہ غلام فرید کی آخری اولاو زندگی کی ایک اسٹیج پر اس کی واحد اولاد رہ جانے والی تھی' یہ غلام فرید کو نہیں پتا تھا' پتا ہو تا تو شاید وہ واحد اولاد بھی زندہ نہ رہیاتی۔

ر مدہ نہ رہ ہیں۔ ویڑھ سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کئی ہار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نسیعدہ کو جب اپنے نوس ہار حاملہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس نے گاؤں میں دائی سے ملنے والی ہراس چیز کا استعمال کیا تھا'جس سے اسقاط حمل ہوجا تا۔ چنی کو تو پچھ نہیں ہوا'کیکن خودنسیعدان مصر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قشم کی بیاریوں کا شکار ہوگئی۔

چنی کو مارنے کی ایک کو شش تب بھی کی گئی ،جب ساتوس مینے طبیعت زیادہ خراب ہونے پر نسب مہ کو شہرجانا اور دہاں السرا ساؤنڈ میں اپنے ہوئے والے بیچ کی جنس کا اسے پتا چل گیا تھا۔ نویس اولا دلڑ کی ہوئے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹیوں کی تعداد چھ ہوجاتی۔ نسب مہ کو جسے غش آگیا تھا۔ سات بمنیں بیا ہے بیا ہے غلام فرید اور اس کا بیہ حال ہو گیا تھا۔ چھ بیٹیاں بیا ہے ہوئے انہیں اب کون سے دورنے سے گزرتا تھا۔ نسب معدنے سوچا تھا اور اس خیال نے آخری دو بیٹی مینے میں ہروہ بداحتیا طبی کرنے پر اسے اکسایا تھا،جس سے دہ بچی جاتی سے اس خیال نے آخری دو بیٹی۔ بھی کہ ان سب بے احتیا طبیوں میں دہ خودجان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹی۔ بیٹی سے میں براہ کی اس معیار کے مطابق صحت میں ہو ہو بیٹی۔ اس کے بہن بھائی اور مال 'باپ پورا اُس کے بہن بھائی اور مال 'باپ پورا اُس کے بہن بھائی اور مال 'باپ پورا اُس کے بعد ہی اور میں اس کی اپنی ذمہ داری ہو گیا تھا۔ اس کو ہفتے بعد ہی واپس اور میں اس کی کو ششوں کے بعد ہی اور جسے اس کا پلیا بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہو گیا تھا۔ اس کو ہفتے بعد ہی واپس خوبی پر جاتا تھا۔ بیہ کوئی شر نہیں تھا کہ میٹر ذبیعی سمولت سے اسے نوازا جاتا اور دی جس بحول کے بعد ہی واپس خوبی نوس بیچ کی پیدائش فریو گیا تھا۔ بیہ کوئی دہاں واقف ہی نہیں تھا۔ غلام فرید کو اگر احساس ہوا تھاتو صرف سے کہ اس کے سراور کندھوں کا بو جو آیک بیٹ بیٹ کی بیدائش نے بردھادیا تھا۔

جاتی اسے خیال ہی شہیں آیا تھا کہ اس کمرے میں اس کی ایک نوزائیدہ اولاوجی تھی۔ ہاں بھی بھیاروہ اس وقت چنی کو ضرور دیکھتے بیٹے جاتی تھی۔ جب بردی بچیوں میں سے کسی کو اچانک وہم ہو تاکہ چنی شاید مرکئی تھی کیونکہ وہ کبھی سائس شہیں لے پائی اور بھی اس کا جسم اتنا شونڈ ا اور نیلا ہوجا تاکہ نسبہ مہ کو لگتا شاید اس کا بوجہ واقعی کم ہوگیا تھا۔ لیکن چنی اپنے مال باب کے سب ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سائس لینا شروع کردتی۔ پتا ہمیں یہ اس کی ڈھٹائی تھی یا غلام فرید اور اس کی ہوئی کی وہ بدفتھتی جس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی ان کا پیچھا نہیں جمہ وہ سائل ہو جا گا۔

بحوک واحد مسئله نهیں تھا جس کا سامنا چنی کو تھا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ سارا سارا دن پیشاب اور

یا خانہ میں کتھڑی پڑی رہتی اور اس کی بہنیں 'اس کی ہدایات کے باوجودات صاف نہیں کرتیں۔ ان کا تصور نہیں تھا۔ سات اور نوسال کی بچیوں کو اگر چتی ہے کراہیت محسوس ہوتی تھی تو ٹھیکہ ہی ہوتی تھی۔ نہیں ہوتی تھی ہوتی اور پھراس حد تک ہوئی کہ اس کی جلد جیسے عادی ہوکر خود ہی ٹھیکہ ہوتی گئی تھی شاید چتی کی یا دواشت کام کرتی تو وہ بتا سکتی کہ اس سب نے زیادہ تکلیف کس چیز ہے ہوتی تھی بھوک ہے 'جم پر پھیلے ہوئان کری دانوں سے جو جلدی خارش میں تبدیل ہوگئے تھے اور ان سے کئی باریانی بھی رہنے لگا تھا یا چراس کندگی ہے جس میں وہ سارا دن اور ساری رات کھڑی پڑی رہتی تھی اور کوئی اس کی پروا نہیں کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے کرے میں ہر جگہ سب دات کو سرحہ تا تھے موٹے ہو چا ہو چا رہائی ڈال کر بھی بیٹھا اور بھی لیٹا ہے سرحہ آڑھے ٹیڑھے سوئے ہوئے ہوئے حرف غلام فرید تھا جو یا ہرچا رہائی ڈال کر بھی بیٹھا اور بھی لیٹا

سے ہوت کے کہ مقتوں تک کسی کویہ خیال ہی شمیں آیا کہ چنی کی پیدائش رجسٹر کروانی چاہیے۔ اس کا کوئی تام ہوتا چاہیے۔ چنی تام اے اس کی مال نے اس کی جسامت و کھے کر دیا تھا اور سب اے اس تام سے پکار نے لگے تھے۔ پھر گاؤں میں حفاظتی ٹیکوں کی مہم والے آئے تو غلام فرید کو چنی کا تام اور پیدائش رجسٹر کروانی پڑی۔ غلام فرید نے اس کی پیدائش رجسٹر کروانے کے لیے بھی تین سورو ہے کسی ہے اوھار لیے تھے اور وہ اوھار بھی گاؤں کی محبد کے امام سے۔۔۔ اور ان تین سورو ہے نے غلام فرید کی زندگی میں کیا کروار اوا کرنا تھا۔ اس کا اندازہ نہ غلام فرید کو تھا'نہ ہی اس کی اس نویں اولاد کو ٹھے رجسٹر میں کنیز کا تام دیا گیا تھا۔ بید تام چنی کے لیے کس نے چنا تھا کسی کویا و نہیں۔ شاید محلے کی کسی ہو ڈھی بورت نے یہ سوچے ہوئے کہ انسان پر بام کا اثر آیا ہے اور بورت کے لیے سب سے اچھی صفت اطاعت اور فرماں برداری ہے 'جو کنیز تام رکھے جانے پر چنی میں بھی کوٹ کوٹ کی خرورت تھی 'نہ اس صفت

000

"دیکھویں نے حق پہنچادیا ہے۔ بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئے ہے تووہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوائی گئے ہے تووہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچادے اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔"

الم صاحب تين سوروپ كاوه قرض بى تقاجس نے غلام فريد كو پہلى باربيد احساس دلايا كه امير بنااتا مشكل ميس تقاجتناوه سجمتا تقا اوراس گاؤں كے اور بہت ہے لوگ تھے جواسى كى طرح كئي سال يہ خواب لئے ك بعد بالآخروه آسان راستہا رائے وہ حوند نے ميں كامياب ہو گئے تھے بجن سے امير بناجا سكيا تھا۔

PA 10205 U.S. 46 ASSOCIATION

كى اے اللہ تعالى نے كى اور كام كے ليے چتا تھا۔

الم مسجد بھی ان ہی لوگوں میں شامل تھے 'جو صرف آخرے میں ہی جنت نہیں چاہتے تھے 'بلکہ اس دنیا میں بھی الهيس جنت كالعيش وآرام جابي تقا- انهول في غلام فريد كوتين سورد به كاقرض تود ديا تقام كرساته اس كى بدذمه داری بھی لگادی تھی کہ وہ اس اسکول کے الکان سے معجد کے لیے چندہ لے کر انہیں دے۔ غلام فرید نے جمال مولوی صاحب کوید یقین ولایا تھا کیہ اسکول کے مالکان برے فیاض ہیں 'وہال بد جھوٹ بھی بولا تقاكہ وہ غلام فرید كوبہت مانے تھے 'اوروہ گاؤں میں كسى كو چھے بھی دینے ولانے كے كيے غلام فریدے اكثر مشوره كرتے تصاور مجد كے ليے چنده توغلام فريد كے ليے ديے بى بائيں ہاتھ كا كھيل تھا۔ مولوی صاحب نے غلام فرید کی باتوں پر اندھا اعتماد تو یقینا "نہیں کیا تھا 'ورنہ ایک ہزار روپے کی دہ رقم جو اس نے قرض الگی تھی اس کے بجائے صرف تین سوروپ اسے نہ دیتے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی حد تك غلام فريد كي بات يريقين ضرور كيا تقا-حقیقت یہ تھی کہ اسکول کے مالکان غلام فرید کوشکل ہے تو پہچانے ہوں گے ،لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اوراس کی وجہ یہ تھی کہ اسکول میں کوئی ایک چوکیدار نہیں تھا۔اسکول کی وسیع وعریض عمارت میں مختلف او قات میں تین جارچوکیدار بہرہ دیتے تھے اور غلام فریدان میں سے ابکہ تھا اور غلام فرید کو اپنی حیثیت اور او قات کے بارے میں یا جی تھا۔ مولوی صاحب سے توغلام فریدنے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کے باریارا صرار پر جیلے بہانے بتائے كے بعد اس نے بالآخر اسكول كے الكان سے مجد كے ليے چندے كيات كرى لى تھى۔ اسكول كے اس مالك نے مولوی صاحب کوبلواکراس چندے کے حوالے ہے یہ تفصیلات معلوم کی تھیں کہ انہیں چندہ کس لیے جا ہے تھا اور مولوی صاحب نے چھوٹے موٹے اخراجات کی آیک کبی تفصیل اسکول کے ماک کے سامنے رکھ دی تھی۔ اليكول كمالك ناواخراجات كي تفصيلات جانے كے بعيد مجد كے ليےنه صرف اس وقت كھ رقم مهاكي تقى بلك برمين اسكول كاخراجات كے ليے ايك معقول رقم دين كاوعدہ بھي كرليا تھا۔مولوي صاحب كي خوشي كاكوئي تھكانا نہيں رہاتھا۔ان كاتين سورد ہے كاديا قرض ہزارد ک میں تبدیل ہوكران كی طرف لوٹا تھا۔غلام فريد جیے معمولی آدی کی حیثیت ان کی تظریس ایک دم برده کئی تھی اور غلام فرید کواب گاؤں میں پہلی دفعہ کسی نے ع بت دی تھی وہ بھی گاؤں کی مجد کے امام نے۔ جس نے نہ صرف اس جمعے کے قطبے میں لاؤڈ اپیکر پر اسکول کی انظامیہ اور مالکان کی دردمندی کے قصیدے پڑھے تھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا تھا۔ جس کی كوششول معجد كياس بدر م آتي مى-مجديس جمع كے خطبے كے يوران بيٹے ہوئے غلام فريد كاسينہ خوا مخواہ ميں چوڑا ہو گيا تھا اس دن۔ اسكول كے مالك نے بدر قم ہرماہ غلام فرید کے ذریعے ہی مولوی صیاحب کو پہنچانے كا وعدہ كیا تھا اور اس کے ساتھ غلام فرید کویہ ذمہ داری بھی سونب دی تھی کہ وہ مجد میں اس رقم کے سیجے استعال پر نظرر کھے اور بیرد کھتا رے کدوہ رقم ان چیزوں پر خرج ہور بی ہے جن اخراجات کاذکراس فرست میں تفاجو مولوی صاحب نے اسکول کے الک کودی تھی۔غلام فرید کوسونی جانے والی اس ذمہ داری نے مولوی صاحب ہے ہمتم ہمیں ہورہاتھا۔ مولوی صاحب نے اس کے دل ہے مجد کے پیے کے لیے اللہ کے خوف کو ختم کرنے میں بنیادی کروار اواکیا تھا۔ آگر مولوی صاحب چندے کے پیمیے کولوٹ کے ال کی طرح استعال کرکتے تھے تو پھرغلام فرید کو بھی حق تھا۔ اس کی بھی ضروریات تھیں۔وہ بھی مجبور تھا۔اس کے سربر تو قرضہ بھی تھا۔غلام فرید جار مینے اپنے دل میں بیہ

ہمت پیدا کر نارہا کہ وہ مولوی صاحب ہے اس سلسلے میں بات کرے اے بھی اس چنے کام جرمیں سیجے استعمال نہیں جانسے تفااور نہ ہی اے مولوی صاحب کے اس مرغ مسلم میں دلچہی رہ کئی تھی جو وہ اس کی اپنے کھر آمدیر اس کی خدمت میں چیش کرتے تھے اے ان چیوں میں ہے اپنا حصہ چاہیے تفادوہ رقم آدھی آدھی ہوئی چاہیے تھی اور اگر آدھی آدھی نہیں ہو سکتی تھی تو کم از کم پانچ ہزار تو اے ملناہی چاہیے تفاد اسکول کے مالک پینے نہتلے مہینے کے بعد یکی مہینے میچر میں جاکر مولوی صاحب ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی

ے پہلے سے بعد کی میں سے محریل جائز مونوی صاحب سے ان پروں اور کھنے کی صرورت مسوس میں کا مگر تھی بنجن پر اس کی رقم خرج ہوئی تھی۔مجد میں صفوں کے بجائے قالین کرنگ روغن اور ہاتھ روم میں ٹائلز لگواکر اے بیہ اطمینان ہوگیا تھا۔ کہ اس نے مسجد کو اب بہتر کردیا تھااور اس کے ہرماہ بھیجے گئے بیسوں سے مسجد

میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچول اور مسجد کے آور دو سرے بنیادی متم کے اخراجات پورے میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچول اور مسجد کے آور دو سرے بنیادی متم کے اخراجات پورے

غلام قرید تکران تفاکہ وہ یہ دیکھے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو قرآن پاک قاعدے اور سپارے مسجد ہی مہیا کرے اور اس طرح کی دو سری چیزس غلام فرید کودد سرے مہینے ہی یہ اندازہ ہو گیا تفاکہ مسجد میں آنے والے کسی بچے کو مسجد سے بچھ نہیں مل رہا تھا اور اگر بچھ مل رہا تھا تو پالکل مفت تو نہیں مل رہا تھا۔ یہ اس کے اضطراب اور بے چینی کا آغاز تھا اور یہ دونوں کیفیات انتہا پر تب پہنچ کئی تھیں جب چوتھے مہینے مولوی صاحب نے نیا موثر سائیکل خرید لیا تھا۔

غلام فریدانمیں ایکے مینے کے پیے دیے گیا تھا اور ان کی نئی موٹر سائکل کو دیکھ کروہ اس قدر حسد اور خفکی کا شکار ہوا تھا کہ وہ ان پیپوں کا ذکر کے بغیر صرف موٹر سائکل کی مضائی کھاکر آگیا تھا۔ مولوی صاحب نے ماہانہ چندے کا بوچھا تھا کیو تھا تھا کہ وہ ان پیلا جھوٹ بولا تھا اور چندے کا بوچھا تھا کیو تھا تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو یک دم فکر ہوئی تھی کما تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو یک دم فکر ہوئی تھی

### 

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہركتاب كاالگ سيكشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



كه اسكول كامالك فورى طور بروايس نيه آيا تو پھراس مينے كے بينے كون دے گا؟غلام فريد كے پاس سوال كاجواب سيس تفا-البية اس في مولوي صاحب كواسكول كمالك كافون تمبرد دويا تفا بجوغلط تفا-مولوي صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ اگر چھون تک وہ چندہ نہ پہنچاتووہ اسکول کے الک سے خودیات کرلیں گے۔ غلام فرید بین بزار کی رقم جیب میں کیے اس دن ایک عجیب ی کیفیت کے ساتھ مجدے نظا تھا۔ یوں جیے اس كى لائرى نكلى تھى۔اے پتاتھا مولوي صاحب ہرسال مختلف چيزوں ہے انتھى ہونے والى رقم كواپني رقم كے طور پر گاؤں سے انہیں سود خوروں کو برانس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دیتے تھے جو سود خور غلام فرید جیسے وهرون ضرورت مندول كووه رقموے كرانسين سارى عمركے ليے چوپايد بناديے تصد مولوى صاحب بظا مريد ظاہر كرتے تھے كدائيں بيريائي نيس كدوه جن لوكوں كے برنس ميں مجدى تم كى سرايد كارى كر كماباند ايك عكساند ر قم وصول كرر بي بن كالصلى اور بنيادي برنس كيا تفا-وه اس ما بانه فتكسيد و قم كو بعي سُود نهيس منافع كهتے بيتے کیونکہ انہوں نے کچھ امیرلوگوں کے منافع بخش برنس میں شراکت داری کی تھی اور کیونکہ ان لوگوں کو بھی برنس میں نقصان نہیں ہو تا تھا۔ اس کیے مولوی صاحب کو بھی نہیں ہو تا تھا۔ مولوی صاحب ہر توجید نہ بھی پیش کرتے سے بھی گاؤں میں کوئی کمی کمین کسی امام مجدے جاکریہ سوال وجواب نہیں کرمکتا تفاکدہ مجد کے پیے کو ا بن ذاتی رقم ظاہر کرکے کسی سود خور کے برنس میں کیے لگا اور اس کامنافع کھارہے تھے۔ بير سوال كوئى چنده وين والاكر تاتوشاير مولوى صاحب كوقر آن وحديث مين سے اپنے مطلب كى كوئى چزر تك آمیزی کے ساتھ پیش کرنی پڑجاتی اور وہ اس میں اہر تصدین میں اپنی مرضی کار دوبدل ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن اب ان کی بد قسمتی ہے ہوگئی تھی کہ سود میں جکڑے ہوئے آیک محض کو مولوی صاحب کو چندے کی رقم سومنے کی دمہ داری دے دی گئی سی۔ مولوی صاحب نے ایک ڈیڑھ ہفتہ مزید رقم کا نظار کیا اور پھر کھے بے صبری میں وہ نمبر تھما دیا جو غلام فرید نے دیا تھا۔ تمبر آف تھا۔ ووون و تفے و تفے ہے تئ بار فون کرنے پر بھی جبوہ نمبر آف ہی ملا تو مولوی صاحب علام فرید کے پاس جانے کے بجائے اسکول پہنچ گئے تھے اور وہاں پہنچ کر انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ اسکول کا مالک کئی دن پہلے اسکول سے ہو کرجاچکا تھا۔مولوی صاحب کا پارہ اب ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا ليا تقااورجب غلام فريد نے انہيں ايك بار پھر پہلے كى طرح يہ كمه كر رُخانے كى كوشش كى كه مالك ابھى تك نهين آیا تو مولوی صاحب نے اس کے جھوٹ کی پول کھول دی تھی اور اسے کما تھا کہ وہ اسکول سے ہو کر آئے ہیں اور وہ جانے ہیں۔مالک بیشر کی طرح مینے کے شروع میں ہو کر جاچکا تھا۔غلام فرید نے جواباسمولوی صاحب سے کما كە "بوسلىئا بوء آيا بو الىكن اس دن غلام فريدى چىشى تھى اوراس كىملا قات مالك سے نهيں ہوئي۔ مولوي صاحب اس ير مجھ زيادہ بھڑ کے تھے اور انہوں نے غلام فريد سے کما کہ اس نے انہيں مالک کا نمبر بھی غلط دیا ہے وہ اس کو فون کرتے ہیں مگروہ نمبر آف ہے اوروہ اب مالک کا نمبراسکول کی انتظامیہ سے ہی لیں گے اور مجرخوداس سبات کریں کے غلام فرید کواب اندازه موگیاکه وه مولوی صاحب مزید جھوٹ نمیں بول سکتا تھا۔اے ان ایسے ایب دو ٹوک ہے تقا۔ چھے محول کے لیے مولوی صاحب کو جیسے یعین ہی نہیں آیا تھا کہ گاؤں کا ایک کمی

انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوسٹ کی تھی۔ انہیں بداندانہ نہیں تھاکہ غلام فرید دونے جیسی زندگی كزارت كزارت اب موت ك بعدووزخ يكاور ما دیں۔۔ جوابا منظام فریدنے انہیں دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے الک کوبینتادے گاکہ مولوی صاحب چندے والی رقم کو خود استعمال کردہے ہیں اور انہوں نے مسجد کے پیپوں کو ایک سودخور کودے رکھا ہے اور وہ اس کا سود کھا رہے ہیں بلکہ وہ پورے گاؤں میں انہیں بدنام کرے گا۔ان کے پول کھول کھول کر۔مولوی صاحب کے بن بدن میں آب لگ لئی تھی۔ان کابس چاناتوغلام فرید کے محرے محرے کونے کرکے کون کے سامنے ڈال دیتے۔انہیں یہ علم ئى نىيى تفاكدوه كميندان كے استے بوے رازے واقف تھا۔وہ كچه ديرائے في بحركے براجعلا كہتے رہے۔ اس دين مولوي صاحب نے غلام فريد كو دنيا بحركي بروه كالي دے والي جو انہوں نے بھی كميں سی تھی اليكن غلام فريد وهائى ا بنيكوانوں كے ساتھ منه كھول كران كے سامنے بنتا ما۔ " تھیک ہے مولوی صاحب مجھے تو کیڑے ہی پرس کے سانے اور پچھو قبر میں میری لاش تو چیس کے اور مجھے مرتے دی کلہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا الیکن آپ کے بیں ہزار تو آپ کی زندگی میں بی بند ہوجائیں گے۔ای مینے سے میں الک کو کدویا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو پیے جیس دیے میونکہ آپ تو سجیر میں میے لگاہی نہیں رہے تو سوچیں زیادہ نقصان دوزخی کامواکہ جنتی کامِی غلام فريد نے خود زند کی من کھی نمیں سوچا تفاکر اس جیسا کی تمین مجد کے امام کے ساتھ بھی اس طرح بات كرے كا۔ ليكن كى نے تھيك كما ہے۔ بيد برى كى چيز ہوتى ہے۔ اچھے اچھوں كو كما بنادي ہے۔ برے بروں كو سبقالم كلوج أور لعنت طامت كيعداس دن مولوى صاحب في الس كمرين كراني بيوى سے مشوره كيا تفا اور پھرا گلے دن بڑے معندے ول دوماغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ پند مدہ بڑا روصول کرنے پر اتفاق کرلیا تھااوراس ہے بھی بڑی اعلا ظرفی کامظاہرہ انہیں اس وقت کرنا پڑا جب غلام فرید نے انہیں بتایا کہ وہ أس مينے كے بيس بزار پہلے اى خرچ كرچكا تفا-يد چھلے چار مينوں كے بنيوں سے اس كا كميش تفا-مولوى صاحب کاول جاباوہ غلام فرید تای اس کوا ہے ہاتھوں سے گاؤں کے بچ کھیتوں میں اس طرح بھالی پر انکاویں ا جى طرح لوك كھيتوں من ير بندوں كو درانے والے بيچا ايكاتے ہيں۔ مر پر انسيں ياد آيا تفاكه سال كے آخر ميں الميس ايي بني كي شادي كرني تحى اوروه زين بهي خريدني تحى بحس كابيعانه وه محدون يسليد \_ كر آئے تھے۔اس ليده بحى جند كاليول كي بعد بي عد فعند عراج كم ما تقود ال سي علي كي تف غلام فريد كويقين نبيس آيا تفاكه بينط بنظائ اس كوبرماه تخواه على تحويى تعورى رقم مل كاورده رقم أكر وه مودوالول كوريتا رستانو بهت جلدى اس كاسب سود حتم بوفي والانتا-غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس طن پہلی بار دان کے وقت بھی چھکا چیک چلنے گئی تھی۔ گراہے اس وقت اندانہ نہیں تفاکہ دہ مولوی صاحب سے دشمنی پال کراپئی زندگی کی سب سے بردی غلطی کر بیٹھا تھا۔ سور لینے سے بھی منطق '' اے لوگول عور تول کے معاطم میں اللہ ہے ڈرو ہم نے اللہ کو گواہ بناکران کوخود پر حلال کیااور اشیر ابنی امان میں لیا ہے۔ تہمیں اپنی عور تول پر حقوق حاصل ہیں بالکل دیسے ہی جیسے تمہاری عور تول کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا میہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے مختص کے ساتھ دوستی نہ کریں ہجسے تم پہند نہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی تکمیاتی کریں اور اگر وہ تمہاری فرمال بردار رہتی ہیں تو پھریہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھاسلوک کردور ان کے نال نفقیر کی ذمہ داری اٹھاؤٹ

\* \* \*

احسن سعدنے تین سال کی عمر میں اپنی مال کو اپنے باپ کے ہاتھوں پہلی بار بیٹے دیکھا تھا 'اس نے کوئی''بے حیائی 'کاکام کیا تھا 'وہ ہے حیائی کاکام کیا تھا 'وہ تین سال کی عمر میں جان نہیں سکا تھا لیکن اپنے باپ کی زبان سے بار بار ادا ہونے والا وہ لفظ اس کے زبن پر نقش ہو گیا تھا۔

ا سے بیہ بھی یاد تھاکہ اس کے باپ نے اس کی مال کے چرب پردد محییر مارے تھے۔اس کا بازد مرو ڑا تھا اور پھر اسے دھگا دے کر زمین پر گرایا تھا۔اسے وہ چاروں غلیظ گالیاں بھی یاد تھیں جو اس کے باپ نے اس کی مال کودی

تھیں۔ اپنی ال کارونا بھی اور اس پرباپ کا چلانا بھی۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں موجود صوفے کے پیچے جھپ گیا تھا۔ کیونکہ اے پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس کا باپ اب اے پیٹے گا۔ اس کے باپ نے اسے چھپتے ویکھا تھا کاس نے شاوی کے پانچے سال میں کئی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا یا تھا گیکن آج اس دن اس نے پہلی بار اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔

مارکٹائی کے اس سین کے فورا "بعد اس کے باپ نے اے صوفے کے پیچھے ہوئے بارے پیکارتے ہوئے نکالا تھا۔ بھروہ اسے کو میں اٹھائے گھرسے باہر لے گیا تھا۔ اسکے دو کھنٹے وہ باپ کے ساتھ اتنی پندگی جگہوں پر بھر آاور پندگی چیزس کھا تارہا تھا۔ لیکن اس کا ذہن صرف ان وہ تھیٹروں ایک دو کے اور چار گالیوں میں پھنسارہا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی ان کا اس طرح رونا جس طرح وہ کوئی ضدیوری نہ ہونے پر رو تا تھا۔

عادوں کے بعد میں مان میں کروہ کی حری ہو جھے۔ "اس کا باب اے ان دو تھنٹوں کے دوران "تم تو میرے بیارے بیٹے ہو۔ سب سے زیادہ پیارے ہو تجھے۔ "اس کا باب اے ان دو تھنٹوں کے دوران

مسلسل بھلا نا مچکار تارہا تھا۔وہ باپ کے مطلے بھی لگنارہا' باپ کے کہنے پر اس نے باپ کے چرے کوچوا بھی اوروہ مسلسل بھلا نا مچکار تارہا تھا۔وہ باپ کے مطلے بھی لگنارہا' باپ کے کہنے پر اس نے باپ کے چرے کوچوا بھی اوروہ باپ کی باتوں کا جواب دینے کی بھی کو شش کر تارہا۔ لیکن وہ اس دن پہلی بارا پے باپ سے خوف زوہ ہوا تھا۔

دوسرے کو پینے تھے بیدون سائیڈڈمقابلہ۔ ایکلے چند دن دہ پریشان رہا تھا اور خاموش بھی۔اس کی ماں نے اس کی خاموشی نوٹس کی یا نہیں کیکن اس کے بات نے کی تھی اور خاموش بھی زیادہ عزیز تھا اور آ

عَيْدَ حُولَتِن دُالْجَـ عُ 53 جُولَ 2015 عَيْدُ

ابوهباب بكاسا كمني تقانواس كيا الي نظرانداز كرنانا ممكن تقا-الطلح كان اس كاباب اس يرمعمول ے زیادہ توجہ دیتارہا می کے زیادہ تخرے اٹھا تا دہا نیادہ فرما کشیں پوری کر تارہا۔وہ آہستہ آہے۔تار فل ہو تا کیا تھا۔ اوروہ پہلی اور آخری بار تھاجب اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنے کے بعد اس کے استے تخرے اٹھائے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس کی مال کئی بار اس کے سامنے پی تھی۔ (آنسو بمائے بغیر۔ وہ جیسے اب عادی ہو گئی تھی۔) اس نے ان غلیظ گالیوں کو معمول کے الفاظ میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا جب بھی اس کے باپ کو غصر آ تا تو وہ ان الفاظ كابدر بغ استعال كرتا- اوروه اب صوف مح پيچھے نہيں چھپتا تھا۔ وہ ایک خاموش تماشائی کی طرح اپنی بهنوں کے ساتھ مید سارا منظرد یکھاکر تا تھا۔اور ایسے ہرمنظر کے بعد اس کاباب اے شام کی سرکے لیے لے جایا كرياتها-اوراس سيرك دوران وه اسے بتاياكر تا تفاكم الله تعالى بے حيائي مح كاموں كوكتنا تايندكر تا ہے اور عورت سب العاده بحديائي كے كامول ميں ملوث ب-اور بے حيائي كے كام كرفے والوں كوسزادى جا ہے-پانچے سال کی عمر میں اسے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کے باپ نے یاد کروائی تھیں۔ بہت ساری دعائیں بھی۔ اور اس کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کی دہ فہرست بھی جس کے کرنے پر کسی عورت کو سزا دیتا واجب موجا بالقااور بحيائي كيان كايمول من شويركى تافرماني بردے كيابندى ندكرنا بحي تامحرم المنايابات كرنا كمري اجازت كي بغيرجانا بمي فتم كافيش يا تنكسار كرنا شو بر ساوچي آواز بي بات كرنا كلماناوير بينانا یا بدمزوبتانا انی وی دیکھتا میوزک سنتا منا دروزے کی پابندی نه کرتا اس کے دادا دادی کی خدمت نه کرنا اور بهت ے دوسرے کام تے جواے ممل طور پر ازر تھ کیونکہ بے حیائی کے ان سارے کاموں پر اس نے بھی نہ بھی

وہ جن قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتا تھا ان سے مال باپ کے اوپ اور خدمت کے بارے میں قرآنی احكامات بھی منتا تھا 'خاص طور پر مال کے خوالے ہے۔ مراس كاذبن سے سخصنے قاصر تھاكہ دوعورت جوبے حیاتی کے بہت سارے کام کرتی ہے اور اسے سزاملتی ہوں اس کی عزت کیے کرے آخر کیے کرسکتا تھا۔ سوال اس كياس اور بھى بہت ہے تھے ليكن ان كے جواب أيك بالج سال بجد الب اب كا ساتھ واك كرتے ہوئے اور اسلام کے حوالے ہے لمی ملی تقریریں سنتے ہوئے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آسان تشریح وی تھی جواس نے کی تھی۔وہ برطا ہو کر مرد بنے والا تھا ایک ایسا مردجے کی بھی عورت کوبے حیاتی کے کاموں سے منع کرنے کے لیے اس بربائد الفان اورا سعوه كاليال دي كاحق تفاجواس كاباب است عام زندگي من اب سائد كهيني يرصف والے کی بچے کودیے سے مخت سے منع کر ناتھا۔اور اس کا آئیڈیل اس کاباپ تھا۔باریش داڑھی کے ساتھ اسلای شعار پر سخی سے کاربند 'پانچ وفت نماز پڑھنے والا ایک بے حد خوش اخلاق 'زم خو 'خوش گفتار انسان اور سعادت مند بینا۔جوابی زندگی کا ایک برط حصہ مغرب میں گزارنے کے باوجود ایک "مثالی" اور "عملی" سلمان تقا-وه بهى برابوكرويهانى مثالى اورعملى مسلمان بنتاجا بتاتقا-

" اے لوگو تمارے خون ممارے مال ایک دوسرے کے لیے اس طرح محرم ہیں جیسے آج کا بی ان (عرف كادن)يه ممينه (دى الحيه) اوريه شم (مكم) خردار زمانہ جاہلیت کی ہررسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور جاہلیت کے خون معاف رے کئے ہیں اور پہلا خون جو بلس اپنے خونوں سے معاف کر باہوں وہ ابن ربیعہ حارث کاخون ہے۔ ديمحومير بعد كمراه نه موجاناكه يجرن الكروس كاكروند

غلام فرید کی زندگی میں صرف چند اچھے مہینے آئے تھے۔ ایسے مہینے جن میں پہلی بار اس نے راتوں کو سکون سے سونا سیساتھا۔ مینے کے آخر میں سود کی قبط جمع کرانے کے لیے پیپول کی جمع تفریق کے بغیر۔اوروہی چند مہینے تھے ، جن میں شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد پہلی بارنسیمداور غلام فریدنے مل کر پھھ خواب منے تصرا بھے دنوں کے خواب جب ان کے سرے وہ سود حتم ہوجائے گا۔ پانچ ہزار کی وہ اضافی رقم جیے ایک نعمت مترقبہ کھی ان کے کے۔اوروبی کچھ دن تھے جب غلام فرید اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کے باریے میں بھی سوچا تھا کہ وہ جب برے ہوں کے توان کے سریر قرض کی وہ مکوار شیس لٹک رہی ہو کی جواب لٹک رہی تھی۔ غلام فرید بہت معصوم تھایا شاہد ہے ہے وقوف وہ سمجھ رہاتھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی بہت بری كاميابي حاصل كرلى تقى إجية والمبيد الفي طرف بهلاقدم الفاليا تفااس فيدوه بالحج بزار كى رقم كو بنش بنا بيضا تفا جوسارى عمركسى ركاوث كے بغيرات ملتى رہتى تھي۔ مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں کئی دن اُڑی رہی تھیں۔ بیس ہزار کی رقم بیٹھے بٹھائے پندرہ ہزار رہ گئی تھی اس کا صدِمہ تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ اس بات کا بھی انديشه انهيب ہو گيا تفاكه مبحدى رقم كوسود خورى كے كاروبار ميں لگانے كى خبراكر گاؤں ميں كسى طرح بھيل كئ تواور پھر و کایا میں امیں متعمل میں چندے مانابند ہوجا میں کے یدنای کی توخیرا نمیں زیادہ فکر نمیں تھی۔بدنای ہو بھی جاتی تو بھی کوئی انہیں امامت ہے اور اس مسجد سے نمیس مناسلنا تھا۔مبد انہیں باپ دادای جاکیری طرح درتے میں ملی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو سیجے طرح سے وضو کرنا تو آ بالهيس تفاده امام مجر كودي لحاظ بالطبي الإراكرمثا بهي دية توان كي جكر برلات كس كو-بیوی مولوی صاحب کوسودی کاروبار میں لگائی رقم واپس کینے تہیں دے رہی تھی۔ بیدوہ پہلا خیال تھاجو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا تھا کہ وہ جنٹی جلدی ہوسکے م پنی رقم واپس لے لیس تاکہ کم از کم غلام فرید ك اليي تسي د صملي كو يج ثابت كرفي روه است جهو ثانو ثابت كروية بیوی کا کہنا تھا اور کون می الیم جگہ ہے جہاں ہیں۔ لگانے پر 25 فی صد منافع مل جائے بینک والے تو آٹھ یا تو فی صدیھی رودھو کردیے تھے۔ اور دہ بیر قم کا روبارے نکال کیس کے تواس منافع کی کمی کماں سے پوری کریں گے۔ بیٹیوں کے جیز کہاں ہے بین گے۔ان کی شادی کے اخراجات کمال سے بورے ہوں گے۔ مجد کی امامت تو تین وقت کی رونی ہی پوری ہو عتی تھی۔ باتی اخراجات کے لیےوہ آمرنی تاکاتی تھی۔ مولوی صاحب کو بیوی کی باتیں تو سمجھ میں آرہی تھیں اور وہ اس کے خدشات ہے بھی واقف تھے لیکن خود اب ان کوشدید دهر کالاحق موگیا تھا کہ کسی کی دن غلام فرید پندرہ بزار کی باقی رقم بھی دیے سے انکاری نہ ہوجائے اور ان کابیہ خدشہ بالکل تھیک نکلا تھا۔ ددماه بعد غلام فریدنے اپ گھر کے کھ ناگزیر اخراجات کی وجہ سے مولوی صاحب کو بیں ہزار کی رقم دینے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

اس آدی نے انسیں رقم واپس کرنے سے صاف انکار کردیا تھا۔ اِس کا کمنا تھا کہ فی الحال رقم کاردیار میں کلی ہوئی ہے اور وہ اس کلے دو تین سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس شیس کرسکتا۔ مولوی صاحب کودہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آگئے تھے۔انہوں نے انجالا کھی رقم اس آدمی کودی ہوئی تھی ، اوروه کچھ کمیشن وغیرہ کوانے کے بعد تقریبا"سترای ہزار روبید ہراه وصول کردے تھے اوراب ایک وماس آدی كانكار فان كي جون كمبق روش كردي تق وہ پچھلے کی سالوں سے اس آدبی کے آپ یہ سرمایہ کاری کردے تھے شروع میں دس میں ہزارے شروع مونے والا یہ برنس آستہ آستہ انجالا کورقم تک چلا گیا تھا۔ اوراب وہ آدی کمہ رہاتھاکہ وہ اصل رقم نہیں دے سكناتها مرف سوددے سكناتها۔ اس دن غلام فریدے مولوی صاحب کی نفرت کھھ اور بردھ کئی تھی۔ کھرجاکر انہوں نے بیوی کوب قصہ بھی سنایا تھا وہ جی ان بی کی طرح دل تھام کے رہ کئی تھی۔ مرجراس نے مولوی صاحب کوید کہتے ہوئے کی دی۔ " جليسِ مولوي صاحب دو تين سال بعدى دي كا محرد ب تود يكانا-اور شكر ب اس في منافع دين ب انکار نہیں کیا۔ میں توپیلے ہی آپ کوروک رہی تھی۔ کہ ابھی اپنی رقم واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیلن پتا سیں آپ کو کیا سو بھی کھی کہ تھی لگائی روزی پر لات مارنے چل پڑے "اے مولوی صاحب سے بیات کتے موسيَّيها مين ماكدوه للى لكانى روزى خودى المين لاتماردين والي محى-اليكلي ميني ايك بار بحرمولوى صاحب كوغلام فريد سيدي نهيس ملے اور اس مينے انہيں اس سامو كارنے منابع كى د فم بھي سيس دى۔ ايک ماہ پہلے مولوي صاحب كے رقم كے مطالع نے جيے اسے جوكنا كروما تفاكدور يارتى توشفوالی تھی اورجبوہ یا رنی ٹوٹے والی تھی تووہ اس کو منہ بھر بھر کے منافع کیوں کھلا آ۔اب اس کی باری تھی ویا کیاسارا منافع دالیں وصول کرنے کی۔ لیکن ایس نے مولوی صاحب سے بیا تیں تہیں کی تھیں اس نے مولوی صاحب ببس في الحال جدماه كي مهلت ما تلي تھي اور بيد كها تھا كہ چوماه كے بعدوہ چوماه كامنافع اكٹھا انہيں لوثادے کا خیلن فی الحال اس پر شدید مالی بحران آیا تھا اور اس نے مولوی صاحب نے صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی انگاتھا اے کاروبار میں برکت کے لیے مولوى صاحب كو معند ينين آئے تے اس كى اتي سن كر-اور كھ بعيد سيس تفاكم ارث فيل بى بوجا آان كا-ده بل بحريس لكھ يق سے ككھ يق موئے تھے۔اوروہ بھى دان دہاڑے۔ بي غلام فريد ميس تھا۔ كاؤں كا كمى كمين جےوہ اس کے دروازے پر منہ بحر بحر کر گالیاں دیے رہے اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکال کرہنتا رہتا۔ ب گاؤں کا "ساہو کار" تھا۔ آیک برنس میں۔ جو مالی بحران کے باوجود شان دار کھر میں بیٹھا تھا اور اس کے آگے پیچھے نوكر بحررب تصدمولوى صاحب چول بهى كرتے توده انہيں انھواكر كھرسيا ہر پھكوا ديتا اس بات كى يرواہ كيے بغير كدوه كاوس كى مجدك المصاحب تص مولوی صاحب جی جاب وہاں سے تواٹھ کر آگئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا کا سارا غصه غلام فريديرا تارا تعادوي تعاجوان كي تابي كادمدوار تعالواب ضروري تعاكدوه بمي تاهوبريادمو ما-انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبرلیا تھا اور پھرانے فون کرکے غلام فرید کے اوپر جی بھرکے الزمات لگائے تھے۔مالک کا ردعمل فوری تھا اور متوقع تھی۔وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی صاحب سے ملاقات كے بعد غلام فريد كى صفائيال اور وضاحين معافيال سننے كے باوجوداس نے اسے توكري سے فارغ كرويا غلام فريدك مررجي بها والمرا تقا- صرف ات نوكرى سے فارغ نبيل كيا كيا تقام سى يوى كو بھى نوكرى

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ے نکال دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروالیا گیا تھا۔ کیارہ لوگوں کا وہ خاندان چھت ہے ہے جھت ہو گیا تھا۔ وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ گاؤں میں بھی کوئی جکہ كرائے پر لے عقد شايد لے بي لين آگر انسيں زندگي كا دي كے ساتھ قرضے كى ديل كا دى نہ كھينجني پرنى-ده گاؤں تھا قوہاں نوکریاں نہیں ملتی تھیں۔ لوگ تھیتی پاڑی کرتے تھے یا اپنا کاروباریا پھر محنت مزدوری۔ غلام فریداوراس کی بیوی کولوگ خوش قسمت مجھتے تھے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجودا نہیں ایک اسکول میں اتے ایکھے پیپوں پر کام بھی ملا ہوا تھااور کوارٹر بھی۔ مگراس گاؤں میں اور ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر کام کرنا خوش قسمتی قراریا آ۔مولوی صاحب کے طفیل غلام فرید پورے گاؤں میں ابی بیوی سمیت بدنام ہوچکا تھا۔وہ ایک چور تفاجس نے اللہ کے پیروں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے باربار دہرائے کئے قصے ت بن كرغلام فريد كا جيم سوشل بائيكات بي كرديا تفا-غلام فريدن بھي مولوي صاحب كے كارنا مے لوكوں كو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نے ایک تھی کمین چور پر بھین نہیں کیا تھا۔ یقین کرتے بھی کیسے وہ 'مولوی صاحب" پر الزام لگارہاتھا۔"مولوی صاحب" پر-اوروہ بھی غین اور بدویا نتی کے الزام میں بیوی سمیت نوکری ے نکالے جانے کے بعد-مولوی صاحب بری الذمہ اور معصوم قراریائے تھے۔ پتا نہیں وہ کون سالحہ تھاجبِ غلام فریدنے اپناذہنی توازن کھونا شروع کیا تھا۔ بھوک اور تک وستی نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ گاؤں والوں کی باتوں اور طعنوں نے لڑ کھن میں واخل ہوتی بیٹیوں پر بڑتی گاؤں کے لڑکوں کی كندى تظرون اورائي بي بى نه يا جران سودخورون كى دهمكون اور چكرون نے جوغلام فريد كوسود كى قسطين اوا كرنے كے قابل نہ رہے يربار بار اس احاطے كے ثوثے وردازے كے باہر كھڑے ہو كرمارييك كرتے جمال جانوروب كے ايك باڑے كے برابرغلام فريدنے بھي لكڑى كي چھت ڈال كرو تي طور پرا بے خاندان كو پناه دى تھي۔ بتا نمیں کیا ہوا تھاغلام فرید کو۔ اور بیرواقعی بتا نہیں جل کہ انسانوں کو ہو تاکیا ہے جبوہ اپنے خوتی رشتوں کو اے ی اتھے کے کردیے ہیں۔ چنی ایک بیال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے نو کے نوافراد کون محرویا تھا۔ چنی واحد تھی جونے گئی تھی اوروہ بھی شاید اس کیے بچ گئی تھی کیونک پاگل بن کے اس کیے میں غلام فرید اپنی اولاد کی گنتی ہی بھول گیا تھا۔ چنی کو بھی اس نے گود میں اٹھا کرد یکھا نہیں تھا تووہ اے یاد آتی بھی تو کیے۔ پھراس ربھی اے بسن بھائیوں کا اتناخون لگ گیا تھاکہ ان کے برابر بے سدھ سوئے ہوئے بھی غلام فرید کودہ مری ہوئی ہی گئی ہوگی۔ توانسانوں کومارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں کی تھی۔وہ زندہ تھاہی کب زندہ تو انسان عزت نفس ك وجه سے ہو تا ہے۔جوغلام فريد كى كب كى چھن چكى تھى۔خاندان كومارديتاجيےوہ حل تقاجوا يك ان يراه شخص نے غرب اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھاجب کوئی حل بی باقی نمیں رہاتھا۔ ایک سال کی چنی کو پچھیاد نہیں تھا۔نہ قامل نہ مقتول۔اس کویاد تھاتو بس ایک چروجواے وہاں سے لے گیا " اے لوگؤنہ تومیرے بعد کوئی نیا پیغبرمانی آئے گانہ تنہارے بعد کوئی نئی امت پیس تنہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کرجارہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرد کے تو بھی کمراہ نہیں ہوں گے۔'' وہ راسہاشم مین کی زندگی کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ م ONLINE LIBRARY

کے مشکل زین ہوتی 'انہیں لگ رہاتھا 'انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھاتھا پچھ دیر پہلے۔ مگرخواب انسان میں میں جالتی آ تھوں سے کیے وکی سکتا ہے اور خواب میں بھی انسان کی اپنی اولادا ہے والدین کے ساتھ الیم بے رحمی کا سلوك كيے كر عتى في كر انسان ايك لمعے كے ليے اس كے اپنى سكى اولاد مونے پر شبہ كرے۔ وه الني استدى من جينے الى جائد اواور جيك اكاؤنتس اور دوسرے اثاث جات كى فائلزائے سامنے ميزروفير کے صرف پیرسوچ رہے تھے کہ بیرسب ان کے ساتھ کیوں ہورہا تھا انہوں نے تواپی اولاد کو ہیشہ "حلالیا آ تقا۔ پھرالی کون سی غلطی یا گناہ ہوا تھا کہ وہ آج وہاں کھڑے تھے۔ اولادماں باپ کے مرنے کے بعد ترکہ پر آئوے تو سمجھ میں آتا ہے مگراولادماں باپ کی زندگی میں بی ان کے سامنے ای طرح جائداد کے حصوں اور پائی پائی پر لاے جسے ال باپ مرکئے ہوں تو مال باپ کو کون م صلیب پر چرمنار اب الممبين آج كل اي مليب رج همو ي تعي برسمايا بدى طالم چزهو يا ب- اور تخت ير بين بوز هي بادشاه كو تخت ير بين موسة ا بناولي عمد بهي الجعانيس لكما ائی اولادے بھی خوف آیا ہے اے۔ ہاتم مین نے بھی ساری زندگی آیک بادشاہ بی کی طرح گزاری تھی۔وہ سب پر حاوی رہے تھے اور ان کی کسی بھی اولاد کی بیر مجال نہیں تھی کہ وہ ہاتم مبین کے سامنے سر بھی اٹھا سکے اور اب اسی اسم سین پروہی فرمال بردار اولاد انگلیاں بھی اٹھارہی تھی اور گستانانہ باتیں بھی کررہی تھی۔ انہوں نے ساري زندگي اس اولاد كوايك بهترين لا نف إساكل دين كے ليے بهت سارے سمجھوتے كيے تھے۔ اور سمجھوتے كرتي موئون محيح اورغلط كى تميزي بحول كئے تھے۔ آج بیشے تھے تو سب كھمياد آرہاتھا يورى زندگی جيے ایک قلم کی طرح ان کے سامنے چل رہی تھی۔ زندگی میں کب کب انہوں نے ضمیر کاسوداکیا تھاوہ بھی یاد آرہا تھا کب کب انسانیت کااور کباہے ندیب کا۔ وہ بے چین ہو کراٹھ کر کمرے میں پھرنے لگے۔ مال وزر کاوہ ڈھیرجوانہوں نے اپنا ندہب جے اوربدل کراکھا کیا تفاوه شايداى قابل تفاكدان كابن اولادى اسالوث ليتى-وہ کھڑی کے سامنے آکر کھڑنے ہو گئے تھے بچھتاوے کی ایک اسٹیج وہ ہوتی ہے جب انسان بچھتاوا نام کالفظ بھی نہیں سنا جاہتا۔ یہ اے گالی کی طرح لگتا ہے۔ انہیں بھی لگ رہاتھا۔ پچھتاوا کیسا؟ ایساکیا ہی کیا تھا جس پر و بجهتاوا موتا-؟ - جو بھی کیا تھا ہوچ سمجھ کرہی کیا تھا علطی کماں ہوئی۔؟ ساری زندگی بہترین آسائٹوں میں گزری ' اگر کچھ غلط ہو تاتو کمیں تو تھو کر لگتی۔ ؟وہ ایک کے بعد ایک سوال سے جیسے اپنی زندگی مخلطیوں اور گناہوں کی چھان چنک کررے تھے۔ چیک لسٹ میں اپنی تھوکریں نظرانداذ کرکے خود کودرست قراردے رہے تھے آنکھیں بند اور پھرزندگی کے اس لیے پر انہیں ایک غلطی اور اس ایک غلطی کے ساتھ امامہ یاد آئی تھی۔ انہوں نے اسے زہن سے جھٹکا۔ پھر جھٹکا پھر جھٹکا۔ اور پھروہ رک گئے۔ فائدہ کیا تھا اس کوشش کا۔ پہلے بھی اس میں کامیاب موئ تقرو آج بوجاتے كتنے سال ہوئے تھے انسیں اسے د كھے۔اس سے ملے آخرى بار- آخرى بار انہوں نے اسے اس ہو مُل میں ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

سب اٹائے۔ آگر کچھ بنے کے قابل نہیں رہاتھا۔ تووہ ہاتم مبین اور ان کی بیوی تھیں جنہیں کوئی بھی اٹایڈ نہیں سمجه رہاتھااور کوئی بھی ساتھ رکھنے پرتیار نہیں تھا۔وہ ایکیے رہ کتے تھے۔امامیہ کے بعد بھی رہے تھے۔اور وسیم کے بعد بھی رہ رہ مے نو کرر کھ سے تھے اپنے لیے برا گھرنہ سمی کوئی جھوٹا گھرلے سے تھے جائدادی تقلیم کے بعدان کے اور ان کی بیوی کے حصے میں اتنا کچھ تو ضرور آجا تا۔ لیکن پریشانی اب پینے کی نمیں تھی زندگی کی تھی۔ آخر دندگی این لمی کیوں موجاتی ہے؟۔ انسان برحابے کی سیرحی پر قدم رکھے یہ سب دیکھ کراور سے کری کیوں مرتا ب بلے بی کیوں میں مرحا آ۔ اِسم مین نے اس وقت جو سوچا تھا۔ وہ بھی پہلے نہیں سوچا تھا۔ صدمه بيه نهيس تفاكه اپناسيب مجهداولاد كوسوني كر باتھ جھا ژگرالگ ہونا تھا۔اوران میں بیٹے اور بیٹیاں سب شامل تصديديد تفاكديد تقيم اليه بورى تفى اب دلت آميزاندازي -يدوى رات تقى جب انبول في ايك بإرامامه على كاسوعاتها ميدوى رات تقى جب انهول في سوعاتها ، كدشايدانسي باقى اولادول كى طرح المدكو بحى الى جائداديس سے حصد دينا جا سے - اور ده به جائے تصوره اس سوچ پر عمل بھی نمیں کر عکتے۔وہ امامہ کوائی جائیداد کاوارث نہیں بنا بھتے تھے کیونکہ آس کے لیے اپنیں نے بہت سارے اعتراف کرنے پڑتے عمرے اس مصے میں ہاشم مبین نے پہلی دفعہ یہ بھی سوچا کہ وہ کچھ اعتراف کرلیں۔ شاید ضمیر کا کچھ بوجھ کم ہوجائے گناہ کابو جھ گھٹاٹاتواب ممکن نہیں رہاتھا۔ " اور شیطان سے خبوار رہو۔وہ اس بات سے ایوس ہوچکا ہے کہ اس نین پر اس کی پر سنش کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہار ہے در میان فتنہ و فساد پیدا کر تارہے اس لیے تم اس سے اپنے دین ایران کی جذاتا سے

مويشيول كاس احاط من الإخاندان كى لاشول كى اس چند كھنے بيٹے رہے كے بعد غلام فريداس رات پہلی بارجاکر جانوروں کے باڑے میں سویا تھا۔ زمین پر پڑی رنی جوجانوروں کے بول دیرازے انی ہوئی تھی۔اس برکائے بھینوں کے قریب اے جس آدی نے اس احافظے میں خاندان سمیت رہائش دی تھی اس آدی نے جانوروں کی چوکیداری اور دیکھ بھال کے کام کے عوض دی تھی۔ اور غلام فرید اب ان کی چوکیداری کررہا تھا۔ یا پھر شايدوه بحى أيك جانور تفاجي جانورول كم ساته بى رمناع يهي تفا-اس کے خاندان کی لاشیں مج سورے دورہ لینے والے کچھ لوگوں نے دیکھی تھیں اور اس کے بعد گاؤں میں کرام کے گیا تفا۔ غلام فرید اس کرام کے دوران بھی جانوروں کے باڑے میں بی دہ چھری پاس رکھے بیشا اے محور بارہا تھا۔ جو آلہ فل تھی۔ مرغلام فرید کی نظر میں وہ آلہ رہائی تھی۔ پورا گاؤں اس احاطے میں آگیا تولوگوں نے غلام فرید کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے کپڑوں اور ہا تعوں پر لکے خون کو بھی۔اوراس خون آلود چھری کو بھی۔وہ پہلا موقع تفاجب گاؤں میں سے کوئی غلام فرید کو گالی نہیں دے سکا تھا۔ ۔ اور اس مون الود پر رہا و سے ہے۔ اس کے قریب تک آنے کی جرات بھی نہیں کہائے تھے۔ ہم کی طرح۔ دہ اس سے دہشت ذدہ ہو گئے تھے۔ اس کے قریب تک آنے کی جرات بھی نہیں کہا ہوا پنجرے میں بند کوئی جبگا معم اس کودور دورے دیکھ کریوں سر کوشیاں کردہے تھے جسے دہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جبگا رہوجو کی بھی دفت ان میں سے کسی پر بھی تملہ کر سکنا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ دہ پنجرے کی سلاخون کے پیج بون پوری دندگی میں پہلی بار گاؤں میں سے کی نے غلام فرید کوبال میں بیوی میٹی کی کوئی فخش گالی دے کر

\$ 2015 Up. 60 £330

واليمان كي حفاظت كروي

مخاطب کیا تھانہ ہی کئی نے اس کے ذات کے کی کمین ہونے کو کئی طعنے میں جہایا تھا۔ نہ کی نے اس پر لعنت ملامت کی تھی نہ گالم گلوچ۔ نہ ڈرایا دھرکایا تھا۔ نہ کر بہان سے پکڑا تھانہ تھو کا تھانہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور نہ ہی ہیاد کرایا تھا کہ اسے مود کی قبط اوا کرتی ہے اس تاریخ تک اور اگر اوا نہ کی تواس کے کلاے کرنے کے بعد اس کی پوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

زندگ میں پہلی بار اس دن غلام فرید نے جسے چند لمحوں کے لیے جانور بیٹے گئے تھے۔ وہ رہے میں من چلے تھا تھا۔

تولیس کے آنے سے کچھ در پہلے مولوی صاحب بھی موقع واردات پر پہنچ گئے تھے۔ وہ رہے میں من چلے تھا کہ غلام فرید نے کیا کیا تھا گئی اس کے باوجود نو لاشوں اور ان نو لاشوں کے درمیان بلکتی ایک بجی نے ان پر چند کوں کے لیے رازہ طاری کرویا تھا ؟ نہیں لگا تھا جسے غلام فرید کو اللہ نے اس کے کے کی مزادی تھی۔ اس برائی کی جواس نے مولوی صاحب کے ساتھ کی تھی اور بیات وہ اگلے کئی مینے و قاس فو قاس جمعے کے خطے میں دہراتے بھی وار برانٹہ آور مولوی صاحب کے بہتے پر مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بہت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

ول بر اللہ آور مولوی صاحب کی بیت قائم کرنے کی۔

وی بر سے کرنے خطائے کی مراح میں کی براحت کے بیٹر اپنے آپ کو لو بیس کے حوالے کردیا تھا۔

"ہاں میں نے بی مارا ہے سب کو۔اور صرف اس کے گیونکہ میں نہیں چاہتا تھاوہ دیں زندگی گزاریں جوغلام فرید بی رہا تھا۔ میں کچھ بھی کرلیتا کسی جائز طریقے ہے اپنا قرض نہیں ایار سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ بھی کینچووں کی طرح جنیں۔"غلام فرید نے پولیس کے سامنے اپنا عمرانی بیان میں کما تھا۔

غلام فریدنے ٹھیک کما تھا 'وہ کسی بھی طلال طریقے کی آمدنی ہے سود جیسی حرام چیز کوایے سرے نہیں ہٹاسکتا تھا۔ اس حرام چیزے نجات کے لیے کوئی اس سے بھی زیادہ حرام کام کرنا تھاا ہے۔ اور وہ حرام کام اس نے کربی لیا تھا۔

طال بركت بيداكر تا مدح اميدى كوجم ويتا ب

" جان جاؤ کہ ہرمسلمان دو سرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ سمی کے لیے یہ جائز تہیں کہ دہ اپنے بھائی ہے گئے ہے۔ جائز تہیں کہ دہ اپنے بھائی ہے کچھے لے۔ سوائے اس کے جے اس کا بھائی رضامندی آور خوشی ہے دے۔ اور اپنے تفس پر اور دو سرے پر زیادتی نہ کرو۔"

\* \* \*

بھوک ہے روتی بلکتی اور خون میں لتھڑی ہوئی چنی کوسب سے پہلے جس نے دیکھا تھا اس نے اسے بھی زخمی اسمجھا تھا لیکن جب اس کی مدد کرنے اور اسے طبی امداد دینے کے لیے اٹھایا گیا تو یہ بتا چل گیا تھا کہ وہ صحیح سلامت اتھی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک معجزہ تھا کہ اتنی لاشوں میں ایک بجی زندہ رہ گئی تھی۔ غلام فرید کی ہے رحمی اور اگل بن کے باوجود۔ گاؤں والوں کے لیے معجزوں کی تشریح بس وہی تھی۔

اگل بن کے باوجود۔گاؤں والوں کے لئے معجزوں کی تشریح بس وہی تھی۔ غلام فرید کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بہنوں میں سے صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی تھی کہ وہ چنی کو اپنے ہاس کھے گا۔نسیمہ کے خاندان میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل باپ کی بیٹی کو اپنے گھر ایس۔ لیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ان کے ایک پرانے ہمائے نے کرنا

عن خولين دا كان و 2015 فارور و

شروع کی تھی۔ چی کوپیدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر خوراک اور اچھے صاف ستھرے کیڑے اور ب اس دن نقیب ہوا تھا جس دن اس کا خاندان ملّ ہوا تھا۔وہ چنی جس کو بھی ماں باپ نے بھی غور سے نہیں دیکھا تفاع سے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں اٹر آیا تھا اس کے دور حیالی اور نھیالی خاندانوں کے سوا۔ جنہیں بیہ خدشہ تھاکہ كميں ايبان ہو۔وہ ذمہ دارى الميس كے مطے يوجائے غربت اتنى برى لعنت ہوتى ہے كہ وہ انسان كے اندرے خونی رشتوں کی محبت اور انسانیت کی بنیادی صفات بھی نکال دیتی ہے۔ چنی کے دود هیالی اور تنصیالی خاندانوں کے ساتھ بھی میں مسئلہ تھا۔وہ سب چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتے اور برے برے خاندانوں کویال رہے تھے۔ چھ 'آٹھ بچوں والے خاندان میں ایک اور بچہ اور وہ بھی کسی دوسرے کا پالنا بہت مشکل تھا۔وسائل اور آمدنی کے محدود صرف غلام فرید کی ایک بمن تھی جس کے صرف چار بے تصد اور ان میں سے بھی تین بیٹے تو دونوں خاندانوں کا دباؤ اس پر پڑا تھا کہ چو تکہ اس کی ذمہ داریاں کم ہیں اس کیے چی کووی رکھے صدمے ادر عم ہے بے حالی کی کیفیت میں وہ اینے اکلوتے بھائی کے خاندان کی آخری نشانی کو اپنیاس رکھنے پر تیار تو ہو گئی تھی۔ کیلن اس کے شوہراور سرال والوں نے اس کا وہ صدمہ اس حادثے کے دو سرے ہی دن اپنے تیوروں اور ناراضی سے حتم كرديا تفا-اس سے پہلے كه وہ بھى باقى رشتہ داروں كى طرح چنى كى ذمه دارى سے باتھ اٹھاتى-اس علاقے ميں انتظامی عهدے داران اور سیاست دانوں اور ساجی شخصیات کی آمد شروع ہو گئی تھی اور جو بھی آرہا تھا وہ چنی کے م ربائق رکھے ہوئے ساتھ کھے نہ کھالی امراد بھی کرے جارہاتھا۔ مالی امراد کے لیے دیے جانے والے چیکوں اور کیش رقومات کے سلسلے نے ایک دم چینی کے رشتہ داروں کے اندر صله رحمی اور خوتی رشتوں کی جاہ جگادی تھی۔ چنی پوجھ نہیں تھی بلکہ پوجھ بٹانے والی تھی اس کا ندازہ سب ہی کوہو کیااوراس کے ساتھ ہی چنی کی کفالت کے لیے جھڑوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ دونوں سائیڈوں سے بورے کے بورے خاندان والے جن کی دیکھ بھال کرنے والے اس ہمائے کے گھریس وهرنادے كربين كي تھے آيس ميں قالم كلوچ اور ماركٹائى تك نوب آنے يرمسائے كو يوليس كوطلب كرنايرااور مولیس نے اس بچی کو ای ہمائے کی کفالت میں دیتے ہوئے فریقین سے کہا کہ وہ جنی کی کسٹائی کے لیے عدالت رابط كرس اورجب تك عدالت كوئى فيعله شيس كرتى وه بحى إى كريس رب ك وہ چنی کی زندگی کے اچھے دنوں کا آغاز تھا۔ ہسائے نے آگرچہ چنی پروقتی طور پر رحم کھا کرہی اس کی دیکھ بھال کا ومدا الله الفايا تفاليكن چنى كو ملنه والى چھوٹى برى نفترر قومات جيسے اس كے كيے لائرى لكنے كے مصداق ہو گئى تھيں۔ چنى كو حكومتى ذرائع سے ملنے والے چهكس كوكيش كرانے ير توعد الت نے اس كے رشتہ واروں كى طرف سے درج كرانے والے كيس كى وجرے علم امتناعى دے كرروك ديا تھا مكركيش رقومات كاحساب كتاب ركھنااوران يركوئي بإبندي ممل طور يرلكانانا ممكن تفايه چنی کواپنیاس رکھنے والے ہمسائے نے اس کے لیے ملنے والی نفتر رقومات کو چنی پر خرچ کرنے کے بمانے كل كر خرج كرنا شروع كرويا -وه جيدا يك بهتى كنكا عنى جس سے بركوئى ہاتھ دھورہا تھا۔اس رقم كے تمرات جنى تك بھي خوراک مکيروں محلونوں اور طبي سهوليات كي شكل ميں پہنچ رہے تھے مگروہ بہت معمولي تھے ان تم کے مقابلے میں جواس ہمسائے کے خاندان کو ملنا شروع ہو گئے تھے ہمدردیاں ان کی یا دداشت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئیں اور پھرایک وقت آیا تھاجب چنی ہمسایوں کے لیے ایک

جے چنی کی کسٹلی کمتی۔ اور چنی کی کسٹلی رشتہ داروں ہی میں سے کسی کو ملنا تھی۔ ہمسائے کو نہیں۔ سواس ے پہلے کہ عدالت کیس کافیملہ کرتی۔ مسائے چن کے سب سے برے ماموں کو پچھ رقم کے عوض چنی تھا گئے تحے اور ساتھ انہوں نے عدالت میں بدیان بھی دے دیا تھا کہ چنی ای ماموں کے گھرسب نیادہ انجھی پرورش

غن مینے کے بعد باقی تمام رشتہ داروں کی آہ و بکا کے باوجود چنی کا وہ ماموں چنی کی کسٹڈی اور دس لا کھے رویے کی رقم كاچيك عدالت سے حاصل مونے ميں كامياب موكيا تفا۔ سونے كى چڑيا اب ماموں كے سرر بينے كئى تھى جو اس بے پہلے ایک ربیدها چلا کر پھل سبزیاں ادھرے ادھر ڈھو تاتھا وس لاکھ ردیے ہے اس نے فوری طور پر زمن كالك عوا خريد كركاشت كارى كا آغاز كرديا تفا- چنى اس كے كھريس اس كے سات بول كے ساتھ احسان ا کے طور پر بلنے کی تھی۔ مریمال اس کی اس طرح کی تازیرداری نہیں کی گئی تھی جود فتی طور پر ہی سہی لیکن اس

اموں کے بچوں نے پہلی بار زندگی میں اپنیاب کے پاس انتا ہیں۔ دیکھا تھاجس سے وہ انہیں وہ سے کھے لیے كروب سكنا تفاجو يملي ان كے ليے خواب اور حسرت تصد الله تعالى نے جيد معجزاتي طور پر ان كى دند كى بدلى تھى، اوراس معجزے کاسراکوئی بھی چن کے سرنمیں باندھ سکتا تھا۔ چنی اب ڈیڑھ سال کی ہوگئی تھی اور ایک بار پھر سلاتے وصلانے اور صاف کیڑوں کے ساتھ ساتھ وقت پر کھانے اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ترسنا شروع ہو گئی تھی۔ مرچنی کی تھیج خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا تھاجب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے طوتے کے تقریبا "جے مینے کے بعد اس اسکول کا مالک چنی کودیکھنے آیا تھا جمال غلام فرید کام کر تارہا تھا اور جمال الكسراك طورير تكالے جانے نے جنى اس كاخاندان چين ليا تھا۔

" تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہواور آدم مٹی سے بے تھے کبی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کوع لی پر مکسی كورك كوكاليراور كمي كالي كوكور يركوني برترى حاصل تيس برترى آكيب تو صرف تفوى كو-اورايي غلاموں كاخيال ركھواورجوتم كھاؤىس ميں سےان كو كھلاؤاورجوتم پينوى سى سےان كو بهناؤاورا كرده اليي خطاكرين جوتم معاف نه كرناجا بموتوانسين فروخت كردد ليكن كوني سزانه دو-

بیونی گیٹ پیشد کی طرح گھریس کام کرنے والی میڈنے کھولا تھا۔ ڈرا نیووے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیو تک سیٹ کاوروا زہ بی کھولا تھاجب ہرروز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھا محتے ہوئے اس كياس آكة تصرچار ساله جريل پهلے پنجا تفا- درائيونگ سيث پر جيفے جيفے اس نے اپنے بينے كاچروچوما

المللة عليم! الكارى من يزك تشوباك في في الكراس في جريل كاما تقااور جروصاف كيا-جواس في بدى فرمال برداري كوايا تفادو سالد عناييت تك بانيتى كانتى افتى كرتى برتى اس كياس آئى تمى-دورے سے اس کیاندوں کوری کھ کردہ چھاور کھلکھلائی تھی۔

اس نے بیشے کی طرح اے کودیس لیا تھا بہت زورے اے كال جوے تقے جریل تب تک كاۋرا ئيونگ سيث كادروا ندبند كرچكا تھا۔

بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں معروف تصورہ چند لیے ڈرائیوں پر کھڑاا ہے بچوں کو دیکتا رہا۔ پر گاڑی کے بچھلے صحصے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکا لتے ہوئے وہ کھرکے اندرونی دروازے کی طرف بردھ کیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آچکی تھی۔ دونوں کی نظریں کی تھیں۔ وہ جرانی ہے۔ اس کے اس آتے ہوئے مسکر اگی۔ اس كياس آتي بوئ محرائي۔ "تم جلدي آگئے آج؟" اس نے بیشہ کی طرح اے محلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کوہو لے سلاتے ہوئے کما۔" ہال آج زیادہ نبد تیں " المورد المنت "وہ جوابا" اس كے اتھ سے جيك ليتے ہوئے بنى دہ جواب دینے كہ بجائے مسكر اوبا۔ اپنے بیڈروم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف كیس رکھا اور جوتے اثارے وہ اس كے ليمپانی لے آئی "تماری طبیعت تھیک ہے؟"وواس کے ہاتھ میں بکڑی ڑے سے گلاس اٹھارہا تھا جب المدنے اچاک بوچھاتھا۔اس نےچونک اس کی شکل دیکھی۔ "بالالكل-كول؟" "سنيس ، مجمع تفكي مو اس لي يوجه راى مول" سالار في واب ي كال منت لكاليا ووثر الرحلي تي-اپڑے تبدیل کرے دو منتک اربیا میں آگیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچا بھی بھی اس ف بال کے پیچے بعا مج بحرب تصريد منتك ارياى كوى كرسام والركوابوكيا-كالكوكاموسمات بمي يندنس ما تعاادر ایس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دریش پر شروع ہونے والی مى-كنشاسا مى بچھلے كى دن سے ہردوزاى وقت بارش ہوتى مى-سەپىركے آخرى چو كھنے۔ ايك ديوه محنشه كيبارش اوراس كيعدمطلع صاف " جائے "وہ اماری آواز پر باہرلان میں دیکھتے ہے اختیار پلٹا ۔وہ ایک ڑے میں جائے کے دو مک اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ "تھونیکس۔"وہ کے اور آیک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکر ایا۔ "بابر طحتین بچوں کیاں۔"وہ بابرجاتے ہوئے بولی۔ وديس تموري دريس آنامون كى كال كالتظار كردمامول-" وہ سرملاتے ہوئے باہر چلی گئی چند منٹوں کے بعد اس نے امامیہ کولان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔لان کے ایک کونے میں بڑی کری پر جیفےوہ کھڑی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔وہ بھی جوایا مسکراوا تھا۔ ے کا کم اور بسکوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیمل پر رکھی تھی۔ اس نے یاری یاری اس کے کا کم اور بسکوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیمل پر رکھی تھی۔ اس نے یاری یاری ONLINE LIBRARY

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہاتھ میں پکڑی جائے معنڈی ہو پکی تھی گایک گراسانس لے کراس نے کمپاس پڑی ٹیمل پر رکھ دیا۔
امامہ کا اندازہ ''ٹھیک' تھا۔وہ ''ٹھیک' نہیں تھا۔وہ کھڑی کے شیشے ہے ہا ہرلان میں نظر آنے والی ایک خوش
حال قبیلی کو دکھ رہا تھا۔ آئیڈیل پر ف کٹ لا نف کا ایک منظر کاس تے بچوں کے بچپن کے قبیتی کھے۔اپنے اندر
ایک اور نھا وجود کیے اس کی ہوی کا مطمئن و مسمور چرو۔
پند پیپرز کو بھا اگر پھینک دینے ہے یہ زندگی ایسے ہی خوب صورت رہ سکتی تھی۔
وہ ایک لحد کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔اولا داور ہوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں ان کے لیے جنہیں
وہ ایک لحد کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔اولا داور ہوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں ان کے لیے جنہیں
"مال" آزمانے ہے قاصر رہتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اس آزمائش کا شکار ہو رہا تھا ایک مرد 'ایک شوہرا یک
باب کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔وہ ان ہے ''خون''اور ''موبت'' کے رشتوں ہے

بر ما ہو اسے۔

ایک لیے کے لیے اس کی نظر کھنگ کر جبر ال اور عنایہ کے ساتھ کھیلنے ہوئے وہ اور جھ سال کی ان دوسیاہ فام گاغر
کیجوں پڑئی تھی۔ اس کے خوب صورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بد صورت لگ رہی
تھیں۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جونوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان
کے کھر کام کرنا تھا۔ ورنہ وہ گومیرے کے بد حالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچین کسی آسائش کے بغیر محنت
مشقت کرکے گزار رہی ہو تیں۔ اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی بے بیٹنی کا شکار
ہوجا کا 'بالکل اس طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آجائے سے پوراا فریقہ بے بیٹینی اور عدم اسٹی کام کا
شکار ہورہا تھا۔ وہ اس مغربی نو آبادیا سے کے طور پروہاں موجود تھا۔

عاد روہ حاصورہ کا میں و ہوں ہے۔ بیٹ ما شارے سے سور پروہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی تمیں سالہ ملازمہ کو ڈرا ئیووے پر کھڑے اپنی بچیوں کے کسی شاٹ پر ٹالیاں بجاتے دیکھایالکل ویسے بی جیسے لان کے ایک کونے میں کری پر جیٹی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کرخوش ہور ہی تھی۔ ہیڈی نے خود بھی ''بچین ''نہیں دیکھاتھا'وہ پیدا ہونے کے فورا ''بعد ''بالغ''ہو گئی تھی۔ افریقہ کے نوے فی صد بچوں کی طرح جنہیں ''دنجین ''یا ''بقائے زندگی ''میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی۔

بچین بسرحال ان آیش میں سے تھاجو پر یمیم کی آسٹ میں آتے تھے اور ایسائی ایک option اینے بچوں کو دینے جاتے کے لیے دینے کے لیے ہیڑی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان اوڑ محنت کررہی تھی۔وہ ان کے ساتھ "انسانیت" کے رشتے میں مسلک تھا۔

آیک لیے عرصہ کے بعدوہ پہلی باروہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کررہاتھا۔ اپنی بیوی کی زندگی اوراس عورت کی زندگی کامقابلہ کررہاتھا حالا تکہوہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑاتھا۔
اس کا فون بجے لگا تھا۔ ایک گراسانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی وی دیکھی۔ کال ریبوکرتے ہوئا سے اندازہ تھا اس وقت دو سری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چڑکا انتخاب کرنا تھا۔

ا خوب من لو۔ اپنی روردگاری عبادت کرد۔ یا نج وقت کی نماز قائم کرد۔ رمضان کے روزے رکھو۔ اپنال کی زکواۃ خوشی سے اداکرد۔ اپنے حاکم کی اطاعت کرد۔ چاہوہ ایک ناک کتا حبثی ہی کیول نہ ہو۔۔ اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ۔"

(باق آعدة الرحيم بالاط فراكس) من خولين والجناف 66 جرن 2015 اليد





ا قرایقید کاند سراسب برواملک کا تکو بھیلی کئی وہائیوں ہے دنیا میں صرف باننے چیزوں کی وجہ سے بھیانا جا آتھا۔ خانہ جنگی۔ جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا تھے تھے۔ غربت کے کحاظ ہے یواین کے اکنا کم انٹه کٹیوزمیں کا تکویواین کے 188 میالک کی فرست میں 187 ویس نمبرر تھا۔معید فی وسا کل کے ذخائر کے لحاظ سے کا تکودنیا کا آمیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات ہے بھرا ہوا 'جمال پر کثرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔اور (Pygmy people) پت قامت سیاہ فام لوگ کا تگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والی انسانوں کی ایک ایسی نسل جوممذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانونا "جائز تھا۔ اور یہ پہچان صرف کا تکو کی نہیں تھی م فریقہ کے ہر ملک کی پہچان کم دہیں ایسی ہی چیزیں بن چکی ہیں۔ ایک چھٹی شاخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعاریت کی نئی شکل ہے۔ ورلڈ بینک ۔ جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیجے ان تمام ممالک میں امریکا اور بور پی ممالک کو اپنی ملنی بیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدر تی اور معدنی وسائل کو 'گئے کے رس کی طرح نچو زنے کاموقع فراہم کررہا ہے۔۔ کا تکویس بھی ہی ہورہا تھا اور پچھلی کئی دہائیوں ہے ہورہا تھا۔ 1960 میں پلجیم کی استعاریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کا گونے میں سال میں کم از کم بس بارا پناتام بدلاتھا۔۔۔ساری جنگ تام رکھنے اور تام بدلنے کے بوے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی اور بوی عالمي طاقتون امريكا اور فرانس كي يشت بناى سے خانہ جنگي ميں تبديل موتي تي ايك ايس ولناك خاند جنگي جس میں کا تونے اپنی آزادی کے 55 سالوں میں تعزیبات 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ مبازھے چھ کرد ڈک آبادی والے اس ملک میں کوئی گھراور خاندان ایسانسی بجاجواں خانہ جنگی ہے متاثر نہ ہوا ہوجس کے کسی فرد ہے اس علی وغارت میں جان نہ گنوائی ہویا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا ہوئیا جس کے خاندان کی عور تول کی عزت يا مال نه ، وأنى مؤجس كے بچے اور پچیاں جنسی زیاد تیوں كاشكار نه موئي مون یا جا كلڈ سولجر کے طور پر متحاریب كرویس کے باتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعال نہ ہوئے ہوں۔ یہ دنیا کی میذب تاریخی وہ بہلی خانہ جنگی تھی جس میں آیک دو سرے سے لڑنے والے تبیلے الزائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا کوشت خوراک کے مبادل کے طور پر استعال کرتے رہے۔ خانہ جنگی وریائے کا نگوے کر دیسے والے اس ملک کے لوگوں کا ''کلچر'' تفا\_ ایک ایسا و و میزب دنیا محے مهذب لوگوں نے ان پر تھوپا تھا۔ خانہ جنگی کے در یعے عالمی طاقتیں کا تکو کی زمین اور معدنی وسائل بر قبضہ کرے وہاں ہے اربوں رویے تی معدنیات اسے ملکوں اور اسے معاشروں کی ترقی و فلاح و بہود کے لیے لیے جاری تھیں اور انہیں اس بات کی کوئی پروائیس تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل کس کس طرح ہے کرد ہے تھے اور اس کو فروع دیے کا بھی ذریعہ بن رہے تھے أكر 45 لا كھ لوگ خانہ جنگی كاشكار ہوئے تھے تو تقریبا" اتنی ہی تعداد بھوك بياري اور بيادي انساني ضردریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکی تھی اور تیرسب کچھ اس ملک میں ہورہاتھا جو معدنی وسائل كِ ذَخَارُكَ حَمَابِ مِي وَيَا كَاسِبِ مِي المِيرِرِين ملك تقا-جس كى زمين كوبالث كل المينم يورنينم جيسي ونياكي منتکی ٹرین دھاتوں سے نہ صرف بھری ہوئی تھی بلکہ بہت ساری کمپنیز مقایی لوگوں کو خٹک دودھ مسالے اور کھانے پینے کی روز مروکی اشیا فراہم کر کر کے بیہ ساری دھا تیں نکال بھی رہی تھیں۔ کانگو مرف ان دهاتوں ہے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب نیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہاتھا دنیا بحر میں دوسراسب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعز از بھی کانگو کو ہی حاصل تھا بھونہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا الک تھا بلکہ ان ہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی بھیجا جا رہاتھا۔ اوربه سارے اعزازات كاعموكے سينے پر بالكل اى طرح لكے ہوئے تھے جس طرح افريقہ كے كسى فوجي و كثير المَنْ خُولِين دُالِحَدِينَ اللَّهِ عَلَى \$ 36 جَولًا فِي \$ 2015 فِيكَا ONLINE LIBRARY

جو لوگ اوادہ کے جو بھیلے کے اجازے تھہوں کے قرب جنگلات میں رہے تھے۔ وہ بائو قبیلے کے افراد کے خلف تھم کی اس کے طور بر جنگل میں کام کرتے۔ ان کے لیے لائری کائے ' شکار کرتے ' کان کئی کرکے مختلف تھم کی دوسا بیں بائو قبیلے کے اپنے ان کے لیے بے کار تھیں اور بدلے میں ان کے مالک انہیں روئی ہے الکوں کو بہتی تھے۔ بوان کو لیے نے ضرور سے زیادہ جرسا اور فخر کا باعث بوسی۔ انہیں دنیا ہے جنگل کے علاوہ اور کچھ چا ہے بھی نہیں تھا، کین دنیا کو جنگل نہیں چا ہے جنگ کا باکہ کا تکوی کے بیا کہ باتھ کا کو باکہ کا تکوی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تعلق کا تعلق کے بیاں بیا افتار آگیا کہ وہ جنگلات میں رہنے والے قبیلوں اور آباد ہوں کو ممل طور پر نظرانداز کرے اپنی مرضی ہے جنگل کا کوئی بھی جھے ہے ہے۔ استعمال کر کئی تھوں کے دولئے بیاں الاقوامی مالیا ٹی اوار دول کے نہ تعلق کا کوئی بھی جھے کو سپورٹ استعمال کر کئی تعلق کوئی حکومت کو مالیا ہی اوار دول کے دیگلات کو مختلف دور میں تھیے کرکے نشان وہ کی کوئی کوئی تعلق کا کوئی حکومت کوئی کوئی تعلق کی تھیے کرکے نشان وہ کی کوئی کوئی تعلق کے لیے کہا گا کوئی حکومت کوئی کوئی کوئی کوئی تعلق کے لیے کہا گا کوئی حکومت کوئی کوئی تعلق کی تعلق کے لیے کہا گا کوئی حکومت کوئی کوئی کی تعلق کی کوئی کے ان کی خوراک کے عالمی اوارے کے ساتھ مل کر کا تگو میں ان جنگلات کی بڑائی کے آئی کے آئی کوئی میں ان جنگلات کی بڑائی کے آئی کی آئی کی آئی کی آئی کوئی الشان '' یو جیک کا آغاز کردیا تھا۔ ''

سالار سکندر جس دفت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو بہنچات تک اس منصوبے کو تین سال ہو بھے تھے۔ سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے تس طرح استعال کرنے والا تھا 'کیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا۔۔ ایپاکا سے پہلی ملا قات کے بعد۔۔

# # #

پٹرس ایاکا ے سالار سکندر کی پہلی الاقات برے درامائی انداز میں ہوئی تھی۔اے کا تکومی آئے تقریبا"

مِنْ حُولِينَ وَالْحِيثُ 37 عُولا لَي 2015 عَنْدُ

ایک سال ہوئے والا تھا جبلاموکو تای جگہ کو ای ٹیم کے ساتھ وزت کرتے ہوئے پیٹرس ایباکا تقریبا الدورجن
کے قریب Pygmics (پرت قد لوکوں) کے ساتھ اچا تک وہاں آگیا تھا جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ
اپنی کا ڈیوں سے از کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے بچھ عرصہ پہلے ہی ایک یورپین ٹمبر کمپنی کولیز پر دیا گیا
تھا۔ ان کے پاس پر اسکویٹ اور گور نمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکورٹی موجود تھی اور ان گارڈ ذینے
ایباکا اور اس کے کروپ کے لوگوں کو یک دم وہاں نمود ارہوتے و کھ کرحواس باختلی کے عالم میں بے دریج فائر تک

شروع کردی تھی۔
سالارنے دوہ محمیز کوزخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو ورختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر پلند آواز میں ایبا کا کو
سالار اے دوہ محمیز کوزخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو ورختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر پلند آواز میں ایبا کا کو
سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اس نے سب سے پہلے ایبا کا کی پکار سنی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ
حیران رہ کیا تھا کسی ہم محمیز کا انگریزی بولنا ہم کے لیے یقینیا سے جران کن تھا تھین اس سے زیادہ جیران کن وہ
امریکن اب و لہجہ تھا جس میں ایبا کا چلا چلا کر کہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے وہ صرف ملنا جارتا ہے کوئی

نقصان میں بہنچانا چاہتاا وراس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہیں۔ سالار کی تیم کے ساتھ موجود گارڈز ۴ ندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک فیم کے تمام افراد کو گاڑیوں میں بہنچا تھے تھے اسوائے سالار سکندر کے ۔۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہو بالور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیزر فرآری سے غائب ہوجاتی 'سالار نے گارڈز سے وہاں کی مقامی زبان کڑگالا میں کہا تھا کہ کہ وہ اس بکار نے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا وہ فائرنگ بند کردیں کیوں کہ یہ یک طرف ہے و سری طرف سے

نہ توفائرنگ ہورہی ہے نہ ہی کسی اور ہتھیار گا استعال ۔۔۔ اس کے گارڈز پچے دریہ تک اس ہے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بردی ہے و تونی ٹابت ہو سکتی تھی اگر دو سرا کروپ واقعی مسلح ہو یا ۔۔۔ وہ یک وم زمین ہے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ ہے باہر نکل آیا تھا اس کی سیکورٹی پر تعینات گارڈزان ہے بھیز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آجائے بروہ کے تھے۔

سرالاران کی حواس اختلی سمجھ سکتا تھا۔وہ پاکستان نہیں تھا'خانہ جنگی کاشکار گا تکوتھا جہاں کسی کی جان لینا مچھر مارنے کے برابر تھااور یہ مل وغارت کسی قانونی عدالت میں کسی کو کوئی سزا نہیں دلواسکتی تھی۔جب جان لے لینا اتنا آسان ہو تو کوئی بھی حواس باختہ ہو کر خوف کی حالت میں وہ کر آئے جو اس کے گارڈز کررہے تھے۔ار دیتا بسرحال خود مرجانے سے زیادہ بسترا نتخاب تھااور اس وقت وہ مجھ فاصلے پردوہ تحمیز کی لاشیں دیکھ سکتا تھااوروہ دور سے اندازہ لگا سکتا تھاکہ وہ زندہ نہیں تھے۔

فائرنگ اب تھم کی تھی اس کی تقلید میں اس کی سیکورٹی کے افراد بھی باہرنکل آئے تھے وہاں اب صرف دو گاڑیاں تھیں نیم کے باقی سب افراد دہاں ہے اپنے اپنے گارڈ زی حفاظت میں نکل چکے تھے۔

برین میں سے بال سب مرادوہ السے آپے آپ کاروری تفاظت میں تفلیقے کے اندوہ کارڈز کو کوئی چلانے سے منع کیا تفا بھروہ اس ساڑھے چار نٹ قد کے بے حد سیاہ چیٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آئکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، جوابے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا ان نظمیاؤں والے بست قامت لوگوں کے در میان جاگر زہنے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔

اے اب یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ حملہ آور گروپس کے افراد نہیں تھے۔ورلڈ بینک اور دو سرے بین الاقوای بالیا تی ادارے اپنی ٹیسیز کوان دیکلات میں کہیں بھی بھیجے ہے پہلے اس کروپ سے اپنی فیم کے افراد کے تحفظ اور

مَنْ خُولِينَ دُالْخِيثُ 38 جَرُلُ لِي 201 أَيْهِ

سیورٹی کی شانت کیتے تھے ہوگر دیاں علاقے پر قابض ہو ناتھا ادراس کے بدلے دواس مخارب گردی کو پھے نہ کچھ مالی امداد فراہم کرتے تھے۔اگر چہ دہ علاقہ جس میں سالار کی قیم گئی تھی 'وہ خانے جنگی سے متاثر ہ علاقوں می سے نمیں تھا اس کے باوجود اس فیم کے وزٹ کے لیے بھی تحفظ کی گفین دہائی کرائی گئی تھی اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہو کما تھا۔

"پیٹرس ایاکا!"اس بست قامت مخف نے آگے ہوں کر تعارف کرواتے ہوئے سالارہے ہاتھ ملانے کے لیے ہوئے سالارہے ہاتھ ملانے کے لیے ہوئے برسے ہوئے انداز میں ایاکاکا سرسیاؤں تک جائزہ لیا تھاوہ ایک ہمتے ہوئے تھے انداز میں ایاکاکا سرسیاؤں تک جائزہ لیا تھاوہ ابھی تک بھی شمجے رہاتھا کہ وہ بھی ان مفلوک حال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر ایداد کے لیے ان کے سامنے آجاتے تھے مالی ایداد نہ سمی کیکن خشک خوراک کے ڈب وودہ جو سربھی ان کے ایداد کے لیے ان کے سامنے آجاتے تھے مالی ایداد نہ سمی ڈیمانڈ کا انتظار کر دہاتھا 'لیکن جو ابا" ایباکا کی ذبان سے اپنا لیے آئیے۔ سالار بھی ایباکا کی ذبان سے اپنا

تام من كروه حيران موكياتها-

اس نے ایاکات اپناتھارف نہیں کروایا تھا چربھی وہ اے نام سے کیے جانا تھا۔ وہ ایباکات یہ سوال کے بغیر نہیں رہ گا۔ اس نے جو ایا سے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ لوموکا میں ہوئے والے والے کہ بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ لوموکا میں ہوئے والے والے کہ بارے میں ہوئے ایماکا کی سرتو ڈکوشش کے باوجود سالارے ملا قات کے لیے ایائٹ منٹ کے حصول میں اس کی درکر نے سے انکار کرویا تھا اور یہ چند دانوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایماکا ورلڈ مینک کے کشری بیڈے ملا قات کے لیے کی مینوں سے اور سنس کررہا تھا۔ وہ سالار کے باقس نمبرز رہرروز ڈھیوں کالزکر نارہتا تھا۔ وجب سائٹ پر موجود اس کے ای مسل ایڈ ریس پر اس نے سینکٹوں ای میلڈ کی تھیں جن کا جو اب ہریار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد مسل ایڈ ریس پر اس نے سینکٹوں ای میلڈ کی تھیں جن کا جو اب ہریار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد مسل ایڈ ریس پر اس نے سینکٹوں ای میلڈ کی تھیں جن کا جو اب ہریار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد سال یہ ریس بندی کو اوالے سالار کے عملے کے افراد کے پاس بھی ایباکا کے لیے صرف ایک جو اب تھا۔ وہ میٹنگ میں جن آگے گھیں آپ کا بیغام پہنچادیا جائے گا۔

ایاکای ملاقات کا مقصد جان کرائے جوابا "برے برے نار ال انداز میں ٹالاجا آ۔اس کی گفتگو سنتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ کا اے اب شبہ نہیں رہاتھا کہ دیاجہ م کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرنچ ہو وہاں اس امریکن کے وہ جیس انگریزی میں اتنی دوانی ہے بات کرنے والاجٹکلات

کاباس ہونے کے باوجود میرون ملک کا تعلیم یا فتہ ہوگا۔

یہ نا قابل یقین بات بھی کیاں اس کے بعد جو بچھ سالار سندرنے سنا تھا 'اسنے اس کے چودہ طبق روشن کردیے تھے۔ پیٹرس ایباکا ہاورڈ برنس اسکول کا گریجویٹ تھا اور وال اسٹریٹ میں جے پی ار کن کروپ کے ساتھ پانچ سال کام کرنے کے بعد کا تکو آیا تھا۔

ا ہے والٹ ہے نکالے ہوئے کچھ وزشنگ کارڈ زاس نے سالار سکندر کی طرف بردھا دیے تھے اس لئے ہے حد بے والٹ ہے انہیں بکڑا تھا۔ وہ فقیریت قامت ہے مایہ مخص تھا۔ کا تکو کے جنگلات میں تیرول نیزوں اور بھروں ہے شکار کرکے ہیں کی بھوک مٹانے والا ایک جنگل ۔ وہ اورڈ کے کینڈی برنس اسکول کماں ہے بہنچ کیا تھا اور بھر جے لیار کن گروپ کے ساتھ مسلک رہنا۔ تو پھروہ یہال کیا کر دہا تھا؟
اور یہ وہ سوال تھا جس کا جو اب پیٹرس ایبا کانے سالار سکندر کو اس کے آفس میں دو سرے دن کا بی دو سری

اوریہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹرس ایبا کانے سالار سکندر کواس کے آفس میں دوسرے دن مجنی دوسری ایسا کا خات میں سالار سکندر کودیے آیا تھا۔ ملا قات میں سالار سکندر کودیے آیا تھا۔ بیٹرس ایبا کا دیں سال کی عمر میں لومو کا میں آیک بچہ کے طور پر آیک مشنری سے متعارف ہوا تھا 'جواسے اپنے ساتھ کا تکو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونی کیشن کے لیے ساتھ لے کر پھر آ رہا اور پھراسے ساتھ کا تکو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونی کیشن کے لیے ساتھ لے کر پھر آ رہا اور پھراسے

مَنْ خُولَيْن دُالِحَ عُلَ \$ 39 عَدِل لَا \$ 2015 عَنْدُ

اس صد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیاری کی دجہ ہے کا نکو چھوڑنے پر وہ ایبا کا کو بھی اپنے ساتھ امریکا لے كيا تعاجبان اس في اس بيرس كا نام ديا- ايك نيا زيب بھي ليكن سب سے بردھ كريد كر اس في ايباكاكو تعلیم دلوائی۔ تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈنگ دلوائی۔ ایباکا بے حد ذہین تھا اور ربور تدم جانسن نے اس کی اس ذہانت کو جانچ کیا تھا'وہ ایباکا کو اس کے بعد ہر سال کا تکولا تا رہاجہاں ایباکا کا خاندان آج بھی اس طرح جی رہاتھا۔ وس سالہ ایا کانے اسکے پچیس سال امریکا میں گزارے تھے مگراس کے بعیدوہ امریکا چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیوں کہ انہیں اس کی ضرورت تھی اور انہیں اس کی ضرورت اس کے تھی کیونکہ ورلڈ بینک مے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ایبا کا کا قبیلہ آباد تھا۔اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بردھ کروہ دیں بزار لوگ جواب جنگل کے اس مصے ہے وظل کیے جارہے تھے بجس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کتنے جارہا تھا 'وہ ساری زمین صاف ہوتی پھراس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا ادرا باكامسئلهٔ اس كاپناخاندان نهيس تفا-اياكا كامسئله وه يورا جنگلات كاحصه تفاجواب جگه جگه نونز بناكر كاثا جار بالقاادر كمين فيتنل بارك بناكران لوكون كووبال سے بے وقل كيا جاريا تھا۔ ا اسم یا بچ لا کھ لوگ ہیں مگریہ جنگل تو کا نگو کے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو روز گار دے رہاہے۔ ورلٹ پیک تمبراندسٹری کومعاوت دے رہاہے کیونکہ اس ہے ہاری غربت ختم ہوگی۔جب چند دہائیوں میں جنگل ہی عائب ہو کر بورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شورد مزمیں منگے داموں بھنے دالی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہوجا میں کے تو کا علو کول کیاکریں گے۔ تم لوگ ہم ہے وہ بھی چھینا چاہتے ہوجو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آگر بھی ہم ویسٹ میں ان ے سب تجمد خصنے عنے کے و تهیں کیا لگے گا؟" ایا کانے اپناکس ست تهذیب ی پیل کیا تھا تمریات کے انتام کے اس کی بے چینی اس کے لب ولہجہ سے جھلکنے کلی تھی۔ سالار سكندر كے پاس اس كے سوالوں كے رئے رٹائے جوا بات تھے۔اس پروجيك كى طرح كا تكويس ہونے والے اور بہت سے برا جیکٹنس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں دہ دہاں درلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا اور بیر ممکن نہیں تھا کہ ان پروٹ کٹس کی اہمیت اور فزیبلٹی رپورٹس کے بارے میں اسے بتات ہو تا۔ مرایبا پہلی بار ہوا تھا ؟ کہ بیٹرس ایبا کا کے اعشافات اور سوالات اے پریشان کرنے لگے تصریبت کھا ایسا تھا جو اس کی تاک کے بیجے ہورہاتھااورائے بتاشیں تھالیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیو تکہ وہ سب کھاس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہورہا تھا۔ کا تکومیں وہ پہلی بار نہیں آیا تھانہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے سے تھے نہ ہی وہاں کے وساحل پر مغرب کی نیکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی لیکن وہ بیشہ یہ سمجھتا رہاتھا کہ ہرچیز کے دو بهلو ہوتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الا قوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کوبالائے طاق رکھ کر مکسی ملك اور قوم كے ليے بچھ نہيں كر على اوروہ انہيں اتن چھوٹ ديتا تھا مگرايا كا كے اعتراضات اور انگسافات نے اے ہولا دیا تھا۔جو کچھ دہاں ہورہا تھا 'وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھالیکن بیرسب پچھے ہورہا تھا اورورلڈ مینک کی دلچین اور مرضی سے مور ہاتھا۔

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کرو ژوں ڈالرز کی لکڑی لیے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے ایسکولز اور ڈپنریز لوگوں کو فراہم کررہی تھیں۔خوراک۔خٹک دودھ نمک اور سیالا جات کی شکل میں دی جارہی تھی۔ اورب سب ورلد بینک آفیشلز کے نگرانی کے باوجود مورہا تھا کیونک پھید کواس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تقا وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جائے تھے۔ حکومتی عمدے داران کے پاس نہیں جاسکتے تصر مرف ایک کام کر بجتے تصراحتجاج این جی اوز کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے اور یہ کام بہت مشکل تقا۔وہ میذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جمال پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی علی تھیٹے میں ہربرے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی۔وہ افریقہ تھاجمال پر النبی زیادتی تشدد کے ذریعے بی دبادی جاتی تھی۔ الحطے دوباہ سالار کوا یبا کا کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جاکر دیکھنے میں لگے جن کے بارے

میں ایبا کانے اے دستاویزات دی تھیں۔ اور پھراہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں یائی جانے والى معلومات بالكل تحيك تحيس- ضمير كافيصله بهت آسان تفا-جو يجهه بوربا تفاوه غلط تفااوروداي كاحصه نهيس بننا چاہتا تھا الیکن مشکل بیہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفی دے کراس ساری صورت حال کوائی طرح چھوڈ کر نكل جا ؟ ـ اور اسے ليتين تھا ايسي صورت ميں جو پچھ وہاں چل رہا تھا 'وہ چلنا ہی رہتا۔ یا بھروہ وہاں ہونے والی بے ضابطكيون براوا زبلندكر تابيب ضابطكى ايك بهت جھوٹالفظ تھا۔جو پچھورلڈ بینک وہاں كررہا تھا وہ اخلاقیات اور

انسانيت كي د جيال ا الانكار كرابر تقار

افریقہ میں ایبا کا ہے ملنے کے بعد 'زندگی میں مہلی بار سالار سکندر نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ "کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔"وہ بیشه ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور او نج پنج کے حوالیا ہے۔ یکھنارہاتھا۔وہ پینی دفعہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اورا تحصال دیمے رہاتھا جو دنیا کے ایک برے خطے پر بستی تھی۔معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ۔اور بھراس گوری آبادی کی دہنی پسماندگی 'ہوس دیکھ رہاتھا جس کاوہ بھی حصہ تھا۔اوراے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ "آنے والے زمانوں کے حوالے سے ای خطے اور ای سیاہ فام آبادی کے حوالے ہے کوئی چی کوئی تھی۔ پاکوئی تنبیہہ جے صرف سفید فام لوگ ہی تعین مسلمان بھی نظراندا ذکیے ہوئے تصے صدیوں سلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں کے گئے سے ہٹالیا گیا تھا 21ویں صدی کے مدرب زمانے میں ا فريقه مين استعاريت في وه طوق ايك بار پھروال ديا تھا۔

اور انہیں ساہ فام بست قامت لوگوں میں ہے ایک پیٹری ایبا کا تھا۔جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارئے کے بعد بھی وہاں ہے"اس سیاہ دور" میں لوث آیا تھا۔ صرف اینے لوگوں کی "بقا" ك كيهـ "بقا"كة لفظ كامفهوم سالار سكندرن يشرس ايباكات سيسما تفااوراس بقائح بالممي كم ليه كياكيا

قربان كياجا سكتا تفاوه بهى وه ايباكات،ى سيحدر بإتفا-زندگی میں اے تقوی کا مطلب بھی آئی مخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا۔وہ تقوی جس کا ذکر آخری خطبے میں تھااور جس کو نصیلت حاصل تھی رنگ 'نسل 'ذات 'یات ہراس دنیاوی شے پر جے برتر سمجھا جا آتھا۔ پٹرس ایبا کا کو اللہ کا خوف تھا۔ لادین سے کیتھو لک اور کیتھو لگ ہے پھرلادین ہونے کے باوجود اللہ ہے ڈر تا تھا۔اے مانتا تھا۔اس کی عبادت بھی کر تا تھا اور اس ہے مانگتا بھی تھالیکن وہ یہ کام کسی گریے 'مندریا محد میں نہیں کر ناتھا کا تگومیں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گراہوا سلوک ہونے کے باوجودوہ انسانیت کا درو ر کھتا تھا۔ ایمان دار تھا۔ اخلاقی برائیوں ہے بیا ہوا تھا۔ تگریٹیرس ایبا کا کی سب سے بری خولی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خونی کی وجہ ہے چھوڑ تا تھا۔وہ نفس پرست نہیں تھا۔وہ طمع زدہ بھی نہیں تھااور سالار سکندر بہت

بإرائي سمجه نسين پا تا تھا۔ايبا کا بلاشبہ غير معمولی انسان تھا اور وہ آگر سالار سکندر کومتا ٹر کررہا تھا تو وہ کسی بھی زند کرے سمجھ نسین پا تا تھا۔ایبا کا بلاشبہ غیر معمولی انسان تھا اور وہ آگر سالار سکندر کومتا ٹر کررہا تھا تو وہ ان تو رسناتھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمناسامنا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہو تادو سرانہیں۔ "سالار سکندر! میں آئی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔" ایبا کانے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی تئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ ایبا کانے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی تئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ تھا۔ سالار صرف مسکرا کررہ گیاتھا۔ "میں خود انٹر میشنل آرگنا تریشنزمیں کام کرچکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افرادے ملتا بھی رہا ہوں لیکن تم ان سب میں مختلف ہو مجھے یقین ہے ،تم میری مدد کرو گے۔ " " تعریف کاشکریہ لیکن اگر تم اس خوشار کا سارا میری مدد کے لیے لے رہے ہواور تنہارا خیال ہے کہ میں تنہارے منہ سے بیہ سب سننے کے بعد آئکھیں بند کرکے تنہاری خاطراس صلیب پر چڑھ جاؤں گالا میرے بارے مد ان کا ان کا نامیاں میں میں میں میں کا تاہمیں بند کرکے تنہاری خاطراس صلیب پر چڑھ جاؤں گالا میرے بارے مِن مُهارااندازه غلطب مِن حوبهي قدم الفاؤل كاسوج سجه كرا فعاول كا-ا پیا کا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامہ قرار دینے کے بادجود سالار جانتا تھا ایبا کا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پرواقعی ایک مسیحال کیاتھا۔مسیحابھی وہ جوورلڈ بینک میں کام کرنے کے بادجودا پنا معمر زیردستی ہے ہوش تو کر سکا اندائی استعمال کی تقا " تهارا سینس آف ہیومربت اچھا ہے" ایبا کا مےجوایا" مسکراتے ہوئے کما تھا" یہ چڑجھ میں نہیں پائی سالارنے ترکیب ترکی کہا۔"اور جس صورت حال میں تم جھے ڈال بیٹے ہو اس کے بعد توا ملے کئی سالوں بھی اس كے پدا ہونے كوئى امكانات نہيں۔ العلى بهت سارے مسلمانوں كے ساتھ بردھتارہا ہوں كام كر تارہا ہوں كمارہا ہوں كرتم ان سے مختلف ہو۔" وه جيب تيمره تقايا كم إزام سالار كولگا تقا۔ "معیں کسی طرح مختلف ہول؟"وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ "تم ایک ایجے مسلمان ہونے کے ساتھ ایجے انسان بھی ہو۔جن سے میرادا سطریوا 'وہ یا ایکے مسلمان ہوتے ی سالار کچھ دیر تک بول نہیں۔ کابولنے کے قابل ہی کماں چھوڑا تھاا فریقہ کے اس ہے دین انسان نے۔ ''عجما مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟'' سالارنے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھاتھا۔ مهيس ميري بات بري تونسيس كلي؟ أيا كايك مع مختاط مواقفا-م- بحصے تمهاری بات انٹر سٹنگ کلی مرتمهاری زبان سے اوا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھاجس میں تمہاری کم اس بارا یبا کا الجھا۔وہ ندہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے لیکن ندہب ڈسکس ہورہاتھا۔وہ ندہب پر بحث نمیں کرنا چاہتے تھے اور فرہب پر بحث ہور ہی تھی۔ ۱۹۶۰ مسلمان-؟جو بہت Practising (یا عمل) ہے۔ ساری عبادات کرتا ہے۔ پورک نہیں کھا تا۔ شراب نہیں پیتا۔ نائٹ کلب میں نہیں جاتا۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے جیسے آیک اچھا عیسائی یا ا يباكاكواندازه نهيس تفاؤه ابن كم علمي من بهي جوياتي كمه رباتفا وه سالار مكندر كوشرسار كرف كے ليے كافي مَنْ خُولِينَ وَالْجَلْتُ 42 جُولًا لِي 2015 عَنْدُ ONLINE LIBRARY

تھیں۔ریج اپنے لیے نہیں ہورہا تھا اپنے ترجب کے پیرو کاروں کے تعارف پر ہورہا تھا۔ یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر ایک کم علم مخص کے ذہن میں مسلمان کو اور عیسائی یا یہودی میں۔وہ کھے۔ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایبا کا اے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی۔ مگر کیا واقعى دەاس معيار بريورااتر تاتفاكدانك باعمل يهودى ياعيسائى سے اپنى شناخت الگ ركھيا تا۔ كانكوك اس جنگل ميں ايبا كا كے ساتھ بينھے سالارنے بھی ندہب كواس زاويے ہے نہيں ديكھا تھا جس زاويهے بيٹرس ايباكاد مكھ رہاتھا۔ يموديون سے التھے جرمات منيں ہوئے وہ مجھے بھی متأثر منيں كرسكے اور جنہوں نے متاثر كيااور جنہيں ميں آج تك آجھے انسانوں كي فهرست ميں ركھتا ہوں وہ جھی ندنہی نہيں تھے۔ باعمل نہيں تھے۔ "ريوع جانسن كيارك من تهاراكيا خيال ٢٠٠٠ مالار في بماخير كما "ولل!"ا يباكا كمه كرمسكرايا تفا-"ان كے محد پر بهت احسانات ہیں اليكن وہ مجھى ميرے آيديل نہيں بن مر کیوں جو دو اور جواب سالا پر کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ''ان احسانوں کی ایک قیمت تھی وہ مجھے کرسیوں بناتا جائے تھے۔جب میں نے وہ فیصر اختیار کرلیا تہ پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسیون یچے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر قوانہوں نے میرے لیے کچھ شمیں کیا۔ ندہب کسی کے ول اور دماغ میں زروسی شیں ڈالا جاسکا۔ میں یونیورشی جانے تک حرج جا تار ہا بھر شیں کیا۔ ا کامرهم آدازمیں کمدرہاتھا۔شایداے رپورند جانسین کومایوس کرنے پرافسوس بھی تھااور پچھتاوا بھی۔ وهنیں نے تھوڑا بہت سب زاہب کا مطالعہ کیا ہے۔ سب انجھے ہیں۔ لیکن پتا نہیں جوانسان ان زاہب کا بیرد کار موجا آے وہ این اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے۔ حمہیں لگ رہا ہو گامیں فلاسٹر ہوں۔ ا بیا کا کوبات کرتے کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت دیرے خاموش تھا۔ اے لگا 'وہ شاید اس کی گفتگو میں "ننيس اتنافلا مفرويس بھي ول سالار ح مسكراكركما -"تم امريك سے يمان واپس كيے آگے؟"مالارنے اس سے وہ سوال کیا جواسے اکثرالجھا تاتھا۔ ''ایک چیزجو میں نے ربو نڈ جانسن سے سیسی تھی۔وہ اپنے لوگوں کے لیے ایٹار تھا۔اپنی ذات ہے آگے کسی وہ سرے کے لیے سوچنا۔امریکہ بہت اچھا تھا وہاں میرے لیے مستقبل تھا۔ کیکن صرف میرامستقبل تھا۔میری قوم کے لیے بچھ نہیں تھا۔ میں کا تکو کا بہت قامت حقیر سیاہ فام تھا اور میں امریکہ میں بھی کا تکو کا وہی رہا لیکن میں كا تكويس كچھ اور بنے كاخواب لے كر آيا ہوں۔ "ايباكا كمه رہاتھا۔ ''اوروه کیا؟''سالار کو پھر مجتس ہوا تھا۔ ے نہیں؟"ایا کانے جوایا"کما تھا۔ ارور ڈکینڈی اسکول سے راصنے کے بعد حمیس اسنے ہی ONLINE LIBRARY

وہ ایباکا کی مدونہ بھی کرتا ہے بھی۔ وہ جنتی جانفشانی ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ کڑرہاتھا۔ سالا رکولیقین تھا جاریا بویر ورلڈ بینک کے چرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاطتی اقد امات کا وقت اب گزر چکاتھا۔ پیٹرس ایبا کا صرف کڑکالا یا سواحلی ہو لئے والا ایک بہت قد سیاہ فام نہیں تھا جے کا تگو کے جنگلات تک محدود کیا جاسکا۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار نے والا مختص تھا جس کے کانٹیکس تھے۔ وہ را بطے وقتی طور پر اگر اس کے کام نہیں بھی آرہے تھے تو بھی اس سے ایباکا کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیا دہ طاقت ورین کر ابحرا تھا۔ وہ صرف بھی ترہے تھے تو بھی اس سے ایباکا کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیا دہ طاقت پر تحمید کی طرح جنگلات پر انحصار کرتے تھے۔

اگلا کوئی قدم انجائے ہے پہلے ہی ایبا کا کے ساتھ اس کامیل جول ان لوگوں کی نظروں میں آگیا تھا جن کے

مفادات ورلابنك كزريع يور بهورب تص

سالار پر نظر کھی جانے گئی تھی اور اس نے نہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی۔انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹر ساما کا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کا گلو کے ہتھیں اور ورلڈ بینک کے کا گلو کے بارائی جنگلات میں ہونے والے پراجیکٹس کے بارے میں ایک کورسٹوری کی تھی جس میں ورلڈ بینک کے کروار کے حوالے سے بہت میارے اغتراضات اٹھائے گئے تھے۔

دافقتن میں درلذ بینک کے ہیز کوارٹر میں جیسے انجل کچ گئی تھی۔ ورلڈ میڑیا میں اس معالمے کی رپورٹنگ اور کوراج کو وبائے کی کوشش کی کوشش کی گئی تھی گھراس سے پہلے ہی یورپ اور ایٹیا کے بہت سارے ممالک کے متاز اخبارات اس آر نیک کوری پرنٹ کر بھیے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مجی وہ باچل اس وقت اپنے عون چر پہنچ گئی میں جیسے سالار سندر کی طرف ہیں ہیا۔ آفس کو کا گومیں جانے والے ان پروجہ پیٹنس کے حوالے سے ایک تفصیل ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیا تی اواروں سے طنے والا ڈیٹا بھی مسلک کیا تھا جو اس ہوا ہی میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیا تی اواروں سے طنے والا ڈیٹا بھی مسلک کیا تھا جو اس کا وہ طرح کتابی کے علاوہ اس کا وہ خط بینک کے اعلا عمد کے داران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا اور بھی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو عام صورت وال ہوتی تواس وقت تک سالار سکندر سے استعفی مورت مال ہوتی تواس وقت تک سالار سکندر سے استعفی میں ماروں تواس وقت تک سالار سکندر سے استعفی میں میں مارہ واقعال میں ہوتا ہو گا گراس وقت تک سالار سکندر سے استعفی میں میں مارہ واقعال میں خام اس کا ستعفی میں نظر میں کا دواس میں میں کو اور ابھا دریا ہو گا گراس وقت تک سالار سکندر سے استعفی کے کہم تھی آگا تھا وہ اس سے باہر آجا آگا نظر کی میں میں کو اور ابھا دریا ہو گا گراس وقت اس کا ستعفی میں نظر میڈیل کے جس کو اور ابھا دریا ۔ وہ طوفان جوابھی جائے کے کہم تیں آگا تھا وہ اس سے باہر آجا آگا۔ نظر کر بیا ہو گا گراس وقت اس کا ستعفی میں نے نظر کی گیا تھا وہ اس سے باہر آجا آگا۔ نظر کر بیا سے باہر آجا آگا۔ نظر کی کورت میں دیا گرائی انہو اپنے سے بارہ نظر کی میں میں میں کا دواس میا اس میں کا دواس میا اس میا کہ دواس میا کہ دواس میا کہ دواس میا کہ دواس میا اور ابھا کر دواس میا اور کو ایک شدید کی صورت میں دیا گیا تھا وہ اس سے باہر آجا آگا۔ میں دیا گیا تھا دواس کو تھا کہ میں میا کہ دواس میا کہ دواس میا کر دواس میا کہ دواس میا کر دواس میا کر دواس میا کہ دواس میا کہ دواس میا کر دواس میا کر دواس میا کر دواس میا کہ دواس میا کر دواس میا کر

اس آی میل کاجواب سالار سکندر کوایک تنبیه ہمی صورت میں دیا گیاتھا جوسادہ لفظوں میں خاموش ہوجانے کی ہاکید تھی ادر سالار کے لیے غیرمتوقع نہیں تھی۔

بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیدے کو ناپند کیا تھا بلکہ پیٹرس ایا کا کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کوراسٹوری کا لمبہ بھی اس کے سرڈالتے ہوئے اسے نم یبا کا اور اس کوراسٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار ویا گیا تھا۔

یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشل کام پر ایک وضیے کے مترادف تھا۔ پیٹرس ایبا کاسے بہدردی رکھنے 'متاثر بونے اور میل جول کے باوجود سالارنے اس سے بینک کی کسی انفار میشن یا دستاویز کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایبا کا نے ساری معلومات یا دستاویز ات کمال سے لی تھیں 'وہ ایبا کا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس شبعہہ کے جواب میں سالارنے بینک کو اپنے استعفی کی پیش کش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس بورہا تھا کہ اسے انٹیر کیا جا تا

1901 1112 .44 & Stores

تھا۔اس کی فون کالزئیپ ہوری تھیں اور اس کی ای میلذ ہیل ہورہی تھیں۔دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تعالی ہوگیا تھا۔ اس نے بیک کی ناراضی اور ہدایات کے باوجود ایباکا سے نہ توا پنا میل جول محتم کیا تانہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفی کی چیکش کے ساتھ اس نے بیک کو جا تکو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی جمیع جو سے محمد جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی۔ اور توقع کے مطابق اس والمتكنن طلب كرليا كياتها-ہے وہ میں سب رہا ہوئے۔ امامہ کواس ساری صورت حال کے بارے میں بچھ علم نہیں تھا۔ وہ امیدے تھی اور سالاراہے اس مینش کا حصه دار بنانا نہیں جاہتا تھا جس سے وہ خوف گھر رہاتھا۔وہ صرف ایبا کلکے بارے میں جانتی تھی اور اس کی جدوجید كم بارے ميں- جنگلات كے حوالے سے انٹرنيٹنل الكيٹرانك ميڈيا پر ہونے والى تنقيداس كى نظر ميں بھي آئي تھي اوراس نے سالارے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا لیکن سالارنے بوے سرسری انداز میں اس کاذکر کیا۔وہ اے تغصیلات بتانے کا خطرومول نمیں لے سکتا تھا۔ المدكوميج معنول مين تشويش تب بوئي تقي جب اس في اس ميزيا مي سالار سكندر كانام بهي نمودار موت و بھاجی کے بارے میں انٹر میٹل میڈیا یہ کمہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بیڈ آفس کو اختلافی ر پورٹ دے چکا تھا۔اس رپورٹ کے مندرجات ابھی کسی رپورٹر تک نہیں بنچے تھے۔ اوران بى حالات من والمتكنن سے اجا تك اس كابلاوا آيا تھااوروه بيروزث تھاجس يرامامه في بالأخراس مب کچھ تھیک ہے سالار؟" وواس رات سالار کی پیکنگ کررہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اچانک سالارے يو چھا تھا۔ووا پنا پريف يس تيار كررما تھا۔ ''اں پار۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟''سالارنے اس ہے جوا با''پوچھا۔ ''تم داشنگنن کیوں جارہے ہو؟و داپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ ''سیننگ ہے اور میں تواکثر آیا جا تا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اس بار تنہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رے ہیں؟" اپنا بریف کیس مذکرتے ہوئے اس نے امامہ سے کما تھا۔ ے ہیں؟ ' اپنا براہ ہیں کر کرتے ہوئے ہی کے امامہ سے اما تھا۔ ' پہلے بھی تم استے پریشان میں لگے۔ ''وہ اس کی بات پر چند کھے بول میں کا۔ کو منٹ کے باوجود اس کا چرو ی کی ذہنی کیفیت کواہا میں ہے وشرو مسین رکھ سکا تھا۔ ''مہیں کے کئی ایسی برٹ کرٹ آئی نمیں ہے۔ بس شاید سے ہوگا کہ جھے اپنی جائے جھو ڈنی بڑے گی۔'' اہامہ کے کندھے بریا تھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور کہے کو ممکن حد نار مل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا اس کی ذہنی کیفیت کوا المدے و شیدوسس رکھ سکا تھا۔ ''جاب جھو رنی پڑے گی؟ تم توانی جاب ہے بہت خوش تھے۔''وہ جران نہ ہوتی توکیا ہوتی۔ ''تھا۔۔ لیکن اِب نہیں ہوں۔''سالارنے مخضرا''کہا تھا۔'' کچھ مسئلے ہیں۔ تنہیں واپس آکر بتاؤں گا۔تم اپنا اور بچوں كاخيال ركھنا-كمال ہيں وه دونول؟" مالارنے بات بڑی سولت ہول دی تھی۔ ایک لیحد کے لیے اس وقتِ اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات ميں اے اين بحوں اور امامہ كو كنشاسا ميں أكيلا چھوڑكر نہيں جاناچاہيے۔ ليكن حل كيا تھااس كے پاس-امامہ کی پر پیکننسی کے آخری مینے چل رہے تھے۔وہ ہوائی جہاز کاسفر نہیں کر سکتی تھی اوروہ وافتکنن میں ہونے والی "تم ا پنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں صرف تین دن کے لیے جارہا ہوں 'جلدی واپس آجاؤں گا۔ "وہ اب

بچوں کے کمرے میں بستریر سوئے ہوئے جریل اور عنامیہ کو پیار کررہا تغا۔ اس کی فلائٹ چند تھنٹوں بعد تھی۔ "ملازمه كواستاس كمرر ركمناميري غيرموجودكي من إس فالمدكوبدايت كرتي بوت كما تفا-"تم ماري فكر مت كرو- تين دن عى كى توبات ب- يتم صرف الى ميننگ كود يكمو- آئى موب وه محيك رب- المام كووا فعي اس وقت تتوليش اس كى ميثنگ كى بى تھى-سالاراس دن آفس ہے خلاف معمول جلدی آیا تھا مور پھروہ سارا دین گھرمیں ہی رہا تھا۔اس دن معمول کی طرح معام کے لیے بھی کوئی مصوفیات نہیں رکھی تھیں اور نہ ہی کھر آکرلیپ ٹاپ لے کر بیٹا تھا 'نہ کارڈیس فون اتھ میں کیے آفس کے معاملات کھرمیں نیٹا آ مجراتھا۔ وه بس لان میں ان سب کو تھیلتے دیکھ کر خود بھی وہاں آگیا تھا۔ اس کال کوریسے کرنے کے بعد۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا کہ اے ایم جنسی میں تقریبا" دس تھنٹے کے بعد رات کے پچھلے پہروافظنن کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ یہ بھی ايك معمول كى بات تھى-سالارى مصوفيات اورسفراى طرح آتے تصراح الك-بن بتائے۔ مجوده بحوں کے ساتھ لان میں کھیلتا رہاتھا کا امر کے ساتھ کپ شب لگا تارہاتھا۔ بیر خلاف معمول تھا۔ معمل من ايها مرف يك ايندزير مو يا تفاوه بهي مرويك ايندير تهين-سالار کھڑی و کیو کرزندگی گزارنے والا مخص تھا۔ آج اگروہ وفت کو بھولا تھا تو کہیں کچھ تو غلط تھا۔ اس کی پریشانی کی نوعیت کیا تھی اور اس کالیول کیا تھا۔اما۔ اس کا اندا زوتونہیں لگاپائی تھی ملیکن ایسے بیداحساس مشرور ہو کیا تھا کہ سب کھ تھیک نہیں تھا۔ شاوی کے چھ سال کے بعد وہ سالار کو اٹنا توردھ ہی سکتی تھی۔ اور اب یک وم اس کا یہ اطلاع دینا کہ مسلہ جو بھی تقااے شاید آئی جاب چھوٹنی راے۔وہ پریشان ہوئی تھی تواس کے کیونکہ ا کے جی جمائی زندگی چرمنتشر موری تھی۔امام ہاتم کی زندگی میں بیشہ یمی مو تا تفاجب ب کھے تھیک ہونے لگا توب کھے خراب ہوجا تا تھا۔اے زندگی میں بہت تبدیلیاں پسند نہیں مقیں سالار سکندر کی طرح موردونوں بچول في اس كى اس عادت كو پچھاور پخته كرديا تھا۔ اے آدھے کھنٹے میں لکلنا تھا۔اس کا سامان بیک تھا۔وہ دونوں جائے کا ایک آخری کپ بینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیضے تھے اور اس وقت جائے کا پہلا گھونے بینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا تھا۔ "میں تمے محب کر آبول اور میں تم سے ہے۔ محبت کر آرہوں گا۔" المامه اپنی چائے اٹھاتے ہوئے تھی پھر ہنی۔ "آج بہت عرصے کے بعد تمنے کمیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات لی ہے۔ خبریت ہے؟" وہ اب اس کا ہاتھ تھیک رہی تھی۔ سالارنے مسکر اکرجائے کا کی اٹھالیا۔ "ہاں خبریت ہے الیکن حمیس اکیلا چھوڑ کرجارہا ہوں اس کیے فکر مندہوں۔" الم كيلي توسيس بول ميس-جريل اور عنايه بين ميرے ساتھ - تم بريشان مت ہو-" سالار چائے کے کھونٹ بھر تارہا امامہ بھی جائے پینے لکی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پچھ کمنا تم بچھ سے بچھ کمنا چاہتے ہو؟" وہ پوچھ بغیر نہیں رہ سکی وہ چائے بیتے ہوئے چو نکا پھر مسکرایا۔وہ بیشہ اے میں مہاہتے۔ ''ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا'واپس آکر کروں گا۔''اس نے چائے کا کپ رکھتے ے ہیں۔ "مجھے تمہاری بیدعادت سخت ناپیند ہے 'مردفعہ کمیں جاتے ہوئے مجھے الجھاجاتے ہو میں سوچتی رہوں گی کہ پتا على قال 105 على 105 على 105 على 105 على 105 على 105 على الماركة المار ONLINE LIBRARY

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میں ہے۔ درجے کی طرح برا مانا تھااور اس کا گلہ غلط نہیں تھاوہ بیشہ ایسانی کر ناتھا۔اورجان بوجھ کر کر ناتھا۔ ۱۹ چھا دوبارہ مجمی نہیں کروں گا۔ "وہ ہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہورہا تھا۔ بازد پیرائے وہ بیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔ بیشہ کی طرح ایک ایک کرم جوش بیرائے وہ بیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔ بیشہ کی طرح ایک ایک کرم جوش "آئی ول مس یو کبلدی آنا۔" وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی ے پورچ میں کھڑے ایک آخری بار اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سالار کی گاڑی کے حلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی حیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے تھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھے ام كولكا تفازندگى اورونت دونول عقم محة تصوه جب كسي چلاجا تا وه اس كيفيت سدوجار موتى تقى أتج جمی موروی می گارد نے اب کیٹ بند کرویا تھا۔ شادی سے چھ سال کے بعد بہت کچھ بدل جا تا ہے۔ زندگی جیے ایک پشری پر چلنے لگتی ہے۔ روز مو کے معمول کی برى ر-ندج بيم انسان دائون ميس مورك لكا و بچوں کی آند سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی برسی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی۔جمال اپنی ذات سیجھے جلی جاتی ہے۔ سینٹرا سیج بچوں کے پاس جلاجا تا ہے۔ وہ خِد شات توقعات اور غلط فنمیوں کاوہ جال جس میں ا یک نیا شادی شدہ جوڑا شاوی کے شروع کے مجھ عرصہ میں جکڑا رہتا ہے۔ وہ ٹوٹے لگتا ہے۔ اعتاد کھے بھر میں بداعتادی میں نہیں بدلتا۔ بے اعتباری مل بھرمیں غائب ہونا سکھے جاتی ہے۔ گلہ گونگا ہونا نشروع ہوجا تا ہے۔ بند ھن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں 'ہفتوں مہینوں کی مہیں سالوں کی گنتی بھول جا ت ی بین سانوں میں میں ہوں جا ہے۔ امامہ بھی بھول کی تھی۔ بچھے لیٹ کروہ دیکھنا نہیں جاہتی تھی کیونکہ بیچھے پاویں تھیں اور مادیں آکٹو پس بن کر لیٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ بیچھے اب مجھے رہا بھی نہیں تھا 'اور جورہ کھے تھے ان کے لیے وہ کب کی مربیکی نیٹے سی اینے کی موت انسان کوبل بھر میں کس طرح خاک کردیتی ہے ہیر کوئی ایامہ سے پوچھتا۔ بیں سال کی عمر میں گھرے نکلتے ہوئے اس کو میں لگا تھاؤہ تو مرہی گئی تھی۔ جیتے جی۔ کسی کا کوئی تعلق ایک رشته ختم مو آے اس کے توسارے ہی تعلقایت ایک ہی وقت میں ختم ہوئے تھے۔اے لگا تھا ایسا صدمہ اتی جلال انفرکو کھودینا اس کی زندگی کادو سراسب سے برط صدمہ تھا۔ دہ نوعمری کی محبت تھی۔ محبت نہیں باگل بن تفاجس میں وہ مبتلا ہوئی تھی۔عشق نہیں تھا عقیدت تھی 'جووہ اس مخص کے لیے پال بیٹھی تھی۔ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب خواہش اور امید ایک ہی وقت چکناچور ہوئے تھے اور ایسے چکناچور ہوئے تنے کہ اس کا پورا وجود کئی سال انہیں کرچیوں ہے اٹارہا تھا۔ تب اے لگا تھا یہ تکلیف موت جیسی تھی ایس بدبسي اورب وقيري وتدكي مين بس ايك بي بار محسوس كرتا ہے انسان اور صرف محبت كے كھود ينے يربي كرتا ہے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

کوئی اور چیز کهال ایسے مار کی ہے انسان کو۔ وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی توموت ہی ہے اور جیسی ماروہ انسان کودی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دی۔ آب حیات بی کربھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے پر ان کوجانے سے کیسے روک سکتا ہے جوجان میں میں میں میں تاہم میں تاہم ہوں میں موت ہی روک سکتا ہے پر ان کوجانے سے کیسے روک سکتا ہے جوجان ے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیویا رک بیں تھی۔ اس کے ہاں پیلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ ساتریں آسان پر تھی کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعتیں تھیں کہ گئی ہی تہیں جارہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھااس کی پر پیکننسی کا۔ جب ایک رات سالارنے اے نیندے جگایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اے نیندے جگا کر کیا بتانے کی کوشش كررباتها-اورشايداليي بى كيفيت سالارى تھى جيونكه اس كى بھى محديم نبيس آرباتھا كه وہ اسے كن الفاظ ميں استخ برے نقصان کی اطلاع دے۔اس سے پہلے سکندر عثمان اوروہ یمی ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کواطلاع دینی چاہے یا اس حالت میں اس سے بیر خبر چھپالینی چاہیے۔ کندر عثمان کا خیال تھا امامہ کویہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے ،لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ دہ اس سے اتنی بری خبر چھپاکر ساری عمر کے لیے اسے کسی ربج میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے دہو سیم سے فون اور مدسیج کے ذریعے دیے بھی را تطیس تھی کے ممکن ہی شیس تھاکہ اے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نے مل جا ل وہ دونوں قادیا نیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں در جنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے کئے تھے اورامامہ چند کھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر بیہ نیوز دملے بھی تھی تھی وہ اس جاتی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوتی تھی ایک انسان کے طور بر۔ تراس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے دوائے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ اے شبہ ہو تا بھی کیے۔وواسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی ایک دوسرے شرکی تھی۔سعد اور و میم دہاں كيے بينے كتے تھے اوروسيم توبہت كم اپن عبادت گاہ ميں جا تاتھا۔ بے یقینی اس کے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتے کے بعدوہ اور سعد نیویا ریک آنے والے تھے اس کے پاس القریبا" وس سالوں کے بعد وہ سعدے ملنے والی تھی۔ بے بھینی اس کیے بھی تھی کیونک وسیم نے اس سے وعدہ کیا تھا 'وہ اے عقائدے گائے ہوجائے گا۔اوروہ سعد کو بھی سمجھائے گاجواس سے زمادہ کڑتھا اسے نہ ہی عقائد میں مور بے بھینیاس کیے بھی تھی کیونکہ ایک دان پہلے واس نے وسیم سے بات کی تھی اے ان کھے چیزوں کی فہرست ای میل کی تھی جواہے اسمان ہے جا مے تھیں۔ اور سالار...ده کیا کمید مها تھا۔ کیاوہ پاکل ہو گیا تھا۔یا وہ کوئی ڈراؤ تاخواب دیکھ رہی تھی۔ایک پار پھر سے جیسے وہ نوسال ڈاکٹرسبط علی کے کھرو یکھتی رہی تھی۔ وه مبر نہیں تفاوہ شاک بھی نہیں تھا۔وہ ہے یقینی تھی۔سالار کو اندا زہ تھا مگروہ یہ نہیں سمجھ یا رہا تھا کہ وہ اب اس انتشاف كے بعد اس سے كيے نكالے وہ ایکے کئی تھنٹے تم صم آنسو تبائے بغیر سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب سے بغیرا یک بت کی طرح وہیں بستر پر مبنچی رہی تھی۔ یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی۔ اور برف کی سل نہیں جیسے سے کی دوار ONLINE LIBRARY

ی سرحد پر جائے اور وہاں سے ملنے و کھیا تھا۔ وہ جب ہوتی تو کئی کئ دن جب بی رہتی ایوں جیسے اس کھرمیں موجود ى نهيس تھى- روتى تو گھنٹول روتى- سوتى تو پورا دن اور رات آئىجىس نتيس كھولتى اور جاگتى تو دو دون بستر رچند لحوں کے لیے بھی لیٹے بغیرلاؤ کی سے بیٹر روم اور بیٹر روم سے لاؤ کے کے چکر کانتے کانتے اپنیاؤں سجالیتی۔ یہ مرف ایک معجزه تفاکه اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو پچھے نہیں ہوا تقا۔وہ جیسے یہ فراموش ہی کر جینی تھی کہ اس کے اندرایک اور زندگی بروش بارہی تھی۔ ذہن یا دوں سے نکل یا تاتہ جم کو محسوس کرتا۔ اوروحشت جب بجه كم مونى تحى تواس نے سالارے پاکستان جانے كا كها تھا۔اے اپنے كھرجانا تھا۔ سالار نے اس سے بیر سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس کھر کو اپنا کھر کمہ رہی تھی۔اس نے خاموشی سے دوسیٹیں بک کروالی بجھے اسلام آباد جاتا ہے۔"اس نے سالار کے پوچھنے پر کمیاتو۔ سالارنے بحث نہیں کی تھی اگر اس کے کھر والواس الما قات إس كونار مل كردي تووه اس ملا قات مي كي كمي معي عد تك جاسكنا تفا التم مبين ان كے بمسائے تصان كے كريس آنے والى قيامت سے سالار سكندر كا خاندان ب خرنبيں تھا۔ نہیب کا فرق تھا۔ خاندانی اختلافات تھے وسٹنی تھی۔ اور نفرت بھی تھی۔ لیکن اس کے باد جود ان کی بیہ خواہش میں میں تھی کہ ہاتم مبین کے ساتھ وہ ہو تاجو ہوا تھا۔ برسمانے میں جوان اولاواوروہ میں دویوں کو گنوا نا کیما صدمہ تھا تکندر عثان اندازہ کرسکتے تھے وہ خود باپ تصر انہوں نے ہاشم سین کے کھرچاکران ہے ود سرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس صدے میں بھی ہاتم مبین نے بے عد سرد مری کے ساتھ ان کی تعریت تبول کی تھی۔ كندر عنان كواميد تهي كدوه امامه عليس محسانهول في سالار العظامة فدشات كاذكر ضروركياتها على المركوجس جالت ميں انہوں نے ديکھاتھا وہ سالار كوايك كوشش كرلينے ہے روك نہيں سكے تھے۔ انسيس ہاتم میں سفنہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے ہے انکار کیا تھا 'بلکہ سالار کوان کے گھر رگیٹ سے اندر جانے تھیں دیا گیا۔ مکندر عثان اور وہ دونوں ماہوی کے عالم میں دائیں آگئے تصدامامہ کی سمجھ میں ان کی مایوی اور ہے جی سیل آئی تھی وہ یمال باپ کے کھر کے برابروالے کھر میں بیٹے کرسے حالات سے واقف ہونے تے باوجودیہ مجھنے ہے قاصر تھی کہ اگروہ اس کے کھرجاسکتے تھے تو وہ کول نہیں جاسکتی تھی۔ کیٹ کے اندر نہ جاسكتى كيث تك توجلى جاتى - زياده س زياده كياموسكا تعاده اس كى جان كے لينت بس جان بى توجاتى تا-وه تكليف اورازيت توحم بوجاتي جس مي وه سي-سالاراس کے سامنے ہے بس تھا ہلین وہ پہلا موقع تھاجب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تصاس نے ایامہ کواس کے گھرجانے کی کوشش بھی میں کرنے دی تھی۔ وحمهس اگر گھرجانا ہے تو پہلے اپنے باپ ہے بات کرو۔وہ اجازت دیں تو پھرمیں تمہارے ساتھ جلوں گا،لیکن میں تہیں بغیرا جازت کے وہاں گیٹ پر گارڈ ز کے ہاتھوں دلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکنا۔" اس کے رونے اور گڑ گڑائے کے باوجود سالار نہیں بچھلا تھا۔امامہ نے اپنے باپ سے بون پر بات کر کے اجازت لینے کی مای بھرلی تھی۔ مگراس فون کال نے سب کھے بدل دیا تھا۔جو چیز سالاراے نہیں ممجھا کا تھاوہ اس فون کال میں ہاشم مبین نے سمجھادی تھی۔ ''یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری دجہ سے ہوا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہوان ہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیوں کے۔اور تم اب میرے کھر آنا جاہتی ہو۔ قاتلوں کے ساتھ میرے کھر آنا جاہتی ہو۔"وہ بدیانی اندازمیں ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

چلاتے اور اے گالیاں دیے رہے تھے۔ "تم لوگ۔"اور "ہم لوگ"فرق کتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آگیا تھا۔ آج بھی۔اس سب کے بعد بھی اس غم کے ساتھ بھی اے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ نہ ہب چھوڑ دیا تھا۔اے یاد آیا تھا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا دہ ایک دن کڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاس آکر معافی ہائے گی۔اور وہ آج بھی کرنے جارہی تھی۔پرکیوں کرنے جارہی تھری

خون کارشتہ تھا۔ تڑپ تھی۔وہ کھنجی تھی ان کی طرف۔اب جباے ان سے پہلے کی طرح جان کاخوف نہیں رہاتھا۔ پر خون کارشتہ صرف اس کے لیے کیوں تھا۔ تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی۔شاید 'اس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سوااور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔وطاخ کوکوں کے پاس تھے۔اس کے پاس سالار تھا۔ لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال جا ہے تھے 'سوچنے بیجنے کی ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے باوجودا سے پہلی باراحساس ہورہا تھا کہ جو تم اسے وہاں تھینچ کر

لایا تھا۔وہ عم اس کھر میں جاکر پچھتاوے میں بدل جاتا۔

ہاتم میں کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے نون رکھ دیا تھا۔اس کے بعد وہ بلک بلک کرروئی تھی۔اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہا تھا۔اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا۔اور وسیم جاچکا تھا۔وہ ایک کھڑکی جو پچھوا ڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے۔وہ آند تھی کے نور سے بند ہوگئی تھی۔اب اس

كحثركي كودوباره بمعي نهيس كفلنا نفايه

وہ سارا دن اس حساب کتاب میں گئی رہتی تھی۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں لگتا تھاوہ روزا پے نون میں موجوداس کے اور اپنے میسیجز کوجو سینگٹوں کی تعداد میں ہوتے ہیئے کر ردھنا شروع کرتی اور پھر کھنٹوں اس میں کرزار دی اسے وہ سینگٹوں میسیجز اب جسے زبانی حفظ ہوچکے تھے 'لیکن یا نہیں خوداذی کی وہ کون می سیدھی تھی ۔ اسے وہ ہرروزا یک ہی کام بھی آئھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اسے ون میں کب کیا کھانا تھا اسے یا و نہیں رہتا تھا۔ کب کیڑے بدلے تھے اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن جسے کمی نے قید کردیا تھا۔ لاکھ کوسٹ نہیں دہائی تھی۔ اس کا ذہن جسے کمی نے قید کردیا تھا۔ لاکھ

عَيْدَ حَوْلِينَ وُالْجَسْطُ 50 جُولا لِي وَانْ وَلَا وَانْ الْمُعْرِقُولِيْرُولُوالْمُوالْمُعُولِيْعُلِقُولُا وَالْمُعُلِقُلْمُ وَالْمُعُ

وہ ہے پیاہ کو شش کرتی تھی اپنے ذہن کوان سب پیزوں اور بیادوں سے ہٹاینے کی۔وہ قرآن پڑھتی تھی تماز یر حتی تھی۔ تمراس کے بعد وہ وحشت کے ای جنگل میں ایک بار پھر پہنچ جاتی تھی۔ بردی وجہ شاید بیر تھی کہ وہاں اس ہے کوئی بات کرنے والا نسیں تھا۔ اٹھارہ اٹھارہ کھنٹے وہ کو تکوں کی طرح چکتی پھرتی اپنے کام میکانیکی انداز میں كرتى تقى-سالار كمتا تفاوه پاكستان فون كرلے-وه پاكستان كمس كوفون كرتى ده بيه نهيں بيا باتفاوہاں كون تھا ايساجو اینے کام چھوڑ کر گھنٹول فون پربات کر ہا۔وسیم کے علاوہ۔بات جمال سے شروع ہوتی تھی پھروہیں آکررک جاتی می اے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی اس سے پہلے بھی نمیں کی تھی۔اس کا پنا وجود اس کے لیے سب سے برطابوجھ بن گیا تھا۔اسے وہ کمال پھینک آتی اس کی مجور نیس آناتھا۔ بستریر منع نیندے آنکھ کھلتے ہی اے یہ خیال آنا تھا۔ ایک اور دن۔ بھروہی روٹین۔ بھروہی تنائي-وي دُيريشن-وه آبسته آبسته دُيريشن كي طرف جانا شروع ہو گئي تھي اور سالارا يک بار پھرا ہے آپ کو بے مدیے بس محسوس کرنے نگا تھا۔وہ اس کے لیے کیا کر بااس کی سمجھ میں نہیں آ باتھا۔جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہوجاتی۔ وہ اپنی ورک روٹین نمیں بدل سکتا تھا۔وہ نیویا رک میں رہ رہے تھے اور ان کے جواخر اجات تھے انہیں بوراكر في مح كياب كام كرناى تعلدوه في التي ذي كروبا تعادات ممنول لا ببريري من بيضنار والقلاعي ريس عرف اورده يا كام بحى نمين چمور سكاتها-

چوں کھنٹے تک اپنے کاموں اور سنرے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا کھر آنے پر بھی امامیہ کے کہنے پر کہیں بھی طِنے کے لیے تیار مِیتا تھا اور کمیں نہیں تو کیار شن کے اہرارک تک کیان وہ اس سے کہیں جائے کا کہتی ہی منیں تھی دہ اس سے معمل کی گیا ہے۔ کرنے کی بھی کو مشن کرنا تھا۔ مگردہ چند جملے بول کر جیب ہوجاتی تھی موں جیے اب و سالارے مزید کیا بات کرے اے بی سمجھ میں شیس آنا تھا۔ ہونے والی اولاد جو ان کی زندگی کا شادی کے بعد سب سے برط واقعہ تھا۔ وونوں تی کے لیے جیسے غیرانهم ہوگیا تھا۔ دونوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا كدون بي كارك من بحيبات كري وكيابات كرير - چند جماول كيعدان كيان اس كيار عيم بعي

بات كرنے كولفظ نهيل و ہے تھے۔

تىلى دلاسا اورول جوئى كى كى سالارجوكر مكا تفاكرچكا تفاده اب د سيم كى بار سىم كى سے بات بى

یں برباہوں ہے۔ وہ مبح سویرے کرے اس کیارے میں سوچے ہوئے لگا اور رات کوجب کرواہیں آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھنا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہو ماتھا۔ امامہ کی فائی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب عل کرنے شروع یصانونی است بران کیدائش می ابنی بهت وقت تعااور ده اے اس جنم سے نکالنا جا بتا تھا جس میں ده بروقت

رں ہے۔ سائکاٹرسٹ اس کی پر پی تعنید سے ایسے تیزودا کمیں نہیں دے رہے تھے گراس کا خیال تھا یا قاعدہ علاج کے بغیروہ بہت جلد نارمل نہیں ہو سکتی تھی۔ فیلی کا خیال تھا یا آگر اسے ساتھ لے جائے ہے ہور یا ساتھ کے جائے ہی ہور پر پاکستان میں ان کے پاس رہنے دیتا تو وہ اب تک نارمل ہو چکی ہوتی ۔ وہاں فیلی سپورٹ ہوتی ذہن اور ول کو

''کیوں؟''سالار کواپنا سوال خود ہے تکالگا۔ وہ بہت دیر چپ رہی نموں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو پھراس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دہاغ بھک سے اڑا رواحا۔ "کل میں نے وسیم کو دیکھا۔ وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہانی لی رہا تھا۔ دودن پہلے بھی بیس نے اسے دیکھا تھا' وہ اس کھڑی کے سامنے کھڑا تھا۔" بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھڑائی اوروہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابوپانے کے " بجھے لگتاہے میں کچھ عرصہ اور یسال رہی توپا گل ہوجاؤں گی۔یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں لیکن میں یہ نہیں اس نے چند لحوں کے بعد دوبارہ بایت کرنی شروع کی تھی۔وہ آگر داہموں کا شکار ہو رہی تھی تووہ اس بات سے واقف بھی تھی اور اس سے فرار جاہتی تھی توبیہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ " تحیک ب جمهوالی چلے جاتے ہیں مجھے صرف چند ہفتے دے دوسب کچھوائنڈ اپ کرنے کے لیے۔" سالا سنے جیسے تحول میں فیصلہ کیا تھا۔اس کا چرود یکھتے ہوئے امامہ نے تفی میں سملایا۔ " م في النادي كررب بوتم لي ميرب ساتي جاسكتي مو؟" ''من لیا آج ڈی چھوڑدوں گا۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے۔ تم ادر تہماری زندگی ضروری ہے۔'' سالار نے جوایا ''اس سے کما 'کچھے کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھرائی وہ کمہ نہیں پائی۔اس نے دویارہ یو لئے کوشش کی دارد اس مارد دیا کہ بات کے بعد نے گا تھے کی کو سنس کی اور اس باروہ بلک بلک کررونے کی تھی۔ ں دس میں ترسی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری دندگی تم قربانیاں ہی دیے رہومیرے لیے۔ اب بی ایج ڈی جھوڑو۔ اپنا کیریئر چھوڑو۔ تمہاری زندگی ہے۔ کیمتی ہے تمہارا وقت ہم کیوں اپنی زندگی کے استے سالارنے کچھے کہنے کی کوشش کی گوئی اور موقع ہو یا تو اس کا پیداعتراف اس کوخوشی دیتا ہلیکن اب اے تکلیف ہورہی تھی۔وہ روتے ہوئے ای طرح کمہ رہی تھی۔ "I am not suitable for you المن جتناسوچتی ہوں بھے ہی احساس ہوتا ہے تہمارا ایک برائٹ فیوچر ہے تم زندگی میں ہت کچھ حاصل کر کتے ہو لیکن میراد جود تمہاری ترقی کے رائے میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ بچھے احساس جرم ہوتا ہے کہ بار بار میری دجیہ سے تمہیل پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔" وہ چپ جاپ اس کا چرود کھے رہاتھا۔۔ وہ رور ہی تھی اور بول رہی تھی۔اور وہ جاہتا تھاوہ اور روئے اور بولے وہ غبار جواس کے اندرے چھٹتاہی نہیں تھاوہ کسی طرح توجھے۔ " میں تم ے بت شرمندہ ہوں الکین میں بے بس ہوں میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کونار ال نہیں کریا ر بی ۔ اور اب بے اب سیم کودیکھنے کے بعد تو میں اور بھی ۔ اور بھی۔ "وہ بولتے بولتے رک محتی صرف اس کے Im a worthless woman I m a nobody تہیں ای<sub>ک</sub> عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو۔۔ تہیں زندگی میں آگے بردھنے میں سپورٹ کرے۔۔ خولتن دانج ش 52 جولا لي 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میری طرح تنهار ہے اوک کی بیڑی نہ بن جا۔ "اور پرسب کچھ تم آج کمہ رہی ہوجب ہم اپنا پہلا بچہ expect کر ہے ہیں۔۔۔؟" "مجھے لکتا ہے یہ بچہ بھی مرجائے گا۔ "اس نے عجیب بات کھی تھی۔۔۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کو شش اس زائنہ محوزال ى اس نياتھ چوراليا۔ "تم كيول أس طرح سوچ ربى ہو۔اے بچھ نہيں ہوگا۔"سالارپتا نہيں كس كو تسلى دينا چاہتا تھا ليكن اس وقت المدے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہورہی تھی۔ "تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔"المدنے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کما تھا۔ اس نے ایک بار پھروہی تطالبه وہرایا ہا۔ "میں تہمیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔"سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔ "میں دہاں جاتا بھی نہیں جاہتی بیجھے سعیدہ امال کے پاس جاتا ہے میں دہاں رہ لوں گی۔" وہ اس کی بات پر جیران ہوا تھا۔ "سعیدہ امال نہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ۔اگر دہاں رہنے پر تیار ہوتو میں تمہیں بھیجے دیتا ہوں " " فميك ، بحص انتيل كياس بينج دو-"وه ايك لهر كي بعي تامل كے بغير تيار مو كئي تقي-"أكر تمومال جاكر خوش رہ علی ہوتہ تھیک ہے میں خمہیں جھیج دیتا ہوں واپس کب آوگی؟ وہ پہلا موقع تعاساری منتکومیں جب امامہ نے اس سے تظرطائی تھی۔ بیدل بس خواری کانام ہے عرت بول الاركامة على على الله المال المعلى المع لكتاب ... بي جائے لگتا ، ووسياري دنيا كوا بي تفو كر پر د كھنے والا مرد تقااور دئي ڈالي تھي تواللہ نے اس کے كلے میں محب کی رہی ڈالی تھی۔ رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن بیڑی ہے زیادہ بردی اور کڑی تھی۔ المدكولگا تفاوہ اس سے نظر ملائے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور نظریں ملاکے کرنا ہی کیا تھا۔ کچھے کہنے کے کے لفظ ہی نہیں تھے ہو بھی گلے تھے اے اپنی ذات سے تھے۔۔ ساری خامیاں اپنے اندر تھیں۔۔ سالار کودہ جیے بدفتمتی کے اس چنگ سے آزاد کردینا جاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے بھٹسی ہوئی تھی اور شاید پھنساہی ر مناخلاے ۔۔ اس کی ہے لوٹ ۔۔ ہے مول محبت کاوہ انتاصلہ تو دیتی اے ۔۔ کہ اس بد صفی میں اسے نہ تھے بیتی اے آگے برص جانے دی۔ " واپس آجانا۔"اس کی کمی خاموشی کو سالارنے مخصر زبان دمی تھی۔ مشورہ نہیں تھامنت تھی۔ خواہش نمیں تھی ہے بنی تھی۔جو حتم ہی نہیں ہورہی تھی۔امامہ نے اس کی بات خامو تی ہے س کرخامو تی ہے،ی وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس جلی آئی تھی اور جیسے کسی قیدے چھوٹ آئی تھی۔امریکیے سے واپس آنے ے پہلےوہ گھرمیں بڑی ہوئی ابی ایک ایک چیزوہاں ہے ہٹا آئی تھی یوں جیے رگڑر گڑ کرسالارے گھراور زندگی ہے ا ہے وجود اور یا دوں کے سارے نقوش کو مٹارینا جاہتی ہو۔ جیسے سالار کی زندگی کو ہراس نحوست سے اک صاف كرديناچائى ہوجواس كے ساتھ اس كے گھراور زندگی میں داخل ہوئي تھی۔ وہ وائیں نہ آنے کے لیے جارہی تھی سالار کواس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہورہاتھا لیکن وہ پھر بھی اے جانے دینا جاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اے صحت یاب کر سکتی تھی تووہ جاہتا تھا وہ دور ہوجائے کین ٹھیک ہوجائے۔ چار مینے اور گزرتے تو ان کی اولاد ایس دنیا میں آجاتی اوروہ اس کی بقابھی چاہتا تھا اوروہ اپنی بتمتت بهي جاتما تعاجوات آسية آسية WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

جس شام اس کی فلائٹ تھی دہ ایک بار پیرول کر فتہ ہو رہا تھا ۔۔ اے لگا تقیاب دہ کمیرٹو منے والا تھا جو اس نے مطبقہ برى مشكل سے بنایا تھا ۔ امامہ بھی خاموش بھی مربتانسیں سالار كو كيول وہ پرسكون كلی تھی۔ پرسكون ۔ خوش وہ اس کے چربے کی کتاب پر اس دن یہ نہیں پڑھنا جا ہتا تھا۔ "مت جاؤ۔" دہ میکسی کے آنے پر اس کا بیک اٹھا گربیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔وہ اپنا ہینڈ کیری تھیجنے ہوئے اس کے چھپے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دو سرے سامان کے ساتھ سالار کو تھانے کی کوشش کی تھی بجب سالارن اس كالماتم تقام ليا تقارات في فلاف توقع كاته نهيس كفينجا تقا بس باته اس كم اتقول ميس رہے ویا تھا۔ بہت در سالاراس کا ہاتھ یو نمی پکڑے رہاتھا پھراس نے بہت ول کر فتی ہے اس کا ہاتھ چھوڑویا تھا۔ دہ كس المدے ساتھ آيا تھا۔ اس تيدے آزاد مونے كے بعد بھي اسے بے قرار كر تاريا تھا۔ كئ سال بعدوہ ایک بار پھرڈاکٹر سبط علی کے تھم پناہ کے لیے آئی تھی۔اوراے اس بار بھی پناہ مل تی تھی۔ڈاکٹر صاحب اور اس كى بيوي اس كى دہنى حالت بے واقف تھے إور وہاں ان كے پاس آكر كم ازيم كچھ دنوں كے ليے امامہ فے ہوتھی مسوس کیا تھا جیسے وہ کسی تید تنهائی ہے نکل آئی تھی۔ مربیہ کیفیت بھی وقتی تھی۔وہ جس سکون کی تلاش میں تھی دہ سال بھی سیس تھا۔۔ بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی تھی اور ڈاکٹر سبط علی ان بیوی اور سعیدہ امال کی محت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہویا رہی تھی۔سالاراے روز فون کر ناتھا بھی وہ کال ریسیو کر گئی بھی سیں۔ می دہ اس سے کبی بات کرتی جمعی مختربات کرے دوں رکھ دی دہاکتان آکر بھی کسی ہے را بطے میں مين تھي۔ كى سے بات نمين كرنا جائتى تھى۔ لبى بے مقصد خوش كيمياں بين كى ده عادى تھي ... فرق آكر صرف ر اتفاتویہ کہ یمال دہ پابندی ہے اور وقت پر اچھا کھاتا کھانے کی عادی ہو گئی تھی جمیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی ڈاکٹر معاجب اور ان کی بیوی اس کا خیال رکھتے تھے اور اتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھی اسے احساس جرم ہونے لگنا کہ اے ان کے اس کے اس نتیں آنا چاہیے تھا اس نے اس بردھانے میں ان کی ذمہ داری بردھادی تھی۔ یہانہیں کتنے دن تنے جو اس نے اس طرح کزارے تنے ۔۔۔ سوتے جائے یا پھر بھی وہ کھرہے ہے مقصد نکل

برتی ... ذرائیورے ساتھ گاڑی میں اور سارے شرمیں کھومتی پھرتی ۔ جلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنےوالے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر مشکادیے تصاب کی سوچ کو اس کی زندگی ہے دو سروں کی زندگی ہے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایا ہی دن تعاددہ ور ائیور کے ساتھ گھرے نکلی تھی اور نسرکے ساتھ سرک پر چکتے جلتے وہ شہرے ى با برنكل آئے تھے۔ ایک جگہ كائى ركواكيد نے اور آئى تھى اور نبر كے ساتھ سبرے پر نبر كے اقى پر بہتى ب كارچيزوں كوديمجة ديكھة دواس كے ساتھ جلنے كلى تقى يوں جيسے دہ بھى يانى پر بہنے والى كوئى نے كارچيز تھى بتا نہيں وہ کتنی در چکتی رہی تھی پھرایک جگہ کھڑے ہو کر ہتے ہوئے پانی کو دیکھنے گئی۔۔ کھنے در ختوں کی محدودی چھاؤں میں موسم سرامي نهرمين بهتاموا وهاني برساب كياني كاطرح تيزر فارنهين تفائنه بحلاني انتازياده تفاقيل أس كمحوه اے تجیب انداز میں ابی طرف مینے رہاتھا ہوں جیسے دہ اسے اپنے اندرائر نے کے لیے پکار رہا ہو۔۔ چند لمحوں کے لیے دہ اس ختلی کو بھی بھول کئی تھی۔ خبر کے لیے دہ اس کے جو اس کے سویٹراور شال کے باوجود اس کے جسم کوشل کرنے گئی تھی۔ خبر کے

وہ ایک ستر' اسی سالہ دیلی تیلی سانولی رِنگمت اور جھریوں ہے بھرے چرے والیا ایک بوڑھی عورت تھی۔جو مقالیک ستر' اسی سالہ دیلی تیلی سانولی رِنگمت اور جھریوں ہے بھرے چرے والیا ایک بوڑھی عورت تھی۔جو ا بندهن کے لیے دہاں درخوں کی گری ہوئی خٹک لکڑیاں چننے کے بعد اب اے ایک جادر نما کیڑے میں باندھنے میں کرنے میں ایک میں ایک ایک کری ہوئی خٹک لکڑیاں چننے کے بعد اب اے ایک جادر نما کیڑے میں باندھنے کی کو سٹس میں اے مخاطب کریر ہی تھی وہاں دور دور تک ان دونوں نے علادہ کوئی نہیں تھا اور وہ بھی کب اور کماں سے یک دم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔اس نے پچھے کے بغیر نہر کے کنارے سے بنتے ہوئے امال کی طرف قدم برمعادیے تھے۔ کٹھا اتنا برما بنا تھا کہ اسے یقین تھا کہ دہ بوڑھی عورت بھی بھی اس کشت کشت کرنے کا مارک کا طرف قدم برمعادیے تھے۔ کٹھا اتنا برما بنا تھا کہ اسے یقین تھا کہ دہ بوڑھی عورت بھی بھی اس تنصے کو سریر شیں اٹھایائے گی۔ لیکن آس بردھیانے امامہ کی مددے بردے آرام سے وہ کٹھا سربر اٹھالیا تھا۔ " ذرا میری بمری کی رتی مجھے پرانا۔"اس بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دائمن میں آگی کھاس چرتی ہوئی ایک بمری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کہا تھا امامہ کو ایک کھے کے لیے تامل ہوالیکن پھراس نے جاکر تھوڑی بہت جدوجہ کے بعیداس بکری کی رہی پکڑہی لی تھی۔ " آپ چلیں میں ساتھ چلتی ہون کہاں جاتا ہے آپ کو ہ امامه کوخیال آیا تھاکہ وہ استے برے لکڑیوں کے گھڑ کے ساتھ بمری کوکیے تھاہے گ الم سے بہال آگے ہی جاتا ہے ادھر سوک پار کرکے دوسری طرف۔ بتمو وھی عورت نے نہر کے سبزے سے نكل كرسوك كاطرف جات موئها تق كاشأر عاب سمجايا تقا-المام مری کی رتی تھینچتی ہوئی جیپ جاپ اس عورت کے بیچھے چل یوی تھی،جس کے پاوی تھے تھے اور ایز **ما**ل اکمردری اور پیدل چل چل گربھٹ چکی تھیں 'امامہ اونی جرابوں تے ساتھ بہت آرام دہ کورے شوز ہنے ہوئے گئی اس کے باوجودوہ اس بوڑھی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نئیں کرپار ہی تھی جو یوں چل رہی تھی جیے ٹاکٹر کے فرش یا کسی محملیں قالین پرچل رہی ہو۔ رنا عزیے فرش یا سی سملیں قالین پر چل رہی ہو۔ سزک پار کرتے ہی امامہ کو دس بیں کے قریب وہ جھگیاںِ نظر آئی تھیں 'جنہیں امال اپنا گھر کہہ رہی تھی وہ جھگیاں ہی جینٹوں پر مشتمل نہیں تھیں۔لوگوں نے اپنی جھگی کے گرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کرتے جیسے احاطے سے بنالیے تھے جن کے فرش کو مٹی اور گارہے سے لیبا ہوا تقلے وہ کچھ نامل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے ا صافے میں بھری کی رس بھڑے الل کے پیچھے چلتی ہوئی واخل ہوئی تھی۔ اس بور حمى عورت في الحاط ك ايك كون من سربرالددا موا كفوا تاريجينا تقااور بعردونون بائق كمربر ركم جے اس نے کرے سائس لیتے ہوئے ای سائیں عال کی تھی۔ بھی تک المدے ہاتھ ہے رتی چھڑا کر سركندوں كى ديوار كے ساتھ اس حكہ بنے كئى تھى جيال اے باندھا جاتا تھا اور جمال زمين پر مجھ مرجھائى ہوئى کھاس پھونس بڑی تھی وہ اب اس پر منہ ماریے کلی تھی۔ احاطے کے ایک دوسرے جصے میں مٹی کے ایک چو لیے پر مٹی کی ایک ہنٹوا چڑھی ہوئی تھی جس سے اٹھنے والى خوشبو ہر طرف بھیلی ہوئی تھی محاطِہ روپہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا۔وہاں نہروالی محدثدک نہیں تھی ایک آسودہ ی حرارت مھی۔وہ جیسے کسی گرم آغوش میں آئی تھی۔ بو ڑھی عورت تب تک لکڑیوں کا گھڑ کھول کراس میں سے چھ لکڑیاں نکال کرچو لیے کی طرف آگئی تھی۔ ONLINELIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

المداس ہے کتے ہوئے آیے برم آئی تقی-اس کا خیال تھا بو ڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی کین دوبو و حمی عورت بنس بڑی تھی۔ "بس بچھے مشقت نسیں گئی تھیے گئی ہے 'بی تو فرق ہے۔ پر تیرا تصور نہیں سارا فرق جوانی کا ہے۔ جوانی میں ہرچیز مشقت گئی ہے۔ برسمایا خودالی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بناوجا ہے۔" اس عورت نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا امامہ اس کا چرود یکھنے گئی تھی دہ اس معلیے اور اس جگہ رہنےوالی عورت سے الی بات کی توقع نہیں کر علی تھی۔ "آب يرمى لكسى بين ؟"وه يوجه بغير سين ره سكى-"بهت زیاده-"وه عورت اس بار بھی چو لیے بی کی طرف متوجه تھی اور اس بار بھی اس نے بات بنس کر ہی کہی تحى تمريج مِن مسخرتمالين لي حوامامه تك بهنج كياتفا-امامه في الكاسوال نبين كياتفاده اب اس باندي اور چو کیے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس دہ بوڑھی عورت بیٹی تھی کھی اینوں سے بیٹے تھی کے چو لیے پر رکھی ر من بوئی برانی منی کی بیٹریا۔ میں ساگ این این میں کل رہا تھا۔ اس بو زھی عورت نے نہرے کنارے۔ چنی ہوئی جمازیاں تو ژبو تو کرچو لیے میں پھینکنا شروع کردیا۔ وہ آگ کو ای طرح بھڑ کائے رکھنے کی کو منٹس متی۔ المدمنى سے ليے ہوئے كرم فرش يرچو ليے كے قريب آكر بين كئي تھی۔ پاؤں سے جرابي اور جوتے الاركراس نے اے سرداور سوج ہوئے بیروں کو دھوپ کے موثن پر جیسے کہ مدت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ المان اس عمر میں بنجوں کے بل میٹی لکڑیوں کو تو ڈمرو ڈکر جو لیے میں جھونگ رہی تھی۔ آگ میں لکڑیوں کے تو فیے اور چھنے کی توازیں آرہی تھیں۔وہ ساگ کی ہاغذی سے اٹھتی بھاپ اور اس میں پڑتے ابال دیکھتی رہی ۔ " آدى كياكر ما مع تيا الا ووالمال كاس العالك كي بوع سوال برو عي بحريدوائي-" الرائب؟ " س نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی پھر کما۔ "کام کر آہے۔" الماكام كريات ؟ "مال نے محروجما-"ا بركام كرياب-"وه ساك كوديكهة بوع بربروائي-رویس میں ہے؟ اور حمی عورت نے جوابا "کما۔ وہ بھی اب اس کی طرح نصن پر پیٹھ گئی تھی اور اس نے ایے گھٹنوں کے گرداس کی طرح بازدلیب لیے تھے۔ "باب بردلیس میں ہے۔"وہ ای طرح ساگ کود کھتے ہوئے بولی۔ الوقويمال كس كياس بيسرال والول كياس؟" "میں کی کے پس نمیں ہوں۔"ساگ پر نظریں جمائے اس نے بے ربط جواب میا۔ "آدی نے گھرے نکال دیا ہے کیا؟"اس نے چونک کراس عورت کا چرود یکھا۔ "いくってくりがだ" ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

''توجوچیزونیا میں ہے ہی نہیں اے دنیا میں کیاڈھونڈ ٹا؟''اس نے جبرت ہے اس عورت کودیکھا۔وہ کمری ہات تھی اور اس عورت کے منہ سے سن کراور بھی کمری کلی تھی اے جو اس جھکی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھو نک رہی تھی ۔۔ ' پھر ہندہ رہے کیوں دنیا میں آگر ہے سکون رہنا ہے؟ "وہ اس سے بیہ سوال نہیں پوچھنا جاہتی تھی جو اس نے \* ''نو پھر کہاں رہے ؟''لکڑیاں جھو نکتی اس عورت نے ایک لحظ کے لیے رک کراہے دیکھتے ہوئے ڈائر یکٹ پوچھا'وہ پچھلاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے گلی۔ ''دور ہے میں میں نہیں کا سے میں میں میں میں میں کا کے دیکھنے گلی۔ "تيرا آدى كمتائيس وايس آنے كو؟" " پہلے کہنا تھا۔اب نہیں کہنا۔"اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرکے اگ میں چینکنے "بعاره اكيلاب وإلى؟" ووا کے لیے کے لیے تھی۔"ہاں۔"اس نے اس بار دھم آواز میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت اب بلاسک کے ایک شاپر میں بڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ "آواکیلا چھوڑ کر آگئی اے ؟"وھوپ میں بڑے ایک گھڑے ہے ایک گلاس میں پانی تکا لتے ہوئے امال نے جيے افسوس كيا تعاروہ بے مقصد آگ ميں لكرياں معلقي راي-"جھے پارشیں کر ناتھا؟" وہ ایک کے کے ساکت ہوتی۔ و كر يا تفا- "اس كي آواز مي صديدهم مي-"خیال نمیں رکھتا تھا؟" ساگے اٹھتی بھاپ اس کی آٹھوں میں اترنے کلی تھی اے بور موقعے کے بعد بالسي كياكيايا وآيا تھا۔ "ر کھتا تھا۔" آوازاور بھی رھم ہو گئی تھی۔ المال إب اس كمياس بيني اس تقالي مين دورو غول كا آيا كونده ربي تقي "رونی کیڑا سیں متا تھا؟اس فے جاورے اپنی آ عصی رکڑیں۔ "ديتا تھا۔"وہ اپني آوازخود بھي مشكل من اتي تھي۔ "تونے بھر بھی جھوڑویا ہے جو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ سب پچھے لے کر بھی دور المال نے آٹا کوندھتے ہوئے جیسے بنس کر کما تھا۔وہ بول نہیں سکی تھی۔ بولنے کے لیے پچھے تھا نہیں۔ پلکیں بيميك بغيروه صرف امال كاجبره ويلهتي ربى-مجھے یہ ڈر بھی شیں لگاکہ کوئی دو سری عورت لے آئے گادہ؟" 'نہیں۔''اس بار آٹا گوندھتے امال نے اس کا چرود یکھا تھا۔ تجھے پیار نمیں ہے اس سے جہ کیاسوال آیا تھا اُوہ نظریں چرا گئی۔اس کی چپ نے امال کو جیسے ایک اور سوال "جمعى باركياب؟" أنكمون من سيلاب آيا تعا-كياكيايا ونهيس أكيا تفا-وكيا تفا-"اس في أنسووك كوبسف والحفا-

وونسيس ملا-"سرته كاست اكسيس كهداور لكويان واليس-"ملائميں يااس نے چھو ژويا؟ "اس كے منديس جيسے ہرى مرج آئى تھى-"اس نے چھوڑ دیا۔" پتائنیس ساگ ہائڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہاتھا۔ یا اس کی آسمیس پر آگ دونوں جگہ 'پارشیں کرتاہوگا۔ ۳ماں نے بے ساختہ کما۔ " پیار کر آفعالیکن انظار نمیں کرسکنا تھا۔ "اس نے پتانہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ "جو پیار کر آئے وہ انظار کر باہے۔ "جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں 'ولیلوں کے پرنچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نہی تھی 'یا پھر شاید ہنتے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل دماغ کمر سمیر از در اس کے بیش ا مجمى سمجانبين سكي تضاي اس آدى كوجه ع كمر جمور آئى اپنا؟ "مال نے جربوجما-" نسيس بب بيال ب سكوني تقي بجمع اس كيه آئي "اس نے بعقيے ہوئے چرے كے ماتھ كما۔ "كياب سكوني محى؟"وه برستى آئكمول كے ساتھ بتاتى كئى-الی جیپ چاپ آٹاگوند هتی رہی اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے پچھ نہیں کما تھا۔ خاموشی کا وہ وقعہ برط طویل ہو کیا تھا۔ بے حد طویل امال آٹاگوند ھنے کے بعد رکھ کر ساگ میں ڈوئی چلانے کلی تھی۔وہ ٹا تول کے کرد بازہ کسٹر ساک کہ گھلتہ ، تھے تہ ہے۔ بانولیٹے ساگ کو گھلتے دیکھتی رہی۔ "دہاں نہرکے کنارے کیوں کھڑی تھی؟"امال نے یک دم ساگ تھو تھے ہوئے اس سے پوچھا۔اس نے سر اٹھاکراماں کودیکھا۔ "بہت بزدل ہوں اماں۔۔۔ مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔'' 'نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھلکھلا کر ہنتے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تھا اسے جیسے اب مجھ میں آیا تھا وہ دہاں ہے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی۔اس کے ہننے پر جیسے وہ بھی مسکراتی تھی اس کے خته حال يوسيده دانت دم عض مربعی و تو بری بدادر ہے۔ میں نے بردل سمجا۔ تو تو میرے ہی بدادر ہے ہیں۔ " نہیں آپ سے بدادر تو نہیں ہوں میں میں تو بے حد کمزور ہوں۔ اس بری سے بھی کمزور جس کو کھیر کے لائی رے بہت کے ماصاب وسی تھے اپنی ہونے والی اولاو کا بھی خیال نہیں آتا؟ پیار نہیں آتا اس پر؟"اس کی آتکھیں ایک بیار پھر پرنے کلی ووکی اس طرح گھر' آدمی چھوڑ تاہے جیسے تو چھوڑ آئی۔ مرجاتے ہیں بوے برے پیارے مرجاتے ہیں پر کوئی ایک پارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑویتا ہے؟" بہتی آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کی ہاتیں سنیں 'وہ وہی کچھ کمہ رہی تھی جواس سے کوئی بھی پوچھتا کوئی بھی کمہ دیتا مگروہ کسی کو وہ جواب نہیں دہی تھی جواس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس سے اس کی جان بھیان تک نہ تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوچھ جوابیوں کے سامنے لمکا نہیں کر ناغیروں کے سامنے کردیتا ہے۔ وہ جھی وہاں جہاں اسے یقین ہووہ را زدیارہ گا۔ بھی نکل کر نہیں آئے گا۔ "میں اب سی سے بیار نہیں کرنا جاہتی اماں۔" بوڑھی عورت نے ساک کاڈھکنا اٹھا کر پھرڈو کی چلائی۔ " بجمع لگتا ہے جس ہے بھی میں پیار کرتی ہوں 'وہ مجھ سے چھن جا کا ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

کیوں اس تکلیف سے گزروں میں باربار میموں میں زندگی میں ایسے رشتے رکھوں جن سے مجھٹرنا بجھے اتنی تکلیف اس نے جیے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس "باربار پار کوں \_ باربار گنواووں \_ میں اب اس تکلیف سے نمیں گزر عتی-" وہ روتی جاری تھی۔ آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے آبلوں کاپانی پتانہیں یو ڈھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے پانی جھوڑا تھایا اس کے درونے کیکن اس نے بھی اپنی ختنہ حال میلی کچیلی چادر کے بلوسے اپنی آنکھیں گونیا شریع کی سرتھ ' یہ تو نمیں کر عتی' یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس لیے چھوڑ دیے ماکہ ان کے بچھڑنے کی تکلیفے نے جائے ایک ایک کرکے بچھڑر ہے ہیں تو درد جھیل نہیں یار ہی۔سب کواکٹھاچھوڑ کردرد جھیل لے گی؟''اس نے جوبات اس سے پوچھی تھی اس کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔۔۔اور اگر تھا بھی تووہ اس جواب کو معلمہ نے بعد سمجھتہ تھے وبرانے کی ہمت شیں رکھتی تھی۔ "ای جھکی کے اندر میرا 38سال کا جوان بیٹا ہے۔ ٹھیو ذرا میں لے کر آتی ہوں اسے بھیاری باتوں میں تو وہ بوڑھی عورت یک دم اٹھ کراندر چلی گئی تھی چند منٹوں کے بعدوہ ایک ریڑھی نماٹرالی کودھکیلتی ہوئی باہر لائي إس ميں ايك دبلا يتلا مردا يك بستر ركينا موا تبقيرا كاربا تعايوں جيے وہ ال كي توجه ملنے يرخوش تھا۔ اس عورت نے اگر اے یہ نہ جایا ہو تاکہ اس کی عمر 38 سال تھی توا مامہ اے 20۔18 سال کاکوئی افر کا مجھتی ۔۔وہذہ تی اور مانی دونوں طرح سے معنور تھا۔ بات بھی ٹھیک سے نہیں کریا تا تھا بس اس بوڑھی عورت کو میچہ کرہنتا تھا اور وها عدو مله كريس راي هي-اس تے ریو همیلا کرامامہ کے قریب کھڑی کردی تھی اور خودرویٹی پیکانے بیٹھ گئی تھی۔ "میرااکلو آبیا ہے۔ 38سال میں نے اس کے سارے گزارے ہیں اللہ کے سارے کے بعد۔"وہ پیڑا بناتے ہوئے اے بنائے کی تھے۔"کوئی اور اولاد شیس آپ کی؟"اس کے آنسو تھے لگے تھے "پانچ بینے پیدا ہوئے تھے سے صحت مند پر دنول میں ختم ہو گئے پھر پیدا ہوا تو شوہر نے کمااے کسی درگاہ يرجهور آتے ہيں من مسربال سكاالى اولاد كو يوى دمددارى بير من كئے جھوڑدى ابن اولاد يجھے توبيار بوڑھی عورت نے رونی اب اس توبے پر ڈال دی تھی جس ہے کھے در پہلے اس نے ساک کی ہنٹریا اتاری تھی۔وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جنسےوہ اڑتمیں سال کا نہیں آٹھ ماہ کا تھا اوروہ بھی اس ریو می کے اندر مال كے بكارنے برائے تنبف بزار اعضاكواى طرح سكير رہاتھا يكلكھلاتے ہوئے جيسے واقعی كوئی تھا بجہ تھا۔ "شو ہردوجار سال معمجها بارہا مجھے پر میں نہیں مانی-اللہ نے دی تھی اولاد...اللہ کی دی چیز کیسے پھینک آتی۔ انسان کی دی ہوئی چرہوتی تو پھینک آئی۔ کوئی اور پچے بنی ہوا اس کے بعد میرے ہاں۔ شوہر کوبرط پیار تھا مجھے ہے بر اے اولاد بھی چاہیے تھی۔ میرا بھی ول چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے پر میرے م سے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے دہیں بیٹھی رہی و سری شادی ہے دس دن پہلے تھیتوں میں اسے سانپ لوگیا۔ لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے۔ پر میں نے تو کوئی بدوعا بھی شیں دی اس کو۔ میں تو خوش بی ربی جب تک اس کے ساتھ آمال کی آنکھوں میں یانی آیا تھا پر دورد ہے ۔ رکو کر ۔ تو سے پر بھولتی ہوئی روثی سینکنے کلی۔ مَنْ حُولَتِن دُالحِيثُ 60 جُولاني 2015 عَدُ ONLINE LIBRARY

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''وہ مرکبا تاساری زمین'جائیداورشتہ وارول نے چھین لی۔ بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہو آتو یہ بھی چھین کیتے دہ پر مولا کاکڑم تھا یہ ایسا تھا۔ اڑتیس سال سے اس کا اور میراساتھ ہے اس کو شوہر کے کہنے پر در گاہ پر الماں نے رونی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے كندهون ، ب ربا تفاكوئي قفل تفاجو كل ربا تفاكوئي سحرتها جو نوث ربا تفا۔ "جود چھوڑااللہ دے اس پر صبر کراور خود کسی کو چھوڑانہ دے۔اللہ پند نہیں کر تابیہ۔" اس عورت نے رونی پرساک ڈالتے ہوئے کما تھا۔ "عم بت بط تقامیراا بال-"اس نے کے بغیر سرچھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ "الله ن مخص عم ديا توني اي آدي كو- توني ايناعم كون سااينا اندر ركه كربينه ي تحي سي وہ لقمہ ہاتھ میں کیے بیٹھی رہی منے میں نہیں ڈال سکی آنکھیں مجرد جندلائی تھیں۔اے سالاریاد آیا تھا۔ ہاتھ پر اس کا عبت پھوالیس یاد آیا تھا۔اسکی محبت اس کی عنایات بیاد آئی تھیں۔اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تووہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کردہی تھی۔ اں پوزھی عورت کے اصاطے میں بیٹھے اے پہلی باروسیم پر صبر آیا تھا۔ سعد پر صبر آیا تھاوہ اس ملن دہاں ہے اٹھ کرساگی تھی۔ اے اب کھرجانا تھا سالار کے پاس اورواپس کھر آگراس نے خود سالار کوفونِ کر کے واپس آنے ہے کہا تھا۔وہ جران ہوا تھا شاید جران سے زیادہ پریشان ہوا تھا تراس نے اس کی علمت کنفر کوادی ورجانے سے پہلے ایک بار پھراس بوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی اس کے لیے کھے چیزی لے کراہے جو کو مشر کے باوجودوہ جیلی شیں ملی تھی۔وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھاون نسر کے اس کنارے اس جیگیوں والے علاقے کو دھونڈ آبار ہی تھی۔ ڈرائیورنے وہ علاقہ خود نہیں دیکھاتھا۔ کیونکہ اس دن وہ اے بہت پیچھے مجھوڑ کے سركنارك اترى تھى اور پھروبال سے پدل بى دالس آئى تھى۔ ليكن پھر بھى دو جگہ ديس بونى جا ہے تھى۔ اى سرك يركيس- محمد بال ده جهكيال نهيس تحيين نه ده يو زهى عورت جس كيائي كي معنى اورساك كانوادا ا الجي بھی اپنی زبان پر محسوس ہو آفعا۔ نہ وہ اڑ تمیں سال کی اولاد کی مشقت جس نے اس یو وہ می عورت کے لیے ہر ہوجھ بلكا كرديا تھا۔ اور نہ اس بہت زيادہ پڑھى لکھى عورت كى ياتيں جس نے جابيوں كى طرح اس كے وجود كے قفل اور متقیاں کھول کراہے آزاد کیا تھا۔ جربل سكندراني پيدائش ہے جمي سكے اپني ال كے بہت رازوں كا مين تعا بہر کی ہے۔ کے اس اسپتال کی نیوروسرجری ڈیپار ٹمنٹ کے آپریش تھیٹر میں ڈاکٹرجس محض کادیا عکو لے بیٹھے۔ تصدوہ آبادی کے اس 2.5 مینمدے تعلق رکھتا جو 150 آئی کیولیول رکھتے تھے اور اس آئی کیولیول کے ساتھ غیر معمولى صلاحيتول كيالك تص وہ آپریش آٹھ کھنے ہے ہورہاتھا اور ابھی مزید کتنی در جاری رہناتھا یہ کسی کواندازہ نہیں تھا۔ ڈ آکٹرزی اس ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

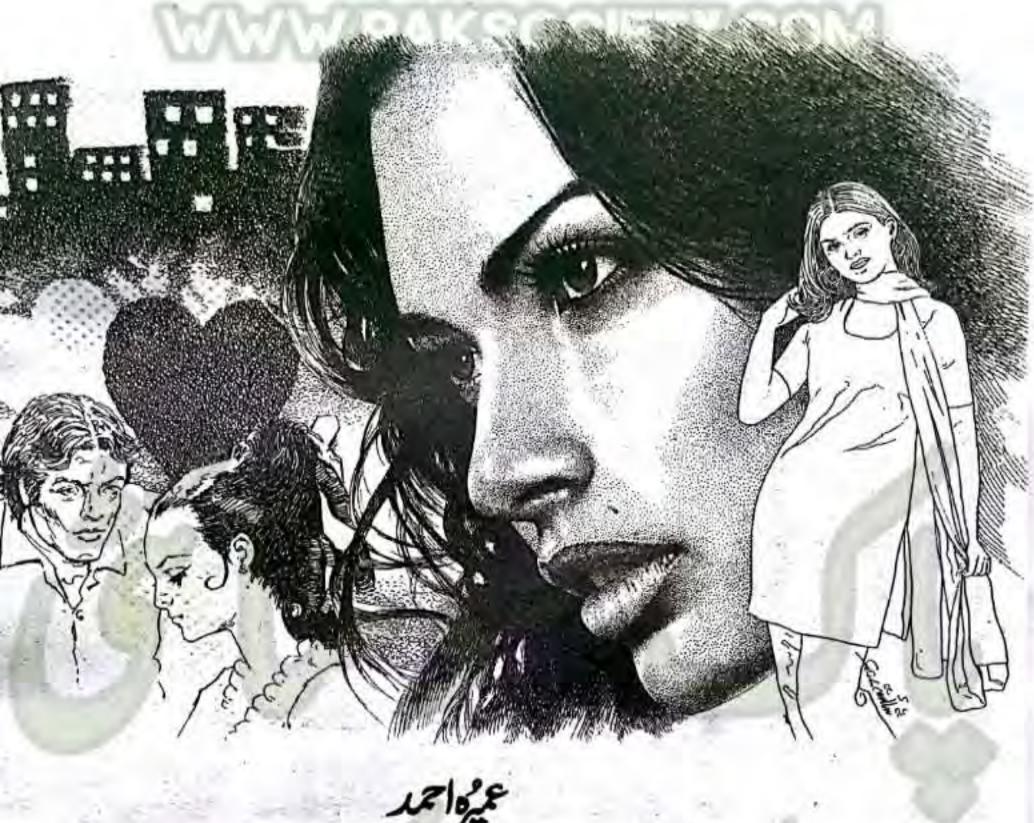



آب حیات کی کمانی ماش کے تیرہ پنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے آیامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگزدیے ہیں۔وہ بالکل ویسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جو اے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

دں ہے ہوں ہے۔ 9۔ ی آئیا ہے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ ہے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کمی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص ۔ سمیت اس کی قبلی کے نہایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیلی کی سی از کی کی آریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرا مل جاتا ہے۔



J- وہ کئی را توں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سو نہیں پارٹی تھی۔وہ اپنی باپ سے بس ایک سوال كرنے آئى تھى كەاس نے اس كى قيملى كوكيون مارۋالا-

6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ فیسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ س کراس خود اعتماد "مطمئن اور ذہین بچے کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ كراس كے والدين اور ہال كے ديگر مهمان بے چين ہو ليظ مگراس كى يہ كيفيت ديكھ كراش كى سات سالہ بهن مسكرادي-A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب

کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فاکل میں رکھ دیا۔ 7۔ دوددنوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اے ڈرنگ کی آفری مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ بینے لگا۔ لڑی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

كيارے ميں كہتى ہے۔اب كے وہ انكار شيں كريا۔

4۔ دوائے شوہرے ناراض ہوکراے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔آب وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

# WWW.PAKSOCIETY.COM

حاصل ومحصول

وافتکنن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں وہ سالار سکندر کی پہلی میٹنگ اور پر پرنٹیشن نہیں تھی۔وہ سینکٹول بار نہیں تو در جنوں بار وہاں آچکا تھا ہگرا بنی زندگی میں وہ بھی کسی بورڈ روم میں دماغ پر اتنا بوجھ لے کر نہیں جیشا تھا متنالیں ماں مشافقا

وہ جہاز میں اپنی فلائٹ کے دوران دو گھنٹے سویا تھا اور باتی کا وقت اس نے لیے ٹاپ براس بریز نشیشن کو بار بار رکھتے اور اس میں تبریلیاں اور اضامے کرتے گزار اٹھا 'جووہ اس میٹنگ میں بیش کرنے آیا تھا۔وہ اس پریز نشیشن کے شان دار ہونے کے باوجو دیہ جانیا تھا وہ ایک ہارا ہوا کیس ایک ایسی جیوری کے سامنے بیش کرنے جارہا تھا جو اس کیس کے حوالے سے تصویر کا کوئی دو سرارخ دیکھنے پرتیار نہیں ہونے والی تھی 'کیوں کہ تصویر کا وہ دو سرارخ بے حد تھیا نک تھالیکن بھیا نک ہونا اس سے نظریں چرانے کی وجہ نہیں تھی 'بلکہ اس بھیا نک رخ میں نظر آنے والا اپنا عکس تھا جو ان عالمی طاقتوں کے نمائندوں کے ضمیر کو سلانے کا باعث بن رہا تھا۔ سالار سکندر کو سانیوں کے بل میں بیٹھ کران کا زہر ذکا لئے کی تجویز بیش کرنی تھی 'اور اسے اپنی کامیا بی کے بارے میں کوئی خوش فنمی یا غلط فنمی

۔ اس کی فلائٹ وافتکن میں جس وقت پنجی اس کے ٹھیک چار گھنٹ کے بعد ورلڈ بینک کے ''وربار''میں اس کی ماضری تھی۔ وہ ایک بار پھر ہو مل کے کمرے میں سوئے بغیر کاغذات کا وہ پلندہ دیکھا رہا جواسے اس پر یز نظیشن کے ساتھ بورڈ روم میں تقسیم کرتا تھے۔ ان کاغذات کے ڈھر کو وہ اگر کسی کورٹ میں بیش کروتا تو وہ کیس جیت جا با' کین سوال وہاں یہ تھا کہ دنیا میں الیمی کون سی عدالت تھی۔ جن ہے کچھ بھی خریدا جاسکیا تھا۔ انصاف کے سوائے۔ ایبا کا عالمی عدالت انصاف میں جانے کے وسائل نمیں رکھتا تھا۔ انصاف میں جانے کے وسائل بیس رکھتا تھا۔ انصاف کم ساتھ خردور کی بات تھی۔۔ اور سالار سکندر ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا 'وہ اپنے بروفیشنل معاملات کو خفیہ رکھتے کا پابند تھا۔ اور ان سب حالات میں صرف ایک میڈیا تھا جس کا گا تھو نفتے کی ورلڈ بینک کوشش میں تھا کیوں کہ وہ پیٹرس ایبا کا گی آخری امید تھا اور سالار کوتیا تھا ایبا کا کسی بھی حد تک جاسکیا تھا ایبا کا کسی بھی جانیا تھا کہ پیٹرس ایبا کا کو رو کئے کے لیے 'جو اس کے قبیلے کی بقا کے ضامی تھے 'کین وہ یہ نمیں جانیا تھا کہ پیٹرس ایبا کا اس وقت نیویا رک کے ایک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑرہا تھا۔

# # #

تحفظ فراہم بھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ethics (اخلاقیات) کادورہ پر تا انسانیت یاد آنا شروع ہوجاتی ۔ سالار سکندران کے سامنے کیاہتے تھا ۔ کم آز کم اس میٹنگ کے آغازے پہلےوہ یمی سوچ كر آئے تھے۔اجماعی طور پران کی حکمت بیہ نہیں بھی تھی توجھی انفرادی طور پران کا طریقہ کاریمی تھا۔ وہ وافتکٹن ڈی سی میں درلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرزمیں بیٹھے وہ لوگ تھے جو مجھتے تھے وہ سرخاب کے برول کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی کئی سالوں پر مشمل ایسوسی ایش اور ان کا کام ان کے اس ذہنی خلّل کواگر برمھا تا جا تا تھا تو غلط بھی نہیں تھا۔۔ سالار سکندراس آرگنا ئزیش میں واحد ذہیں اور قابل مختص نہیں تھاؤہاں برے برے طرم خان بیٹھے تھے جوایے کئی دہائیوں کے تجربے اور قابلیت سے سی کے بھی پر نچے اوا سكتے تھے...واشكٹن آنے ہے پہلے سالار سكندر كوأندازہ تھاوہ كيا بھلتنے جارہاتھا۔اس بورڈروم كے اندر كيكن جس كے بارے میں اے اندازہ نهیں تفاوہ بورڈروم سے باہر پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ وہ سات لوگ سالار سكندر كے كيرييز كے حوالے ب ايك ايك چيزجائے تصاوراتى بى معلومات وہ ان كے بارے میں رکھتا تھا۔ان میں ہے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔سالار سکندرنے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سرپراہی کرنےوالے ہیڑ کے ابتدائی کلمات بوے مخل سے سے تنصروہ سالار سکندر کی نااہلی، كو تابيوں اور يناكاميوں كو ڈسكىس كررہا تھا۔ سالارنے باتى چھ لوگوں كى تظريں خود يرجى محسوس كيں۔وہ ايك چارج شیٹ تھی جواس پروجیکٹ کاذکر کرتے ہوئے وہ مائیل فرینک اس پرانگارہاتھا۔ سالار بھی استے ہی ہے تاثر چرے کے ساتھ ان الزآمات کو سنتا رہا۔۔ اس میٹنگ کا ایجنڈ ایہ نہیں تھا ، لیکن اس کے باوجود سالار کے لیےوہ ومیں ان میں سے کسی بھی بات کاجواب دینے سے پہلے اس پر وجیکٹ کے حوالے سے ایک پر پر نظیشن دینا عابتا ہوں کیوں کیہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے وے کی جو آب لوگ جھار کررے ہیں۔ سالارنے بائکل کے آبتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کاجواب دینے کے بجائے کما تھا۔ ان سات افراد میں ہے کسی نے اے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے ہے روکا نہیں تھا لیکن ان میں ہے کسی نے اس بريزنشيشن كي نوعيت اور مقصد جاني مي دلجي بهي نهيل المحى-سالارا کے بعد ایک سلائیڈ پروجہ کٹو پر دکھا تا گیا۔ اس میں بہت سارے تھا کی اور اعداد و شارتھے اور اس كى اپنى ذاتى تحقيق بھى ...ودان تمام چيزوں كوان سلائيد زكے ذريعے د كھار ہاتھا۔ورلد بينك كے تعاون سے أكر وہ منصوبہ توڑجڑھ جا باتوافریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ بھیمنز کی مکنہ تباہی کے حوالے سے ہولیاک اعدادو شار۔ ورلڈ بینک کے جارٹر کی کون کون می شقوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہورہی تھی۔ ان جنگلات میں کام کرنے والے کمپنیزی طرف ہے کا گلوکی مقامی آبادی کے استخصال کے ڈاکومہنٹوی شوت ۔۔۔ اور انٹر بیشنل ڈونر کمپنیزاور این جی اوز کے خدشات پر مشتمل رپورٹس کے جوالے۔ اس کی پریزنشیشن عمل تھی، اورده أكركسي اخباريا نيوزنسيف ورك كيهاته لك جاتي توافريقه نيس ده ورلثه بينك كاس ن بے تاثر چروں کے ساتھ ابنی ابنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دم سادھے دیکھی تھی۔ لے ختم ہونے کے بعد ان ساتوں کے زہن میں جو خدشہ ابھرا تھاوہ ایک ہی تھا باته من دو رو تعاجس كى بن ده نكال كرا سے باتھ ميں۔

WWW.FAKSOCIETIVEOM

یر نظروُالی ائیل کے چرے کو یکھا جواس کی صدارت کررہا تھا۔اتنے سالوں کی پبلک ڈیڈنگ کے بعدوہ اتنا اندا نہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پزیزنٹیشن تیار کرنے اور اے یہاں پیش کرنے میں اپناوفت "ضائع "کیا تھا۔ "توتم اس پروجیٹ پر کام نہیں کرتا جا ہے؟"

مائنگل نے اپنی خاموشی تو تے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا اس نے بورڈ روم میں موجود لوگون کے حوالے - بدالات کی نیشان سے جعبہ تقدیات کی تھر

ے سالار کے خدشات کی جیسے تقد بق کھی۔ ''میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کا تکو میں اس پر وجیکٹ کو ختم کردے۔''تمہیدا اگر مائیک نے نہیں باند ھی تھی تو سالار نے بھی اس پر اپناوفت ضائع نہیں کیا تھا۔

"تم مفتحد خیزیا تیس کررے ہو۔اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیک کوورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عمدے وارکے کہنے پر ختم کردے کیوں کہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کا تکویس بنیاوی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجہ پکٹسس کوسپورٹ کررہا ہے۔"

بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجہ پکٹس کوسپورٹ کررہاہے۔'' وہ جولیا پیڑورڈ تھی جس نے بے حد تفخیک آمیز آنداز میں 'سلگا دینے والی مشکراہٹ کے ساتھ سالارہے کہا تھا۔وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سینیر تھی۔

وقاً گرمیں فوبیا کاشکاریا یہ میرادماغی خلل ہے اس حوالے ہے توبیہ بیاری اس وقت ان جنگلات میں بسنےوالے کھول لوگوں کولاج میں چکل میں "سرالاں سکندر نے زیر کی بیاری جواب دیا تھا۔

لا کھوں لوگوں کولا حق ہو چکی ہے۔ "سالار سکندر نے ترکی ہوتر کی جواب دیا تھا۔ "تم کیا ہو۔ ؟ کس حیثیت میں کا تکو میں ہیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک ایمپلائی کے طور پریا ایک ہیومن را ئنش ایکٹوسٹ کے طور پر؟ کا تکو کے لوگ یا ہتھیں تمہارا سردرد نہیں ہیں۔ تمہاری ترجیح صرف ایک ہوئی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرواور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ۔" اس بار بات کو ترخی سے کا منے والا الیکڑینڈر رافیل تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب ترین معاونین میں

"تم نے اپنا کانٹر کیٹ پڑھا ہے وہ شرائط وضوابط پڑھی ہیں جواس کانٹر کیٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں؟تم اپنے کانٹر کیٹ کی خلاف ور زی کررہے ہو۔ اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا یورااختیار رکھتا ہے اس تے بدلے میں۔"

" اس کے لیجے کی رکھائی اس کا شناختی نشان تھی وہ اس رکھائی اور بے مہری کے لیے جاتا جا تا تھا۔۔۔ سالا روہاں موجود تمام لوگوں کوان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانیا تھا۔

' میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور صرف ایک بار تہیں کئی بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ بچھے کوئی ایسا کام کرتا پڑے گاجو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین وضابطوں کی دھجیاں اُڑا کر ہوسکے۔۔ اگر ایسی کوئی شق میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں اسے نظرانداز کر بیٹھا ہوں تو آپ جھے ریفرنس دیں۔ میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں اسے پڑھ لیتا ہوں۔ ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے۔"اس نے لیپ ٹاپ آیک بار پھرآن کیا تھا۔۔

بار پران باطار الگرزیڈر رافیل چند لحوں کے لیے بول نہیں سکا۔اس کے ماتھے پربل تھے اور مسلسل تاؤیس رہنے کی وجہ سے دہ مسقل جھریوں میں تبدیل ہو تھے تھے۔ وہ صرف اس وقت چرے سے خوش گوار لگنا جب اس کے چرے پر بھولے بھتے ہوئے مسکر اہث آئی درنہ کر ختلی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چرے کا بھی ایک نمایاں حصہ تھی۔اپی کرنی آٹھوں کو موڑتے ہوئے اس نے سالارے کما۔

AN ESTA

"تمائے آپ کوان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہوجنہوں نے بیر پر جبکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا۔ تم سمجھتے ہوجنہوں نے فزی بلٹی بنائی تھی۔وہ ایڈیٹس تضے؟"وہ اب تضحیک آمیزانداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔

" نمیں سدہ ایڈیٹس نمیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں ۔۔ دہ فیٹر نمیں تھے اور میں ہوں' بات صرف اس دیانت کی ہے جواس پروجیکٹ کی فزی بلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظرانداز کی گئے ہے' ورنہ یہ ممکن ہی نمیں کہ اس پروجیکٹ کی فزی بلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اسے عقل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ ہوجو تھے نظر آرہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے آیا ہوجو تھے نظر آرہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس کمیٹی نے دیانت حوالے سے ویارہ انوں میں گیش کرنی چا ہے ایک اکوائری کمیٹی بناکر ۔۔ بچھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانت داری ہے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آجائے گاجو بچھے نظر آرہا ہے۔ "مالار سکندر نے دوالے کہا تھا۔ جسل آرہا ہے۔ اس کمیٹی تاکر کے جسل آمیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔

"میرے خیال میں بہترے کہ اس ڈیڈلاک کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے جو وافقکن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالیے سے پیدا ہو گیا ہے۔"

اس بار بولنے والا بل جاؤلز تھا۔ وہ واشکشن میں وراٹہ بینک کی میڈیا کو آرڈی نیشن کو مانیٹر کر ہا تھا اور اس روجیکٹ کے حوالے ہے انٹر نیشنل میڈیا میں آنے والی خبوں کو وبائے میں اس کی قابلیت اور اثر و رسوخ کا برط ممل دخل تھا۔ "تم ریزائن کردوجیے تم نے پریز نشیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشل خطو کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا کتے۔"

وہ برے محل اور رسانیت سالار سکندر کوجے صلاح دے رہاتھا۔

داگریہ آپش ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو جھے تبھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جھے بھی اس مسللے

کا حل صرف میرا استعفاقی نظر آ رہا ہے 'لیکن میں اپنے استعفی کی وجوہات میں اس پر زنٹیشن میں دیے جانے

والے سارے اعد اوو شار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی تکھوں گا اور میں اس ستعفی کو پبلک کروں گا۔ "

بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ وہ بالا تر اس ایک غلیج بر آگئے تیے جس کے لیے سالا رسکندر کو کا گوے واشکٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے طبیعی ٹرین کر پھنسا ہوا تھا۔ بورڈ روم میں بینے

مان سات لوگوں کے ہاس صرف وو ٹاسک تھے یا سالار سکندر کو اس پر وجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اس سے کما جائے کہ وہدوہ رورٹ والیس لیے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھی اور اس سے خاموشی سے استعفال آ جائے اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کو کی بیا بھی جو اس کے تحربی استعفال آ جائے اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کو کی بیاب بھی کرنا چاہتا تھا۔ مونہ صرف استعفیٰ میں سے کہ لکھنا جانیا تھا۔ بیان نہیں ہوئی چاہیے اور اب مسئلہ اس سے بربھ گیا تھا۔ وہ نہ صرف استعفیٰ میں سے کھی کی تا چاہتا تھا۔ سے سے کو کہنا چاہتا تھا۔ سے سے کو کہنا چاہتا تھا۔ سے سے کو کہنا چاہتا تھا۔ سے سے کہ لکھنا جانیا تھا۔ سے سے کو کہنا چاہتا تھا۔ سے سے دور استعفیٰ اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا۔

یہ سے کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اس استعقے اور اس رپورٹ تو پلک ہی کرتے ہاتھ ہے۔ کرتے اسے قائل کرنے کی استعال کرلیا تھا۔ جب دلیوں ہے کام نمیں بنا تھا تو انہوں کوشش کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس پر ہر حربہ استعال کرلیا تھا۔ جب دلیوں ہے کام نمیں بنا تھا تو انہوں کے دور ان کے جنگ کے کانٹریکٹ میں استعقف کے حوالے ہے کچھ شقوں کو اٹھا کرا ہے دھم کی دی تھی کہ وہ جاب کے دور ان کے جنگ کے کانٹریکٹ میں استعقف کے حوالے ہے کچھ شقوں کو اٹھا کرا ہے دھم کی دی تھی کو پلک کرنے اور اس استعقاد کو پلک کرنے اور اب استعقاد کو پلک کرنے اور اس کے خلاف قانونی کار روائی کی جاسمتی تھی اور اسے نہ مرف الی طور پر اسے بنا الی سے مسلک کی بھی چھوٹے در سے ادارے کی جاب کرنے کے بنا الی سے مسلک کی بھی چھوٹے در سے ادارے کی جاب کرنے کے بنا الی سے مسلک کی بھی چھوٹے در سے ادارے کی جاب کرنے کے بنا الی سے در اس کے متاب کو بیا تھی تھی جست ہوی دھی کے دوبالواسط طور پر اسے بتارے

تھے کہ وہ اس کے بروفیشنل کیرئیر کو کم از کم صرف ورلٹہ بیک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹر بیشنل آر گنا ئزیشنز میں خدم حتم كردية جوامريكا كى سربرسى ميں جاتى تھيں اور اے پتاتھاوہ ہيہ كريجة تھے۔ وہ اب بین الا قوامی طور پر جس سطح پر کام کررہا تھا وہاں اس کے حوالے ہے ایک چھوٹی می قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامٹ فنانشل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساتھ تباہ کرکے رکھ دیں۔ کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی جارہ جوئی کے بعدائے بھی نہ رکھناکہ اس نے اپنے کانٹریکٹ بیس موجود راز دارى كي شق كي خلاف ورزي كي تقى-بيراس كي ساكھ پر لکنے والا آسياد هيا ہو يا جسے وہ بھی جمعی مثانہ میں سکتا تھا۔ان سات لوگوں نے اسے سید دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کا تکومیں جلنے والے بروجہ مکٹس کو نے سرے سے آؤٹ کروائے گااور مالی اور دوسری بے ضابطگیوں کے بہتے جوت نکال کرائے بہت بے عزت كرك اس عدرے سے فارغ كيا جاسكنا تھا جس پروہ كام كردہا تھا ' پھراگروہ اس پروجيك كے حوالے ہے اپنی ر پورٹ کے لے کرمیڈیا کے پاس بھی جا تا ہے بھی اس کے الزامات اور رپورٹ اپنی حیثیت کھودہے "کیونگ بیک کے پاس جوالی طور پر اس محے خلاف کہنے کے جست کھے ہو تا اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کوذاتی عناداور بعض کے علاواور پچھ نہیں سمجھتا۔وہ نچلے درجے کی بلیک میانگ تھی جس پروہ اُرِ آئے تھے۔سالارجانتا تھا وہ ہے كربهمي يحتقة تنصياس كى فتاتشل اور بردفيتل ديانت دارى برورلله بيكي ميس بهمي انگلى نهيس اٹھائى گئى تھى اور اس كا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل رینک تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کا تکو میں اس کے آفس کے ذر مع چلنے والے پروج مکنس میں کوئی سقم ماغین تلاش کرنے پر مصرتھاتو وہ یہ ڈھونڈ ہی لیتے۔وہ یا ونیا کا کوئی بیندہ ورلد بینک کی آؤٹ میم کی چھری سے نہیں بیج سکتا تھا اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ ر برصورت میں کوئی الی بے ضابط تھی تلاش کرنا ہی تھی۔ عام حالات میں سالار اس طرح کے کسی معاملے پر اپنے آپ کواتنی مشکل صورت حال میں بھی نیر ڈالٹاء خاص طور پراب جب اس کی ایک قیملی تھی۔ ایک بیوی تھی۔ کم بن بچے تھے۔جواس پر انحصار کرتے تھے لیکن بیہ عام حالات تهين تصريفيرس ايباكات اب ان سارے معاملات كے معاطے میں بے حس نہيں رہے دیا تھا۔ ب اس کی بر تشمتی تھی۔وہ افریقہ اور پانکمیز کے بارے میں جذباتی ہو کر سوچے لگا تھا اور اس کی بیر بی جذبا تیت اس وقت اس کے آڑے آرہی تھی۔ خاموشی ہے اس معاملے پر استعفیٰ دے کر اس سارے معاملے ہے الگ ہوجانے کا مطلب صرف ایک تھا۔وہ بھی اس جرم کا شریک کار ہو تاجو اکیسویں صدی کی اس دہائی میں کا تکومیں محمد کے ساتھ کیا گیاہو تا۔وہ رو کنے والوں اور احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر بارج کا حصہ نہ بنیا مراس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہش نہیں تھی صرف تعمیر کی چیمن سے بیخنے کی خواہش تھی جو زندگی کے کسی نہ کسی التيجيرات احساس جرم كافتكاركرتي-رباؤ اور دھمکیاں جنٹی بڑھتی گئی تھیں 'سالار سکندر کی ضد بھی اتن ہی بڑھتی گئی تھی۔اگر سکندر عثان اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ڈھٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تووہ تھیک کہتے تھے۔اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے وافتكنن دى ى من ورلد بينك كي بيد كوار رُز من سات لوگوں كے اس كروپ كے سامنے بھى پیش كرديا تعاجو سالار سكندرجي عمدے داران كوچنكى بجاتے ميں موم كى ناك كى طرح موڑ ليتے تھے "تم كيا جا جي مو؟" تين كھنے كے بعد بالآخر مائكل نے اس كى ضد كے سامنے بتصيار ڈالتے ہوئے بيسے اس ے بوجہاتھا۔ ''آیک غیرجانب دارانہ انکوائری فیم جواس پروجیٹ کانے سرے سے جائزہ لے اور اس کے بعد پانگھیں اور ان بارانی جنگلات کے بسترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کردے یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جوان جنگلات میں

رہے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہواور میں مقامی لوگوں کی بات کررہا ہوں۔ وہاں کی مقامی حکومت اور اس ے عدے داران کی بات سیس کردہا۔" مهد المدرة المراسية المرايات سالار مسترکیا ہے؟"الیگرنڈرنے جوابا" 'جوسوال اس سے کیا تھااس نے سالار سکندر کوجیے بات کرنے ے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹرز میں ہرزم کرم گفتگو کی قائع کرسکنا تھا لیکن معاملات کونمٹانے کے کے اس جملے کی نہیں "کوئی توالی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں بتاؤدہ کون ی اليي چيزے جس پرتم ہم سے سودا کرلو۔" رافیل نے بات جاري رکھتے ہوئے کہا۔ سالارنے نيبل پررکھی اپی چزیں شیننا شروع کردیں۔ Downloaded From Paksociety.com جزیں شیننا شروع کردیں۔ "نمیری کوئی قیمت نمیں ہے اور میں نے ورلڈ بینک کو اس غلط قنمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گاجودنیا میں اپنی پروفیشل ممارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگر برد کرنے ساتھ کام کرنا مو ما بيني الزيد في الورقيت لكان والاتواساك اليمين من ما يا كن مينك من الوسمن بينكاك." وہ نرم کہجے میں ان کے منہ پرجو تا مار کیا تھا اور اس جوتے کی چوٹ ان ساتوں لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی۔وہ ساوہ زبان میں انہیں ولال کمدرہا تھا اوروہ ٹھیک کمدرہا تھا۔سالار سکندرکے ساتھ تو معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجاتھا وہ سالار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انهیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں اوا کرتے۔وہ ورلڈ بینک کے اندرینی ہوئی لابیز کے نمائندے تھے جوبظا ہر مختلف ملكول اور قومول كى نما ئندگى كرتے تھے ليكن در حقيقت وہ ان برے كاربوريث سكيرز كے مفادات كا تحفظ كرتے تھے جوانی ابنی حکومتوں کے عقب میں کار فرما ہوتے تھے۔ ان ساتوں لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ شیں کما تھا۔ سے ہوئے اور سے ہوئے چروں کے ساتھ وہ سب بهي اينے كاغذات اورليب ٹاپ سنبھالنے لگے تھے میٹنگ کسی نتیج کے بغیرختم ہوگئی تھی اور سالار کواندازہ تفا کہ اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بعد ورلٹہ بینک میں اس کا کیرئیر بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہرمیٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگ۔ پیالارکواس کااندازہ تھا لیکن اسے سے توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پر پیش بھی کی جارہی تھی۔سالار سکندر کے اس بورڈردم ے اہر آنے ہے پہلے اس سے منتے کے کیےدوسری علمت عملی طے ہوگئی تھی۔ السيكر ندر رافيل بورد روم سے سالار كے پہنچے آیا تھااور اس نے چند منوں كے ليے اس عليمد كاميں بات كرنے كى خواہش كا ظهار كيا تھا۔ سالار پچھالجھاليكن پھر آمادہ ہو گيا تھا۔ وہ كون ى بات تھی جوپورڈرد م من مہيں كى جاسكتى تھى اور اب اس دن ٹوون ميننگ ميں كى جاتى۔ وہاں دوہا تيس بھى كىددى گئى تھيں جودرلا بينگ جيسى - يوسائل تھى اور اب اس دن ٹوون ميننگ ميں كى جاتى۔ وہاں دوہا تيس بھى كىددى گئى تھيں جودرلا بينک جيسى معتر آرگنائزیش کے کسی فردے سالارا نفرادی طور پر بھی سننے کی قوقع نہیں رکھتا تھا چہ جائیکہ یہ کہ وہ اجماعی طور پر اس ہے کی جائیں۔وہ صرف ایوس نہیں ہوا تھااس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔اس نےورلڈ بیک کواس لیے اوران الگیزنڈر رافیل کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتکو ننے کی وقع کے ساتھ کیا تھا جمرائے آفس میں الگیزنڈر رافیل کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتکو ننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا جمرائے آفس میں دور اس کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتکو ننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا جمرائے آفس میں دور اس کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتکو ننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا جمرائے آفس میں دور اس کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتکو ننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا جمرائے آفس میں دور اس کے آفس می المل كاروبياس كے ساتھ جران كن طور ير مختلف تفا۔ یہ مانے میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہاری رپورٹ سے بہت مناثر ہو ه ای جملے نے اس کو جران کردیا تھا۔وہ کافی کاکب اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپناک لیے اپی ONLINE LIBRARY

سیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ ہریڈیڈنٹ سے مراد رالف ایڈ گر تھاجواس وقت ورلڈ بینک کا پریڈیڈنٹ تھا اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا بلکہ کئی اعتبار سے اس کو پریڈیڈٹ کا دست راست سمجھاجا یا تھا۔ اپنی ہوئی تھی ہوئے رافیل کا اندازیول چکا تھا۔ اس کے چرے کی گرختی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے بچھ کم ہو چکی تھی ہے صرف ڈکٹنری میں مسکر اہٹ کہا جا یا تھا لیکن اس کا مقصدوہ نہیں تھاجو مسکر اہٹ کا مطلب ہو یا تھا۔ الیکن نڈر رافیل اگر دنیا میں کسی کے ساتھ وفاوا راور دوست تھا تو وہ اس کا کما تھا اور صرف اس کتے کو دیکھ کر اس کے چرے پر بھی تچی مسکر اہٹ آئی ہوگی ورنہ دوست نظر آنے کی کوشش ہر اس بندے پر ناکام رہتی جو الیکن نڈر رافیل کو نہ صرف جانیا تھا بلکہ اس وقت اس کے اور اس کے کتے کے بارے میں بچھ اس طرح کی با تھی سوچ رہا تھی سوچ رہا تھی اس کے اس بدلے میں بچھ اس طرح کی با تھی سوچ رہا تھی اس کے اس بدلے میں بھی کے گئی اس کے اس بدلے ہوئے رہے دو اور انداز نے اس چو کنا کرویا تھا۔ کانی کا گھونٹ لیے بغیراور بلکیں جھیکا ئے بغیروہ رافیل کی گفتگو سنتا رہاجو کانی کے گھونٹ لیتے ہوئے بڑے بزے نرم دوستانہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔

" پریزیڈن بیشے ہے تم ہے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے افریقہ کے لیے جو و ژن ان کا ہے اسے جو عملی جامہ پہنا سکتا ہے 'وہ صرف تم ہو اور بہ بروجیکٹ ان اس بیکٹروں پروجیکٹ میں ہیں ہے صرف ایک پروجیکٹ ہے '
بہت جھوٹا پروجیکٹ جو وہ تمہار ہے لیے سوچتے ہیں 'وہ بہت بری شے ہے۔ تمہار ہے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور میں تمہیں یہ یقین ولانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈن افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ مخلص ہیں اور دہاں ہے بھوک 'غربت اور بیاری کو واقعی مثانا چاہتے ہیں۔ پیٹریں ایباکا ایک بے وقوف آدمی ہے 'وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔"
ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔"
سالار کو گفتگو میں پیٹریں ایباکا کا موالہ من کر جرت نہیں ہوئی تھی۔واشکٹن میں بیٹھے لوگ کھمل طور پر اس

سالار کو گفتگو میں پیئرس ایباہ کا تھواکہ من کر جیرت ہیں ہوئی سی۔واسٹین میں بیصے کوک مسل طور پر اس بات ہے باخبر تھے کہ اس کی ابیئت قلب کے بیچھے کون تھا۔

۔ '''تم نے کوئی سوال نہیں گیا؟'' راقبل کو آجانگ اس کی خاموشی چیجی۔ اگر وہ سالار کو ۴س کے بارے میں' بریزیڈ نٹ کے تعریفی کلمات پہنچا کراہے جوش دلاتا جاہتا تھا تو وہ ناکام ہورہا تھا۔ سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی نئیں تاکہ تھے۔

یں مں ہے۔ ور میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پرینر پڑنٹ افریقہ میں میرے کام اور اِس رپورٹ سے متاثر ہیں آلیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گاجب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک کا

كونى النورسيانس آئے"

مر بینک تمہیں وائں پریڈٹ کاعمدہ دینا چاہتا ہے اور یہ پریڈیڈٹ کی ذاتی ولچی کی وجہ ہے ہورہا ہے۔ اس مینے کے آخر تک دووائس پریڈیڈ نئس ای Tenure (مرت ملازمت) پوری کرکے اپنے عمدوں ہے الگ ہورہ ہیں اور ان میں ہے ایک سیٹ پر تمہیں اپائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اور اس سلسلے میں امریکن کور نمنٹ ہے جس اور ان میں ہے ایک سیٹ پر تمہیں اپائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اور اس سلسلے میں امریکن کور نمنٹ سے بھی بات ہوگی ہے ان کی۔ وہاں ہے بھی رسپائس بہت پوزیؤ ہے۔ تم یقینا "دیزرو کرتے ہوکہ تمہیں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے حساب عمدہ دیا جائے"

راقبل اس طرح بات کردہاتھا جیے بہت برط را زائس پر افشا کردہا ہو۔ایسارا زجس کوجائے کے بعد سالار سکندر کی بانچیس کھل جاتیں۔اس کی ایوسی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میز کے دوسری طرف بیٹھے اپنے ہے بند روسال چھوٹے اس سینیس سالہ مرد کے چرے کواس خبر رجمی ہے تاثر پایا تھا۔

"اوروائس پینینٹ کے حدے کید کے میں جھے کیا گرنا ہے؟"رافیل کواچی اتی لمی تقریر کے جواب میں

المن الخب من المعالمة المن المارة الم

اتنادُ ائر يكث اوردو توك سوال سننے كي توقع تهيں ھى-"پریذیڈنٹ کواس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ جا ہیے۔مطلق اور غیرمشروط سپورٹ" اور را قبل نے اب لفاظی اور تمیدوں میں وقت ضائع نئیں کیا تھا۔اے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار سمندر کے کیے سے دونوں چیزیں ہے کاراور ہے اثر تھیں۔

"میراخیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا۔اس پروجیک کے حوالے سے میری جورائے اور اشینز ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ مراعات اور عمدے میرے اسٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پریند نیز نیار اتن ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تووہ اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں 'وہ فوری طور پر اس پر

كونى ايكشن ليس-كيا يجهداور ب بو آب كوكهنا ب؟"

سالارنے کافی کے اس کے کوہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ البیکر نڈر رافیل دنیا کی بہت بوی بری آرگنائز بشنزمیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرچکا تھا۔ سالار سکندر کودہ اس ملا قات ہے پہلے کچھ بھی نہد سے میں انداز میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرچکا تھا۔ سالار سکندر کودہ اس ملا قات ہے پہلے پچھ بھی ہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اے بے و قوف سمجھتا تھا۔ سینتیس سال کی عمر میں ۔ پلیٹ میں رکھ کر آسے اتنا برط

عهده بیش کیا جارہا تھا اوروہ اے محکرا رہا تھا۔غرور تھا۔ تو بے جاتھا۔ بے وقوفی تھی توانتها کی اور تنگ تھی تو بے مقصد ورارت پیش کی اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی "دبین" آدی کواتنا" بے وقوف"اور" بے غرض" تهيس پايا تفا-وه بيه اعتراف مميس كرمنا جابها نقابر كرر باتفا-وه پهلى بار ذبانت كوب لوث اورب غرض ديمير رباتفاا وروه جانبا تفاوه جس ونياميس كام كريها تفاو بأن اس ب غرض اور ب لوث ذبانت كوعروج بهي حاصل نهيس موتا-وبان بيضاس في سالار سكندر س كما تفا-

ووحملی سب کھے آیا ہے۔ ٹیکٹ نمیں آتے اس کیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر مجھی كفرے نہیں ہوسكوگ۔"وہ اس سے اليي بات نہیں كهنا جا بتا تھا ، پھر بھی كمه بیشا تھا۔

واکر ٹیکٹ فل ہونے کا مطلب بے ضمیراور بدویانت ہونا ہے تو پھریہ خصوصیت میں بھی اپنا ندر پیدا

نهیں کرناچاہوں گا۔ میں اپنااستعفیٰ آج ہی میل کردوں گا۔"

وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آخری مصافحے کے لیے الیکرنڈررافیل کی طرف ٹیبل پر کچھ جھک کرہاتھ بردھایا تفا۔ رافیل اٹھنا نہیں جاہتا تھا لیکن اے اٹھنا بڑا تھا۔وہ مصافحہ کرکے دروازے کی طرف برمصتے ہوئے سالار سكندرى يشت كود يكمار باأوركيول ويكمآر بانقا-وه بيد نهيس جان بإيا تفا-

سالار سکندر جب درلڈ بینک ہیڈ کوارٹر ذہبے نکلا اس وقت بوندا باندی ہور ہی تھی' وہ کیب پر وہاں آیا تھا اور واپسی پر بھی اس کو کیب میں ہی واپس جاناتھا مگر جو کچھ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا۔اس کے بعد وہ ب

سلے سے طے کرلیا جا آیہ۔ اس نے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی ای میکا کی اور پروفیشل انداز میں اور اک کیا تھا،لیکن جو کچھودہ اِب بھگت رہاتھاوہ بھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔

ڈاکٹریب کی ڈگری کے حصول کے بعدوہ اس کی پہلی جاب تھی اور وہ اس جاب سے بہت خوش تھا۔ وہ اب زندگی کوپانچ وس پندرہ بیں سالوں کے تناظر میں دیکھاتھا کیونکہ اب اے اپنے ساتھ ساتھ کھاور زندگیوں کی ذمه داربول کو بھی اٹھانا تھا اور اب یک دم وہ اپنی پیشہ درانہ زندگی کے سب سے برنے بحران میں تھنس گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تب وہ اس طرح بریشان نہ ہو تاکیو نکہ جو بھی نیائج ہوتے اس کے کسی بھی فیصلے کے 'وہ صرف اے بھلتنے پڑتے۔ کوئی اور اس کے کسی فیصلے سے پہنچنے والے کسی نقصان میں

فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے ہے اختیار ایک گهرا سائس لیا۔وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا معہوف

ترین انسان سنجھتا تھا اور اب ان چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بے کار ترین انسان ۔ مجھ عجیب ی ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی۔ فی الحال اس محیاب کرنے کے لیے بچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی میٹنگ۔۔ کوئی وزٹ۔۔ کوئی ایجنڈا نہیں۔۔ کوئی فون کال کوئی ای میل گوئی پریزنٹیشن بھی نہیں۔ لیکن سوچنے

كے ليے بہت كھ تھا۔ ایک لمح كے ليے جلتے جلتے اے خيال آيا۔ كيا ہواكروہ سمجھو تاكر ليے۔ وہيں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے۔وہ پیش کش قبول کرتے جو ابھی اسے کی گئی تھی۔ کوئی مشکل اور ناممکن تو تہیں تھا ہے۔ ابھی سب کھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب کھے ٹھیک ہوجا تا۔ زیر گی پھرپہلے جیسی ہوجاتی۔ ورلڈ بینک میں پہلے ے بھی زیادہ برا عدد۔ تق ۔ مراعات ۔ اسٹینس۔ کیابرائی تھی آگروہ صمیرکو چھددرے کیے سلادیتا۔ کاتلو اس کاملک سیس تھائنہ پھمیزاس کے لوگ ۔ پھر؟

بھر۔ واقعی تھیک کما تھا رافیل نے وہ کیوں ان کے لیے بیسب کردہا تھا اور بیسب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں کے آیا تھا۔جہاں آگے کنوال تھا پیچھے کھائی۔ لیکن پھراسےوہ ساری غربت اوربد حالیاد آئی تھی جواس نے ان لوگوں سے ملا قانوں میں ویکھی تھی۔ وہ امید بھری تظریں باد آئی تھیں۔ جن سے وہ اسے دیکھتے ہتھے۔ كاغذات كاوه لينده ياد آيا تفاجس كالسك الك الك الكافظ كهتا تفاكبروبال جوجهي مورما تفا وه انسانيت كي تذليل تفي-وه

غلاى اورغلامانه استحصال تفاجواس كانميب چوده سوسيال يهلي حتم كرچكا تفا-

اوربيرب يادكرت موع اسامه بهى ياد آئى تھي۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کرفٹ پاتھ پر چکتے چلتے اسے کال کی 'رابطہ نہیں ہوا۔اسے نگاشاید سمنلز کا كوئى مسئلہ ہوگا۔ فون اس نے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ایک عجیب سی اواس اور تنائی نے اے تھیرا تھا حالا تک ویاں فٹ پاتھ پر اس کے آس پاس سے در جنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سوک پر کئی گاڑیاں چل رہی میں ۔ پھر بھی اس نے عجیب سی تنائی محسوس کی تھی۔ یہ ولیل ہی تنائی تھی جو وہ امامہ کی عدم موجودگی میں

المدے شادی ہونے تک وہ وریش کے کی ادوار میں سے گزرا تھا۔ لیکن ہمیار دہ اس دورے لکل آنا تھا۔۔ وسیم کی موت کے بعد امامہ کی ذہنی حالت نے اے ایک بار پھرپری طرح انتظار کا شکار کیا تھا مگریہ ڈپریشن پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے مہمی ہمی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اے لگنا تھا نہب کچھ تھیک ہوجائے گا اور سب پچھ واقعی تھیک ہو کیا تھا اور اب کئی سالوں سے سب پچھ تھیک تھا اب ایک بار پھرسے زندگی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عجيب مدوجزر ميس آجيسي صي

"مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے 'پھر پچھ نہ پچھ غلط

اس نے کئی بار امامہ سے میہ ساتھا اور وہ بھی اس ہے ہیہ اعتراض نہیں کرسکا تھا کہ بیہ صرف اس کی نہیں 'خود اس کی این زندگی کابھی ہی انداز تھا۔ کمیں نہ کمیں کچھ ٹھیک نئیں رہتا تھا 'اس کی زندگی میں بھی۔ پہلے کی بات اور تھی لیکن امامہ کے مل جانے کے بیعد بھی۔۔وہ ویسی زندگی نہیں جی رہاتھا جیسی زندگی وہ امامہ کے بیمائھ گزارنے کا خواہش مند تھایا تقیور کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف امامہ کے ساتھ اس کی ازدداجی زندگی ہی نہیں تھی جو نشیب و فرازے کزرتی رہی تھی۔اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی عجیب وغریب حالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ اس فب پاتھ پر چلتے ہوئے ایک کمبے عرصے کے بعد سالار سکندرینے این میپنتیس سالہ زندگی کیے حاصل' محصول پر نظردو ژائی تھی۔ نعمتیں یقینا" کے شار تھیں۔ اتن کہ وہ گینے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتا۔ لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلاکی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گردنت میں لیے ہوئے تھی۔وہ بے سکونی کی جزیک پہنچنے میں ناكام رستا بھا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ عملی مسلمان تھا۔ عبادات اور حقوق العباد وونوں میں مثالی۔ گناہوں سے تأسب فعتول ہے سرفرانہ کیکن سکون دل کو ترستاہوا ۔ خالی بن کاشکام۔

سوچوں کی رفتار ایک دم ٹوٹی تھی۔۔وہ حیران ہوا تھا۔۔وہ کس بحران میں کیاسوچنے بیٹھ گیا تھا۔وہ آزمائش میں

پھنسا تھالیکن وہ اتن برسی آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کو اس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنیونل تک کے راجع میں خلتے ہوئے سوچنا ... اس کی چھٹی حس اسے جیسے برے مجیب اندازیں ہے چین کردی گی۔ Downloaded From Paksociety.com

اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو زہن ہے جھٹک دیا تھا۔ شاید بیر ذہنی دیاؤ کی دجہ سے ہورہا تھا۔ اس نے چند کمحوں

ك ليے سوچا تقااور بھرخود كويرسكون كرنے كى كوشش كى۔ اہے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کراپنالیپ ٹاپ والا بیک رکھتے ہوئے اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن كيا تفا-ايك مقامي چينل بروافتكنن مين صبح سورے ہونے والے ايك ٹريفك حادثے كى خبر چل رہى تھى جس مين دومسافر موقع ير مركئے تھے 'جبکہ تيبرامسافر شديد زخمي حالت ميں اسپتال ميں تھا۔ لوکل چينل پر تباہ شدہ گاڑی کوجائے وِتُوع سے ہٹایا جارہا تھا۔ اپنالانگ کوٹ آبارتے ہوئے سالارنے ہاتھے میں پکڑے رہموٹ سے چینل بدلنا چاہا کین پر اسکرین پر چلنے والے ایک مکر کو دیکھتے ہوئے وہ جامد ہو گیا۔اسکرین پر اسکرول میں اس حادث کے متعلق مزید تفصیلات دی جارہی تھیں اور اس میں زخمی ہونے والے مخص کا نام پٹرس ایبا کلبتایا جارہا تعاجوایک activist (انقلابی)تھااوری این این کے کیروگرام میں شرکت کے لیے آرہاتھا۔ خالار کا واغ

ونیا میں ہزاروں پیرس ایباکا ہو سکتے تھے۔لیکن کا تکویس پھید کے لیے کام کرنے والا پیٹرس ایباکا ایک ہی تھا۔ اور سالاریہ بھی جانیا تھاکہ وہ پچھلے کی دنوں سے امریکا میں تھا۔وہ امریکا روانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا ، اوراس نے سالار کوبتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بالا خربری کوششوں اور جدوجہد کے بعد کچھ برے نیوز چینلز کے نیوز پروگرامز میں اس کی شرکت کے انظامات کیے تھے اور یہ گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے

"اس كامطلب كر چمرى ميرى كرون يركرنے والى ب-"سالارنے مسكراتے موسئاس سے كما-"تم اكراس بروجكث كے حوالے سے ورلذ بيك اور اس كے عمدے داران بر تقيد كرو مے توسب سے بہلے ميں ہى

نظرون میں آؤں گااور بیچینلز مجھے رسانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے۔" سالار کواس مشکل صورت حال کا اندازه ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹرس ایباکا کے انٹرویوز کے بعد پھنتا۔وہ م تش فشاں جو بہت عرصے سے بیک رہاتھا' وہ اب بھٹنے والا ٹھا اور بھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سوں کو بھی ڈیونے " میں تہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔"ایباکانے اسے یقین دلایا تھا۔ دمیں تم پر کوئی تقید نہیں كدن كالبكه تهاري سيورث كے ليے تمهاري تعريف كروں گا۔ تم تواب آئے ہويد پروجيك تو تمهارے آئے ا بباكا بے حد سنجیدہ تھالیکن سالار کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی پیلیٹین دہانی ایک خوش فنمی کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے۔ سالار سکندر اس پروج یٹ کی سربراہی کررہا تھا اور نہ اے جعہ جعبہ جارون ہوئے تھے وہاں آئے۔نہ توبیدوہ اتنا احمق ہوسکنا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تفصیلات جانے بغیراہے جوائن کرلیتا۔ آگروہ اس کا حصد تفاتو كبي ندكسي حد تك است بهي ميذياكي شديد تنقيد كاسامنا مونے والا تھا۔ ايباكاكي تعريف ورلا بينك كي انتظامیه کی نظروں میں اس کاامیج خراب کرتی اور اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں۔۔ "تم جلدے جلدورلڈ بینک جھوڑوو۔ میں تہماری رپورٹ کاحوالہ دوں گاکہ اس پروجیک سے ناخوش تھے اور تهارے اس پوزیش کوچھوڑنے کی وجہ بھی یہ ہی ہے۔ "ایباکانے جیسے اے ایک راہ دکھائی تھی۔

وميں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گاکہ بینک کو مجبور کرسکوں کہ دہ اس پر وجیکٹ پر تظرفانی کرے۔" جورات ومالارکے لیے نکال رہاتھاوہ سالار کو بھی پتاتھا۔اس کے باوجودوہ ایک آخری کو بھش کرنا جا ہتا تھا۔ بیک کارد عمل جانے کے لیے۔اے جیے یہ امرید تھی کہ بینک آگر فوری طور پر اس پر وجیکٹ کو نہیں روکتا تب بقي كوئي الكوائري تو آرڈر كرہي سكتا تھا۔ بيہ كيسے ممكن تھاكہ اشنے تفصيلی ثبوتوں کے باوجود بينک آتکھيں بند كرکے

ا بباکائے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تھی۔وہ ان دونوں کا آخری رابطہ تھا۔وہوا فظنن آنے تکید میڈیا پر ا باكا اور كا تكوك باراني جنگلات كے حوالے سے كوئى نئى خبر تلاش كرتا ميا الكين ده نئى خبراس آج ملى تھى۔ نيوز جینل بنارہا تھا کہ بچنے والے مسافر کی حالت تشویش ناک تھی۔ سالار کچھے دیر شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا رہا بھراس نے اپنا فون نکال کریہ جانبے کی کوشش کی تھی کہ ابیاکا کو کمال لے جایا گیا تھا۔ عجیب انفاق میں مان تما الكن يك دم جيسے اس كا فون رابطوں كے مسائل كاشكار ہونے لگا تھا۔ چھدور يملے وہ كا تكوين امامہ سے رابطہ میں کہایا تھااوراب وہ کوئی لوکل کال نہیں کرپارہاتھا 'کچھ دیراپنے سیل فون کے ساتھ معبوف رہنے کے بعد تاكاي برسالارنے جیسے جینجلا كر كمرے میں موجود فون لائن اٹھاكراہے استعال كرنے كى كوشش كى تھى۔وہ فون لائن بمنی کام نہیں کردہی تھی۔سالار حیران ہوا تھا۔وہ ایک فائیواشار ہوٹل تھااوراس کی فون لائن کاڈائر یکٹ کام نه كرناجران كن بي تفا-اس نے انزكام ير آبريٹر كے ذريعے ايك كال بك كرواء تھی۔

اكلا آدها كمننه وه آمريتركي كال كالزنظار كريارما-وه يهلاموقع تفاجب بہر آگیا تھا۔ اس بار کہیں بھی خود کال کرنے کے بحائے

جایا گیاتھا۔ رمیبیشنسٹ نے اے لابی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کمااور چندی منٹول میں اس نے بالار کواس استال کا نام بنادیا تھا جمال پیٹرس ایباکا کو لے جایا گیا تھا۔ سالارنے ای رمیبیشنسٹ کو کا تکومیں اپنے گھر کے اور امامہ کا بیل فون نمبردیا تھا۔وہ اگلی کال دہاں کرنا چاہتا تھا۔وہ جیسے اپنے خدشات کی تصدیق کرنا

کھودر تک کوشش کرتے رہنے کے بعد رہبی شنسٹ نے اے کما تھاکہ اس کے گھریے نمبرزیا امامہ کے سل فون "كى يركال نهيں ہويار ہي تھي شايد كا تكواور امريكا كے درميان اس وقت رابطوں ميں گزير تھی۔ سالار کے خدشات کی لمحہ بھرمیں ہوانکل گئی تھی۔وہ شاید ضرورت سے زیادہ وہم کرنے لگا تھا۔اس نے اپنا سر جھنگتے ہوئے سوجا اور ربیسیشنسٹ سے اپنے کمرے کی ڈائریکٹ فون لائن کے فنکشنل نہ ہونے کی شکایت کرنے کے بعدوہ

وہیں سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھاجمال پیٹرس واخل تھا۔

اسپتال پہنچ کریٹرس کو تلاش کرنامشکل نہیں تھا الیکن اے ایباکا سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔وہ مخدوشِ حالت میں تھااور اس کی سرجری کے بعد اے مصنوعی شفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کوا بیا کا کارشتہ دار ظاہر کرنے ہے اے بسرحال ایا کا کودورے ایک نظرد مکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ مگرات قبالیہ پر موجود مخص نے اِسے یہ یقینی اور شبه کی نظرے دیکھا تھا۔ ایک پیچیمی اور ایک جنوبی ایشیا میں رہنے والے کی رشتہ واری کیسے ممکن تھی۔؟ لیکن اب اگر کوئی اس کار عوے دار ہو گیا تھا تو وہ کیا کرسکتا تھا۔ ایباکا کی حالت ویسے بھی اتنی نازک تھی کہ وہ کسی بھی وقت مرسکناتھا۔اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرناچھوڑرہاتھا اور رمیبیشن پر موجود آدی نے جیے ایک مرتے

ہوئے مخص کے لیے احساس بمدردی دکھایا تھا۔

ا بیتال کے آئی می یومیں نلیوں' تاروں اور پٹیوں میں جکڑے ایبا کا کوسالار پہلی نظر میں پیچیان نہیں سکا تھا۔وہ ساہ فام بست قامت آدی موٹی چک دار آ تھوں اور ایس مسکراہٹ کے لیے پیچانا جا ٹاتھا جو کئی چھوٹی سی بات پر بھی اس کے چرے پر آجاتی۔وہ بات بے بات قبقے لگانے کا بھی عادی تھا اس کے موٹے موقے سیاہ ہونٹوں سے نظرآنے والے وود هنیا دانت اور مسوڑھے اس کے ہر قبقے میں سب سے پہلے تمایاں ہوتے تھے آئی سی یو کی کھڑی ہے اے دیکھتے ہوئے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔اس کااور ایا کا کاانسانیت کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا ، پھر بھی وہ مجیب عم زوہ حالت میں وہاں کھڑا تھا۔ ایا کاکی مخدوش حالت اس کے علم میں آچکی تھی۔ پیچمیز اگر ایباکا کو کھودیے تو گو تلے ہوجانے والے تھے کوئی چیزان کے مقاصد کو اس سے زیادہ نقصان نه پنچاتی جتناا بباکا کی موت پنچانے والی تھی۔ سالار مم صم کھڑا اے ویکھیا رہا۔ وہ صرف پی تعمیز کا نہیں كاتكو كاصدر بننا جابتا تفا- ماورة برنس أسكول اورجان ايف كينيدي اسكول آف كور نمنيث سے فارغ التحصيل ہونے والے متاز ترین افراد میں ہے ایک پٹیرس ایبا کا بھی ہوتا اگر زندگی اسے ایک موقع دیں۔ شایدوہ مجھی نہ تبهي كأنكو كاصديين جآنا اورا فريقة كے تماياں ترين ليڈرزميں اس كاشار ہو تا ليكن زندگی في الحال اسے بيہ موقع

نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کوا یک بار پھرجیے خیال آیا تھا کہ وہ جا ہتا تواب بھی بیرسب ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایبا کا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حِقائق اور شواہد بھی غائب ہوجائے والے تصدید محمد کو فوری طور را یا کاکا متباطل نہیں مل سکتا تھا 'جوامریکا میں کئ نہ کی حد تک رسوخ رکھتا ہو۔ ایباکا کے ساتھ جودو سرے ليزرز في مسب مقاى تصدرياده تران برهد انتيل صرف جنكل من لانا آنا تعاما اين بقاك ليد شكار كرناسه كالكوے باہر كادنيا ميں اپناكيس پيش كرنے كے ليے ان كياس باقى چيزس اور زبان تواكي طرف اعتاد تك تهيں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تفاجس کے ساتھ وہ سی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کرایئے حق کی بات اس دبنگ انداز میں کہ عیب جس طرح ایباکا كتا تفا- شايديه ايك موقع ات قدرت دري تفي وه الجها بحث Temnpt بوا- هميركا جا بك ايك بار بھراس پر برساتھااور صميركا جا بك واحد چيز نهيس تھى جس نے سالار كو جھيكا ديا تھا۔اس كى اپنے ہوئل واليسى پر ايك اور برط سانحہ اس کا انظار کردہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کھے دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے صرف اتنائی نہیں بلکہ اس کاوہ بیک بھی غائب تھاجس میں اس کالیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام شوتوں کی کابیاں تھیں۔سالار کوچند کمحوں کے لیے یقین تہیں آیا 'اے نگاوہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا۔وہ شاید غلطی ہے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔یہ جیافت کی انتہا تھی۔ کیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروا زے پر نمبرر مطاقھا۔وہ ای کا کمرہ تھا۔جواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یا گلوں کی طمرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کوچھان مارا ' صرف اس موہوم امید میں کیے شایروہ جس دہنی کیفیت سے گزر رہاتھا اس میں اس نے خودی ان سب چیزوں کو کمیں اور ر کھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا۔وہ ایک فائیواٹار ہوٹل تھااور آگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی مسم کی فیمتی اشیا کے لیے لا کر فراہم کرنے کے ساتھ ہی دہ ہر طرح کی ذمد داری سے بری الذم ہو بھے تصاس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب ہوچکا تھا۔ کوئی اس کے گرے ہے اس کے ٹریول ڈاکومنٹس اورلیب ٹاپ کیوں لے کرجا آاوراس سے بھی براسوال تھاکہ کون لے کر گیا تھا۔ بے مد ظیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینجر کو دیے ہوئے اے مرے میں طلب کیا تھا۔اے اس وقت بھی تقین تھا کہ کوریڈور میں لگے ی ی ٹی وی فوٹیج کی مدد ہے برے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی مخض کا پتا جل جائے گا الیکن مینجر اور سیکورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دباغ بیدجان کر بھک سے آوگیا تھا کہ اس بورے فلور پر صفائی ہے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے دو تھنے اس فلور کے بی می ٹی وی کیمرے آف کیے كئے تصريه نا قابل يقين بات تھي۔اے لگا تھا كيدم جيے اس كے التھ ياؤں كٹ مجئے تصراس كياس جو بھي تفاوہ اس لیب ٹاپ اور اس کے بیک میں تھا۔ان کے عائب ہونے کا مطلب تھا کیروہ بالکل بے دست ویا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی رپورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کوڈا کومنڑی ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کرسکتا تھا اور ان دستاویز آتی ثبوتوں ی آیک گالی اس کے پاس تھی اور ایک کالی گومیے مین اس کے گھرکے اس لا کرمیں جووہ امامہ کی تحویل میں دے

و پہلا موقع تفاجب سالارنے ایک عجیب ساخوف محسوس کیا تھا۔ ہرچیز کو اتفاقی سیجھتے ہوئے وہ پہلی باران سب واقعات کو ایک دو سرے ہوڑنے کی کوشش کردہا تھا اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جارے تھے وہ وہ می شہیں تھا'نہ ہی ساز ہی نظریوں پر بقین رکھتا تھا'لین جو بچھاس ایک دن میں ہوا تھا' وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔

پٹرس ایباکا کا ایک حادثہ میں زخمی ہونا بھی اب اے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو پیٹرس ایباکا کو نقصان بہنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤل کا ٹا۔ سروری تھا کہ وہ ان سے رابطہ کر ما اور ہرقیت پر کر ما۔

گڑے آیا تھا۔ وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ ان سے رابطہ کر ما اور ہرقیت پر کر ما۔

اے بقین تھا اس ہو ٹل کے اندروہ بھی بھی کا تکویس امامہ سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اے امامہ کو متذبہ کرنا تھا۔ اس کا منافی کے ماتھ پاکستان ایسیسی یا کسی پولیس اسٹیشن چلی جا ہے۔

تک جب تک وہ خودواں نہیں پہنچ جا یا۔

اس نے مینج ہے کہاتھا کہ وہ پولیس میں رپورٹ کروا تا چاہتا تھا۔اس کی قیمتی چیزوں کی حفاظت یقیمیا ''ہوٹل کی ذمہ داری نہیں تھی 'لیکن ہوٹل کم از کم اتنی ذمہ داری ضرور دکھا تاکہ اس کی عدم موجودگی میں اس فلور کے سی سی نی وی سستم کوصفائی کے لیے آف نہ کیا جاتا۔

مینجر نے معذرت کرتے ہوئے فوری طور پر اے اس کے نقصان کی تلافی کی آفری تھی اور اس سے درخواست کی تھی کہ وہ پولیس کو اس معاطے میں انوالونہ کرے 'لیکن سالار اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔وہ اپنے کمرے سے بی باہر نہیں نکلاتھا'وہ اس ہو ٹل سے بھی باہرنکل آیا تھا۔

ایک فون بوتھ سے اس نے ایک بار پھر کا تکویں اپنے گھر کے نمبرز اور اہامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھے۔ تیجہ وہی آیا تھا اس کا ذہن اونے ہور ہاتھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میلڈ سوشل میں پیجنگ کے ذریعے بھی اہامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کسی ای میل جمل کی میں تیا تھا۔ سالار نے باری باری اگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر محض کو کال کرنی شروع کردی تھی جو اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس دفت اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس دفت اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس دفت اس کے بیس سے کوئی ایک نمبرا بیان نمیں تھا جس پر رابطہ ہویا تا۔

اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کوفون کیا تھا اور جب اے قون پر ان کی آوا زستائی دی تو بچھ در کے لیے تو اسے کیفین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بالآخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہوپارہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز

ہے پتا چل کیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔

سالارنے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختفرا "انہیں بتایا کہ وہ انہی سنری دستاویزات گنوا بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کروایس نہیں جا سکتا تھا اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کرپارہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھرفارن آفس میں اپنے جانے والوں کے ذریعے کنشاما میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں اور فوری طور پر اس سے آئیس کہ وہ لاکر میں پڑے کنشاما میں پاکستان ایمبیسی چلی جائے "سکندر عثمان بری طرح تھئے تھے۔ میں پڑے کرنا پڑرہا ہے؟ سالار سب کچھ تھیک ہے تا؟"

"بایا! اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہ رہا ہوں۔ میں ڈوٹیلڈ آپ کو بعد میں بتادوں گا۔ "وہ جمنجملا گیا۔ "وہ جسنجملا گیا۔ "وہ جسندی خلاق کیا۔ "وہ جسندی خلاق کی ساتھ کیا۔ "وہ جسندی خلاق کیا۔ "وہ جسندی کی کیا۔ "وہ جسندی کی کیا۔ "وہ جسندی کیا۔ "وہ کیا۔

۔ ''میں تعوزی دریتک آپ کوخود کال کرکے ہوچھتا ہوں' آپ میرے فون پر کال مت کریں'نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میں چھوڑیں۔''اس نے باپ کومزید ٹاکیدی۔

و سالار ایم مجھے پریشان کررہے ہو۔ " سندر عنان کا ان بدایات کے بعد خوف زدہ ہونالازی تھا۔
سالار نے فون بند کردیا تھا۔ وہ باپ کویہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہورہے
سے فون ہوتھ ہے بچھ فاصلے پر بڑی آیک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو طامت کی تھی۔ اسے اپنی
فیلی کو کا تکویس چھوڑ کر نہیں آنا جا ہے تھا اور ان حالات میں۔ میڈنگ جاتی بھاڑ میں۔ وہ اسے آگے پچھے کو ا

رتا \_ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے گی۔۔ اب رات ہورہی تھی اور صبح ہے لے کراس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال کوئی ٹیکسٹ میں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹرنہ کیا جا رہا ہویا اس کے شکنلز کو کنٹول نہ کیا جا رہا ہو آ۔ فون شکنلز کو بھڑین حالت میں دکھا رہا تھا گر سالار کو بقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اور کس لیے۔۔ ؟ یہ وہ سمجھ نہیں یا رہا تھا۔

عَرْحُولِينَ وَالْكِيْثُ 53 الْمِثْنَ وَالْكِيْثُ 53 الْمِثْنِينَ وَالْكِيْثُ 53 الْمِثْنِينَ وَالْكِيْثُ الْم

وہ اگر اے نقصان پہنچانا جاہتے تھے تو ان سب ہٹھکنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے 'جیسے پیٹرس پروار کیا گیا تھا اورانسیں آگراہے بینک سے نکالنا تھا تووہ یہ کام توخودی کررہاتھا 'پھریہ سب کیوں کیا جارہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی بڑی میں جیسے کوئی سنستاہ ف ہوئی تھی۔اے اچانک احساس ہوا وولوگ اے بداجساس ہی دلانا جاہتے تھے کہ اسے مانٹر کیا جارہا تھا۔اے نقصان پہنچایا جاسکتا تھا۔ اور س حس قسم کا۔اے پیر بھی بتایا جارہا تھااور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا صرف ورلڈ بینک نہیں۔اے سی آئی اے چیک کررہی تھی۔ بتا نہیں جولسنے چھوٹے تھے وہ جم کے محندا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر کیکن سالار پچھ در کے کیے پانی میں نها گيا تھا۔اس کا دماغ اس وقت بالکل خالي ہو گيا تھا۔ بير بھي اس کے فرشتوں نے بھی نہيں سوچا ہو گا کہ وہ بھي کسی ایے معاملے میں انوالوہ وسکتا تھا کہ ی آئی اے اس کے پیچھے پڑجاتی اور اب اے اندازہ ہورہاتھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں امریکا کی خواہش تھا اوروہ اسے پالیہ سخیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتا

وہ در رہے گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔اسے تین دن کے لیے وافتکٹن میں رہنا تھا اور تبسرے دان واپس چِلاجاتا تھا الیکن اب اپنی ٹرپول ڈاکومنٹس تم ہوجانے کے بعد اسے یقین تھا 'وہ فوری طور پروایس نہیں جاسکتا تھا۔ لم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کھے لیک نہ دکھا تاجووہ لوگ اس سے کررہے تھے۔ ديره كھنٹے كے بعد سكندر عثان كواس نے دوبارہ فون كيا تھا اور انہوں نے اسے بتايا كہ امامہ اور اس كے بيچے ر نہیں ہیں۔ گھرلا کذہ اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جوان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمیسی کے أضران نے کا تکو کی وزارت واخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا مگراس کی قبلی کے بارے میں جو بھی پتاجاتا ، وہ فورا "پتانہیں جل سکتا تھا۔ کچھ وقت تو لگتا ہے۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کیکیا ہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بیچے کہیں نہ

جا کیتے تھے۔اس سے بوجھے اور اے اطلاع رہے بغیر۔ گارڈ زبیک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیے ممکن تھا كه كهرلاكذمونيره بهى وبال سے چلے كئے

ومیں کوشش کررہا ہوں مخوری طور پر اہمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جاکر خود اس سارے معاملے کو معول۔"

مكندر عمان اب تسلى دين كى كوشش كررب تص " " تم بھی کو شش کرو کہ فوری طور پر دہاں پہنچو۔امریکن ایمبیسی کوان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم توامریکن نیشنل ہو۔ تمہارے نیچ بھی۔ دہ ہماری ایمبیسی ہے زیادہ مستعدی ہے انہیں تلاش کرلیں گے۔" سکندر عثمان نے اے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا "کیکن دہ باپ کواس وقت یہ نہیں کمریایا تھا کے معامد وقت واقع مکر گرز نیز و سرکر دانتہ ہے الحد واقت كهوهاس وقت إمريكن كور تمنث كيساته عى الجديرا تقار

سب يجه محك موجائ كاسالارا تم بريشان مت مو- كانكويس ابهي انتابجي اندهير نهيس مياكه تمهاري فيلي

مندر عنان اكر كانكويس ره يجلي بوت توشايد بهي بيرجملين كت وه شايديد سجه رب تنفي كه ان كابيثا جو فيقتل اورورالد مينك سي مسلك تفااس تحييان كي فيلى كے ساتھ مجھ بھى غلط نہيں ہوسكا تفا۔ جواب

بے بھم اندازمی جلائے۔ سندر عمان سے مزید کھے بھی کے بغیروہ فوان رکھ کرفون یو تھ سے آگیا تھا۔اس فون

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف پانچ منٹ لگے تھے 'لیکن اس وقت وہ پانچ منٹ سالار کویانچ ہزار سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک اور وہ شہراس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کر نااور وہاں مجمع لگالیتا۔ لیکن کوئی مجمع کوئی اس کامسئلہ 'اس کی آزمائش ختم نہیں کرسکنا تھااور آزمائش تھی کہ بلاکی طرح

اس کے سربر آئی تھی اس سے بھی ہورہ کراس کی فیملی کے سربر۔۔۔ وہ ہوٹل کے سرے میں آکردروازہ بند کرکے خود پر قابو نہیں رکھیایا تھا۔وہ بےافقیار چینیں ار آرہا تھا۔اس ہوٹل کے ساتو پر گاپاگلوں کی طرح چلا آرہا تھا۔بالکل اس طرح جب کئی سال پہلے ارگلہ کی پیاڑیوں پرایک آریک اس کے ساتھ چپکاپاگلوں کی طرح چلا آرہا تھا۔بالکل اس طرح جب کئی سال پہلے ارگلہ کی پیاڑیوں پرایک آریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلا آرہا تھا۔ب بسی کی وہی انتقااس نے آج بھی محسوس کی تھی اور اس سے زیادہ شدّت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہا تھا۔ اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا۔جو بھی ہوتا تھا صرف اسے

آج جو بھی گزر رہاتھا 'وہ اس کی بیوی اور کم من بچوں پر گزر رہاتھا اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے صلیب پر لٹکا رہاتھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی اس کی قبیلی کا کیا قصور تھا۔ وہ اسے مار دیے 'پیٹرس ایباکا کی طرح۔۔ اسے یہ بھی قبول تھا کہ وہ ایباکا کی طرح اس بستریر اسی حالت میں پڑا ہو نالالیکن امامہ '

جبرال اور عنابیہ اور وہ اس کاوہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا 'ان کا کیا قصور تھا۔ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے 'وہ اس میں کامیاب ہورے تھے۔وہ آکر اسے گھٹنوں کے بل میں دہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے 'وہ اس میں کامیاب ہورے تھے۔وہ آکر اسے گھٹنوں کے بل

گرا آجائے تھے تو وہ گر گیا تھا۔وہ اے اوندھے منہ ویکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالا ربر بہت بھاری تھی۔ پتا نہیں وہ کتنی بار ہو ٹل سے نکل کرفون یو تھے بر گیا تھا۔ سکندر عثمان کوفون کرکے وہ امامہ اور آئے بچوں کے بارے میں کسی اطلاع کا بوچھتا اور پھراسی طرح والیس آجا نا۔وہ ساری رات ایک لحہ کے لیے بھی نہیں سوپایا تھا۔امامہ بجریل اور عنایہ تے چرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھو متے رہے

۔ اگلی مبحوہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے ہے بہت دیر پہلے درالڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ الگیز نڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کوبڑے اطمینان نے دیکھا تھا۔ بیدوہ سالار نہیں تھاجو کل یہاں آیا تھا۔ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے بہاڑسے مٹی کرویا تھا۔

"جھےریزیشن ساناہے"

ے پر بیری سے اسے ہے۔ بی جو جملہ کما تھا 'رافیل اسے اس جملے کی توقع نہیں کررہا تھا۔ اس کا خیال تھا 'وہ اس سے کے کے گاکہ وہ ان کی تمام شرائط مانے کے لیے تیار تھا 'لیکن وہ کچھے اور کمہ رہا تھا۔

"بریدی نشت ملاقات، بهت مشکل ہے برتو۔ کم از کم اس مہینے میں توبیہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھراس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تہیں۔ ؟اگر تمہیں دہ سب کھ دہراتا ہے جو تم کل یمال کمہ کر گئے تھے تو وہ

ين بريذيدنت تك پنجاچكامون-"

رافیل آج اس نون میں بات کر دافعاجی ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھایات کر تارہاتھا۔ کے لیموں کے لیے سالار کی سمجھ میں تبییں جاہتاتھا، کیکن اس وقت سالار کی سمجھ میں تبییں جاہتاتھا، کیکن اس وقت اے لگ رہاتھا وہ کی بھی کیموٹ بھوٹ کر رونے لگے گااور آخری چیز جووہ کرتا جاہتاتھا، ہی ایک کام تھا۔ اسے لگ رہاتھا میں کی ہے بھوٹ بھوٹ کر رونے لگے گااور آخری چیز جووہ کرتا جاہتاتھا، ہی ایک کام تھا۔ "کنشاسا میں کل سے میری فیلی غائب ہے۔ میری ہوئ ۔ میرا بیٹا ۔ میری بٹی۔ "اپنے لیم پر قابو یا تے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میری بٹی۔ "اپنے لیم پر قابو یا تے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''اوہ۔ بہت افسوس ہوا۔ تہہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کا گو' کا کہ پولیس کی دیے اپنی فیملی کو بر آمد کرواسکو۔ جو حالات کا نگو میں ہیں ان میں کوئی گمشدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے' لیکن پھر بھی۔ " رافیل یوں بات کررہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لیج' چہرے' آ محصوں میں کہیں سالارے انکشاف پر افسوس يا بمدردي مبيس تھي-سالارنے آس كى بات كان دى۔ ومیرایاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس کم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کھ غائب ہوا ہے کل۔ اوراب میں کل واپس کنشاسانمیں جاسکتا۔ مجھے ہیڑ کوارٹر کی مدوجا ہے اپنیاسپورٹ اورووسری دستاویزات كے ليے۔ اور مجھےورلل بيك سے فورى طور پر ۋاكومنٹس جائيں ، كاكه مين اپناياسپورث لے سكوب رافیل نے اس کی بات خاموشی ہے سننے کے بعد اسے بڑے ہی مینڈے انداز میں سرد مہی ہے کہا۔ "ان حالات میں ورلڈ بینک حمہیں نے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹرز جاری مہیں کرسکے گا کیونکہ تم آج ریزائن کردہ ہو۔ میراخیال ہے 'تہ ہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے ایلائی کرناچا ہے اور پھر کا گلوجانا چاہیے ایک وزیٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینیک کے ایمپلائی ہوتے تو ہم تہماری فیملی کے لیے کئی بھی حد تک جائے بھی اب وہ اور ان کا تحفظ ہاری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں۔ تہمارے لیے زمادہ مناسب بنہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن اہمبیسی سے رابطہ کرواور اپنی قیملی کے لیے مدو اگویا پھرپاکتانی المعبسي سية م اور وجنلي اكتان سي مونا؟" رافیل نے اپنی گفتگو کے اختام پر برے بھول بن سے اس سے یوں پوچھا جیسے اسے بدا جانگ باو آیا ہو کہ وہ سالاراس کے اس تفحیک آمیز جملے کوشد کے گھونٹ کی طرح بی گیا۔ورلڈ بینک کے ایمیلائی کوبلوپاسپورٹ ایٹوہو باتھااوراس اسپورٹ کے حصول کے لیےا سے ایک بار پھرے بیڈکوارٹرے اس کے لیے لیٹرچاہیے تھا یا بھرورلڈ جنگ اس کی جگہ پر خود اس پاسپورٹ کے لیے ایلائی کرے اے پاسپورٹ دلوا تا۔ لیکن اب رافیل کے ووثوك انكار نے سالار كے ذہني بيجان ميں اضافه كرويا تقا- زندگى ميں بھى كى مغربي ادارے سے اسے اتى شديد نفرت محسوس نميس موئى محى جننى اس دن در لله بينك ميذكوار رفي بين موئى محى-وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور بہترین صلاحیتیں مغرب کوریتا آیا تھا۔ اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلٹربیک سدوہ اس بیڈ کوارٹریس کل تک ایک خاص اسٹیٹس کے ساتھ آبارہا تھااور آج دہ اس سے اس طرح کا بر آؤ كررے تے جيے وہ ايك بھكارى تھا۔ ايك تاكارہ كے كار آدى۔ جس كے پاس ابورلله بيك كوديے كے کے کچے شیں تھا۔ انہیں اس کی اتن ہی دیانت داری اخلاص اور متمیر چاہیے تھا جو صرف ان کے ادارے اور تنديب كى ترقى كے ليے ضروري تفا-انسانيت كان يرسى كے اس جنگل كے ساتنے كچھ بھى نيس تقى جے مغرب ترقی کہنا تھا اور ای ترقی کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سرکردال رہاتھا۔ بعض لیے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کے مرف ایک لیے کی مرورت ہوتی ہے جوانسان کوبست ساری زنجیوں سے آزاد کردیتا ہے۔ پینیٹس سالہ زندگی میں آج دوسری یار میلی بارمار کلد کی بہاڑی پر موت کے خوف کی کردنت میں وہ اس طرز ندگ سے تائب ہو کیا تھا جو وہ کزار تا آیا تھا سالار کی ذندگی شی وہ کور آیا تھا۔ اور آج دوسری بارده امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینیرز کے ہاتھوں ملنے والی محک اور تذلیل کے بعدوہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو دہ اب تک کرتے ہوئے جمجی کا اور کنزا بارہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس دن یہ بی ہوا تھا۔وہاں بیٹے اس

نے اس دن پیر طے کیا تھا'وہ اس کلے دس سال میں درلٹر بینک سے برطا اوا رہ بنائے گا۔وہ دنیا کے اس مالیا تی نظام کوالٹ کرر کھ دے گاجس پر مغرب قابض تھا۔وہ ساری عمر مغربی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کر تاریا تھا۔وہ مغرب کا مداح تقا اليكن وه مغرب كالمطبع نهيس بن سكنا تقا-مرس ھا ہن وہ سرب ہ ہی ہیں بن سماھا۔ ذکت بہت کم لوگوں کو معلیع بناتی ہے۔ تدلیل لوگوں کو منتقم الزاجی سکھاتی ہے۔ بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ سالار' سکندر نے اپنی پروفیشل زندگی میں پہلی بار ایسی تذلیل جکھی تھی۔ ہنگ ۔ ذکت 'تذکیل ۔ جینے میں مناز میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی میں کہار ایسی تذلیل جکھی تھی۔ ہنگ ۔ ذکت 'تذکیل ۔ جینے بھی لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کو محسوس ہوئے تھے۔ مغرب کی مشینری کا ایک بهترین اور کار آمدیر زه بن کر بھی وہ صرف ایک پر زه بی بن سکا تھا جس کی قدت میعاد اور ضرورت ختم ہوتے پر اسے ناکارہ سمجھ کر پھینگ دیا جاتا ہے وہ ساری عمریہ معمجھتا رہاتھا۔وہ اپنی قابلیت 'اپنی مہاریت 'اپنے کام سے جزولا نیفک بن جکا تفا-وه خود كوابهم نهيس "ابهم ترين" سجهة اربا تفا-اس كايه يقين خوش فهني نكلي تقي-"تم مزید کی ایشو کے بارے میں بات کرنا جا ہے ہو؟"الیگر ندر راقبل نے بظا ہر بے نیازی جماتے ہو ہے اس نہیں۔"وہ مزید کچھ بھی کے بغیراٹھ گیا تھا۔رافیل بھونچکا رہ گیا تھا۔وہ اے اپنے بیوی بچوں کی زندگی کے ليے كڑ كڑا آ و كھنا جاہتا تھا۔ اپنے اسپورٹ كوايٹوكرانے كے ليے ورلڈ بينك كى ايروول اور تعاون كى جميك مانگتے ہوئے اور پھر آخر کاران رُمزاور کنڈیشنز کومانے ہوئے استعفیٰ دیے یا کا تکومیں اس پروجیک کوجاری رکھنے کی۔ جس کے لیےوہ کل یماں بیٹا تھا۔ لیکن سالار سکندران حالات میں بھی اٹھ کرچلا کیا تھا۔ راقیل کونگا اس کاذہنی۔ ميذكوار رزى عمارت سے اس طرح نطقے ہوئے سالار كوخود بھي يہ ہى محسوس ہورہا تھا جيسے اس كاز بني توازن

ہیڈ کوارٹرز کی ممارت ہے اس طرح نظتے ہوئے سالار کوخود بھی یہ ہی محسوس ہورہا تھا جیسے اس کا زہنی تواڑن خراب ہو گیا تھا۔ ورنہ وہ انتا ہے رحم اور ہے جس تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں بچھ بھی کے بغیر آجائے۔ وہ وہاں کمپر وہا تزکر نے گیا تھا۔ اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کی شرا اُلا مانے کی نیت سے وہاں گیا تھا۔ لیکن رافیل کے الفاظ اور رویے نے جیسے سالا رسکندر کا ذہری ہی الٹ کر رکھ دویا تھا۔ دسمیں ان جس سے کسی سے بھی اپنی فیملی کی زندگی کی بھیک نہیں ما تکوں گا۔ اگر گر گر اور گاتو بھی ان جس سے مسلمے کسی کے سامنے نہیں گر گر اور گا۔ عرب فیصلوں میرے استخاب سے بنی ہے۔ جیس آج بھی اللہ سے ہی عربت ہے۔ ذات جس بھی میرا مقدر بی ہم میرے فیصلوں کم ہونی ذات بھی قبول کروں گا انگین میں دنیا میں اور قبل کے اور کسی اللہ کی دی ہوئی ذات بھی قبول کروں گا ۔۔ نہ جھکوں گا۔۔ نہ کمپر وہا تزکروں گا۔۔ کم از کم اب اس سب کے بعد آئیں۔ نہ

وہ ریت کا ٹیلابن کراندر گیا تھا اور آتش فشاں بن کریا ہر آیا تھا۔وہ وہی لمحہ تھاجب اسنے امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی داؤپر لگادی تھیں۔

'''کامب جبرل نے عنامیں میں تعمین مجھے اللہ نے دی ہیں۔ کسی انسان سے تو تبھی بھی نہیں ملیں۔ تو پھر میں سانوں سے ان کے لیے بھک کیوں مانگوں ۔''

وہ ضدی تھا الیکن اس نے زندگی میں سوچا کہی جمی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیار ہوجائے گا۔

ب سالار سکندر کو پھانسے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا 'وہ اس سے نیچ کر نکل گیا تھا اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا 'انسیں اندازہ نمیں تھا۔ بساط کس طرح بلنے والی تھی 'وہ اس کو مات دیتا جا ہے تھے۔وہ انہیں شہ مات دیتا WWW.PAKSOCIETIVCON

"ورالله ب شك بسترين تدبير كرفوالاب"

حابتاتها\_

# # #

وہ دن ورلڈ بینک کے لیے بہت بری خوش خری لے کر آیا تھا۔ پیٹرس ایاکا کوماکی حالت میں مرکبیا تھا۔ ہمالار سکندر نے وہ خبر بینک ہے واپس ہو ٹل آگر ٹی وی پر سن تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھویکا تھا۔ مگر بیروہ خبر تھی جو اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ پیٹرس ایباکا کی جو حالت دیکھ آیا تھا اس کے بعد اس کا دوبارہ نار مل ہونا ناممکن تھا۔ لیکن وہ رات ورلڈ بیک کے لیے 'سیاہ ترین رات تھی۔ پیٹرس ایباکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔

000

''ایکسکیوزی۔''و کہتے ہوئے اٹھ کرباری طرف جلی گئی تھی۔اس کی نظروں نے جیکی کانعاقب کیا۔وہ بار کاؤئٹرر بارٹینڈر سے بات کررہی تھی۔اس کے سیاہ بیک کیس لباس سے اس کی سفید خوب صورت پیٹت کمر کے خم تک نظر آرہی تھی۔

اس نے نظم شاتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اور بھڑر تک کا ایک گھونٹ لیا۔ بہت عرصے بعد اس نے کسی عورت کے جسم پر غور کیا تھا اور بہت عرصے کے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہو کل کابار روم تھا الیکن وہ ایسی کسی جگہ پر بھی بہت عرصے کے بعد آیا تھا۔

وہ اتھ میں بگڑے گلاس سے دو سرا گھونٹ لے رہاتھ اجب جیکی دوشیمین گلاس کے ساتھ واپس آئی تھی۔ دسیں نہیں بیتا۔ "اس نے ایک گلاس اپنے سامنے رکھنے پرچونک کراسے یا دولا یا تھا۔

"بے شیمین ہے۔"جیکی نے جوابا" ایک گندھے کوہلاتے ہوئے بے حد کمری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا۔اس کا بناگلاس کے ہاتھ میں تھا۔

"شیمین شراب نمیں ہے کیا؟" اس نے جوابا "جیے زاق اڑانے والے انداز میں کما۔وہ نیبل پر پردی سریٹ کی ڈیپا ہے ایب ایک سکریٹ نکال کرلا کنر کی مددے سلکارہا تھا۔

جیکی نے آگے جھکتے ہوئے بڑی سولت ہے اس کے ہونوں میں دباسگریٹ نکال لیا۔وہ اسے ویکھ کررہ گیا۔ اس کی پہر حرکت بے حد غیر متوقع تھی۔وہ اب اس سگریٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبائے اس ہی ہے جسکریٹ کے م شہمین گلاس بکڑے مسکراتے ہوئے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔

اس نظریں چُراتے ہوئے سکریٹ کی ڈبیا سے ایک اور سکریٹ نکال لیا۔

"أو وانس كريس-" وه جيكى كى آفرير ايك بار پھرچو تكا-وه دانس فكور پر رقص كرتے چند جو ژول كو د كليد رہى

ں۔ بار روم میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے اور ان میں ہے بھی صرف چند ایک بی اس ڈانس فلور پر موجود تھے۔ جنہیں واقعی ڈانس کرنا تھا 'وہ اس ہو ٹل کے نائٹ کلب میں موجود تھے۔ ''میں ڈانس نہیں کرنا۔''اس نے سکریٹ کاکش لیتے ہوئے لا کٹرر کھا۔

"آنائيس ہے؟"جيكي بني تھي۔

"پند نہیں ہے۔" وہ مسکرایا تھا۔ وہ ڈرنگ کا کھونٹ بحرتے ہوئے بجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آگھوں میں دیجھتی رہی۔ اس نے راکھ جھاڑنے کے بہانے نظریں چُرائیں۔جیکی کی مسکراہٹ مزید کمری ہوگئی

الت والالكان

"شراب مجمی نمیں پی تم نے؟" اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میزر رکھتے ہوئے کھھ آگے جھکتے ہوئے یوچھا۔اس مخص کی نظریں ایک لحد کے ليے گلاس سے الجھی تھیں 'پھراس نے جیکی کودیکھا۔ "بهت عرصه بيليم". اس في جيسے اعتراف كيا۔ "شيمين؟"جيكى في مصنوعي حرت كماته كما " یہ جی۔" بے باٹر چرے کے ساتھ اس نے ڈانس فلور کودیکھتے ہوئے کما گلاس دوبارہ اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے مردے چرے پر نظریں جمائے جیکی نے اپنی زندگی میں آنے والے پڑے شش ترین مردوں کی فہرست میں اس کا شار کیا تھا۔وہ اس فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ یہ اس کے جسمانی خدوخال نتیں تھے جواسے سب میں متاز کرتے تھے۔اس کی زندگی میں شکل وصورت کے اعتبارے اس سے زیادہ خوب صورت مرد آئے تھے۔ سامنے بیٹھے ہوئے مخص میں کچھے اور تھا جواسے بعصد منفردسب ے الگ بتارہاتھا۔اس کی بھاری مردانہ آواز 'شائستہ روبیہ وہین سیزاور کمری آنکھیں اس کی مسکراہ نے الیمراس ی تمکنت اور رکھ رکھاؤ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف ملتفت ہورہی تھی اور بڑی طرح ہورہی تھی اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔وہ دعوے سے کہ علی تھی کہ وہ مرد کی بھی عورت کو متوجہ کرسکتا تھا۔اس نے اس ك كريكثرروفاكل ميں يدها تفاكه وه عماش نهيں تفا-اب جرت تھي وہ كول نہيں تفا-اے ہوتا جا ہے تفا-اس بر نظرین جمائے اس نے سوچا اور بالکل اس کمھے اس مخص نے ڈانس فلورے نظریٹا کراہے دیکھا۔ جبکی کی مسكراً ہث ہے اختیار كهرى ہوئى تھى۔وہ بھى بے مقصد مسكرا دیا تھا۔وہ بہت عرصے كے بعد كمى عورت كى تمينى كو اتبا انجوائ كرربا تقا-يو خوب صورت تفي اسارث تقى اوروه الجهابوا تفائنه بو تاتويهال اس وقت و محفظ أيك اجنبي عورت كے ساتھ بھي نہ بيٹھا ہو آ۔ وجمهارى شىمىن! "جيكى نے اسے ايك بار پھريا وولايا-وتم لے علی ہو۔ "اس نےجوابا "گلاس کواس کی طرف برمهادیا۔ واكر بهلي من تصوراب اس من كيابرائي نظر آئي حميس؟ "جيكي اس بار سجيده موتي تحي-"الطف عاصل كرنے كے ليے پتيا تفاجب لطف لمناختم موكياتو شراب جموردي ميں نے" وہ اس کی بات پر بے اختیار ہمی وہ اسے دیکھتارہا۔ جیکی دونوں ہاتھ نیبل پر رکھتے ہوئے آئے جھی اور اس کی آ تھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ "كياتم جانت مو جميع تم من ايك ساحراند كشش محسوس موتى -" وه مسرایا تعاموں جسے اس کے جملے مخلوظ ہوا ہو۔ ميزرر كم اس كياته برباته ركعاتفا وهاته بثانا جابتاتها الكم ته کی پشت پر بظا ہر غیر محسوس انداز میں الکلیاں مجمیر دی تھی۔ اس (ياقى أتندهاه انشاءالله) WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

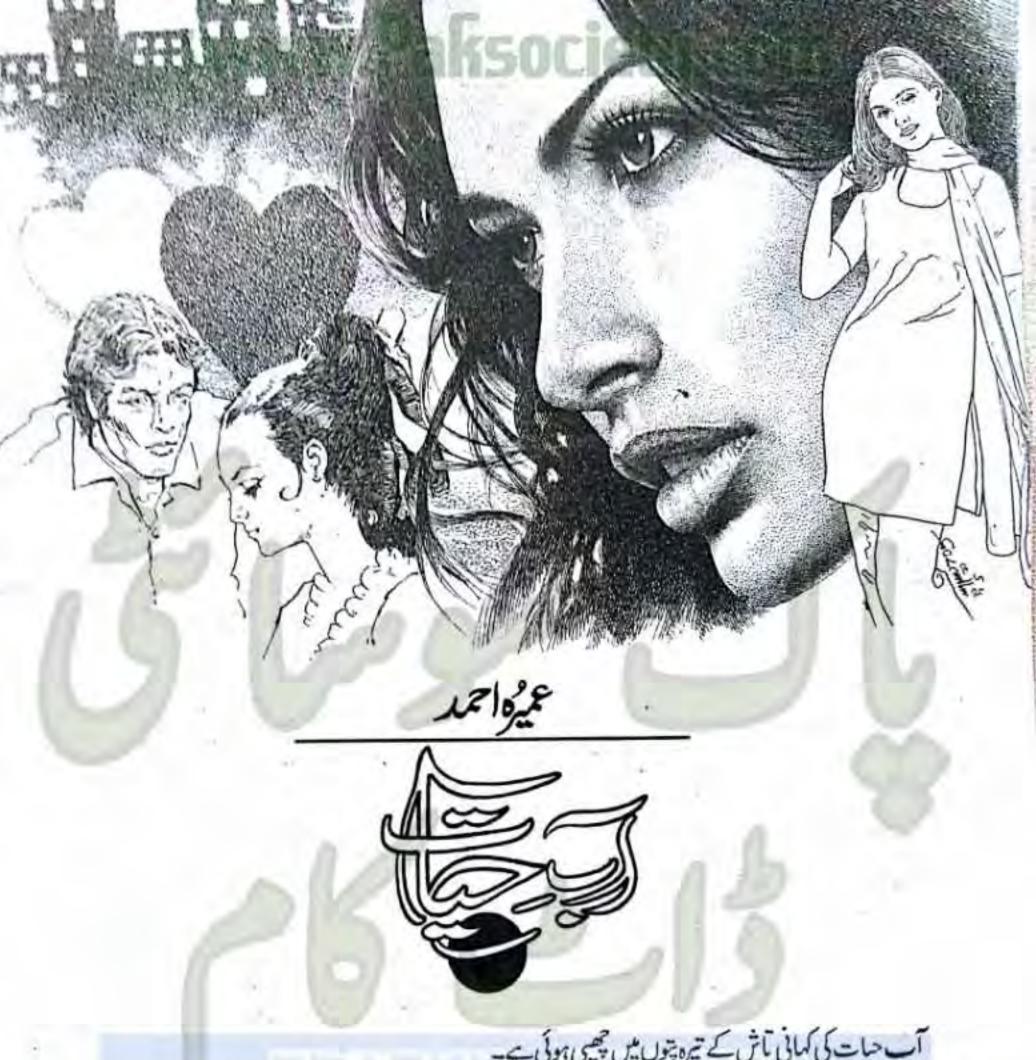

آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ پنوں میں چھیی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے امامہ اور سالار کو سکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کواسر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جو اسے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

9۔ ہی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈیرٹھ ماہ سے ایک روجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے گئی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر دہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سیت اس کی فیمل کے نمایت شغاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک ہات نہیں نکال سکے نگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس کی کی کی کی کی کی مرامل جا آہے۔











ظیر بنت آگال کردیمرابواب سے ساتھ کا سین کر تھا۔ 7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے ہار میں تھے۔لڑکی نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔لڑکی نے پچر ڈانس کی آفر کی 'اسنے اس ہار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے کے ہارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

ے بارے بیل کا جب ہے۔ ب کے اس ہو کرا ہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور 4۔ وہا ہے شوہرے ناراض ہو کرا ہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

> اليوني قينظ**ب** گيارينوني قينظ**ب**





ے میں واقع امریک سے میں سے میں میں میں افغان میں دیا ہے کولمیس سے

نیویا رک میں واقع امریکہ کے سب ہے برے میڈیا ڈسٹرکٹ ٹرٹاؤن مین ہٹن کے کولمیس سرال میں واقع ٹائم وار نر سینٹری عمارت کے سامنے کھڑے پیٹرس ایباکاکی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے جمک رہی تھیں۔وہ کچھ دیر میں اس عمارت کے اندرواقع سی این این کے اسٹوڈیوز میں امریکہ کے ممتاز ترین اخباری صحافیوں میں

ے ایک اینڈرس کودپر سے اس کے پروگرام 360 کے سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔

اینڈرس کودپر دو ہفتے بعد کا نگو میں بارائی جنگلات کے حوالے سے ایک پروگرام کرنے جا رہا تھا۔ اس نے انگلینڈ اور پورپ کے اخبارات میں پیٹرس ایبا کا کے انٹرویو زاور پہتھینز کی بقائے لیے چلائی جانے والی اس کی مہم کے بارے میں بنیادی معلوات لینے کے بعد اپنی ٹیم کے ایک فرد کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اور آج اس کودپر کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کرنی تھی اور پیٹرس ایبا کا خوشی سے بے قابو تھا۔ کا نگو کے ناریک جنگلات میں کودپر کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کرنی تھی اور پیٹرس ایبا کا خوشی سے بے قابو تھا۔ کا نگو کے ناریک جنگلات میں ایسا کا کواس کی توقع تھی بریہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنی جلدی بھی ہو سکتا تھا۔وہ واشنگٹن میں گی دنوں سے کئی نیوز ایبا کا کواس کی تو تو جہند کے اور اجا کہ کے در میان لڑھکا پھر رہا تھا اور ان ہی نیوز چینداز پر مختلف حوالہ جات کے ذریعے رابط کرتے کرتے اسے بغیر کی حوالے کے اور اجانک سے اینڈرس کودپر کی طرف سے ملئے جات کے ذریعے رابط کرتے کرتے اسے بغیر کسی حوالے کے اور اجانک سے اینڈرس کودپر کی طرف سے ملئے والی دی گئی تو تر بھی تھی۔

کی سالوں ہے گی جانے والی اس کی وہ ہے تام جدوجہد آگر سی این ابن پر کودپر کے پردگرام میں ہائی لائٹ ہوتی اور دنیا کے سامنے آتی تواس کے بعد ایباکا کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہوجا تیں ۔ اور اس کے لیے سب کچھ جتنا آسان ہوجا آ ۔ ورلڈ بینک اور اس ہے منسلک عالمی قوتوں کے لیے اس پر وجیکٹ کو دنیا کی نظروں ہے چھپائے اس طرح چلائے جاتے رہنا اتنا ہی مشکل ہوجا آ ۔ بین الا قوامی میڈیا کی کوریج اور اس کوریج کے نتیج میں ہونے والی تنقید کا سامنا کرنا مشکل ہو با پر وجیکٹ ختم ہونے کے خدشات توجو پر اہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بینک کے لیے افریقہ ہے وہ سرے ممالک میں اس طرح کے خدشات توجو پر اہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بینک کے لیے افریقہ ہے وہ سرے ممالک میں اس طرح کے نئے پر وجب کشوں کے قصلے اور آغاز مشکل سے بینک کے لیے افریقہ ہے وہ سرے ممالک میں اس طرح کے نئے پر وجب کشوں وراس میں کامیاب بھی مشکل ہوجا تا ۔ وہ یونا جے پچھلے کئی سالوں ہے وہ یونار کھنے کی بحربور کوشش کررہ ہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے۔ یک دم جن بن گیا تھا اور کسی جن کویونل میں واپس قید کرنے ہے زیادہ آسان اس کی جان لے لیٹا تھا۔

حوالے ہے پروگرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔۔۔ ایپا کا مبن چھوٹے موٹے نیوز چینلز اور جرنلٹنس کو"برطا"اور" کلا قتار "سمجہ کر وافتکٹند، میں انساس سات

کھنٹوں گزار کر آبارہا تھا۔ وہ سب پہلے ہی ایماکای نگرانی کرنےوالے لوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔ ان سے ساتھ باکا کے حوالے سے پہلے ہی بات کرلی گئی تھی اور انہیں اس پروجیکٹ اور اس ایشو کی کور بیج کے حوالے سے سفیٹ ڈیپار ٹمنٹ کی ہدایات بھی پہنچائی گئی تھیں کہ امریکی مفاوات کے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی فی خود کا در روز بیٹ کی دور نے میں کہ امریکی مفاوات کے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی

2015 / 38 电影电影

Section

آسان تھا۔ ی این این جیسے بڑے اوارے کو بھی امریکن مفادات کو ہرچزر بالا تر رکھنا کی سوچ کے تابع رکھنا مشكل نهيس نقاً مُرْمَشْكِلِ تعانوان نيوز جرنان مِي عالمي مقبوليت اور پہنچ پر کنٹرول رکھنا جو س اين اين پر جب جمي کسی آیٹو کو گتنا بھی امریکی مفادات کو یالا تر رکھنے کی پالیسی کے باوجود اٹھاتنے وہ دنیا میں کسی نہ کسی نے تنازیعے کو

اور سال بھی ایباکا کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کو اچانک در پیش آنے والا چیلنج یمی تھا۔ اگروہ پروگرام کووپر میباکا ے پہلے بیش کرنے کا ارادہ نیہ کرچکا ہو تا توس آئی اے کے لیے کوور کواس آفیشنسی صحافت ہے روکنے کاواحد عل به تفاكه ایباكاكواس تك كمی قیمت برند چنچ دیا جا تالیكن بیال كوور \_ ایپاكا \_ اس استیج بر رابطه كرد با تفاجب مباده اوراس کی میم بہلے بی اس ایٹو پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کا تکوروا تکی کی تیار بول میں تھی اور اب اس صورت حال میں کیا جاتا ہے! یہ تھا وہ چیلنج جس نے فوری طور پر ایبا کا اور کووپر کی ملاقات کے حوالے سے سی آئی اے کو پریشانِ کیا تھا اور اس پریشانی میں اضافیہ تب ہو گیا تھا جب ایبا کا اس کال کے ملنے کے فورا "بعد ہی والشكنن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اورجب تک ان كا اگلالا ئحہ عمل فائنل ہوسكا ایبا كا ٹائم وار نرسینٹر جیجیج

ا بنڈرین کوویر کے ساتھ وو کھنٹے کی ایک گرماگرم نشست کے بعدوہ جب می این این اسٹوڈیوزے یا ہر نکلا تھا تو

ایباکاکاجوش پہلے ہے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اے پہلی بار مالارے رابطے کا خیال آیا تھا کیو تکہ اینڈرین کودیر کے ساتھ سوال وجواب کے اس آف کیمرہ سیشن میں سالار سکندر کاؤکر کئی بار آیا تھا۔اس نے کئی باراس کے لئے تعریفی جملے اوا کیے تھے ۔۔ کیسے سالار سکندر نے اس پر وجیکٹ کے حوالے ہے اس کے تحفظات کو سنجیر گی ہے سنا۔ کیسے وہ چھوماہ اس کے ساتھ ان جنگلات میں جاجا کر مقای پوگوں کے ساتھ حقائق اکٹھاکر تارہا۔ اور کیسے اس نے درلڈ بینک کوجمع کیے جانے والے حقائق اور تخفظات پر مشمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کوہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اعتراض گردا نتی تھی سالار سکندر کے لیے اپنے ستائشی جذبات کودپر تک پہنچاتے ہوئے ایبا کا کویہ اندا زہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے سالار سکندر کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

كوديراس بروجيك كے حوالے سے جن مزيد لوگوں سے بات چيت كرنے والا تھا كان ميں سالار سكندر كا نام سرفهرست تفا... ی آئی اے کو اس کا ایدازہ تھا ۔۔ بیدوہ دن تھاجب سالار سکندر سفر کرتے ہوئے رات کوواشکٹن بہنچرہاتھااورا۔ اندازہ نہیں تھاکہ بدقتمتی اس سے پہلے اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی تھی۔ ا يباكان اس عمارت سے نكلنے كے بعد سينٹل بارك كى طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی كے عالم ميں سالار كو نيكت كياتفا وه اسے بتانا جا بتا تھا كہ وہ اب سي اين اين تك رسائي حاصل كرچكا تھا اور كيوبر بي كے حوالے سے اے دا شکٹن کے سی این این اسٹوڈیو زمیں اس کی تیم کے چند اور لوگوں ہے بھی ملنے کاموقع مل گیا تھا۔ اور ایبا کا

ساتوس آسان بر تقا۔

اے اب کووبر کے ساتھ دو ہفتے کے بعد کا تکووا لیں جانا تھا جہاں وہ اینڈرین کووبر کو 'اس پروجکٹ کے حوالے ٹ میں ایا کانے اسے بتایا تھا کہ وہ بے حد خوش تھا ۔۔ بے حد ۔۔ پیٹرس ایما کا



مجے کے ساتھ ساتھ ان دو سری عالمی طاقتوں کے لیے بھی پریشانی کے آثار پیدا ہوتے جواس؛ وجیکٹ میں حصہ وارتضے اور جن کے ہاتھ ان پر محمد کے خون سے رینے جارہے تھے۔

وارسے اور بن کے ہاتھ ان پہلے میز کے حون سے رہے جارہے ہے۔
وہ نیکٹ بہت لہا تھا۔اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ اور پیٹر سی کاجوش و خروش وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس بہت لیے نیکٹ کو کرتے کرتے ای میل کردیا تھا۔ سالار سکندراس وقت اپنی فلائٹ پر تھا اور پچھ گھنٹول کے بعد وہ جب واشکٹن اُترا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع ذیر گرانی آجھے تھے۔ پیٹر سا بباکا کی وہ آخری ای میل سالار سکندر کے جمازا تر نے سے بھی کی گھنٹے پہلے مل گئی تھی جو پیٹر س ایباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کررہے تھے۔ اس بھی کئی گھنٹے پہلے مل گئی تھی جو پیٹر س ایباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کررہے تھے۔ اس بھی کے ذریعے اس بورے کیس کو بندگر تا چا ہتے تھے۔ وہ پندورا ابنی تخویل میں ایباکا کو رکھتے ہوئے وہ اب ایباکا ہی کے ذریعے اس بورے کیس کو بندگر تا چا ہتے تھے۔ وہ پندورا ابنی ترک ایس کی دریا تا جا ہے تھے۔ وہ پندورا اس کردی دراساکا سے جان دھڑا

ا بنی تحویل میں ایباکا کور گھتے ہوئے وہ اب ایباکا ہی کے ذریعے اس پورے میس کوبند کرنا چاہیے تھے۔وہ بندور' باکس جے ایباکانے کھولا تھا'وہ ایباکا کے ہاتھوں ہی بند کروانا چاہتے تھے۔۔اور اس کے بعدوہ ایباکا سے جان چھڑا کیتے۔ اس کی طبعی موت کے ذریعے۔

بعض او قات کمی فخص کی زندگی کمی دو سرے کی موت بن جاتی ہے۔ اور کمی دو سرے کی موت کمی اور کی

زندگی۔ ایباکا کی موت کے فصلے نے می آئی اے کی فوری طور پر سالار سکندر کومار دینے کی حکمت عملی بدل دی

حقی۔ ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے بیٹر کوارٹرز میں ہونے والے نزاکرات کے بعد اس کے انگار اور
معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں ایک '' حادثاتی موت ''کاسامنا کرنا تھا۔ اینڈر سن کو دیرے ایباکا کی ہونے والی
اچانک ملا قات نے می آئی اے کو یک و میبیا کردیا تھا۔ وہ ایباکا اور سالار دونوں کو اکٹھا تہیں ماریختہ تھے۔ شاید
مارنے کا سوچ ہی لینے آگر انقاتی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے اور وہ بھی دو قر بھی
شہوں میں۔ وہ ایباکوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کمی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایباکا اور سالار کی
طبعی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیا جا نا۔

سالار کوفی الحال صرف خوف زدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور سی آئی اے کواندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط حکمت عملی غلط آدمی پرلاگو کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

پٹرس ایاکاکوچند کھنٹوں کے بعد بروکلین کے ایک ایسے علاقے کی ایک تنگ و تاریک گلی میں روکا کیا تھا جہاں ایک قربی ممارت میں ایاکا کو اپنے ایک دوست سے ملنا تھا۔ می آئی اے کاخیال تھا ایباکا ان کے لیے حلوہ تھا جے وہ بہت آرام سے اسے پکڑ کرلے آتے۔ ایبا نہیں ہوا تھا۔ ایباکا ان دوا فراد سے بڑی کے جگری سے لڑا تھا جنہوں نے اچا تک اس کے قریب اپنی گاڑی روک کراسے ریوالور و کھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مہذب دنیا میں مہذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی لیکن جنگل اور جنگی زندگی اس کی سرشت اور جبلیت میں تھی اپنا وفاع کرنا ہے آ تا تھا۔

ووان تربیت یافتہ گماشتوں کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ پہت قامت ہونے کے باوجودوہ سخت جائ اور مضبوط تھا۔ وہ چتا اور پٹیتا رہاتھا۔ اس سڑک ہے گزرتے ہوئے اکا دکالوگوں میں ہے کی نے ایک سیاہ فام اور دوسفید فاموں کے درمیان ہونے والی اس دھینگا مشتی کو روئے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گزرنے والے سفید قام تھے اور پیٹرس ایا کا ان کی ہلامتی اظہوں کا معاطے کونہ سمجھتے ہوئے بھی نشانہ تھا۔ چرم بھیشہ کالاکر آتھا۔ قصور دار بھیشہ کالا ہو آتھا۔وہ فلاسفی باس ہے گزرجانے والے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ نظہوں میں بھی تھی۔ وہ ایسامعا شرہ نہیں تھا جو کسی سیاہ فام کو پٹے دکھ کر انسانیت کے جذبے کے تحت ترب جا آبادر مدد کے لیے میں وہ ایسامیان تھا توان کے ایسامیان تھا توان کے ماتھ ہیں۔ بھی رہاتھا۔خود لہولمان تھا توان

3015 40 三学的では

Section

و سفید فاموں کو بھی امولمان کرچکا تھا۔ پتانہیں ہے ایباکا کی بدشتی تھی۔ان دونوں ایجنٹس کی یا پھری آئی اے کی ۔۔۔ کہ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھ میں آگیا تھا اور ایک ہار ریوالور ہاتھ میں آنے پر اس نے آؤ دیکھانہ ہاؤ ، ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھیں۔ گولی ایک کو لگی تھی لیکن دوسرا خود پر ہونے والے فائرے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کرایباکا پر دوفائز کرچکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔

کے بعد دیگرے ہونے والے ان تین فائر زئے اس سڑک برجلتے راہ گیر کو وہاں ہے بھا گئے پر مجبور کردیا تھا اور ان ہی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑنے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے تھے جس ایجنٹ کی ٹانگ میں گولی گئی تھی۔وہ ہوش و حواس میں تھا اور اپنی گاڑی میں ایباکا کولے کر فرار ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے سرپر ستوں کو سارے واقعے سے

انفارم كرديا تفايه

ایباکا کا انکار'ا قرار میں نہیں بدلا تھا۔ قیمت ہیشہ اقرار کی ہوتی ہے ''انکار انمول'' ہو تا ہے ہے جگنے والے آدمیوں کے پچ میں نہ بکنے والا آدمی کانٹے کی طرح جبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتا ہے اور سی آئی اے مہیروں کے کاروبار ''میں ممارت رکھنے کادعوار کھتی تھی۔

آن پیش کشوں اور اس انکار کے بعد ایبا کا کو پہلی پار پیہ خدشات لاحق ہونے گئے تھے کہ اگر اُسے خرید انہیں جا

سکاتو پھرا ہے بارا جاسکتا ہے۔۔ اور پیر خدشہ ہی وہ چیز تھی جس نے ایبا کا کواپنے بہت دوستوں اور ساتھیوں کے

پاس ان دستاویزات کی کاپیاں رکھوانے پر مجبور کرنا شروع کردیا تھا۔ می آئی اے کواس کی بھی خبر تھی۔ ایبا کانے

اگر سینکڑوں کا بیاں امریکہ اور کا گھواور انگلینڈ میں اپنے دوستوں کے پاس رکھوائی تھیں تو سی آئی اے کو ان

سینکڑوں کو کون کی محمل معلومات تھیں۔۔ وہ دستاویزات ہراس جگہ ہے چوری کرکے ان کی جگہ تھے وہ اور ڈاکو منٹس لکھ

دی جاتی تھیں اور ایبا کا کواس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے چیچے اس پروجیکٹ کے حوالے ہے

دی جاتی تھیں اور ایبا کا کواس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے چیچے اس پروجیکٹ کے حوالے ہے

نی الحال دنیا میں اب مرف د مختص تنے جن کے ہیں وہ دستاویز اب اصلی شکل میں تھیں تکہی تتم کی تیر ملی کے بغیر ہے ہ بغیر پٹرس ایا کا اور سالا د سکند د ہے پٹرس ایا کا اب موت اور ذندگی کی تشکش میں تھا اور سالا رسکند راکھے دن خوار ہونے والا نفیا مگری آئی اے کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایباکا کے دستخط کیسے حاصل کرتے ، جن کی انہیں فوری ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا کتے جمال اس کی اصل دستاویز است تھیں ۔۔۔ ان کی





حکمت عملی بیر بھی کے وہ ان اصلی دستاویزات کو حاصل کرنے کے بعد ایا فاق بھترا ویٹ سے بیر اسے بیرا اسے۔ الث ہوا تھا۔

بلان اے اور بلان بی ناکام ہو چکا تھا۔ ابسی آئی لئے بلان سے سے کام لیٹا تھا نیکن انہیں ۔ اندازہ نہیں تھا '۔ ایباکا کے پاس ایک بلان ڈی تھا جس کا انہیں بھی پتا نہیں چل سکا تھا۔۔وہ کا تکومیں اپنی ایک کراں فریز ہے ہا ایک وصیت چھوڑ کر آیا تھا۔۔

0 0 0

امامہ کواندازہ نہیں تھا۔وہ کتنی دیر ہے ہوشی کی حالت میں رہی تھی یا رکھی گئی تھی مگرہے ہوشی ہے ختم ہونا شروع ہوئی تھی تواس نے جیسے ہے اختیاری کے عالم میں سب سے پہلے اس دبود کوڈھونڈٹا شروع آیا تھا ہے اس نے پہلی اور آخری بار آپریشن تھیٹر میں ہے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تکلیف کی حالت میں جسی اسے یا د تھا 'کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا۔

دردے بے حال اس نے محمد حدین سکندر کوانی آغوش میں لیتے ہوئے اسے چوہا تھا اور ٹھرا ہے جو متی پہلی کی تھی۔ وہ بے حد کمزور سے اور دجر اس کی جبل اور قت پیدائش تھی۔ وہ بے حد کمزور سے اور دجہ اس کی جبل از وقت پیدائش تھی۔ وہ جب حد کمزور سے اور دجہ اس کی جبل از وقت پیدائش تھی۔ وہ تین ہفتے قبل دنیا میں آیا تھا ۔۔۔ ٹیم غنودگی میں وہ اپنا بستر ٹنولتی رہی۔

اس بات کا حساس کے بغیر کہ وہ نوزائیدہ بچہ اس کے بستر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بچھ ہرا ہے ہے ، ہتھ یہ تلاش کرتے رہنے کے بعدا ہے اچانک یاد آکیا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہے ہو جی لی دوا کا اثر آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو رہا تھا۔ اس کی یا دواشت جیسے آہستہ آہستہ واپس آرہی تھی۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا تہ آہستہ آہستہ اے سب یاد آنے لگے تھے۔ جبرل ۔۔ عمایہ ۔۔ سالار۔ وہ مجھ بے چین ہوئی تھی جبل اور عمایہ کہاں تھے جبیدی کہاں تھی جاور سالار ممیالار میاس کو تا تھا اس کی اس حالت کے بارے میں۔ یہ

اس نے بھاری سراور آنکھوں کے ساتھ اس کرے کا جائزہ لیا تھا جس وہ تھی۔ وہ آیک ہا ہیں کا دی آئی موری فی روم تھا اور آیک ساؤنڈ روف کمرہ 'جس کی کھڑکیوں کے سامنے بلائنڈ زینچے اور آبامہ اس بہنی ھالت میں فوری طور پریہ اندازہ نمیں کریائی تھی کہ وہ دن تھا ارات اور وقت ایس وقت کیا ہو رہا تھا۔ اس خوال آئے ہی کمرے کی کسی دیوار کیر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں کوئی وال کلاک نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا وہ آپریشن کے بعد اس کی تھی۔ اس کا خیال تھا کی تھی اور اب وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دودان کے بعد ہوش میں آرہی تھی۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں کیسے آئی تھی۔ ذہن پر تھا کہ وہ دودان کے بعد ہوش میں آرہی تھی۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں کیسے آئی تھی۔ ذہن پر

ی آئی اے کے لیے سب سے بڑی ریشانی سالار کی فیملی تھی۔ انہیں غائب کرناان کے اکیس اند کا کام تھا گر انہیں یہ احساس الاے بغیر غائب کرنا کہ انہیں غائب کیا جاریا تھا سب سے مشکل کام تھا۔ بینک کر کا دھر کاؤں کو ابھی سالارے نہ اکرات کرنے تھے اور ان فراکرات کے نتیج میں اگر وہ مان جا کاؤں جرابی فیمل کے ساتھ ہوئے والے کسی برے سلوک پروورد عمل کا ظہار کر سکتا تھا۔ فوہ اسے یہ سراغ نہیں دیا جائے تھے کہ وراڈ دینک کے علاوہ کوئی دوسری طاقت اس سب میں ملوث تھی۔ سالاد جس دات واشکین کے لیے روایہ ہوا تھا اس کے اسکے دن امامہ کی کا کا کولوجسے نے اسے فون کیا تھا۔

12015 7. 42 EESTONE

Seeffon

کماکیونکہ اے کسی میڈیکل بھپ میں شرکت کے لیے انگلے ایک ہفتہ کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اس کی سیریٹری نے امامہ ہے کما تھا کہ دوانی تمام اپانٹ منٹسی ری شیڈول کررہی ہے اور اس نے امامہ کو آج کے دانا کہا تھا۔ امامہ نے کسی غور وخوص کے بغیر جانے کی ہای بھرلی تھی۔ وہ اسے ایک معمول کی بات سمجھ رہی تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا آگر سالار سکندر سی آئی اے کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو امامہ تو کوئی شے ہی نہیں تھی۔

وہ بیشہ کی طرح جبرل اور عمایہ کے ساتھ بیڈی کو بھی ہپتال لے کر گئی تھی۔وہ کنشاسا کے بہتے بن اسپتالوں میں سے ایک تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارت کاروں کاعلاج ہو یا تھا سالار اس وقت اپنی فلائٹ پر تھیا ورامامہ کا خیال تھاوہ جب تک واشنگٹن پہنچتاوہ اس سے بہت پہلےواپس گھر آجاتی۔ لیکن وہ واپس

كحرنبين آسكي تقي

اس کی ڈاکٹرنے اس کاالٹراساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا تھا کہ اسے بچکی حرکت ابناریل محسوس ہورہ ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے بچھ اور نیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ اسے بچھ انجیکشن بھی لینا ہوں گے۔ امامہ کو تشویش ہوئی تھی تو صرف یہ کہ سالار وہاں نہیں تھا۔ وہ اس سے بہلے بھٹ اس کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ ایسے معائنوں کے لیے' لیکن اسے اپنے بچے کے حوالے سے کوئی قکر نہیں تھی' کیونکہ وہ بچے کی حرکت کی ابنار ملٹی کو بھی ایک اتفاقی چیز سمجھ رہی تھی۔ ڈاکٹرنے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں پچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہ کرایڈ مٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو ڈیر نگر انی رکھنا تھا۔

اے ایک گمرے میں شفٹ کیا تھا اور جو انجکشن امامہ کوویے گئے تصودہ درویز عانے والے انجکشن تھے۔ امامہ کو گھرے عائب اور سالا راور اپنی کسی اور قبیلی ممبرے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے می آئی اے کے پاس اس مرحہ جو خود میں بیٹری مور سے کھی تھا میں تاہم سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے می آئی اے کے پاس اس

ے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بیچے کی قبل ازوقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اس کے بیچے کی حالت اتن اتجھی تھی کہ وہ تمین ہفتے پہلے پیدا ہونے پر بھی زندہ نیچ سکتا تھا۔ اور نہ بیچتا تو بھی سالاریا امامہ میں سے کوئی ورلڈ بینک یاسی آئی اے کا ہاتھ اس ساری صورت حال میں سے ہر آمد نہیں کر سکتا تھا۔ امامہ انتخبشن لگوانے سے پہلے ہامپیٹل کے کمرے میں ہی بیڈی 'جبریل اور عنایہ کولے آئی تھی اس وقت بھی اس کا بھی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چلی جائے گئالین اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اسے وردن و ہونا شروع ہو گیا تھا اور ڈاکٹرنے اس کی تصدیق بھی کردی تھی کہ انتخبشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں

عے ک زندگ بچانے کے لیے فوری طور پردنیا میں لا تا ہے۔

و بہلاموقع تفاجب امامہ بری طرح بریشان ہوئی تھی وہاں کنشاسا میں گھرکے چند ملازموں کے علاوہ ان کا کوئی ایبا حلقہ احباب نمیس تفاجنہیں وہ ایسے نمسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسا کرتے۔ان کا جتنامیل ان تباہد کی میزاں نو ملک تنا

الماپ تھاوہ سرکاری تھااور غیر ملکی تھا۔

قوری طور پر امار کی سمجھ میں۔ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بچوں کو کمال بھیجے۔اس کیڈاکٹرنے اے مدکی پیش کش کی تھی کہ وہ بچوں کو اسے کے بیٹر کش کی تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھرر کھ محتی ہے لیکن امامہ کے لیے توبہ نا ممکن تھا۔وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد محت محتاط تھی اور خاص طور پر جریل کے حوالے ہے۔ یہ غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے ایک بحرے پرے خاندان ہے نکل کردس سال کی قید تھائی کائی تھی اور پھرامیداور ناامیدی کے درمیان لگتے ہوئے اس نے ان خونی رشتوں کو پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائیات تھے اور اسے اس وقت سلے تھے جب و سیم کی موت کے بعدوہ ما یوس کے وجود کے سب ہے بہ بڑین دور ہے کر دری تھی۔ جریل اس کی زندگی میں اس وقت بھار کی طرح آیا تھا۔ اس کے وجود کے اسے دیوں کے میں میں کی اس کی دور کے اسے دورو کے اسے دیوں کی طرح سنجوالا تھا۔

عَ خُولَيْنَ وَالْحِيثُ 43 الْمَرِّ وَ 2015





وہ پہلی بار جربل کو ریکھنے اور کو دیس لینے پر بلک بلک کرروئی تنی۔ لگتا تھااولاد نہیں معجزہ تھااس کے لیے۔ اور یقین یہ نہیں آرہا تھا کیے تمعجزہ اس کے لیے کہتے ہو کیا تھا۔

یں ارباطا اور افراد تھی جس نے اس کی زندگی کے بدترین دنوں ہیں سے پچھ دن 'اس کے وجود کے اندر پلتے ہوئے اس کے درود کے اندر پلتے ہوئے اس کے کرب کو سہتے ہوئے گزار ہے تھے اور یہ وہ احباس تھا جو امامہ کو جبریل کے سامنے ہیشہ شرمندہ بھی رکھتا تھا اور احسان مند بھی۔ سالار کہتا تھا وہ جبریل کے سامنے واقعی کہتا تھا۔ اسے جبریل کے سامنے واقعی کچھ بھی نظر نہیں آ یا تھا۔ عنایہ ۔۔۔ سالار دونوں کہیں چچھے چلے جاتے تھے ۔۔ وہ اس پر بھروسا کرتی تھی اور چار سال کے اپنے اس بیٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ یوں رکھتی تھی جیسے وہ بہت بردا ہو۔ جبریل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذیانت اسے باب سے دور تے میں لمی تھی لیکن برداشت اس نے کماں سے کی تھی جیہ امامہ نہیں جان پائی تھی۔ اس کے دونوں نے بی ضدی اور شرارتی نہیں تھے لیکن جبریل میں ایک بجیب ہی سنجیدگی اور سمجھ داری تھی۔ اس کے دونوں نے بی ضدی اور شرارتی نہیں تھے لیکن جبریل میں ایک بجیب ہی سنجیدگی اور سمجھ داری

وه هرچنز کا بے حد خاموشی ہے مشاہدہ کرنے کاعادی تھا' بنا کوئی تبعرہ کیے۔ امامہ کون سی چیز کمال رکھ کر بھولتی تھی یہ جبرتل کویا درمتنا تھا۔۔ وہ سالار سکندر کی عدم موجودگی میں اس گھر کا" بھا۔۔ اور وہ جیسے اپنے اس کردار

ہے بخولی واقف بھی تھا۔

ہیں آل میں امامہ اور ڈاکٹر کے در میان ہونے والی تمام گفتگو بھی اس کے سامنے ہی ہوتی رہی تھی اور وہ جیپ چاپ بیٹھاسن اور دیکھیے رہا تھا۔

المد کو اب بہت گھراہٹ ہورہی تھی۔ وہ جاہتی تھی اس کی دلیوری کم از کم تب تک مل جائے جب تک سالار امریکہ پہنچ جائے اور وہ اس سے بادر اس سے دلیوری سے پہلے ایک باریات ہو کہتے۔

کی فوری دیکھ بھال کے لیے تو بھے کر ناہی کر ناکیان کم از کم وہ اس سے ڈلیوری سے پہلے ایک باریات ہو کہتے۔

وہ خوف جو بھی اسے اپنے حصار میں لیتا رہا تھا وہ اب بھی لے رہا تھا۔ اور کیا ہوا۔ اگر دلیوری کے دوران مرجائے تو۔ اور یہ وہ ''تو'' تھی جو اسے ہم بار آپریشن تھیم میں جاتے ہوئے سالار سے ایک بار معانی التھے پر مجبور کرتی تھی۔ اپنی احسان مندی جنانے پر بھی مجبور کرتی تھی گئین بس زبان آگر ایک جملے پر آگرا گئی تھی تو وہ اس کے دوران سے محبت کا اظہار تھا۔ وہ آج بھی سالار سے محبت کا اظہار تھا۔ وہ آج بھی سالار سے محبت کا اظہار تھا۔ وہ آج بھی تھا اس کے دول میں اپنی وہ تھا۔ وہ جملے اور انتظامی دوراس کے دول میں اپنی موسکی تھا۔ وہ حدمین کی پر اکش سے پہلے موت کے خوف میں مرد کے لیے تص اللہ کی تھی ہوری نہیں ہو سکی تھی۔ درد بڑھ رہا تھا اور ڈاکٹر اسے آپریشن تھیم میں لے جاتا چاہتی تھی میں نار مل نہیں تھا۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ درد بڑھ رہا تھا اور ڈاکٹر اسے آپریشن تھیم میں لے جاتا چاہتی تھی کی کو تکہ کیس نار مل نہیں تھا۔ اسے آپریشن کرنا تھا۔

0 030 30-0 0-1-0 243

Seeffon

152015 F. 44 LESECTION

المراب ا

C C C

ایونیوب کی نے آیک دیڈیواپ اوڈی تھی۔ جس میں ایک سیاد فام بروکلین کے ایک نسبتا " ہی اندوجے عمل آیک پاس سے گزرنے والی گاڑی ہے یک دم نظنے والے دوسفید فام لوگوں ہے از بالظم آیا تھا۔ ان مفید فاموں کے انھوں میں موجود ریوالور ہے بہنے کی کو کشش کر آنائیس چمینتا اور ان پر فائز کرنے کے بعد ان میں ہے ایک کے انھوں کوئی کھاکر ہے کر تا نظر آیا تھا۔ پھران دونوں افراد کا اسے ب رحمی ہے تھی ہے کر گاڑی میں تقریبا " پھیننے والے انداز میں کرایا جانا بھی اس دیڑیو میں تھا۔

وید یو سیل نون سے نمیں اس بلزنگ میں رہنے والے ایک سیاہ فام نو عمریجے نے ہیڈی کیم سے ہنائی تھی جو افاقا اس جکہ سے بالکل قریب ایک بلزنگ کی دو سری هنرل کی کھڑی ہے ایک اسکول پر وجیٹ کے سلسلے کی ایک دید یو شوٹ نر رہاتھا"میرے بڑوئی"۔ اس نے اپنی کلی میں شروع ہونے والی اس ازائی کو افاقا اسٹیلن بڑی دچھی ہے۔ یہ سوچے اور کمنٹری کرتے ہوئے ریکارڈ کیا تھا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے اول انسے ایک اقدیاری فیچ کے طور پر چیش کرے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لوں کے

جھے ہیں جو اس کی بر تھتی یہ تھی کہ دوو پر ہو ہت قریب ہے بی تھی اور اس میں نظر آنے والے تھی افراد کے چے ہے۔ ان اس کی بر تھتی یہ تھی کہ دوو پر ہو ہت قریب ہے بی تھی اور اس میں نظر آنے والے تھی افراد کے چے ہے۔ ان تھی ہے وہی یہ تھی کہ انہوں نے ایک سیادفام ٹارکٹ کو انھوانے کے لیے دوسفید جھی یہ دور ہو ہی ہے۔ ان انہوں کی آبادی نبتا زیادہ تھی ہو جس بارگٹ کو انھوانے کے لیے اس جگہ جمیحاجماں سیادفام وہ بی آبادی نبتا زیادہ تھی ۔ دوروہاں ہے ایک سیادفام کو پیٹ کر اور کولی مارکر بھی نہ مرف خود تھی ہو ہے۔ ایک سیادفام کو پیٹ کر اور کولی مارکر بھی نہ مرف خود تھی

ر برت آئے تھے بلا اسپاہ فام کو جمی کے گئے تھے۔ اس سے نے ویڈ ویشوٹ کرتے ہوئے بھی چلا چلا کران دونوں افراد کو سیاہ فام کو تھینچ کر گاڑی ہیں ڈالنے سے روٹ کی ویشش کی تھی کیکین اس کو شش میں ناکای کے بعد اس نے اس گاڑی کی نمبریلیٹ کو ندم کر کے ریکارڈ کیا

\$205 7. 45 ESSEE



PAKSOCIETY1

پر سرجری کے فورا مبعد وہاں ہے لے گئے تھے۔ NYPD نے ہی آئی اے ہے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ایبا کا کوفوری طور پر داشکٹن منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ وہاں مرچکا تھا۔ ہی آئی اے اب سرپیٹ رہی تھی کہ وہ میڈیا پر پیٹرس ایبا کا کے ایک حادث میں زخمی ہو کرہا سپیٹل جانے والی خبر کو کیسے ورسبت ثابت کرتی۔

پٹرس ایا کا کے ایکسیدنٹ میں شدید زخمی ہونے کی خبرمیڈیا پر چلاناان کی ایسی حکمت عملی تھی جواب ان کے محلے کی بڈی بن گئی تھی۔ طوفان یو ٹیوب پر کیا مجاتھا'طوفان تووہ تھا جوسی آئی اے ہیڈ کوارٹر ذہیں آیا تھا۔ ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آپریش سی آئی اے کے منہ پر ذلت اور بدنامی تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن گور نمنٹ اور ورلڈ بینک بھی سیسنے والے تھے اور فی الحال سی این این کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف

اس پر قابویانے کا بھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔

سنجھی بھی انسان کو اس کی بے وقوئی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چالا کی لے ڈوبتی ہے۔ سی آئی اے کے ساتھ بھی بھی ہوا تھا۔ آیک تیر سے دوشکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی نژوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے بیٹیرس کو نیویا رک کے اس بامیدیل میں جھوڑ دیا ہو آبادان کی بجت ہوجائی۔ وہ دوا فراد کسی گینگ کے اابت کردیے جاتے یا کوئی مجرم 'جو ایبا کا کولوٹنے کے لیے اس سے الجھے تھے۔ کچھ دن شور مجتا پھریات کا لے اور گورے کی روا تی لڑائی تلک ہی محدود رہ کرنسلی تعصب کے خلاف پچھا پیلوں 'قرار دادوں اور تھمعیں روشن کرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی ۔۔۔ تیک ہی محدود رہ کرنسلی تعصب کے خلاف پچھا پیلوں 'قرار دادوں اور تھمعیں روشن کرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی ۔۔۔ پیٹیرس ایبا کا بھی ختم ہوجاتی اور ناک پیٹیرس ایبا کا بھی ختم ہوجاتی اور ناک پیٹیرس ایبا کا بھی نے کی خواہش تھی کہ کل ورز بینس کے ماسر بائنڈ کو ہرچیز کو الجھا کر اختیام تک پیٹیجانے کی خواہش تھی کہ کل کوئی اس تھی کوسلی ایس تھی کوسلی ایس تھی کوسلی ایس تھی کوئی اس تھی کوئی تھی اور اب انہیں با ہر نگلنا نہیں آرہا تھا۔۔ پی

وہ اے کسی حادثے کا زخمی دکھا کراس ہے جان چھڑانا چاہتے تھے اور یہ کام وہ وافتکٹن میں کرنا چاہتے تھے' جہاں سالار سکندر تھا اور اس دن وافتکٹن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا۔ جس کا ایک زخمی پیٹیرس ایبا کا کو ظاہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی انظامیہ کو ایباکا کے حوالے سے معلومات تھیں بالکل نیویا رک کے اس

باسمول کی طرح جمال باکاکو پہلی یار نے جایا گیاتھا۔

ہمہاں کا حالت مسلسل بگزاری تھی اور نی آئی اے سرجری کے بعد ہاسپیٹل سے اے اپنے ٹھکانے پرلے جاکر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں یوچھ سکی تھی۔ تواب انہیں اس سے وہ آخری کام لیٹا تھا جس کے لیے اسے واضافین بہنچایا گیا تھا اور جس کے لیے نیوز چینلز پر بار بار اس حادثے کے زخمیوں اور مرنے والے کے نہ صرف نام چلائے تھے بلکہ ان کی باسپورٹ سائز کی تصویریں بھی ہی آئی اے کو یقین تھا نیوز چینلز پر چلنے والی یہ خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی 'وہ متقاضی تھی کے سالا راس سے ملنے ضرور جاتا ہے۔

رہے ہیں وہ میں مارے میں ہوئے تھے۔ وہ خبر سالارنے دیکھ بھی کی تھی اوروہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلاگیا تنا۔ اگر کسی طرح وہ خبراس کے علم میں نہ آتی یا وہ اس سے ملنے نہ جا باتب می آئی اے والے ہاسپٹل کے ذریعے اس سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ پیٹریں ایباکا کی آخری خواہش ہے کہ وہ سالار سکندر سے ملنا چاہتا ہے۔ لیکن انہیں پاان B کی ضورت نہیں بڑی تھی۔ سالار'ایباکا کو دیکھنے چلاگیا تھا اور ہاسپٹل میں آنے جانے میں ا تقریبا" وہ کھنے گئے تھے اور می آئی اے کو اتناہی وقت جا ہے تھا۔ اس کے کمرے سے لیب ٹاپ سمیت ہراس چر کاصفایا کرنے کے لیے جے وہ کام کی سمجھتے تھے سالار کو کسی آور کام کے لیے کمرے سے اتن دیر تک ہا ہرر کھنا ان

362015 46 出到6352

کے لیے مشکل تفاکہ وہ اپنالیپ ٹاپ تو ساتھ رکھتا تھا۔لیکن ہامپیٹل جاتے ہوئے انہیں توقع تھی وہ سب پچھ وہیں چھوڑ کرجائے گا۔

سب پھی ویسے ہی ہواتھا جیسے ان کا پلان تھا کیکن بھیجہ وہ نہیں نکلا تھا جس کی انہیں توقع تھی۔
وہ دیڈریوانہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس دیڈریو میں نظر آنے والے چرے کے نقوش کو بھول نہیں سکیا تھا۔
وہ اسنے واضح تھے اور اس دیڈریو میں دو سری سب نے نمایاں چیزوہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین پر نیچے آرہی تھی۔
وہ اس پیٹریں ایباکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے اور وہ واشکٹن کے ہاسپٹل میں بظا ہر حادثے میں زقمی ہو کر آنے
اور مرنے والے ایباکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ نیوز چینلڈ پر ایباکا کی تصویر میں نہ چلوا چکے ہوتے اس
عادتے کے فورا "بعد شدید زخمی فروکے طور پر ۔ توشاید ہی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹن کے اس ہاسپٹل
صادتے کے فورا "بعد شدید زخمی فروکے طور پر ۔ توشاید ہی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹن کے اس ہاسپٹل
سے فوری طور پر واپس نیویا رک منفل کر دیا جا تا کیکن وہ ایک علطی کے بعد صرف دو سری نہیں کہیے ہی اور چو تھی
غلطی بھی کر بیٹھے تھے۔

اس جائی آگ کو بچھانے کی کوششیں بہت جلد شروع کر دی گئی تھیں۔انہوں نے پوٹیوب ہے اس دیڑ ہو کو ہمانے کی کوششیں شروع کر دیں 'وہ اے بلاک نہیں کرسکتے تھے کمیونکہ یہ شور شرابے کو بڑھا یا لیکن وہ بار باراب لوڈ ہونے والے لنکسی کو مثار ہے تھے اور اس میں کوشش کے باوجو دناکام ہو رہے تھے۔ ہی آئی اے کی بلاگر فیم مختلف لنکسی پر آنے والے تبعروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی مختلف لنکسی پر آنے والے تبعروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی تعصیب ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی ملوث نہیں ہو کتھے تھی کہ وہ معاملہ تو می سمجی کوئی ایس کے تعمریدان کی پر قسمتی تھی کہ وہ معاملہ تو می سطح کا نہیں رہا تھا۔وہ آگ امریکا سے کا تکو تک پہنچ گئی تھی۔

اینڈر بن کووپر کی ٹیم نے پیٹرس ایباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلا کو اور اس ویڈ یو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا۔ وہ سب پیغامات اور ای میلا جن میں ایباکانے کووپر کے شومیں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کی قتم کی معاونت سے بھی اٹکار کیا تھاوہ اس دیڈ یو کے دو گھنٹے بعد کے میسیج تھے اور اُس وقت کے جب نیویارک کے ہاسپٹل میں ایباکا کی سرجری ہو رہی تھی اور ایسے پیغامات صرف کوپر ہی کو نہیں ان دو سرے بروگر امز کے میزبانوں کو بھی کیے گئے تھے یا سحافیوں کو جن سے ایباکا پچھلے کچھ ونوں سے مل رہا تھا اور ہے میں کے مسئلے کوسا منے لانے کی درخواست کررہا تھا۔

اینڈرس کووپرنے ایک نیوز پروگرام میں پٹیرس کے ان پیغامات اور اس دیڈیو کی ٹائنمنٹ کو بوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور پھراس نے نیویارک اور وافنکٹن کے دوہاسپٹلز کے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلز میں اسے واخل کرنے والے پی آئی سے تعلق رکھتے تھے۔

سیرس بیاکای موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ کون اے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا۔ ہ اس کو صرف وہ شخص بیا سکتا تھا جس کا نام ایماکا کو دیر کے سامنے کئی یار لے چکا تھا۔ جو واشکشن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملا قاتی تھا۔ اور جس نے اپنی شناخت ایماکا کے دشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔ امریکہ کے ہرنیوز چینل پر اس را ت سالار سکندر کا نام اس خوالے ہے جس رہا تھا اور ہر کوئی سالارے رابطہ کرنے میں تاکام تھا۔

0 0 0

اوراس رات اینے ہوٹل کے کمرے میں جیٹے ان تمام نیوز چینلز کی کوریج اوف دماغ کے ساتھ سالار بھی وکھے رہاتھا۔۔ ی آئی اے بھی دکھے رہی تھی۔۔ اور ورلڈ بینک کے دہ سارے کر مادھر مابھی جو دوون سے سالار





سكندر كو ہراسال كرنے كے ليے تن من وهن كى يا ذى الگائے بيٹے ہيں۔
پیٹرس ایا گاكواس ویڈ یو پیس نشانہ ہنے و کھ كر سالار كواس رات یہ بیٹین ہو گیا تھا گہ اس كی فیلی زندہ نہیں ہیں۔
وہ لوگ اگر ایا گاكوار سكتے تھے اور اس طرح مار سكتے تھے تو وہ اور اس كی فیلی گیا ہے ہی نہیں ۔
چزیس دلچپی تھی تو وہ اپنی ہوى اور اپنے بچوں كی زندگی تھی ۔۔۔ اور پی تبلی گیا آپ بھی نہیں۔۔
اور سی آئی اے بیس اس آپریش كو كرنے والے لوگ اس رات صرف ایک بات سوچ رہے تھے ۔۔ انہیں سالار سكندر كاكیا كرنا تھا۔۔ ؟ زندہ رکھنا تھا۔۔ ؟ زندہ رکھنا تھا۔۔ ؟ زندہ رکھنا تھا۔۔ ؟ زندہ رکھنا تھا۔۔ کہ اس كی موت بیٹرس ایبا كا كی طرح سی آئی اے كے منہ پر ایک اور برنا ہی كے دھے كا اضافہ كرتی ہے ہو وہ كنشاسا میں موجود پیٹرس ایبا كا كی طرح سی آئی اے كے منہ پر ایک اور برنا ہی كے دھے كا اضافہ كرتی ہے گھروہ كنشاسا میں موجود اس كی بیوں اور بچوں كی زندگ ہے ذرائع بھی بند نہیں كرتے تھے۔ زندگ ہا موت؟ ۔۔ زندگ ؟موت؟ نیبل ٹینس كی گیند اس كی طرح ہاں یا نہیں كے ورائس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں كے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں كے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں كے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس بیس گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

2 2 2

چارسالہ جریل نے اپنے خاندان کو در پیش آنے والے اس بحران میں جو رول اوا کیا تھا 'وہ اس نے زندگی میں کئی بارا واکرنا تھا۔ یہ اس نتھے ہے بچے کو تب علم نہیں تھا۔ اسے پتا تھا اس کی بال تکلیف میں تھی 'اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی مال ایک بیٹے جارہی تھی جو ایک لڑکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی مال نے بیشے کی طرح دو سالہ عمالیہ کی ذمہ داری اس کو سوتری تھی۔

خوان داخت 48 مر 2015

SECTION



ساتھ کمیں نہیں جاناچاہیے۔ کی ایسی جگہ جودور ہوتی ہے۔ اسٹنٹ کچھ حیران ہو کرواپس اپنی ٹیبل پر گئی تھی۔۔وہ ایک انٹرمٹنگ بچہ تفا-اس نے اپنی کرسی پر ہیتھے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ دوسالہ عنایہ اب جبرل کی گود میں سر رکھے سورہی تھی اوروہ بے حدچو کنا بیٹھا بس کے سرکوا ہے تنفے شخصیا زووں کے جلتے میں کیے ملا قاتی کمرے میں آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آکر جیٹھی اور اس نے جبرل کو ایک مسكرات دہے ہوئے اس كا سر تقیقیایا اور جوابا" اس بچے كے تاثرات نے اے سمجھادیا تفاكه اے بیے ب تکلفی انجھی نہیں کلی ہے۔اس عورت نے دوسری بارسوئی ہوئی عنابیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کم تواس بارجریل نے اس کا ہاتھ بردی نری سے برے کرتے ہوئے سرکوشی میں اس سے کما۔ "(بريوري )She is sleeping "

"اوہ سوری!" امریکن عورت بظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اے دیکھ کر مسکرائی 'جبریل نے ایک بار پھر سیاٹ چرے اور اس کی طرف دیکھے بغیراس کی مسکر اہث نظراندازی۔

اس عورت نے اپنایرس کھول کراس کے اندرے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کر جبریل کی طرف بردھائی۔

"نوتههنكس"جواب جاكليث آكے بردهائے جائے ہمى يملے آگيا تھا۔ مبرے پاس کھے تھلونے ہیں۔"اس باراس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیک سے ایک استفاد تھلونا نکال کر جبریل کی طرف پردهایا اس کی سرد مهری کی دیوار تو ژیے کی بیدا گلی کوشش تھی۔ جبریل نے اس تھلونے پر ایک نظر واليغيربت شالتكي ساس كما

Would you please stop bothering us"

(آپ ہمیں تک کرنابند کریں کی پل ا یک لحد کے لیے وہ عورت حیب ہی رہ گئی تھی یہ جیے شٹ اپ کال تھی اس کے لیے مگروہ وہاں مند بند کرنے کے لیے شیں آئی تھی۔انہیں اُن دونوں بچوں کووہاں ہے لے جاتا تھااور ان کا خیال تھا۔ آتے جاتے ملا قاتیوں میں دو کم من بچوں کو بسلا کھ اس کے جاتا کیا مشکل تھا۔ زور زبردسی دہ استے لوگوں کے سامنے عمامیے ماتھ کرعتے تھے جریل کے ماتھ نہیں۔

وہ اِب ختھر تھی کہ عنامیر کی طرح وہ چار سالہ بچہ بھی تھک کر سوجائے پھر شاید ان کو کسی طرح وہاں سے مثاویا جا یا۔ لیکن اے جریل کے تاثرات ہے اندازہ ہورہاتھا کہ اس کاسونے کاکوئی ارادہ نہیں تھا۔وہ دس بندرہ منث بنتے رہے کے بعد وہاں سے اٹھ محقی تھی اے ان بچوں کے حوالے سے نئی بدایات لینی تھیں اور یا تج منٹ بعد

جب وود اليس آئي توييدي وإل ان دونول كيايس موجود سي-

وہ عورت ایک مخراسانس لے کررہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا ہے تھے 'صرف اپنی عمراني مين ركهنا جائج تصحب تك امريكه مين سالارك ساته معاملات طےنه موجات امريكه ميں سالار كواس كى قبلى كے حوالے سے صاف جواب دينے كے باوجودى آئى اے اس كى قبلى ير نظر رمے ہوئے تھی۔وہ عورت ایک بار پھراس وزیٹرزروم میں کمیں اور بیٹھ کئی تھی۔عتابہ اب جاگ کئی تھی اور پاتھ ردم جانا جاہتی تھی۔ پیڈی اے باتھ روم کے کرجانا جاہتی تھی۔ اس نے جربل کو ایک بار پھروہیں تھنرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھا۔ وہ کسی طرح بھی عنایہ کو اپنی آنکھوں ہے او جھل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پیڈی کو اے بھی باتھ ردم لے جانا پڑا تھا۔وہ عورت بھی اٹھ کران کے پیچھے ہاتھ روم آئی تھی اور جبریل نے اس عورت کوا یک ہار

Why are yor stalking us

READING Section

(ممارے ویکھے کیول پڑی ہوئی ہو۔) واش بیس میں ہاتھ دھونے میں مصوف وہ عورت قریبی بیس میں ہاتھ دھوتی بیڈی کے ساتھ کھڑے اس بجے کا جملہ س کرجیے آیز یوں پر گھوی تھی۔نہ بھی گھومتی تو بھی آے اندازہ تھا۔وہ بچہ اے ہی مخاطب کررہا تھا۔ پیڈی نے اس عورت کودیکھااور معذرت خواہانہ اندازے مسکرائی یوں جیےوہ جبریل کے اس تبعرے سے متغق نہیں تھی۔ لیکن جربل ای ناخوش گواراانداز میں اس عورت کود مکھ رہاتھا۔ پینتالیس سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس جار سال کے بیچے کو سراہا تھا۔وہ پہلی بار ایک جار سال کے بیچے کے ہاتھوں بسیا ہوئی تھی اوروہ اے سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی وہ جن بھی اب پاپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس کے۔ بیڈی ان دونویں کو لے کردہاں سے جلی گئی تھی لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی وہ ایک بار پھراس بچے ہے وہ جملہ نہیں سنتاجا ہتی تھی جواس نے کچھے دریکے ساتھا۔ بہترتھا اے بھیجے دالے اس کی جگہ کسی اور کو بھیجے دیتے۔ پیڈی امامیے ۔ ڈیڑھ کھنٹے بعد بھی تنہیں مل سکی تھی کیویکہ ڈاکٹرنے کہا تھا۔وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آپریش تھیک ہوا تھالیکن اے ابھی خواب آور دوائیں دی جارہی تھیں۔ پیڈی نے امامیہ کے فون سے بار بار سالار کو کال کرنے کی کوشش کے۔ لیکن ناکام ہونے کے بعد اسے اپنے نمبرے بھی کال کی تھی۔وہ اسے اس کے بیٹے کی خوش جبری دیتا جاہتی تھی اور ساتھ ہے اطلاع بھی کہ اس کے دونوں بچے اس کے پاس تھے اور محفوظ تھے کیکن وہ رابطہ میں کریاتی تھی۔ بیڈی نے باربار امامہ سے بھی ملنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بچوں کو بھی امامہ سے ملوانے کے لیے ڈاکٹر ے اصرار کیا تھا کیونکہ عنامیہ آپ بے قرار ہورہی تھی۔ ڈاکٹرنے اے ان کوبیٹو میں پڑا ہوا حمین تو دکھادیا تھا کین امامہ تک رسائی نہیں دی تھی۔اس نے ایک بار پھراے دونوں بچوں کواس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا اور بیشر کی طرح جبریل او گیا تھا۔ نیندے ہو جھل آتھوں اور تھکاوٹ کے باد جودوہ عنایہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا كيونك مى في ال عنايد كاخيال ركھنے كوكها تھا۔اس نے الكوبيٹو ميں وہ بيلي بوائے بھى د كھ ليا تھا جے ممى لينے کی تھیں لیکن ممی کمال تھیں؟ یہ سوال اب صرف اے ہی نہیں پیڈی کو بھی پریشان کررہا تھا وہ اب کنشیاسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی کیکن سالارغائب تھااور کا تکومیں ورلڈ بینیک پر قیامت ٹوٹے والی تھی صرف ورلڈ بینک پر نہیں ان مغلی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کا تکومیں استعاریت کے

0 0 0

پٹرس ایبا کا بنی موت کے چو پیس گھنٹوں ہیں ہی صرف کا تگو کے پیکھین کا نہیں پورے افریقہ کا بیروین گیا تھا اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالر ذکے کمیشن لے کراپے ملک کی ہرچیز بیچنے کے لیے ہروقت تیار بیٹھے تھے اس خطے نے 'بہیرو'' پہلی بار دیکھا تھا۔ جان دینے والا ہیرو۔ پیٹرس ایبا کا ساری ذرکی پر امن طریقوں سے جدوجہ کر آباور اس کا درس دیتارہا تھا لیکن اپنی موت کے بعد اس کی چووصیت منظر عام پر آئی تھی 'اس بیس اس نے پہلی بارا بی غیر متوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اپنے لوگوں کو اور نے کے لیے انہیں سفید فاموں کو مار بھرگانا تھا' چاہے اس کے لیے بچھ بھی کرتا ہوئے۔ انہیں سفید فاموں کو مار بھرگانا تھا' چاہے اس کے لیے بچھ بھی کرتا ہوئے۔ انہیں ان بیس تھا لیکن نہ ایس کے فراف بنا تے ہوئے انہیں ان سب کے خلاف" جماد" کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن نہ ایمب کا نقابی جائزہ لیتا رہا تھا۔ اور اس اپنی کو گوں کے ساتھ ہوئے والی نا انعمانی اور ظلم کے خلاف بخاوت کے لیے 'جماد'' کے نیا وہ موزوں کے ساتھ ہوئے والی نا انعمانی اور ظلم کے خلاف بخاوت کے لیے 'جماد'' کے ناوہ موزوں کے ساتھ ہوئے والی نا انعمانی اور ظلم کے خلاف بخاوت کے لیے 'جماد'' کے نیا وہ موزوں





ستون ہے جمعے تھے

لفظ نہیں ملاتھا۔ اس نے صرف پچھیز کو مخاطب کیاتھا صرف انہیں جنگلوں نے نکل کر شہوں میں آگر لڑنے کے لیے کما تھا۔ ورلڈ بینک اور ان آرگنا ئزیشنز کے ہردفتر پر حملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس دات وہ صرف پچھیز نہیں تھے جو جو ایبا کا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر مکلی آرگنا ئزیشنز پر چڑھ وڈڑے تھے۔ وہ کا گلو کے استعماریت کے ہاتھوں سالوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو با ہرنگل آگئے تھے۔

کنشاسا میں اس رات کنشاسا کی تاریخ کے وہ سب ہوئے فسادات ہوئے تھے جن میں کوئی ساوہ اس سیر سفید فام مارے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کے آفسوں پر حملہ کرکے انہیں گوشنے کے بعد آگ لگادی گئی تھی۔ اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکا تھا۔ ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے لوٹ ماراور قبل و غارت ہوئی تھی اور ان میں سالار سکندر کا گھر نہیں تھا جے آگ لگائی تھی وہ ورلڈ بینک کے سربراہ کا گھر تھا جے ہجوم نے اس رات بناہ کیا تھا۔ کا تگو میں اس رات ڈیرٹھ سوکے قربی امریکیوں اور بینک کے سربراہ کا گھر تھا جے ہجوم نے اس رات بناہ کیا تھا۔ کا تگو میں اس رات ڈیرٹھ سوکے قربی امریکیوں اور بینک کے سربراہ کا گھر تھا اور ان میں اکثریت ورلڈ بینک اور دو سری عالمی تنظیموں میں کام کرنے والے افراد اور ان کے خاندان کے افراد کی تھی۔

ورلڈ بینک کے چالیس افرادان فسادات میں مرے تصاور یہ چالیس لوگ نجلے عمدوں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے 'وہ درلڈ بینک کی سینئراور جو نیئر مینجمنٹ تھی۔ اپنی فیلڈ کے اہر نامور لوگ جو کئی سالوں سے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنزاور پروجیکٹنس سے مسلک تھے اور جو کا نکومیں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر

كاتكوك طول وعرض مين تصليح موت تص

ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بارورلڈ بینک کے خلاف فسادات اوراس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس سے بہلے دنیا میں ورلڈ بینک کے افسران کو صرف انڈے نماز بار کریا ان کے چروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ پھینک کر اختجاج کیا جا تارہا تھا اور دہ اختجاج کی اثر اور تبدیلی کے بغیر ختم ہوجا تا تھا۔ وہ مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا۔ یہ اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ ورلڈ بینک اور سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن روم کی دیواروں پر گئی اسکر بنوں پر اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ ورلڈ بینک اور سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن روم کی دیواروں پر گئی اسکر بنوں پر قبی اسٹیوں اداروں کے سینئر حکام صرف دم سادھے بے بہی کے ساتھ کا گوک مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کود کھی رہے تھے ان کو بچانے کی کوششیں ہوری تھیں لیکن فوری طور پر کوئی بھی کا تلوک ان فسادات میں عملی طور پر کوئی بھی کا تلوک ان فسادات میں عملی طور پر کوئی بھی کا تلوک ان فسادات میں عملی طور پر کوئی بھی کا تلوک ان فسادات میں عملی طور پر کوئی بھی کا تلوک ان فسادات میں عملی طور پر کوئی بھی اندازہ و بیش میں ایمان کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمو سیشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا تب تک اے بیا اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کا تگو میں کیا ہونے والا تھا اگر سیشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا تھا کہ اس بیا کا کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمو سیشن میں بیا کا نے امریکہ اور درلڈ بینک پر شدید تھید کرتے ہوئی آئیس گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔ جو کا تکوکونو ہے تو بیٹرس ایما کا نے امریکہ اور درلڈ بینک پر شدید تھید کرتے ہوئی آئیس گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔ جو کا تکوکونو ہے تو بیٹرس ایمانک نے امریکہ اور درلڈ بینک پر شدید تھید کرتے ہوئی آئیس گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔ جو کا تکوکونو ہے تو بیٹرس کیا کہ دردرلڈ بیک پر میں ایمانک کے ساتھ میارہ کا کو تو ان کا تکوکونو ہوئی کو تھا تھیں۔ کرکھار ہے تھے۔ اور درلڈ بینک پر شدید تھید کرتے ہوئی آئیس گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔ جو کا تکوکونو ہوئی تو بیا

پیٹر ساتھا گاوہ آخری انٹرویو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بری اسکریوں پر ساتھا اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدے وارکی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پروجیک کی انکوائزی پر مجبور کررہا تھا اور ایسانہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کوچھوڑ ویٹا چاہتا تھا۔ میٹری ایباکانے اس انٹرویو میں پہلی بارا بی زندگی کولاحق خطرات کی بھی بات کی تھی اور یہ بھی کہاتھا کہ وہ طاقیں





جوا ہے۔ ارڈا ناچاہتی ہیں وہ سالار سکندر کو ہی پارڈالیس گے۔
سالار سکندر کا نام پیٹرس ایا کا کے بعد ایک رات میں افریقہ میں زبان زدعام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں وہی شہرت اور دیسا تعارف پہلی بار کئی فیر ملکی کو نصیب ہوا تھا اور وہ ''غیر ملکی 'کاس وقت واشکشن میں اپنے ہو ٹل کے کمرے میں نوی پر بیسب دکیر ربا تھا پھر بار بار ہو ٹل ہے باہر جا کریا کہتان فون کر کے اپنی فیملی کے بار سے میں ہا کرنے گوشش کر رہا تھا۔
کوشش کر رہا تھا۔ کاش اسے وہ نام وری نہ ملتی کاس نے سوچا تھا۔
اینڈر من کو ویر کا انٹرویو نشر ہوئے کے دو کھنٹے کے اندر کا تکو میں فسادات شروع ہو چھے تھے اور سالار سکندر نے ان فسادات کے مناظر ہمی فی دی پر انہ کو دیکھیے تھے۔ ورلڈ بینک کے دفاتر میں لوٹ مار اور آگ رکانے کے منظر ہمی ان فران اس فونج کا حصہ تھے اور افسران کے رہائش علاقوں میں گھروں پر حملے کے مناظر ہمی۔ نیوز چہنداز یہ بتار ہے کہ کہ کو پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پچھ میں افران کی پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پچھ میں افران کی پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پچھ میں افران کی پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پچھ میں افران کی پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پچھ میں افران کی پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پچھ میں افران کی پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پولوں پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پولوں پر حملے ہوئی تھیں۔ پپلیس تھی کو وہ بھی نے ورلڈ بیک کے اور افران کے بیا ہوئی کی اور اور اس کے بیچ گھر پر نمیں تھی تھی ہیں۔ پی انہ چل جو کا ہو آگی امامہ اور اس کے بیچ گھر پر نمیں تھی تھی ہوئی کی اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کو کا ہو تا کہ امامہ اور اس کے بیچ گھر پر نمیں تھی تھی تھی ان کر ان کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا۔

نی وی پر وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ شدید پریشان تھا۔ وہ سب ہوجائے کے باوجود بھی جووراڈ جنگ کے اضران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اے آگر پہلے ہے یہ پتانہ چل چکا ہو تاکہ امامہ اور اس کے بچے گھر بر نہیں تھے تو وہ بھی بھی اس بیٹر روم میں بیٹھا یہ مناظر نہیں دیکھیا تا۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ بھی بھی دشمن کا سب سے برط وار آپ کی بقا کا باعث بن جا تا ہے۔ امامہ اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی بھی ہوا تھا۔ می آئی اے نے انہیں صرف اس لیے اس کھرے غائب رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ امامہ سے سالار کی قبیلی یا آفس کا بھی کوئی مختص رابطہ نہ کرسکے اور حدین کی تین ہفتے ۔ بل اور قت پیدائش جیسے امامہ اور اس کے بچوں کی زندگی بچنے کا باعث بن گئی تھی پر اس وقت سالار کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔

ے شک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی تھی۔

## 0 0 0

"میرے نیچ کمال ہیں؟"اس نے اثیند نث کی شکل دیکھتے ہی ہوش وحواس سنجالنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں کیا تھا۔

''دہ بچھ دیر میں آپ کے پاس آجا کیں گے۔ آپ کو فوری طور پر اس ہاسپتال سے کمیں نتقل کرتا ہے۔''
اندیڈ نٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کما تھا۔ امامہ نے استرسے انتخفی کوشش کی تھی اور بے اختیار
کراہ کررہ گئی تھی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اسے لگا تھا چیسے کوئی خنج کسی نے کیدوم اس کے بید

کے نچلے جھے میں گھونیا تھا۔ اندیڈ نٹ نے جلدی سے آگے بردہ کرا ہے واپس لٹانے میں مددی اور اسے لٹانے کے
بعد سمائیڈ نیبل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجاشن اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جووہ لائی تھی۔

میں سرنج کی سوئی گھونے کم کردے گا۔ آپ کی حالت ابھی تھیکہ نہیں ہے اٹنیڈ نٹ نے کہتے ہوئے گلوکوزی ہو آ

ا مار نے اپنے اتھ کی بشت پر ٹیپ کے ساتھ چیکائی ہوئی سرنج نکال دی۔ " مجھے فی الحال کسی میڈ پسسن کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور اپنے شوہر سے بات کر فی



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



وه اس بارزخم کی تکلیف کو نظرانداز کرتے ہوئے اٹھ بلیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی جھنکہ وہ اندید نٹ کھے در جب کھڑی رہی تھی پھروہ خاموشی سے کمرے سے نکل کئی تھی۔ اس کی واپسی آدھ تھنے کے بعد پیڈی 'جریل اور عنابہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی تظریزتے بی جبرل اور عنایہ شور مجاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستربر چڑھ کراس سے لیٹ گئے تصوده ڈیرم دن کے بعید مال کود مکھ رہے تھے۔ بیڈی بھی ہے اختیار لیک کراس کے پاس آئی تھی۔ ڈیرھ دن سے امامہ کونہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی باربار کی کیت و لعل پر امامہ کے حوالے ہے اس کے ذہن میں عجیب وغریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخریت و مکھ کروہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ ''تم نے سالار کواطلاع دی؟''امامہ نے پیڈی کو دیکھتے ہی اس سے یو چھاتھا۔ ' میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کو تھش کر رہی ہوں لیکن ان کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس ا شاف ہے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کمہ رہے ہیں کہ سالا رصاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ مہیں ہو رہا۔" امامه کے دماغ کوایک جھٹکالگا تھا۔وہ پیڈی کا پہلا جملہ تھاجس نے اسے چونکایا تھا۔ "كل؟"وهبريواني" آج كيا تاريخ بي؟" اس نے پیڈی سے پوچھااور پیڈی نے جو آریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔وہ چھلی دوپر کوہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اکلی رات ہو چکی تھی اسے یعین نہیں آرہاتھا وہ استے کیے عرصہ تک خواب آور ادویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی۔۔ اور کل سے سالارنے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔وہ امریکہ تو کل ہی میں جکا تھا بھراس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔اس نے پیڈی سے اپنا بیک لے کراس میں سے فون نکال کراس ير كال كي كو تحش كي. المينة نث نے اسے بتايا كه بإسپيل ميں اس حصے ميں سكنلز نہيں آتے تصدوه اس كامنه د مكھ كرره كئي تھی۔ اینے سیل فون پراس نے سب chat apps اور فیکسٹ میسجز چیک کر لیے تھے کل سے آج تک اس میں کھے بھی شیں تھا۔اس وقت سے لے کرجبوہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک۔۔ بے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجودا مار نے ہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سکنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی كال يا نيكت ريسيونيس كرسكى \_اس بيلے كدوه بيڈى سے كچھ اور يوچھتى - بيڈى نے اسے كانكوميں ہونے واليا فيادات كيارك بس بتايا تفااور سائق بيربحى كم توميع بس ان كے كھر بھي حمله كياكيا تھا۔ امامه تعظيم رہ من سمی بیڈی کے پاس تفصیلات سیس تھیں کیونکہ وہ ایک بار ہاسمٹل سے تکلنے کے بعد ودبارہ بچول کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں پا عمراسمثل مس الك لى وى سيث يرتشر موت والى نيوز \_\_\_ بدوہ لمحہ تھاجب امامہ کو بہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی۔ پیٹرس ایما کا مارا گیا تھا تو سالار کماں تھا۔۔؟وہ بھی تووافقکنن میں تھا۔ پیڈی نے اسے نیوز چینلز پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھیں۔ پیٹری ا یا کا کسے مارا گیااور کیے اس کی موت سامنے آئی۔اس سے آخری بار ملنے کے لیے جائے والا مخف سالار سکندر





کمرے سے باہرِ نکل آئی تھی۔اے باسپیٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں ہے وہ کال کر عتی اور اس سے بات کر کارے سے باہرِ نکل آئی تھی۔ا سے باسپیٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں ہے وہ کال کر عتی اور اس سے بات کر عتی-اے اس گھرکے تباہ برپاد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مارکے بارے میں پیڈی عنی اسے اس گھرکے تباہ برپاد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مارکے بارے میں پیڈی نے اسے کچھ در پہلے بتایا تھا۔۔ گھر' بچے سب چھھ یک دم اس ایک فخص کے سامنے بے معنی ہو گہا تھا جو اس کا سائبان تھا جو زندگی کی دھوپ میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدّت سے جھلس رہا تھا۔پاؤں تا است کاریت

۔ انگینڈنٹ اور بیڈی نے اے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی 'وہ نمیں رکی۔اس نے بیڈی کواپے پیچھے نمیں آنے دیا اے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا۔وہ نگھے پاؤں پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑ کھڑاتے ۔

قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی۔

سالاروہاں ہو گاتواس حالت میں اے بسترے ملنے بھی نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ میں تو تفاکہ 'سالاروہاں نہیں تھا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حالے ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سکنل آجاتے جہاں سے وه سالار بے بات كرياتى -اس كى آوازىن ليتى-

اس كاجسم مُصنِدًا يرْرباتها-بيه موسم نهيس تقاجوا ہے لرزار ہاتھا۔خوف تھاجور گوں میں خون جمار ہاتھا۔۔ صرف

ہاتھ نہیں تھے جو کیکیارے تھے۔اس کاپوراجم ہے کی طرح کانپ رہاتھا۔ "آب كے شو ہرالكل تھيك ہيں۔ ميں تھوڑى در ميں ان سے آب كى بات كرواتي ہوں۔" المامه ألز كفراتے قدموں سے خلتے چلتے ساكت ہوئي اور اٹيندنٹ كي آواز پر بلٹي تھی۔اور پھروہاں كھڑے كھڑے جیے موم کی طرح میلطنے لگی تھی۔ زرد کانیتی 'کشفرتی بے آوازروتی ۔ وہ ماں تھی 'اپنے بچوں پر جان دے دینے والی۔ اوروہ رب تھا۔ اپنے بندول کوایے کیے جھوڑ دیتا اس نے جس کوپکار اٹھا۔ مدد کے لیےوہی آیا تھا۔ رحم الميندنث كواس كى حالت ير نهيس آيا تقا-اس برتر ذات كواي بندے پر آيا تقا-اوروه اسے بندول بربلا شبه بے حد شفقت کرنے والا ہے

ی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گور نمنٹ کو ایک ہی وفت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کا تگومیں اگر کوئی اس وفت ورلڈ بینک کی عزیت کو بحال کرنے کی پوزیش میں تھیا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور م ایک دم دن مین شوین گیا تھا۔ افریقیہ میں جو آگ پیٹرس ایبا کاکی موت نے لگائی تھی دہ سالار سکندر کی زندگی ہی بجهائمتي تقى فيصله تأخيرے مواتھا۔ ليكن فيصله مو كياتھا۔

اس آبریش کے بتاہ کن نیائج نہ صرف ی آئی اے میں بہت سے لوگوں کی کری لے جانے والے تھے بلکہ ورلد مینک میں بھی بہت سے سر کتنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔

سالار سکندراس سب ہے بے خبرہو تل کے اس کمرے میں اب بھی نیوزچینلو ویکھ رہاتھا۔وہ پچھ دیر پہلے ا بناب ، بات كرك آيا تفاجنهول في استايا تفاكه كانگوك طالات كي وجه سے في الحال كانگوكي فلا تُنش اور دیزا دونوں دستیاب نہیں تنصے مالار سکندر کے سرمیں درد شردع ہو گیا تھا۔ اس کاوہ غم گسار میگرین ایک بار بھراس کا غم غلط کرنے آگیا تھا۔ وہ ہو ٹل واپس آیا تھا۔ عجیب کیفیت میں۔ ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر کے حوالے سے جلنے والی خبروں محافظو کے دل دہلا دینے والے منا ظرکے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھانہ اس سالار سکندرے اس کا کوئی تعلق تھانہ کا تکوے۔وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا۔ أنبيبي بهول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"آه کیاسوال تفایہ کیایا دولایا تھا۔ کیایا د آیا تھا۔"

(נוכאוכות)" Pain "

" And What is naxt to Pain "

(اوردردكيعي)

اشخے سالوں بعد آیک بار پھروہ سوال وجواب اس کے زہن میں چلنے گئے تھے۔۔ آخر کتنے موقعے آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔۔عدم وجود۔۔خالی بن۔۔ اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آگھڑا ہوا تھاا یک بار پھر۔ زمین اور آسان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جمال وہ نہ اوپر جاپار ہاتھا'نہ نیجے آیا رہا تھا۔

" And What is Naxt to NothingNess "

(اوراس سرم وجود عالی بن کے بعدے؟)

اس کا پناسوال ایک بار پھراس کامنہ چڑائے آیا تھا۔ مراک کا پناسوال ایک بار پھراس کامنہ چڑائے آیا تھا۔

جهنم كوئى اور يوكم تقى ليا-اس في جيد باختيار كرائي موع وسي

" And What is Next To Hell "

ہاں وہ اس کے بعد والی جگہ جانا چاہتا تھا۔ ان سب تکلیفوں ان سب اذینوں ان سب آزمائشوں سے گزر کر۔ وَہَالَ آ گے۔ اور آگے۔ آگے جہاں جنت تھی۔ یا شاید اس لمحہ لگی تھی۔

وون کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا۔وہ میوزک اور وہ روشنی۔اسے لگا وہ خواب دیکھ رہاتھا۔وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا۔

If Tomorrow Never Comes

رومان كينتك كے مضهور كانے كى كالرثيون-

سیل فون براس کامسکرا تا چرواوراس کانام-سالار کولگا تھا۔وہ واقعی جنت میں کمیں تھا۔اسنے کا بیتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ لیکن ہیلو نہیں کمہ سکا۔وہ امامہ نے کما تھا۔ بے قرار آواز میں۔وہ بول ہی نہیں سکا۔سانس لے رہاتھا تو ہڑی بات تھی۔اینے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا۔

وہ دو سری طرف ہے بے قراری ہے آس کا تام پکار رہی تھی۔باربار۔سالار کا پورا وجود کا نینے لگا تھا۔وہ آواز اسے ہرا کردہی تھی۔ کی بنجر سو تھے۔ ٹنڈ منڈ بیٹر بربارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح۔وہ بھوٹ بھوٹ کرروتا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔وہ مرد تھا۔ بولنا مشکل تھا۔ پر پولنا ضروری تھا۔ ''امہ!''اس نے اپنے حلق میں بھنے ہوئے تام کو آزاد کیا تھا۔

دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کرروئی تھی۔وہ عورت تھی۔یہ کام بردی آسانی سے کر علی تھی کیونکہ اسے مهادری اور مردا تھی کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔وہ بے آواز رو تا رہاتھا۔وہ دونہ خے گزر کر آئے تھے اور کسی نے دوسرے سے بیر نہیں ہوچھاتھا کہ دوسراکہاں تھا۔ کیوں رورہا تھا۔

ہے آواز روتے ہوئے سالارنے ای طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی پیکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے تنے بھروہ کھٹنوں کے بل سجدے میں جاگر اتھا۔ کوئی اس سے پوچھتا 'اللّٰہ کہاں

١٤ 2015 مر 201

تھا۔ اور کیے سنتا تھا۔ اس کی شہر رگ کیا ہے۔ اس سے بھی قریب۔
کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں ایامہ کے نہ ہونے پر اس طرح ایک طوا کف کے کو تھے پر سجدے میں جاگر ا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا۔ بے شک اللہ ہرچیز پر قادر ہے۔ مشرق۔ مغرب۔ ہرچیزاس کی متاع ہے۔ وہ کُن کہتا ہے اور چیزیں ہوجاتی ہیں۔ گمان سے آگ۔ بیان سے باہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بوا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بوا ہے۔

# # #

"بى از كيوث

المدى باتيں من کراہے چھوٹے بھائی ہے زیادہ اس پری کود پکھنے میں دلچپی ہوگئی تھی جوان کے گھروڈ بیہ دکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔ وہ امامہ ہے بھائی ہے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق ہے کرید کرید کریو چھتی تھی۔ جبر ل البتہ پاس بیٹھا اپنی اسٹوری بکس کے صفحے الٹتے پلنتے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ اس نے بھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ بری کے بارے میں۔ کیونکہ اسے پتا تھا ''ممی'' جھوٹ بول رہی تھیں۔ کیونکہ انہ بری کے بارے میں۔ آتا تھا۔ اور جھوٹ بول رہی تھیں۔ کیونکہ نہ بریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو بری نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آتا تھا۔ اور اسپتال خود جاتا بڑے گا۔ اور وہ بھی کارہے سموٹ کے ذریعہ اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنمائی میں شیئر کی تھیں امامہ کے سامنے نہیں۔

'کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں ''عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا می جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا می جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''کیا می جھوٹ بولتی ہیں ''' عنایہ نے اس سے یو پچھا۔ ''

« نتیں۔ وہ جھوٹ نتیں بولتیں لیکن تم چھوٹی ہو 'اس لیے وہ تم سے یہ کہتی ہیں۔ " اس نے برے میرانہ انداز میں بمن کو تسمجھایا تھا جس نے بھائی کی فرائے دار زبان اور سوال من من کر بہت

جلدی یولنا شروع کردیا تھا۔ وہ سب اس وقت امریکن اسپیسی کے اندر موجودا یک چھوٹے ہے میڈیکل یونٹ میں تھے کی زندگی اڑانے آیا تھا۔ کچھے بھی نئس نہس کے بغیر قریب سے گزر کرچلا گیاتھا۔ کی زندگی اڑانے آیا تھا۔ کچھے بھی نئس نہس کے بغیر قریب سے گزر کرچلا گیاتھا۔

المدائی تنوں بچوں کے ساتھ سالارہے بات چیت کے بعد اب پر سکون تھی۔اس نے وقفے وقفے ہے پاکستان میں سب سے بات کی تھی شب کوا پی خبریت کی اطلاع دی تھی اور سب سے حدین کی پیدائش پر مبارک بادوصول کی تھی۔ بچے کی جنس کا پتا چلنے کے بعد دہ کوئی مہینے پہلے ہی اس کا نام طے کر بچے تھے۔ حدین کی حالت بمتر تھی۔ وہ کمزور تھالیکن صحت منداورا مکٹ تھا۔

أكراس كى بيدائش قبل ازوقت نه ہوئى ہوتى اور امامه كى سرجرى نه ہوئى ہوتى توسالار فورى طور يران كووہاں



READING Section ے وافقتن بلوانے کی کوشش کرتا۔ لیکن فوری طور پر امامہ اور حدین ایرٹریول نہیں کرکتے تھے اس لیے سالار کا کو آنے والا تھا اور وہ اب اس کے انظار میں امریکن اہمبیسی میں تھے جہاں بہت ہو اور بھی اور اس بھوے تھے جب تک انہیں کا گوے نکالنے کے انظامات نہ ہوجاتے یا حالات پر قابونہ پالیا جا یا۔ امامہ اور اس کے بچوں کو ہائی پروفا کل اسٹینس ملا ہوا تھا۔ امامہ کو اگریہ پتا ہو تاکہ اس ائی پروفا کل اسٹینس ہے پہلے اس کے شوہ بریرام پیکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مرکز بھی امریکن اہمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ اس کے شوہ بریرام پیکہ میں کیا گزری تھی تو وہ فردی طور پرورائر بینک کے ہیڈ کو اٹرز میں ایک میٹنگ انچینڈ کرنی تھی۔ اس ارام کرنے کے لیے کما تھا۔ اس خود فوری طور پرورائر بینک کے ہیڈ کو اٹرز میں ایک میٹنگ انچینڈ کرنی تھی۔ اس آرام کرنے کے لیے کما تھا۔ اس خود فوری طور پرورائر بینک کے ہیڈ کو اٹرز میں ایک میٹنگ انچینڈ کرنی تھی۔ اس کا رابط اس سے نہیں ہوپارہا تھا اور نے امامہ سے کما تھا۔ کوئی سکٹلز اور میں ملاکٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابط اس سے نہیں ہوپارہا تھا اور اسی وہد سے دو اس قدر پریشان تھا۔

ا مامہ نے پیٹرس ایبا کا کے حوالے ہے بات کی تواس نے اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے 'وہ پریشان نہ ہو سے میں کا دیا گئی کو خوالے میں مال دیں الدین کھی مرام دو

اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی را لیطے میں ہے۔

امامہ مطمئن ہوگئی تھی۔ اگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سمتی تھی۔ لیکن کوشش کے باوجودوہ سو نہیں سکی تھی۔ تکلیف میں سکون آور دوا نمیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی اور اس کے باس تھی اور وہ مرے میں چلتے ہوئی اب وہ دوا نمیں لیے کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ پیڈی اس کے پاس تھی اور غیر ملکی چینلو کو بدل بدل کر۔
وی پر کا تکو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلو کو بدل بدل کر۔
جہاں پیٹریں ایا کا کے حوالے سے ذکر آرہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہورہا تھا اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی باربار چل رہی تھیں بنایا اور اس کی اور آبی زندگی کے جوالے سے لاحق خطرات کا ذکر بھی کیا رہی تھیں بنایا اور اس کی اور آبی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا ذکر بھی کیا تھا۔

سالارے بات کرنے کے بعد آبامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی 'وہ پریشانی ایک بار پھر سراٹھانے گئی تھی۔سالار نے اے ان سب معاملات ہے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔وہ پچھلے آئی مہینوں سے کا نگو کے جنگلات میں پیٹرس ایبا کا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کر تا رہا تھا۔وہ صرف پیرجانتی اور سمجھتی تھی کہ بیہ آفیشل کام تھا لیکن در لڈ بینک کے اس پر وجیکٹ کے حوالے ہے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتا چلا تھا۔وہ بھی پیٹرس ایبا کا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔معاملات استے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واقعنگٹن میں میٹھا سالار

اسے بتارہاتھا۔

وہ مصیبت میں تھالیکن اے کیوں بے خبرر کھ رہا تھا۔امامہ کواس کا احساس ہونے لگا تھا۔وہ وہاں کنشاسامیں بیٹے کراس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی۔وہ اس کے سامنے بیٹے کراس سے بوجھنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے کیا ہورہا تھا۔ سے بوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے کیا ہورہا تھا۔ ''جمی!''جبریل نے اے مخاطب کیا'وہ سوچوں سے چونگی۔

"Who wants to kill Papa"

"لياكوكون ارتاجا بتابي؟"

وہ آس کے سوال پر مخمد ہوگی تھی۔

وہ سے سوال دوہ بچد بے حد تشویش ہے اس سے پوچھ رہاتھا۔ امامہ کوٹی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہواتھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیشائی دی بربیرسب کچھ سن اور دیکھ رہاتھا اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی الیم کسی منفظہ کو وہ سمجھ سکناتھا۔ وہ بلاکا ذہین تھا اپنے باپ کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتہ میں بہت مختاط





No one wants to kill papa

(کوئی آپ کے پایا کومار تانمیں چاہتا؟) اس نے جبریل کواپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ''اللہ آپ کے پایا کی حفاظت کررہا ہے اور ہم سب ک۔''وہ اسے تھیتھیاتے ہوئے بولی۔

"الله في يشرس أيباكاكي حفاظت كيون نهيس كي؟"

امامدلاجواب مو گئے۔ بروں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں۔

جبریل کے سوال اسے ہیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا۔ بات بوچھتا تھا۔ جواب سنتا تھا۔ سوچتا تھا۔ اور خاموش ہوجا یا تھا۔ گرامامہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی 'اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھایا نہیں۔ وہ بچہ گرا تھا۔ اس کا احساس اسے تھا۔ وہ بہت حساس تھا۔ وہ اس سے بھی لاعلم نہیں تھی۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے بوچھتا بھی نہیں تھا۔ "دیکھو 'تمہمارا چھوٹا بھائی۔ کیبا لگتا ہے تہہیں ؟"

امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔

اس نے جواب دیا تھا حمین کے بغور جائزے کے بعد لیکن اس جواب میں جذباتیت و شی اور جرانی مفقود

المعارے جیسالگتاہے نا؟"امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ دوجہ بہ نہد گات "

جربل نے کچھ اور احتیاط ہے بغور اس کا جائزہ کینے کے بعد مال کو فور اسجواب دیا تھا۔اسے شاید مال کا یہ تبصرہ اور مما تکت اچھی نہیں گئی تھی۔

"اچھاتم ہے کیسے ڈفرنٹ ہے؟"امامہ نے دلچیں سے پوچھا۔

"اس کی مو تجھیں ہیں۔میری تو شیں ہیں۔"

ہ من کا مدید ساختہ ہمی۔وہ حدین کے چرے اور بالائی لب پر آئے والے روئیں کو دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ عنایہ اب بھی امائیکریڈ کے بالکل قریب پڑے انکوپیٹو کی دیوارے چپکی کھڑی تھی یوں جیسے حدین چڑیا گھرکا کوئی جانور تھا جے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ 'نکائے واؤوالے باٹر ات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مدھم آواز میں انگتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ وہ عنایہ کی دھم آواز پر ہنس بڑی تھی۔وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہوجائے۔انہیں اندازہ

نہیں تھا۔وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھاسویا ہوا جن تھاجو بیدار ہونے کے لیےا پنے باپ کی آمر کاانتظار کررہاتھا۔ سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کوخوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسی اوا ووی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی نہ بی ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ ہے تنگ کیا تھا۔ان کے خاندان 'دوستوں اور جربل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کومٹالی نیچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا آتھا۔

ے ہموں بن کی ن دووں سے ہیوں و علی ہے در میں عام میران ہوں۔ کا تگو کے فسادات میں پیدا ہونے والاوہ تیسرا بچہ ان کاوہ سکون اور چین چیس کرانہیں واقعی مثالی بنانے کے لہ بھسما کیا تھا۔ سی آئی ایسے نے جس بچے کو تین مفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل ازوقت دنیا میں لانے کی کوشش کی

58 经影应



تھی 'انہیں آگر محمد حدین سکندر کا تعارف ہوجا 'اتووہ اس پیدائش کو کم از کم تین سوسال تک روکتے۔ مستقبل سے بے خبرامامہ بردی محبت سے اسے خود سے کچھ فاصلے پر سوئے دکھیے رہی تھی جو دو منابع میں بندار افرار استان

"كيابه خرافے ليتا ہے؟" يہ جريل تفاجس نے پہلى باراس كے خرافے نوٹس كرتے ہوئے برى بے يقينى سے

امامہ اس کے مشاہدے پر جیران ہوئی تھی۔جبریل کے احساس دلانے پر اس نے پہلی بارغور کیا تھا۔انگوییٹو سے اس کے خراٹوں کی آواز نہیں آرہی تھی۔لیکن اس کے سینے کا آ ارچڑھاؤ بہت نمایاں تھا۔ دد نہد کہ سے ال "میں-وہ بس گرے سانس لے رہا ہے۔"

المهدنے جبرال کا چرو بھی جبرانی ہے ویکھاتھا۔اس نے کیسے اندازہ لگایا تھااس کے سانس لینے کی رفتارے کہ وہ

"مى إكيابية آپ كالاست بي بي من سوال ذائر يكن آيا تفااور به حد سنجيدگ سے كيا كيا تجا-امام كى سمجھ

میں نہیں آیا وہ بنے یا شرمندہ ہو۔ پیڈی ہنس پڑی تھی۔ "ہاں سویٹ ہارٹ! بیدلاسٹ بے ہی ہے۔ "اس نے جیسے جبریل کو تسلی دی تھی۔ "ہم دو بھائی اور آیک بمن ہے۔ "جبریل جیسے مطمئن ہوا اور اس نے انگلیوں کو چھو کر گنا۔ "ہاں ڈیپڑ۔"امامہ نے اس کامنہ چوم کراہے لیتین دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش ياني تھی۔ کنيزغلام فريد عرف چن۔









سكندر عثان كے كھر آئے والا وہ مهمان غير متوقع نهيں تھا 'تا قابل يقين تھا۔ وہ ان كے كھر كئى بار كئے تھے۔ بمسائے کے طور پر مصالحت کے لیے۔ تعزیت کے لیے الیکن ہاشم مبین زندگی میں بھی ان کے کھر مہیں آئِے تھے۔ آج وہ آگئے تھے توانہیں یقین نہیں آرہاتھا۔وہ ابان کے بروس میں نہیں رہتے تھے۔وہ کھرچھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کھر میں اب کوئی اور رہتیا تھا اور گھر یکنے کی خبر پر سالار نے بے حد کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیردر پردہ کی اور کو درمیان میں رکھ کروہ گھر خرید پا تا۔ وہ تاکام رہاتھا۔ ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقت ور تصح اور ہاتم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے ۔۔ ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی۔ ہاتھ میں طاقت نہیں تھی بھنے پراپرنی ڈیلرز کے ذریعے سالار سکندران ہے رابطہ کررہاتھا 'وہ مجھی اپنی کوششوں میں کامیاب شیں ہوئے تھے کھ عُكِرْ ﷺ عَكَرْتُ ہو كربكا تقا مي و مكيه وہ بهت برط تقاليد آٹھ كنال كاوہ گھر تين حصوں ميں بث كربكا تقا اور اس كے باوجود اس پر چھاور کیسز تھے جوامامہ کی بہنوں نے اپنے جھے کے حوالے سے کیے تھے۔ سكندر عثان نے سالار كى سارى كوششوں برياني پھيرويا تھا۔وہ اس حق ميں نہيں تھے كہ وہ متنازعہ جائيداد خریدی جاتی 'خاص طور پر اس لیے کیونکے۔وہ امامہ کے والدین کئتی اور دونوں فیملیز کے درمیان نتازعات تھے 'جو سالار کے خود پس پردہ رہ کر سامنے کسی اور رکھ کراس کے ذریعے ایسی کسی خریدو فروخت کے شدید مخالف تھے خاص طور پر اس کیے بھی کیونکہ سالار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے دِسائل نہیں تھے۔وہ قرضہ اور ادھار کیے بغيراليي كوئي خريدو فروخت كرنهيس سكتا تفأاور سكندر عثان زندگي ميس كبهي قرض اورادهار برعياشيال اور الطلح تلك كرفے كے حق ميں سيں رہے تھے۔ اوراب وہ ایک کمبے عرصے کے بعد جس ہاشم مبین کواپے سامنے و مکھ رہے تھے۔ وہ اس رعونت 'تمکنت کا سامیہ تھے جو بھی ان کے ہمسائے میں رہتے تھے اور جوان سے بات تک کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ چرے پر جھریوں کا جال لیے زرور نگت محمر میں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔وہ پہلی نظر میں انہیں پہچان نہیں پائے تھے۔ان کی سمجھ میں بھی نہیں آرہا تفا کہ وہ ان کے ساتھ کیاروں ہر تھیں۔ آخر اب كياف تھى جوانىس ھينچ كريمال لائى تھى-"مجھے امامہے بات کرنی اور ملتا ہے۔" چند ہی جملوں کے بعد ہاشم مبین نے ان سے کہا تھا۔ "وہ یہاں نہیں ہے۔" سکندر عثمان نے بڑے مختاط انداز میں انہیں بتایا۔ ومیں جانتا ہوں۔وہ کا تکومیں ہے۔ میں وہاں کا نمبرلینا چاہتا ہوں۔وہاں کے حالات خراب ہیں۔۔وہ ٹھیک .. انہوں نے رک رک کر۔ لیکن ایک ہی سانس میں ساری با تیں کہی تھیں۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا 'وہ کیا " ہاں۔۔وہ 'سالاراور بچے ٹھیک ہیں۔" آگروہ تشویش میں یمال آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کامطالبہ گول سیں اسے بات کرنا چاہتا ہوں گا یک باراسے ملنا چاہتا ہوں۔" ہاشم مبین اپنامطالبہ نہیں بھولے تھے۔ "میں امامہ سے بوجھے بغیراس کا نمبریا ایڈریس آپ کو نہیں دے سکتا۔" سکندر عثان نے کوئی تمہید نہیں "میں اے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اب "انہوں نے بہت تھے ہوئے کہج میں کہاتھا۔ و "آپاے بت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں۔" سکندر عثان نے ترکی به ترکی کما۔"وہ اب اپنی زندگی READING 16 2015 F. 60 ESSOCIOS Section

میں سیٹ ہے۔۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش 'بے صد مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کیوں ایک ہار پھر اس کوؤسٹر ب کرنا جانبے ہیں۔ آپ کی میٹی نے پہلے ہی آپ کی وجہ ہے بہت تکلیف اٹھا لُئے۔ آپ اب اے میں کوؤسٹر ب کرنا جانبے ہیں۔ آپ کی میٹی نے پہلے ہی آپ کی وجہ ہے بہت تکلیف اٹھا لُئے۔ آپ اب اے باشم مبین کے چرے کی جھریاں یک وم بردھی تھیں 'پھرانہوں نے مدھم آواز میں کہا۔

دمیں جانتا ہوں ' بجھے احساس ہے۔

سکندرعثان بول نہیں سکے 'وہ ان کے منہ ہے یہ جملے سننے کی توقع نہیں کررہے تھے۔ \*\*\* "بس ایک آخری بارملنا چاہتا ہوں اس سے۔۔اس کی ایک امانت ہے ، وہ دینی ہے مجھے۔۔ اور اس سے معافی

ب بجھے اپنا فون تمبراور ایڈرلیں دے دیں میں اس ہات کرن گا مجھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ كمال رنت بي أب " كندر في اس بي يوجها-

"ايك اولدُ ہوم ميں \_ "سكندر جي كے جي ره كئے اللم مبين اٹھ كھڑے ہوئے تھے۔ "المامة كوبتادين- مين في اسلام قبول كرليات ... پهروه جھے ضرور بات كرے گا-" ا بی نشست کھڑے ہوئے شکندر عثمان ان کے اسکے جملے پردم بخودرہ گئے تھے۔

جیلی ہے اختیار ہسی۔ جوابِ غیرمتوقع نہیں تھا۔ کوئی مرداس کی کشش کے سامنے ٹھرنہیں سکتا تھا۔ کم از كم اس نے اپني زندگي ميں ايساكوئي مرد نهيں ديكھا تھا بجس نے اس كى اتنى تھلى دعوت كورد كيا ہو۔ وہ نیویارک کی منتمی ترین Escorts میں ایک بھی اور منتمی ترین کالفظ اس کے لیے بہت چھوٹار جا تا تھا۔۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے دنیا کی مشہور تزین کمپنیز کے سربراہان شامل تھے۔۔۔ کیونکہ جیلی کی غدمات ہر کوئی افورڈ نمیں کر سکتا تھا۔ اس کے "کلائنٹس" تحدود تھے اور Forbes کے 100 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔وہ ان کلاننٹس کے علاوہ صرف چندلوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور آج اے ایک لاکھ ڈاکر سامنے بیٹھے ہوئے اس ایک مخص کے ساتھ رات گزارنے کے لیے دیے گئے تھے جواس وقت مسكراتے ہوئے اس كى آنكھوں ميں آنكھيں ۋالے اپنے گلاس ميں موجود اور يج جوس كا آخرى كھونٹ لے رہا

"اوه\_واؤ\_گریمه"جیکی نے شهدین کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے کے ساتھ

"دلیکن صرف حوروں کے ساتھ۔"اس مخض کا اگلاجملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔وہ اب اپنے اتھ کی پشت

ير سرسرا آاس كالم تقد مثار باتفا-پر سرسرا ہوں ہوں ہوں ہے؟ ''جیکی سمجھ نہیں سکی 'لیکن اے بیک دم اس" حور ''کو کھو جنے ہیں دلچینی نہیں ہوئی 'جس کاذکروہ مرد کررہا تھا'جو 37 سال کی عمر میں درلڈ بینک کی ناریخ کاسب سے کم عمر ترین داکس پریڈیڈٹ تھا اور جو وہاں درلڈ بینک کے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت بار کے قریب ڈانس فلور پر تھرک رہے تھے۔ یا

جب ہر سرب ہے۔ سالار سکندر نے اپنے والٹ ہے ایک وزیٹنگ کارڈ ٹکال کراس کی پشت پر ایک پٹین ہے کچھ لکھا اور میز پر انگیوں کے پنچے دبائے دبائے اسے جیکی کی طرف کردیا۔ جیکی نے وزیٹنگ کارڈ کی پشت پر عملی میں لکھا ایک جملہ





۔ یہ کیا ہے۔ ؟ میں اُسے راہ اور سمجھ نہیں علق۔"اس نے گند سے ایکا کر سالا رکودیکھا جواب اپنے گلاس لے نیچے کھانوٹ دہاتے ہوئے اس سے کمہ رہاتھا۔ میں نے تمہارے ڈرنگس کی اوائی کردی ہے۔ کی نے انگی اور انگوشے میں دے اس کارڈ کو سالار کو د کھایا اور دوبارہ کہا۔ 'میں سیر پڑھ اور سمجھ نہیں سکتی۔'' منہوں نے آپ کو بھیجا ہے 'وہ پڑھ بھی لیں گے 'سمجھ بھی لیں گے 'سمجھا بھی دیں گے۔' جیکی کواس کے جملے پر کرنٹ لگا اس کی قاتلانہ مسکراہٹ سب پہلےغائب ہوئی تھی۔ "ایکسکیونی" (معاف کیجئے) اس نے ایک بار پھرانی لاعلمی اور بے خبری ظاہر کرنے کی کوشش کے۔ " Exceesed "(معاف كيا)وه مسكرات اور كتي بوت انه كيا-ی آئی اے بیڈکوارٹرزمیں جینے اس ہوئل کے ایک مرے کو کنڈ کٹ کرتے اور خفیہ کیمرے اور مائیکروفون کی مدد ہے گفتگو سنتے اِن یانچ لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے پسینہ آیا تھا۔ان یانچ کے پانچ نے ایک دفت میں ایک دد سرے کو ہے اختیار دیکھا' پھران سب نے ہے اختیار اس مخص کو گالی دی تھی۔ وہ اس مخص کو پیش کیا جانے والا خراج محسین تعا...وہ اس پھندے سے پچ کر نکلنے والے مردوں میں بہلا تھا۔ وجس كارة بركيالكھا ہے؟ "ى آنى اے كى استنگ ميم كے ليڈرنے آدھ تھنے بعد جيكى كے اس كمرے ميں آنے سے پہلے وہاں بلوائے عربی مترجم سے بوجھا تھا۔ "اعوذباالله من الشيطن الرجيم-"اس مترجم في وه تحرير هي-''میں شیطان مردودے اللہ کی پناہ ما نگمآہوں۔''مترجم نے اس بار روانی ہے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان سب لوگوں نے جیکی اور جیکی نے انہیں دیکھا'پھر قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بول۔

"I am sure he wasn't referring to me"

(محصيقين كريد ميركبارك من نمين ب)

تاریخ کے دوران دو نیورو سرجن چنز لحوں کے لیے رکا تھا۔ ایک فرس نے بنا کیے اس کے ہاتھ پر انجو نے لیے والے لینے کے چند قطروں کوایک کیڑے سے خٹک کیا۔ دو محف ایک بار پھراہے سامنے آبریش تعیشری ٹیمل پر کھلے بڑے اس دباغ پر تھا جو دنیا کے ذبین ترین دباغوں میں سے ایک تھا اور جوایک گولی کا نشانہ بننے کے بعد اس کے سامنے اس میز پر آیا تھا۔ دنیا کی اہم ترین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس محف کے لیے اسے ایمر جنسی میں بلوایا گیا تھا۔ دو سرجن اب تک 270 اہم اور تازک ترین کامیاب مرجر بزرکرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی بلوایا گیا تھا۔ دو سرجن اب تک 270 اہم اور تازک ترین کامیاب مرجر بزرکرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی بارٹ کی گئی ہارا ہے لگ رہا تھا کہ اس کا ہنڈر ڈپر پسندہ کامیابی کا رہا تھا کہ اس کا ہنڈر ڈپر پسندہ کامیابی کا دیا تھا۔ دو ایک بارٹ کر گئی سال سے مثار اسے کی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آبر گئی میں مارٹ کے لیے۔

Next espidoe will be available on Paksociety.com (باتي آنده اوان شاءالله)







ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ شکندر عثان نے اس شادی کو کھلے

9۔ ی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ ہے ایک پروجیک پرکام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیمل کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کہی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی نمیاد پروہ اس شخص پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سمیت اس کی قبل کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیلی کی سی لڑی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جاتا ہے۔







آ- وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تقی-سکون آور اوویات کے بغیر سونہیں پارہی تھی-وہ اپنے باپ بے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی ٹیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دونیج چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ منتسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نو سالہ ایک خود اعتباد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سبیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فانٹنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ س کراس خوداغتاد "مطمئن اور ذہین بچے کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مهمان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کایرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہو ٹل کے بار میں تھے۔ لڑگی نے اے ڈرنک کی آفر کی مگر مردنے ایکار کردیا اور سگریٹ یعنے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہوری تھی۔وہ اے رات ساتھ گزارنے

کے بارے میں گہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر تا

۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اپ وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

التر 2015 التور 2015



کھڑکی سے سالارنے وافتکٹن میں ڈوہتے ہوئے سورج پر ایک آخری نظرڈالی۔ ڈوہتے ہوئے سورج کی نارنجی شعاعیں جہازے دورهیا پرول کو بھی ایک روپسلارنگ دے رہی تھیں جہازاب ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا۔ ہوا میں معلق...نه آسان پرنه زمین پر اور می کیفیت سالار سکندری بھی تھی۔

وافتكنن ايربورث ساس جار أوطيار سن كهدوريها كنشاسات لي لي الد كالقاجمازين عمل كِ افرادكَ علاوه صرف دواور افراد تتے جو اس كااساف تقالہ 37 سال كى عمر ميں وہ ورلڈ بينك كاكم عمر ترين

وائس پريذيدنت تفااوراس كى تعيناتى چاردن يسكيهوكى تھى۔

ورلڈ بینک کے بورڈ آف گور نرز کے ایک ہنگای اجلاس نے متفقہ طور پر اسے افریقیہ کے لیے ورلڈ بینک کانیا عائب صدر نیاچروسه چنا تقلید به عهده درلد بینک کی تاریخ میں پہلی بار حمی غیرا فریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھیں۔سالاری زندگی میں وہ "صدیوں جیسے چندون" نہ آئے ہوتے تودہ اپنے آپ كوخوش قست مجهتا-الياس "حاصل" يرفخركر آ-اے كاميابي كا نتام موس كرا۔ آگے كے مقاصد نے سرے سے طے کرتا ۔۔ اپنی امتکوں کا دائرہ برنسا رہتا ہے مقاصد۔ ترقی کی بھوک اور بردھتی۔ تاموری کی خواہش سرکنڈوں کی رفتارہے بردھتی۔ اس کا طرز زندگی پہلےون سے میں رہا تھیا۔ دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں نے اے میں پڑھایا تھا۔ دنیا کی بھترین کمپنیزاور آرگنائزیشنویس کام کرنے کے تجربے نے اے میں سکھایا تھا۔ آ کے برصے جانا کامیابی کی شاہراہ پر آگے بروسے جانا۔ ایک کامیابی کی ایند پردوسری کامیابی کی ایند رکھنا۔ اس ے بری کامیالی کی اور زیند بناتے جانا۔ آگے۔ آگے۔ اور آگے۔ اوپ۔ اوپ۔ سب سے اوپ۔ تق ادر ترقی ... این ترقی که انسان صرف می وی میں درج فتوحات اور کامیابیوں سے پہنچانا جائے۔ کسی معمولی انسان کی طرح شناختی کارڈیس لکھے نام ولدیت اور ایٹرریس سے نہیں ...

وہ بھی ایسائی تھا۔ دین کی طرف رغبت رکھنے کے باوجود دنیا کی ہوس سے پیچیانہ چھڑانے کی اہلیت رکھنے والاسدوه بھی ناموری چاہتا تھا۔نہ مانے کے یاد جود بے پناہ عربیج اور کامیابی کاکیزااس کے دجود کو بھی تھن کی طرح نگا ہوا تھا گراس کو بھی دیکھا نہیں تھا کیوں کہ گیڑے نے اس کے وجود کو کھو کھلا کرکے ابھی اے منہ کے بل گرایا

تهيس تقا۔

اوران چند دنوں نے زندگی میں پہلی بارسالار سکندر کو بیٹھ کرسوچنے پر مجبور کیا تھاکہ وہ زندگی میں جاہتا کیا تھا۔ يسل المد تحى جس كانه ملنااس كوجود كوشيس زده كيه ركها تقاراس كولگا تفاروب كلي ب قراري مرف محبت محبنه ملنے ک وجہ سے ہے۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی ول تعابی لیے تکلیف میں تھا لیکن اب کیا تھا جو زندگی میں بے سكونى كے اس بودے كو بنجر نہيں ہونے دے رہا تھا جو بتا نہيں كس مقام پر اس كے دجود كے اندراگ آيا تھا۔ سب کھے جو پاس تھا۔ خاک تھا۔ جو معمی میں تھا۔ ریت تھا۔ جو نظر میں تھا 'فریب تھا۔ اور ان سب کے سے وان کا وہ مخص دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں ہے ایک ہے۔ بہترین ندہب کی پیروی کرنے والا۔ آخری آسانی کتاب کا حافظ۔ ترقی اور کامیابی کے میتار پر کھڑا خود کوویسے ہی معلق محسوس کررہاتھا جیسے وہ جماز جس میں وہ اس

Stellon

امریکا کا برچھوٹا بڑا چینل اس وقت ہی ایک خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چلارہا تھا کہ سالار سکندر کی زندگی خطرے میں تھی اور وہ غائب کیوں تھا؟ وہ اس ساری صورت حال کے بارے میں کوئی بیان کیوں نہیں دے رہا تھا؟ پٹرس ایباکا کے بارے میں کیوں خاموش تھا؟ ورلڈ جینک کی اس رپورٹ اور پروجیکٹ کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کمہ رہا تھا'جو متنازعہ تھا؟

آور سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بر پر کنگ نیوز اور الرٹس کے در میان ورلڈ بینک کے ہیڈ کو ارٹر میں ورلڈ بیک کے صدر کی در خواست پر ہورہی تھی۔وہ ورلڈ بینک کے صدر کی در خواست پر ہورہی تھی۔وہ ورلڈ بینک کے صدر سے ملا قات کی بھیک مانگتے مانگتے دیمتا" بن کروہاں سے نکلا تھا اور بینک کے ہیڈ کو ارٹر نے ورلڈ بینک کے صدر سے ملا قات کی بھیک مانگتے مانگتے دیمتا" بن کروہاں سے نکلا تھا اور اب اس صدر کی منت بھری در خواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر اب سے میں میں میں ایک شوفر میں سے ایک شوفر میں شوفر میں سے ایک شوفر میں شوفر میں شوفر میں شوفر میں شوفر میں شوفر میں سے ایک شوفر میں شوفر میں

سمیت کیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جارہاتھا۔
دہ زندگی میں پہلی بار کی کیموزین میں بیٹھا تھانہ زندگی میں پہلی بارسیکورٹی اور پروٹوکول کے دعلوا زمات "جکھ رہا تھا' مگرزندگی میں بہلی باراسے اس تھٹن کا سامنا کرنا پڑرہا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کردہی تھی۔ یہ بس بیٹرپھڑا تا ۔ قید میں آزادی کے لیے ہے قرار ۔ آسان کی تھلی فضا کو حسرت سے دیکھا۔ ول تھا کہ گنا تھا بندہوکرہی دم لے گا۔ سانس تھا کہ بندہ ہونے کے لیے مچلنا پھر ہا تھا اور وہ اس کیفیت اور حالت میں ورلڈ جبنے کے بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔

ہیڈ کوارٹر کے باہر پرلیں موجود تھا گئے مشین گنوں جینے کیموں اور مانیکس کے ساتھ۔ بیلی کی طرح فلیش لا کش کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی؟اس کے ماس دن وہاں ترین کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی؟اس کے ماس دن وہاں

کسی کی انگی کی تمبیل۔ وہ لیموزین سے اتر کراپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کر ہا 'فلیش لا کنش کے جھماکوں سے کچھے فاصلے پر ڈرا کیووے کے دونوں اطراف میں لگی ہوئی وار نگ ٹیپ کے پار کیمومینوں اور جر نکسٹس کی بھیٹر کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لیے لیے قد موں کے ساتھ اندر چلا کیا تھا۔ جنہوں نے کارسے اتر نے پر اس کا

استقبال کیا تھا۔ کچھے نے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھے دان پہلے بھی ملا تھا۔ لیکن اب

سب کے بدل چکاتھا۔ جیسے اس کاباطن دیسے ہی ان اوگوں کا ظاہر۔ اس کا استقبال بورڈروم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بچاکر نزرتعندی نعول کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی برطاع از لینے آیا تھا۔ ان سب کے چروں پر مسکر اہمیں اور نری تھی۔ آنکھوں میں ستائش اور ہو نثوں بردادہ تحسین۔ گرم جو تی ہے مصافحہ اور معافقے کرتے ہوئے سالار سکندر صرف یہ تجھنے ہے قاصر تھا کہ وہ ''گر'' کے ''کیا'' آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ ان ہی لوگوں کے ساتھ اس بیضوی شکل کی میز پر پریذیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بٹھایا گیا تھا۔ وہ ان ہی لوگوں کے ساتھ اس بیضوی شکل کی میز پر پریذیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بٹھایا گیا تھا۔ جن کی گردن کا سروا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت تھی کی دھجیاں اڑائی تھیں۔

انسان کی سب سے بردی خاصیت ہی ہے کہ دہ بھولنا نہیں ہے نہ برائی نہ انجھائی۔ نہ کم ظرفی نہ ایٹار۔ نہ ب

مِنْ حُولَيْن وُالْجَلْتُ 39 اكْرَبر دَا20 يَكُ



مهری نه احسان به عزت نه ذلت به سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک "انسان" تھا جو کچھ ہوچکا تھا'وہ پھر رکیبرتھا۔جو کچھ ہورہا تھا'وہ پانی کی پھوارتھا۔

أسى آدم فيك الحج من بعدورالد بينك كاصدر بورة روم بين أكيا تفا-سالار سكندر بعى باقى سب كى طرح

اس کے احرام اور استعبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ "ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے۔"اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی اوائی کے بعد صدر کے منہ سے نگلنے والے پہلے جملے کو س کر سالار سکندر کاول قبقیصار کر ہننے کوچاہاتھا۔اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے لماس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیجرز سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس یانچویں "مخبیث اولاد" کی عزت انہیں الفاظ میں کرتے تھے کوں کہ سائیکاڑ سٹ نے انہیں تختی ہے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذبین بیٹے کے

سے یوں کہ سابیکارسٹ ہے ہیں گئے ہیں جاتا تھا کہ ان کے ملا می ہے۔ ان میں سے اور ان کے اس کے اور ان کے اور ان کا ا واغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ کتے ہیں اور ان اس پانچویں اولاد کے کارناموں پر جگنے کڑھنے کے پادجود سکن بیشان اسے آنگی کو دوجھی کہتے تھے اور آنگی ایم براؤٹو آف د (مجھے تم بر فخرے) بھی ۔۔۔۔

سندر ختان آئے آئی لویو بھی کتے تھے اور آئی آئی براؤڈ آف یو (جھے تم پر فخرہ) بھی ...

ورلڈ بینک کاصدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا تمرامریکا تھا اور اس وقت آگر بینک کے صدر کو اپنے عمدے کے لالے بڑے بوٹ اس کے برائی کا کا اے وہم تھا۔ سالار سکندر آنہیں اس وقت وہ سیجا لگ رہا تھا بو 'سب بھی 'کر سکتا تھا کم از کم افریقہ میں۔ قدرت نے بیٹھے بھائے اس کے ہاتھ میں اس وقت وہ سیجا لگ رہا تھا بھو 'کر سکتا تھا کہ وہ وہاں جس چیز کوچھو باوہ سوتا ہوجاتی اور انہیں اس وقت سالار سکندر کی زندگی جا ہے تھی۔ اس کی خالفت کہ س۔
سالار سکندر کی زندگی جا ہے تھی۔ اس کی زندگی میں کی موت نہیں ۔۔۔ اس کا سماتھ۔۔ اس کی خالفت کہ س۔
سریزیڈ نٹ کے جملے رپورڈ روم کے لوگوں نے بالیاں بجائی تھیں یوں جسے وہ پریزیڈ نٹ کی تعریف کی تاکید
سریزیڈ نٹ کے جملے رپورڈ روم کے لوگوں نے بالیاں بجائی تھیں یوں جسے وہ پریزیڈ نٹ کی تعریف کی تاکید

جیریزیژن نے کا گوکی صورت حال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور ہارے جانے والے اور وسے کے لیے آئیک منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی اور اس کے بعد پیٹرس ایا کا کوشان دار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں اور پھروہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آگیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گور نرزنے ''روھ''لی تھی۔نہ صرف''پڑھ''لی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفار شات کو مانے ہوئے ایک اعلام کی تعام سفار شات کو مانے ہوئے ایک اعلام کرتے ہوئے سے اس کا ایک اعلام کی تھی۔نہ صرف ''پڑھ' کو وقعی طور پر معطل کرتے ہوئے سے اس کا

-182 sile

على خولين والجيث 40 اكتربر 2015 ي



تقی اور جس پر ایے خاموثی ہے رپورٹ واپس لینے یا عمدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔اب بورڈ بردم میں دوبارہ چلائی جارہی تھی اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر مخصِ اس رپورٹ میں پیش کے جانے والے حقائق اور سلائية زكود كميركريون جيران ومصطرب نظرآن كوسش كررباتها بفيصوه زندكي مي پهلي باراس ريورث سياور اس ربورٹ کے اندر پیش کے جانے والے حقائق سے متعارف ہورہا ہو۔ اگروہ ایکٹرز تھے تو کسی تحرفہ کلاس تھیٹر لمینی کے اور اگر منافق تصے تواعلا معیار کے۔ سالار کودہاں جینے ایسالگ رہاتھا جیسے وہ دنیا کے طافت ور ترین مالیاتی اوارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں کسی گھٹیا تعيفرين حلنه والمحا واحيد ذرام كسامني ميشاب جس من هرا يكيثرا وورا يكثنك كرربا تقااور معين من ريكارة فبقيه اور باليان بربرجمله اورا يكبيريش يرزع بحكرات ماسريس ثابت كرنے يرتبل تق معیں صدر اور بورڈ میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ اواکر تا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کاموقع دیا۔ مجھے بهت خوشی ہے کہ اس ربورٹ کو بنیادینائے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امیدے اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کوایک بار پھر کا تگومیں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مد ملے گ۔ میٹنگ پر سالار شکندر کو بات کرنے کے لیے کما کیا تھا اور اس نے بہت مختصریات کی تھی۔ نودا بوائٹ فار مل ہے پروفیشل ہے جذبا تیت کے بغیر۔ اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ وميں شكر كزار ہوں كہ ورلڈ بينك اور يورڈ آف كور نرزيے جھے نائب صدر كے ليے منتخب كياليكن بس اي ذاتي معروفیات کی وجہ سے مدہ نہیں سنھال پاؤل گا۔ مجھے بھین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عمدے کے لیے مجھ ے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔ صدرے اس کے آخری جملوں پر بے جسی سے اپی نشست مر بہلوبدلا۔اسے توقع تقی اور صرف "اے نہیں ' انتیب ''توقع تھی کہ سالار سکندر کاجواب اس افرر کیا آئے گالیکن اس کے باوجودا سے بے چینی ہوئی تھی ۔ اس ونت انتيس اين ساكھ بچانا تھی اور بیر کام اس دفت سالار ہی کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے بعد دو تین منٹ کے اندر ختم ہو گئی اور اس کے بعد سالارور لٹربینک کے صدر ہے اسمیا میں لما تقاروبال كاماحول الگ تقا بحوباتيں ہوئی تھيں وہ بھی پھھ اور تھيں۔ ' بجھے اپ کمرے سے چوری ہونے والی تمام چزیں جائیں۔ لیپ ٹاپ۔ ٹریول ڈاکومنٹس۔ میرے باقی سالار سكندرن اس كريم ميننگ كے شروع ميں بى ايجنداسيث كيا تھاأب اس كا يجه بھى داؤير نميں لگا تھااوروہ یا تیں منوانے ہی آیا تھا۔ "آب كى كرے سے چورى موجانے والى چزول سے ورلڈ بينك كاكيا تعلق. صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوسٹش کی تھی۔ سالار نے بات کان دی تھی۔ "اكرميري چزي شين فل علين تو پر مجھے كى بھی ايشو پر بات كرنے كے ليے يمال تبين بيشمنا..." صدراس كى أنهمول من أتحسي والے وكلمار بالجراس في لجد زم ركھتے ہوئا سے جيسے جيكارا۔ بدایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنٹس کا تركائي تقى-" بجھائى چىزى چائىسىند ئىلىن تانى تانى چاسىد كوئى





" ٹھیکہ ہے عل جائیں گے۔ لیکن ورلڈ جینک اور امریکا کو کا تگومیں آپ کی ضرورت ہے۔"ایک شرط اس نے منوائی تھی ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی۔ منوائی تھی کسی کی ٹھٹی بن کر کا تگومیں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتانہ کروں گا۔"اس نے دو توک انداز میں کہا۔

" آپ کا گومی جا کروه کریں جو آپ کرنا جائے ہیں۔"صدرنے کہا۔

''میں بندھے آتھوں کے ساتھ کہیں کچھ نہیں کڑسکتا۔'' ''نائب صدر کے طور پر آپ کولا محدودیاور زدیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع بھی کردیا جائے گا آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو۔ آپ کوہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اختیار دیا جائے گاکہ آپ یہ فیصلہ خود کرسکیں گے۔''

جند آنحوں تک سالا ربول نہیں سکا۔ یہ جال تھا تو بکا تھا مجھا نسہ تھا تو اچھا۔۔وہ اعتصر بلوں کے ساتھ ہونٹ کا ٹما میز کے دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرس کسی بھی وقت جانے والی تھی اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں سب کو تھا مگروہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا۔ لا تیں کھا کرجانے کے بچائے باتوں کے ذریعے جاتا سارت ا

" "جننے اختیارات آپ جھے دے کر کا تکومیں بھیجنا جاہتے ہیں استے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کا تکو بھیج دیں دہ صورت حال سنجال لے گا۔" سالارنے کچھ لیمے خاموشی کے بعد کہا۔

" "ایشواختیارات کانهیں ہے بمیت کا ہے۔ جوتم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو گوئی دو سرانہیں کرنا چاہے گا۔ " سالاراس فخص کاچرود کھتارہا۔

''کچھوفت آف سوچے۔ پھر فیصلہ کرو۔''اسے قید کرکے آزاد کیا گیا تھا۔ اس نے والیس پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی۔البحص تھی کہ اور بردھی تھی۔ تھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی۔ والیس کاراستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔

ہوٹل میں دائیں آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی دی پر نہ صرف درلڈ بینک ہیڈکوارٹر جاتے مانی فومیج دیکھی لی ہوٹی ہوگی لی تھی بلکہ نیوز چینلز پر اپنی تعیناتی کی بر بکنٹ نیوز بھی دیکھی تھی۔"وہ"اس کے لیے "انکار"مشکل ہے مشکل تر بنا رہے تھے۔۔ جال کی ڈوریاں کتے جارہے تھے۔اس کا سیل فون منٹوں میں مبارک باد کے پیغامات اور کالز ہے بحز نگاتھا۔۔

پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت تھا اور اب بچے چلے جاناعذاب اور اس سب کے پیموں پچاس نے امامہ کو کال کی سے بانے کے باوجود کہ یہ خبراس تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اس کا ردعمل کیا ہو سکنا تھا؟ اے یاد تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس ہے وعدہ کہا تھا وہ بنگ کی ملازمت چھوڑوے گلؤ کری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ وہ نوگری بھی ہی حاصل کر سکنا تھا مگراس سے پہلے اس نے بھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کر تا رہا تھا۔ وہ بلاواسطہ یا بالواسطہ "سود" سے مسلک رہے تھے۔ بڑے بردے مالیاتی اوار سے جگہوں پر کام کر تا رہا تھا۔ وہ بلاواسطہ یا بالواسطہ "سود" سے مسلک رہے تھے۔ بردے بردے مالیاتی اوار ساجی آرگانا رہی تھا۔ اس بین الاقوامی الیاتی ذمہ داری سے پخرات کا رستہ بھی وہیں سے نکلنا تھا اور سالار سکندراس سب کا حصہ تھا۔ اس بین الاقوامی الیاتی نظام کا ایک پر ذہ تھا جو سود کے جی رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کمہ سکنا تھا اے "ع حکام نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کمہ سکنا تھا اے "ع حکام اس بین الاقوامی الیاتی اعتراف کر ناتھا اسے تمام "حدود" کی جاتھی کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبور کردیتا ہے کہ ہم کھانے والے بیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔

عَلَيْ خُولِينَ وُالْحِيثُ 42 اكتر 2015 عَد

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



نہیں تھی گرکامیابی بھوک ضرور تھی۔ احساس کے بغیر۔ المد نے پہلی دفعہ بری ڈھٹائی ہے اس شیشے کے گھر کوتو ڑا تھا جو اس نے اپنے گر دیتایا تھا۔ اسے وہ مکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جے وہ اپنا نہیں مانیا تھا۔ وہ اعتراف نہیں کریا تھا لیکن شرمسار ہو کیا تھا۔ پریشان بھی۔ لیکن پھر اسے یہ اظمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کا نٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ آوقیارہ ری نیو ٹمیں کرے گا۔ امریکا جاکر اس نے بی ایچ ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جزوقتی اکانو مسٹ کی توکری کی تھی۔ وہ کوئی انوں شعبت یہ بیک نہیں تھا 'کیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبارے میزا نہیں تھا 'کیکن سالاراپ نے آپ کو یہ تسلی دلا تا تھا کہ وہ وہاں ایک اکانو مسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ ادارہ اس سے سود ہے خسلک کوئی کام نہیں لے رہا گر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی اسے چھو تا رہتا تھا۔ اس کی تنخوا ہو ہیں سے آتی تھی 'جمال سود کامنافع آیا

ورلد بینک کوجوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی اس کا عِتراض وہی تھا اور وہیں تھا۔ وحم بے شک ورلڈ جیک کے بروجیکٹس سے مسلک ہورہے ہو لیکن ورلڈ جیک کر باتوسود کا کاروبار ہی ہے تا\_ چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں ورالڈ بینک قوموں کا ۔ تم مجھے بتاؤ فرق کیا ہوا۔ ؟ آسان قرضہ۔ ستا قرضد اونگ رُم قرضد شارت رُم قرضد آسان شرائط كا قرضد كونى ايما قرضه بورالد بينك ك پاس جس پروہ سودنہ لیتا ہو۔ "اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی۔ جبرل الجمی ایک سال کا تھا۔ سالار کو لگا تھا زندگی یک وم پر سکون ہونے کلی ہے۔ ایک خوش حال خاندان۔ زندكى كاوه فيزجووسيم اورسعدي حادثاتي موت كي بعد المامه كفؤريش اور پاكستان علي جانے كم ساتھ شروع موا تفاوه آبسته آبسته بي سهي ليكن ختم مو تاجلا كيا تفااور تب جوموقع سالار كوورالد بينك كي صورت بيس ملا تفاوه اس کے تجربے اور عمرکے حساب بہت شاندار تھا۔وہ امامہ کے اعتراضات پر ہے حد تاراض ہوا تھا۔ وح كريم اسى طرح ايك ايك چيز ميں مين ميخ نكا كتے رہیں تھے تو پھراس معاشرے اور سنم ميں تو كہيں بھى كام نمیں کر عمیں کے کیوں کہ بیاتو پورا معاشرہ سوویر کھڑا ہے اور وہ ہارے کیے اپنے سٹم کو نمیں بدلیں گے۔ "اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ "پھرتو ہمیں علال کھانے کی کوشش بھی ترک کردی جاہیے۔ پھرتم سپراسٹور میں ڈیوں پران کے اجزا کیوں چیک کرتے رہے ہو۔ ؟بس یہ سمجھ کر کھالینا جا ہے یہ سب کھ کہ یہ ہمارا تہیں ان کامعاشرہ ہے اوروہ اپنے سر استوريس وهيرس رهيس محجوانسي يسندي المدني چند لحول كے ليے اسے لاجواب كرويا تھا۔وہ بحث جارى ركھنے كے بجائے وہاں سے اٹھ كيا تھا ليكن المدكے ناخی ہونے كے باوجود اس نے ورلٹر بينك جوائن كرليا تفا اور ورلٹر بينك جوائن كرتے كے بعد اس نے پلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایکری منف اور جاب پروفائل کے کاغذات آمامہ کو زیروسی پڑھ پڑھ کر سائے تصاس نے سب کھے سنے کے بعد ان بیپرز کودایس لفائے میں ڈال کراسے دیے ہوئے کما تھا۔ "تم سود کے بیے سے انسانیت کی خدمت اور بھتری کے خواب دیکھ رہے ہواور حمیس لگتاہے کہ اس میں سوئى جهال التلى تقى وبين التلى ربى تقى ... امامه ضيدى تقى مالاركواس كااندا زه تقايده وخود بقى ضدى

مَعْ خُولِينَ وُلِحِيثُ 43 اكتوبر 2015 يَد



کیا تھالیکین اس نے بھی اس روز گار کے بارے میں زبان بندی شیں کی تھی اور اس کی ہے برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور مزور بھی۔۔ بی ری می اور مرور بی ۔ اس دن بھی امامہ کوفون کرتے ہوئے اے احساس تھا کہ وہ اس سے کیاسفنے جارہا ہے لیکن خلاف وقع امامہ نے اس کے نئے عمدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے جبریل اور عنایہ کی باتیں کرتی رہی۔ حمین کے بارے میں بتاتی رہی۔ یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم حدسے گزرگیا۔وہ جیسے جاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے۔کوئی تومبارک بادویے کے بجائے اس کے ضمیرکو کچو کے لگائے "وحمهس بتاب ورلد بينك في محصوا نس بريذيد نث ..." المدني أس كوبات مكمل نهيس كرني دي-"بال-"اس ني يك حرفي جواب ويا "تو؟"سالاركواس يك حرفى جواب سے تسلى تبين ہوئى۔ "وكيا؟"امامه نيدهم آوازيس يوجها-"توتم کھے سیں کموکی؟" اس نے جان بوجھ کریہ سیس کما تھاکہ تمہاراکیا خیال ہے۔ وطيس الكاوريك حقى جواب آيا-Downloaded From "كيول؟"وه بي قرار موا-"تم ہرفیعلہ ای مرضی ہے کرتے ہو۔ پھردائے دیے کافائدہ" Paksociety com سالارایک لیے اللہ کا میں کافائدہ کافائدہ کے اللہ کا کہ کے خاصوش ہوا پھراس نے دہم آوازیس کیا۔ وميس في الجمي آفر قبول شيس ك-" "کرلوگے۔ میں جانتی ہوں۔ "جواب نے اس کے چودہ طبق روش کیے اور ساتھ اسے ہسایا بھی۔ "اس میں ہننے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ "امامہ کواس کی یہ نہی انچھی کلی تھی پھر بھی اس نے کہا۔ «ميں جب بھی تهاری بات تهيں مانتا "نقصان اٹھا تا ہوں۔" سالارنے اس کیے عجیب اعتراف کیا۔ وہ جسے اے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے اس کے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہیں کمہ سکتا جوالے ہے اس کی بات نہیں کمہ سکتا ہے۔ اس کی بات نہیں کمہ سکتا ہے۔ اس کی بات نہیں کمہ سکتا تھا۔اس باروہ بس بڑی می۔ "برى خوشى بونى بيدبات س كر ليكن مي بيدتوند مجمول ماكدتم أئده بيشه ميرى باسماما كروكي اس نے سالاربرچوٹ کی تھی۔ "بالكل"جواب تراخ سے آيا۔ اس باردونوں بنس بڑے جرسالارنے ایک مراسانس لیتے ہوئے اس سے کما۔ "ييوهبات محى جو كاتكوت آتے ہوئے متم سے كمناجا بتا تھا۔" المدكوياد آيأ اسے ایک اعتراف كرنا تھا واپس آك "اود من نے سوچا 'پتائمیں کیا کمناچا ہے تھے تمہ"وہ دھیرے ہے بنی پھراس نے کما بے وقوف میں تھی۔ سالار کی سمجھ میں ممیں آیا اس بات کا کیا جوا من بھے کراحیاں جرم میں تبدیل ہوجائے گا۔اسے اندانہ نہیں تھا۔ تم بحصے شیئر نہیں کرنا جاہے؟ " مامہ نے اس کی خاموشی کو پہلی کی طرح ہو چھا۔ Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

وم بھی شیں۔ "اس نے جواب دیا۔ "يمال كب آؤ كے؟" كامه فيات بدل دى محى-

وہ جمی فلائٹس بند ہیں کنشاسا کے لیے۔ ایئر پورٹ عارضی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے۔ میں کوشش کررہا ہوں کئی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں لیکن تم پریشان تو نہیں ہوتا؟"سالارنے اس سے پوچھا۔ "اب نهیں ہوں اور تم بھی پریشان مت ہوتا۔ ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور حمین کوعلاج کی تمام سمولیات

-U.S. المدنے اس کے لیج میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کما۔وہ خود سرجری اور حمین کے پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر علق تھی تھی تم از کم ایک ماہ تک۔ ورنہ سالار خود دہاں جانے کے بجائے

اسعوبان سے نکلوانے کی کو مشش کر آ۔

سالارنے بہت مطمئن ہو کر کچھ در جریل اور عنایہ ہے بات چیت کی اور اس کے بیند کال ختم کر کے دہ اس کیے تاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ در پہلے ایک سریہ میر مسلے میں ایک مخص اس کے كمرے ميں اے دے كيا تھا۔ سب بچھ بالكل محفوظ حالت ميں تھا كوئي چيزۇ يليٹ ياغائب يا بدلي شيں كئي تھی -اس کے باوجود سالار کواپنے ان ہائس میں جاتے ہی یہ اندازہ ہو کیا تفاکہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تعایا شاید اس وقت بھی وہ مانٹیر ہورہا ہو گا کیونکہ ایں کے ان بائس میں موجود سات مھنٹے پہلے تک آنےوالی ہرای میل محولے اور برم حانے کی نشاندہی کررہی تھی۔

وہ اپ فون سے اپ ان باکس کو access نہیں کہا رہاتھا ورند شاید بیات اے پہلے بی باجل جاتی۔ شاید ورلذ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کامطالبہ نہ کیا ہو تا تواس کا بیسکوای

میل ایڈریس بھی دوارہ اس کے لیے accesible نہ ہو آ۔

اتے اب غلبہ نہیں آرہا تھا انہ ہی ہے بسی کی کسی کیفیت کواس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔جوہلا تمیں اسے چاہ چکی تھیں وواس کا بناا تخاب تھیں۔ان اکس میں موجودای مملز پرایک طائزانہ تظرو التے ہوئے آیک ای ميل برايك لحدك لي جياس كامل لحد بحرك ليدركا تفاوه بيرس اياكاكي طرف ميذيا سينترك بابرت اے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا جو بہت اسامو جانے کی وجہ سے ایا کانے فیکٹ کرتے کرتے اے ای میل كرويا تفا- بوجمل مل كساته اس في اس اى ميل كو كمول ليا-

" تہيں يا ہے على اس وقت كمال كمرا مول؟ ثائم وار زسينئر۔ اور كس ليم، على ابھى كچھ دريم اینڈرین کووپر کے ساتھ تھا'ی این اسٹوڈیو میں۔اس کے شومیں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ايكسيش عركي بجمعياب اس وقت تم كمو ح "ا وهائي كاد!"

(اح الماع)" Man You did it

"Yes i did it" - "(تی جناب) سالارنے ایک لحد کے لیے آگھیں بند کرلیر ہے سونہیں پایا تھا۔ آنکھوں میں جلن تھی لیکن

تاامیدی اور مایوی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ کڑرہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہورہا تھا اور میں بہت کمزور تھا۔ میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک ہے میز (یونا) تھا جو میرے ملک کولو شنے آئے تھے اور میں پچھے کر نہیں وار

میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک ہتھید (یونا) تھا جو میرے ملک کولو شنے آئے تھے اور میں پھی کر نہیں یا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔۔۔ اور پھر میں تم ہے ملا اور جھے لگا جھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے جاہئیں۔۔ ابھی امید تھی۔۔ تہماری صورت میں۔ اور میں نمیک تھا۔ میں نے امید نہیں چھوڑی جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کا تلو کے بارے میں بات کرے گی۔ ہم چھوٹے کالے 'ید صورت ۔۔ معمولی انسانوں کے بارے میں۔۔ جو دنیا میں صرف مفتوح اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آئی کے والے میں جو دنیا میں صرف مفتوح اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آئی کے والی کو تہمارے بارے میں بھی بتایا۔ وہ تم ہے بھی بات کریں گے۔ بچھے یقین ہے اب کا تلوی کا ارت بر لے والی ہے۔ میرے لوگ اب ایک انجی زندگی جنی نہیں۔ تم جب والی دن ہوگئے۔ اشار بکس کی کائی دے۔۔ اس یار بل والی نے کول گا۔۔۔ اس یار بل والی نے کول گا۔۔ "ای میل کا اختیام ایک اور مسکر اہث سے ہوا تھا۔ ایک آگھ مارتی شرارتی مسکر اہث میں ہے کول گا۔۔ "ای میل کا اختیام ایک اور مسکر اہث سے ہوا تھا۔ ایک آگھ مارتی شرارتی مسکر اہث میں ہے کول گا۔۔ "ای میل کا اختیام ایک اور مسکر اہث سے ہوا تھا۔ ایک آگھ مارتی شرارتی مسکر اہث

سلار سکندر کسی بت کی طرح ان جملوں کو بار بار پڑھتا رہا۔ بار بار۔ ہربار آخری جملے تک پینچتے پہنچتے اسے لگا تفاوہ کزشتہ سارے جملے بھول دیجا ہے۔ اس نے درجنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا۔ پیٹرس ایباکا باتونی تھا۔ بلاکا باتونی۔ بات شروع کر تا تو بس شروع ہی ہوجا تا تھا۔ بتا نہیں کن کن کمابوں اور مصنفین اور فلاسفرزے حوالے دیتا تھا۔ سالا رسکندراس کی گفتگوے مخطوظ ہو تا تھا اور بھی کبھار تک بھی۔۔

آج اس ای میل میں ایبا کانے کسی کتاب آگسی مصنف 'کسی فلاسفر کا قول شیس دہرایا تھا۔ اس نے صرف وہ کہا تھا جو اس کی اپنی سویج اپنے احساسات تھے۔ ہمیشہ کی طرح جذیا تیت سے تصرف ہوئے۔ اس نے اس اساسی اس کی بات کی تھی جووہ کھو رہا تھا اور جو ایبا کا کووہاں تک لے آئی تھی۔ بھی کبھار زبان سے الفظ نہیں الهامی باتیں تکلی ہیں۔ اس ای میل میں ایبا کانے بھی آئی ہی آئی تھی جو حرف بہ حرف ٹھیک تھی۔ کا گھو کی تاریخ بول ایسا کا اینے خون سے بدلا تھا۔

تاریخ بدل رہی تھی اور اس تاریخ کو ایبا کا نے اپنے خون سے بدلا تھا۔

سالارنے اس ای میل کوبند کرویا تھا۔اس میں ایا کانے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تواس کے ان ہا کس سے وہ ای میل غائب ہو چکی ہوتی۔ لیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بردھا دیا تھا۔وہ جس ترا زد کے دو پلڑوں میں جھول رہا تھا اس کاعدم توا زن اور بردھ کیا تھا۔

وہ اس ساری رات مصلے پر بیٹھا گڑگڑا تا رہا تھا۔ اللہ تعالی سے آزائش میں آسانی کی بھیک۔ سیدھے رائے کی بھیک۔ سیدھے رائے کی بھیک جن پر اللہ کا رائے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آ تا تھا۔ کہیں نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آ تا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کودعوت وے رہا تھا اور آکر اولا واور ہوی اور مال کی آزمائش جان لیوا تھی توجان لیوا یہ احساس بھی تھا۔

مجرکے وقت اسے ڈاکٹر سبط علی کا خیال آیا تھا۔ اور خیال نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لیکا فا۔ وہ ایمر جنسی میں عکث حاصل کرکے آگلی رات ہی اکتان دوڑا چلا آیا تھا۔

ماسده میر مین سال می رسی می رسی می است می است ایکن جرانی سے دہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اواکٹر سبط علی اسے بیشہ کی طرح ملے نتے گرم جو تی سے ایکن جرانی سے دہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اوائی اوائی کے بعد اس میں اور کی اس کے بعد اس میں اور کی سب کی خیریت دریافت کی۔ "امر محک ہے؟"

"جى ...!" وە يىشكى طمح اس دىن بحى ان كى اسٹنى مىں اكيلا ان كىياس بىغا تھا ... سرچىكائے



"جرل كيساب؟ "انهول في الكلاسوال كيا-"وہ بھی تھیک ہے۔" "وہ بھی۔ "وہ سرجھکائے ایک ایک کے بارے میں بتا آگیا۔ ڈاکٹر سبط علی الحمد لللہ کہتے رہے 'پھرایک لبی خاموثی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آواز میں پوچھا۔ خاموثی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آواز میں پوچھا۔ " نہیں عمیں تھیک نہیں ہوں۔"اس بار سالار سکندرنے سراٹھایا تقااور پھربچوں کی طرح بلک بلک کررونے لگا-وہ دم بخوداے ویکھتے رہے۔وہ میلی بارایے ٹوٹ کررویا تھا۔ "جھے سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب!"اس نے روتے ہوئے اپناچرہ ددنوں ہاتھوں سے رکڑتے ہوئے واكثرصاحب نے بچھ نہيں كها۔وہ صرف اے ديكھتے رہے تھے چند لمحوں بعد انہوں نے كها۔ م بجھے مت بتانا۔۔ "سالارنے جیران ہو کران کاچرود کھا۔ ور آپ کو بتانے کے لیے ہی آیا ہوں یہاں۔" "میں تمهارا گناه جان کرکیا کروں گا؟اب روک سکتانہیں تمہیں ۔ پچھتاوا دیکھ چکا ہوں۔ بہترہے اپنے اور الله كے درمیان بى رکھوا سے جو پردہ ہے اسے پڑا رہے دو۔ اللہ غنور الرحیم ہے۔ معاف كرنے كى قدرت ر کھتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ "انہوں نے ہمیشہ کی طرح مخل سے اسے سمجھایا تھا۔ ' میں بتاوٰں گا نہیں تو میری کمراہی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کواندا زہ نہیں ہے۔ میں کتنی تاری میں کھڑا ہوں۔ اندهراب كه برستاى جارباب اور مجھے اس يار كى سے خوف آنے لگا ہے۔" واكر سبط على في الساس ب جارى من مجمى نهيس ويكها تفادان كياس وه جب مجمى آ ما تفاكسي مشكل ميس ى مو تاتقا...انهول نے اسے الی حالت میں اسے بھی تہیں دیکھا تھا۔ "میں نے سودوالا رنق چن کراللہ کی حد تو ژی ہے آور جھے پر ایک کے بعد ایک پریٹانی آر ہی ہے۔ میری سمجھ مي شيس آربامي كياكرون-وه ایک بار پررونے لگا تھا۔وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہتا تھاوہ آج پہلی بار کمی دوسرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کررہاتھا۔ ع ہے سروہ میں۔ ''توبہ کرلواوروہ رزق چھوڑدو۔''انہوں نے بلاتو قف بری سمولت سے کہا۔ ''توبہ آسان ہے مگرولدل سے لکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔''انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں در آسان تو کچھ بھی نہیں ہو تاونیا میں۔ لیکن ممکن بنالیا جا تاہے۔" "میں 37 سال کاموں۔ اپنی عمر کے دس سال میں نے دنیا کے بہترین الیاتی اواروں میں کام کیا ہے۔ سارا رزق سودے کمایا ہے 'وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرج کیا وہ بھی 'جو میں نے دو سروں پر خرج کیا۔ جس رزق سے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کررہا موں۔ وہ بھی سود ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا' میں اب کیا۔ واكثرسبط على فياس كى بات كاف دى" است سالول بعد آپ كواب يداحساس كيول مواكد آپ كارنق حلال READING المر دولين والحيث 47 اكتر 2015 المر

Strenton

نہیں حرام ہے؟ ان کالبجہ اے پہلی ارتجیب محسوس ہوا تھا۔ "کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے۔ زندگی میں پچھ نہ پچھے غلط ہو تا جارہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید میرارنق میری " آزمائٹوں کی وجہ ہے۔" '' زمائٹوں کی وجہ ہے۔"

وہ بے بس انداز میں کمہ رہاتھا۔ "آپ کویاد ہے جب آپ میرے پاس امامہ کی بیاری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکوئی کیوں ہے۔ امامہ آپ سے تحبت کیوں نہیں کرتی۔ آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے۔ اس پر احسانوں کی حد کردی ہے۔ پھر بھی وہ آپ سے النفات کیوں نہیں رکھتی۔ بینٹی کیوں برتی ہے؟ مانٹی میں نہیں دکھتی۔ اس کی مرتب ہانتہ ہوں۔

ناشگری کیوں ہے؟احسان کو کیوں نہیں مانتی؟" وہ ڈاکٹرسیط علی کاچیرود یکھنے لگا۔

ر المبی نے آب کم اتھا۔ یہ سباس کی وجہ سے نہیں ہورہا' آپ کی وجہ سے ہورہا ہے۔ اس ہے سکونی کی اسے کے رزق میں ہے۔ وہ رزق وہاں سے آثار ہے گا۔ آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گا۔ آپ کی اور اوار سے میں کسی اور حیثیت میں کام کر آ ہوں اور آپ سے کہ میں کہ کی کام کر آ ہوں اور آپ نے کہ کی کار میں ہینے کی طرح امامہ کی حمایت کررہا ہوں اس کی کسی غلطی کو تسلیم نمیں کروں گا۔ ہمیات کررہا ہوں اس کی کسی غلطی کو تسلیم نمیں کروں گا۔ ہمیات کی افسوروار آپ می کو قرار دوں گا۔ "

وه ای طرح وصحے اندازمیں کمدرے تھے۔

ورا تھا اس بھی سوال کیا تھا اور جواب کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہیں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تھے اس وفت ہیں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جوجواب میں نے تب آپ کو دیا تھا 'آج بھی وہی دے رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے بھی وہونڈ نے آپ سریم ۔''

وہ مشکرائے اور چند کھوں کے لیے خاموش ہوئے 'پھرانہوں نے دوبارہ بات شروع کی۔ "آپ جس کاروبارے مسلک رہے وہ کرو ٹول لوگوں کے کھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تباہی لا آئے۔' پھریہ کیے ہو تاکہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک دینے نہ آئی۔اللہ اپنی صدول کو توڑنے والوں کو پند نہیں کرتا'وہ مسلمان ہوں یا کافر:"

سالارنےنہ چاہے ہوئے بھی اسیس توک دیا۔

"واکٹرصاحب! مجھے اب امامہ ہے کوئی شکایت نہیں ہے وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی۔ مجھے گھر کی طرف ہے سکون ہے۔" اس بار ڈاکٹرصاحب نے اس کی بات کا نے دی۔

"کونگ امارے کے آپ کے النفات کا وہ عالم نہیں رہاجو اس وقت تھاجب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تب اللہ نے آپ کو اس کی ہے النفاتی اور ہے رخی کے ذریعے ہے سکونی دی کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آج اللہ آپ کو اس چیزسے سب زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو

ے اب کے بیاتھا۔ بات درست تھی۔ ڈاکٹرصاحب ہیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں وہ گنگ رہ کیا تھا۔ بات درست تھی۔ ڈاکٹرصاحب ہیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں ویکھل میں چھے چور کوعمال کرتے جارہے تھے۔

عَلَّ حُولِينَ وَالْجَلِّ عُلْمُ 48 الزر 2015 الم

"آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑی 'بلاواسطہ سود کے کاروبارے منسلک ہونے کی بجائے کچھ عرصہ كے بعد بالواسط سود كے كاروبارے مسلك ہو گئے۔ سالار سكندر مجھے زيادہ اچھى طرح آپ كوپتاہے كہ حل كيا ہے مرمشکل یہ ہے کہ اس عل کی طرف جانے پر آپ کاول آمادہ نہیں ہے اور بھی ہو گا بھی نہیں۔ "آب مُحيك كنتے ہيں۔ آب نے جو چھ بھی گہا ہے وہ تھيك ہے ليكن ميري سجھ ميں واقعی نہيں آرہاكہ ميں كيا

اس نے ڈاکٹرصاحب کی ہریات کو تسلیم کیا تھا۔ "میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر mortgage کیا ہے۔اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کووہ کھرویتا جا ہتا تھا۔ پانچ بیڈروم کا کھرے۔ پرائیویٹ بچے کے ساتھے۔ ماعل مندریر بست منگا یجے ایکے کی سال اس کا mortgage اواکرتے ستا ہے۔ اب میرے تین يج بي- أيك اسكول جارما ہے و جند سالوں ميں اسكول جانے كيس كے جھے ان كو يسترين اسكولز ميں ردھانا - بهترین تعلیم دلوانی ہے 'بهترین بونیورسٹیز میں بھیجنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میرے بآپ نے کیااور اس ب كے ليے بحص بير جا ہيے۔ جھے ايك پر آسائش زيرگی كی عادت رہي ہے۔ بين ان آسائشات كے بغير نہيں ره سکتا اوربه ساری آسانشات اورلا نف اسنائل بیسه مانگتا ہے اور میں اگر حلال اور حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گاتو پھر میں ان میں ہے کہے بھی نہیں کرسکوں گا۔ جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے اور جمال سود نمیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار بھی نہیں ہے جس برجی سفر کرتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں۔ میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عمدے پر کام کرکے تھوڑا بہت پیسہ بناکرتی سکتا ہوں لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا۔وہ آرگنا تزیشنزجن میں مجھے اسپارک اور سکوپ دکھتا ہے جو بچھے اپنی طرف کھینچتا ہے 'وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے۔ حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورٹی میں فتانس اور اکنا مکس پڑھا کرزندگی گزارلوں یا کسی کمپنی کا فناتص آفیسرین کرزندگی گزاردل-

وہ جیسے پیٹ پڑا تھا۔وہ سیاری کنفیو ژن جوزئن میں تھی اب زبان پر آرہی تھی اور زبان پر آگر جیسے اس کے اعصاب كوسكون دية كلي تحى-

اعصاب وسلون دیے ہی ہی۔ "آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچھے بھی سودے نفرت ہے لیکن کوئی متبادل راستہ بھی نمیں ہے میرے پاس۔ "وہ اب بھرے رنجیدہ ہورہاتھا۔

بعرب ربیده اربیده اور به مان المام الم المام المام بعن المام بعن وقت من مناسب عن المام المام المام المام والذ وعمل متباول راسته بمنى بنانا چاہتا ہوں لیکن اس میں بھی وقت کے گا۔ تب تک میں کیا کروں ہے میں آج ورلڈ بيك كوچھوڑ تا ہوں توچند مينوں ميں قصر پارينه ہوجاؤں گا\_ كائلوميں جو ہورہا ہے۔ ہو تارہے گا۔ يہ پروجيك آج بذہوا ہے۔ کل پھر چل راے گا۔"

واكثرصاحب في بوع محل ساس كى بات كاشتے ہوئے اس سے كما۔ "سالار! آپ پہلے یہ فیملہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے کیے زیادہ پریشان کن ہے۔ آپ کی اپنی زندگ\_

یے سوں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے سکتے دُوبی چوا نسٹہ ہوں تو ہم صرف اپنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے۔"ڈاکٹر سبط علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ "میراز ہن اور زندگی اس وقت کسی دورا ہے پر نہیں چورا ہے پر آکر کھڑی ہوگئی ہے۔دورا ستے ہوں توانسان پھر مجی فیصلہ کرلیتا ہے۔سوراستوں کا کیا کر ہے؟" وہ مجیب ہے ہی ہے ہشاتھا۔

"آپ میجانبیں ہیں۔ نہ ہی اللہ نے آپ کو میجا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ پرعائد ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں 'پھران لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے بھی ڈائر یکٹ سوال تہیں کیا جائے گا۔" وہ اس کے دماغ کی گرہوں کو کھولنے لگے تھے۔

"زندگی میں ہم ایجھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں ہم ایجھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں ہم ایجھے اور ایک mortgaged کھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو مستقبل "آسائٹوں اور ایک سے متباول راستہ کی تلاش میں مملت چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب قیمت بھی آپ بی جہا کہ میں بھی کبھار ہم بمترراستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مملت استعمال کر نیکھے ہیں۔ "ووان کی باتیں ویسے بی دم بخود من رہا تھا جیسے بیشہ سنتا آیا تھا۔

" پہلے آپ آپ آگے کھرکے اندر نااتفاقی اور نے سکونی ہے آزمائے گئے۔ اب آپ اپنے کیرئیر میں مشکلات ہے نا نے جاری میں سے میں معاصر فیری سے کا گل آن اکثر ان سے میں میں "

آزائے جارہے ہیں۔ میری دعا صرف بہے کہ اگلی آزمائش اس سے بردی نہ ہو۔" جو گریں گھل رہی تھیں ڈاکٹر سیط علی نے انہیں جیسے کاٹنا شروع کردیا تھا۔ سالا را ندر سے بل رہا تھا۔ "آپ نے بچھ سے بیسب ہے کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کویتا یا تھا کہ میں بینک میں کام کر نا ہوں۔ آپ کو پتا تھا کہ سود کے کاروبار سے خسلک ہوں 'پھر تب آپ نے بچھ سے کیوں یہ ساری باتیں نہیں کمیں۔ اس طرح خردار نہیں کیا۔ بھی بھی ٹوکا نہیں۔" وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے

''میں وہ مبلغ نہیں ہول سالا را جو ہر مختص کو آتے ہی کئہرے میں کھڑا کردیتا ہے۔ اللہ کی دنیا ہے اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کی ہے مہلی کے بادجود خود کھو جے 'خود سکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کہیے آپ کو سرزنش کرنا شروع کردیتا ہے۔ آپ جس رب کے مانے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یا و کرنے اور وہراتے جلے آنے کے بادجود اس میں وید کئے احکامات ہے دوگر دانی کررہے ہیں۔۔ آپ جس نمی اللہ علیہ وسلم نمے پروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔۔۔ آپ جس عورت کے مشق میں گرفتار ہیں اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں یا رہے۔۔۔ تو ڈاکٹر سبط علی آپ کو کیسے بدل دیتا' کیسے دوک دیتا۔''

وهانی انی ہوا تھااور ہوتا ہی گیاتھا۔ "میں آپ کو منع کرتا۔ ڈرا تا۔ آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑدیتے۔ میں نے سوچا" تے رہیں گے 'بدل جا کیں گے۔

# مباركباد

ملحہ صدیقے کے آنگن میں پہلا پھول کھلا ہے۔اللہ تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی جانب سے دلی مبارک باد اور دعائیں۔ اللہ تعالی ملیحہ کے آنگن کی اس کلی کولمبی عمر صحت اور خوشیاں عطافرہائے۔(امین)

مَنْ حُولَين دُالْجَيْثُ 50 اكور 2015 يَك

آپ کویادے جب میں نے -- آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کودی تھیں کہ ان کا مطالعہ سیجے گاوہ آپنے علم کی دھاک بھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ کو یمی جتانا جاہ رہاتھا۔ کہ آپ جس ا قضادی اور مالیاتی مشتم کے ساتھ مسلک تصوہ غیراسلامی تھا۔ جائز اور حلال نہیں تھا۔ سودیر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں تنہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران بیرخیال آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ آپ کارزق سودے الوده مورہا ہے ... میں نہیں مانتا میرے پاس اتنی با قاعد گی سے لیکچرز کے لیے آتے رہے کے باوجود آپ نے مجھی ان لیکچرز میں سودیا رہا کے حوالے سے کوئی ممانعت محوئی درس نہ سنا ہواور آپ کویہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور زمت کی جارہی ہے 'وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کمارہے تھے" وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہاتھاوہ تھیک کمہ رہے تھے اس نے کئی بارڈ اکٹر سبط علی كوسود كے حوالے سے بات كرتے سناتھا ...وہ فوٹو كرا قك ميموري ركھتا تھا۔ آج بھي ہروہ سوال وہرا سكتا تھا۔ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبط علی ہے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹرسیط علی کوسود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سناتھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا صرف وہی تمیں وہاں پر موجودوہ سارے افراد جو پینکس یا انویسٹ منٹ کمپنیزے مسلک تھے كى فى داكبر صاحب يد سوال كيا تفاكه " آخر ربايا سوديس اليي خراني كياب كه قر آن باك اس كوحرام اور كاروبارك منافع كوحلال كرياميج "واكثرصاحب في تب يدجواب ويا تعا-"سوداسلام كي بنياد كے خلاف ہے ہمارادين جن مجھ بنيادوں پر كھڑا ہے اس ميں سے ایک انسانی بمدردي اور مدد كالصول ہے۔ اگر مسلمان أيك د سرے تے بھائی اور مدد گار ہن توب كيے ممكن ہے كہ وہ ضرورت كے ليے اپنے مسلمان بھائی کودی جانے والی رقم کومنافع کے ساتھ مشروط کردے۔ جارا دین اللہ تعیالی کی برتری کے علاق دنیا میں تھی اور ہے والی عقبیدت اور پر ستش کے خلاف ہے ۔۔ روپ صرف دنیادی زندگی کوچلانے کا ذریعہ ہے اس ردیے کو ہم آگر اپنامقصد حیات بناکر سموایہ داری کے اصول اپنالیس کے توہم اس انسان کو اشرف المخلو قات کے ورجے ہٹا کردوات کواس مرتے برفائز کردیں کے أكر قرآن ميں الله قرما تاہے كه سود كاكاروبار كرنے والا الله اور اس كے تي صلى الله عليه وسلم ہے جنگ كررما ہے۔ تو دولت کابت بتا کر انسانوں کی ضرور توں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرتا دنیا ہیں الله كاس نظام كوچيليج كرنے كے برابري ہے جس ميں الله انسان كوايك دوسرے كى تى سبيل الله مدوكرنے كا تحكم ریتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم کو آخری پیغیرماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا تری کے لیے ایک دوسرے مسلمان کومنافع کے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں تومسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے۔ کافردولت کے حصول اوراس كى بردهوترى كے ليے بهت سارے خدا يوجنا ہے۔ مسلمان توانلد كى عبادت صرف اللہ كى خوشتودى اورا خروی زندگی کے لیے کر آہے وہ تورزق میں کشادگی اور نغمتوں کے عطا کیے جانے کواللہ کی عبادت کے ساتھ ے ڈاکٹر سبط علی کی ایک ایک بات یاد تھی کیونکہ ان کے الفاظ کی راتوں تک اس کے لیے باز گشت بے جب انسان كاليمان الله كي ذات ير كمزور مو ما ب اور اس من توكل نهيس مو ما تو بحراس كا عقاده نياوي چيزون میں برمہ جاتا ہے۔ رویے میں۔ مال و زرمیں۔ بچنوں اور جمع پونجیوں میں۔وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹے جاتا ہے اپنا مستقبل بلان کرنے۔ اتنا بیبہ جو ثوں گاتو اس سال یہ لوں گا۔ کسی رشتہ داریا ضرورت منے کی مدکر وول گانو پر قرض والیس نه ملنے پر انتابید ووب جائے گا۔ استے سال میں کمرینالینا جاہیے۔ کون سے سال کون

من خوتن دانج ي 51 اكور و 2015 الكور و 2015 ا

ی گاڑی ہونی چاہیے۔۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی پائی جو ژنی ہوگی۔ بیٹیوںِ کی شادی کے لیے بھی پیر ہاتھ میں ہونا چاہے ۔۔ بیاری کاعلاج بھی ہے ہو تا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچے سوچے انسان کوبتای نمیں چلنا'وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روئے کو آگے لے آتا ہے۔ روپے سے ایسار شتہ جو ڈبیٹھتا ہے کہ اس سے علیحد گی کا تصور بھی نہیں کریا آسے اس کی افزائش اور پردھوتری پر خوشی سے پاکل موا جا تا ہے۔ اس سے اٹائے بنالینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ اس میے کی حرص کاشیطانی اڑے جس ہے انسان کو لگتا ہے دنیا کاسٹم چلتا ہے۔ حالا تکد دنیا کانظام تو الله جلا آ ہے۔ وہ لحد بھر میں سالوں کی جمع بونجیاں خاک کردے۔ اللہ کو نظرانداز کرنے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اٹا توں کو انہیں کے ہاتھوں تباہ و بریاد کردے۔ پھرانسان کیا کرے گاہے؟" دہ سارے جواب اے آج بھی یا وہتے جنہوں نے اے تب بے چین کیا تھا لیکن قائل نہیں کو مغملی تمذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورٹر پائی تھی وہ ترقی کوانسان کی منزل قرار دی ہے اور اس منزل سے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق توکرتی تھی۔ جرام اور حلال کی نہیں۔۔۔وہ مغمنی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر كعزااى كانتج بورباتفااي كالبحل كمهارباتفاوه "منافع" كے اس طریقے کوجائز قرار دیتا تھا جوا خلاقیات اور انسانیت کے بنیادی اصواوں کی تذکیل اور تفخیک کرے کھڑا کیا گیا تھا۔ "مغلبی الیاتی نظام یمودنے قائم کیا تھااور دنیا کی معیشت کواس الیاتی نظام نے آکٹویس کی طرح جکڑا ہواہے دنیا میں الیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک مد تک کامیاب ... وہ سؤوجوین اسرا عل کے زوال اور اس بر آنے والے بار بارے عذاب کی وجہ بنتا رہاتھا ،وہ آج بھی نہ صرف اِس سے ہوئے ہیں بلکہ اس کومسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ اب پر سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں ہے والے سلمان کے خون اور خمیر میں رہنے ہے نگا ہے۔ وہ اس کو سیح اور جائز قرار ویے کے لیے توجیهات دینے لگے ہیں اور میدوہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بی اسرا کیل سے امامت داکٹر سبط علی کی دہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنگریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسارہی تھیں۔ ڈاکٹر سبط علی کی دہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنگریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسارہی تھیں۔ "تم كياسوچرے موسالار؟"وهاس كاتى لمى خاموشى سے بيشان موسئے تصدائيس لكاشايدانهوں نے كوئى زياده سخت بات كهدري تحىاس "مِن كياسوچوں كااب ... ميرے ہاتھ اسے لتھڑے ہوئے ہيں كہ سمجھ ميں نہيں آرہا اس ب تكاول كيے؟ \_ كياكول؟ ١٠٠ نے جيے اپني مشكل داكٹرماحب تے سامنے ركھ دى۔ "آپاللہ سے دعاکریں وہ راستہ نکاکے آپ کے لیے۔ اور دوو دراستہ ہوجودد سروں کی زندگی سنوار دے۔" ووان كى بات نىيس سجھ يايالكين اس في سين كما تعا-"نه میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں ہے ہونا جاہتا مول نديس الله كاصدورة ورف والول من \_\_ أكر أس يور يسم كاحسدينا ربا تفالة صرف أس لي كدميري ہے کوئی موال بھی نہیں لے کر اوں گا۔ Steellon

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

''میں تہارے لیے دعاکروں گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری تصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی ہے حد خواہش رکھنے کے باوجود اس سٹم کو تبدیل کرنے کے لیے پچھ نہیں کرسکا۔ بس کتابیں لکھ سکا۔ تجاویز دے سکا۔ لوگوں کو خبردار کر تا رہا۔ لیکن عملی طور پر پچھ نہیں کرسکا۔ میں نہ تمہارے جتنا ذہیں تھانہ تمہارے جتنا قابل۔ نہ تمہارے جتنا بارسوخ۔ تم شایدوہ کام کرجاؤجس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے 'سوچے اور با تمیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔''ڈاکٹر صاحب آب رنجیدہ ہورہے تھے۔

'' مورکر بینی بید مغربی الیاتی نظام آس لیے طاقت ورہے کیونکہ اس کوچلانے والے تمہارے جیسی ذہات اور قابلیت بوانی ذہانت کو دنیاوی آسا نشات کی خاطر انہیں ہی دیے جارہے ہیں جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کی جائے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہوجا تیس کے تو مغرب کا مالیاتی نظام کر جائے گا صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامرا ہی ہے اور وہ انسان اشرف انحفاق قات ہے کے سیسی طاقت ورکی بقائے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ جوطاقت وراور پنے والا ہے 'وہ کمزور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایک سیلائٹ کرے ۔ ججھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جافظ قرآن اور مساحب حیثیت ہو کروہ کام کرتے آرہے ہوجو کوئی مجبور ضرور تا ''کرتے ہوئے بھی شاید وہ ارسوچتا ہے۔ مساحب حیثیت ہو کروہ کام کرتے آرہے ہوجو کوئی مجبور ضرور تا ''کرتے ہوئے بھی شاید وہ ارسوچتا ہے۔ وہ سرجھکا کے اپنی تھیا ہوا کہ عمر میٹھا رہا۔ اس کے اس کے بھی شاید وہ اس میں تھا۔

د'' آپ تھے بتا تیں بھیں کیا کروں ؟ یہ عمدہ نہ لوں ؟ جاب چھوڑدوں ؟ ''اس نے بہت ویر بعد ان ہے بس ایک سوال کیا۔

" تم اس ذبانت کا استعال کرکے فیصلہ کروجو اللہ نے حمہیں عطا فرمائی ہے۔اللہ سے پوچھو کوہ تمہارے لیے ا

یست رسے۔ انہوںنے فیصلہ ایک بار پھراس پر چھوڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہا تھا۔ ہرایک کو اس کی اس نہانت پر مان تھا جو اس کے اپنے لیے ایک کمان ثابت ہوئی تھی۔ "اللہ انسان پر بہت مہران ہے سالار۔۔! کمناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا۔ باربار توبہ کا موقعہ دیتا ہے۔۔۔ اپنی طرف بلیث آنے کا موقع دیتا ہے۔"

وہ اب اس کے زخموں بر مرہم رکھنے کی کوشش کررہے تھے۔ " زندگی میں جب انسان کوہد ایت مل جائے 'وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کرچکا ہے بس وہاں سے راستہدل لے۔" وہ چپ چاپ ان کی ہاتمیں سنتا رہاتھا ۔۔۔ وہ نرم گفتار جس کے لیےوہ مشہور تھے۔۔۔ اور جووہ سالوں سے سنتا چلا آ رہاتھا پر آج بیٹا نہیں کیوں ول یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہاتھا کہ اس کی توبہ قبول ہوجائے گی اور اسنے آرام اور آسانی

اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندول کے لیے بہت رحیم ہے۔

میں نہ کمیں اس کے اندر ریہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا — کیا ہے۔ کس عد تک کیا ہے یہ

میں بتا چل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ الهامی کماب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ انتا الهام تو اے بھی ہو سکتا

تھاکہ اس کماب کا خالق اس سے خوش تھایا اس سے خفا۔ انتا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے

کہ ''وہ ''اس سے خوش نہیں۔ دیر سے بی سمی مگر اس کی وہ کے اندر موجودوہ پیانہ اپنے خالی ہونے کا احساس

دلانے لگا تھاجواللہ کی محبت ہی ہے بھر تا تھا۔۔اس کی خوشنودی ہی ہے چھلکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے گھرے انہیں قدموں واپس وافقکٹن پلیٹ آیا تھا۔اے اب اس گناہ کا کفارہ اواکر تا تھا ہے۔ ایک لیے عرصے گناہ نہیں ضرورت مانتا رہا تھا۔

送205 月 53 出来的

''حدین بهت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تہمارے لیے۔'' سکندر عثمان نے اسے فون پر مبارک دیتے ہوئے کہا تھا۔وہ صرف کمراسمانس لے کردہ کیا۔ ''وہ تھیک ہے نا؟'' سکندر عثمان نے حدین کے بارے میں اس سے بوچھا۔وہ اس دن امامہ سے بات نہیں کر سکے تھے۔ قبل از دقت پیدائش کی وجہ سے وہ اور ان کی بیوی روز ہی اس تے بارے میں دریا فت کرتے تھے۔ '' ہاں وہ بالکل تھیک ہے ۔۔ stable ہے۔'' اس نے انہیں بتایا اور تب ہی سکندر عثمان کو اسکول کا کوئی چوکیداریاد آیا تھا جو ان ہے کھے رقم ادھار لینے آیا تھا۔

"كمدر با تفاسود يركوني رقم لي تفي اس كمال باب في اس كى بهنول كى شادى كے ليے ... اور ده ابھى تك سود

ا تاررہاہے۔ اب شاید کوئی اور مسئلہ آن پڑا ہے۔ " سکندر عثمان اسے بتا رہے تھے اور سالار کو نگا کہی نے اس کے مکلے کی رسی میں ایک کرہ اور ڈال دی تھی \_ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ ہر کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات باربار بازگشت کی طرح واپس آتی ہتر ہے۔

ہی رہی ہے۔ اس کے بی ایج ڈی کے لیے امریکہ جلے جانے کے بعد سکندر عثان ہی گاؤں کے اس اسکول کو دیکھتے رہے تھے ۔۔۔ وہی ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کی انتظامیہ اور ملاز ثین کے معاملات دیکھتے۔۔۔ سالار آب صرف نام کی حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا۔

"آب اس کی مد کریں۔ اس کا قرض ا آبار دیں۔ "سالار نے ان ہے کہا۔
"ہاں باکہ وہاں لائن لگ جائے قرض انگنے والول کی۔ "سکندر عثمان نے سنجدگ ہے کہا" جمیس کیا ہا وہ تجابول میں۔ کسی نے رہا ہے یا جھوٹ۔۔ ایک کا قرض ا تاریس کے۔ پوراگاؤں اپنا اپنا قرض لے کر آگھڑا ہو گااسکول میں۔ کسی نے بھینس کے لیے لیا ہو گا کسی نے فصل کاشت کرنے کے لیے۔۔ کسی نے ٹیوب ویل لکوانے کے لیے اور کسی نے بھی جی اور بیٹی کی شادی کے لیے۔۔ یہمال گاؤں دیمات میں 70 فی صد لوگ سود پر ایک دو سرے سے قرض لیے بھی جی اور ویے بھی ۔۔۔ یہ ایک والی کا در کا روبار کا سائنگل ہے۔۔ تم یا میں اسے روک سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ ایک وفعہ تم غلام فرید کا قرض آبار دوگے۔۔ اگی بار ضرورت پڑنے پروہ پھر کسی نہ کسی سے قرض لے گااور اسی طرح سود پر ۔۔۔ وال کوئی کسی کو اس کے بغیر رقم اوجار نہیں دیتا۔ اور وہاں ادھار اور قرض کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چاں۔ اس کے بہتے سرخمان میں بال دیتا ہوں میں جار۔ اس

کے بہترے بہتم اور میں ان چیزوں میں نہ پریس۔" سکندر عثمان نے جو توجیعہ دی تھی۔وہ بھی غلط نہیں تھی مگروہ یہ بات سن کردنگ ضرور رہ گیا تھا کہ وہ وہا کہاں کہاں تاسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔۔ سکندر عثمان کو اندازہ تھا میں اندازہ نہیں ہوا تھا گاؤں میں اتنا آتے جاتے

مَنْ خُولِينَ دُاكِيتُ 54 أكور 2015 عَد

أي رات ابني وثل مين ورلد بينك كے مجھ ساتھيوں كے ساتھ اس كي ملا قات تھى۔ انسين كا تكو كے ليے اپنا لا تحد عمل ڈسکس کرنا تھا اور انفار مل ڈنر اور کپ شپ کے بعدوہ اس ہو تل کے نائٹ کلب میں ان سب کے ا صرار برایک البینی گلوکارہ کو سننے کے لیے گیا تھا اور وہاں جبکی اس سے آگرائی تھی اس کے ساتھ مجھلے چند دنوں میں دہ سب کھے نہ ہو چکا ہو آتو وہ مجمی اس پر شک نہیں کر آ۔۔اے الی کوئی عورت سمجھتا جو تنمائی کی اری ہوئی ہوتی یا وقتی مینی جاہتی تھی۔وہ بسرحال ایسا ہوئل اور تائٹ کلب نہیں تھا جمال دوسرے تیسرے درجے کی stripers یا کال کرازیا افراط گایک کی تلاش میں منڈلاتی پھرتیں...وہاں ایسی کوئی خواتین نظر بھی آتیں توپیلے ے کی کے ساتھ ہوتیں یا کسی کی دعوت پر۔ اور ایسی کسی جگہ پر اس قدر اٹریکٹوعورت کا اس پر یوب فدا اور فریفتہ ہونا اور اس کے ساتھیوں کا اس کے اُطراف سے یک دم ایک ایک کرکے عائب ہونا۔ سالار تظرانداز میں رکا۔۔اے ہی آئی تی

مغرب كوهر فرسريش كاعلاج اورحل الكحل اورعورت كي شكل مين كيون سوجمتيا تفايدان كي هر زغيب كي ابتدا اور انتها عورت ہی کیوں ہوتی تھی۔ اور سی آئی اے کوجلدی آخر تمس چیزی تھی۔۔ اس کویٹیپ کرنا تھا توانتا کھسا پٹامنصوبہ تونہ بناتے۔ مستقبل میں اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی تمزوری چاہیے تھی تو یکھ توا نظار

وہ وہاں ہے اٹھ آیا تھا۔۔ان ترغیبات اور حالات سے مزید خبردار ہو کرجواس ترقی کا تمر تھیں جن کی اس نے

اوراب وہ اس جماز پر تھا۔ اور اپنی پوری زندگی کواپنی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلتے دیکھتے ہوئے "جولوگ سود کھاتے ہیں وہ بس محض کی طرح استھیں ہے جے شیطان نے جھو کرحواس باختہ کیا ہو۔۔اس کی وجدیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ تجارت بھی توسودی ہے حالا تکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔" اس نے ایک بار قرآن پاک میں سورة بقرہ میں ردھا تھا ... دوسراجملہ تواس کی سمجھ میں آگیا تھا لیکن پہلا جملہ وہ سي مجه سكاتفا وه آج اس كي مجه مين آرباتفا-

"وواس مخص کی طرح التھیں تے بھے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔"

اس كيفيت من تووه تفا... حلق برباته برا تفاسالار سكندرك

جمازير كنشاساكياس سفرين اس فيهرط كياتفاكه وهايى نوكرى سي كمائ جافوالي يعيان خاندان کی کفالت نہیں کرے گا۔ اس کے کیے کسی بھی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا برا مسئلہ تہیں تھا۔وہ بهت ى امريكن يونيور مثيز مين يكجرز كے ليے مدعوم و تاربا تقااور ان يكجرز كے ليے اسے معاوضه بھى ديا جا تارہا تھا ...اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دو سرے ذرائع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا جہاں کام کرکے وہ اتنا رزق بخوبي كماليتاكد كم ازكم اس التيج راساس ذمة دارى كوافعان من وقت محسوس ميس موتى-روں میں میں اسے اس میں اس میں ارت صرف دو چیزوں کے لیے چاہیے تھی۔ دہ دہ قرض سرے اسارہ ایا دیتا جو ایما کا نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور وہ کچھ مسلت حاصل کرلیتا ۔۔۔ سودے پاک پہلے بین الاقوامی اسلامی مالیاتی

ادارے کی تفکیل کے لیے۔ مقصد بہت برا تھا۔وسائل بھی اتنے ہی در کارتھے۔دماغ کہتا تھاسب پچھ ہوسکتا ہے تاممکن پچھ نہیں۔دل کہتا تھا' بے وقونی کے سوا پچھ نہیں اور ضمیر کہتا تھا۔ راستہ ہے تو بھی ہے۔ اور اللہ۔ زندگی میں پہلی بارجیے الله في بحياس آزمائش كے ليے فيصله اس پر چھوڑويا تھا۔

خولتن والحيث 55 اكتر 2015 ك

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اندر کی وہ آوازبالکل خاموش تھی جو ہیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔۔۔سالار سکندر کو آگریہ وہم تھاکہ اللہ اس سے خفاتھا تو وہ صرف وہم نہیں تھا۔

000

اس کا ہاتھ بکڑے وہ اے اب کسی رائے پرلے جائے لگا۔ ایک قدم 'وسراقدم 'تیسرا۔ وہ مختک کررک گئے۔ وہ ایک جھیل تھی۔ چھوٹی می جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے۔ ہکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل۔ جس کے پانی میں وہ رنگ برنگی مجھلیاں تیرتے ہوئے وکی سے تھی۔ اور اس کی تذہیں بے شارر نگوں کے موتی۔ بیتیں۔

جھیل کے پانی ر آئی پرندے تیررہے تھے۔خوب صورت راج ہنس جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے۔ اور بست سے پھول جھیل کے پانی تک چلے گئے تھے۔ کچھیانی کی سطح پر تیررہے تھے۔

ہورہ سے چوں میں سے اس سے سے سے سے سے سے ہمایاں کی جزرہے ہے۔ مگراس کے قدموں کو ان میں ہے کسی چیزنے نہیں رو کا تھا۔ اس کے قدموں کو رو کنے والی شے جمیل کے کتارے پر موجود لکڑی کی وہ خوب صورت چھوٹی می کشتی تھی جوپانی میں الکورے لے رہی تھی۔اس نے بے اختیار کھلکھلا کراہے دیکھا۔ م

اختیار کملکسلا کراسے دیجھا۔ "بیہ میری ہے؟" وہ مسکرا دیا۔ وہ ابنا ہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھائتی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے بیچھے لیکا۔ اس کے قریب کینچنے پر کشتی اِنی سے پچھ باہر آگئی۔ وہ بردی آسانی سے اس میں سوار ہوگئی۔اسے لگا وہ کشتی صندل کی لکڑی سے بنی تھی۔خوشبودار صندل سے۔۔۔

ی سری سے بن کے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھو نکا کشتی کوپانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہے۔ دہ اس کے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھو نکا کشتی کوپانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہے۔ کشتی اب جھیل کے دو سرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس نے جنگ کرپانی میں تیر ہاکنول کا پھول پکڑ لیا۔ پھرای اختیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔

اس نے دوسری طرف جھک کرائے دونوں ہاتھوں کے پالے میں جھیل کا بانی ایک چھوٹی ہی رہمین مجھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا اس کے ہاتھوں کے پالے میں حرکت کرتی چھلی کودیکھ کروہ ہنسی پھراس نے اس مجھلی کوہا تھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔وہ دونوں جھک کراہے دیکھتے رہے۔ پانی پر تیر آا ایک بنس کشتی کے پاس آگیا۔ پھردو سرا' پھر میسرا پے وہ کشتی کے کرداب جیسے ایک دائرہ سما بنا کر تیر

پائی پر تیرآا کیے بنس کتنی کے پاس آگیا۔ پھردد سرا 'پھر تیسرا۔ وہ کتنی کے کرداب جیے ایک دائرہ سابنا کرتیر رہے تھے۔ یوں جیے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پاس سے تیرکر گزرتے 'ہر بنس کو وہ اپنے اتھوں سے چھوتی محلکھلا رہی تھی۔ پھرایک دم اس نے جھیل کے پائی پر کنول کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے ویکھا۔وہ جھیل کے انی رتیرتے اب رقص کر رہے تھے۔

جھیل کے پائی پر تیرتے اب رقص کررہے تھے۔ ادھرے ادھرجاتے ۔۔ خوب صورت شکلیں بتاتے ہیاس آتے دورجاتے ۔۔ پھرپاس آتے ۔۔ یوں جیےوہ یک دم ہنموں کی طرح زندہ ہو گئے تھے۔ جھیل کے نیلے پائی پروہ سفید کنول اپنے سبز خوب صورت پتوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پائی میں ارتعاش پیدا کردہے تھے وہ بے خود ہو رہی تھی یا ہے اختیا ۔۔ وہ بھی سمجھ نہیں ماری تھی ۔۔ سمجھ زالہ فیروں تھا بھی نہیں

یں جو اس کے نیلے پانی پر رقص کرتے لا تعداد خوب صورت پیولوں کے پیجاس نے یک دم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھاکٹتی میں بیٹھے بیٹھے دہ چو تک کر مڑی اور پھروہ بے ساختہ کھڑی ہوگئی۔ کشتی دو سرے کنارے کے پاس آ گئی تھی اور دبال بیدوبال کیے وقعا۔

المد برواكرا الحي محى كمى نيند الساس فائي كلائى يركى كالس محسوس كيا تفاح واب توردواك زيرار

205 元 56 出来的证金

اے ایک لوے کے لیے کرے کی مدھم روشنی میں یوں لگا وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں آئی تھی۔ سالاراس کے بسترکے قریب کری پر بلیٹا تھا۔ بے حد قریب بسترپر دھرااس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پتا نہیں نیند ٹوئی تھی یا خواب ۔۔ یا بھروہ کمس تھا جوا ہے خواب سے حقیقت میں لے آیا تھا لیکن وہ خواب آور دوا کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے تھینچتے ہوئے کمنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے کلی تھی

"تمواقعی آگئے ہو؟"امامہ کواب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وه دهرے سے ہسا۔ "حمهیں بتایا تو تھاکہ آجاوں گا۔

"بي تونميس بتايا تفاكه كب آؤك ؟ اورتم ني جمح جكايا كيول نهيس؟"

"بس میں نے سوچا انتہاری نیند خراب ہوگی۔ "وہ مرهم آواز میں بات کررہاتھا...و سرے بسترر جریل اور عنابير تصبيح توكمرى نيند ميس تصاور صوفي بهيري تهي جو يجه دير بهلے سالار كے آنے پر دروازہ يھلنے كى توازے جاگ کی تھی اور سالار کے ساتھ کچھ خیر مقدمی جملوں کے تباد کے بعدوہ کمرے سے چکی گئی تھی۔وہ رات کے مجھلے پسر کنشاسا پہنچاتھا اور ایئرپورٹ پہ رکے بغیروہاں آگیاتھا۔شہریں حالات اب نارمل ہورے تھے۔ فوج اور حکومت امن بحال کرنے میں کامیاب ہورہ تھے۔

" حميس كيا ہوا ہے؟" امد نے سالار كے چرے كو پہلی بار غورے ديكھا۔ اس كى آتھوں كے كرد كرے ساہ

طلقے اور آئکھیں سرخ اور بول سُوجی ہوئی تھیں بول جیسے وہ کی راتوں سے سویانہ ہو۔

مجھ میں۔بس اے دن کھرے دور رہاتو شاید اس کیے بھر۔

سالارنے اسے آنکھیں ملائے بغیر کما۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی اسے یک دم اینا خواب یاد آگیا تھا۔ "سالار! تنہیں بتا ہے ابھی میں خواب میں کیاد مکھ رہی تھی؟"سالارنے چونک کراہے دیکھا۔ دی رہی"

"میں نے خواب میں ایک گھرد مکھا جھیل کنارے۔ جہال تم مجھے لے کرجارے تھے۔ ایک کشتی میں بھاکر"

دہ دم بخود رہ گیا ۔۔ جو کھراس نے امریکہ میں اس کے لیے mortgage کیا تھا 'وہ سندر کے ایک جھیل نما مكزے كے كنارے تعاب اس في الجي تك امامہ كواس كمر كيارے نہيں بتايا تعادہ اب مرر ائز دينا جا بتا تعا اس كا كلي سالكره يريد ليكن الميوه بين بني المائة المائة المائة المائة المركان المائل المائل المائل المائل " جس جھیل کے کنارے وہ کھر تھا وہ مجھیل ہے بناہ خوب صورت تھی۔ سفید کنول کے پھولوں سے بھری مونى فيليانى جميل \_ جس من مرطرف راج بنس تيرب تصداورياني من رنگ مجمليان داور كشتى معندی ہوا کے جھو تکوں سے خود ہی چل رہی تھی۔ اور جھیل کے کنارے پھولوں بھری جھا ٹیاں تھیں۔ رنگ رنگ کے بھول سزے کی طرح معیلے ہوئے تھے۔ اور بھولی ٹوٹ ٹوٹ کرپانی پر بہتے چلے جارے تھے۔ وہ بول نہیں پار ہاتھا۔ جس مجھیل کے کنارے اس نے گھر خریدا تھا۔۔وہ بھی پچھے آبی ہی تھی۔۔اس کے گرد بھی پھول تنے ۔۔ آبی پرندے اور راج ہس بھی۔۔اور کنول کے پھول بھی۔۔اور اس جھیل کے کنارے بھنے گھر تنے این سب کی کشتیاں بھی اس پانی میں رہتی تھیں۔ بس فرق سے تھا کہ ان میں سے کوئی لکڑی کی چھووالی کشتی نہد مقرمہ بازیدہ ے محسوس ہوا مامہ کوشایداس کھرکا پتاجل کیا تھا۔ شایداس نے اس کے لیب ٹاپ میں





اس کھر کی تضویریں دیکھ کی تھیں۔۔اوراب وہ جان ہو جھ کراہے چھیڑنے کی کوشش کررہی تھی۔ لیکن آگراہیا بھی تفاتواس نے کب لیپ ٹاپ دیکھا تھا۔۔ چھلے کئی دنوں میں توبہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کالیپ ٹاپ اس کے پاس تھا اور اگریہ اس سے پہلے ہوا تھا تو بھروہ اس وقت ان حالات میں وہ خواب کیوں سنا رہی تھی۔وہ الجھا تھا اور "اور گھر کیساتھا؟"وہ کریدے بغیر شیس رہ سکا۔ '' شیشے کا۔''سالار کے روٹنگئے کھڑے ہونے لگے۔اس Mortgagel کیاہوا گھر بھی شیشے،ی کا تھا۔ ''لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ شیشے کا تھا لیکن اندر کچھ نظر نہیں آرہا تھا اور میں کشتی سے اتر كر كھركاندرجاناچاہتى تھي توتب ہي ميري آنكھ كھل گئ۔" وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی یوں جیسے اسے بہت افسوس ہورہا تھا۔ سالار پلکیں جھیکے بغیر صرف اس کاچمود مکھ رہا تھا۔ ''لیکن وہ گھروںیا گھر تھاجیسا میں ہمیشہ بنانا جاہتی تھی جیسا میں اپنے اسک چیز میں اسکیج کرتی رہتی تھی۔وہی جھیل ۔۔ وہی سبزہ۔۔۔ وہ شیشے کا گھر۔۔ اور ہر طرف پھول۔'' وہ جیسے ابھی تک کمی خمار میں تھی۔ سالار بھی کنگ تھا۔ اس نے بھی اِس گھر کو mortgage کرتے ہوئے وہی ساری چیزس ڈھونڈی تھیں جو وہ اپنے اسکیج میں وُرِ اَسُ کرتی رہتی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ امیہ ہے کیا کے ۔اگروہ تھیل تھا تو وہ بہترین تھیل رہی تھی میں کہا جب میں اس میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ امیہ ہے کیا کے ۔اگروہ تھیل تھا تو وہ بہترین تھیل رہی تھی اور آگروہ تھیل میں تھاتوا سے دماغ کی چولیں ال تی تھیں۔ " تم نے بھی زندگی میں کوئی جھیل دیکھی ہے ایسی جیسی میں تنہیں بتا رہی ہوں؟" سوال اچانک آیا تھا اور "مِس نے؟"وہ چونکا۔"میں نے؟"اس نے ذائن پر زور دیا اور پھرایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھاکہ اس نے وہ جھیل خواب میں دیکھی تھی۔ اس رات جب وہ امامہ کو تھرلے کر آیا تھا تواس نے خواب میں خود کو کسی حسین اور خوب صورت وادی میں امامہ کے انتظار میں پایا تھا اور پھرامامہ آھئی تھی اور پھراس وادی کی خوب صورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اس اس وادی سے ایک جھیل اور کشتی تک لے کیا تھا۔ اس مجھیل کا نقشہ دیساہی تفاجیساوہ بتارہی تھی۔ پھول سبزہ نیلاپانی۔ راج ہنس۔ کنول کے پھول۔ اور لکڑی کی چیووالی رین کی۔ سالار کے جم میں کیکیا ہث ہونے گئی تھی۔۔وہ آگر پزل تفاتواس کے دو فکڑے بجیب انداز میں جڑے تھے۔ "تمنے یہ کیوں پوچھاکہ میں نے خواب میں مجھی کوئی جھیل دیکھی ہے؟"م نے سرسراتی آوازمیں امامہ سے "حمين يادى عرم باك كى بارى مين و يكها جانے والا دہ خواب ب جس كا ايك حصد ميں نے ديكها تفالق ايك حصد تم نے بھی ديكها تفا\_اور ايك بي رات."

خوتن داجيد 58 اكترا 2015 ي



ے \_ جے اہامہ نے پارکیا تھا۔ اور جھیل کے پارجو گھرتھا۔ اس تک وہ دنوں ہی نہیں پہنچے تھے۔ اس نے گھر کی جنگ بھی نہیں دیکھی تھی۔ امامہ نے جھلک دیکھی تھی پر اندر نہیں جھانک پائی تھی۔۔ وہ خواب دونوں نے پہلے والے خواب کی طرح ایک رات میں نہیں دیکھا تھا۔ سالارنے وہ رخصتی کی پہلی رات امامہ کو گھرلانے پر۔ اور امامہ نے تقریباسچھ بیال بعد۔۔۔

"اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟" مامہ کو اس کی نظریں ہے حد عجیب لگیں۔ اس نے امامہ سے نظریں ہٹالیں 'وہ اسے میہ نہیں بتا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی سے مل کر

واشکن آنے کے بعد اس کھرکی mortgage کینسل کروا چاتھا۔ امامہ کے خوابوں کا گھراس کے ہاتھ ہے جا
جا تھا۔ ایک لیح کے لیے بس ایک لیمے کے لیے اسے عجیب پچھتاوا اور رہج ہوا اس mortgage کی
کنسلیشن پر۔ ایک لیح کے لیے اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ اس گھرکوواپس حاصل کرلے فوری طور پرا مریکہ
بات کرکے۔ وہ اس وقت جس پوزیشن میں تھا۔ یہ کر سکتا تھا۔ گروو سرے ہی لیمے اس نے اپنوزین کو جھٹکا تھا
۔ یہ صرف می آئی اے نہیں تھی جو اس کے لیے جال بچھار ہی تھی۔ شیطان بھی وہیں تھا۔ "اس کے بندول"
آوا ہے بندول میں بدلنے کے لیے کمریستہ جال می آئی اے نورت کا پھینکا تھا تو شیطان نے گھر کا۔ ذن۔۔۔۔

زے زمین انسان ان تین چیزوں سے سردار بنرآ ہے اور انہیں چیزوں سے "سر" دار تک جاتے ہیں۔
سالار سکندری آئی اے کواعوذ باللہ من الشیطن الرجیم کمہ کرجو نامار آیا تھاتو یہ کیے ممکن تھا شیطان خود
اٹھ کرسا نے نہ کھڑا ہو یا۔ اس سے بڑی ترغیب ہبری گمراہی ہبرالالج ہربرا بھندا ایک بارقدم ڈگرگائے تو ۔۔۔
ایک باروہ ہاتھ آئے تو ۔۔ اور شیطان کے منہ پر لعنت بھیج کر' تھوک کر آنے والا جس کی پناہ اور حفاظت کا وعوا کر
کے آیا تھا ۔۔ یہ کیسے ممکن تھا 'وہ رب اپنیٹرے کی حفاظت کے لیے وہاں نہ ہو تا ۔۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ گناہ پر
اس کے لیے سزا زیادہ تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے بناہ۔۔۔۔
اس کے لیے سزا زیادہ تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے بناہ۔۔۔۔

"حمین کیماے؟" وہ یک دم بات وہیں کی دہیں مجھوڑ کر معین کے انکومیٹر کی طرف آیا تھا۔شیطان نے افسوس سے ہاتھ کے میدوہ بات جھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔۔وہ برق کی طرح آیا تھا اور بل بحرش غائب ہوا۔۔

بس وسوسه اوروجم والناتقاب وه وال كياتقا-

"بالکل ٹھیگئے۔۔۔ ویکھو 'سورہا ہے۔" امد نے وہی تکھے سے ٹیک گائے گا۔

سالار نے اکوریٹ کو کھول کر پہلی بار مجرحہ من سالار کو کودش لیا تھا۔۔ ساری میڈیکل احتیاطوں کی نفی

کرتے ہوئے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جھکے جیئے سے نگایا اور چھا۔۔ وہ کمزور پچہ باپ کے لمس پر

کسستایا پھراس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔۔ سیاہ۔۔ موئی۔ کول آنکھیں جو پکائے بغیروہ اسے دیکھا رہا۔۔ سالار بھی

گری تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جو پکائے بغیروہ اسے دیکھا رہا۔۔ سالار بھی

ہونؤں پر مسکر اہٹ لیے اسے دیکھا رہا۔۔ پھراس کے ماتھے پرچندیل آئے تھے۔۔ ناک اوپر چڑھی۔۔ اور پھر

مسین نے پوری قوت سے گلا بھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔۔ اس کی آوازا تی باریک اورا تنی تیز تھی کہ چند کھوں

کے لیے سالار بھا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے سخے وجود کے اندر اس طرح گلا بھاڑ کردو نے کیے جان کہاں سے آئی

مرح اچا کی اور عزایہ اس کی آواز پر بے اختیار ہڑ رہا کرا تھے تصدیدی جب بھی دونا تھا اس طرح اچا تک اور

بیڈی کی۔ دم اندر آئی تھی۔ سالار حمین کووائیں اعمد شری رکھنے کی جدوجد میں معموف تفالیکن وہ ایک ہفتہ کا کی بیار ہفتہ کا بچہ ایک بار اعمد شریعے نکلنے کے بعد دویارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہد کر سکتا تھا کر دہا تھا اس کا اگر بس جان تو وہ اپنے اتھوں کی پشت 'سینے' تاک اور جسم کے ہرھے پر کی تالیوں اور آدوں کو کھینچ کرا آدویتا

مَنْ خُولِينَ دُالْجَبُ عُلْ 59 اكْرِير دَالْ إِنْ الْمُ



وهان میں ہے کی چیز کوتونسیں آرسکا محروہ بلکا ساؤا نہواس کے جسم کے مسلسل جھکوں ہے بک وم کھل گیا تھا جو \_ صرف رساسي اعباندها كياتها\_

وہ کا نہو کے علاوہ حمین نے جم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور نمانکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔وہ یکدم ہی ٹارزن کے بچے جیسے حلیمے میں آگیا تھا۔ بستر سے چھلا تک لگا کریا ہے کی طرف بھا گئے جبریل نے اپنے چھوٹے بھائی كاس"دليرانه"اقدام رباضيار جي الراكم المحول يرباته ركها تقا\_

"baba baby is naked"

وہ آسمس بندنہ کرلیمانوبے شری کے الکے مظاہرے پریقیماسیقرکاہوجا تاکیونکہ بیل اس طرح گلا چاڑ جاڑ كرردتي موئة انهرب نجات حاصل كرنے كے بعد اب اس يانى سے بھى فراغية حاصل كررہا تفاجو غويزك ذريعاس كاندر معل كياجار باتعاب بيذي كوحمين كوتهمات بوئ سالارب يقينى ساين بيشاب يعلى ہوئی شرث کود بلید رہاتھا۔ یہ کارنامہ اس کے پہلےدد بچے بھی نہیں کر سکے تھے۔ "مَ فِي السي إ السي بكرا ب ي تف التناه لكائم بن كدوه ال طرح رورها ب يدي ليدى واكثر کوبلاؤ۔ بلکہاے بچھےدو۔ نمیں میں آتی ہوں۔" امامہ اس کی حالتِ کو مکمل طور پر نظراندا ذکیے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بسترے بے قراری كے عالم من الروى سى-

Baba can I open my eyes "

(بايا إيس اي آنكسيس كمول لوس)

رہ بہاس ہیں۔ جبرال اند حوں کی طرح اتھ پھیلائے ہاپ کوڈھونڈتے لڑکھڑاتے قدموں سے آنکھیں بند کیے سالار کی طرف آ رہا تھا توہ اس چھوٹے بھائی کی ہے پردگ دیکھنے پر تیار نہیں تھا جو اس وقت لٹل اسٹوارٹ کی طرح چلاتے ہوئے رہا تھا توہ اس چھوٹے بھائی کی ہے پردگ دیکھنے پر تیار نہیں تھا جو اس وقت لٹل اسٹوارٹ کی طرح چلاتے ہوئے اعويينو سبابركور في وتيار تفا-

عدد اس نے اس طرح جریل کوخود سے لیٹائے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کما۔ جریل نے آنکھیں کھول کر سب سے سیلے چور نظموں سے حفظ مانقدم کے طور پر انکومیٹو کو دیکھا جمال اب معمن بیڈی اور آمامہ کے وجود کے پیچھے

"-why are you crying papa"

(ليا! آب لول رور ٢٠٠٠)

باب کی ملرف متوجہ ہوتے ہی اس نے پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسود کیمے تھے اور اس کے جملے نے امامہ کو بھی لیٹ کردیمینے پر مجبور کردوا تھا۔

سالاري يشتاب اس كي طرف تفي اوروه جرال كولينائ جو ع جاريا تغا-



گر مکمل طور پر جل گیا تھا۔ نقصان کا ندا زہ لگانا مشکل تھا۔ مگریہ ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی رہائش گاہ تھی۔ اس لیے اس کے اس کا نقصان بورا ہو جانے والا تھا۔ سالار کنشاسا پہنچنے کے اسکے ہی دن اس کھر کو دیکھنے آیا تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔۔۔ وہاں سب ہی گھروں کو ہی آگ لگائی گئی تھی لوٹ ار کے بعد۔۔اب وہاں جو بچاتھا 'وہ ملبہ اور راکھ تھی۔۔۔ وہ پھر بھی خوش نصیبوں میں تھا کیونکہ اس ملبے میں اس کے کسی پیا رہے کی ہڑیاں نہیں تھا ہے میں اس کے کسی پیا رہے کی ہڑیاں نہیں تھی ہے۔۔۔

یہ سالار سکندر کے ساتھ دو سری بار ہوا تھا۔۔ پہلی باراس نے گاؤں میں اپنے اسکول کی ممارت کو یوں خاکشر ہوتے دیکھاتھا۔۔۔ اس گھر کے بلیے کو دیکھتے ہوئے اس نے جو سوچا تھا 'وہ اسکول کی راکھ کود کھ کر نہیں سوچا تھا تب اس نے امامہ کی فیملی کو ہر نقصان کا ذمہ دار تھرایا تھا اور کہیں بھی اس نے یہ نہیں سمجھایا سوچا تھا کہ یہ اس کے اپنے کی عمل کی سزاتھی۔ کوئی سنبیہ ہم تھی جو اسے کی جارہ کا تھی۔وہ سودسے کمائے جانے والے پیسے سے فلاح عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اسے قبول کرتا۔۔ آج ایک بار پھروہ آلیے ہی ایک عامہ کے سامنے کھڑا ہوا یہ سمجھ یا رہا تھا کہ دو اس کارزق تھا جسسے صرف شرنکل رہا تھا۔ خیر نہیں۔ ملے کے سامنے کھڑا ہوا یہ سمجھ یا رہا تھا کہ دو اس کارزق تھا جسسے صرف شرنکل رہا تھا۔ خیر نہیں۔ ملے کے سامنے کے تھے۔۔۔ کہ سیونگ سر شیفکیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس کے بیرز راکھ ہوگئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے۔۔۔

آمامہ کوشادی میں سالار کی قبیلی کی طرف سے ملنے والا زیورپاکستان میں ہی ایک لا کرمیں تھا یہاں امامہ کیا ہی صرف وہ چھوٹی موٹی ڈائمنڈ ڈکی جیولری تھی جو وہ و قبا ''فوقٹا ''افریقہ یا امریکہ میں خرید تی رہی تھی لیکن اس چھوٹی موٹی جیولری کی قبیت بھی چالیس لا کھ سے کم نہیں تھی ۔۔۔ اس گھرمیں اور بھی بہت کچھ چلا گیا تھا جس کا امامہ کو صدمہ تھالیکن سالار کونہیں تھا۔۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا۔

ورلڈ بینک نے اپنے تمام ملازمین کے نقصانات کو بورا کرنے کاسلسلہ شروع کردیا تقااور یہ کام بنگامی بنیادوں پر



من خواین دانجت 61 اکتر 2015

Specifon

ہورہاتھا۔تمام ملازمین کواپنے کلیعز واخل کرنے کے لیے کہا گیاتھالیکن سالار سکندرنے کوئی کلیم واخل نہیں کیا تھا۔اے اب اس پیے ہے خوف آرہاتھا جو جب بھی اس کے پاس آبا۔ اس کی حلال کمائی کو بھی اپنے ساتھ خسود خاشاک کردیتا۔

وہ اہمبیسی سے ایک فائیو شار ہو ٹل میں منتقل ہو گئے تھے حمین امریکن اہمبیسی کے بی اس اسپتال میں

''میں چاہتا ہوں جبڈا کٹرز حمین کوسفر کے قابل قرار دیں تو تم بچوں کو لے کہا کتان چلی جاؤ۔'' سالار نے ایک رات امامہ سے کہا تھا۔ وہ اس دن کچھ بنیا دی ضروریات کی چزیں خرید کرلائی تھی ہوٹل کے اس سویٹ کے لیے جواب وقتی طور پر ورلڈ بینک کی طرق محومتا پھر رہا تھا ورلڈ بینک اور یو تا پیٹر نیشنز کے امن وہ ایک تھن چکر کی طرح پورے کا تکو میں ایک بکو لے کی طرح محومتا پھر رہا تھا ورلڈ بینک اور یو تا پیٹر نیشنز کے امن پیغامبروں کے ساتھ ۔ کام کے دور ان دن اور رات کی تمیز اس نے پہلے بھی جمی شہیں کی تھی گیکن اب تو یہ فرق بالک ہی مث کیا تھا۔ اور اس ساری بھاگ دوڑ میں اے امامہ سے بات کرنے کا خیال آیا بھی تھا تو صرف اس ایک است کے لیے۔

''کیوں؟''وہ ناخوش ہوئی تھی۔ ''کیونکہ جو کچھ کا تکومیں ہو چکا ہے ممیں اب تم لوگوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔'' امامہ کچھ دیر پہلے اس کے لیے کافی بنا کرلائی تھی۔۔ کئی دنوں بعد انہیں رات کے اس پہر آپس میں ہات کرنے کا موقع ملاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے والا تھا اور سالار جیسے ان کوواپس جیجنے کے لیے گھڑیاں کن رہا

"كانگواتناغيرمحفوظ بوتم بهال كيول رمناع بينجهو-تم بحى واپس جلو-"اماسة سے جوايا"كما۔ وه كهراسانس كے كرده كيا" دميں في الحال نہيں جاسكتا۔ "اس نے ایک کھونٹ لیا۔ "فی الحال؟" امد نے جوایا " پوچھا۔ "فی الحال؟" مامد نے جوایا " پوچھا۔

"برگزشیں\_"

امارے کافی کاکب ای طرح رکھ دیا۔ مزید کسی سوال جواب کے بغیراس نے جیسے فیصلہ سناویا تھا۔ "تہماری ضد جھے کمزور کرے گی!۔ تم اور بچے یہاں رہیں کے تومیں بہت پریشان رہوں گا گئے چے کام پر دھیان نہیں دیسے پاؤیں گا۔ تم لوگ محفوظ۔"امامہ نے اس کی بات کان دی

وہ اس کی شکل دیکھ کررہ کیا تھا وہ اس کے ہر لہجسے واقف تھا اور جانیا تھا وہ اس ضدے نہیں ہے گی۔ ڈاکٹر سبط علی نے کہا تھا کا سے امامہ ہے جو تکلیف لمی تھی۔ وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا لیکن وہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے اس کے ساتھ میں جو سکون ملتا تھا۔ وہ کس ٹیکی کا صلہ تھا۔ "تم پچھ کرنا چاہ رہے ہوجو تم جھے ہے چھٹیا رہے ہو۔ لیکن تم چھپا نہیں سکو محربہ میں جان جاؤں گی۔ تم بتاؤ

مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 62 الرَّبِرُ 2015 يَدَ



دہ اب منگی بیوبوں کی طرح اے کریدر ہی تھی اور ساتھ جیسے خبردار بھی کررہی تھی۔وہ اس سے کمہ نہیں سکا کہ اس میں ابھی آتا حوصلہ پیدائمیں ہو رہاکہ وہ اس کے سامنے وہ اعترافات کرے جووہ ڈاکٹر سبط علی کے سامنے کر ك آيا تقااور پھرا سے بتائے كدوه كياكرنا جا بتا تھا۔اے ناكاي كا نديشہ تقااور ناكاي كا خوف بھي۔ " کچھ نہیں۔ بچھے کیا کرنا ہے ۔۔ جنگلول میں مارا مارا بھررہا ہوں پیٹرس ایباکا کے ساتھیوں سے ملنے اور نداكرات كرنے ... "سالار نے بات بالنے كى كوشش كرتے ہوئے بنس كركما ... "ا يك ميني تك پر بھي استان چليں كے\_"

"تم چلوے ؟"امام نے چیم بی بات کاٹ کر پوچھا تھا یوں جیے اے اندیشہ ہوا تھا کہ دہ اب بمانے ہے السياكستان والس بفيجنا جابتا تفاله

آپاں۔ چلوں گایا رے اتن ہے اعتباری بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔" اس فے جیے برا مانے ہوئے کافی کا آخری کھونٹ لے کر کپ ر کھ دیا تھا۔

ورلد بینک اور امری حکومت نے اگر وافقین میں سالار سکندر کے ساتھ نداکرات میں اسے فری بینڈ کی صانت دی محی توانهول نے بیدوعدہ بوراکیا تھا۔ انہول نے سالار سکندر کوافریق کے سیاہ وسفید کا مالک متا کروہاں بھیجا تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے مختلف خطول کے لیے مخصوص وائس پریذیڈ نٹس میں سے پہلا اور واحد وائس يريذيذ فشفاجس كياس كام كرف كياتى آزادى اوراعتيارات تصادر جس مصورلذ بيك كابورة آف كور نرز بى نتيس مركى الشيث فيار منت بحى وقتى طور بردب رما تقا-سالار سكندران كاوه بياده تفاجو بين بنمائي بيادك سے اوشادین کیا تھااور اس جیس بورڈ پر موجود تمام اہم مہوں کو یک دم اس کوباد شاہ کی حیثیت دی پڑ رہی تھی۔ وافتكثن مي ورالديبك كى تائب صدارت قبول كرنے كا كلے دن اس نے كنشاما جاتے سے يسلے بہلي بار وافتكثن ميں اہم ترين نيوز چينلو كے نمائندوں كے ساتھ پريس كانفرنس كى۔وہ پٹرس ايباكاكى موت كے بعد اس کی پہلی رسی بات جیت تھی جس میں اس نے کا تکومیں ور لڈ بینک کے اس پر وجیکٹ کے حوالے ہے ماضی میں مونے والی زیاد تیوں کا زالہ کرنے کی بقین دہانی کراتے ہوئے ورلڈ بینک پر کی جانے والی تقید کو تھے ول سے كيا تفا\_اس في بيك كادفاع ميس كيا تفا-

اس كے ساتھ ايك دن يسلے مونے والے ذاكرات ميں ورلد بينك اور امريكى انظاميہ نے يورى كوشش كى تقى كدوه نائب صدرك طور يرورل ليك كياليسيون كادفاع كرتي مويئورل ليك كي صفائي بيش كرے اوروپال بدند بتائے کہ درالڈ بیک نے اس کی رپورٹ ابتدائی اسٹیج پر رد کردی تھی اور اسے استعفیٰ دینے کا کہ دیا تھا مگر سالار سكندر في وراثه مينك كي افريقة من بافذ العل تمي بهي إليسي كوفاع سي انكار كردوا تفا- بال وه اس باب رضا مند ضرور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ربورث کورد کرنے کے حوالے سے ورلڈ بینک کی انظامیہ کومورد الزام نمیں ر معاسر مور ہوتا ہوتا ہے۔ کا کہ ورلڈ بینک کی انظامیہ نے اس کی رپورٹ کے مندرجات کودیرے پڑھا اور پھر تھمرائے گا اور صرف میں کے گا کہ ورلڈ بینک کی انظامیہ نے اس کی رپورٹ کے مندرجات کودیرے پڑھا اور پھر

اس پرایکشن لیا۔ ورلڈ مبلک کی انتظامیہ اس پر نیم دلی ہے رضامند ہوگئی لیکن ان کید قتم تی ہیہ ہوئی کہ پچھ نیوز چینلز نے ورلڈ مبلک کے کا تکو ہوں کے کسی ملازم کے ذریعے ان ای میلڈ کا ریکارڈ اپنے پروگر امزیس پیش کردیا جن میں کئی مینے پہلے ورلڈ مبلک نے سالار سکندر کی اس ریورٹ کے حوالے سے اس نے خلاف سخت ایکشن کینے اور بادی





كارروائى كى دهمكى دية ہوئے اے استعفیٰ دینے کے لیے كما تھا۔ بيد ورلڈ بينک کے لیے ایک اور جھنگا تھا اور سالار سكندر كى ساكه كوبرهاني معاون ايك اوراجم پيش رفت

سالار سكندر كي يريس كانفرنس ورلد بينك كى انظاميه تي ليے كھسيا ہث كا باعث ہونے كے باوجود صرف اس ليے حوصلہ افرا تھی کیونکہ اس میں سالار سکندر نے افریقہ کے پرتزین معاشی اور معاشرتی حالات میں ورلٹہ جیک ے ہونے والی غلطیوں کے باوجود اس کی وہاں ضرورت اور کردار کی اہمیت پر نورویا تھا عاص طور پردنیا کےبدلتے

اس کی اس پہلی پریس کا نفرنس کی اہم ہاتیں افریقہ کے بوے بوے اخبار اب نے اسکے دن ہیڈلا کنز کے طور پر لگائی تھیں۔ کا تکو کے عوام کے لیے سالار سکندر کا چرواستحصالی سامراج کا چرونمیں تفاان کے لیے وہ پیٹری ایبا گا کے ایک قربی اور قابل اعتاد ساتھی کا چرو تھا 'جو ان میں سے نہ ہونے کے بادجود ان کے لیے درد رکھتا تھا۔ اور کیوں رکھتا تھا؟اس کاجواب اس نے پیٹرس ایا کا کی آخری رسومات میں شریک افریقند کے لا کھوں عوام کے مجمع كے سامنے بيٹرس اياكاكى زندگى اوراس كى خدمات كے ليے بيش كيے جائے والے خراج محسين من دوا تعاليہ وہ کا تکویس آنے کے بعد 'پیٹرس ایباکا کی میت واپس آنے ہے پہلے کا تکو کے طول وعرض میں ہراس قبائلی لیڈر ے ملاتھا جو پیٹرس ایباکا کاسا تھی تھا اور جو قبا کلیوں میں تھوڑا بہت اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ پیٹرس ایباکا کے خاندان نے اس کی موت کے بعد کسی بھی غیر ملکی اوار ہے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے انکار کردیا تھا لیکن سالار سكندر كى ملاقات كى درخواست كوانهول نے رونهيں كيا تقا۔وہ اس سے بے حد خوش دلى اور إحسان مندى سے

کارنٹ آؤٹ اسکے دن بڑے بڑے مقامی اخبارات میں شاتع ہوا تھا۔ ا فریقه اب پیرس ایا کا کے جد خاکی کے استقبال اور اس کی تدفین کی تیاریاں کررہا تھا اور سالار سکندر صرف ایک کوشش که دہاں متوقع لا کھوں کا جمع ایک بار پھرسے اس طرح مصنعل ہو کرغیر ملی سفارت خانوں اور اداروں

ملے تھے۔ سالار سکندر نے پیٹرس ایباکا کی آخری ای میل انہیں دی تھی جو اس نے سالار کو کی تھی۔ اس ای میل

امر کی حکومت ابتدائی طور پر اس کی میت کودا پس بھیجنا نہیں جاہتی تھی۔وہ امر کی شہریت بھی رکھتا تھا اوروہ اس کی میتب کی قانونا"مقای طور پر تدفین کرسکتے تھے کیونکہ انہیں نہی خدشہ تھا کہ پیٹرس کی تدفین کے لیے اکٹھا ہونے والا مجمع ایک بار پھرے کا تلومیں قبل وغارت کا بازار گرم کرسکتا تھا۔ کا تلوی حکومت بھی تامی دیاؤ کے بإوجودا يبأكي ميتت وايس ليف إنكاري تفي مكريه سالار سكندر كي سأته ملا قات ميس ايباكا كي فيملي كادياؤ اورا صرارتها كدوه ايناكاكي ميت كي واليي ممكن بنائ اوروه اس بات كى كارنى دينيرتيار تصكد ايباكاكي تدفين يرامن موكى-سالار سكندر نے ورال بيك كى انظاميہ كے ذريع امرى حكومت كويد بات باور كرائى تھى كدا ياكاكى لاش كى باعزت والسي كاتكواورا فريق عوام كے دلول ميں اس غصے كو ختم كرتے ميں معاون ثابت ہو كى جواس كروه جم كو امريك زبردي وبي ركه كربرهار بانقارام كى حكومت اس كے كانكووايس كے دو بفتے بعد ايباكا كى ميت واپس

کانگوگی حکومت نے غیر مکلی حکومتول کے ان نمائندول سے جو تدفین میں شریک ہونا چاہتے معذرت کرلی مسی کھورت نے معدورت کرلی مسی کھورت کے متوقع جوم میں نہ تو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں مسی کہ دہ ایک تابید کا کھول افراد کے متوقع جوم میں نہ تو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں نہ ان کی حفاظت کی مناخت ورلڈ بینک کی انظامیہ اور اسٹیٹ ڈیار ٹمنٹ نے سالار سکندر کو بھی ایباکا کی آخری نہ ان کی حفاظت کی مناخت ورلڈ بینک کی انظامیہ اور اسٹیٹ ڈیار ٹمنٹ نے سالار سکندر کو بھی ایباکا کی آخری رسوات من شريك مونے سے روكا تقابض كے ليے اسے ايباكا في فيلى نے دعوكيا تقااور سالار في اس دعوت





ناہے کو قبول کرلیا تھا۔

المامہ بھی اس کے اس نصلے سے ناخوش اور خوف زدہ تھی اور اس نے اسے سمجھانے اور روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ اس دقت تک میہ کوشش کرتی رہی تھی جب تک ایباکا کیلاش کنشاسا پہنچے گئی اور اس شام اس کی تدفین کے انتظامات ہور ہے تھے۔

سالار سکندراس کی اس منت ساجت کے دوران ممیزپورٹ جانے سے پہلے دونفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھاا دروہ ہے بی سے بچوں کو لیے بیٹر گئی تھی۔

''اگر بخصے کچھ ہو گیاتو تم بچوں کو لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جاتا۔اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری پڈیاد پی مل جائے ی''

اس نے نفل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اس سے بمی کما تھا۔وہ اس وقت اپنے بیڈروم میں تھا۔ بچے سویٹ کے دو سرے کم رے میں تھے اور امامہ ان کے پاس سے اٹھ کرا سے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی اور اس نے جاء نماز تہہ کرتے ہوئے ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کما تھا۔ انتظار میں بیٹھی تھی اور اس نے جاء نماز تہہ کرتے ہوئے ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا۔ امامہ کے دل برچوٹ بڑی۔"تم بہت ہوئے اسے اپنے ساتھ لگالیا۔ اس سے کم۔"سالار نے جنتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگالیا۔

بھروہ ود سرے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جبریل باپ کے ساتھ ہی دروازے تک جلا آیا۔

دردا زے سے نگلتے ہوئے اس نے امامہ کو خدا حافظ کمیاتواس نے اس کا بازد پکڑلیا۔ ''تم دابس آجاؤ کے تا؟''وہ برسی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں اس سے کمہ رہی تھی۔ یوں ہجیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ یا شاید رک ہی جائے۔

اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیرائے بازو سے اس کا ہاتھ اٹھا کرائے نری سے چُومااور کما ''ان شاءاللہ '' پھر جھک کرا بی ٹانگ سے چیکے جبریل کو اٹھاتے ہوئے اس کامنہ چومااور کما 'اپنی ممی اور بس بھائی کاخیال رکھنا'' '' '' Alwaya do baba ''جبریل نے اسے بقین دلایا۔

(بابا امن بیشه رکھنائی ہوں۔) سالارنے ایک بار پھراس کامنہ چومااوراہے کما۔" آئی براؤد اف یوا

سالارنے اے گودے اتار دیا اور سب کوخدا حافظ کھا۔ دروا زے میں برسی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو سالارنے اے گودے اتار دیا اور سب کوخدا حافظ کھا۔ دروا زے میں برسی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو

Downloaded From Paksociety.com

لا کھوں اوگوں کے ہجوم کے ساتھ 'سالار سکندر نے ایئر پورٹ پر ایٹاکا کی میت کو وصول کیا تھا۔ان لا کھوں اوگوں کے ہجوم میں سالار سکندر کے علاوہ ایک بھی سفید فام نہیں تھا یہاں تک کہ اس دن کا تکومیں اس ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلوز کا سارا عملہ بھی مقامی تھا۔ کوئی مہتصیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا بجن کو جان لینے اور جان دینے کے علاوہ اور مجھ نہیں آ ناتھا۔ جوو حتی اور اجد تھے اور اپنی بقاکے لیے ہراس چیز کو خس و خاشاک بناد سے پر تیار 'جوان کے راستے میں دیوار بنی۔ بقائم لوگوں کے ہجوم میں آ کی صاف رشمت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لا کھوں سیا ہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ کی صاف رشمت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لا کھوں سیا ہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ کیک صاف رشمت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے





# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



باوجودا بی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں بسفید فام لگ رہاتھا۔وہ وہاں نہتا تھا۔ کا تگو کی حکومت نے اسے بچھ سیکیورٹی دی تھی مگراس سیکیورٹی کو ان قبائلیوں نے رد کردیا تھا جو اس سارے ابونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔اور سالار سکندر تن نہا کاسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغیراندر چلاگیا تھا۔

جیر مدر چاہیا۔ دنیا میں کروڑوں TV اسکر پہنز پر لا ئیونشر ہونے والا وہ ایونٹ کا کھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک فخض کو نوکس کیے ہوئے تھا۔اور بار بار۔ شکھے نقوش والا وہ دراز قامت فخص ایبا کا کی آخری رسومات کے موقع پر اسٹیج پر اس کے خاندان کے ساتھ اس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا جس میں سے کوئی بھی اس پر گولی چلا تاتو یہ بھی پہچا تا نہیں

جاسكناتها كهوه كهال تقااور كون تفا؟

اوراًگردہ مجمع اس پرچڑھ دوڑ آنواللہ کے سواکوئی نہیں تھا جو اس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی نگڑے ہوئے اس کے سکتا۔ اور یہ احساس سالار سکندر کو اس اسٹیج پر ان لا کھوں لوگوں کے سامنے بیٹھے پر بھورہا تھا۔ جو ایا کا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جانے والی قبائلی سرداروں کی جوشیدلی تقریروں بیس اس سامراج کی جائی سرداروں کی جوشیدلی تقریروں بیس اس سامراج کی جائی کے دورہ جاتھ بہتن کا ساتھی بن کروہ وہاں جیشا ۴ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل پر لا کھوں تو گوں کی بیت طاری ہورہی تھی اور اس کی زبان پر قرآنی آیات کاورد تھا۔

یہ احساس ہونے کے باوجود کہ اللہ اسے خفاتھا 'وہ اللہ ہی کوپکار رہاتھا۔ امریکہ میں می آئی اے ہیڈ کوارٹر اور ورلڈ بینک کے ہید کوارٹر میں اسکرین پر نظر آنے والاوہ مخض مان سب کو

این بیبت میں لے رہاتھاجن کاڈنکا پوری دنیامیں بجتاتھا۔ دلیری ہوتوالیں ہو۔ جرات ہوتو ہے۔

وہ گنگ تھے وہ بخورتھے اور مرعوب Downloaded From Paksociety com وہ مخص اب پیٹرس ایباکاکو فراج محسین پیش کرنے کے لیے ای نشست سے اپنانام بکارے جائے پراٹھ رہا تھا۔لاکھوں کا مجمع اس کے لیے جواباس البیاں بجا کرداد محسین دے رہا تھا۔

سال میں اس کی محاروں کی اس کے اس کی میں ہور سی کا میں سوٹ میں وہ وہ اہت اور و قاری ایک خوب سورت مثال تھا۔ جواس وقت پوری دنیا کے کیموں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس اسٹیج کے بالکل اوپر محافی بلندی پر ایک بلک ہاک ہیں کا بیٹر میں ہی آئی اے کے کیموں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس اسٹیج کے بالکل اوپر محافی بلندی پر ایک بلک ہاک ہیں کا بیٹر میں ہی آئی اے کے کچھ کمانڈوز۔ اس مجمع کوئی وی اسکو پس سے انیٹر رہے تھے چند اور بلیک ہائی ہی محاروں کو۔ وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتہ تھے۔

سالار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ مجمع کوسانپ سونگھ کیا تھا۔وہ اب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کررہا تھا۔

(distribution of Next Epsiode VISIT









9۔ ہی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈرڈھ ماہ سے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے پوائٹ کی ضرورت ہے جس کی نمیاو پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سمیت اس کی فیملی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس معلی کی کسی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جا تا ہے۔





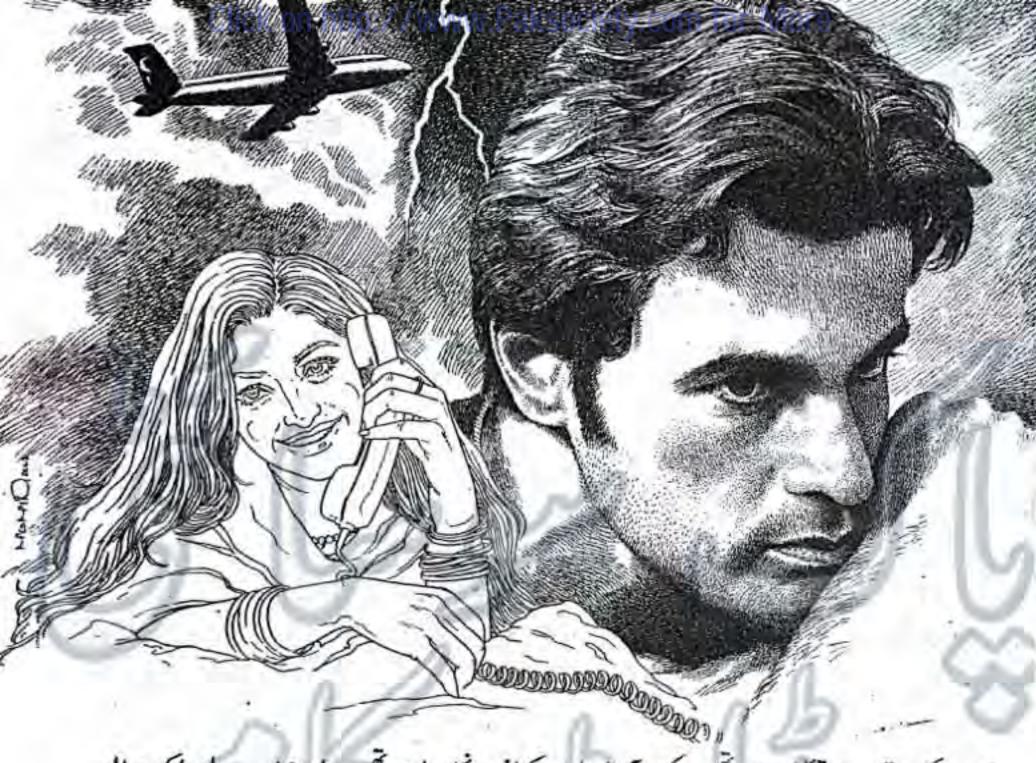

آ۔ وہ کئی را توں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سو نہیں پار ہی تھی۔وہ اپنے باپ بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں بار ڈالا۔

6۔ اسپیدنٹی کی کے بائوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے جود ھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بینسی نے نوح فول کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتاد بچے نے گیارہ حرفول کے لفظ کی درست اسپیدنٹی بتاریس۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہجے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتاد مصلمتن اور ذہین بچے کے چرے پر پریشانی پھلی محمد مکھ کراس کے دالہ بن اور ہال کے دیگر معمان ہے جین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ مسلم اس کے دالہ بن اور ہوئی کر رہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑگ نے اے ڈرنگ کی آفر کی گرمرد نے انکار کردیا اور سگریٹ منے لگا۔ لڑکی نے پھر ڈانس کی آفر کی مائے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

4۔ وہ اپے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ دہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

تيرسوي قلط

المحولين والخيث 37 نوم 2015



### Click on http://www.Paksociety.com for More

وہ ٹی دی آن نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ہے جینی کے باعث لی دی بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ دنیا کے بہت ہے ممالک میں کرو ژوں لوگوں کی طرح امامہ نے بھی ہو ٹل کے کمرے میں سالار سکندر کواس اسٹیج پرلا کھوں کے جمعے کے سامنے تقریر کا آغاز کرتے سنا اور دیکھا تھا۔ وہ سرداور تقریبا "بے حس وجر کت وجود کے ساتھ کسی بت کی طرح اس مخض کوئی دی پر دیکھ رہی تھی۔ گو اس کے وجود میں کہیں حرکت تھی تو اس کے ول کے دھڑ کئے کی دوراتی بلند تھی کہ اس وقت اس کے پاس بیٹھا کوئی شخص بھی سن سکتا تھا یا پھراس زبان پر اس مخض کی زندگ کے رہے گئے جو الی دعاؤں کی بعنہیں اللہ سن رہا تھا۔

سالار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریب کی تھیں لیکن ان میں ہے کوئی تقریب کا کھوں کے ایک ایسے جمعے کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ Lingala (مقامی زبان) میں ان ہے بات کر دہاتھا اور جو کچھوہ کمہ رہاتھا۔ وہ Lingala (مقامی زبان) میں ان ہے بات کر دہاتھا اور جو کچھوہ کمہ رہاتھا۔ وہ ترجمہ ہو کرٹی وی کی اسکرین پر نظر آرہاتھا۔ یوری دنیا میں کی جانے والی ٹی وی کور ترج میں سواحلی اور لٹھالا میں کی جانے والی وہاں کے مقامی لیڈر نہ کی ہر تقریر کو انگاش اور دو سری بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ کر کے پیش کیا جارہاتھا۔ نہ امامہ کو اندازہ تھا اور نہ ہی سالار سکندر کو کہ وہ آج افریقہ کے اس سیاہ فام مجمع کے سامنے آخری نبی سلی انڈ علیہ و سلم کے آخری خطبہ کو وہرائے گا۔ وہ الفاظ جن کی بازگشت ہے وہ بھیتا رہا تھا وہ اس کے لاشعور سے تصور کا سفر طے کرکے زبان پر

آگر نمیں رکے تھے 'وہلا کھوں کے اس مجمع کے سامنے اوا ہو کر کرو ٹرول لوگوں تک پہنچے تھے۔

اس نے بہم اللہ ہے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ اس نے مجمع کو قرآئی آیات سنائی تھیں۔ کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے سراٹھا کر جمع کو دیکھا تھا اور پھر چیسے اس کا ذہیں خالی ہو گیا تھا۔ اس نے سرجھکا کر دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذ پر نظرود ڈائی تھی جس بر اس نے اس تقریر کے ٹکات لکھے تھے۔ وہ ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے تکات لکھے تھے۔ وہ ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے ہی تقریر س کر تا رہا تھا۔ اپنی یا دواشت اور اپنے علم پر ایسا ہی اندھا تھین رکھتا تھا وہ اور اب وہ الکل خالی ذہین کے ساتھ ہو تقوں کی طرح اس مجمع کو دکھ وہ آج اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اور اپنی خواس وقت وہاں اکٹھے تھے وہ آج بھی اللہ کی عبادت تہیں کرتے تھے۔ برا مہمیان اور نمایت رخم کرنے والا ہے) بھی اتنا ہی تا آشنا تھا جتنا وہ ''رب جوعزت اور ذلت عطا کرنے پر قادر برا مہمیان اور نمایت رخم کرنے والا ہے) بھی اتنا ہی تا آشنا تھا جتنا وہ ''رب جوعزت اور ذلت عطا کرنے پر قادر آخری خطبہ یاد آیا تھا۔

" میں آیک آئی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کے مماتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کے مماتھ بہت نے معذرت خواہ ہوں کیوں کہ میں آیک ایسے زہب کو مانے والا ہوں جو بہت معذرت خواہ ہوں کیوں کہ میں آیک ایسے زہب کو مانے والا ہوں جو بہت معذرت خواہ ہوں کیوں کہ میں آیک ایسے زہب کو مانے والا ہوں جس کے بتی برحضرت محمد (منی اللہ علیہ وسلم) یہ سب "گناہ" قرار دیتا ہے۔ میں آیک ایسے زہب کا مانے والا ہوں جس کے بتی برحضرت محمد (منی اللہ علیہ وسلم) المانوں میں خیات کی تلقین کرتے تھے جو اپنے المانوں میں خیات کی تلقین کرتے تھے جو اپنے اللہ جنہوں نے بتایا "کی گورے کو کالے پر اور کمی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔" وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے۔ ذات بیات کرتے تھے۔ دات بیات کرتے تھے۔ ذات بیات کرتے تھے۔ دات بیات کرتے تھے۔ ذات بیات کرتے تھے۔ دات ہیات کی میان کرتے تھے۔ دات بیات کرتے تھے۔ دات ہیات کرتے تھے دیات کرتے تھے۔ دات ہیات کرتے تھے تھے کرتے تھے تھے تھے تھے تھے۔ د

على خولين والجيث 38 نوبر و 2015



سالار سکندر حافظ تھا 'مبلغ شیں تھا۔مقرر تھا 'مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے بھی اپنے پروفیشن میں نہ ہب كولانے كي كوشش نبيس كى تھى وہ آج بھى اس نيت سے وہاں نہيں آيا تھا پراس وقت جو بھى اس كى زبان سے نكل

رہاتھاوہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جارہی تھی۔

ا فريقه ميں غير إنسانی حالات ميں رہنے والا وہ سياہ فام مجمع اس كى باتنیں سے رہا تھا اور اب بہلی بار ساكت وصامت ٔ خاموتی کے ساتھ بن رہاتھا۔ اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار دادو تحسین نے توڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر شیں ملی تھی۔ بیدواد ہی صلی اللہ علیہ دسلم آخر الزمال کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلیفے کو ملی تقد تھی۔وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چودہ سوسال پہلے آیا تھا اور آج چودہ سوسال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر بھی کررہاتھا' ان پر مرہم بھی رکھ رہاتھا۔اس کیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا۔ قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرزمیں جیٹے لوگ اب بھی گنگ تھے۔ لاکھوں کاوہ مجمع اس آدی کوایے رعب میں میں کے پایا تھالیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لا کھوں کے ججمع کو جیسے اس کی مشجی میں لے آئے تھے۔سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقنہ کی نبض برہاتھ رکھاتھا جوچودہ سوسال پہلے بھیج دیا

Downloaded From Paksociety com كياتھا-امامه بھی دم بخود تھی۔وہ مخص کس جگہ کھڑا کیا دہرا رہا تھا اور اگر اے اس آخری خطبہ کا یہ حصہ یا د تھا تو ہیہ کیے ممکن تھاباتی حصریا دندہ و یا۔اوریا وتھاتواس کیے کہ وہ کہیں کڑ گیا تھا۔

"بدلوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجارہے ہیں؟"

وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی 'وہ اس کے پاس بیٹھا ٹی دی دیکھ رہا تھا۔ امامہ صرف اس کا چہرود مکھ کر وہ

رہ ہے۔ الیوں کی گونج اب تھم رہی تھی۔وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھیں۔اتن دیر تک کہ سالار سکندر کویاد آگیا تھا کہ ایسے آج دہاں کیا کہنا تھا لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تاثیراس میں

ی بوب میں طریقہ میں اپنے ند ہب کے ان ہی اصولوں اور اس سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گااور میں آپ لوگوں سے وعدہ کر تاہوں کہ اگر بچھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام مہیں کرسکنا تومیں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا۔ جن کے خلاف يشرس ايباكانے جنگ كى اورجن سے الاتے ہوئے اس نے جان دى۔"

مالار مكندر كمددبانها-

"لیکن ایبا کانے اپنی جان اس لیے قربان نمیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کوبد ترین حالات میں جیتا دیکھے۔وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب کھا تھا ایک اچھی زندگی کے خواب سالار سكندراب النبس ايباكاكى آخرى اى ميل سنار بانقار

ومیں نے تہیں یہ نہیں بتایا کہ میں جب تم سے پہلی بار ملا تفاقومیں اس جنگ میں ہتھیار والنے کے لیے تیار جیفا تھا۔ ناامیدی اور مایوی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کھے نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ اور ہاتھا۔ اس وقت بجصيه احساس مورما تفااور بيس بهت كمزور تفا-

میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک پی تھا جو میرے ملک کولو منے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں پارہا تھا ' اپنے لوگوں کے لیے اور پھرمیں تم ہے ہلا اور جھے لگا 'مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے جاہئیں۔ ابھی امید زندہ ہے۔ تنہاری صورت میں۔ اور میں تھیک تھا میں نے امید نہیں چھوڑی۔ جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں

المخولين والحيث 39 نوم 2015

READING Section

لے آئی کہ اب چند دنوں میں بوری دنیا کا تگو کے بارے میں بات کرے گی۔ ہم چھوٹے کالے کالے برصورت معمولی انسانوں کے بارے میں۔جو دنیا میں مفتوح اور غلام بنے نہیں آئے مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ میرے لوگ اب ایک المجھی زندگی جئیں گے۔ انسانوں جیسی زندگی جانوروں جنیبی تہیں۔ مجع سالار سكندرك مرجلے ير دهاؤي مار مار كرورور واقا-وه ايباكاكى آخرى اى ميل نيس بيسے آخرى وصيت تھی جو صرف سالار سكندر كياس تھی۔ ''اورا یبا کاجو خواب کانگو کے لیے دیکھنا تھا وہ بھوک'جنگ اور بیاری کاخواب نہیں تھا وہ امن اور انسانیت ہ یقین رکھتا تھا اور زندگی کے آخری کمی تک وہ امن ہی کی بات کر تار ہا اور بدامن وہ اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے کیے جاہتا تھا'اپنے لوگوں کے لیے۔ ایبا کا کواس سے برط خراج تھین آپ تب تک پنیش نہیں کر علیں گے جب تك اس كاتلوكوا يك جديد ، ترقى يافتة قوم اور ملك نه بنادي اور كاتكويه كرسكتاب به يحميزيه كريكتي بس اور مل اور میراادارہ پیٹرس ایباکاکار خواب بوراکرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کوشیں بدل عقد آنے والا كل مارے ہاتھ ميں ہے۔ ميرى خواہش ہے كہ اكيسوس صدى كا كا تكو ايا كاجيے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے۔جو ترقی ممن اور کانگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلیں اور ترقی یا فیتہ قوموں کی صف میں شائل ہوجا ئیں۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے یہ ایباکا کا پیغام ہے۔جو کسی ندہب پر کاربز نہیں تھا لیکن اللہ کے وجود کومانتا تفااور بیرزمن اللہ کی ہے اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ سمی عاصب کے لیے نہیں ہے۔ سامراج کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہے۔ کا تگو کے لوگوں کے لیے ہے۔ لا کھوں کا وہ مجمع جو چند کھے پہلے تک ایک تا قابل تسخیر پہاڑلگ بہاتھا اب تسخیر ہوچکا تھا۔وہ سالار سکندر کے الفاظ يررور باتفا- اس كے الفاظ ير تالياں بجار ہاتھا۔ اس كے الفاظ ير تعرب لگارہاتھا۔ سالار سكندرائي تقرير ختم كركے روسرم سے بہٹ چكا تھا۔اس كے روسرم سے واليس ائي نشست كى طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا تام بکاررہا تھا۔ افریقہ سالار سکندر کا تام بکاررہا تھا۔وہ روسرم پر آیا بھی آوا زوں کی گونج میں تھا' وہ وہاں ہے واپس بھی آوا زوں کی گونج میں ہی ہوا تھا <sup>ای</sup>کن اب احول تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دس منٹ کی تقریر کے لیے گیا تھا اور آدھے کھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹ سکا تھا۔ اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا صرف اس بی کی شیں امامہ کی زندگی کا بھی۔ آنسو صرف اس مجمع کی آنکھوں ہے بی رواں نهيس ہوئے تصدامامه كي آنكھوں سے بھى برہنے لگے تصدوہ مجمع سالار سكندر كواپنا نجات دہندہ كے طور برديكھتے موے روریا تھااورا مامیاشماس "و نجات در ندو" کی جان ایک بار چر جی جانے ہے۔ " آپ کیوں رور ہی ہیں مما؟" جبریل نے مجھ پریشان ہو کرمال کودیکھا تھا جو پچھلے کی گھنٹوں سے مجھے بھی ہولے بغيركم صم في وي كسامن بينى تفي أس كے كسى سوال كاجواب ديے بغيراوراب ايك دم رونے كلى تقى امام نے کچھ بھی کے بغیراے لپٹالیا۔انسان رو تا کیوں ہے؟۔ یہ آسان سوال بھی کبھار الجبرا کاسوال بن جا تا ہے۔ وہ دس منٹ سالار کو جیسے شرم ساری کے سمندر میں ایک بار پھر غرق کر گئے تصدوہ آج جس آخری خطبے کے ک عکای کیوں نہیں کمپایا تھا۔ اس پر عمل اس کی زندگی کی ترجیحات میں کیوں شامل نہیں تھا۔ یا دویانی تھی جوا ہے

باربار کرائی جارہی تھی۔ تنبیہ ہم تھی جواسے دی جارہی تھی جو ''ارادہ' نیت' تھا اسے مشن ''بنا، و ضروری تفا۔ سالار سکندران دس منٹوں کے بعد البینج پر تم ضم بیٹھا رہا تھا۔ اس کی زبان پر اب بھی آیات تھیں، مشکر کے الفاظ تنصہ اس رب نے آج بھی بیشہ کی طرح اس کی عزبت رکھی تھی۔ اس ذات نے اس حافظ قرآن کو ۔ ویا کے سامنے رسوانہیں کیا تھا اور اس احساس نے صرف تشکر ہی نہیں شرم ساری بھی بردھائی میں۔

Seellon

"تہیں پتاہے تہمارے اندر خود کشی کرنے کی خواہش آج بھی ای طرح موجود ہے جس طرح ستروسال پہلے " سالار سكندر فے لیب ٹاپ پر آخرى اى ميل كاجواب ديتے ہوئے ایك گراسانس ليتے ہوئے امام كى آخرى بھٹکار سی۔ بچے بیو چکے تھے اور وہ ہو تل کی وارڈ روب کھولے پتانہیں کتنی بارا پے اور اس کے کپڑوں کو تہہ کر كرك ركارى كلي يهى واروروب كالك خالي على بجردوسرے خالے ميں بھردوس اور سالاربيسب نونس كرنے كے باوجودليپ ٹاپ براى مىلاچىك كرنے اورائے اسكلے دن كے شيڈول كوچتى شكل دیے میں مصروف رہا تھا اور اب جب وہ اپنا کام نبٹا چکا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔وہ پریشان تھی اسے اندازه تھا۔ جو کچھ آج ہوا تھا۔اس کے بعدوہ اس کے ذہنی تناؤ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ "تم تھیک کہتی ہو۔"سالارنے لیب ٹاپ بند کرکے اپنے بیڈی طرف جاتے ہوئے کہا۔وہ دو کھنٹے پہلے ہو تل والبس آيا تقااور دو گھنٹے ہے اپنا کام ليے بعیثا تقااور اب جب کام ختم ہو گيا تقانودہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تقاجواس کی خام و شی اور ہے اعتنائی کے مظاہرے پر اب تقریبا "روہائسی ہوچکی تھی۔ و تہمیں بتاہے بھے تہماری کیوں ضرورت ہے اور میں کیوں فکر مندر ہتی ہوں تہمارے بارے میں؟" وہ اس کے اعتراف پر برہم ہوئی تھی اور بے حد خفگی ہے ہاتھ میں پکڑی اس کی شرث تیسری بار تہہ کرکے رکھنے کے بچائے ای طرح وارڈروب کے خانے میں تھوٹس کراہے بند کرتے ہوئے سالار کے بیڈ سائیڈ کی طرف آئي تھي۔ "كيوں كہ بچے پريشان ہوجاتے ہيں۔ تم كوئى سپريين نہيں ہو كہ وہ تمهارے كمالات و مكھ كر تالياں بجائیں کے لطف اندوز ہول کے مہیں چھ ہو گاتو۔ وہ بات کرتے کرتے بھرردہانسی ہوگئی۔ بات مکمل نہیں کرسکی۔وہ کمری خاموشی کے ساتھواس کی بات سنتارہا سرجھاکر۔ پھراس کے خاموش ہوجانے پر اس نے سراٹھاکرا مامہ کودیکھا۔وہ اس کے بالقابل کھڑی تھی اوروہ بستر ر بینا ہوا تھا۔ کرے میں گلی ہوئی لا کش کی زردروشن میں اس کی سمنے آلکھیں اور سمنے تاک اس کے روتے رہے کو جیسے اور نمایاں کردہی تھی۔وہ ان بی آ بھول سے نظریں چرانے کی کوشش کردہا تھا۔ یہ وہ چمواور آ تکھیں تھیں جواے کھوجنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بے بس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ۔ ودتم تھيك كهتي ہو۔"جواب بہلے سے دهم آواز ميں آيا تھااوروني آيا تھا۔وہ اوربرہم ہوئی۔ "میں نواق نہیں کررہی۔"اے لگاتھاجیے وہ اسے بیشہ کی طرح زیج کررہاتھا۔ "اب اگرتم نے ایک بار پھریہ جملہ وہرایا تومیں اس کمرے سے جلی جاؤں گی۔ تمہیں میری ہریات احتقانہ لگ " مو ارائٹ۔ "وہ اس بار زج ہو کر جھلاتے ہوئے بنس پڑی تھی۔ پھراس کے پاس بستر ربیٹھ گئے۔ " آخری خطبہ سنار ہے تھے آج تو ساراساتے۔ اوھوری بات کیوں کی۔ "وہ اب اس پر طنز کررہی تھی۔ 'مهمت نمیں بڑی۔ائی لیے تو کمد رہا ہم اس متم جو بھی کہتی رہی ہو۔ ٹھیک کہتی رہی ہو۔ پہلے بھی۔ آج بھی۔ " وہ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایسااعتراف کر رہا تھا 'امامہ اس کامنہ دیکھ کر رہ گئی۔غصہ پہلے بھی نہیں تھا "بیٹرس ایا کا بی زندگی کے آخری کھے تک امن کے لیے اڑا۔وہ نعیارک کی ایک سڑک پر اپی جان بچائے ع کے لؤ تاریاان بی طاقتوں کے 'ہرکاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہواور جن کے ساتھ تم مل کرافریقہ

عَلَيْ حُولِتِن وَالْجَلَّتُ 41 وَمِر 2005 اللهِ

ى تقدير بدلناها ہے ہو۔ اس نے سالار سکندر کووہ آئینہ دکھایا تھا جواے صرف امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ دوتم سجھتے ہووہ حمہیں بیہ ب كريادين كي؟" '' ''تم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟''اس نے جوابا''اس سے پوچھا تھااس انداز میں۔وہ بول نہیں سکی۔ سوال مجیب تھا۔ دونوں ایک دو سرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے پھرامامہ نے پوچھا۔ دیمہ بیٹن کی ماروں میں میں میں میں میں میں اسلام کے میں اسلام کے میں اسلام کے میں میں میں میں میں میں میں میں م " بجرم كيارنا جائج مو؟ ." ومیں اپنے لیے ایک باعزت راستہ چاہتا ہوں۔ اپنے لیے عممارے لیے باپنے بچوں کے لیے جس جنوال میں میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو پھنسا چکا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی كوشش ميں كسى دوسرے كنوس ميں كودتا نہيں جابتا۔ جواس سے زيادہ كرااور ماريك ہو۔ وہ اس کا چرو جرانی ہے ویکھتی رہی۔ جس ایٹو پروہ بحث کرناچاہتی تھی کوہ اس پر پہلے ہی تھنے ٹیک چکا تھا۔ لیکن جو بجهدوه كمدر باتفاوه امامه كي سمجه مين نهيس آيا تفا-اوروه سمجمتا جابتي تهي-"م كياكرنا چاہتے ہوسالار؟"وہ ايك بار جردو چھے بغير تهيں رہ سكى-وسين بسلا اسلامي مالياتي نظام بتاتا جابتا مول جوسود بياك موليكن جويورى دنيا كي ليح موبا ضابط توابل مل اورجواس كى جكه لينے كى صلاحيت ركھتا ہوں۔ "جواب اتنا غير متوقع تفاكه وہ جرانى سے سالار سكندر كاچرود مله كرره لئى۔بول ہى نہيں سكى۔وہ ہيشہ عجيب باتنى كر تا تھا۔وہ ايب اس كى عادى ہو چكى تھى كيكن جووہ اب كمه رہا تھاوہ عجيب ترين تفا-وه اس كى بهت سارى باتول پردم بخود موتى تھى-بىكابكا بھى-لىكن آج اپنى خاموشى كوده كس كيفيت كانام وي المدى محصيل مين ايا-"داختهي لكتاب مين نهيل كمياوي كا؟" بهت دير تك أيك دوسرك في أتكمول مين أتكمين ذال كرديك ربيخ كي بعد اس خاموشي كوسالار في توازا تھا۔اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کوہی الفاظ میں نہیں ڈھالا تھا بلکہ اس نے اپنے ہرخدہے کو بھی جیسے سوال میں بدل كرامامه كے سامنے پیش كيا تفا- بيہ سوال لاشعورے آيا تفا- يقين سے نمين انديشے سے ابھرا تھا-جواب سیں سلی آنگ رہاتھا۔ "بيكام دنيا من أكر كوئى كرسكما بية وميرف تم كرسكة بوسالار سكندر-" اس بار گنگ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ بیہ جواب نہیں تھا وہ اعتاد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون بردها تھا اور سیوں کے حیاب ہے بردها تھا۔ اس نے امامہ کے چرے سے نظریں بٹالیں۔ اس کے جواب نے اے تسلی اور دلاے کی وہ تھی دی تھی جو اس کابوجھ مٹا گیا تھا۔ "مِعْيَاكِ يو-"المام كي طرف ويجه بغير سرجه كائت سالارن ابنا تشكراس تك پنچايا تعا-وه غير متوقع جواب تھا۔ شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو۔ لیکن وہ اس کا چرود میصی رہی یوں جیسے منظر تھی کہ وہ پچھ يس بهت مشكلات كاسامناكرنايزے كا-"بالآخر سالارنے كماتھا وہ بنس پڑى يوں جيسے اس نے كوئى مجيب بات کمی تقی۔
"" مشکلات کی بات مجھ سے کر ہے ہو سالار؟" سالارنے اسے دیکھا۔ اندازاستہزائیہ تھا پر سوال نہیں تھادہ
" زندگی میں برے برے دن گزارے ہیں میں نے "اس نے ایک کمراسانس لیا۔
" دندگی میں برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے۔ اب شاید میری وجہ سے بھی آئیں۔ سب مشکل چیز فخوتن والخيث 42 نوم Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

یمی ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جارہا ہوں۔اس کے اثرات تم تک اور بچوں تک آئیں گے۔واحد کمزور کرنے والی شے بی ہے جھے۔اپنے آپ پر آنے والی مصیبتیں تو برداشت کرلیتا ہے انسان لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے مال تاکا نہ سیانہ سے نہیں ہیں تہ '' والى تكليف برداشت تهين موتى-" سالار کوبیربات کرتے ہوئے وہ کھامے بیاد آئے تھے جواس نے وافتکٹن میں امامہ اور بچوں کی زندگی اور سلامتی كياميداورنااميري كعالم مس كزار عض "تم يه مت سوچو- جو كرناچا يخيمو و كرو-باقي ديكها جائے گا- زندگي اس سے بدتر تو بسرهال نهيں ہوگي جيسي میں کزار آئی ہوں۔باقی سب کھھ توسماجا سکتاہے۔ اماميه كواس ونت بيربات كريتے ہوئے اندازہ حميں تفاكه جن مشكلات ہے سالار خوف زوہ تھا ہيہ وہ مشكلات سیں تھیں جن کاوہ سوچ رہی تھی۔وہ سمجھ رہی تھی 'وہ صرف الی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا تھا۔ میں سونے کا چمچے مینہ میں لے کرپیدا ہوئی تھی۔ بچپین سے دنیا کی ہر نعمت میں۔ روپیے پیرے کے بارے میں بھی سوچنا نهیں بڑا۔وہ وقت کرر گیا پھرا یک وقت آیا جب اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر علق تھی۔وہ سرول کے سربر مختاجی کی زندگی گزارنی بردی۔ نوکری کریا پڑی۔ ضروریات بوری ہوتی تھیں کیکن اپنی خواہشات اور آسا نشات والی زندگی نمیں رہی تھی۔وہ وفت بھی کزر گیا۔پھر تمہارے ساتھ کزرے پچھلے سات سال میں دنیا کی ہر نعمت 'ہر آسائش کی۔ پہلے سے بردھ کر پہلے سے بہتر۔ میری توقعات اور سوچ سے بھی زیادہ۔ سیلن میں یہ بھی نہیں بھولی کہ بیہ وفت بھی گزرجائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔وہ بھی نہ بھی ہی مل جاتی ہیں صرف انسان ہیں جن کاکوئی لعم البدل نہیں ہو تا۔وہ نہیں ملت "وہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہوئی تھی۔"توجب تک بجے اور م میرے یاں ہوباقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بچھے کم زیادہ۔ میں سب میں گزارہ کر علی ہوں۔ اس نے سالار کو میصا۔وہ خاموتی سے اس کی بات س رہاتھا۔وہ اسے ہولاتا جس جابتا تھا یہ کمہ کروہ اور بیج بھی بھی اس ہے چھن مکتے تھے جیسے اس ہے چھین کیے تھے۔اور ہر آنائش ال سے شروع ہو کمال پر ختم نہیں ہوجاتی۔ کیکن وہ امامہ ہے ابھی کچھے اور کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کم از کم آج کا تناؤ بھرادن اے دینے کے بعدوہ اسے مزید کی خدشے اور اندیشے میں مبتلا کرے اس کورات بھی سولی پر نکاتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم يوسب كيے كرو كے ؟ - كسى كے ساتھ مل كر؟ " ماسد نے بالاً خرد بن ميں ابھرنے والاوہ سوال اس سے پوچھا جواس کے واغ میں کلبلا رہاتھا۔ ۔ ''نی نہیں۔''جواب مجیب مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا اور بے چارگی والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی۔اوروہ ایک بار پھراس کامنہ دیکھ کررہ گئی تھی لیکن اسے یقین تھا۔سالار سکندرا پنے لائحہ عمل کے بارے میں اتنالاعلم ایک بار پھراس کامنہ دیکھ کررہ گئی تھی لیکن اسے یقین تھا۔سالار سکندرا پنے لائحہ عمل کے بارے میں اتنالاعلم نہیں تھاجتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ "بيه كهوناكه تم بجھے بتانا نهيں چاہتے۔" "جانے کافائدہ نہیں۔ کم از کم اس اسٹیج پر جب ہر تکتہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ

مہیں۔'' سالارنے کہااوربات کرتے ہوئے پہلی باراس کی نظرابامہ کے ہاتھ میں بہنی اس انگو تھی پر بڑی تھی جو اس نے اسے شادی کے تخفے کے طور پر دی تھی۔وہ بے حدجیرانی کے عالم میں اس انگو تھی کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھی بھول کیا تھا۔امریکہ ہے واپس آنے کے بعد اور ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آج استے ہفتوں بعدوہ پہلی بار اس کے ہاتھ میں وہ انگو تھی دکھے رہا تھا بلکہ اس کے جسم پر کوئی زبورد کھے رہا تھا۔اس کا خیال تھا وہ انگو تھی بھی اس گھر میں موجودلا کرمیں پڑے دو سرے زبورات کے ساتھ جل کئی تھی اس آنٹردگی میں اور اب اس جگرگاتی ہیں قیت

عرفون داخت 43 نربر 2015



ا تكوشى كواس كى مخروطى انگلى ميں سجاد تكيھ كر سالار سكندر كواليك بجيب خوشى موقى مشى۔ تا قابل بيان خوشى۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھام کیا۔

"بيكبان \_ آئى؟ "كفتگو كاموضوع عجيب انداز مين بدلا تھا۔

المد بنى اوراس نے اس كى ہفتلى برى اپنا ہاتھ كھيلا وا - برے جنانے والے انداز ميں - اسے سالار كى خوشى اور کیفیت کا اندازہ تو نہیں ہوا تھالیکن خودوہ اس انگو تھی کو دیکھ کیر کھل سی گئی تھی۔ اس گھر میں ضائع ہوجانے والے تمام زبورات میں اگر ایسے کسی زبور کاغم تھا تو وہ یہ انگو تھی۔اس کے ساتھ اس کی چذباتی وابستگی تھی۔ وہ در سے ملاتھالیکن منہ دکھائی کا تحفہ تھا۔ اور اس کے ہاتھ میں جب جب وہ بہنی ہوئی ہوتی تھی۔وہ دیکھنے والے کوانی خوب صورتی ہے مبسوت کردی تھی۔امامہ اس کی قدر توجانتی تھی لیکن اس کی قیمت کا اندازہ آج بھی نهين تفاع بے به تو بتا تفاكه وہ بیش قیمت تھی كيونكه ايسا كبھی نهیں ہوا تقاكہ وہ كى فنكشن میں اسے بین كر گئی ہو اور کسی نے کسی نے اسے سراہانہ ہو۔اے دادنہ دی ہواور اس انگو تھی کی قیمت کا ندازہ نہ لگانے کی کو مشق کی ہو۔اس کا کھوجانا امامہ کے لیے عجیب کسک کا باعث بنا تھا۔وہ اسے ہروفت ہاتھ میں نہیں ہنے رکھتی تھی جمعی يضر كفتي بقى مجهي الاري تقي ليكن ده جب بھي گھر ميں زيورا نارتي تھي تواسے لا كرميں ، ي رکھتي تھي۔ سالار کی ہدایت تھی۔ یہ کا نگو تھا۔ ان کے ملازمین قابل اعتماد اور ایمان دار تصاور جھان پھٹک کرر تھے گئے تھے ، کیکن وہ بے حد غریب تھے اور وہ زیورات کی شکل میں ان کے سامنے ترغیبات چھوڑ کر 'ان کو آنا کر نقصان اٹھاتا نہیں

حمین کی پیدائش کے بعد سالار کے واپس کا تکو آنے پر امامہ کو پہلی بار اس انگوشمی کا خیال آیا تھا 'جب اسے بالآخرية يتاجل كميا تفاكه كمريس كجه بهي نبيل بجاسب كجه جل كياب يالوث لياكياب- امريكن إيمبيسي ك اسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو بدیاد نہیں آیا تھیا۔اس نے آخری باروہ اٹکو تھی کب آثاری تھی۔اس نے آخرى بارائے تھے میں بہنی ہوئی چین کب آثاری تھی۔ایے بندے کب آثارے تھے۔اس کاخیال تھا۔ یہ کام اس نے اسپتال چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا۔ لیکن صرف خیال تھا اسے ٹھیک سے یاد تنہیں تھا اوروہ اس کی وجہ ابنستھیزیا کو سمجھتی تھی جواہے شرجری کے لیے دیا گیا تھا لیکن جواس کی یا دواشت کو گڑ پرطانے کا

باعث بن رباتفا۔

مین آج سالار سکندر کے آنے ہے دو تھنٹے پہلے پاکستان کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہنڈ بیک تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کرایک نے بینڈ بیک میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی آور ہیدوہ ہنڈ بیک تفاجواسپتال جانے ہے لے کراب تک اس کے زیر استعمال تفااور اب کھے دن پہلے بازارے ایک ہینڈ جیک خرید کروہ برائے ہینڈ بیک کے اندر موجود چھوٹی بردی بہت ساری جیبوں کو کھٹگال رہی تھی اور ان ہی چھوٹی بری جیبوں میں ہے ایک جیب کے اندروہ چھوٹا سایاؤج نکلا تھا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند کمحوں کے لیے امامہ کی سائس ہی رک گئی تھی۔ ایک جھما کے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر موجود زبور سرجری کے کے تیار ہوتے ہوئے اٹار کر اس بیک میں رکھاتھا اور پھریہ بیک پیڈی کودے دیا تھا اور ان تمام ہفتوں میں اس بیک کو اس نے کئی بار ضرور تا ''کھولا تھا لیکن بھی بھی اس نے اسے کھنگالا نہیں تھا۔ شاید کھنگال لیتی اگر اس کی

بیت و سال سال سے گزر رہی ہوتی۔ ہاتھ سے پاؤچ کو شولتے ہوئے اس کے دل کی سے دھڑکن خوشی سے بڑھی تھی اس کے اندر زبور تھا اور انگو تھی بھی۔دہ اس پورے دن کی ذہنی انیت کو منٹوں میں غائب کردینے والی خوشی تھی جو اس لمحاس باؤچ کو کھول کرا پنہاتھ میں اس انگو تھی کو لے کراس نے جو چیز محسوس کی تھی۔اور وہ پیڈی کی ایمان داری بھی تھی





جس نے کئی دن اس بیک کواپنے پاس رکھنے کے باوجوداے ایک امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیرامامہ کولوٹایا وہ شکر کا ایک اور لمحہ تھا امامہ کے لیے میس نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اس انگو تھی کواپنے ہاتھ میں دوبارہ پہنا تھا 'بھرسونے کی جین کواور پھران کانوں کے بندوں کواوروہ بیہ سرپرائز سالار کورینے سے پہلے ہی بھول کئی تھی اور اب سالارنے اس کے ایر رنگز ماس کی چین کونوٹس نہیں کیا تھا اور وہ اس انگو تھی پر اٹک گیا تھا۔ "تم نے میرے ار رنگز اور چین نہیں دیکھی۔"وہ اب اے 'وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی۔ کسی بیچے کی طرح خوشی اور جوش ہے آپنا تھویا ہوا تھلونا واپس اور غیر متوقع طور پر مل جانے پر۔ سالارنے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور پھرامامہ کے یک دم سب کچھ بھول بھال کر جگمگا انتھے والے چرے پر نظرڈالی متنوں چیزوں کو مکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا۔وہ چین ڈاکٹر سبط علی کی دی ہوئی تھی <sup>و</sup>ہ اس ر نگز امامہ کوشادی کے تحا نف میں اس کے ساس سسرنے بیدے تھے اوروہ اٹکو بھی جو اس نے اسے دی تھی وہ؟ سكندر عثان كي طرف سے جائيداد ميں ملنے والے ايك پلاٹ كونتيج كر خريدي گئي تھی۔ان تينول ميں ہے كوئي بھی چیز سوداور جرام کے بیسے سنیں خریدی گئی تھی اوروہ سالار کی طرف سے ملنے والا واحد زبور تھا جو اس کی اپنی آملی سے میں خرید آگیا تھا۔ اور وہ زبوروایس آگیا تھا۔ "تم کیا سوچ رہے ہو؟" امار نے اسے مخاطب کیا 'وہ اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے اس انگو تھی کو اس ہاتھ کے پر انگوشے سے چھوتے ہوئے جیسے چونکا تھاائی گری سوچ ہے۔ کچھ حقائق اور ان کا ادراک ایسا شرمسار اور نادم کرنے والا ہو آ ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے دہرانہیں سکتا 'وہ بھی اس وقت ایک بار پھر " کچھ نہیں۔ایے ہی کچھ خیال آیا تھا۔"سالار کمراسانس لے کربات ٹال کیا تھا۔ "اس اللوسى كي قيمت كيا ہے؟" بتانسين امامه كويك وم اس كى قيمت يوچھنے كاخيال كيون آيا تھا۔ ''پیدانمول ہے کیونکہ تنہارے ہاتھ میں ہے۔''سالارنے اِس کا ہاتھ چوہا تھا اور وہی جواب دیا تھا جو پہلی بار اس انگو تھی کو پہناتے ہوئے دیا تھا 'وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا" خراج سين "تفاليكن بميشه نيا لكتا تفاكيونكه بميشه احجا لكتا تفايه بيروه سالار سكندر نهيس رما تفاجوا مامه ماشم كوسمجه نهيس یا تا تھا اور اے آبامہ کی ول جوئی کرنے نہیں آتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے خ " پیکنگ ممل ہو گئے۔" سالار نے داددینے کے ساتھ ہی اسکا کسی جملے سے بچنے کے لیے بات کاموضوع ہی ''نہاں کمل ہوگئے۔''امامہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تین دن کے بعد دہ پاکستان جارہے تھے۔ ''بیکنگ تھی ہی کیا اس بار۔۔سب کچھ تو گھر میں ہی جل گیا۔ بس بچوں کی ضروری چیزیں ہیں جو خرید کرلائی نے بستر رکیٹتے ہوئے اے جواب دیا۔ تھ دہاں زیادہ دن کیوں نہیں تھ ہو تے ؟ "مامہ کواعتراض ہوا۔ Section ONLINE LIBRARY

### Jet South British Strain for Mind - Little Belle South

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"میں بھی تمہارے ساتھ ایک ہفتہ کے بعد بی واپس آجاؤں گ۔"امامہ نے کما "نبیں تم اب ایک ماہ کے بعد ہی واپس آؤ "تہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہاں گھر کا ماحول تبدیل ہو گانو تم بہت محسوس کروگ بہاں بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے تنہیں۔"سالارنے اے کہاتھا۔ ' مجھے بچوں سے زیادہ تمهاری پریشانی ہوتی ہے۔ "وہ ایک بار پھروار ڈرویب کے سامنے کھڑی تھی۔ سالارنے بسترر لینے لینے اسے دیکھا۔وہ وارڈ روب سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے انداز میں چھے تھا جس نے سالار کوچونکایا تھا۔ "میری کیاریشانی؟"اس نے یو چھاتھا۔ " پی نئیں تبس مجھے ڈر گلیا ہے۔"اس نے آدھی بات کرکے دارڈ روب دوبارہ کھول لی اور ایک بار پھرا مجھے یر رس چزے ڈرگناہے؟"سالارنے ای انداز میں اے دیکھتے ہوئے یوچھا کامدنے دیسے ہی کھڑے کھڑے "کردن موڑ کراہے دیکھا"کس چزہے ڈرگنا ہو گامجھے؟"وہ جیسے کسی سائیکاٹرسٹ سے اپنے مسئلے کاحل پوچھ رہی ہے۔ ''میری موت ہے۔''اوروہ سائیکاٹر سٹ بے حد بے رحم تھا۔۔ امامہ ال نہیں سکی 'اس نے جیسے نشتر اس کے جسم میں موجود تاسور کے اوپر سیدھاہی اردیا تھا۔۔ اس نے کتنے آرام ہے جیسے پہلی بوجھ لی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اب اس کے پاس کہنے کے لیے 'بوجھنے آرام ہے جیسے پہلی بوجھ لی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اب اس کے پاس کہنے کے لیے 'بوجھنے ''ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟''سالاراس کی نظروں سے جیسے الجھاتھا۔ ... ورع بهت برحم موادر بيشه عرو-"تم نے سوال کیا تھا بچھے ہے۔ میں نے تو صرف اندازہ لگایا۔ سیح اندازہ لگایا ہے کیا؟" وہ جیسے داوج امتا تھا۔ "اب تہمیں بتا چلامیں تم ہے کیوں کہتی ہوں کہ تمہارے اندر آج بھی موت کشش رکھتی ہے۔"وہ جو کمنا جاہ رہی تھی وہ خیس کمہ سمی اور جو کمہ رہی تھی اس کے غلط ہونے کا سے اندازہ ہو گیا تھا۔ "موت سے کون فیسی نیٹ ہو تا ہے امامہ ؟ کوئی پاگل ہی ہو گاجوابیا سوچے گااور ایک وقت میں عین پاگل تھا ...اب مبين مول-"وه عجيب اندازين مسكراتي موسئ بولا تقا-"اب بھی ہو۔"امامہ کے بغیر شیں رہ سکی۔وہ ہساتھا یوں جیے اس کے جملے محظوظ ہوا ہو\_ "You are always right" (مَهِيشَهُ تَعَيِّبُ لَهُي مِنْ اس کی ہنسی نے امامیہ کو کم تیایا تھا اس کے جملے نے زیادہ سدوہ وارڈ روب کو پوری قوت سے بند کرتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔اے باتھاوہ اباے زچ کرے گااور کر آئی جائے گائیہ اس کا زہنی تھکن ا تاریے كالك طريقة تفا\_اے زج كرنا\_اوروه اس وقت اپنادماغ خراب كرنے كے موديس نہيں تقى۔ کانگوکا بخران اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات ی آئی اے کے لیے سالار سکندر کواس اسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پر با قاعدہ نظرر کھی جاتی تھی 'وہ افریقہ میں اب ان کا (Key figure) سے اہم کارندہ تھا ان کے لیے کام کر رہا تھا لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا۔ ان کے بے رول پر بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ایک مجیب و على ميں حسد دار سے تے shadow work partner دنوں ایک دو سرے سے بھی واقف تھے ، خوتن دا کے 46 نوم 2015 section. Click on http://www.Paksociety.com for More

ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام ہے بھی ۔۔ اس بات ہے کم دوسرااس بات سے واقف تفاكرات كوئي وكيورباب وهانيركياجارباب-اس كساته ورلد بنك كاطرف وى جانے والى تاپ روفیشنلز کی قیم بھی می آئی اے کے ایڈر کور ایجنٹس کی ہے اور \_\_\_\_ دونوں پارٹنرز اپنے سائے کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کررہے تھے۔ اور کوئی کسی کودھوکادیے بغیرایک دوسرے کاساتھی بنا ہوا تھا ہے۔ ی آئی اے سالار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں درلڈ بینک کے پروجینکیلس کو کامیاب بتانے کی ذمہ وار - تھی اوروہ اس رول کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ سالار سکندر ورلٹد بینک امریکی حکومت اور سی آئی اے کے لیے نعمت مترقبہ ثابت ہوا تھا۔۔۔اس نے کا تگواور افریقہ میں ایک بہت نازک صورت حال میں ان سب کو ایک بے حد شرم تأک اور خطرناک صورت حال سے نکالا تھا اور بے جد خولی اور مماریت ۔۔ اس کی تقریر میں ا ہے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کوبری نہیں تھی تھی۔ اگر صورت حال کنٹرول میں آجاتي تؤوه اس سے زیادہ گالیاں کھانے برتیار تصر لیکن آگر کوئی چیز سالار سکندر کی تقریم میں انہیں قابل اعتراض کلی تھی تووہ اپنے ند بہب اور پیغیبر کاحوالہ تھا۔اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکو لرکبادے میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا۔اس نے اپنے دین اور اپنے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کاذکر کیا تھا اور سالار سكندر بيشه أيك لبل سوج ركين والأسلمان سمجها جا ناتفا ... بين بنهائ أس كى ايك بلك البينج مين جهلك والى ندہی"ا نتابر سی "ورلڈ مینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے کو بھی قابل اعتراض کلی تھی۔ وہ افریقہ بنیں بے شک ان کے لیے سب سے انہم تھا لیکن کوئی انہم ترین مخص بھی ''اسلائی سوچ '' کے پر جار کے لیے درلڈ بینک کاعبیدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تاریل حالات ہوتے تو وہ تقریر سالار سکندر سے استعفے کے لیے بے حد مضبوط وجہ تھی لیکن بیر نار مل حالات نہیں تھے۔۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے نے بھی سالار سکندری اس تقریرے نظریں جُرا کربظا ہراس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن در پردہ میڈیا میں البين صحافيوں كے ذريعے سالار سكندر كواس تقرير ميں زمين والمه وينے كے ليے شديد تنقيد كانشان بنايا كيا تفااور به سلسله براه راست کورج کے فورا البعد ہی شروع کردیا گیاتھا۔ امریکہ اوری آئی اے کو کا تکواور افراقہ میں ہرکارہ عابيے تفا۔ سيجااورليڈر نہيں ۔۔وہ ہر محض كواس كى او قات ميں ركھنا جائے تھے اور اب اس پاليسي ير عمل كر رے تھے۔ چینلز پر سالار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آخرى خطبے كے بہت سے دوسرے بوائنس كوجھى زىر بحث لاتا شروع كرديا تھا۔ ايك نى چى ديكار سالار سكندركى ندہی شناخت ندہی اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے شروع کردی گئی تھی۔ اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آخرى خطبے كاليك بنيادى حصه سود كے خلاف ان كے احكامات بھى تتے تبدئيس مغربي ميڑيا نے بہت بماياں انداز ميں پيش كيا تفاكيونكه وہ انہيں مغربي نظام معيشت كى بنيادوں كو چيلنج كرنے والى سوچ اور فلاسفي كلى تفي وہ بيات على الاعلان نهيس كمديار ب تنص كه وه مغربي نهيس يهودي نظام معيشت كوچيليج كرف والى فلاسفى تقى سالار سكندرك خلاف مغربي ميذيا من الحضة والأبد طوفان اسے افريقه ميں اور مشہور كررہا تھا ... اور سالار سكندرنے مغلى ميٹرا پر اپني اس تقرير كے حوالے سے كوئى وضاحتیں - صفائياں اور معذر تنس پیش نہيں ك رے ہی سیدو پر ہی اس تقریر کے اقتباسات کو پھھ ہلکا کرکے نے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا ۔ اس کے آنس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتباسات کو پھھ ہلکا کرکے نے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا

جائے۔ سالارنے کی بہانے 'معذرت 'وضاحت اور سیاق وسباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے ہے انکار کردیا تھا۔ اس کے آفس نے دو دن بعد ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سالار سکندر اپنی اس تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر تقین رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔"





Click on http://www.Paksociety.com for More

یہ جیسے اس میڈیا کے منہ پر مارا جانے والا طمانچہ تھا جو اس کی طرف سے اس تنقید کے بعد کسی وضاحتی بیان ورمعذرت کا منتظرتھا۔

وہ ورلڈ بینک کا بہلا بنیاد برست تائب صدر قرار دیا گیا تھا۔ ی آئی اے کوسالار سکندر کومانیر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کی آسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کررہا تھاجو سود سے پاک ہو تا۔ ان کے لیے یہ بریٹان کن بات نہیں تھی ...سالار سکندرورلٹر بینک کے ساتھ مسلک رہتے ہوئے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں كرسكناتها \_ اورجوخواب وه ديكھنے كى كوشش كررہاتھا اس كوده ايك خيالى پلاؤے زيادہ ابميت دينے پر تيار تنہيں تھے۔ان کے لیے اگر کوئی بات بریشان کن تھی تووہ سالار سکندر کالیہ یک دم سامنے آنے والا فرہبی سخض تھا جوان ك زديك افريقة جيسى حساس جكر بران كي لي بريثانيان كفرى كرت كاباعث موسكنا تقاب ضروري موكميا تقاكه سالار سكندر كو صرف افريقة بى مين نهيل برجگيرى مانيركيا جائے اورسى آئي اے نے يمي كيا تھا ... اس كى میرگرمیاں ی آئی اے کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھیں۔۔اور پہلی غیرمعمولی سرگری جوبی آئی اے نے ریکارڈ کی تھی وہ اپیاکا کی تدفین کے تین ہفتے بعد منقط میں سالار سکندر کی سمندر میں ایک لانچ پرپانچ لوگوں سے ایک ملاقات تھی جس میں ہے ایک مقط کی رائل فیلی ہے تھا۔ بظاہراس ملاقات کو ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھاجا سکتا تھا۔ سالار سمیت وہ پانچوں برائے شناسا اور دوست تھے۔ آیک ہی یونیورٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ مختلف تومیتوں اور پروفیشنزے تغلق رکھتے تھے۔ اور اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ تھے اور ان میں سے کسی کابھی کا تگو اور افریقہ سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے سالار سکندر کے بے نہ کا تکواور افریقہ سے تعلقِ تھا نہ ہی ورلڈ بینک سے الکن اس کے باوجود ان سب میں کچھ ہاتیں مشترک تھیں ... وہ سب سالار سکندر کے ہم عمر تھے ... صرف ایک فخص مقط کی را کل فیملی ہے تعلق رکھتا تھا اس کے علاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوچودا مریکن شہر مسال میں مقط کی را کل فیملی ہے تعلق رکھتا تھا اس کے علاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوچودا مریکن شريت ركھتے تھے اور مقط كى راكل فيلى سے تعلق ركھنے والا فخص بھي إس وقت امريكه بي بي مقيم تفاقدوه سب دنیا کے 100 انڈر 40 گلوبل کیڈرز کی فہرست میں شامل تھے جن کے بارے میں بید پیش کوئی تھی کہ وہ دس سال بعد دنیا کے متیاز ترین لیڈرزمیں ہے ہوں گے ۔۔ ان میں سے کوئی بھی بات ی آئی اے کے لیے پریشان یا تشویش کن نہیں تھی سوآئے ایک آخری مماثلت کے سالار سمیت وہ پانچ کے پانچ افراد مسلمان تھے ۔۔ اور Downloaded From ياعمل مسلمان تصاور قرآن پاک کے حافظ تھے۔

Palsodety.com = = =

وہ پاکتان میں امامہ کے قیام کا تیسراہفتہ تھا۔ وہ شروع کے دوہفتے لاہور میں ڈاکٹر سبط علی اور سعیدہ امال کے پاس گزار کراب باتی دوہفتے اسلام آبادر ہے آئی تھی۔ زندگی اب یوں بھا کم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اے اس "برابردالے گھر"کو دیکھ کربار باراداس ہونا بھی یا د نہیں رہا تھا۔ وہ گھر یک چکا تھا۔ امامہ جانی تھی اور اس کے تطلع کشادہ لان پر اب مزید تعمیرات ہو چکی تھیں۔ گھر کا نقشہ بھی چھے کا چھے کردیا تھا اس کے نئے مینوں نے اور اب کشادہ لان پر اس مزید تعمیرات ہو چکی تھیں۔ گھر کا نقشہ بھی چھے کا چھے کردیا تھا اس کے نئے مینوں نے اور اب کا میں بھی ہوگئے کے لیے باربار باہر آتے جاتے اس کھر کو دیکھ کردہ نظریں چڑا لی تھی۔ وہ اب حصے میں دوبارہ جاتا جاتی تھی جو کسی دلدل کی طرح اسے اندرہی اندر کو گھنے گئی تھا۔ اور نظریں چراتا آسان ان تین نعمتوں کی وجہ سے تھاجواللہ تعالی نے اب کی دوجود سے داہد عنایہ اور حمین نے جیسے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھی دیا تھا۔ ان کے وجود سے داہد معروفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھی دیا تھا۔ ان کے وجود سے داہد معروفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھی دیا تھا۔ ان کے وجود سے داہد معروفیات نے اس کی زندگی کی رفار کو بے حد تیز کردیا تھا۔ سوچھے اور یا دوں میں بھی کا وقت نہیں رہا تھا اس کے گیاس۔ اور یہ بھی جیسے ایک نعمت تھی اس کے لیے۔

عَلَمُولِينَ وَالْحِيثُ 48 لَمْ 205



سكندر عثان اور طيب إب وہاں اكيلے رہتے تھے ... طيبہ و قاس فوقا "اپنے سب بيوں كے پاس دو سرے ملكوں میں آتی جاتی رہتی تھیں کیکن ان کا زیادہ تروقت اسلام آباد میں ہی گزر تا تھا۔ امامہ اور اس تحریجوں نے سکندر عثان اوران کی روئین کی زندگی کواسی طرح تو ژا تھا جیسے ان کے باقی بچوں کا اپنی فیصلیز کے ساتھ آتا تو ژبا تھا۔ سالارپاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ان کی فلائٹ اسلام آبادہی کی تھی۔وو تین دن امامیراس کے ساتھ وہاں رہتی پھراس کے ساتھ لاہور چلی جاتی اور پھروہاں سعیدہ اماں اور ڈاکٹر سبط علی کے پاس کچھ دن گزار کروایس اسلام آباد آجاتی اور پھروہیں ہے واپس کا تکوچلاجانا تھااہے۔ وہ دہاں ان کی آمر کا دوسراون تھاجب سالارنے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تفاجواب این قیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا اور سالار سکندرہے ملنا چاہتا تھا اسے مبارک بادویے کے لیے ... سالارات برسنل وزئ برتفاليكن اس ايك بفقيس بهى اے مسلسل بهت سے سركارى عمدے واران اور احباب سے مکنا تھا جواس کوورلڈ بینک کی تائب صدارت سنجھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر ۔ مبار کیاو نہیں کئی سالول بعد سعد اپنی قبلی کے ساتھ سالارے ملنے اس کے کھر آیا تھا اور سالار فوری طور پر اے بھیان ہی سیس سیا تھا۔۔وہ مکمل طور پر بارلیش تھا۔اوراس کی داڑھی اتی فی صد سفید ہو چکی تھی جے ریکنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔وہ بے حد منگے براند و شلوار منیض میں ملبوس تقالیکن شلوار اس کے تخوں سے اوپر تھی۔وہ فربھی ما تل تیجااوراے دیکھ کریداندازہ لگانامشکل مہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کاشوقین تھااور ایکسرسایزے اے دلچیی میں تھی۔اس کے ساتھ نقاب کیے ہوئے اس کی بیوی ایک آٹھ سالہ بچہ اور دو چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ ہے بیری کرم جو تی سے ملے تھے۔ آمامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا ، قربی دوستوں میں ہے نہیں کیکن اس کے باوجود سعد اپنی کپ شب اور بلند و بانگ قہقہوں کے ووران سالار کے اس کے ساتھ امریکہ میں کردے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے ایسے قصے نکال کرسنا تارہا جیےوہ اور سالار بہترین اور بے حد کمرے دوست رہے تھے۔ یارغار قسم کے دوست۔ '' بجھے تو بیشہ ہے ہی اندازہ تھا کہ سالار برسی ترقی کرنے والا تھابس ذرا قبلہ خراب تھااس کا ۔۔۔وہ پس تھینچ تھینچ كر تاريتا تفا-" عِ الله عِنے کے دوران اس نے امامہ رجیے ایک اعشاف کیا۔ سالار اور امامہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو ويكحااور محراكرره كئ "اوراب دیکھیں بھابھی!کیسابدلاہے؟میری کوششیں کیسارنگ لائی ہیں۔"سعد کمہ رہاتھاسالارنے اپناکپ ر محتے ہوئے ای محرابث کے ساتھ کہا۔ "لیکن تم بالکل نہیں بدلے ۔ میری کوششیں کوئی رنگ نہیں لا سکیں اس کا مجھے برا افسوس ہے۔"سالار نے جمانے والے اندازیس کما۔ معدنے ہے اختیار قبقہ لگایا "ارے ہم پر کمال کمی کارنگ چڑھنا تھا۔ ہم پر توا پناہی رنگ برطا پکا تھا۔ بھابھی یہ آپ کاشو ہرنائٹ کلبز اور لوز کا برطا شوقین تھا۔ بچھے بھی تھینچ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر ہارہتا تھا۔ نت نی لڑکیوں سے دوسی تھی و سور برد کرد کرداری ہے اس نے " اس کی۔ بردی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے " سالار نے سعد کے بارے میں تھیک کما تھا 'وہ نہیں بدلا تھا۔ پیٹے لوگ خود کو بہترین مسلمان ٹابت کرنے کے لیے دو سروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وہا میں جتلا ہوتے ہیں اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھا تا ہے۔ پردہ پوشی نہیں۔ وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اے مبارک باوتو دے READING Maniford

اورلاحقوں کو بھلائے بغیر۔دل آزاری اورول محتی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔
اورلاحقوں کو بھلائے بغیر۔دل آزاری اورول محتی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔
سعد بھی بمی کر رہاتھا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ خابت کرنے کی کوشش کر رہاتھا کہ وہ کتے ''نیک'' محض کی بیوی محص جو دنیاوی کامیابیوں میں سالار سکندرسے بیچھے ہو سکتا تھا لیکن مومن تھا اور روحانی 'و بنی اور اخلاقی اعتبارے اس سے بے حد بستر تھا۔
اس سے بے حد بستر تھا۔
احساس کمتری کی یہ ایک بے حد بھیا تک شکل ہوتی ہے جس میں کوئی محض یہ بھی طے نہیں کریا تاکہ اسے وست کے ساتھ دوستی کرتی ہے یا وشتری ۔

سعداباپ ایک انگشاف سے جیسے خود ہی مخطوظ ہوتے ہوئے اپنی پلیٹ میں ایک نیا کہاب لیتے ہوئے ہنس رہاتھا امامہ کا چرو بھیکا پڑاتھا ۔۔ بہت سے انگشافات کسی کے لیے بھی بے ناثر اور بے اثر نہیں ہوگئے۔وہ بھی جب کوئی انگشاف اس طرح تکھے عام استے توہین آمیزانداز میں کیا گیا ہو۔

" بھابھی!بالکل ٹھیک کمہ رہاہے سعد۔ میری کافی رنگ برنگی کڑیوں سے دوستی تھی لیکن سعد کو صرف ایک ہی رنگ کی لڑی پہند تھی اور میں ذرا شوقین مزاج تھا۔ ڈسکو زاور نائٹ کلبز آیا جا یا رہتا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ ۔ کیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا 'اس کیے دہ اپنی کرل فرینڈ کے ساتھ گھریرہی رہتا پہند کر آتھا۔"

کباب توسعدنے بلیٹ میں رکھ لیا تھا لیکن بلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے ہی بھی تھی۔ سالار سکندر نے گئی سالوں کے بعد الیم کم ظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا اور اسے سعد کے تمین کم من بچوں اور بیوی کے سامنے اس گھٹیا بن کا مظاہرہ کرنے پر خوشی نہیں ہوئی تھی لیکن سعد کے سمی اور مکنہ تمغہ انتہاز کو اپنے بینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاقہ کوئی حفاظتی اقدام کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔

''کیانام تفااس کا بہاں اسٹیفنی۔۔ اب توعلیک سلیک بٹی رہ گئی ہوگی یا وہ بھی نہیں ہے؟''اس کی میادواشت سفا کانہ حد تک تیز تھی اور اس وقت اس نے سعد کا قبل ہی کردیا تھا۔۔ سعد کا ندر کا سائس اندر اور ہا ہر کا ہارہ گیا تھا۔ سالار یک دم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی باریا پارک میں اکیے بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس کسی دو سرے مخص کا کوئی وجود نہیں تھا۔۔ اس سب کی ابتد اسعد نے کی تھی لیکن انتقااب سالار کر رہا تھا۔۔ سعد جواب کیا دیتا اس کا توسائس لیتا بھی محال ہوگیا تھا۔۔

آبار اس کی بیوی کے تاثرات دیکھے نہیں پائی تھی۔اس کے چربے پر نقاب تفالیکن اس کی آنکھیں بیرہتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔خود امامہ کو بھی سالار کا بیرجوا بی وار پچھے در نہیں سروریت

" ''جمائیمی! آپ کھے لیں۔ ''اس نے صورت حال کو سنبھالنے کی بروقت کو شش کرتے ہوئے سعد کی بیوی 'عالیہ کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ '''نہو' نے جا کہ اس میں میں میں جم سے میں میلندی سمی لیخر سوس کروں تہجھے الکا مطا

ر جہاں ہوئے۔ اور یہ لے رہے ہیں بس کانی ہے۔ ہم کچھ در پہلے ہی کسی لیج سے آئے ہیں تو مجھے بالکل طلب مد سیر "





کمرے میں یک دم خاموشی نہیں 'سکتہ چھایا تھا۔وہ مجتس نہیں تھا'جوابی دارتھا۔۔سعدے نہیں آیا تھااس بار ہیں ہیوں سے ایوسا۔ " نہیں الجمد للہ میں مسلمان ہوں۔" چاہئے کا کپ ہو نٹوں سے ہٹا کرامامہ نے بے حدمشکل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بعضِ لاحقے بھی سابھے نہیں ہنے ۔۔۔ وہ بھی ایک ایسا ہی حصہ تھا اس کی زندگی کا ۔۔ جس کا تعارف اس کارنگ پھيكا كرنے كے ليے كافي مو تا تھا۔ "اوہ اچھا۔ بچھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا۔"وہ ای بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تقى- "توبھابھى! آب پھركوئى ادارە جوائن كرس تا \_\_ آپ كوتوبىت زيادە اصلاح اور علم كى ضرورت ہوگى-جب تک آپپاکتان میں ہیں "آپ میرے ساتھ آلیک مرہے میں چلیں۔وہاں درس قرآن بھی ہو تا ہے اور آپ کی "آپ کابت شکریه لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیا نیت چھوڑے سولہ مسترہ سال ہو چکے ہیں اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ "مامہ نے اس کی بات بروی نری سے کائی تھی۔ "وەتۇمى جى بول-"عالىدىغ اى اندازىي كما"دىكىن اس سے كيافرق پرتا ہے-" "آپ کوشیں پراہو گا بھے پڑا ہے" " بھاتھی! آپ ٹواس حوالے ہے جب بھی ہماری مد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔اب میل جول توہو تا ہی رہے گا۔ میں ان شاء اللہ اس سِال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے چھے ونوں کے لیے کا تلو بھی آوں گاتو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ویسے بھی اچھارے گااگر ہمارے بچے آپس میں ملتے تلتے رہیں۔"سعدتے اپنی طرف ہے برونت موقع برمدا فلت كرتے ہوئے گفتگو سنبھالنے كى كوشش كى تھى۔ "جی بھابھی! تھیک کر رہے ہیں ہے۔ مارے بچوں کو آپس میں ملتے رہنا جاہیے اور ہمیں بھی۔ بہت ہی چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہو تی۔"عالیہ نے اپنے شوہر کی تفتلو کو مکمل کرنے کی کو مشش کی تھی۔ "الرجهى اليي ضرورت بيش آئي تومين اورامامه ضرور آب سے رہنمائی لينے کی کوشش کریں سے ليکن في الحال مجھے لگتاہے ہمیں اس کی ضرورت میں پروری -اس بار سالارنے اس گفتگو میں داخلت کرتے ہوئے جیسے ایک فل اسٹاپ نگانے کی کوشش کی تھی۔ "یار! بے کہاں ہیں تمہارے؟تم ان سے تو ملواتے تمیں جاہ رہاتھا احسن اور جبریل بھی آپس میں متعارف ہو تہ۔" سعد 'سالار کویم از کم اس حد تک ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے کہیجے کی بے رخی اور بے اعتبائی کو پیچان لیتا اور وہ اس نے پیچان کی تھی اور ایک بار پھراس نے بات بدل کرماحول کوخوشکوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ "جى جى ضرور كى جا بھىلا بى رہا ہو گاملازم - با برلان ميس تھيل رہے تھے ..."امامہ نے سعدى اس كوشش كو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی۔ ملازم کے ساتھ عنایہ اور جربل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سعد نے بوی کرم جوشی سے ان دونوں کو پیار کیا تھا چر جربل اور احسن کا ایک دو سرے سے تعارف کردایا ہے۔ چار ساڑھے چار کا جربل اور سات آٹھ سال کے احسن سعدگی وہ پہلی ملا قات تھی كيكن وه آخرى ملاقات شيس تقى ده دونوں ایک جیے تھے۔ مزاجا " کم کو ... ریزرود محمت تمیزدار ... جریل احسن سے عمر میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجودا جهاقد كأثه ركمتا تفااورد يكففي من ان كورميان عمر كافرق انتانمايان نهيس تفايد جهوساله آسيداور جارساله وخولين دا الحيث 52 المرم 2015 READING Section

موہ احسن کی نسبت اتنی ریزروڈ نہیں تھیں۔ موہ احسن کی نسبت اتنی ریزروڈ نہیں تھیں۔ وہ لوگ آدھ تھنٹہ اور بہتھے تھے اور پھرانہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے تھے۔وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی لیکن انہیں بیہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہرملاقات ایسانی ناثر کیے ہوئے رہنے والی تھی ۔

سعداورعالیہ کے جانے کے بعد سالار اور اہامہ نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو دہرایا تھا نہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤں کی کٹید تکوی میں رہنے والے لوگ تھے۔ ان کا حلقہ احباب بننے والے نہیں تھے۔ انہیں اس وقت بیہ اندا نہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خاندان ایک مجیب وغریب رہتے میں جُڑنے والے تھے۔

000

سالارایک ہفتے کے بعد واپس کا تکوچلا گیا تھا اور امامہ اسلام آبادے لاہور 'سالار کے ساتھ آئی تھی پھروہیں انگے دوہفتے رہی تھی۔ کچھ دن ڈاکٹر سبط علی کے پاس اور کچھ دن سعیدہ اماں کے پاس ۔ جوان بی دنول پاکستان آئی ہوئی تھیں۔

ہوں ہیں۔ وہاں ہے واپس اسلام آباد آنے پر امامہ اور بچوں کو سکندر عثمان اور طبیبہ کے ساتھ بہت ساوفت گزارنے کوملا تھااور اس کے واپس جانے میں ابھی آبکہ ہفتہ باقی تھا'جب سکندر عثمان نے بردے غوروخوض کے بعد اس کوہاشم

مین کے بارے میں بتایا تھا۔ "وہ کئی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ تمہارا نمبر لینے کے لیے۔۔ یا تمہارا ایڈرلیں لینے کے لیے لیکن میں اتنی ہمت آئے اندر نمیں یا آتھا کہ تمہارا اور ان کارابطہ کروا ٹاکیو نکہ میں نمیں جاہتا تھا تم پھرپریشان ہو۔۔ " ''

سکندر عنمان ای کے کمہ رہے تھے۔ "لکین مجھے لگا میں بہت زیادتی کروں گا تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی ... اگر میں ان کی بیہ خواہش "

\* وہ بے بیتی سے ان کا چرود کیے رہی تھی" وہ جھ سے کیوں لمنا چاہتے ہیں؟"
" یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں ہوچھتا۔" سکندر عثمان نے دھیے لیجے میں اس سے کما تھا۔ اس کے حلق میں جیسے بھندا لگا تھا۔ وہ تھیک کمہ رہے تھے یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں ہوچھتا کیکن اسے توبیہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ زندگی کے سولہ سترہ سال اس نے ان کے بغیر گزار سے تھے ۔ ان کے ہوتے ہوئے ہوئے ہو گھرے۔ وہ تربی بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی۔ لیکن محجھے کھر سالوں نے سببل دیا تھا۔ وہ سیم کی موت نے ۔ تربیل اور عنایہ اور حدین نے ۔ اور سالار نے۔

نے سببل دیا تھا۔۔ وہ سیم کی موت نے ۔۔ جربل اور عنایہ اور حدین نے ۔۔ اور سالار نے۔

اس نے سرچھکا کر سکندر عثمان سے کمااورائے یقین نہیں آیا تھاکہ دوان سے ملنے سے انکار کررہی تھی۔وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منیں ہی کرتی رہی تھی۔ انکار تو بیشد دو سری طرف سے ہو تا تھا۔ آج پہلی دفعہ دہ انکار کردہی تھی۔ کچھ نہ کچھ بدلا تھا امامہ میں۔ یا بھرسب کچھ ہی بدل کیا تھا۔

"ال باب كبارے من جم فائدے اور نقصان بھى نہيں سوچتے مرف حق اور فرض سوچے ہیں۔" سكندر عنان نے ایک بار پھر پڑی رسانیت ہے اس ہے کما تھا۔ انہوں نے اس بار بھی تعلیہ کما تھا۔ سر جھائے وہ اپنی کود میں رکھے ہاتھوں پر جیسے ماضی کو ایک فلم کے فلیش بیک کی طرح کزرتے دیکھے رہی تھی۔ اور وہ

مَنْ حُولَيْن دُالْجَتْ 53 نوبر 2015 أَنْ عُلْمَ عُلِيدًا عُلِيدًا

یہ فلم اتن بار دکیم چکی تھی کہ إب وہ اسے دیکھنا بھی نہیں جاہتی تھی 'وہ اپنی یا دواشت کے اس حصے کوہی جیسے کاٹ كرخود الك كردينا جابتي تفي-ر دورے است روپ ہو ہی۔ ''بایا میں اب اس معلق بل پر نہیں جھول سکتے۔ میرے بیچ ہیں اب میں اپنی ڈہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت خوش اور پر سکون ہوں اپنی زندگی میں ... بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں ... کسی لعنت ملامت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی اب ... کسی معافی تلاقی کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اب ... جو گزر گیا۔ بس گزر گیا۔ مين والسيلك كرنمين ويكهنا جامتي-وہ سکندر عثان سے کمہ رہی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھاکہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی ''ایامہ!وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔''وہ جامد ہوگئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیارد عمل دے 'خوش ہو؟وہ خوش تھی۔روپڑے؟وہ پہلے ہی رور ہی تھی۔اللہ کاشکراداکرے؟وہ بیشہ کرتی رہتی تھی۔ ووه مسلمان نه بھی ہوتے تب بھی میں تہیں کہتا تم ان سے مل لو۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں ... غلطیال گناہ سب کرتے رہتے ہیں۔سپ ایک جیسے ہی ہیں۔ کچھ خوبیوں میں اچھے کے خامیوں میں برے ... کیکن سب سے بمترشایدوہ ہو تاہے جو در گزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو....ادر بعض گناہوں کی سزاجب اللہ دے سكندر عثمان نے اے سنجھایا تھا۔وہ اس کے ایدر کی کیفیت ہے بے خبر تھے ۔ ہوتے تو یہ سپ سوال معانی کا تو تھا ہی نہیں۔۔ اولاد اور ماں باپ کا تعلق معانی پر تو بھی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا ۔۔ محلے شکوے کا وِقت بھی اب گزرچکا تھا۔ وہ ان کا سامنا اس کیے نہیں کرنا جائتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بھر تاہوا نہیں دیکھ عمق تھی اس نے بے حدمشکل ہے اپنے آپ کو سمیٹا تھا ... سالار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھرتے اس نے سکندر عِثان سے بحث نہیں کی تھی۔وہ اسکے دن ہاشم مبین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی تھی لیکن وہ اس رات سونمیں سکی تھی۔ کچھ لوگول کے روبروہونے کے لیے آپ ساری عمر ترہے ہیں اور پھرجب ان کاہونا طے پاجا تاہے توسمجھ شیں آباانسان ان کاسامناکرے گاکیے۔ آج ہے کھے سال پہلے ہاشم مبین نے بید کام کیا ہو آتواس وقت وہ ساتویں آسان پر ہوتی۔ اِپنے خاندان کواپنے دین پر لے آئے ، گراہی کے رائے ہے لیٹ آئے کے لیے اس نے برے سال دعا کیں ماتلی تھیں ۔۔ اور اس خاندان كامعزول سريراه اب جب تائب موكيا تفاتوا مامه البيخ ولي كى كيفيت كوسجه بي نهيس يار بي تقي-وہ اگلی سہ پر آئے تھے۔۔وہ کمرے میں آئی توباب پر پہلی نظروا کتے بی مدیری تھی نہ رونے کا تہیہ کیے ہوئے بھی بدو ہے حد صعیف لگ رہے تھے۔ یہ سنتے والا وہ وجود شیس تھاجس سے وہ ساری عمرورتی رہی تھی۔ باشم مین نے اے مطے لگایا تھا۔وہ نم آنکھوں کے ساتھ بھی بڑے دوصلے سے ان کے الگ ہوئی تھی' · پہلے کی طرح ۔ عادیا "ان ہے کیٹی نہیں رہی تھی اور پھروہ آنے سامنے دوصوفوں پر بیٹھ کئے تھے۔ اس کرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی تہیں تھا ۔۔۔ وہ دونوں تھے اور طومل کمری خامونتی تھی۔۔ پھ میصی دیستی رای می وه جی ہے آواز روری می-اس کی آجھ Regilon ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY Click on http://www.Paksociety.com for More

خاندان پر 'پتائمیں لیے ہو کیا ہے سب پچھ؟'' ہاشم مبین روتے ہوئے اعتراف کررہے تھے اور اہامہ کویاد آیا تھا انہوں نے ایک باراس سے کما تھا کہ جو پچھودہ کرنے جاری تھی وہ اس پر بہت بچھتائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اے اپنی غلطی کا احساس ہو گا اور وہ واپس پلٹ کر ان سے معافی ہانگئے آئے گی۔ اور تبوہ اے معاف نہیں کریں گے۔ وقت واقعی بڑا بے رحم اور ظالم ہو آئے ۔ اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح رو تا ہوا یہ بوڑھا محض اس کا اپنا باپ نہ ہو تا تو وہ آئے بہت فخر محسوس کرتی کہ اس کا سرنچا نہیں ہوا تھا۔ کسی اور کا ہوا تھا پر سارا دکھ بھی تھا کہ اس کا باپ آگر اپنے کے کی سزاپا رہا تھا تو بھی توکیف اس کا مرنچا نہیں ہوا تھا۔ کسی اور کا ہوا تھا پر سارا دکھ بھی تھا کہ اس کا باپ آگر اپنے کے کی سزاپا رہا

" مجھے لگتا ہے امامہ! مجھے تمہاری دوعالگ گئی۔" ہاشم مبین نے روتے ہوئے کہا۔ " مجھے کبھی بدوعا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا ابو۔ آپ کے لیے کیا 'کسی کے لیے بھی۔"

اس نے بالا خرباتم مبین ہے کہا تھا۔ وہ آج اس خفنے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کے بالا خرباتم مبین ہے کہا تھا۔ وہ آج اس خفنے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بدوعا نہیں گئی۔ انہیں نئی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی تو بین کرنے کی مزاملی ہے۔ وہ رہے ہو اللہ تعالی نے صرف انہیں عطا کیا تھا اس رہے کو کسی اور کو وے دینے کا خمیازہ بھٹ رہا تھا ان کا خاندان وہ صرف قادمانی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس زہر ہی جبالی جبی پوری جانفشانی سے کی تھی۔ پتانہیں کہتول کو گمراہ کیا تھا اور اس گمرائی کے بدلے میں کمتول کی عاقب خواب کی تھی ورزنہ ان کے خاندان میں بھی بیہ تو نہیں ہوا تھا جوان کے ساتھ ہو رہا تھا۔۔ وہ کروڑ تی تھے اور ساری عمر آسانشوں میں گزار نے کے بعد وہ اپنا برحمایا اولڈ ہوم میں گرار نے کے بعد وہ اپنا برحمایا اولڈ ہوم میں گرار نے برجور ہو تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان کے خاندان

میں گمرای کی روایت بھی ہاشم مبین ہی کی قائم کردہ تھی۔ '' آپ نے دیرے کیالیکن صحیح اور اچھافیصلہ کیا۔''یہ ایک جملہ کہتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی اے وسیم یاد آیا تھا۔سعد یاد آیا تھا۔اے اپنا دہ خاندان یاد آیا تھا جوسارے کاساراغیر مسلم تھااور غیر مسلم ہی

رہےوالا تھا۔ واپس تویاوہ بلٹی تھی یا ہاتھ مبین۔ "تہمارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی جھٹ مہت وقت لگادیا میں نے تہمارے سامنے آنے میں۔ لیکن بس معانی انگناچاہتا تھاتم ہے اور تہماری ایک امانت تھی میرے پاس۔ وہ مرنے سے پہلے تہمیں وے وہتا چاہتا

" ہاشم مین نے بالاً خرابی پچکیوں اور سسکیوں پر قابوپالیا تھا۔وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیک ہے ایک لفافہ نکال کرا ہے دے رہے تھے۔

"به کیا ہے؟"اس نے لفافہ تھا ہے بغیران ہے ہوچھا تھا۔ "جائداد میں تمہارا حصہ۔ ای صے کے لیے تمہارے بھا ہُوں کو خفاکر دیا ہے میں نے ۔۔ وہ یہ بھی لے لیمنا چاہتے تھے جھے ہے۔ لیکن میں تمہاری چیزا نہیں نہیں دے سکا ہے۔ آخری ہے۔ سکا تھا۔ ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا۔۔ کچھ تورینا چاہتا تھا تمہیں مرنے ہے۔ سکے۔ "
وہ ان کی بات پر روپڑی تھی۔ ابواس کی ضرورت نہیں تھی جھے اس کی ضرورت نہیں ہے جھے میں اے لے کوئی تنجائش تکلی کرکیا کروں گی۔ آگر میرے بھا کیوں کو میرا حصہ دے دینے ہے ان کی زعمی میں آپ کے لیے کوئی تنجائش تکلی سے انہیں انہی

' ہائم مبین نے بے حد آبوی سے نفی میں سمالایا تھا۔ "میں ان کے لیے اب "غیر مسلم "ہوں مامسدوہ مجھے اپی زندگی سے نکال کر پھینک مجے ہیں جیسے بھی میں نے تنہیں اپی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔"وہ فکلست خوردہ

مُنْ حُولِين دُالْخِيثُ 55 نوبر 2015 يُن

Section

# Jet South British Brit - Little Belle South

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



'' پھر آپ میرے تھے کو پچ کراہے لیے کوئی گھرلے لیں۔۔ کوئی جگہ۔۔۔ میرےپاس اب سب کچھ ہے۔ آپ کا کوئی روپے پیراب میری ضرورت نہیں رہا۔ ''ا مامہ نے وہ لفافہ پکڑ کران کے بیک میں واپس رکھ دیا تھا۔ "م نے بچھے معاف سیس کیا؟ " انہوں نے رنجید کی سے کما۔ میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہول ابو ... بید فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے ... میں تو صرف بید دعا کر عمق ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کردے ... بردی معافی تووہاں سے آنی جاہیے۔" وہ سرچھکائے بیٹے رہے پھرانہوں نے کما۔ " تم ہم سے ملتی رہوگی تا؟ " مجیب آس اور صرت تھی۔ امامہ نے سرملا دیا تھا۔ ماں پاپ کا یہ حال اے دل گرفتہ کیے ہوئے تھا۔ ہاتم مبین کے چربے پر اس ملا قات کے دوران پہلی بار مسکراہث آئی تھی۔ ومیں جائیداد کابیہ حصہ تمہارے بچول کے نام کردیتا ہوں امامہ۔ "ابو میں آپ کی جائداداور روپے چیے میں ہے کچھ بھی نہیں اول گی۔ میں اول گی بھی تو سالاروایس کردے گا-"اس نے اِسم مبین سے دو ٹوک انداز میں کما تھا۔ باشم میں کچھور بین کر پراے ساتھ لے کراس کیاں سے ملوائے گئے تھے۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی بھی ساتھ کئے تھے۔وہ ایک اور جذباتی ملاقات تھی۔ "تم اب بهت بمادر مو كفي مو-"اس رات سالار في اس سے كما تھا۔اس في است كى روداد ساتى تھى فون "كيے؟"وہ اس كے تبعرے پر جران ہوئى تقى-"تم آج ايك بار بھى روئى نبيں مجھے اپنے پيرتش سے الاقات كيارے ميں بتاتے ہوئے۔"وہ حيب ربي پھراس نے سالارے كما۔ "آج ایک اور بوجھ میرے کندھوں اور ول ہے ہث گیا ہے۔ بہت دیر ہے ہی سمی لیکن اللہ تعالی نے گمراہی ہے۔ نکال ہی لیا ہے میں سمی لیکن اللہ تعالی نے گمراہی ہے۔ نکال ہی لیا ہے میرے ال باپ کو روعا میں قبول ہوتی ہیں۔ سالار اور سے ہی سمی پر قبول ہوجاتی ہیں۔ " امامہ کے تہج میں ایک عجیب طمانیت تھی جے سالار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کیا تھا۔ "تماری مدیداتی ہوتی ہے۔ نام میں ایک عمر سالا ہے۔ اس کی اس کی اس کی اس کا معالی ہوتی ہے۔ اس کی اس کا معالیہ کا " تمهاری موجاتی ہیں۔ "اس نے مصم آواز میں امامہ سے کما۔ وكياتمهاري ميس موتيس باست فيوابا "بوجها-وميري بھي مولى بين سيكن تمهاري زياده موتى بين-"وه كهدر ماتھا۔ "الحمد لله-"المدنة والاسكا-وه بنس براء" تم ميرے پيرنش كواولدُ ہومے نكال كرايك كھرلے دوسالار... ان كے پاس ميرے ليے جائداد كاجو حصہ ہے اسے پچ كريے بينك كوئى چھوٹا كھر ہولىكن انہيں وہاں مولدُ رمد نهد مكر سكتہ" موم ميس سيس د مليد علق. یں بیا ہے کہ دول گاوہ کردیں گے ہے کام ان کاخیال بھی رکھیں گے۔ تم آگر اسلام آباد میں مستقل مینا عائتي موتوره عتى موامامه مماور يحومان المدنے اس کی بات کاف دی تھی۔ "وہیں یہاں مستقل نہیں رہنا جاہتی ہیں تمہارے پاس رہنا جاہتی ہوں اور والیس آرہی ہوں اس تاریخ کو۔" 

مَنْ حُولِينَ وَالْجَلْبُ 56 أَوْمِ 2015 اللهِ



کے بہت سارے تفریحی دورے ہوتے رہے تھے ... مین اب سی آئی اے صرف سالار سکندر کی نہیں ان پانچ ا فراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی۔ ایک عجیب پر اسرار نبیٹ درک کام کر رہاتھا۔ وہ پانچ افراد سالار بكندرك صرف چندماه اجانك ملتة رب تصليكن اس كے بعید سالار سكندر کے ساتھ ان كي ملا قانوں كاسلسله حتم ہو گیاتھا۔وہ پانچ افراداب آپس میں بھی نہیں مل رہے تھے لیکن وہ پانچ افرار انفرادی طور پر الیم ہی ملا قاتیں کر رے تھے۔ پیٹرِن وہی تھا 'چار پانچ اپنی اپنی فیلڈ کے متاز ترین لوگ ۔ لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں ۔ بیب ى ايك ہى عمر كے دائرے ميں اور سب ہى امريكن نيشنل ... اور پھريد مماثلتيں ايك جگہ جاكر مركوز ہوجاتی تھيں ' وهسب بھی مسلمان تھے۔۔ان میں کچھ حفاظ تھے۔ کچھ نہیں تھے لیکن وہ سیب یاعمل مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی مالیاتی سٹم پر کام کررہے تھے اور سے س آئی اے جانتی تھی لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی۔ خدوخال کیا تھے۔وہ اسے بوجھنے میں کامیاب نہیں ہورہے تھے اور اس کی وجہ صرف ایک تھی۔ ایک جنگسا ین کی طرح اس نظام سے منسلک ہونے والے سب افراد کے پاس اس کا ایک ایک مکزا تھا۔۔ اور وہ اس مکڑے كواحجيى طرح ستجهتاا ورجانيا تفاليكن وه كلزا اس تضوير ميس كهال لكنا تفائيه صرف ايك فمخص جانيا تفايه سالار

ودممی! حدین کبرا ہو گا؟"اس دن جریل نے اپنی آرٹ بک میں کھیناتے ہوئے امامیت یو چھاجوروتے بلكتے حمين كو بيشه كى طرح تھيك تھيك كر خاموش كرنے اور پچھ كھلانے كى كوشش كررى تھى اور إس كوشش میں بے حال ہو رہی تھی اور اس کی بیہ حالت جبریل اور عنابہ بغور دیکھ رہے تھے۔وہ کچھ مہینے پہلے کا تکومیں اپنے ئے گھرمیں متقل ہوئے ہے۔اس ہو تل میں دو تین مہینے رہنے کے بعد۔ "برطاتة موكيا ب-"مامه في اس كے سوال اور انداز يرغور كي بغير كما-



خولين دُانجَتْ 37 قوم 2015 عَدَ

Collon



"تو چررو ما کیوں رہتا ہے؟ ۴ مامہ بے جاری ہے اپنے بروے بیٹے کود مجھ کررہ گئے۔ "آب اس سے بوچھ لین کہ اس کو کیا جا ہے۔"وہ امامہ کوجیسے مسئلے کا حل بتارہا تھا۔ "مِن يوجِه نبيل سَكِّق اوروه بتانبيل سَكَتا-"امامه اب بھی اسے اٹھائے لاؤے میں ملتے ہوئی اسے تھيك رہی تھی اوروہ انی طرح روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مجل رہاتھا۔وہ اسے نیچ بھاوی تو وہ کوو میں اٹھائے جانے کے لیے ہاتھ بلند کر کر کے دھاڑیں مار تا ۔۔۔ اور سیڈرل دن میں دو تین بار کامعمول تھا۔۔ روتا حمین سکندر کامن پند - مشغلہ تھا۔وہ بغیر آنسوؤں کے گلاپھاڑ پھاڑ کررو تا تھااور پھررونے کے بیچوں پچے کوئی بھي دلچپ چيز نظر آنے پريك وم روتابند كرك اس كاجائزه لينے ميں مصوف ہوجا بااورجب اس كام سے فارغ ہو جا باتواكيك بارجراب رونے كے سليلے كوويس سے جارى كر تاجمال اس في جھوڑا تھا۔ سات آٹھ ماہ کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت جار دانت نکالنے شروع کرلیے تنے جو فر کوش کے دانتوں کی طرحاس كے مند كے درميان ميں تصاور اس كے رونے اور بننے ير نظر آتے تھے۔ "اس كوجلدي كس بات كى بيج ؟" بيك وقت جاروانتول كو نكلتے و مكيم كرسالارئے كها تھا۔ جبريل اوروہ معين عندركبار يسايك جي أثرات اورخالات ركفت تص "نيه تم خوداس سے يوچھلو-"كمامەنے جواب ديا تھا۔ حمین کوپالنا اس سے پہلے دو بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آنانے والا کام ثابت ہورہا تھا۔ حسین سکندر ان چار دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بریوں کے کھانے والی ہراس چیز میں دکچی محسوس کر آتھا جوچگارے والی ہو تنس۔اپنے پوہلے منہ کے ساتھ بھی چیس اس کی پندیدہ خوراک تھی جے وہ صرف چیا نہیں نگل بھی سکتا تھا۔ وہ چیس کا پیکٹ تک پہچانیا تھا اور ایسا قمکن نہیں تھا کہ جبریل اور عنایہ اس کے قریب بیٹھ کر کے کہ جن اطمیناں كوئى چيزاطمينان ہے اے کھلائے بغیرخود کھا لیتے۔ وہ ایک مجیب وغریب بچہ تھا۔ اور بیربیان اس کے بارے میں سالار سکندر نے دیا تھا جس کا خیال تھا اس نے اليي مخلوق بھي ميس ديلھي-سكندر عنان نے اس سے كما تھا "ميں نے ديكھى ہے۔وہ تمهارى كالى ہے۔" " يه زيادتي ہے۔" سالارنے ان كى بات پر احتجاج كيا تھاؤہ اور طيب ان لوكوں كے ياس كا تكو آئے ہوئے تھے جبوه دونول حدين سكندر كم اتفول بنخوالى ان كى در كمت ويكيدر بصف وه تبروس ماه كانقاا ورسب سيل جولفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ "سالا "تھا اور ہریار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کروہ بے حد خوشی ہے اتھ ياؤل مار تاسالا سالا چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوسٹش کر تاتھا۔ بير بهلا لفظ تقاجواس نے بولنا شروع كرديا تقا-جريل اور عنابيكي طرح وہ بحي جلدي بولنا سيكير رہا تھا۔اس ميں چیزوں کی شناخت اور پیچان کی صلاحیت بھی ان جی دونوں کی طرح منفو تھی لیکن اس کی بو کنے کی صلاحیت ان وونول سے بھی الچھی تھی "بیٹابابا!" پہلی بارسالار کے لیے وہ لفظ من کرہنی سے بے حال ہونے کے باوجود امامہ نے اس لفظ کوبد لنے کی وشش کی تھی۔وہ سالار پرہاتھ رکھتے ہوئے اسے تو ژنو و کر سکھاری تھی۔۔با۔۔با" "سالا-" حمين نے مال کی محنت بریانی پھیرتے ہوئے سالار کے

عَادِ وَالْحِيثُ عُلِي اللهِ عَالَى اللهِ عَالَا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ عَلَيْهِ عَالَمُ عَلَيْهِ عَالَمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ



"ثم اے بابامت سکھاؤ'صرف رلگوا دو میرے نام کے ساتھ 'یہ بھی غنیمت ہو گامیرے لیے۔" سالارنے اے مشورہ دیا تھا ہے۔ وہ بسرحال کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا تھااس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور کے لیار ترزیب کرم نہیں۔ طيبه كے ليے ايك تفري ين تفي تھي۔

اوربانج ساله جبرل بدها كي سي مخل اوردانائي ك ساتھ استاس اكلوتے چھوٹے بھائى كود كھتا رہتا تھاجس نے ان کے گھرے امن اور سکون کو پچھلے تقریبا" ایک سال ہے تہ وبالا کرے رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا حمین برط ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گالیکن جب بالآخر اس نے چلنا تشروع کیا تو دیکھ کر

اے اندازہ ہواکہوہ اس "مسئلے" کاغلط "حل" مقا۔

حمین سکندر کو پیر نمیں پر مل کئے تھے ۔۔۔ اوروہ اب کہیں بھی جاسکتا تھا اور کہیں ہے مراد ''کہیں ''بھی تھا۔ اور اس کی فیورٹ جگہ باتھ روم تھی۔وہ بھی وہاں اس وفت جاتا پیند کر تا تھاجب جبریل اسے باتھ روم میں جاتا وكهائى دييا ... اور جريل في اس كم القول كني بارخاصي شرم ناك صورت حال كاسامناكيا ... جس باته روم كونيج استعال كرتے تھے أس باتھ روم ميں لاك نہيں تھااور دروازے كابيندل تھماكراہے كھولنا حديث كيا ميں باتھ كا تھيل تھا۔ جبريل كے ليے حمين كى موجود كى ميں ياتھ روم جاتا جان جو كھوں كاكام بن جاتا تھا۔وہ ايامہ يا پيڈى كے آس پاس نہ ہونے پر ہاتھ روم کے وروازے کے اندرونی طرف ہاتھ روم سی پڑی ان سب چیزوں کور کاوٹوں کے طور بردرواز الي سائف وهركرك بعماته روم كااستعال كرتاتها

سالار سکندراگراہے "عجیب وغریب" کتا تھا توجین سکندر پاپ کے دیے گئے اس ٹائٹل پر پورا اتر نے کی کوشش کررہا تھااور بوری دل جمعی کے ساتھ ... بھی بھی ان سب کو لگتا تھا 'حسین سکندر کو کوئی بھی کنٹرول نہیں كرسكياتها \_ مكردياتيں ہر فرعون راموى ہوتا ہے اور چنى كى ان كى زندگى بيس آمدا يك اليى بى نعمت كے طور ير

ہوئی تھی۔

تائب صدر کے طور پر سالار سکندر نے افریقہ کے لیے کسی انسان کی طرح نہیں مشین کی طرح کام کیا تھا۔اس کی ملازمت کا دورانیہ افریقہ کی تاریخ کے سنری ترین سالوں میں گردانا جا تا تھا۔وہ افریقہ میں تقرر مونے سے يسك افريقه كى معشبت كاما برسمجما جا تا تفاليكن وباب است قيام كے دوران سالار سكندر افريقه كے انسائيكلوپيديا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ افریقہ کا کوئی ملک یا علاقہ ایسانسیں تھاجس کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر نہیں فیں اور جمال اس نے کانٹیکٹس شیں بتائے تھے۔

وہ ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے افریقتہ کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کی خواہش رکھتے ہوئے جیے وہاں ا يك دودهاري مكوار برچل رما تفا\_اے درلا بينك يعني عالمي طاقتوں كے ابداف بھي حاصل كرنے تصامين ناراض بھی نہیں کرتا تھا اور اسے افریقہ میں افریقی عوام کی فلاح و بہود کو بھی مد نظرِر کھنا تھا۔ وہ مشکل ترین ابداف کے حصول کے لیے نامساعد ترین حالات میں کام کر رہا تھا۔ اور کامیابی سے کر رہا تھا۔ پیٹرس ایباکا کی موت اوراس سے پیدا ہونے والے حالات ورلٹر بینک کے لیے ایک وقتی جمٹکا تھے۔وہ مصلحا "بسیا ہونے پر مجبور ہوئے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ افریقہ کے لیے عالمی طاقتوں کی الیسیاں بدل کئی تھیں۔۔اور سالاریہ بات بخولی جات تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سب مجھ تظموں سے او جمل اور یا دواشت سے مجوہونا شروع ہو کیا تھا۔ غریب قوموں کی یاوداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ پیٹ خالی ہو تا ہے تو ان کی





Click on http://www.Paksociety.com for More

یا دواشت بھی خالی ہوجاتی ہے۔

یرس ایاکابھی بہت جلد اپنی قوم کی یا دواشت سے غائب ہونا شروع ہوگیاتھا۔ اور سالار کواس بات کا ندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقتی ابال ہے جو کچھ عرصہ اس قوم کو مشتعل رکھے گا میں کے بعد زمنی تھا کتی انہیں یہ سب بھولنے پر مجبور کر دیں گے۔ اور زمنی تھا کتی یہ شخصہ افریقہ کے عوام اپنی ہر ضرورت کے لیے ترقی یا فتہ قوموں پر انحصار کرتے تھے۔ ان کی روزی روٹی ان کے بروجہ محلس میں کام کرتے ہی چلتی تھی۔ ان کے اپنے لیڈر زاور حکومتیں کرتے تھیں 'چور تھیں جو ملکی وسائل کو صرف اپنے فارن بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے استعال کرتی تھیں اپنے ملک اور عوام کی زندگی اور حالات بدلنے کے لیے نہیں۔

۔ افریقہ میں سب کچھ تھا۔اپنے حالات بد کنے کی نیت نہیں تھی۔۔ اور بیہ نیت کوئی دو سراانسان ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ سالار سکندر بھی نہیں اور بیہ وہ حقا کق تھے جن سے مغربی دنیا واقف تھی توا فریقہ بھی انجان

سيس تقا-

سالار سکندر کی وجہ سے اگر کوئی فرق پڑا تھا تو صرف یہ کہ اگر پہلے ان پروجہ پکٹس کاوس فی صدوبال کے عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا تھا تو اب اس کا تناسب اب بیس سے تمس فیصد کے درمیان ہوگیا تھا ۔۔۔ وہ اس سے بڑی تبدیلی نہیں لا سکنا تھا۔ وہ بیس سے تمیس فیصد وسائل بھی اگر ٹھیک استعمال ہوتے تو وہاں بہتری کی رفتار چارگنا کی جاشکتی تھی اور یہ کام سالار نے کیا تھا۔ وہ ان وسائل کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا لیکن اس کے استعمال کافونس تھیک کرسکتا تھا۔ ترجیحات درست کرسکتا تھا اور وہ اس میں بردی حد تک کامیاب رہا تھا۔

ایک تائب صدر کے طور پرافریقہ میں اس کی اور اس کے آفس کی کار کردگی اور استعدادونیا کے دو سرے خطوں میں کام کرنے والے بروجیکٹلس کیس اسٹڈین کی کام کرنے والے بروجیکٹلس کیس اسٹڈین کے طور پر دو سرے خطوں شروع ہونے والے بروجیکٹلس کیس اسٹڈین کے طور پر دو سرے خطوں میں ورلڈ بینک کے سور پر اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے ۔ وہ ورلڈ بینک کا سربراہ نہیں تھا کیکن سالار سکندر نے اپنے آپ کو بست نمایاں نہ رکھتے ہوئے بھی ورلڈ بینک کے باتی تمام تائب صدور کونہ صرف کنارے دگا کر غیرفعال کردیا تھا۔ بلکہ ورلڈ بینک کے اس انگے صدر کو بھی پس منظر میں و تھا کہ ورلڈ بینک کے اس انگے صدر کو بھی پس منظر میں و تھا کہ دیا تھا ہے۔ پیٹرس ایباکا کی موت کے دوران پیدا ہوئے والے کرانسس پر قابونہ پاسکنے کی باواش میں پر انے صدر کو ہٹا کر تعینات کیا گیا تھا۔

سالار سکندری ملازمت کا دورائیہ ختم ہونے کے قریب آرہاتھا۔ بینگ نے یہ دورائیہ ختم ہونے سے دوسال پیشتری سالار سکندر کوملازمت میں توسیع کی آفری تھی اور اس نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی۔ پھراس آفر کووقفے وقفے سے باربار بہتر ہی تحجیج ساتھ اسے اصرار کے ساتھ پیش کیا جا تا رہا۔ لیکن سالار کا انکار قائم رہاتھا۔ وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ

تشویش کی بات تھی۔ افریقہ کو سالار سکندرے زیادہ بھتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ اس بات پر بورڈ آف ڈائر یکٹرزمیں کوئی دورائے نہیں تھیں اور نہ ہی امریکن حکومت کو کوئی شبہ تھا۔۔ اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورلڈ





Click on http://www.Paksociety.com for More

جنگ کی ساکھ اور ایج ہی افریقہ میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ بلکہ اس نے امریکن حکومت کے لیے بھی وہاں خیر سگالی کے جذبات دوبارہ پیدا کرنے میں بہت کامیا بی حاصل کی تھی۔۔ اس کا ورلڈ بینک کو اس وقت چھوڑ کرجانا ان کے لیے بہت بردا دھچکا ہوتا ۔۔ لیکن دہ رکنے پر تیار نہیں تھا اور امریکن حکومت کو سوچنا پڑرہا تھا کہ دہ اے ایسی کیا چیز پیش کرے جو اے روک سکے۔۔

ورلڈ بینک کی صدارت ہی بھینا" ایسا ایک تاج تھا جو اس کو پہنا کراہے روکا جا سکتا تھا۔ سالار سکندر اس عہدے کے لیے موزوں ترین اور کم عمر ترین امیدوار تھا گراس عہدے پر سالار سکندر کی تعیناتی امریکی حکومت کے لیے خودا یک مسئلہ بن تی تھی۔ وہ ایک "بنیا دیرست "مسلمان کو ورلڈ بینک کاصدر نہیں بنا سکتے تھے اور وہ اس دنباد پرست "مسلمان کو کسی اور چزکی آفر کرنے روک بھی نہیں پارہے تھے۔ یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ کیا اس کی مسلم بنیا دیرست کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورلڈ بینک کے پاس اس بارے میں سوچنے کے لیےوقت تھا کہونکہ سالار کی ملازمت کا دوزانیہ ختم ہونے میں ایک سال باتی تھا۔

میں سوچنے کے لیےوقت تھا کہونکہ سالار کی ملازمت کا دوزانیہ ختم ہونے میں ایک سال باتی تھا۔

اس آیک سال میں سالار سکندر کی زندگی میں تین بوے واقعات ہوئے تھے اور تیزوں نے اس کی زندگی پر بہت گرے نقوش چھوڑے تھے۔ اور پیشر میں تھا کہ ان واقعات نے ایک بار پھراس کی زندگی بدل دی تھی۔

بار پھراس کی زندگی بدل دی تھی۔

پر پہرا ہوا وقعہ۔

0 0 0

چنی ہے سالار سکندر کا خاتیانہ تعارف بیشہ بے نام رہاتھا۔ غلام فرید کے حوالے ہے سکندر عثان ہے اسے کئی بار خبرس کمتی رہی تھیں بالکل اس طرح جس طرح گاؤں میں قائم اس اسکول کے بہت ہے دو سری ملاز مین کے بارے میں بیا چانا رہتا تھا اسکندر عثمان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کی معجد کے امام کو پہنچائی جانے والی ایداد کے بارے میں بھی سالار کو مطلع کر دیا تھا کیونکہ یہ ایداد سالار کے کہنے پر ہی سکندر عثمان نے شروع کی تھی۔ غلام فرید کو اس ایداد میں ہیر پھیر کے نتیجے میں ملازمت سے فارغ کرنے کا تھم بھی سالار ہی کا تھا۔ بدویا تھی اور بدایائی اس کے لیے قطعا "نا قابل برواشت تھی اور بد معاملہ اسے اس لیے زیادہ تھین اور زیادہ نا قابل برواشت تھی اور سے دی تھی تھی اور معجد کی دقم میں بدویا نتی کرنے والے محض کو دہ کسی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا سکندر عثمان بھی غلام فرید کو دی جانے والی اس سزا کے حق میں تھے۔ اس لیے رعایت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا سکندر عثمان بھی غلام فرید کو دی جانے والی اس سزا کے حق میں تھے۔ اس لیے رامی سے سالار سکندر کی ہدایات پر یوری طرح عمل در آند کیا تھا۔ پر

غلام فرید کے ہاتھوں آیک بچی کے سوا اپنے پورے خاندان کا قتل سکندر عثمان کوبری طرح ہلا گیا تھا۔اس دل خراش واقعہ کومیڈیا نے بہت دن انچھالا تھا۔۔ غلام فریدسے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات مدہ ہیڈلا کنز کی شکل میں دکھاتے اور چھاپتے رہے تضے جو صرف سکندر عثمان ہی نہیں سالار کی نظموں سے بھی گزرتے رہے تھے' ان فیملی کواس طرح بے رحی سے مار دینے والا محض میڈیا کو ذہنی عدم توازن کا شکار لگ رہاتھا کیو تکہ وہ اس حادثے کی توجیہات ہرروز بدل دیتا تھا۔

"اے اپی یوی کے کردار پر شک تھا۔ اس لیے اس نے اپنے فائدان کو اراب

يه حادثے كے فورا سجد ميٹيا كى طرف بى بىكنى نوز حاصل كرتے كے مكول مى نشراور شائع ہونے والى





ب آیک غیرزمہ دار صحافی نے اندازا "بنا کراہے ٹی دی پر نشر کی تھی اور باقیوں نے آنکھیں بند کرکے اس کی تقلید کی تھی۔ ڈیسک جر نلزم کی یہ چھوٹی می ہددیا نتی گئی سالوں بعد کسی مخص کے کلے کا پھندا بن جانے والی تھی 'یہ اس صحافی کواندازه بھی نہیں تھا۔

جوں جوب غلام فرید سے مختلف صحافیوں کو ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہو تارہا۔ مختلف انکشافات سامنے آتے رہے۔وہ پہلی خبرچھپ گئی تھی۔اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی۔بیوی سے اڑائی جھکڑے تھے۔ میں بھوک اور بیاری تھی۔ رشتہ داروں اور قرض خواہوں کے اپنی رقم کے نقاضے تھے۔ اور ان سب کے آخر میں اسكول كي أيك نوكري سے أيك مالى بدويا نتى بر نكالا جاتا اور بے گھر كيا جانا تھا جو سكندر عثان اور سالار كواحساس جرم

وہ اب غلام فرید کے لیے کچھ نہیں کر یکتے تھے سوائے اس کے کہ اس کی پیج جانے والی واحد اولاد کی دیکھیے بھال اور کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتے اور سالار کے کہنے مروہ سکندر عثان نے اٹھالی تھی۔وہ اس کے لیے اہانہ رقم جیجے تصحبواس کے رشیددار آکر لے جاتے تھے اور بھی تھار سکندر عیان کے کہنے پروہ چنی کولا کرانہیں دکھا بھی جاتے تنے اک انہیں یہ تیلی رہے کہ وہ رقم واقعی اس پر خرچ ہورہی تھی۔اس کی مناسب دیکیے بھال ہورہی تھی اوروہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ یہ شایدای طرح چلتارہ تاآگر اس سال سالارا بی قیملی کے ساتھ دوہفتوں کے کیے پاکستان نه آیا۔ اور ایک لمبے عرصے بعد سکندرِ عثمان کے بجائے خود گاؤں اسکول دیکھنے نہ جا تایا وہاں جا کرغلام فرید کی بنی کا خیال آنے پر اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی اور ہمیشہ کی طرح چنی کے رشتہ دار کو چنی کو اسكول كے كر آنے كے بجائے اسكول بى كى انتظاميہ كے چند لوگوں كے ساتھ سالار خودا جانگ اس كے كھرنہ چلا

جس ڈیڑھ سال کی چنی کوسالار سکنے درنے پہلی بارد یکھا تھا۔وہ اے سات آٹھ ماہ کی آیک بجی گلی تھی۔ بے حد كمزور ... ويلى يتلى ... اس كى سانولى رتكت برقان جيسى بيلابث ليے ہوئے تھى۔ اس كاجتم اور چرو كسى جلدي انغيكش كے نتیج میں چھوٹے برے رہے والے پیپ زدہ دانوں سے بحرا ہوا تھااور اس كے سياه بال دھوب كندگى میں رہ رہ کر موری لوں میں تبدیل ہو چکے تھے جود طلنے اور تھی نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپری دھڑ پر جو فراک تھا۔وہ بوسیدگی اور خستہ حالی کو تو ظاہر کرہی رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اِس كے سائزے بہت برا ہونے يربيد بھى ظا بركر رہا تفاكيد دواس سے پہلے بھى كوئى اور استعال كر ما رہا تفا۔اس كے ہونوں پر پیٹریاں جی ہوئی تھیں جیےوہ جم میں پانی کی کاشکار ہو ہاتھ پیروں کے برھے ہوئے اور میل سے بجرے نیزھے میڑھے ٹوئے ہوئے ناخن یہ ظاہر کررہے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کتنے اچھے طریقے ہے ہورہی

جس دفت سالاراس گھرکے صحن میں داخل ہوا وہ گھرکے کچے صحن میں دانہ چکتی ہوئی مرغیوں کے ہاس بیٹی تنجی اور ای دانے اور کندگی کوبلا تکلف اپنے منہ میں وال رہی تنج ۔ سالان فراس میں منجو سے میں سے الين مندين وال ربي محى-مالارفياس يوے صحن كي ايك كوفين یاں بیٹی اس بچی کوغورے دیکھا بھی نہیں تھا۔وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے

ایک نظراس بی کودیکھنا تھااورواپس جانا تھا۔ گھرکے

2015 من 62 شخائن



اندرویی حصے میں جانے کے بجائے ہے کام وہ دہیں سحن میں کھڑے کھیرے نمٹانا چاہتا تھا اور چنی کے رشتہ داروں کی يه برقتمتي اور چني کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت وہیں صحن میں تھی وہ لوگ presentation اور display و کے لیے ہنگای بنیادوں پراے اب سجاسنوار نہیں <del>سکتے تھے۔</del> ربيبس ايسي بن ربتي ہے۔ جنتي بار بھي كيڑے بدلوئيہ جاكر مرفيوں ميں تھس جاتی ہے۔ حميده!ارے او حميده! ذراد مير چني كو- كير عبدلوا صاحب في ملنا ي کھرے مالک نے بے حد تھبرائے اور شرمندہ سے انداز میں چنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو آواز لگائی تصياوروه پهلاموقع تفاجيب سالارنے چنی کوبغور ديکھا تفااوروه بھی اپنانام پکارنے جانے پر پچھ خوف زده انداز ميں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میدہ نے ہنگای بنیادوں پرلیک کرچنی کو اندر لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن سالارنے روک دیا 'وہ جو چھیانا عاب تھے اے چھیا میں یائے تھے اس کیے وہ اسے سالار کمیاس کے آئے تھے

حميده كى كوديس اٹھائى ہوئى بہتى ہوئى نزلىد زدە تاك والى اس جى كودىكھتے ہوئے سالار سكندر كو عجيب رحم آيا تھا اس پر۔ دہ افریقہ میں بچوں کو اس ہے بھی برے حالات میں دیکھ چکا تھا لیکن ان بچوں کے ساتھ سالار سکندر کا

لوئی اجساس جرم نہیں تھا۔۔جوچی کودیکھتے ہوئے اے محسوس ہوا تھا۔ " سیں سیں۔اس کونہ اٹھا کیں ایہ بردی گندی ہے جی۔ آپ کے کیڑے نہ خراب کردے۔اس کوابھی

حمیدہ سے پہلے اس کے میاں نے سالار کو اس بچی کو اٹھانے ہے رو کا تھا۔ سالارنے اس کی باتوں کو نظرانداز لرتے ہوئے اس بی کو اٹھالیا تھا اور چن برے آرام ہے کسی جھجک کے بغیراس کے پاس آگئی تھی۔اس نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر جیسے حلیمے والا کوئی مخض دیکھا تھا۔ سالارنے اے تعلیمے ہوئے پیکارا تھا۔وہ بللين جهيكائي واب ديه بغيرليكن اس ي چيكي بوئ اس ويكفتي ربي

" ہاں بس تھوڑی بیار ہی رہتی ہے۔ شروع ہے ہی ایسی ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی ہے فرق نہیں پڑا۔اب پیر صاحب ہے دم کرا کے لائے ہیں۔انہوں نے تعویز بھی دیا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ تمیدہ!وہ تونے ڈالانہیں ابھی تک۔"

سالار میا<u>ں ہوی سے اب اس ب</u>ی کے بارے میں پوچھ رہاتھا اور وہ کربرائے ہوئے اس کے چرے اور جسم پر رستے ہوئے دانوں کی وجوہات اور علاج بیان کررہے تھے۔

سالار سکندر کوبیراحساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر بھی۔اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا اور اس کی کفالت کے کے دی جانے والی امداد اس پر استعال مہیں ہورہی تھی۔ بتا مہیں وہ کون می دہنی رو تھی جس میں اس نے چنی کو فورى طور بروبان سے لے جانے اور كسى دارالامان ميں داخل كروائے كافيصله كيا تفايا كسى الى جكه جمال يروه بجى ا بھی طرح پرورش کی پاتی اور اس ذہنی رو میں یہ فیصلہ اس نے جن کے رشتہ داروں کو ستا بھی دیا تھا۔ ان محے احتجاج كيادجودوه جني كودبال سے لے آيا تھااوروہ اسے روك تهيں بيائے تھے۔بدحواس اور پريشائي كے باوجود \_ دہ چنی کو نہیں لے جارہا تھا۔ ان کا ماہانہ وظیفہ لے جارہا تھا اور وہ بھیے بند ہو جاتے تو۔ اس تو تھے آھے ان سب کو بہت ساری فکریں لاحق ہو گئی تھیں لیکن سالار کے ساتھ اسکول کی انتظامیہ بھی تھی اور پچھے سیکیورٹی اہلکار بھی'

جران کن بات بیر متنی که اس سارے شور شراب اور احتجاج میں چنی بے حد اطمینان اور پر سکون انداز میں سالاری کودیس جرحی اس کاکالر پکڑے رہی تھی۔اس کے ساتھ کھرے نگلتے ہوئے بھی وہ بے قرار اور بریشان





نہیں ہوئی تھی اور نہ بی اس گاڑی کی قرنٹ میٹ پر بٹھائے جائے ہوئے۔ اس گاؤں ہے اسلام آباد واپسی پر سالا را بٹی گاڑی خود ڈرا ئیو کر تاریا تھا اور چنی برابر والی سیٹ پر بیٹھی دروازے کی کھڑی ہے چپکی بے حد خاموشی اور اطمینان سے پورا راستہ با ہر دیکھتی رہی تھی۔ وہ آگر بے چین ہوئی تھی ت مرف تب جب سالار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی بیلٹ باندھنے کی کوشش کی تھی۔جو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے پر سالارنے کھول دی تھی اسے اس وقت حدین یاد آیا تھا۔ وہ بھی اس عمر میں اس طرح سیفٹی بیلٹ سے جان چھڑا آتھا۔

سیفٹی بیکٹ کھول دیے پر وہ ایک بار پھرے پر سکون ہوگئی تھی۔ پورا راستہ سالاراے و قا "فوقا" ریکھتا رہا لیکن وہ اس قدر اطمینان کے ساتھ شینے ہے باہر نظر آنے والی سڑک اور اس پر گزرنے والی ٹرنفک کو دیکھتے ہیں مگن تھی کہ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر گاڑی کے اندر موجود سالار کو دیکھتے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سالاراس کا بدا شماک دیکھ کر مسکرا تا رہا تھا۔ اس نے رہتے ہیں ایک جگہ رک کراہے ایک جوس کا ڈیہ اور بسکٹ کا ایک پیکٹ

کے کردیا تقابوہ منٹوں میں وہ دونوں چیزیں کھا گئی تھی ہوں جیسے وہ گئی دنوں کی بھو کی تھی۔ اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کے سفر کے دوران سالار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے بارے میں سوچتا رہاتھا۔اس دفت اس نے ایک لیچے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے خود پالے گا۔ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آگر سوچ بھی لیتا تو بھی یہ کام امامہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔

جوبی مکنہ باتیں چن کے لیے اس کے زبان میں آرہی تھیں۔ وہ خودی انہیں مسترد کرتا رہا تھا۔ اسلام آباد

اللہ عمین کے بیار جیں اس کے بچوں نے بھا کے ہوئاس کا استقبال کیا تھا اور گاڑی کے اندر چنی کو سب سے

اللہ ماڑھے تین سالہ حمین نے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں بھیشہ کی طرح گول ہوگئی تھیں یوں بھیے اس نے

بھر کی کا توروا کی جانور دیکھ لیا ہو۔ اس نے کھڑی کے تھیشے سے ناک اور حدین دو سری طرف سے وہ بچھ فا کف ہو کہ

مگری کے اندروائی سائیڈ سے تیشے ہوچ پائے ہوئے تھی اور حدین دو سری طرف سے وہ بچھ فا کف ہو کہ

مگری کے اندروائی سائیڈ سے تیشے ہوچ پائے ہوئے تھی اور حدین دو سری طرف آ

مگری کے اندروائی سائیڈ سے بھیلے کہ حدین کوئی اور حرکت کرتا سے سالار گاڑی سے نکل کردو سری طرف آ

چکا تھا۔ اس نے حدین کو ہٹا کر گاڑی کا دروا نہ کھولا اور چنی کو باہر نکال لیا۔ چنی سے آنے والے براو کے میسکے

چکا تھا۔ اس نے حدین نے موس کے تھے۔ اس نے بافقیار اپنا تی رہاتھ رکھے ہوئی اپنے سے کہا۔

"Oh my God! she is so smyelly and dirty and ugly"

وادھائی گاڈ الدیکئی ہووار گندی اور بوصور سے بھی کو میں باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھ رہے حالے کی قاصلے پر کھڑے کی تھرے اور سوال کے بغیر کھرش باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھ رہے حالے کی قاصلے پر کھڑے کی تھرے اور سوال کے بغیر کھرش باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھ رہے حالے کے قاصلے پر کھڑے کی تھرے اور سوال کے بغیر کھرش باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھر رہے حالے کھرونے کی تھرے اور سوال کے بغیر کھرش باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھر رہے حالے کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھر رہے حالے کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کے سے دور سے انہوں کے ساتھ کے دور کھرونے کی تھرے اور سوال کے بغیر کھرونے کی سے دور سوال کے بغیر کھرونے کی تھرونے کی کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کی سوئی کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کی کھرونے کی کھرونے کے سوئی کے کھرونے کے کھرونے کی کھرونے کے کھرونے کو کھرونے کی کھرونے کی کھرونے کی کھرونے کے کھرونے کے کھرونے کو کھرونے کو کھرونے کے کھرونے کو کھرونے کے کھرونے کے کھر

"حمين-"سالارتات وانتفوالاندازش بكارااور كمورا

Oh but then that's ok \_\_\_

May be she likes to live like this

I mean some people like to be different

I like her hairstyle....She is cool....

("ليكن تحك ب شايدات اى طرح معالبند مو ميرامطلب بكر يحد لوك مخلف ب موتي بي مجمع السيادات المرح بين مجمع السيادات المراج الكام بي المراج الكام الكام الكام الكام بي المراج الكام الكا







حمین نے بیشہ کی طرح باب کی پھٹکار کے بعد سینڈ زمیں اپنابیان تبدیل کیااور اپنی بات کے آخر میں چنی کو ستائش نظروں سے دیکھتے ہوئے باپ سے کہا۔

"Baba I also want to have her hair style"

(بابامين بهي اس ي طرح ،سير اسناكل بنا ناجابتابون)

سالارنے اس کی زبان کی تینجی کو نظرانداز کردیا تھا۔وہ ایک چھوٹے سائز کا خاموش نہ ہونے والا ''جن ''تھاجو اس گھرکے افراد کے ارد کرد ہروفت منڈلا تا رہتا تھا اور اس کے سوالات ۔۔۔ ختم نہ ہونے والے سوالات نے امامہ اور سالار کی آئیڈیل والدین بننے کی ہرخواہش 'خوبی اور معلومات کو ختم کردیا تھا۔

"I think she is goldi lock"

حمین کی تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا۔وہ اب باب کو بید جمّا کرخوش کرنا چاہتا تھا کہ اسے وہ بچی انجھی گلی تھی۔ '' یہ گولٹری لاک نہیں ہے 'گندی ہے اس نے تمی ہفتوں سے اپنے بال نہیں دھوئے بلکہ شاید کئی مہینوں سے ''

جربل نے اسے ٹوک کرہتایا تھا۔۔وہ تینوں اب مالار کے پیچھے پیچھے اندرجارہے تھے۔۔ "آل رائٹ گراس کامطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کول نہیں ہے۔" جواب بھرسے تزاخ ہے ہی آیا تھا جربل بے اختیار بچھتایا ۔۔ اس نے اس کے تبصرے کاجواب دے کرسالار استحد گان داردان میحد بھارتھ

کے پیچھے لگنے والی بلاا ہے پیچھے لگالی تھی۔ ''اگر میں کئی مہیتوں تک اپنیال نہ دھووں تو میرے بال بھی ایسے ہی ہوں گے 'میرامطلب ہے گولڈن براون یا ایش گرے یا مسٹرڈیلو۔''اس گاذ ہن اب کہیں ہے کہیں پہنچ گیا تھا۔

"تنسي-"جريل نے بے مدیخت ليج ميں قل شاپ لگايا۔

"اوک۔"حمین نے بے حداظمینان سے کہا"لیکن میں اپنیال ڈائی توکرسکتا ہوں۔" جبریل نے اس باراسے مکمل طور پر نظرانداز کیا۔وہ نہیں جاہتا تھاوہ بالوں کے بعد چنی جیسے ۔ ناخوں کو بھی اینانے کے بارے میں سوچنا شروع کردے۔

پیاے ہے۔ امامہ نے سالار کواس بچی کواٹھائے دیکھا تھا۔وہ طبیبہ کے ساتھ بیٹھی اس وقت جائے بی رہی تھی اوروہ جائے بیناہی بھول گئی تھی۔

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول ملکھیں

فولسورت بردرق فوامورت بمیال مغبوط جلد آفست پیر الله المال المحال اورخوشبو راحت جبیل قیمت: 250 روپے

🖈 بھول بھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 600 روپے

محبت بیال نہیں کبنی جدون قبت: 250 روپے

منگوانے کا پید: مکتبہ عمران ڈانجسٹ، 37۔اردوبازار،کراچی ۔ فون: 32216361

مَنْ حُولَيْن دُالْخِيثُ 65 نوم 2015 يُنْ





# Jet South British Brit - Little Belle South

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Click on http://www.Paksociety.com for More "بعد میں بتاؤں گا۔ تم اے نملا کر کپڑے بدل دواس کے بھر میں اے ڈاکٹر کود کھانا چاہتا ہوں۔"اس نے چی كوكودے الرتے ہوئے كما تھا۔ المه تجھ الجھی تھی لیکن وہ اے لے کرچلی گئی تھی اور اس کو نسلانے کی کوشش کے آغاز میں بی اے پتاجل کیا تھا کہ اس بی کے بالوں کو کاٹے بغیراس کو نہلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے سرمیں برے برے بھوڑے تھے اور ان پھوڑوں سے رہنے والی پیپ نے اس کے بادلوں کی کٹوں کو آپس میں اس طرح جوڑویا تھا کہ اب ان کا کھلتا مكن نهيں رہاتھا۔اس نے شيونگ كش ميں برى تينجى سے جنى كے سارے بال جروں تك كاث ديے تھے۔وہ اس كاسر كنجائميس كرعمتي تهي-كيونكه وه چو ژول سے بھرا ہوا تھا۔ امامہ كواس بچي كونسلاتے ہوئے بہت رحم اور رّب آیا تھااور بے مدحرانی بھی ہوئی تھی اسے بینی بالکل جیپ چاپ بیٹھی نہاتی رہی تھی۔ اس نے عام بچوں كى طرح رونا وهونا نهيس مجايا تفا ... نه بى اين بال كنفيا ان بهنسيون اور پيو دون بريا ته لكف بركى تكليف كا Downloaded From Paksociety.com اظهار کیاتھا۔ بيثرروم ميں جبرل اور عنابيه باتھ روم ميں جا کراس بچی کی صفائی ستھرائی کو بغرات خودجا کرديکھنے ہے۔ رو کئے کی کوششوں میں مصروف تھے جنہیں اس کام پر امامہ تعینات کر کے عمی تھی۔ وہ بالآخر جب چنی کو بالکل کریوکٹ میں نہلا وھلا کر حمین ہی کا ایک جو ڑا پہنا تے باہرلائی تھی تواسے دیکھ کر ب سے جہلی سی ارتے والا حمین ہی تھا۔ "Oh my God! Momy you have made her uglier horrible and you have destroyed my most favourite shirt "اوہ مائی گاؤ ممی! آپ نے اے مزید بد صورت ۔۔ خوفتاک بنا دیا ہے اور آپ نے میری سب سے فیورث شرے بھی خراب کردی ہے۔" اس کو ہراغم تفاجن کے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرث کواس کے جسم پردیکھ کر بھی دکھ ہوا تھا۔ "Momy she was a girl-You have made her a boy-God will never forgive you for that -"ممی به ازی تھی۔ آب نے اسے اڑکا بناویا۔ اللہ اس کے لیے آپ کومعاف نہیں کرے گا۔" المد کواس کی بات پر ہنسی آئی سالار ٹھیک کہتا تھا۔وہ " بجیب وغریب " ہی تھااور چنی اس ساری گفتگو کے ووران خاموشی سے اسے اس نے خاندان کود محمد ہی تھی۔ وه اس کھرمیں بیشہ کے لیے رہنے آئی تھی لیکن اس وقت کسی کواس کا ندازہ نہیں تھا کہ وہ مہمان نہیں تھی۔ اس سال مرف چنی سالار سکندر کے خاندان میں نہیں آئی تھی۔اس سال کادو سرا برطاوا قعہ سالار سکندر کے For Next Episode Visit-Palsociety.com

Region





آب حیات کی کمانی ماش کے تیرہ پتوں میں چھیی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوار پر نگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

منرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پرہاتھ ڈال رڈے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگ ی لڑی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کو



Section



آ۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تی۔ سکون آور ادوبات کے بغیر و نہیں باری تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی فیملی کو کیون مار ڈالا۔

6۔ اسپیدنگ کی کے بانوے مقابلے کے قائل میں جرومالہ اور نومالہ دو نیج جو دس راؤٹ میں ہیں۔ تیرومالہ بینسی نے نو حرنوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نومالہ ایک خود استادے نے لیارہ حرنوں کے لفظ کی درست سے بتا ہے ہوہ تالہہ جیت ساتھا ہے خلط بتانے کی صورت میں تیرو اسپیدنگ بتادیں۔ ایک اضائی لفظ کے درست سے بتا ہے ہوہ تقابلہ جیت ساتھا ہے کی صورت میں تیرو سالہ بچی دوبارہ فائل میں آجاتی۔ دوہ اضائی لفظ میں کراس خود آتا وائل مطلم میں اور ذہین ہے کے جربے پر رہنانی پھلی جے دیکھ کراس کے دارج کے برائی کر مہمان ہے بھین ہوئے مگراس کی یہ گیفت دیکھ کراس کی ساتھ مالہ بھی مسکر اوی۔ مسئرہ باب کے بیلے باب میں تبدیل کری اور ترجیم شروباب کے اس کیا باب میں تبدیل کری اور ترجیم شروباب کا برنٹ ذکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔ کا برنٹ ذکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنگ کی آفر کی طرم دنے انگار کردیا اور سکرے ہے لگا۔ لاکی نے پھرڈانس کی آفر کی اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردسے ستانہ موری تھی۔وہ اسے رائے ساتھ کزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر آ۔

ے برے بن سے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے حال دجواب نے اسے سوچنے رمجور 4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے حال دجواب نے اسے سوچنے رمجور کردیا ہے۔ آپ وہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

چود ہولی قبط







المدني جيات خردار كياتحا "مجھے پروائسی ہے اس کا بھی کھے نہ کھ انظام کرلوں گامیں۔ فی الحال تومیں نے ای لیکل تیم ہے کہا ہے كدوه إس كيارب من مجھ ايدوائس كريں \_كورث كوابروج كياجا سكتا ہے۔اس بى كے ليے \_ كاروين شپ بدلى جاعتى ہے كوئى بمتررشته دار دوموندا جاسكتا ہے اپھر كسى ويلفيئر ہوم كواس كى دمہ دارى سونبى جاسكتى ہے۔ وہ امامہ سے کمہ رہا تھا اور اس ساری گفتگو کے دور ان سالار سکندر نے ایک لیے کے بھی اس بچی کو گود لینے کے آپٹن پر سوچای شیس تھا وہ صرف اس بی کی بمتر نگدداشت جاہتا تھااور اس کے لیے روپید خرج کرنے پرتیار تفااوراس کاخیال تفاکہ وہ پاکتان میں قیام کے دوران ہی چنی کے لیے کوئی بمتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب سيخيال پهلې اراس كيم من حمين كو آيا تفاجودو سركون امامه عينى كانام پوچھنے كى جدوجهد كرر ما تفا۔ المجيلي المين مين رباتمهار عبابات اس كانام يوجميا-" المدكواس كے استفسار بریاد آیا۔ سالاراس وقت گھر بر نہیں تھا۔ چن المداور بینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی جمال وہ عنامیہ کے تھائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصوف تھی۔اس کے سراور جسم بر موجود الرقی براب وہ کریم گلی ہوئی تھی جوامامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کودکھا کر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی۔ رس Can I name her (میں اس کانام رکھ دوں؟)" حسین نے اب کی بات کے دواب میں اے تجویز پیش کی۔ "میں تم یہ نمیں کرسکتے۔"اس سے کچھ فاصلے پرایک کتاب پڑھتے ہوئے جریل نے جیسے اے لگام ڈالنے کی وقد میں تم یہ نمیں کرسکتے۔"اس سے کچھ فاصلے پرایک کتاب پڑھتے ہوئے جریل نے جیسے اے لگام ڈالنے کی "كيول؟" هدون نے اپنا بورا منہ اور آئكسيں بيك وقت بورى طرح كھول كر انہيں گول كرتے ہوئے تعجب "كونكراس كالمليلي الكينام ب"جريل في المعند اندازي ال كيروال كاجواب اليرواجي استحمين كى كم عقلى يرافسوس موريا مو-"جهيساس كانام يا ٢٠٠٠ رواق الكاسوال جرل كى طرف الجعالا كيا "ميس "جريل كزيرالا-" مجصاس كانام سيسيا-۔ سے جین نے ای انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس ڈرامائی انداز میں کما۔ "ممی اس کا نام نہیں جانتیں۔"وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا۔جوعنایہ کے لیے کچھ ڈرائنگ کرری تھی۔ "عنایہ کواس کا نام نہیں بتا۔"اس نے اب اپنے دونوں نئے نئے ہاتھوں کی تھیلیوں کو پھیلایا۔"اوہ! پوری دنیا میں کسی کو بھی اس کا نام نہیں معلوم!" ده جیسے مدالت میں اس ہے۔ سر سے اس کاکوئی نام ہو؟" "ادر تم ۔۔ کیاتم نمیں جا ہے کہ اس کاکوئی نام ہو؟" "اور تم است میں کہ ایک لویہ کوجیزیل کو بھی مدافعانہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ دہ بری طرح گڑ وہ جےعدالت میں اس کاکیس اڑتے کے مردحری بازی لگارہا تھا۔ بخسينے پراپندونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آئکھیں کھل Section

طورير حول كرتي موع اجم كواه كارول اداكيا-جبل نے فوری طور پر اپنا چرہ کتاب کے پیچھے جھپانے میں عافیت سمجھی تھی۔وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب ہی پ شیں رواسکا تفاجب آئے بولنا نہیں آ یا تفااور آب جب کروانا؟ "حمین!اس کے پیرنٹس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا۔وہ اتنی بڑی ہے۔" امامہ نے اس بار مراضلت کرنی ضروری تھجی۔ جمعین کواس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ " نامہ نے اس بار مراضلت کرنی ضروری تھجی۔ جمعین کواس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ " بیرنش!"اس کے جلق ہے بجیب ہی آواز نکلی تھی۔ جبریل کو کتاب مثاکراہے دیکھنا پڑگیا۔"اوہ! مائی گاؤ" حمین کی آواز صدمہ زدہ تھی۔ پھر یہان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے اس صدیے میں امامہ سے جنبے احتجاجا "کما تھا اور بیروہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکی تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال کے جواب میں چنی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتائے۔ اس کی خاموشی نے حمین کوجیے اور بے تاب کیا۔ ' کیااس کاکوئی بھائی یا بس بھی شیں ہے؟'' "نسيس!اس كاكوئى نسيس ي-"امامه في جواب ديا-حمين كاچرو كل اشا-" تب تومین اس کانام رکھ سکتا ہوں۔" گفتگو جہاں ہے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کروہیں آگئی تھی۔ حسن اپنی کوئی بات شیں بھولتا تھا۔ یہ اس کے مال باپ کی بدقتمتی تھی۔ "او کے۔ تم اس کا نام رکھ لو۔"امامیہ نے جیے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور ددباره عنابه کی درا تنگ کی طرف متوجه مو گئی۔ "مى إكيابيه مارے ساتھ رہے گی؟" حمين نے ايك اور سوال سے اسے مشكل ميں ڈالتا ضروری سمجھا۔ "شیں..."امدےای طرح کام میں مصوف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کما۔ "كيون؟" حدين في جي جي تما انداز ميس سوال كيا- اماجه صرف كرى سانس كي كرره كلي تقي- اس كي زندگي کی سب سے بردی خواہش ہے تھی کہ حمین کے پاس سوال حتم ہوجا تیں یا وقتی طور پر کسی وقت رک جایا کریں۔ جب تمهارے بابا آئیں گے توان ہی ہے یوچھنا۔ "اس نے بلاکوا ہے سرے ٹالنے کی کوشش کی۔ "مى إليا بم اس كے اواب كر يكتے بيں۔"امام كادماغ تھوم كيا تھا اس سوال بر۔ «منیں ... بیا نہیں ہوسکتا۔ "کوئی دو سری صورت حال ہوتی تووہ اس سوال پر ہنس پڑتی کیکن محمد حدین سکندر نے اپناں آپ کی حس مزاح کو ختم کردیا تھا۔ان کی برداشت کے پیانے کے ساتھ ساتھ۔ "تم اے اڑابٹ کیوں کرناچاہتے ہو؟"جبریل نے جیسے ہول کر کما تھا۔ ''کیونکہ مجھے ایک بے لی چاہیے۔'' اس نے بے حد نرویجے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیراعلان کیا۔جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔امامہ دم بخود اینے ساڑھے نین سالہ بیٹے کی شکل دیکھ کررہ گئی تھی جبکہ لاؤ بج میں آتے ہوئے سکندر عثمان اپنی ہنسی پر قابو تہیں رِ کَهُ سَلَے تصدحین نے سکندر عنمان کواندر آتے اور ہنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرجاکران کی سے تھا اتنا ہی ترجم سکندر عثمان کے ول میں اس بچی کے لیے تھا۔وہ جیسے ان Section. ONLINE LIBRARY

دونوں کامشترکہ احساس جرم تھی۔ " بیٹا!اے واپس جانا ہے۔وہ آپ کی بے بی نہیں ہو سکتی۔" سکندر عثمان نے اب حدین کو سمجھانے کی سریفید کردیں میں اس جانا ہے۔وہ آپ کی بے بی نہیں ہو سکتی۔" سکندر عثمان نے اب حدین کو سمجھانے کی

کوشش کا آغاز کیا۔ ''اے کمال جاتا ہے؟'' حمین کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا جھٹکا لگا۔وہ جیسے ہمکا بکا انداز میں چنی کو دیکھنے لگا۔''اپنی فیملی کے پاس۔'' سکندر عثمان نے مخضرا ''کما۔وہ اسے پیٹیم خانہ کے بارے میں بتانا نہیں جا ہے تھے'نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پنڈورا باکس کھولنا جا ہے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس

صورت حال مي غلط موكيا تقا-

"ليكن مى نے تو كه اتفا إس كى كوئى فيملى نہيں ہے۔"

سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا۔امامہ نے انہیں۔" آپ کے بایا اس کو کسی نر سری میں داخل کرانا جا ہے ہیں۔"مامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ ہیں۔"مامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔

" بہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ ہماراً گھرا تنا بڑا ہے۔ "اس نے ہاتھ بھیلا کر" اتنا" پر زور دیا۔
سوال ہے ساختہ تھا اور جواب بھی اس میں تھا۔ بچے بغض دفعہ وہ حل چنکی بجاتے پیش کردیتے ہیں جن سے
بڑے آنکھیں چراتے بھررہے ہوتے ہیں۔ حمین کابہ "حملار سکندر نے بھی سنا جواس دفت چند بیٹیم خانوں
کا معلوماتی میٹریل اٹھائے لاؤر نج میں داخل ہورہا تھا لیکن اس دفت حمین کابہ حل ان سب کو حمین کی بچکانہ ضد
اور فیہ نشسی سے زیادہ بچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چنی کے حوالے
اور فیہ نشسی سے زیادہ بچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چنی کے حوالے
سے کوئی فیصلہ کرلینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتہ واروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گاروین شپ

لینے کے لیے الی معاملات طے کرنے میں معروف تھا۔ "نیہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہ آپ کے دادا ابو کا گھرہے۔"اندر آتے ہوئے سالارنے اس کے سوال کاجواب

-20.

"آپ کے بابا تیجے کہ رہے ہیں۔"امد نے جیے اس کی خاموثی پرسکون کا سانس لیا۔ "ہمارے ہیں گھر نہیں ہے۔" حدین البحا۔" یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے۔" حدین کو کنشاسا والے گھر کا خیال آیا۔
'کیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم اسے جلد چھوڑویں گے۔ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں۔"
مالارنے ہے حد شجیدگی ہے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کردی جیےوہ کی برے آوی ہے بات کررہا ہو۔ اس کے مینوں نچے غیر معمولی ذبانت کے مالک سے اور یہ ان کے جینز میں ودیعت ہوئی تھی گریہ غیر معمولی ذبانت جو جرال اور عنایہ کی شکل میں انہیں نعمت گئی تھی 'حدین کی شکل میں مصیبت بن گئی تھی۔
حدین انہی بھی سوچ میں ڈویا ہوا تھا۔ وہ جیسے چنی کے لیے ایک گھر کی تلاش میں تھا جمال اسے رکھا جا سکا اور مامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھریاد آگیا تھا۔ "ہمارے پاس ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے ؟"
مامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھریاد آگیا تھا۔ "ہمار سے پاس ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے ؟"

"بهت جلد..."

المامہ چائے بنا کر سالاراور سکندر عثمان کو پیش کر دہی تھی جو ملازم چند کیے پہلے رکھ کر گیا تھا۔ ''ای لیے منع کر ہاتھا میں کہ نضول خرچیاں مت کرد۔وفت براکیک گھریٹالو۔ جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیے۔''سکندرعثمان کو اس موضوع تفکیو سے دہ پلاٹ اوروہ انگو تھی یاد آئی۔

المحالين والحيث 43 ويمر 205 المحالية

Section

"وه پلاٹ اس وقت ہو تا توجاریا مج کروڑ کا ہوچکا ہو تا۔ اس ریک کی اس وقت کی ارکیٹ پر ائس سے ڈیل۔" كندر عنان نے روانی سے كما۔ آپ ليے جائے ڈالتي امامہ آيك كھے كے ليے تھكى الجھي ۔ "كسريك كى؟ اس في جيے جران موكر سكندر عثان سے يو چھا۔ "جوريك تم نے بہنى ہوئى ہے۔" كندر عنمان نے جائے كا كھونٹ ليتے ہوئے كها-مالار كو غلطى كا حساس ہوا۔اے سکندر کواس موضوع پر آنے ہے سکے موضوع بدل دینا جاہیے تھی لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تفا-امامه نے بے بھینی ہے ہاتھ میں بہنی انگو تھی کودیکھا۔ پھرسالار کو پھر سکندر عثان کو۔۔ " "به پلائ الشائع كر آنى ہے؟" "بال ايك كوار أي 37 لا كه كي زراسوجورس كياره سيل يملحوه بلاث نه بكتاتو آج وه اسلام آباديس جس جگہ پر ہے اس سے چاریا مج گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تواتی قیمتی نہیں ہو علی وقت کے ساتھ۔ سكندر عنان نے نہ أمامه كے ماثر ات يرغور كيا تھائنہ سالار كے بدوه رواني ميں چائے بيتے ہوئے بات كہتے چلے مجئے تصدامات اور دم بخود سالار کود مجھ رہی تھی جواس سے نظریں جرائے جائے بینے میں مفروف تھا۔وہ اس دفت می کرسکتا تھا۔ کمرے میں یک دم اپنی بات کے اختیام پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثان کولگا کچھ عائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے 'انہوں نے ساکت بیٹھی امامہ کودیکھا'جو سالار کو گھور رہی تھی اور جر سيند كے بزارويں حصے ميں انہيں اس خاموشي كي دجہ سمجھ ميں آئي۔ ''اے اب بھی نہیں تا؟''انہوں نے بے بھینی ہے اپنے بینے ہے پوچھاجس نے بک سامنے پڑی ٹیبل پر والسيها جل كياب-" سكندر عثمان كي سمجه من نهيس آيا وه فوري طور يراس انكشاف كي بعد كس روعمل كااظهار كرتے جوايك رازكوغيرارادى طور پرافشاكرنے بران كى شرمندكى كوچھاليتا۔ المدين النبي التركيب ويعيلاكراس الكوتني كود يكها يجر سكندر عثان كوي بجرسالاركويدوه أكركه تاتفاكه وہ انمول تھی تو غلط تنہیں کہتا تھا۔ اِس کی زندگی میں بہت سارے کھے آئے تھے۔جب اِس کا دل بس سالار کے تلے لگے جانے کو جاہا تھا۔ کسی لفظ 'کسی اور اظہار کے بغیر۔ احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے اغظ مجمى مجمى اس جذب اوراحساس كوكسى دوسرے تك پنجانے كے ليے جھوٹے پڑجاتے ہیں جوانسان كے اندر ے کی دو سرے کے لیے کی چھے کی طرح الدیا ہے۔ اس کاول بھی اس وقت سالارے صرف لیٹ جانے کو جاباتھا۔ بول کی طرح ۔ وہ زندگی میں کتنی باراے اس طرح کونگاکر تارہے گا۔ اس نے سامنے بیٹھے اس مخص کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اس کی زندگی کی کتاب کاسب سے خوب صورت

ترین باب تھا۔ یہ اس انکو تھی کی قیمت نہیں تھی۔ جس نے امامہ ہاشم کی زبان سے لفظ چھین لیے تھے۔ یہ دیے والے مخص کی بے لوث محبت تھی جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہویا رہی تھی۔وہ کیا کہتی۔وہ سالار سکندر

"تم نے رنگ آباردی؟ اس رات سالارامامہ کے ہاتھ میں اس رنگ کونہ پاکر پوچھے بغیر نہیں رہ کا تھا۔ "میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اتن قبیتی رنگ ہروفت پہنے بھوں۔"امامہ نے اسے جوا پا"کما۔وہ اپنے فون پر کچھ نیکسٹ میں جو چیک کرنے میں مصوف تھی۔ سالارٹی وی پر کوئی نیوز جینل لگائے بیٹیا تھا 'جب چینل





سرفنٹ کرتے ہوئے اس کی نظرامامہ کے ہاتھ پر پڑی تھی جواس کے قریب صوفے پر جیٹھی اپنے فون میں گم تھی۔ "تہیں جھے بتانا چاہیے تھی اس کی قیمت۔"اس نے سالارے کیا۔ "مرف ای خدھے کے تحت نہیں بتایا تھا تہیں۔ اور دیکھ لومیرا اندازہ ٹھیک تھا۔ تم اے بھی اب لاکر میں کی گئی۔" سالار کھاخوش سادوبار مانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لید کے لیے امامہ خاموش رہی 'پھراس نے کہا۔ ''تو اور یسال رکھوں۔ ساتھ کیے پھرتا ہے و قوتی ہے 'کم ہو جائے تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے کم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا اور اب تو۔ ہارٹ انبیک ہی ہوجائے گانجھے جو ایک کروڑھے بھی متنگی انگو تھی میں کم کردوں۔'' "تعريبا"سوادد كروز-"مالارني وي ير نظرين جمائ برديرهايا -امامه كي سمجه من شيس آيا-دم کی موجودہ قیمت ... "وہ ای انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ ' اس نے تو نمیں بین ربی ۔ بوقونی تھی ویے ہے۔ "اس نے ایک بی سانس میں کھے توقف کے بعد کما۔ وكيا؟"مالاراس إراس كى طرف متوجه موا-'' کیک بلاٹ نے کرانگوٹھی خرید تا۔اوروہ بھی اتن منگی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو بھی نہ خریدتی۔'' '' کی کیے تم میری جگہ نہیں ہوا مامسہ'' سالار نے جمانے والے انداز میں اے کھا۔وہ نادم ہوئی تھی لیکن ''' نہیں کی ساتھ کا ساتھ کا میں ہوا مامسہ'' سالار نے جمانے والے انداز میں اے کھا۔وہ نادم ہوئی تھی لیکن اس نے ظاہر سیس کیا۔ "دہ پلاٹ ہو آتو آج اے چکر گھرینا تھے ہوتے ہم۔ "اس نے چند کھوں کی خاموثی کے بعد سالارے کما۔ "تمهارے خوابوں کا یکروں پر پھیلا ہوا کھرچند کروڑی بن جا آ؟" ده اباے چڑانے والے انداز میں کھ یا دولا رہاتھ اور امامہ کو ایک جھما کے کے ساتھ وہ اسکرے بک بیاد آئی جس میں اس نے اپنے مکنہ کھر کی ڈھیوں ڈرا ٹنگز بنار کھیں تھیں۔ کھرکے نقشے بی نہیں کمروں کی کاراسکیم تك \_ كھرك اندركى سجاوث كى تغصيلات تك \_ اور وہ اسكري بك كھركے بہت سے دو سرے سامان كے بیاتھ سکندر عمان کے کھر کی اوپری منول کے دو کمروں میں اسٹور کیے ہوئے بیابان کے ساتھ کمیں رکھی ہوئی میدوس سال پہلے امریک شفٹ ہونے کے بعدوہ اسکرے بک اس کیاں تھی لیکن وہاں سے کا تکوجانے سے بهلےوہ اپنا کچھے سایان پاکستان چھوڑ گئی تھی اور اس میں وہ اسکرے بک بھی تھی اور شاید اس کی قسیت میں بچتا تھا۔ اس کے دونے کئی تھی ورنہ کا تکوش پڑے اس کے باتی سامان کے ساتھ جل کر کرخاک ہو چکی ہوتی۔ "اجهاكيا مجمع اودلاديا- من توكل عى وه اسكرب بك تكالتي بول- مت بوكى ات ديم اوراس من كجه المدكاذين بن رق رفآرى المحوضى مدكر كريطاكيا تفااور بانسي كيابوا بحرفي وي ويمية ويمية مالار كوامريك من خريد ماور بعن الموجودي جانے والے اس كمركا خيال آيا تھا۔ جس كے بارے ميں اس نے المدكو بنايا تك شين تعا-آبك چيزد كھاؤى؟"مالارنے ريموث كاميوث كابنن دياتے ہوئے فى دى كو ازبندكى اور سامنے "كَيْا؟" وودد باره النبي عيل فون كى طرف متوجه ہوتے ہوئے جو كل-سالار اب ليب ناپ كھول كراس ميں سے تصويروں والے تصے ميں جاكراس كھركى تصويريں وعوي رہا تھا اوروہ



"يه كيا ب؟"المامه في ايك كي بعد ايك اسكرين ير نمودار مونع و الى ان تصويرول كوديكية موع مالاركو "ايك كمرايب جميل اس كرو كهيلالان " وہ اس کی بات پر ہنی۔۔ وہ تو بچھے نظر آرہاہے۔ لیکن سس کا گھرہے؟ اس نے سالارے یو چھا"اور بچھے کیوں دکھارے ہو؟" "تمنے بھی پہلے یہ تصوریں دیکھی ہیں؟"سالارنے ایک لحد کے لیے ٹھٹھک کراس سے پوچھا۔ " نہیں۔ کیوں؟" امدے اس کے سوال پر کھے جران ہو کر ہو چھا۔ "جب حمين پيدا ہوا تقااور ميں تمهار بے پاس امريك سے آيا تقاتو تم نے بچھے بتايا تقاكه اس رات تم نے خواب میں ایک گھردیکھا تھا جمیاوہ گھراپیا تھا؟ تہمیں وہ خواب اوے تا؟ "سالارنے اس سے پوچھا۔ "ہاں یا و ہے۔" وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹھ کی "لیکن وہ گھر ایسانیس تھا۔ وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی۔" الماست جيسا في يا دداشت ير زورديا "خواب بي شك براتا تفاليكن تخيل بهي براتانبين موتان اورييه كه كراس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبارے کی ہوا نکال دی تھی وہ بے اختیار ایک گراسانس لے کررہ کیا۔ "كيول تم كيوں يوچھ رہے ہو ايدسب؟ اوريد كمس كا كھرہے؟" المدكوات الجھن ہوئي۔ "تمهارے ليے خريد اتھا۔" سالارنے ايک بار پھران تصويروں كوسكرول كرنا شروع كرديا۔ المدكواس كىبات يرجي جه كالكاتفا- "كيامطلب؟ميري كيدي ''ہاں تہمارے کیے mortgage کیا تھا امریکہ میں۔ تہیں سربرائز دینا چاہتا تھا تہماری برتھ ڈے پر گفٹ وہ اب ان تصویروں کوباری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پر جاکر رکا۔ "لیکن...؟"امامدے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ "ليكن پھريس نے اے چ ديا كا تكودوبارہ آئے ہے بہلے" سالارنے تصويروں كے فولڈر كوبند كركے اے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا۔ "مودے میں دنیا میں تو گھرلے سکتا تھا۔ جنت میں گھر نیس لے سکتا تھا۔ آس نے لیے ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کرامامہ کود کھااور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی مندامت سے عارى ... سب يجه تقااس مسكرابث من بيريون جيم كسي في تصارد العبون-وتم لے بھی لیتے تو بھی میں اس کھر میں بھی نہ جاتی۔ صرف ایک کھربی کی تو فرمائش کے ہم سے بوری زندگ مں ۔۔دہ بھی حرام کے بیے ہے بنا کردیے بھے۔ "مامہ نے سنجیدگ ہے کہا۔ وميس تهارے خوابوں كا كھرينا كروينا جا ہتا تھا۔ ايكٹروں ير پھيلا۔ جھيل كے كنارے سم ماؤس اور كزيووالا " سالارنے معندی سانس فی اور جلدینا تا جاہتا تھا۔ بردھا ہے تک پہنچنے پہلے "اس نے لیب تاب بند کردیا۔ المدنے سرجھنکا "تمواقعی ہے و قوف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی انٹیں حرام کے بیسے سے رحمی جائیں۔ یٹروں کا کھرتم ہے کہا تھا کیلن دعا تو اللہ تعالی Section ONLINEILIBRARY

خواہش ہے ہے۔ میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں۔ تم نے صرف ایک چیزا تکی تھی مجھے۔ امہ لیا '' وهاس سے کہتاجارہاتھا۔امامہ مس بردی۔ وتم خواب ديكه رب موسود ي ياك ايك اسلاى مالياتى نظام كاجيد دنيا مين رائج كرسكو اور مين خواب ويلقتى ہوں ايك ايكٹروں پر تھلے گھر كا \_ حلال كے پيے ہے ہوئے گھر كا \_ خواب تمهارا بھي ابله ہي پورا كر سكتائے اور ميرا بھي۔ اس كيے اے اللہ پر ہى چھوڑوئے ہیں۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہوہ انگو تھی چ کراس ے کوئی بلاث تو لے کرر کھ ای عتی ہوں میں۔" سالارنے ہے صد خفل ہے اس کی بات کائی۔"تم اسے جو دگی؟" وہ بس بڑی انہیں۔ تم جھتے ہومیں اے جھے مول؟ " بال!"سالارنے ای نروشے انداز میں کہا۔"وہ ایک بار پھرہنس پڑی" متہیں بتا ہے دنیا میں صرف ایک ہی مردب جوميرے ليے الي الكو تفي خريد سكتا ہے۔" "أب تم رو كر جمعے جذباتی كروگ-"سالارنے اس كی آنكھوں میں ابھرتی نمی كود مکھ كرحفاظتی بند باندھنے كی شفت میں مرد مرد " یہ انگو تھی invaluable (انمول) ہے ۔۔۔ تم invaluable (انمول) ہو۔"اس نے ٹھیک بھانیا تھا۔ المامدى أعليس برسن كلي تحيي " پھرا یک بات مانو۔"سالارنے اس کا ہاتھ تھاما Downloaded From palsocietycom "اسے ہاتھ میں ہمن لو-" ''کم ہوجائے گی۔"وہ روتے ہوئے بولی۔ "میں اور لےدوں گا۔" اس نے امامہ کے آنسو پو کھیے۔ "تہمارے پاس اب بیچنے کے لیے بچھ ہے ہی شیں۔" مامہ نے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی دکھائی وم بحصال شيميك كرري و-اس سے پہلے کہ وہ بچھ اور کمتا با ہرراے میٹرس پر سویا ہوا حمین جاگ گیا تھا۔وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجه موت وه نينديس كي برديره ايا تقار ''اب کیا کہ رہاہے؟''سالار جران ہوا۔اس نے پہلی باراسے نیند میں باتیں کرتے دیکھاتھا۔ ''شایہ تسلی نہیں ہوئی اس کی۔ کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی 'کرنا۔''امامہ نے کمرا سانس لے کراٹھ کر جعین کی طرف جاتے کہا'جو میٹرس پر جیٹھے آنکھیں بند کیے بچھاس طرح یول رہاتھا جسے کوئی ضرورى بات كى سے كرد با مو-المدنے اے دوبارہ کٹاکر تھیکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے لیٹی ہوئی چنی کو دیکھاجو المرى نيند ميں تقى\_اس كاميٹرى معين كے ميٹرى كے برابر ميں تقا۔ اگراہے ہونے والى من الرحى كوجہ المداحة اطلانه كررى موتى تووه چنى كواپيغ ميٹرس پرى سلاچكامو تاكيونكه وه چنى كوان لوگول كى تمام كوششوں كے اوجودائ" ليالك اولاد"مان جكاتها-" الار! اس كيار على جو بھي ملے كرنا ہے جلد كو - حديث جس طرح اس سے اليہ ہورہا ہے۔ جس 48 48 Section

نسیں جاہتی کھھ اورونت یہاں رہے کے بعد یہ یہاں سے جائے تووہ اپ سیٹ ہو۔" المدف حمين كو تصيحتے ہوئے اتھ برمھ اكر جن بريرى جادر تھيك كرتے ہوئے سالارے كما۔ "صبح ملے کرلوکہ اے کماں چھوڑ کر آتا ہے توائے چھوڑ آتے ہیں۔جودو چارادارے بچھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفار میشن تو کے آیا ہوں۔" سالارنے بیڈی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کوہدایات دی تھیں۔وہ کام اتنا المحك دن وه اس بي كوك كران جارون ادارون ميس كة تصح جمال وه اس ركهنا جائة تصدوادارون في مناسب قانونی کارروائی کے بغیراس بی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کردیا۔ جن دواداروں نے اس بجی کو دفتی طور پر لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی 'وہاں بچول کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کروہ دونوں خوش شد شام کووہ پھر چنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور **حمین کی باچیس چنی کوایک بار پھرد کھ**ے کر کھل گئی تھیر ہے کہ وہ صبح بھی بڑی مشکل ہے ہی چنی کورخصیت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اپ چنی کی واپس آمداس کھر میں اس کے لیے ا یک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اے دیکھ کر کچھ ای طرح نمال ہوئی تھی۔ دودن منہ ہے کچھ بھی نیہ بولنے کے باوجوداس كى أتحصول كى چىك اورچرے كى مسكرا بدف اور كھلكھلا بدف يرعياں كرتے كے ليے كافى تھى كەاس بر بمى حدين كاسامناكرنے يراثروبي بورہاتھاجو حدين پر بواتھا۔ الطے چند دن سالار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے سے قانونی کاروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش ہے متعلقہ باقی کاغذات بورے کرنے کی کوشش کی اور جیب دو تیمن ونوں میں وہ ان کاموں میں پھنسار ہاتو حمین نے چنی کے بارے میں سے مجھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ 'دکونگی '' تھی کیونکہ وہ ان تین چار دنوں میں یالکل خاموش ربی تھی۔ صرف ضرور تا" زبان ہے آوازیں ٹکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اول آل تک محدود تھیں أوربيه جنى كمباري من أيك بي حديثوفناك انكشاف تفاجس في امامه اور سالاروونوں كو مولا ديا تفا۔ "dumb (كونكى) \_\_ "امامه كوليقين نهيل آيا Mummy! she is dumb" (مي ايد كونكى ہے) حبین نے اپی بات جاری رکھتے ہوئے کما۔" مجھے پورالیمین ہے۔" المِنْ ایامہ کواس دن کی سب ہے"اہم"اطلاع دی جواس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی ہے اخذ ں بن تورہی ہے۔ "مامہ نے چنی ہے بات کرنے کی کوشش کے بعد متیجہ نکالتے ہوئے کہا۔وہ ہر آواز " می اید امیور شنت نمیں ہے۔ " حصن مال کے اطمیمان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص تعمیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھتا جاتا جا ہیے۔۔۔۔ is to talk and she can't talk The most important thing

راہم بات بولتا ہے اور بیر بول نہیں علق) حمین نے اس کی معندری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکموں میں حتی المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔

" The most important thing is to listen

(سب سے اہم بات سنتا ہے) امار نے بوے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نفیحت کی کوشش کی۔ وہ چند کمجے خاموش مہ کرچیے ان کیات پر سوچتا رہا بھراس نے کما۔





"I dent think so... There are so many things which can listen but only few can talk...

(میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سن عتی ہیں تیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول عتی س-)

محمد حمین سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشر کی طرح جاروں شانے جب گرایا تھا۔وہ اب لان میں موجودوہ ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو ''سنتی'' تھیں لیکن بول نہیں سکتی تھیں۔۔اوران چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔امامہ نے ہاتھ جو ژکراس گنتی کو رو گاتھا۔۔وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈیشنری تفاجو بولفظ سنتاجي ريكارة كرليتا تغااور بحربراس چيز كانام دوباره دهرا سكتا تفاجوده ايك بارس چكام و تاتفا-چنی کے بارے میں حمین کا بیہ مشاہرہ اس وقت امامہ کو احتقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نے ماحول میں آئے کی وجہ سے ابھی ایڈ جسٹ نہیں ہوئی اس لیے بول نہیں یا رہی ۔ بظا ہروہ وہاں بے حدیر سکون اور مطمئن نظرِ آئی۔اس کی تاریخ پیدائش جان کینے کے بعد بیماننا مشکل تھا کہ ڈیڑھ سال کی چنی نے کوئی گفظ ہی نہ پولا ہو۔ الميئة بجون كاسات آئد ماه في عمر من ثوثے بھوٹے لفظوں كوادا كرنے كى صلاحيت كامظا ہرہ ديكھا تھا۔ ليكن اسے واقعی بیداندازه نهیس تھاجب آپکی کی نویں اور ان جای اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور باری سے کے کر ہر وه مسئله موجود موجوز مین بر کسی انسان کی زندگی جنم بنا سکتا ہو۔اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصنوف ماہانہ آنے والی رقم ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ نے کوئی توقع ہونہ آپ کی ضرورت 'تو محتااور بول بانا بهت بری "جدوجهد" بن جاتا ہے اور پہ جدوجهد انسان بحین سے خود تهیں کرسکتا (کامیابی) یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انتکی پکو کرچلانے کی کو تشیش نه كرنے كے باوجودائے نجيف ونزار وجود كوائے قدموں ير كھڑاكرنا سيكھ ليا تھا .... بول بيانا أيك دوسرى جدوجمد تھى بواے اس کھریں کرتی تھی۔وہ کو تکی شیں تھی لیکن اس کھریں آنے ہے پہلے اس نے کوئی لفظ پوراادا نہیں کیا تھا۔۔ ساڑھے تین سال کابچداہے ایک ساتھی ہے کو کسی بوے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہاتھا۔

چن کے نصیب میں کی اوارے میں پرورش بانا نہیں لکھا تھا اُس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں بیا پردھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو پہنا کرچنی کے لیے ایک اوارے کا انتخاب کرتا ، چنی کوشدید نمونیہ ہو گیا تھا۔ ودون کے بعد ان لوگوں کو واپس کا نکو جانا تھا۔ ان کی تین سفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کسی ہاسپیٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے ایک مجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی انچھی تکمداشت نہ ہوتی اوروہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخواست مرجاتی تو وہ خود کو بھی معاف نہ کریا تے۔ سالا راور امامہ نے پید فیصلہ کیا تھا کہ امامہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حدین تک رہیں ہے گئے۔ اور چاہی خاص طور پر حدین کے ساتھ اور خاص طور پر حدین کی کے ساتھ اور خاص طور پر حدین کہتا ہے جو تو تو ہوں ہی جو ڈر نے کیا۔ وہ دونوں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیا رہیں تھی۔ وہ نہد تی وہ نے لیٹ کر چین سال کر روز نے گئی۔ وہ اس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیا رہیں تھی۔ وہ نہد تی ایک کے ساتھ اور خاص کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیا رہیں تھی۔ وہ نہد تی سے لیٹ کر چینی سال کر روز نے گئی۔ وہ اس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیا رہیں تھی۔





اے تھا کرہا ہر لکا اور اس کی چیوں کی آوازین کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آیا۔وہ اس کی گود میں آتے ہی يول جي بوجاتي جيے كھ بوائى نە بو - جيےوه واقعي ايناب كى كوديس مو\_

وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جائے کے بعید دو ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبريل كويرمها تا- پريجون اور امامه سے بات كريا تو چنى بھي اس ماحول كاحصه ہوتى بيدوه سالار كواسكرين پر نمودار ہوتے دیکھ کرای طرح خوشی ہے چینی مارتی۔اوں آل کرتی ... اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پراے دیکھ کرباتی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھا گتے ہوئے اواکیا تھا۔"با بیاوہ سالار کی طرف بھا کتے ہوئے بولتی جارہ کھی اور اس بات کوسے پہلے <del>حمین نے نوٹس کیا تھا۔</del>

"Oh my God! she can talk"

(اده خدا إيربول سكتي ب) سالار کی طرف بھائے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے۔وہ اپی موٹی آئکھیں گول کیے جنی کود مجھ رہا تھا 'جواب سالار کی ٹاعلوں سے لیٹی ہوئی تھی۔سالار عنایہ کواٹھائے ہوئے تھااوردہ اس کی ٹاعلوں سے لیٹی ۔ با۔ با ... با بدالتی جاری تھی ہے۔ منداوپر کیے ہوئے ہے۔ چمکتی آگھوں کے ساتھ۔الرجی کے مندل ہوتے ہوئے نشانات والاچرواور سررے نظتے ہوئے ساہ بالوں کی ہلکی سے اور صحت مندچرو سدوہ بی نہیں تھی جے ایک مين يملموه مرغيول كالندكي كمات الفاكرلايا فعاي

اس كراؤزر كرير كراي معيول من بيني وواب معيال كمول كرباند موام الرارى تقى-سالار يكندرى طرف \_اس طرح كهوه اباع بعى الحيائ كاجياس في عنايد كوا تعايا تعاسديدران شفقت اكر كوفي ير معی توای وقت سالارنے جی کے لیےوی معوی کی اور س رہتے ہے نیاس کی بھی مجھ میں نہیں آیا۔اس کی سمجھ میں بیات بھی بھی نہیں آسکتی تھی کہ ۔۔ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے نصیب کے ہوتے ہیں۔ سالار سکندر اوراس كاخاندان نعيب عيجني كوملا تقامه

سالارنے عنابہ کوینچے ایمارا اور اپنے پیروں سے لیٹی چنی کو اٹھالیا ہے وہ کھکھلائی۔ اس نے عنابہ کی طمیح بارى بارى سالارك كال جوے جروه سالا وى كرون كے كروہا تھ ليب كراس كے ساتھ يوں جيك كى كراب يعج بیں ازے کی دو پہلا کی تعایب سالار کوانداندہ وا بینی ہے الگ ہونا دفت طلب کام ہے۔ دو کیے ان کے كمراور زندكيوں كا حصد بن كئي تھي ان ميں ہے كمى كواحساس بھى نہيں ہوا تھا... سوائے معين كے ... جودان مِس تَقْرِياً "تَنْنِ سُوبِارِيهِ اعْلَانِ كُرِيَا تَقَالِيهِ

That she finally has a sister."

(وہاباس کی بس ہے) ری بی اسلینس میں یہ تبدیلی جرال کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی۔جس نے کئ دن حدین کے ساتھ سے كهان براس اس بات برتيار كرليا تفاكه وه چنى كوايد ابت كرك الى اولاد منافى بجائ استانى بمن مناسكاً

ھا۔۔۔ سبب سبب کی اس بے بی سسٹرکو کی دارالامان چھوڑنا سالار کے لیے عجیب جان جو کھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا تمراس ڈیڑھ سال کی بچی نے اسے عجیب دورا ہے پرلا کر کھڑا

وه واليس جائے يہا المد كے ساتھ بيش كرچنى كے ليے ہرامكان كوزير غورلا تارہا تقااور ہرامكان كوردكر تا ربایمال تک کدامامدنے کمہ بی دیا۔





"تم اے ایر ایک کرنا جا ہے ہو؟"ان سارے امکانات میں بس بیدا کیک امکان تھاجس پر سالار بات نہیں کر كالقااوراب إس امكان تح امامه كي زبان ير آفيروه خاموش شيس ره سكا-"ہاں۔ تیکن بیاکام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایڈ ایٹ جو بھی کرے ۔ پالناتو تمہیں ہے ،تم پال

عتی ہو؟" سالارنے اس سے پوچھا۔ " يسك كون يال رباب ؟" مأمه نے مجيب جواب وے كرجيے سالار كواس مشكل سے تكال ليا۔ "اگراس کے نصیب میں زندگی تھی تواس کی زندگی رہی۔ اس کے نصیب میں ہوارے کھرمیں ہی پرورش بانا لکھا ہے تو ہم کیے روک سکتے ہیں۔ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بستری لکھی ہوگی۔ المدنے سالارے کما تھا جین جواس نے سالارے نہیں کما تھا 'وہ یہ تھا کہ وہ سالار کے لاشعور میں موجوداس احساس جرم کو ختم کرباچاہتی تھی جو چنی کی قبلی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ آگر اس بچی کی ا چھی تعلیم وٹربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ ہاتھ اپنے شو ہرکے لیے بید کفایدہ اداکرنے کو تیار تھی۔ جنی کوایڈ ایٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کواین ولدیت بھی دی تھی۔۔اس بھی کوایڈ ایٹ کرتے ہوئے سالار سكندر كوبيه اندازه نهيس تفاكه وه بچى كفاره نهيس تھى۔ رئیے۔ سالار 'ایپ نصیب میں اور آپ سے مسلک ہر مخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔۔وہ ہما تھی۔خوش نصیبی کاوہ پرندہ جو جس کے بھی سرپر بیٹھتا 'اے بادشاہ بنا دیتا اور اے ایک بادشاہ ى كى ملكە بنناتھا۔

كاتكوكا آخرى سال سالار سكندر كے ليے كئى حوالوں سے بے حدیثگامہ جیزرہا تھا۔وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے تا خرى سال ميں اپنے سارے معاملات كووائنڈ اپ كررہا تھااور اس كى زندگى كے آدھےون 'رات جماز پر سفر كے دوران گزر رہے تھے اور ان ہی روز وشب میں اس کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اے وافتکشن بلایا گیاتھا۔ اور امر کمی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیش کش کی تھی۔وہ آفر جو بجھے آیک ڈیڑھ سال سے اسے بلاواسطہ کی جاتی رہی تھی اوروہ اسے ایک سبزیاغ سبچھ کر تظراندا ذکر تارہاتھا 'وہ ا یک تھویں حقیقت بن کرایں کے سامنے آگئی تھی۔۔انکاراتنا آسان نہیں تھاجتنا سالار سمجھتا تھا۔ یہ بہت بردی ر غیب تھی کہ اس آفرر خور کر تا۔ وہ جس پر وجیکٹ پر کام کررہا تھااے اناؤنس کرنے میں چھوفت باقی تھا۔ ورلڈ بیک کا پہلا مم عمر ترین سلمان صدر 24سال کی عمر میں اس عدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی، مجھ بھی کرنے کو تیار ہوسکتا تھا۔وہ آری کا حصہ بن سکتا تھا۔ بے حد آسانی ہے صرف ایک عمدے کو قبول کر لینے ہے۔ سالار سکندر نے زندگی کے اس مرطے پر ایک بار پھریہ اعتراف کیا تھا کہ تر غیبات ہے بچااتا آسان كام نهيس تفاجتناوه استستجھنے لگ كيا تفا۔

أس في امريكه مين مونے والى ميننگ اور اس آفر كے پارے ميں سب پہلے كا تكووايس آنے پر امامہ كوبتايا تھا۔اس کے لیج میں ضرور کچھ ایسا تھاجس سے امامہ کھنگی تھی۔

"توجیاج" سالارنے ای انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیریں کے کھانا کھایا تھااوروہ ڈنر ٹیبل پرہی تھے۔ "توکیاج" سالار نے اس انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیریں کے کھانا کھایا تھااوروہ ڈنر ٹیبل پرہی تھے۔ سالار رات کئے داپس پنچاتھا اور ہمیشہ کی طرح نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ "تم نے کیا کہا؟" ماسے اسے یوچھا۔





من نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔"اس نے ڈیزدٹ کے پیالے سے ایک چھ لیا۔انامداس کے جواب ے جھے بے حد تاخوش مولی۔ "موجے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کر کے شیس آئے؟"اس نے جیسے سالار کویا دولایا تھا۔ "انكاركيا تفا\_ قبول ميں موا\_ جھے سوچنے كے ليے كما كيا ہے۔" سالارنے سومٹ ڈش کا یک اور چھلیا پھر پالہ دور کھسکا دیا۔ "م كياسوج رب بوسالار؟" كمامه في منها نهيل كهايا تفا "اس كاپياله ويسي بي يراي اتفاس الاراس و يمين لكا ... ددنوں بے حد خاموش سے ایک د سرے کاچرود مکھتے رہے۔ پھرامامہ کی ناخوش اور خفل جیسے کھے اور بردمی تھی۔ اس نے سالار کے چرب پرجیے کھے پر حافقا جواسے پند شیں آیا تھا۔ " تم بيه آفر قبول كرنا جائبته و؟ " أس في سالار سے دائر مكث سوال كيا۔ "کرنی چاہیے کیا؟"سالارنے جوابا "پوچھا۔ " نہیں ۔"اینا حتی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا۔اے شاید پھرویے ہی جواب اور رد عمل کی توقع بھی جواس نے نائب صدارت آفرہونے پراس کے سوال پردیا تھا۔ مہيں ياد شيس عم كس مقعد كے ليے كام كرر ب بواوركياكرنا جائے ہو؟ ٢٠ مامد نے جيےا سے ياودلايا۔ المجمرا بحص كسبات كى بي جهمامدنے يوجيعا-الجهن نبيل بيس مرنسيه سوج رما بيول كدابجي تعو ژاونت جاسيے جھے اپنے پروجيک کوعملی شکل میں دنیا كے سامنے لانے كے ليے بدورلل بيك كے صدر كے طور پر كام كرلوں كانواس پر وجيك من مجھے بہت مدد ملے كى ... میری اور اس پروجیک کی repute بهت براه جائے گی۔ وعیروں کمپنیزاور انویسٹرز ماری طرف آئیس کے بست ی جگهول پر مجھے تعارف کروانای نمیں پڑے گا۔" المد نے اے ٹوکا "بس صرف بیدوجہ ہے؟"وہ اے دیکھنے لگا۔وہ پھر حتی انداز میں اس کاچرود مکیدری تقی۔وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں ہے تھی جن کے سامنے وہ جموث بول نہیں یا تا۔ کوشش کرنے کے باوجوں کو ده اس كاجموث بكرلتي محى بسيها نميس بيديويون كي خصوصيت محى يا صرف المدمات كي "ورلد بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی توہے۔" سالارنے اس بار بے حد مدهم آوازم وه ترغيب بحى سائينه ركمي-"ورلده بيك كياب سالار ين ب بواب كياب؟ كي بعي نيس ووكاكام كرفوالي قومول كاليك اجماع اوركيا ہے۔كيااع ازوالى بات ہاس من كرسودكاكام كرفوالى ان قوموں كى سرراى ايك مسلمان كے پاس ہو۔۔۔۔ اعراز نہیں مشرم سے دوب مرف والی بات ہے کئی مسلمیان کے لیے۔ آمامه في جيئ اس آئينه مليس جو تاد كھاديا تھا۔وہ خفاتھي ياخوش تھی اور بردے آرام سے بيدو كھے رہی تھی كہ بيہ " ترغیب " محتی جواس کے شوہر کے قدموں کی زنجیرین رہی تھی۔ "جس پر دجیکٹ پرتم کام کر رہے ہواس میں کامیابی حمہیں اللہ تعالیٰ Steilon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

مكندا نقلاب كاحصه بنائ ينضي مو-" وديكتے ہوئے نيبل سے الحد مئى اور برتن سمينے كلى۔

" تہیں پتا ہے امامہ! میری زندگی کاسب سے بمترین asset (اٹافہ) کیاہے؟" سالار سکندرنے یک وم اس سے کما۔ امامہ اس طرح اپنے کام میں مصوف رہی۔ اس نے سالار سکندر کے کسی مکندا کشاف میں دلچہی تہیں لى منى وداس ونت اتى ى بدول مى

" تہماری یہ ظالمانہ صاف کوئی ۔ جو مجھے میری او قات میں لے آتی ہے۔ تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو

سالار کے انداز میں اعترافی ہے بی۔ خراج حسین 'شرمندگی اور معصومیت بیک وقت تھا۔امامہ اس بار

" میں الجھا تھا۔۔۔ tempt ہوا تھا۔ لیکن گمراہ نہیں۔۔ تم ٹھیک کمہ رہی ہو 'وقت گزر تا جا رہا ہے۔۔ چیزیں موج مجھ كرمبرے كرنى جائيس كين تاخيرے نہيں۔

وه إب اينااعترافي بيان وعدر باتفاد امامه كاچرو كل اشافقار

" بچھے تم ہے متاثر ہونے 'تنہارے کن گائے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار۔!اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تنہیں چیلنج کرکے تنہیں آگے بردھانے کے لیے تنہاراسا تھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔"وہ اور مسکول ترمیں نواز سے کے سے محق

اب مسکراتے ہوئے اس سے کمہ رہی تھی۔ "مجھے بتا ہے اور میں اس کی تدریجی کرتا ہوں۔" وہ پھراعتراف کررہا تھا۔وہ فیصلہ جواس کے لیے مشکل بن رہا تھا وہ اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا۔وہ آسانی چاہتا تھا۔۔وہ مشکل کی طلب گار تھی۔ کیونکہ ہر مشکل میں آسانی طی۔

وہ آفرِمیڈیا کے دریعے سے منظرعام پر آگئی تھی اورورلٹد بینک کے ایکے مکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بیت ی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کا باعث بنے والی خبر تھی اور سالار سکندر کے اٹکار کرنے کے باوجود کہ اس نے بید عمدہ فی الحال قبول نہیں کیا کوئی بھی بیرمانے کو تیار نہیں تفاکہ دہ اس آفر کو قبول کرنے ہے انکار کر سکتا تھا ہا اے انکار کرناچاہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس نصلے ہے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ دہ اس آفر کو قبول کرنے كى بجائے كرا ہے كيريركي أس اليج يرورللدينك سے عليحد كى اختيار كركے كھے اور كرے كا\_ انہول نے سالار سكندر في اوري تنصيلات جاني مي دره برابرد لي ميل لي حميدان كانوس صرف اس بات ير تقاكه وه ورلا بينك كاصدر كيون شيس بنتاج ابتا تقا- أيك عام باب كي طرح وه بعى الني اولادك كيدونياوي كاميابي جاست تص اورده دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی۔بس ہاتھ پردھا کر تھام لینے تک دور۔

انوں نے سالار کے ساتھ اپی شدید خفکی کا ظمار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف تے آنے والی اس خرکے بعد کرتے ہوئے کما تھا۔ جس میں اس کے آفس نے بیان ریلیز کردیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عدد سنجالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بتایر انٹرسٹٹر نہیں اور صرف تائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپی ڑم کو تکمل کرتا





سالارچندون کے لیےپاکستان آیا ہوا تھا اور سکندرعثان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک باراے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے اور اس کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سخ پاہو گئے تصدان کی وہ اولاد ساری مرجیب وغریب باتمی اور کارناہے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔

" تم درلڈ میک کاصدر نمیں بنتاجائے۔۔۔ وہ عمدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جارہا ہے۔"وہ استہزائیہ انداز میں اس سے کمہ رہے تصیوان کے سامنے والے صوبے پر بیٹھا بے حد خاموشی سے باپ کی لعنت ملامت

س رباتھا۔

"تم سودے پاک ایک اسلامی الیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاؤ بکاتے اور کھاتے رہنا چاہجے ہو۔"وہ اتنا تکنج ہونا شمیں چاہ رہے تھے جتنا تکنج ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ بیہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں اور بناتے تی جلے جارہے ہیں۔ نہ پہلے کوئی کچھ کرسکا تھا۔ نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔"وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ عکمی و کھانے کی کوشش کردہے تھے جوان کے خیال میں اسے کوئی و کھانہیں پارہا تھا۔ "اور بچھے بھین ہے کہ تمہارے اس ذہنی نتور کے پیچھے امامہ کاہاتھ ہو تی۔ اس سے مشورہ تو کیا ہو گانا تم نے "

اس دقت اس کے عودج کی صدی ہے 'وہ یا علم اور با عمل ہیں۔ اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرتے کاعزم اور یہ ان کے عودج کی صدی ہے 'وہ یا علم اور یا عمل ہیں۔ اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرتے کاعزم اور حصلہ رکھتے ہیں' اس کے دوہ راج کررہے ہیں اور داج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر رہے جذبہ موجود ہے ۔ بہد دعائیں دے دے کر کسی قوم کے بچھ لوگ ارسی دیا تیں ۔ بہد دعائیں دے دے کر کسی قوم کے بچھ لوگ ارسی کسی دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرتے ہیں۔ کتے ہیں۔ لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرتے کے بہد معنی اقوام سے بردھ کریا عمل ہونا پڑے گا۔ اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے آور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے کا قوام کرتے ہوں۔ کرتی ہمتوں کرتے کا قوام کرتے ہیں۔ کرتی ہمتوں کرتے کا قوام کرتے ہوں۔ کرتی ہمتوں کرتے کا قوام کرتے ہوں۔ کرتی ہمتوں کرتے کا قوام کرتے ہوں۔ کرتی ہمتوں کرتے ہوں کرتے ہوں۔ کرتی ہمتوں کرتے ہوں کرتے ہوں

سکندر عنمان نے جو بھی کما تھا تھیک کما تھا۔ سالار سکندر بھی پچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچنا تھا اور اس کی سوچ آج بھی وی ہوتی تودہ باپ کی ہاں میں ہاں لا تا۔



Section

"آب فیک کے ہیں۔ جب تک کی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جئیں اور مریں گے "ب تک کچھ نمیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کردیں مے سب کھیدل جائے گا۔" اس نے سکندر عمان سے کما۔

"جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز لا برريز اورائي استدى نيبلز بر صرف اس خواب اور عن كے ساتھ كزارى تھيں كہ جو كام وہ فرد كے طور يركر رے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پر سل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کررہا تھا'نے وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی بیچان بناکر ماریخ کا حصہ بنتا جائے تھے۔وہ بس اسٹیٹس کونو ژنا جا ہے تھے۔ ائی قوم کے "کل"کواپ آج ہے بہتر چاہتے تھے ۔۔ اور یکی خواہش میری بھی ہے۔ ایک کوشش اپی قوم کے كيے بچھے بھی كرلينے دیں۔ مقالے اور كتابيں لكھ لكھ كرا پنا بردهایا میں نہیں گزار ناجا بتايا ہے۔" سكندر عثان بهت دريحك بول بى نهيس سكے تصراس نے ان بى كى باتوں كاحوالدوے كران سے بحث كى تھى

اور بميشه كي طرح وه بحيث جية تعالم

"ورلد بینک کے کتے صدر گزرے ہیں جھ سے پہلے۔ کی کونام بھی یاد نہیں ہو گا۔ انہوں نے ورلد مینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے 'یہ جھی کی کویاد نہیں۔ یاداکر کسی کو ہے توورلڈ بینک کا نام یادہے۔ کسی بركارے اور يرزے كانام كى كوياد نميں رے كا\_ ميں ايے كى بركارے اور يرزے كے طور ير تاريخ كاقصہ بنا نسيں چاہتا۔ ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں مثناید اس میں کامیاب ہوجاؤں اور ناکام بھی ریاتہ بھی کوئی احساس جرم تو نسیں ہوگا۔ بیاحساس تونسیں رہے گاکہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ سكندر عثان سالار سكندر كي دليلول كاجواب بهي بهي تهين دي سكي ين بين بين جب وه ايك تين ايجر تھا۔ اور اب بھی شیں۔ اب اس کے پاس جود کیل تھی 'وہ بے حدوزتی ہو گئی تھی۔

"عیک ہے م جو چھ کرنا جاتے ہو کو-" انہوں نے بے حد مایوی ہے کہا۔ "تم نے پہلے بھی میری بات نہیں مانی تواب کیے مانو کے ہے بھے بس افسوس يرب كأكه تم بهت زياده كامياب موسكة تقع "س بي كن كنازياده ترقي حاصل كرسكة تع ليكن تمهار ي ذہنی فتوریے بیشہ تمہاری ٹانگ تھینجی اور بیہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں 'ضرورت سے زیادہ ذین ہر مسلمان کامسئلہ ہے۔ تم لوگ پیشہ دوا نتماؤں کے در میان جھو گئے رہتے ہو۔ نہ خود چین سے رہتے ہونہ آپنے سے وابسة لوگوں

وہ طُیْر کرنے کے بعد اب ایک روای باب کی طرح اے مطعون کررہے تھے۔ سالار مسکراویا۔وہباپ کی ایوس كوسمجه سكيا تقاءوه ان كاخواب توژر ما تقا۔

" بجھے یقین ہے پیا! میں جو بھی کرنے جارہا ہول وہ صحیح ہوگا۔ اس لیے آب پریشان نہ ہوں۔ "اس نے سکندر کو

تسلی دی-"اور بیریتین تنهیں کیو<sup>ں</sup>ے؟"سکندراس کی تسلی کے باوجود طنز کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ "اور بیریتین تنہیں کیو<sup>ں</sup>ے؟"سکندراس کی تسلی کے باوجود طنز کیے بغیر نہیں رہے گئے۔ آپ کی ممانعت گذلک ج

باله لحد من حااور اترا اوروه بسر



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"اوريه فلوكِ سے چل رہائے تهمارا؟" فرقان نے سالارے پوچھاتھا۔وہ تقریبا" آٹھ مہینے کے بعد مل رہے تصاور سالار ڈاکٹر سبط علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا۔دوون بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نےبالکل ڈاکٹروں والے اندازمیں اس کے قلو کے بارے میں پوچھنا شروع کرویا تھا۔ "بیہ تواب ایک ڈیڑھ ماہ ہے کچھے مستقل ہی ہو گیا ہے " آنا جا تا رہتا ہے۔ سردرد کے ساتھ شاید کسی چیزے الرق ہے۔"مالار نےلایروائی ہے کہا۔

''تم کوئی میڈیسنے لے رہے ہو؟'' فرقان نے پوچھا۔ ''ہاں وہی اینٹی یا نیو کمک کیکن بھی اثر ہوجا تاہے۔ بھی نہیں۔''سالار نے بتایا۔ "توتم بلد نيست وغيروكروالو كيس كوئي اور مسئله نه بو- "فرقان اس وقت مركم بهي بينس سوچ سكتا تفاكه وه

مسكداتنا برام وسكتا تفايده كسي معمولى يمارى كودريافت كرناجا بتانفااوريداس كيدفسمتي تحى كدا كطيدون لامور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے نامسٹنس نے فرقان کے بیروں کے بیچے سے زمین نکال دی

من اسے بیقین بی نمیں آیا تھاکہ بدر بورٹس سالاری ہو علی ہیں۔

"كول مزيد فيسسس كول؟ كوئى ايباسيريس مسئله تونسي بجمع فلوب ميلي بعي مو تارباب عيك مو جائے گا۔ "ود سرے دن مزید نیسٹ کا کہنے پر سالارتے ایک بار پھرلا پروائی ہے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی كوشش كى تقى-اسےلا موريس اس دن كاموں كا كيد و مين الا اتفااور اس و ميريس كى إسهال يس جاكر كھ مزيد نيسك كروانااس كيليب عدمشكل كام تفافرقان خودين اتن مت بيدانس كرسكاكه وداس بنايا باكداس كابتدائي فيست كس چزكي جانب اشاره كردي عص

"يد مروري بسالار إكام موتروس مع كام موجات بي لين محت ير كعهد وائز نبيل كياجا سكا\_"

فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کما۔

" صحت بالكل فعيك ہے يار! صحت كوكيا ہوا ہے ... ايك معمولي فلو ہونے پر تم نے ڈاكٹروں كى طرح مجھے بھى باسم و المرائع المرائع المارية المائم المائم المائمانية

"اوردیے بھی اس مینے مجھے امریکہ جانا ہے وہال میڈیکل چیک اب کروانا ہے مجھے اپنا۔ تم فکرنہ کرو

وواب اے تالنے کی کوشش کررہاتھا اور فون پر اے کمہ رہاتھا کہ اے کی سے ملناتھا اسکے بندرہ منٹ تک۔ "سب تحيك سيس إسالار!" فرقان كوبالا خراس توكنايرا-

وكيامطلب؟ مالارأس كيبات يرتفنكا-

"مي تهاريال يهيج ربابول أد مع كلف من "فرقان نے فون يوزيد كھ كے بغيرفون ركا ويا تھا۔ مرف ایک ڈاکٹر کاروفیشنلزم سمجھا تھا جواے اپی صحت

فرقان واقعی نه صرف آدھے تھنٹے میں اس کے پاس پہنچ کیا تھا بلکہ اس نے سالار کوائی سیٹ کینسل کروانے

خوس والحث 58 مم

**Graffon** 

کے لیے بھی کمددیا تھا۔

"کیامسکہ ہے فرقان! تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتادیتے ۔۔ ؟کیاچھیا رہے ہوتم ؟کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لیے چوڑے ٹیسٹنس کی؟" مجھے اتنے لیے چوڑے ٹیسٹنس کی؟"

سالاراب بہلی بارواقعی کھٹکا تھا فرقان کواحساس ہو گیا تھاکہ وہ اے پچھ بتائے بغیر نمیسٹ پر آمادہ نہیں کرسکتا

" بیں صرف یہ کنفرم کرناچاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومرنہیں ہے۔" وہ دنیا کامشکل ترین جملہ تھا جے اوا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سیارے لفظ انتھے کیے تھے 'یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا چاہتا تھا کہ جووہ رپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتارہا تھاوہ غلط ٹابت ہوجائے۔ وہ ہرقیمت پر غلط ٹابت ہوجائیے۔

"يُومر؟" سالارنے بيقني سے كما۔

"برین نُیومر-" فرقان نے اسکے دولفظ جس دفت سے کے ... سالاراس دفت سے بھی انہیں بول نہیں سکا' اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے حواس اور دماغ ایک سائقہ ماؤف ہوئے تھے 'کئی کھے وہ بے بھینی سے فرقان کودیکھیارہا بھراس نے کہا۔

''یہ ٹیسٹس جو تم نے کروائے ہیں یہ ایڈی کیٹ کررہے ہیں کہ۔۔۔'' وہ خود بھی وہ جملہ پورانہیں کرپایا۔۔ زندگی کا خوفتاک ترین کمحہ تھا وہ۔۔ اور خوفتاک ہی لگ رہاتھا سالا رکو۔۔ وہ پاکستان کے بہترین او نکالوجسٹ میں ہے ایک کے ساننے بیٹھا ہوا تھا اور فرقان کو اگر ایسی کچھ علامات نظر آئی تھیں تو وہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔۔

## 0 0 0

"اوہ ائی گاڑے" حمین نے امامہ کے ساتھ اسکول کوریڈور ٹیں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں تلقاری مارتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا (Mummy! I have made you soo famous " (می میری وجہ سے آب بہت مشہور ہوگئی ہیں۔)







(בי איבווציט אפלט אפט)" I am so disappointed" المدن الإسائة على مولى رئيسه كوايداكي طرف باكي طرف كرتي موف كرت موسك معن كوسرونش ك جواس بات پر بے عد فخر محسوس كررہا تقاكم اس كى وجہ سے اس كى مى مرجكہ جانى جارى محى۔

am also disappointed. It's time you change my school" That's so right Mummy!

"بالكل نعيك مي إمس بھى بہت مايوس ہوا ہوں اور يمى وفت ہے ميرا اسكول تبديل كرديا جائے۔"اس نے برے اطمینان سے قلابازی کھائی تھی اور پھر سنجیدگی كاچولا او ڑھتے ہوئے ماں کے سامنے ایک مکنہ حل پیش كیاوہ اس کی شکل دیکھ کریرہ گئے۔

"ویکھور کیسے کی کے شکایت نمیں کے ... I am so proud of her (مجمعاس پر فخرے")المد نے اے رکیسے کی مثال دی شروع کی۔

"\_I don't think so"

حمین نے مال کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کمنا شروع کیا"۔ that she can't speak well " Every teacher said

( ہر نیچر کا کہنا ہے کہ وہ صحیح سے بول نہیں علی )اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جا آ۔امامہ نے اے روکنا

"وه کی اجمی بهت جمونی ہے۔" المامه نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھالیکن جوجیعین کسہ رہاتھا وہ غلط نہیں تھا۔ رئیسہ کو یولنے میں براہلم تھی۔ وہ امامہ کے بچوں کی طرح جلد سکھنے والی نہیں تھی۔ اے کوئی برط مسئلہ نہیں تھا اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی کمیاں تھیں اور اے ایڈ ایٹ کرنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ ساری چیزیں بتا چلنا شروع ہوگئی تھیں۔ رئیسہ کو ایڈایٹ کرتے ہوئے امامہ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بھی کی پرورش سے بروا چینجے اے لکھتا پڑھتا علمانا تھا۔۔۔اے یہ مسکرایے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا 'وہ پیدائشی ذین تھے۔ماں پاپ دونوں طرف ہے اوران کے لیے کوئی بھی چیز سیمناکیک واک تھی۔ رئیسہ کے ساتھ معالمہ مختلف تھا۔وہ چیزوں کو مشکل سے پیجان یاتی اور انسیں یاد رکھنے کی دفت کا شکار رہتی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ autistir نمیں تھی نہیں اے کوئی اور mental disability (قائل بسماندگی) تھی۔ مردوالمدے کے ایک مبر آناکام ضرور تھی اور رئیسہ کا کم ذہن ہونا اس کے بچوں سے بھی چھیا ہوا تہیں تھا۔وہ آہت آہت رئیسہ سے بے حد مانوس ہونے کے باوجود سے مجھنے لیے تھے کہ وہ ان تینوں سے different (مختلف) میں۔ وہ ان کی رفار اور accuracy (درسی) کے ساتھ انگاش توکیا اردو پنجالی کوئی بھی زبان شیں بول یاتی تھی۔اے سوچتار تاتھا۔ ہرا گلالفظ زبان سے اواکر نے کے لیے۔وہ ان کے ساتھ ایک سال گزار لینے کے باوجود کھے بھی سیمنے کے بہت وقت کی تھی۔اس کوسب كهاربار لكهواناين أتفا-باربار سنواناين أتفا باربار بولناين أتفا اوربيه بعدمبر آناكام قراريارا ردهاني الجدياد كروائ كوشش كرتي موسئام كوخيال آناكه اس كايرايش كافيعله ايك غلواورجذياتي يخ كلى تقى الروه بحى واقعى اس كى الى اولاد موتى توكياده اس كى اركى مى اس طرح موجى \_وداحاس ندامت رئيسه ي طرف اس ي توجه من مجه أوراضافه كردى اور رئيسه Slow learner كند ذين) بوناسالارے بھی چھیا ہوا نہیں تھااے اس مشقت کا بھی اندازہ تھا جوابامہ کورئیسہ کوردھانے میں پیش





حمین کاهمیر جیے ایک بار بھرجاگ جاتا۔ معدد معدد معدد المان

"Ok! one more try

وہ ددبارہ رئیسہ کو سکھانے بیٹھتا۔۔۔اور رئیسہ کے ساتھ سب زیادہ وقت گزارنے کی یہ ایک وجہ بھی بن گیا تھااور اب ماں کے اس روٹین کے موازنے کو دہ کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہاتھا کیونکہ اس کا خیال تھاوہ موازنہ مے سے غلط تھا۔۔

''اس بارتهمارے بابا آئیں گے تومیں انہیں وہ ساری باتیں بتادوں گی جو تہماری ٹیچرزنے تہمارے بارے میں کی ہیں۔''کمامہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔







My teachers back bite why do you want to pick a had habit

(میری میچرز نے چفل خوری کی ہے "آپ ان سے بیگندی عادت کیول لیتا جاہتی ہیں۔)

اس نے جیسے ال کو سمجھانے کی کو سعش کی۔ ''اوک و کی کو بھو پھر۔ ''امامہ نے اسے دھم کا یا اور فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بتل جانے کے بعد فون اٹھالیا گیا' لیکن اٹھانے والا فرقان تھا' امامہ حیران ہوگئی۔ سالار لا ہور میں تھا اور اس نے پچھے مصوفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروالی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی بار لا ہور آکر ملا تھا۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ اس نے اسے بیہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڑ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے

اس کے کماتھا کہ اے فرقان کی بات مان کئی جاہیے۔ "پتانمیں مجھے کہ رہاتھا میرے چرے کے ایک تصریر سوجن نظر آرہی ہے۔ میں نے کمافلو بیشہ ناک کے اس تصے ہے ہو تا رہتا ہے اب بھی ہے شاید اس دجہ ہے 'لیکن ساتھ می ٹی اسکین کا بھی کہ رہا ہے۔ کروالوں گا تاکہ اے تسلی ہوجائے۔ڈاکٹر آدیصے اگل ہوتے ہیں۔"

اس نے تب امامہ سے کما تھا الیکن سالار نے آسے اسکلے دن یہ بھی بتادیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا تھا الیکن اس کے بعد آمامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چو تکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے سے اسے پچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب میں تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہی رہے ہوں گے۔

اوراب فرقان ایک بار پھرسالار کے فون پر تھا تو یہ لاہور ہیں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چندونوں ہیں۔ دہ سوچ بغیر نہیں رہ سکی 'دہ اب اس ہے اس کا اور بچوں کا حال بوچھ رہا تھا 'کیکن اس کا انداز بے حدیجیب تھا'دہ خوش مزاجی جو اس کے طرز شخاطب کا حصہ ہوتی تھی' وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی۔
"سالار ابھی تعویزی دیر میں فون کر تا ہے تہ ہیں۔ "اس نے ابتدائی علیک سکیک کے بعد اس سے کہا۔
"خون آپ کو کیسے و سے دیا اس نے ؟" یہ بات امامہ کو بے حدیم ان کن گلی تھی۔

"باں وہ انبیتال میں آئے ہوئے تنے اور سالار کو مجھ سے بچھ کام تھا ای لیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے ... ذرا واش روم تک کیا ہے توفون پہیں جھوڑ کیا۔"







موتے والے تھے۔ اور ان سب سے برط سوال بیر تھا کہ اس کی قبلی پر اس کی اس بیاری کے انکشاف کا کیااثر موتے والا تھا۔ بیونتائے یا نہ بتائے۔ وہ چھیائے تو کس طرح۔؟ اوردہ پہلاموقع تفاجب سالار سکندر نے پہلی بار بیٹھ کرائی زندگی کے بیالیس سالوں کے بارے بیں سوجا تھا۔ گزرجانے والے بیالیس سالوں کے بارے بیں اور باقی کی رہ جانے والی دت کے بارے میں جو یک دم ہی دہا کیوں سے سمٹ کرسالوں مسینوں عمقتول یا ونوں میں سے سمی کاروپ وھارنے والی تھی۔ مهلت کادہ اصول جو قرآن یاک کی بنیاد تھا۔ وہ سالار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا، لیکن یہ بیتین کرنا مشکل ہورہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پر لاکو ہونے جارہا تھا۔ اپنی زندگی کے خاتمے کا سوچنا 'روز قیامت پریفین رکھنے کہ ادجہ دائیں کررہ مکٹر کو ٹریس کی اتنا كيادجوداس كرونك كفرك كررباتفا "میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ ہرچیز کاعلاج ممکن ہوچکا ہے۔ ٹیسٹ میڈیسنز آرہی ہیں۔کوئی بھی يارى ابنا قائل علاج توربى بى سير اس کے ٹیومرکے moligmant (مملک) ہونے کی تقدیق ای دن ہوئی تقی اور اس کی تقدیق ہوجانے پر فرقان اس سے کم اب سیٹ نہیں ہوا تھا 'لیکن اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ من جو اس کے سریقط سے میں میں ہوا تھا 'لیکن اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ ائے جملوں کی بے ربطی کے باوجوں۔ ''تم ابھی صرف بیسوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔''سالارنے سراٹھاکر پہلی باراے دیکھااور پھرکھا۔ ''تم ڈاکٹر ہوکر مجھے سے بیات کمہ رہے ہو۔'' فرقان بول نہیں پایا۔وہ دونوں بت دیر تک وہاں چپ میٹھے َ وَهُوَمَ فَوْرِي طور پر امريکا عليے جاؤ بلکہ میں تنهارے ساتھ چاتا ہوں۔ وہاں بہترین ڈاکٹرزاور اسپتال ہیں۔ ہوسکتا ہے وہاںِ اس کاعلاج ہوجائے یا ہوسکتا ہے کوئی اور حل ہو۔" وہ اب ڈاکٹرین کر تبییں اس کا ایک عزیز دوست پن ۔ ''المدے کیاکموں؟''اسنے فرقان سے مجیب سوال کیا۔ ''ابھی کچھ کینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار امریکا سے نمیٹ ہونے دول۔ دیکھودہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے یں۔ سرماں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟"فرقان اس کے اس سوال کو نظرانداز کر کیا تھا۔وہ اسے دہ سبتانے کی ہمت نہیں کہارہا تھا جودہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹرے سالار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد سن چکاتھا۔ "پاکستان میں برین نیو مرز کاعلاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانسٹہ نہیں ہے جتنا امریکا ہیں۔ اس لیے یمال كة اكرزى دائے ميرے نزديك زيادہ الميت ميں ركھتى۔ وه نظری جوائے کہ کا کیا تھا مالار مرف اس کا چرود کھیا رہ کیا۔اے فرقان کی بے بی پراپنے سے زیادہ تری آیا 'وہ اس سے چھے چھیانا بھی نہیں چاہتا تھا اور پچھ بتاتا بھی نہیں۔ 0 0 0 " نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فلو کی وجہ سے ہی کیا تھا دوبا معدبس کپ شپ کرتے ہوئے فون نہیل پر ر کمااور پراخاتایادی سیس رہا۔ سالارنے اس رات فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کما ۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ خولترن والخيث 63 وتمير Recilion

«بس چل رہاہے۔" "نیسٹوں کی رپورٹس آگئیں؟" "

"ہاں سب تھیگ ہے بس وائل انفیاش ہے "اس نے کچھ میڈ مسنو دی ہیں تھیک ہوجائے گا۔" "میں تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا بتا تہیں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں دوبارہ اسپتال میں قرقائے ساتھ بیٹھے۔" ""

ہو۔ وہ خاموشی ہے اس کی تفتگو سنتا رہا۔ فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اے ابھی امامہ کو پچھے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا'لیکن اس کے لہجے میں جھلکنے والے اطمینان نے اسے عجیب طریقے سے گھا کل کیا تھا۔۔وہ اے دھو کا دے رہا تھا۔

وہ آب اے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی۔وہ بچھلے تین دن سے جبریل کو قرآن پاک نہیں پڑھا پایا تھا۔امامہ نے اے یا دولایا۔

"تم يرم هادو-"سالارفي جوايا "كما-

" میں تو پچھلے تین دن ہے پردھا ہی رہی ہوں۔ revision (دہراق)کروا رہی ہوں۔ نیاسیق تو تم ہی ود کیے۔"وہ اس سے کمہ رہی تھی۔

"كتفيارك روكة؟"سالارناس كىبات يرعجيب عائب ماغى بوچها-

امامہ نے نوٹس کیا۔" آخری وس۔" "جلدی ہوجا میں گے۔"وہ بردبرطایا۔

جیں ہوب میں ہے۔ وہ ماشاءاللہ ذہین بھی تو بہت ہے۔ دس سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک مکمل معال بڑگا ہو گا ''' معال بڑگا ہو کا ''

ہوجائے ہاں۔ وہ اس بار سالار کے لیجے پر غور کیے بغیر کہتی گئی۔وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کرلیتا کیو تکہ وہ بلا کا ذہین تھا اور اس کی زبان بے حدصاف تھی 'لیکن سالار نے اسے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پر نگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہوکر اس کے معنی د مغموم کے ساتھ ساتھ اس فریصنے کی اہمیت سے بھی واقف ساتھ انہ

آسکائپ کی اسکرین براب باری باری باری اس کے بیچ دیکھنے گئے تھے۔ وہ اب لیپ ثاب آن کیے ہوئے بیٹھاان
کی شرارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھیا نگ حقیقت کے اندر بیٹھا ایک خوب صورت خواب دیکھ ، ہا تھا۔ وہ ہاری
باری اپنی طرف کے کمپیوٹر کے کمرے کے سامنے منہ کر کر کے باپ کو بیلو کہ رہے تھے۔
"بابا! آج میں نے کہ بی بنائی ہے۔ "عنامیہ اسکرین پر ایک بڑے سائز کابسکٹ و کھارہی تھی۔
"دوہ یہ تو بہت ہی دھتی ہیں۔ "سالار نے اپنے اندر کے فشار کو جھیاتے ہوئے بٹی کو واودی وہ سب کچھ وہ اس
طرح دیکھ رہا تھا جسے زندگی میں بہلی بارد کھ رہا تھا۔ کیو تکہ وہ سب کچھ ختم ہوجانے والا تھا۔
المار ان سب کو ہاں سے ہٹا کرلے گئی تھی کیو نکہ اب جبریل کو نیاسبق پڑھنا تھا۔ وہ اور اس کا نوسالہ بٹیا آ سے
سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سالارے اگلا سبق نوچھ رہا تھا۔ سالار نے اپ بچھلا سبق سنا نے کے لیے کہا تھا۔
مرف ذہانت ورثے میں تمیں بائی تھی۔ خوش الحانی بھی بائی تھی۔
مرف ذہانت ورثے میں تمیں بائی تھی۔ خوش الحان آواز میں ۔ اس نے باپ سے
مرف ذہانت ورثے میں تمیں بائی تھی۔ خوش الحانی تھی۔
مرف ذہانت ورثے میں تمیں بائی تھی۔ خوش الحانی تھی۔





آئیس کول کرانے ہاتھ سینے ہٹاکر سامنے رکھے قرآن پاک کودیکھا پھراسکرین پرباپ کے نظر آنے والے چرے کوجو کسی بت کی طرح بے حس حرکت تھا۔ پیرے کوجو کسی بت کی طرح بے حس حرکت تھا۔

"بابا!" جرل والك لحد كے ليے لگا شايد نيث كا كنكشن خم مو كيا تقايا سكناز كا وجه عن streaming

۔ مالارچو نکالورا نا گلاصاف کرتے ہوئے اس نے جریل کوا یک بار پھر پچھلاسیق سنانے کو کہا۔وہ جیران ہوا تھا۔ استامی نہادیا ''

دميس نهيس من سكا أيك اربير سناؤ-"

وہ بہلا موقع تفاجب جریل نے باپ کے چرے کو بے حد غورے دیکھاتھا کچھ مسئلہ تھااس دن باپ کو۔اے یہ بہلا موقع تفاجسے ک یہ ازازہ ہو گیاتھا'لیکن کوئی سوال کے بغیراس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کردیا۔اس بار سالار پہلے کی طرح کسی اور محوضیں ہوا تھا۔اس نے بہلے کونیا سبق پڑھا کراور چند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کردیا تھا۔ " ایک اور محوضیں ہوا تھا۔اس نے بہلے کونیا سبق پڑھا کے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد مال سے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد مال سے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد مال سے

م بین ال دہ تعکب ہیں جس مقوم اس لیے بھی طبیعت خراب ہے ان کی۔ "امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور کے بغیر کما۔

" When is he returning " (دوالي كبارث بياس؟" جرف نے الكا سوال كيا۔

المدنے سالارے فون پر ہوتے والی تفتکوا سے بتائی۔

0 0 0

وہ وہ ہفتے بعد امریکا ہے کنشاما آگیا تھا۔ اور وہ کچے بدلا ہوا تھا 'یہ صرف المدفی نہیں بچوں نے بھی محسوس کیا تھا 'لیکن ان میں ہے کسی کے استفسار پر بھی مالارنے ایسا کوئی جواب نہیں ویا تھا جس پر ان کو تشویش ہوتی۔ المدہ کا خیال تھا اس کا ورلڈ جینک کے ساتھ گام کا دورانے پورا ہور ہاتھا۔ یہ اواس کا باعث تھی 'لیکن وہ اور بچے خود ہے حد خوش تھے کیو تکہ ان کی اگسان والی میں چند ہفتے وہ گئے تھے اور جب تک ان کی اگلی منزل متعین نہ ہوجاتی انہیں پاکستان ہی میں رہنا تھا 'لیکن اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں وہ طوفان آگیا تھا جس نے المد سمیت ان سب کی زندگی میں وہ طوفان آگیا تھا جس نے المد سمیت ان سب کی زندگوں کوہلا کر دکھ دیا تھا۔

000

ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے سے صرف دو ہفتے پہلے جب سالار کا گوی الوداعی ملاقاتیں اور فیرویل ڈنرزلینے میں معہوف تھا۔ وال اسٹرٹ جرتل نے ورلڈ بینک کی صدارت سے انکار کی دجہ ڈھونڈ نکا لتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیو مرکی نیوز بریک کی تھی اور پھریہ خبر صرف اس اخبار ہی نے نہیں ڈھیروں او سرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔ سالار سکندر کے برین ٹیو مرکی بریکنٹ نیوزی مغرب کو دلچی نہیں تھی نہ ہی میڈیا کو۔ دلچی آگر تھی تو می آئی اے کو۔ اس اسٹیج پر سالار کی مملک بھاری کی خبر بریک کرنے کا مطلب میں پوجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر تو ڈٹے کے متراوف تھا جس پر سالار کام کر دیا تھا۔ ''وہ''

1005 A 65 ESBINST

Sello

جانے تھے سالار ورلڈ بینک ہے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جارہا تھا اور انہیں بھین تھا 'جووہ کرنے کے خواب و کم رہا تھا 'وہ ناممکینات میں سے تھا۔ اس کے یاوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے اور سب سے بمترین دفاعی حكمت عملي دي تھى جو انہوں نے اختيار كى تھى۔ دہ سالار سكندركى بيارى كو مشتير كرنے كے بعد آب اس یرد جیکٹ کے مکند سرمایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا تظار کررہے تھے۔وہ شطریج تھی۔سالارائے مرے سجا كر پهلي جال چلنے كى تيارى كررہا تھا۔"وہ" يہلے سے تيار بيٹھے تھے۔ "انہوں" نے پہلی جال چل دى تھى اور پہلى عال میں بی بادشاہ کو شہرمات ہونے والی تھی۔ یہ کم از کم "ان"کویقین تھا۔

اس نے انٹرنیٹ پر glioma کالفظ کو کل پر سرچ کیا۔ پھر oligodendroglial کو۔ ساڑھے نو سال کی عمر میں محر جرال سکندر نے ان دو لفظوں کو Spelling Bee کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی اسپیلنگ اے یاد کرتا تھی۔اے ان دوالفاظ کی اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے یاندانہ نمیں تھاوہ اپنیاپ کولاحق دنیا کے مملک ترین برین شومرے وا تفیت حاصل کردہاتھا۔ Spelling Bee کے مقابلے کے لیے جریل نے صرف ان الفاظ کی اسپیلنگ یادی کی سودوالفاظ کیا تھے وہ موجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپنے باب کے نام کے ساتھ اس کی بیاری کے حوالے سے ایک خبردیمی تھی۔وہورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جوان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم بھے تھا اور کئی

بإرسالاركے زیر استعال آ با تقااور اس موم ترجی رازی ترین اسکرول مونے والی خبول میں بیے ایک سالار سکندر كى يمارى كے حوالے سے وال اسٹریٹ جرائل كى نيوز تھى جو صرف آدھ تھنئد يہلے بريك ہوئى تھي۔ ساڑھے نوسال کے اس بچے نے اس بیاری کو کھوجتا شروع کیا تھا۔ سالار آبھی کھر نہیں لوٹا تھا۔ ایامہ دوسرے كمرے ميں بچوں كو پردها رہى تھى اور جريل انٹرنيٹ پر ساكت بيشاب بردھ رہا تفاكہ اس كا باب كريد او كے oligodendroglial كافكار تقا-اس يُوم كاعلاج نبيس موسكا تقا- كمل طورير كامياب علاج \_ اوراكر علاج ہو بھی جا آتو مریض سات ہے دس سال تک زندہ مد سکتا تھا۔اس برین یو مرکے مریض صحت مندمہ کر بھی اس سے زیادہ سیس جی سکتے تھے۔

ساڑھے نوسال کا وہ بچہ اس دن چند لحوں میں برط ہو کیا تھا۔ اس کھریس سالار کے بعدوہ پہلا مخص تھا ہے سالار کی بیاری اور اس کی نوعیت اور اثرات کاعلم ہوا تھا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔وہ اس ہولناک ا تكشاف كاكياكر ب- ال كويتاد ب يا نه يتائية اس كا Dilemma (مخصر) نهيس تقاراس كامخمصه اور تقار

(بانی آخرماهان ثناءالله) For NextEpisode Stay Tuned To

### paksociety.com

فواسور سيرور

الله بحول تعليال تيري كليال فائزه افتحار قيت: 600 روية

ليني جدون قيت: 250 روي

🏠 مختليان، پيول اورخوشبو

بنيواني عليه بكتيه بمران دُانجست، 37 ماردو بازار، كرا جي فون: 32216361

Section









J- وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی-سکون آور ادویات کے بغیر سوشمیں یار ہی تھی-وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6- اسبيلنگ لي كيانوے مقالم كے فائنل ميں تيره ساله اور نوساله دو ميچ چودهويں داؤند ميں ہيں۔ تيره ساله فينسي نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نو سالہ ایک خوداعتیاد نیچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فاشنگ میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خوداعتاد 'مطمئن اور زمین بچے کے چرے پر پریشانی پھیلی' جے دیکھ كراس كے والدين اور ہال كے ديگر مهمان بے چين ہوئے مگراس كى يہ كيفيت ديكھ كراس كى سات سالہ بهن مسكرا دى۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کارنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7- ده دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنک کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ یہنے لگا۔ لڑکی نے چردانس کی آفری اس فع اس ارجی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزارنے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کرتا۔

4۔ وہ اپ شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا پناس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔



"حمین! جاؤ بھائی کوبلا کے لاؤ وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھادے۔ پتا نہیں اتنی دیر کیوں لگادی اس " بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جریل یاد آیا۔اے كمرك سي كنة كافي در مو كني تقى-"آج میں پڑھا تاہوں۔ حمین نے اعلان کرتے ہی اپنود نول ہاتھ کی نمازی کی طرح سینے پہ باندھتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں دعا پڑھنے کے لیے اپنامنہ کھولا اور امامہ نے تحکمیانہ انداز میں فوری طور پر اسے ٹوکا۔ "حمين! بعائي ردهائے گا۔" حدین نے بند جی تھیں کھول لیں اور سینے پر بندھے اتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے نکل جا آگا المہ نے نائٹ سوٹ کے اس پاجائے پر کلی کرہ کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی یاتھ روم سے پہن کریا ہر ڈکلا تھا۔ پاجا ہے کے اوپری جھے کو ازار بند کے بجائے آیک بڑی سی کرہ لگا کر کسا کیا تھا اور اس کرہ کے دونوں سرے کسی خرکوش کے كانوں كى طرح اس كے بيٹ كے اور كھڑے تھے الأوهر آؤند"امامه نے اسے بلایا۔ "بیر کیا ہے؟"اس نے جھک کرنیچ بیٹھتے ہوئے اس کرہ کو کھولنے کی كوسش كاكهاجام كوفعيك كرسك حدین نے ایک جی اری اور جھنگا کھا کراس کرہ پردونوں ہاتھ رکھے بیچھے ہٹا۔ "می! نہیں۔" "اس کی string کماں ہے؟" مامہ کواندا زہ ہو کیا تھا کہ اس کرہ کو باندھنے کی دجہ کیا تھی۔ ومیں نے اسکول میں کسی کودے دی ہے؟" المدنے جرانی سے بوچھا۔"كيول ؟" "جيئ مي-"حسن في جمله عمل كيا امامه نے ہما بکا ہو کراپے اس بینے کا اعتاد اور اطمینان دیکھا۔ چیرٹی میں ؟ وہ واقعی جیران تھی۔" سرف ایک ، مختصر جواب آیا۔ "دوری سے بیک کوباندها تھا۔" "كس بيك كو؟" كامه كاما تفاعفه كا اس بيك كوجس من TOYS (كفلون) تص-"جواب اب بحى بورا آيا تفا-"كى ك TOYS (كائز)؟ المدكما تقريل روب " Well "حمين في اب ال رئيسه اور عمايه كوبارى بارى \_ مخاط انداز می دیکھااور ایے جواب کو (دو کی لوکوں کے تھے)" There were many owners المدكوا يك لمحيس سجوين آيا تفا-

من خولين دُالجَتْ عُلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عُلْمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْكُ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ

many owners کون تھے کی کور ہے؟ کول دے؟ کی سے اجازے کی؟"



اس نے میے بعد دیگرے تابرتو رسوالوں کی بوچھا و کردی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب معین سکندر نے مہاتما بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے تھلونے دان کیے تھے اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا محل نہ ہو آتو اس کے اس کارناہے پر ہمار بلا کارن ت عنايه كى آئلميس اب آنسووس بالب بعر كى تقين -اس "جھوٹے بھائى" نے بير طے كيا ہوا تھا كہ وہ ان كى مرچز کو کسی بھی وقت مشنری جذبہ کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا۔ «مى!»عنايه برى طرح بكبلاني تھى-ی charity is not a sin "(چری گناه نهیں ہے۔) حمین نے اپی آنکھیں عادیا "کول کرتے ہوئے ان دوالفاظ کا ایک بار پھراستعال کیا جو بچھلے کچھ دنوں ہے بار بار اس کی گفتگو میں آرہے تھے۔ رئیسہ اس ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈ پر کیٹی ان دونوں کو خاموشی سے س عنائيه كابس جلنا تووه اس كوبييك والتي- كم از كم رات كاس برجب الصيد اندازه بهي شيس تفاكه وه اس كا کون کون سا تھلوتا چریٹ میں دے آیا تھا۔ "معجات كرس كاس اركيس-الجي سي-المامه نے پیراخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی صوفہ پر پڑااس کا سیل فون بچنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھاوہ کے برین مجھ "همين جاكرات بينيه ليثو-ين خود بلالاتي مون جريل كو-" المامد نے صوفہ کی طرف جاتے ہوئے کرے کے دروازے کی طرف جاتے حمین کو ٹوکا۔وہ بے حد فرمال بردارى سوالس ابيخبيرى طرف أكياتفا-المدنے بیل نون پر سکندر عثان کا نام جیکتے دیکھا اور کال ریبیو کرتے ہوئے اس نے نینوں بچوں کی طرف ويكھتے ہوئے اپنے ہونوں پرانگی رکھ كرانسي خاموش رہے كااشارہ كيا۔ "سالارکمان ہے؟" سکندر عثمان نے اس کے سلام کاجواب دیے ہی مجیب اضطراب میں اس سے پوچھاتھا۔ "" کریں دورہ مور ٣٠ يك وزيس محدي إلى آف ي الحراب "ميں ايے كال كررہاتھا و ميرى كال ريسونسيں كررہا-"مامه كوان كے ليج ميں عجيب ى پريشاني اور كھراہث "بوسكتائے وزمين آپ كى كال نير لے پارہ ہوں۔وہ أكثرا پنا فون فنكشنز ميں سائيلنك كرديتے ہیں۔ خربت باليا-"وه يو جھے بغير سي ره سكي ''تم اوگوں نے مجھے کیوں نتیں تایا؟ اتن بری بات مجھ ہے کیوں چھیائی ہے؟'' سکندر عنان حواس باختگی میں کہتے چلے گئے۔ انہیں کچھ در پہلے ان کے ایک قربی عزیز نے اس حوالے ہے کا انتخاب میں باختگی میں کہتے چلے گئے۔ انہیں کچھ در پہلے ان کے ایک قربی عزیز نے اس حوالے ہے فون کیا تھا۔ ں عزیزنے سالار کی بیاری کے حوالے ہے یہ خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھر فوری طور پر افسوس کا ظہار کرنے کے لیے سکندر کو فون کیا تھا اور سکندر عثمان ان کے اظہار افسوس پر شاکڈرہ مجھے تھے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سالار کے بارے میں جووہ کمہ رہے تھے 'وہ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد اسکلے دس' پندرہ منٹوں میں انہیں اوپر يخولين والجيث 235 جوزي 2016 ي

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

Section

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



تلے کئی کالز آئی تھیں اور انہوں نے حواس یا ختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کردی تھیں۔جواس نے ریپیو نہیں کیں۔

آس ڈرمیں بمٹھے سکندر عثان کی کال آنے ہے بہت پہلے سالار کویہ بنا چل گیاتھا کہ میڈیا میں اس کی بیاری کی خربر یک ہو چکی تھی۔ اس کے اشاف نے اسے اطلاع دی تھی اور ڈنر ٹیبل پر جیٹھا ہوا سالار سکتے میں آگیا تھا۔ اسے اس اسٹیج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کے مضمرات کا اندازہ چند ٹانیوں میں ہوگیا تھا۔ وہ خبر صرف اس کے اشاف نے اس تھے بہت ہے اہم لوگوں کے علم میں اشاف نے اس تھے بہت ہے اہم لوگوں کے علم میں آپھی تھی اور ان میں سے چند نے سالار سے اس سلسلے میں بات بھی کی لیکن سکندر عثمان کا نام اپنے فون پر چمکتا دیکھ کرسالار کی بھوک ختم ہوگئی تھی۔

ا سے یقین تھاوہ کال کس مقصد کے لیے کی جارہی تھی لیکن وہ وہاں بیٹھ کر سکندر عثمان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرسکا۔وہ بوچھ جس نے کئی مہینوں ہے ایسے دہرا کر رکھا تھا یک دم ہی جیسے اور بہت سے لوگوں کی تمریں

جهكادييني والانتفاا وراكر سكندر عثان كوييه خبرمل چكى تقى توامام...؟

وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا۔وہ چند گھنٹے پہلے گھرے نگلتے ہوئے گھررا یک بہت خوش دخرم خاندان چھوڑ کر آیا تھا۔ چوبھی لاوا تھااس کے اندر تھا۔ کوئی دو سرااس کی لیٹ میں آگر خاکستر نہیں ہوا تھااور اب سالار سکندر کا فون 'نیکسٹ میسیجز اور مسلا کالزے اٹ گیا تھا اور وہ اس ڈنر نیبل پر بیٹھے صرف اس نقصان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا ہواس خبرے پہنچ سکتا تھا۔ اے آگر یہ پتا ہو تاکہ آمامہ اب تک بے خبر تھی اور سکندر عثمان کا فون اٹھا لینے کی صورت میں وہ اب بھی بے خبر بی رہتی اور وہ وابھی پر اس خوش و خرم خاندان کو آیک پار پھر پہلے کا فون اٹھا لینے کی صورت میں وہ اب بھی بے خبر بی رہتی اور وہ وابھی پر اس خوش و خرم خاندان کو آیک پار پھر پہلے ہی کی طرح و نگھ سلمانو سالار سکندر اپنے باپ ہے بات کرلیتا لیکن وہ اس وقت اس کو تری طرح تھا جو اس کی کو دکھ کر آر ہی تھی یا جو آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا لیکن کون کی گھر کر ۔ پیداس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔وہ جو سامنے نظر آر ہی تھی یا جو آنکھیں بند کرنے پر نظر آنے گئی تھی۔

"کیا شیں بتایا پایا؟ کیا چھیایا ہے آپ ہے؟"امامہ کی سمجھ میں سکندر عثمان کی بات نہیں آئی تھی۔اے لگا ذشتر رہے کی بات نہ کہ سمجہ وہ کے نظام کی تھا ہے۔

اس نے شایدان کی بات سنے اور مجھنے میں کوئی علطی کی تھی۔

ں سے ملید میں ہے۔ "برین ثیو مرکے بارے میں۔" سکندر عثمان نے جیسے کراہتے ہوئے کہا تھا گراس کے باد جودوہ سالار کا نام نہیں لے سکے تصدایا مداب بھی کچھ نہیں سمجھی۔

"برین ٹیومز؟ کس نے برین ٹیومر کے ہارے میں؟"وہ الجھی اوروہ پسلاموقع تھاجب سکندرعثان کواحساس ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح بے خبر تھی۔

۔''پایا! آپ کس کے برین ٹیومر کی بات کررہے ہیں؟''امامہ نے ان کو خاموش پاکرا یک بار پھر ہوچھا۔ جواب سکندر عثمان کے حلق میں اٹک گیاتھا۔

"بالیا...!" مامدان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھراپناسوال دہرانا چاہتی تھی مگر دہرا نہیں سکی۔
بکل کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنے ہی سوال کا جواب آیا تھا۔ سکندر عثان کس کی بیاری پریوں
بے چین ہو سکتے تھے۔ سالار ... کیاوہ سالار کی بات کررہ ہے تھے؟ سالار کے برین ٹیو مرکی؟ ایک جھما کے کے ساتھ
اے کئی ہفتے پہلے کی فرقان اور اپنی بات چیت یا د آئی۔ ہاسچٹل کا وزٹ ۔.. کچھ ہفتوں سے سالار کا بدلا ہوا رویہ۔
وہ بے بقین کے عالم میں فون ہاتھ میں لیے جمعی رہی۔ یہ اس کا وہم تھا۔ اسے وہم ہی ہونا چاہیے راس نے
وہ بے بقین کے عالم میں فون ہاتھ میں لیے جمعی رہی۔ یہ اس کا وہم تھا۔ اسے وہم ہی ہونا چاہیے راس نے
جسے گڑگڑا کر دعا کی تھی۔ اب مجمع اور نہیں ۔.. کوئی آزمائش نہیں۔۔ اس نے اپنے مفلوج ہوتے ہوئے اعصاب
کے ساتھ عمتا یہ معمون رئیسہ کود کھا جو خوش گیاں کرتے ہوئے سونے کی تیاری میں مصوف تھے۔

مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 2016 جَوْرَى 2016 يَدْ



فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ نہ سکندر عثمان بول پا رہے تھے'نہ وہ۔ وہاں چھتاوا تھا' یہاں ہے يقيني... سألار كايام لينے كي ندان ميں ہمت تھي 'نداس ميں حوصلہ... " آپے کس نے کما؟"امامہ نے بالاً خرجیے آپے اوسان پر قابوپاتے ہوئے کا نیتی ہوئی آواز میں ان سے بوچھا۔اس نے اپنے بچھلے سوال کے جواب پر اصرار نہیں کیا تھا۔ "اس نے تہیں نہیں بتایا؟" سکندر عِثان نے مجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا کوں جیسے یہ نہیں کہنا ع ج تصديد كمناع بت تفي كه وه خبرغلط تهي ... كاش كمد عكت. ا ہامہ کواس سوال کا جواب دینے یا سوچنے کا موقع نہیں ملا۔اس نے باہم مارن کی آواز سنی تھی۔ ''میں کچھ دریمیں آپ سے بات کرتی ہوں پایا۔''اس نے اپنے سرد پڑتے ہاتھ میں تھاہے فون کو سنجھا لنے کی ششر کر سرم سرکاری میں میں سے کا ا کوشش کرتے ہوئے سکندر عثان سے کہا۔ "مجھے تنہیں نہیں بتانا جا ہیے تھا۔"وہ اپنے بچھتاوے کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائے اس حالت میں بھی مدر میں رہیں مانا جا ہیے تھا۔"وہ اپنے بچھتاوے کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائے اس حالت میں بھی انهیں اندازہ ہورہاتھا کہ ان کے اُس ایکشاف پرامامہ پر کیا گزری ہوگ۔ امامہ نے جواب نہیں دیا 'فون بند کردیا۔ سب کچھ کیک دم ہی معمل 'بے معنی ہو گیا تھا۔ کسی بت کی طرح فون کو معمد سے کھی دیا کہ یہ بلتھ ہے۔ كوديس رمصحوه ساكت بيتحى ربى-وہ ساری زندگی 'مِرے وقت' ہے ڈرتی رہی تھی اور برے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی اور ایپ بس کچھ ہی سال تواہے کزرے تھے کہ اس نے آہوں پر کان لگانے بند کیے اور برا وفت وہ جیے سامنے آکر کھڑا موگيانھا-اتناو<u>ب</u> پياؤ*ب...اتنااچانک که ده بل بھی نمين يار* ہي تھي۔ اسے کچھ فاصلے پر عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ و تھا "فوتا " گفتگو کرنا ہوا حسین سوینے کی کوشش میں بھی صوفے بربت کی طرح بیٹھی ماں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمی نے دادا سے فون پر بات کی تھی اور پھر تمی خاموش بیٹی ہوئی تھیں۔وہ ہارن بجنے پر جھی پایا کوریسیو کرنے نہیں گئی تھیں مصین نے جمائی کیتے ہوئے صورت حال کا تجزیه کیا۔امامہ کوایک بار پھردیکھا 'پھرغنایہ اور رئیسہ کوجو تقریبا سنیند کی وادی میں جانے والی بھی۔ایک اور جماہی کے كراس في المامه كو مخاطب كيا-وممي!آپ تھيك ہيں؟" المدن چونک كرخالي نظرول سے حمين كود يكھا وہ حمين كابوال تجد نہيں سكي تھى۔بس بيريتا چلاتھا كہ اس نے کچھ کما تھا۔جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کے بجائے وہ اٹھ کر با ہر نکل کئی تھی۔ حصین کچھ اور الجھیا تھا۔ اس کی اں انہیں خدا حافظ کے بغیرادر ان کے ماتھے پر بوسہ دیدے بغیرا یے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی کیے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ حدین کی زندگی میں۔ اس کا دماغ الجھا تھا۔ اس کھرکے افرادیاری باری اس طوفان کے بچکولوں کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ""تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟"سالارنے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے جبریل کود مکھ کیا تھا۔ باپ کی آواز جبریل کو کسی کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ برق رفناری ہے اس نے کمپیوٹر کی اسٹرین پروہ ایک دیکھ کیا تھا۔ باپ کی اور دروز کا کسی کرنٹ کی طرح کئی تھی۔ برق رفناری ہے اس نے کمپیوٹر کی اسٹرین پروہ سائٹ بند کی جووہ کھولے بیٹھا تھا اور پھر مزید کچھ بھی بند کے بغیروہ ربوالونگ چیئر بیٹھے بیٹھے گھوما۔ وہ اب باپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھاجولاؤ کج کے بیرونی دروازے سے سیدھا اندر آیا تھا لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ امامہ ہاران کی آواز س کر بھی نہیں آئی تھی۔ جبریل ہاران کی آواز س ہی نہیں سکا تھا۔ اس کاذبن جس کرداب میں پھنسا ہوا تھا وہان جس نہیں سکیا تھا۔ تعی ایک اساننعند کی تیاری کررہاتھا۔ "جبریل نے اسے سامنے کھڑے سالار کودیکھے بغیر انظری ملائے بغیر خوس دانجت المع جوري 2016 ع

کما۔وہ باپ کا چرو کیوں نہیں دیکھ پارہاتھا۔وہ ساڑھے نوسال کا بچہ اس وقت نہیں سمجھ پارہاتھا۔اس نے جیسے بے خری میں ایک ایسار از پالیا تھا جے اب وہ کسی کے سامنے عمیاں ہوجانے سے ڈر رہاتھا۔ سالار نے جریل کا چرود یکھا۔اس کے عقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ بینک کا ہوم بیجے دیکھا' پھراس نے اپنی ڈنر جسکٹ آ ارتے ہوئے اس سے کہا۔

"بہت در ہوگئی ہے۔ ساڑھے دس ہورہ ہیں اور تنہیں دس بجے سے پہلے پہلے سب کام بمل کرلینا

ع جیسے یا دہے۔ سالارنے جیسے اسے یا دوہانی کرائی تھی۔ وہ اس گھرکے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا' دس بجے سے پہلے پہلے ۔ اپنا کام ممل کرنے سوجانا۔

جربل نے اس بار بھی باپ کود کھے بغیر سملایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

'' تنہماری ممی کماں ہیں؟''سالارنے اسے پوچھا۔ ہارن کی آواز کے ہاوجود بھی اس کااستقبال کرنے نہیں آئی تھی۔ اور جبرل رات کے اس پسرلاؤ بج پر ڈیسک ٹاپ پر اکیلا موجود تھا۔ اس کے گھر میں بیہ خلاف معمول تھا۔ ۔ وہ خدشِہ جوائے ڈنر میں لاحق ہوا تھاوہ جیسے یقین میں بدلتا جارہا تھا۔

جبرال کوجواب دینا نمیں پڑا۔ بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کروہ آگئی تھی۔ سالارنے اے دیکھا اور اس کے چرکے پر پڑنے والی ایک نظری اے بیہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین خدشات ٹھیک ثابت پر ختہ

اس لاؤنج میں موجود تینوں افراد عجیب ڈرا مائی انداز میں وہاں ایک دو سرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کسی اسٹیج لیلے کے ایکٹرز کی طرح جو ڈرا ہے کے در میان اپنی لا نیز بھو گنے کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر آمد اور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دو سراجائے۔

وہ خاموجی اس ساڑھے نوسال کے نیچے نے پہلی بارائیے گھریں اپنے الباب کے درمیان ایک دیواری طرح حاکل ہوتی دیکھی تھی۔اور اس خاموجی نے اس کے خوف کو بڑھایا تھا۔وہ بلا کا ذہین تھا لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاکوں کو سلجھانہیں سکتی۔نہ جذبا تیت کو مات دے سکتی ہے نہ ہے حسی کو تو ژسکتی ہے۔ نہ خاموجی کی دیواریں چھید سکتی ہے۔

سالارکی طرح جیرل نے بھی یہ توجان لیا تھا کہ امامہ بھی سالار کی بیاری کے بارے میں جان گئی تھی لیکن یہ انگشاف اے کس حد تک اذبت وے رہا تھا۔ جبرل اس کا اندازہ نہیں کریا رہا تھا نہ اس کے ردعمل کا ۔۔۔
''گذ تائٹ۔''اے جیسے راہ فرار سوجھ گئی تھی۔ وہ دو لفظ بول کرمان کی طرف دیکھے بغیروہاں ہے غیر متوازن جال کے ساتھ کیا تھا۔ لاؤ بج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دو سرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نظر بھردی بھر تیسری۔ بھر سالا ربیٹ کرا پے بیڈروم کی طرف کیا تھا۔ وہ اس سے زیادہ ان نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔

ا پندردم میں داخل ہو کر پیچھے دیکھے بغیر بھی وہ جانیا تھا وہ اس کے پیچھے تھی اور میکا کی انداز میں اندر آئی تھی ہوں جے کسی ٹرانس میں تھی۔ تجرزوہ نہیں تھی۔ دہشت زوہ تھی۔ یوں جسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں جائی تھی۔ پوچھنا نہیں جائی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی۔ بھی تھی۔ بھی تھی۔ بھی تھی تھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی تھی تھی۔ بھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی۔ بھی تھی تھی۔ بھی تھی۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجَيْثُ عَدِي عَرَىٰ 2016 يَدِي



اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔۔۔سالارنے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا اور اس کمچے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ماں باپ کواپی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حدمشکل ہو تا ہے۔ "تم نے طے کرر کھا ہے کہ تم ساری عمر بچھے چین نہیں لینے دو گے۔" سکندراعثمان نے آنسوؤں کے درمیان اس سے کہا۔ وہ اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے 'رو پرنے والے باپ نہیں تھے۔ آج ان کا بیرزعم بھی اسی اولاد نے ختم کیا تھا جو استے سالوں سے ان کے لیے فخر کا "اس بار تومیں نے کچھے بھی نہیں کیا پایا !"اس جملے نے سکندر عثان کو مزید زخمی کیا تھا۔وہ ٹھیک کمہ رہاتھا۔ واقعی اس بارتواس نے مجھ بھی نہیں کیا تھا۔ "میں اور تمہاری می کنساشا آرہے ہیں "ی ہفتے۔"انہوں نے اپنے آب پر قابوپانے کی کوشیش کی تھی۔ "سیاں میں اور تمہاری می کنساشا آرہے ہیں "ای ہفتے۔"انہوں نے اپنے آب پر قابوپانے کی کوشیش کی تھی۔ "لپالیا الیا فائدہ ہے؟ میں وقت نہیں دے پاؤل گا۔سب کچھ وائنڈ آپ کر رہا ہوں میں یہاں ' کچھ دنول کی بات مرکبا ہے چرمیں آجاؤں گا آپ کے اِس پاکستان۔" اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اِن دونوں کوان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھیا چاہتا تھا۔ دوست "آپریشان نہ ہوں۔ میں فی الحال ہالکل ٹھیک ہوں۔ ٹریشعنٹ ہو رہا ہے۔ آپ صرف عاکریں۔ ممی سے میری بات کریوا دیں۔"اس نے سکندر عثان کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں مال سے بات کروانے کرکھا۔ طبیبہ بھی اس كيفيت مين تقى جس مين سكندر عثان تنصيداس كي بهاري كالكشاف جيسا ليك آثش فشال كم يصنّف كي طرح تقا جس نے منٹوں میں اس ہے جڑے ہر مخص کی زندگی کوبدل کرر کھ دیا تھا۔ كمرے ميں سكتے ہوئے فون كان ہے لگائے وہ اپنے إلى باب كو تسليال ديے ہوئے اس وجود ہے بے خبر نميں تفاجو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران کی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ایک ایک لفظ کو سفتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو مجھے بغیر۔ سالارتے بالاً خرفون بند کیا اور اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک عجیب سااحساس جرم تھاجس کا شکاروہ اس وقت ہورہاتھا۔ پانسیں احساس جرم تھایا خود ترس اس کی باری نے اسے برے علط انداز میں سب کی توجہ کا مركز بنايا تفا-سب كي توجه كامركز اور برايك كي تكليف كاباعث-اس نے فون رکھ کرایامہ کود کھا۔ اس کاچروسفید تھا۔ بالکل بے رنگ یوں جیسے اس نے کسی بھوت کود کھے لیا ہو اس پر نظریں جمائے پلیس جھیکائے بغیر۔شاکی نظریں ہے بھٹی ہے بھری ہوئی۔ "بینے کے بات کرتے ہیں!" خاموثی کو سالارنے تو ژا تھا 'وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر ارہا تھا۔ اس نے ہاتھ برمھا کرامامہ کا ہاتھ پکڑا اور اے صوفے کی طرف لے آیا۔وہ کینچی چکی آئی تھی۔ یوں جیسے ایک روبوث یں سے جایا ؟ بہت دیر صوفے پر برابرایک دو سرے کو دیکھے بغیر گم صم بیٹھے سالارنے بالا خریہ اندازہ لگالیا تھا کہ گفتگو کا آغاز اب بھی اے ہی کرنا تھا۔ سوال کاجواب جانے کے باوجوداس نے پوچھا تھا۔ اس سوال کے علاوہ سارے سوال مملک تھے۔ سارے سوالوں سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کی دو سرے کے بارے میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی۔ اپنے بارے میں بات کرنا۔ اپنی بیاری۔ اپنی زندگی 'اپنی موت۔ یہ از ان نهیں کر سکتاوہ بھی انسان تھا۔ المحولين والحيث و 230 جوزي 2016 Section. ONLINE LIBRARY

"تم نے کیوں نہیں بتایا ؟"سوال کاجواب وہ نہیں آیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔سوال کاجواب سوال ہے ہی آیا تھا۔ گلے میں بھنسی ہوئی رندھی ہوئی زخمی ہی آواز میں ۔وہ امامہ کی آواز نہیں تھی۔ ہے ہی اور ہے بھینی کی آواز نہیں تھی۔ ہے ہی اور ہے بھینی کی آواز نہیں تھی۔ کیا ہوا ۔ جسی زیادہ چھنے والا سوال ۔ اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف وہ خبر کو اس کے ساتھ بانٹتا ۔ چھپانا کیوں ضروری سمجھا تھا۔ زندگی کے اشنے سال ساتھ گزار نے کے باوجود بھی۔

'نہمت نہیں بڑی ''جواب نے امامہ کی ہمت بھی تو ڑی تھی۔وہ کم حوصلہ تو تبھی نہیں تھا 'تو کیاوہ خبراس بیاری نہیں میں میں بڑی نہوں ہے ہے۔

کی نوعیت اس حد تک خراب تھی کہ وہ کم ہمت ہورہاتھا۔ است مکیر ہفتا ہے جات کی تسریکی کتاب میں استان کا میں معمد میں انتہا

وہ اے دیکھے بغیراب جوتوں کے تشمے کھولتے ہوئے اے اپنی بیاری کے بارے میں بتارہاتھا۔ ثیو مرکی تشخیص نے نوعیت مکنہ علاج متوقع مضمرات نہ تھم آوا زمیں اسے دیکھے اس نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتا تا چلاگیا'وہ دم سادھے سب کچھ سنتی گئے۔ یوں جیسے وہ اپنے کسی بھیا نک خواب کے بارے میں متاریا تھا۔

"تم تھیک ہوجاؤ کے تا؟"

اس نے ساری گفتگو سفنے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں پوچھا تھا 'پول بھے وہ مریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیاری خود اس کے ہاتھ میں تھی ۔ وہ جواب ہی نہیں دے سکا۔
بول ہی نہیں سکا ۔ وہ سوال تھوڑی تھا وہ تو آس اور امید تھی جو وہ اسے کم از کم اپنے لفظوں سے دینا نہیں جا بہتا تھا۔
اس نے اپنی بیاری کے بار سے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آرا بتاوی تھیں اور اس کے باوجودوہ اس سے ایک احتقانہ سوال پوچھ رہی تھی 'سالار نے خفکی محسوس کی غصہ نہیں آنا چاہیے تھا کیکن غصہ آیا تھا۔
ایک احتقانہ سوال پوچھ رہی تھی 'سالار نے خفکی محسوس کی غصہ نہیں آنا چاہیا تھا۔ وہ اٹھ تھیں سکا ۔ وہ اب ''دہامہ! نم جا کہ وہ اب تھا۔ وہ اٹھ نہیں سکا ۔ وہ اب بھوٹ بھوٹ کر رور ہی تھی۔ بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی ۔ وہ اسے سونے کا کمہ رہا تھا۔ نہیں تو تھی شکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹے جا رہا تھا۔ سائبان سفنے والا تھا اور وہ اسے کید رہا تھا۔ سائبان سفنے والا تھا اور وہ اسے کید رہا تھا۔ سوچا ہے۔

وہ اس سے لیٹی بچیوں کے ساتھ روتی رہی وہ مجرموں کی طرح جب سرجھکائے بیٹھارہا۔ تسلی دلاسادے سکتا تھا۔ پر کیادیتا۔ ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے 'جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے 'اپنے حال میں ہے اسے نکالنا سیکھے۔ یہ ناامیدی اور مایوسی نہیں تھی۔ حقیقت پندی تھی۔ وہ حقیقت پندی جس سے امامہ نفرت کرتی تھی۔

" میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں۔ "وہ روتے روتے یک دم بولی تھی۔ پتا نہیں اب کیا گمان تھا جے وہ وہم بناتا چاہتی تھی۔ سالارنے ایک لفظ کے بغیراٹھ کر کرے میں پڑی ایک کیبئٹ ہے فائلز کا ایک بلندہ لا کر اس کے ساتھ سامنے سینٹر نیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ کیلیاتے ہا تھوں ہے ان رپورٹس کو دیکھنے گئی 'وھندلائی ہوئی آئی تھوں کے ساتھ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یہ بھین کرتا چاہتی تھی کہ چھے اور تو نہیں تھا جو وہ چھیا رہا تھا۔ کوئی اور بری خبر' پرواں کے نیچے ہوئے جسے یہ بھین کرتا چاہتی تھی کہ چھے اور تو نہیں تھا جو وہ چھیا رہا تھا۔ کوئی اور بری خبر' پرواں کے نیچے ہے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف… ہرکاغذاس کی آئکھوں کی دھند کو گہرا کر رہا تھا' وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ بھی علی تھی۔ آخری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ بھی علی تھی۔ آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے آس نے سالار کو دیکھا۔

"میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ کھتے ہوئے آس نے سالار کو دیکھا۔
"میڈیکل سائنس غلط بھی تو کمہ سکتی ہے۔"

من خولين والجيث 240 جوري 2016



سالار رندهی ہوئی آواز میں کھے گئے اس جملے پر ہنس پڑا۔وہ غلط آدمی کو غلط جملے ہے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلکہ شاید ہیہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کمہ رہی تھی۔اپنے دماغ میں چلنے والے جھکڑرو کئے کے " ہاں سائنس غلط بھی کمہ علی ہے۔ ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے علاج بھی۔"اس نے امامہ ہاشم کی بات کور د نہیں کیا تھا۔ اس کی اذیت کووہ اور نہیں بردھیا تا جا ہتا تھا۔ ورد نہیں کیا تھا۔ اس کی اذیت کووہ اور نہیں بردھیا تا جا ہتا تھا۔ " تم ٹھیک ہوجاؤ کے تا؟"اس کابازوا یک بار پھرتھاما گیا تھا۔ سوال پھرد ہرایا گیا تھا۔۔۔وہ خاموش نہیں رہ سکا غصہ نند "اگر میرے ہاتھ میں ہو تایو ضرور ۔۔ لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کیے ان شاء اللہ ۔ <u>"</u> وہ بھر بچکیوں سے رویزی تھی۔اس بار سالارنے اے لپٹالیا۔وہ مرد تھارونا نہیں جاہتا تھا مگرجذیاتی ہورہاتھا۔۔ وہ آنسو میں تھے۔وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بیاری ان کی زندگی میں لے آئی تھی۔ جار کم س بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت مینی زندگی کو کیسے اسلے بسر کر لینے کا تصور کرلتی۔ جب وہ مجھلے گیارہ سالوں ہے اس یر ہرلحاظے انحصار کرتی رہی تھی۔خوف بے شار تھے اوروہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیے اس کا ذہن پڑھ رہا "امامه! تمهیس بهادرین کراس سب کامقابله کرتا ہے۔" اس نے بالاً خراس کے لیے آیک جملہ ڈھونڈا تھا مہنے کے لیے۔۔ صدیوں برانا روایتی جملہ۔ تکلیف میں انسان بے حس توہو سکتا ہے بہادر کیسے ہوتا ہے؟ \_وہ اس سے کمناچاہتی تھی لیکن کمہ نہیں سکی۔ زندگی میں پہلی باراس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجوددہ اعتراض اس تک تہیں پہنچایا ۔ لانا جھڑنا بجیث مباحثہ یہ تو تب ہو تا ہے جب سالوں کا ساتھ ہو۔ سالوں کا ساتھ کزر گیا تھا۔ اب جو رہ گیا تھا۔وہ مهلت تھی اور اس مهلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ شکوہ۔ شکایت۔ گل۔ اعتراض۔ الجھ بھی ۔۔وہ روتی ربی وہ اے ساتھ لگائے تھیکتارہا۔ "تم تھیکہ ہوجاؤ کے "بہت دری تک اس سے لیٹ کرروتے رہے کے بعدوہ اس سے الگ ہوئی اور اس نے جيے خودير قابوياتے ہوئے كما۔ "تم پھرسوال کررہی ہو؟"سالار کولگااس کی ذہبی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ ... " منین سوال سیس کررای - بیارای مول ب تهیس بهادرین کراس سب کامقابله کرتا ہے۔"

وہ اس کاجملہ ای سے دہراری تھی وہ اسے دیکھ کررہ گیا۔

"بیاری ہے۔ موت و نہیں ہے۔ "کیسی تسلی تھی جواس نے دی تھی۔اسے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سالار کو تسلی دینا چاہیے تھی اس کے آنسواہے پریشان کررہے ہوں گے۔ مگراسے بیاندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چرے کا ساتھ میں دے رہے ہول کے۔

المد سرخ سوجی ہوئی آتھوں کے ساتھ لڑ کھڑاتی زبان میں اسے جوامید دلارہی تھی اس کی حقیقت اے بھی پتا ھی اور اس کو بھی جیسے وہ امید دلا رہی تھی۔

"تم كهتي هو تومان ليتناهون-"وه مسكرايا ... امامه كي آنكھوں ميں آنسوون كاايك اور سيلاب آيا۔ "میں نے زندگی میں حمیس بہت سارے آنسودیے ہیں تمہارے ردنے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بنا ہول میں۔ ہمس کے آنسوؤں نے بجیب کانٹا چھویا تھاسالار کو۔۔ بتے آنسووں کے ساتھ سملاتے ہوئےوہ بنی۔



"بال پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے کھات کی دجہ بھی تم ہو۔ وهاس كاچره د ميم كرره كيا يهريك دم اخد كه اموا-وہ کی مہرود میں ترزہ سیا ہے۔ ہریت دی کھرے تبدیل کرنے کے لیے داش روم میں چلا کیا تھا جب واپس آیا۔وہ ''سوجاؤ ۔۔ بہت رات ہوگئی ہے۔''وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے داش روم میں چلا کیا تھا جسواپس آیا۔وہ اس طرح وہاں بیٹھی تھی۔ ان بی فائلوں کے ملیندے کو ایک بار پھر گود میں لیے۔ یوں جیسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ ، میں ہو۔۔۔۔ کوئی غلطی کوئی غلط فنمی۔۔ امید تووہاں نہیں تھی۔ رہی ہو۔۔۔ کوئی غلطی کوئی غلط فنمی ہے۔ اس کی گودے وہ ساری فائلیں اٹھالیں 'اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا سالارنے پچھے کیے بغیر خاموشی ہے اس کی گودے وہ ساری فائلیں اٹھالیں 'اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا "المامه!ایک وعده کرو؟"قا کلول کواس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالارنے اس سے کہا۔ "كيا؟"اس فوي ايناچرور كرتي موساس كال

"بچوں کو چھے پتا تہیں چلنا چاہیے۔وہ بہت چھوتے ہیں۔" أمامه في سريلا ويا-

"برین نیوم کیا ہو تا ہے؟" حمین نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جریل سے پوچھا 'جریل کارنگ او گیا۔وہ ابھی و کھ در سکے ای مرے میں آیا تھا۔

میں ہور ہے۔ اس بوچھ رہے ہو؟"جبرل کولگا جیے حصین نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا۔ یوں جیسے اس کی چوری کو گ چوری پکڑلی تھی۔"کوئی disease بیاد کا ہوتی ہے؟"وہ جبرال سے پوچھنے کے باد جو واندا زہ لگا چکا تھا۔ "تم کیوں پوچھ رہے ہو؟"جبرال نے ایک بار پھراس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اپنا سوال دہرایا 'لیکن اس نیا میں جسر ماکی تھی کی آ۔ سر کو بتان میں۔ اس نے دل میں جیسے وعاکی تھی کہ اے کھیتانہ ہو۔

سے حل میں جیسے دعالی سی کہ اسے چھ پتانہ ہو۔ ''ہجاری فیملی میں کسی کو برین ٹیو مرہے۔'' حمین نے بالاً خراعلان کیا جریل نے عنابیہ اور رئیسہ کود یکھاوہ دونوں

"I think dada has got brain tumar (میراخیال بوداداکو بے)"اس نے جریل کے تبعرے سے پہلے اپنا اگلا بتیجہ اس کے ساتھ بانٹا۔

"He told Mummy and Mummy got upset" انہوں نے می کویتایا ہے اور می

جريل اس كاچرود كيم كرره كيا- تواس كى ال تك بھى يە خرچينى كىلى اوراس كے دادا تك بھى \_اور بورى فيملي تكسيساوه بجد سوج رباتها-

> " Is dada going to die (کیادادام نےوالے ہیں؟) حمین نے اس بار کیٹے لیٹے بے صدر ازدار انداز میں جریل سے یو چھا۔

"حسين-"مستفياركها-

Downloaded From "Thank God ... I love him so much" معينك كاذا بجصان سيسهار Paksociety.com





"حمین! تم بیبات کسی کومت بتانا۔"جبریل نے یک وم اے ٹوکا۔ " دادا کے برین نیو مروالی؟"وہ متجسس ہوا۔ اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھااس کے پاس ملکن جواب کے بغیر حمین کووہ قائل نہیں کر سکتا تھا۔ "نيه مي كالميكرث ب وه اسه وس كلوز (ظا بر) شيس كرنا جا ہتيں۔" "اوه! بال-" حمين كوفوري طور بربات سمجير مين آتي-"دادانے می کوبیہ بات بتائی تووہ اپ سیٹ ہو گئیں اب تم کسی اور کوبتاؤ کے تووہ بھی اپ سیٹ ہوجائے گا۔" جبريل جِتنے حفاظتی بند باندھ سكتا تھا'اس وقت باندھنے کی کوشش کررہا تھا۔وہ ننھا بچہ ماں باپ کے اس را زکو را زر کھنے کے لیے ہلکان ہو تاجارہاتھا۔ "اوه ائی گاد ! پیرتومیس نے سوچاہی نہیں تھا۔" حمين كويك دم خيال آيا-وه جريل كى بات نه مان كركتنا براكام كرفيوالا فقا-جريل اب سونے کے ليے ليٹ جاتھا۔ ''لوگوں کواپ سیٹ کرنا گناہ ہے تا؟''ا یک پر اسرار سرگوشی اس کے بائیں کان میں ایک بار پھر گو بھی۔ ''ہاں' یہ بہت برطا گناہ ہے۔''جبریل نے سرگوشی میں ہی اند عیرے میں جیکنےوالیان آنکھوں کوڈرایا۔ ''نا حمین کی آوازیس اِس بارخوف تفااوروہ سیدها ہو کرلیٹ گیا۔وہ آج کل ہر کام اور بات کوایک ہی بیانے پر ج كر ما تعا\_ كياوه sine (كناه) ي جريل کچھ درياس طرح ليٹاريا ... نينداس كى آئھول سے كوسول دور تھی۔ حديث كے خرائے تھوڑى ہى در میں اس کے کانوں میں کو بچنے لگے وہ اس کے خرانوں سے بے حد چڑ ٹا تھا اور بھیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمین سے پہلے سوئے کیونکہ اگروہ پہلے سوجا آباتواس کے خرانوں کی آوازے وہ سونمیں یا باتھا۔ اور آج وہ جان بوجه كراس كمح نيند ميں جانے كا ترظار كر مارہا ؛جب اے يقين ہو گياكہ وہ سوچكا ہے تووہ پردى احتياط سے بستر ہے الفااوردب قدموں جلنا موادروازہ کھول کردوبارہ لاؤر جمیں آگیاجس کی لائٹ اب آف تھی۔ جبریل نے لاؤ بج کی

لائث جلائے بغیر کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ ان ہی میڈیکل ویب سائٹس کو دیکھنے لگا جنہیں وہ سالار کے آنے ہے بملحو مكيدربا تفام

ساڑھے نوسال کی عمریس محمہ جریل سکندرنے پہلی باربرین نیوم کے بارے میں پڑھاتھا۔ نیورو سرجری کے بارے سے neurooncology کیارے می oligodendrogliomas کیارے میں۔اس کی ہر ٹائپ کے بارے میں۔ اور دماغ کے بارے میں۔ وہ پہلے بھی اپنی سائنس کی کلاسز میں دماغ کے بارے میں مجسسے میں مجسسے ا مجسس رہتا تھالیکن اب وہ دماغ اور اس کولاحق ایک بیاری اس محض کی زندگی کو چیلنج کررہی تھی ہجس ہے اسے بے صدیبار تھا۔وہ اس بیاری کاعلاج و عوند تا جا ہتا تھا جس سے وہ اپنیاپ کی زندگی بچاسکے۔ ساڑھے نوسال کی عمر میں داغ اور دماغ کی بیار یوں سے بید دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین سرجن کا پہلا تعارف تھا۔ سالار سکندرا بی بیاری کے بارے میں جتنا کچھ جانیا تھا'جبرل سکندراس ایک رات میں اس سے دس گنازیادہ جان چکا تھا۔ وہ پہلی رات نہیں تھی جب جبرل جاگر کر اس بیاری کی کھوج میں نگا تھا' وہ اس کی زندگی کی ان واتون كا آغاز تفاجوات دماغ كي تغيول كوسلجمان يم كزارني تحيل-

عولتن دا يحد 243 جوري 2016



اس رات امامہ کو نیند نہیں آئی ... سالار کے سوجائے کے بعد بھی وہ اس طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی

اہے خوف رہتا تھاؤہ جس سے بیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جا تا تھا۔ وہ سالار سے بیار نہیں کرتی تھی۔ کرنے کلی تواس کا عتراف شیں کرتا جاہتی تھی۔وہ ضروری ہو گیا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔وہ اس کو تھو دیے ہے ڈرتی تھی۔ بیار کیسی قائل مے ہے۔ کسی تیر تلوار سے نہیں ماریا۔ ''ہو''جانے ہے مارویتا ہے۔ اس نے لاہور میں شرکنارے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا۔۔ جبوه اس كىياس امريكه وايس كى تقى اوروه جران ره كيا تفاكه وه موم كيسے موئى۔اس كاول كيسے بدل كيا۔ سالارنے اس بوڑھی عورت کے قصے کودلچیں سے سناتھا۔ لیقین شیس کیاتھا۔اس کاخیال تھاامامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت ہے زیادہ حساسیت و کھا رہی تھی اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی ہے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوچود ڈھویڈنہ سکی۔ اور آج انتے سالوں کے بعد امامہ کو ایک بار پھروہی عورت یاد آئی تھی۔وہ کمیں اے ملتی تووہ اے بتاتی کہ اے وہم نہیں تھا۔ وہ جس سے پیار کرتی تھی۔وہ اس سے چھن جا باتھا۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی بل تھلی تھی امامہ برابر کے بسترمیں نہیں تھی مصوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔اس کے بسترى طرف مج يزے ہوئے صوفے بر ... اس نے بند سائنڈ تيبل ليمپ آن كردوا - ده واقعی دہیں تھی۔ صوفے پر جھائے ۔۔وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی ایک گراسانس لے کر سالارنے ا بی آ بھوں کور گڑا تھا بھردہ اٹھ کراس کے برابر صوفے پر آکر بیٹھ گیا۔ " مهيں پا ہے ميں كيوں تمهيں بيرسب نهيں بتانا جا بتا تھا۔ صرف اي وجہ سے ؟ تم مجھے بهت پريشان كرر ہى ہو۔"وہدهم آوازمیں اس سے کمدرہاتھا۔وہ اے ڈانٹنا چاہتا تھا۔۔ ڈانٹ مہیں سکا۔۔۔ اس نے سراٹھاکرسالار کاچمرہ دیکھا۔" بجھے نیند شیں آرہی۔" "تم سونے کے لیے لیٹوگی تو نیند آجائے گی۔"اس نے جوابا"کہا۔ وہ جیب جاب اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جا کرلیٹ گئے۔ اس کی اس اطاعت نے سالار کوبری طرح کا ٹا۔ بیڈ

مِيائيد مُنْبِل لِمِبْ بِجِعا كروه بَقِي سونے كے ليے بستر رايث كيا تفاليكن نينداب اس كى آنكھوں سے بھی غائب ہو گئی پيائيد مُنْبِل لِيمْبْ بِجِعا كروه بَقِي سونے كے ليے بستر رايث كيا تفاليكن نينداب اس كى آنكھوں سے بھی غائب ہو گئی

بیاری کے اعمشاف کے اثرات اے اسکلے دن ہی بتاجلنے شروع ہو گئے تھے ... بوڈ آف گور نرز کے پانچوں ار کان کے بعد باری باری بہت ہے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنی شروع کردی تھیں جو ان کے اس مالیاتی نظام ہے وابستہ ہونے کے لیے فتانشل امداددے رہے ت<u>تص</u>وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے ے تثویش کا شکار جمیں تھے وہ اس اوارے میں اپنی انوں شعنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے ، جس عده سالار سكندرك نام كى وجد سے جرنا جا ہے تھے يد سالار سكندراوراس كے ساتھيوں كے ليے أيك بهت براو حيكا تھا۔ اس استيج پر اس طرح كى عدم اعتادى ان

الطح چندون سالار سكندر في جال س





کھے برے سرمایہ کار چیچے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا اوارہ کام کرتا اور کامیاب ہو تا نظر آتا۔ باتی کے سرمایہ کاروں کورو کئے کے لیے جان تو ژکو مشتوں کی ضرورت تھی۔ جووہ سب کر ۔ ختہ

ایک capitalistic سرمایہ دارانہ) دنیا کے اندر رویبیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور رویبیہ سانپ
کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے۔ ایک ہلکے سے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دوستیاں تعلقات اعتماد۔ کوئی چڑاس کے پاؤس کی ذخیر نہیں بنتی سوائے ایک چڑکے ۔ تحفظ اور ترقی ۔ وہ صرف وہاں نگتا ہے جہاں بھل
پھول سکتا ہے۔ دن دگئی رات چو گئی ترقی کر سکتا ہے۔ دہاں نہیں جہاں اس کیا ترقی کو خدشات لاحق ہوجا میں۔
سالار سکندر نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مالیا تی اواروں اور انوں شعنٹ پینکنگ میں گزارا تھا 'وہ سرمایہ کاروں کی
نفسیات اور ذائیت کو این بائیس کی طرح جانتا تھا۔ وہ کب درخت پر بیٹھے پر ندوں کی طرح اثر نے ہیں اور
کب دانے کے پیچھے آتے ہیں یہ کوئی اس سے بھتر نہیں جان سکتا تھا۔ اس کے باوجودوہ اپنے موجودہ آقاؤں کی
کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے حد مشکل صورت حال میں پھنس چکا تھا۔

اسکے چند سفتے ان ابتد ائی چند دنوں ہے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ان کے سارے بروے سموایہ کار م انسیں چھوڑ کیکے تھے ۔۔۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کاسترفی صد فتانس ان کے پس آنے ہے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا تمس فی صد فتانس وہ تھا جو پورڈ آف ڈائر کیٹر کیا ہی کنٹری بیوشن تھی اور وہ سارا ان انویسٹرز کی شکل ہیں موجود تھا جو وہ ان پانچ سالوں میں اپنے ادارے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے ۔۔ ان کے پاس دنک کیپٹل بہت کم تھا۔۔ وہ کیپٹل جس کی بنیا دیر انہوں نے بین الا قوامی طور پر اس ادارے کا آغاز کرتا تھا۔۔ ایک بوے سمرہ یہ کارکے معاہدہ کر کے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں دو سمرے پولینشل انویسٹر آپ کو اپنے ریڈ زون میں رکھ دیں ۔۔ جانے والا بڑا انویسٹرز کئی تھک تے والے انویسٹرز کو بھی پہلے ہی عائب کردیتا ہے گیا تھی۔ اس میں دن رات کی جانے والی محت چند ہفتوں میں دھویں کی طرح اڑگئی تھی۔ وہ آگر پھرے زیروپر نہیں بھی آئے

اور اس سارے کرانسس نے سالار کو ایک اور چیز سکھائی تھی۔ کوئی بھی ادارہ فردواحد پر کھڑا نہیں ہوتا چاہیے۔۔۔ون بین شواس دن بین کے ختم ہونے کے بعد آدھی سیٹوں کے تماشائی بھی تھینچ کر نہیں لا سکتا۔۔۔یہ بہت برط سیق تھاجو سالار سکندر نے بہت بردی قیمت اداکر کے حاصل کیا تھا۔

وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا'بہت کم اے یہ لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں کرسکے گا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اے بیشہ کریہ سوچنا پڑگیا تھا کہ کیا یہ سب پچھا ایسالہ نہیں ہے جووہ نہیں کرسکنا۔ کیاوہ اپنی صلاحیتوں اورا سنطاعت ہوا خواب دکھیے رہا تھا؟ کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اے اس رائے پر چلنے ہے روک رہے تھے ۔۔۔ وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنا منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک بنیاوی وجہ وہ بیاری تھی جس کا وہ شکار تھا' جو آئے دندگی میں پہلی بار زندگی کے آخری کھے کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہوئے بتا رہی تھی ۔۔۔ مات سے دس سال ۔۔۔ اے جو بھی کرنا تھا۔۔ اس ہے بھی کم مدت میں کرنا تھا۔۔ لیکن وہ اگر کا سرا کماں تھا؟ اور سرا پکڑا کہے جائے فوری طور پر یہ سمجھ سے با ہر تھا۔۔

000

انظار میں تمہیں ایک بیڈ نیون تاوی توکیاتم اپ سیٹ ہوجاؤگی؟ اسکے دن اسکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انظار میں کھڑے حمین سکندر نے رئیسہ سے کہا۔ عنایہ اور جبریل کو پک کرنے سے پہلے ڈرائیوران دونوں کو



Section

یک کر ناتھا پھرای سکول کے ایک دو سرے کیمیس سے جبریل اور عنایہ کو۔ ایک لحہ کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حمین کے اس سوال کاکیا جواب دے ۔ جبریل کے خوب سمجھانے بچھانے اور دھمکیوں کے باوجودوہ کوئی خبراتن ہی دیر ہضم کر سکتا تھا جنتی دیریاس نے ہضم کرلی تھی۔اور کھریں رئیسہ وہ سب سے پہلا فرد ہوتی تھی ہے وہ ہر بریکنٹ نیوز دیتا تھا کیونکہ گھریں رئیسے علاوہ اسے کوئی اس جیساسامع نہیں ملتا تھا جواس کی ہریات کونہ صرف دلچیپی سے سنتا رہتا بلکہ آمناً وصد قنا کہہ کراس پر کھر میں اب بچوں کے دو کروپ تھے۔ جبریل اور عنابیہ۔ سوبراور سمجھ دا ب۔ اور حمین اور رئیسہ ان دونوں کو كس كينتكري من والاجاتاب مشكل تفاكيونكه وودونون أيك كينتكري من سيس آت تصحمين بعد شرارتي اور باتونی تھا۔ سوالات کی بھرمار کے ساتھ ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے انتنا ذہین ۔ پڑھائی اس کامسئلہ نہیں تھا۔اس کے ماں باپ کامسکلہ تھا۔۔ رئیسہ اس کاالٹ تھی۔۔خاموش مودیب سوچ سنجھ کربولنے والی۔۔ کین اوسط ذہانت کے ساتھ ۔۔۔وہ فطرت اور عادات کے حساب سے جبریل اور عنایہ کے گروپ میں زیا وہ بستر طور پر ایر جسٹ ہوتی کیلن زبانت کے حساب سے اسے کمیں رکھنا ہو تا تووہ دونوں ہی گردیس میں جمیں رکھی جا سکتی تھی۔ سالاراورامامہ کے نتیوں بچوں کے آئی کیومیں انیس ہیں کا فرق ہو سکتا تھا مگرایک اور ہیں کا نہیں کیکن ذبانت

اور عادات کا فرق ہونے کے باوجود حمین سکندر کے ساتھ اس کابلا کا اتفاق تھا۔۔وہ دونوں کھر کے چھوتے تھے اور ودنوں انکھے رہنا پیند کرتے تھے ۔۔۔ جبریل اور عنایہ کی طرح ۔۔۔ رئیسہ اس کی بات آدھی سمجھی تھی' آدھی نہیں سمجھی تھی لیکن اسے بجتس ہوا تھا۔ ''نہیں عیں اب سیٹ نہیں ہوں گی۔''اس نے چند کھیے سوچ کر کھا۔

"كريث-" حمين كاچرو كهل المفا-وه ايك كناه سے بھى بچنے والا تفااور وه اپنے ول و دماغ كا بوجھ بھى بٹا سكتا

"جهيس پتائے عمي اور بايا آج كل اب سيك كيوں ہيں؟" وه اب برے ڈرامائی انداز میں سالار اور امامہ کی تاشتے کی میزر "پراسرار"خاموشی کاراز فاش کرنے والا تھا۔ "كيول..."رئيسه كانجش برمها-"داداكويرين نيومرموكيا --"

ورو وبرن یو سردو تا ہے۔ رئیسہ نے بغیر تاثر کے اس کا چرو دیکھا۔" یہ ایک پیاری ہے 'لیکن وہ اس سے مریں گے نہیں۔"اس نے رئيسه كوسمجھايا۔ رئيسہ كى سمجھ ميں بيات بھى نہيں آئى تھی۔

"او کے۔"اس نے حسب عادت حمین کی بات کے جواب میں کما اور فراک کی جیب میں پڑی ہوئی وہ جاكليث تكال كركهان كى جو يجهدر يسليحمين فيات تعالى تقى-"به بهت برا سیرت به بلکه تاب سیرت "حمین اے زیاده متاثر نه دیکه کرا ہے متاثر کرنے کی کوشش

رئيسه نے چاکليٹ چباتے چباتے رک كراسے ديكھا۔"واؤ ..."اس نے متاثر ہونے كى كوشش كى اور حمين

2016 375 246



حمین دونوں ہاتھ کمربر رکھے ہے حد خفاانداز میں اے دیکھتے ہوئے بولا۔ "تنہیں کہنا چاہیے تھا۔اوہ! مائی گاڑ!"حمین نے اپنامعمول کاجملہ پورے تاثر ات کے ساتھ اے رٹانے کی

"اوہ! بائی گاؤ۔" رئیسے اس جملے اور اس کے تاثرات کی نقل اتار نے کی بھرپور کوشش کی۔ "ہاںبالکل ای طرح۔"حمین نے اس کی رفار منس سے مطمئن ہوتے ہوئے جینے اے سراہا" تم اب کسی ے بھی یہ سیرٹ شیئر میں کو گی ... او کے جواس نے رئیسہ کو تاکیدی گیادر کھو الوگوں کواپ سیث کرنا گناہ

ہے۔"وہ اسے اعیشہ کی طرح سیق دے رہا تھا۔

ر ئیسہ نے بیشہ کی طرح سرما دیا۔ حصین کی بات آدھی اس کی سمجھ میں آئی تھی آدھی نہیں۔ لیکن بیبات اس كى سمجھ ميں آئن تھي۔ حمين اے اتن كمي جو زي تقيحت نہ بھي كر ناتو بھي رئيسياس كھرميں ان چاروں ميں سب سے کم بولنے والی تھی ۔۔ وہ حمین سے بے حد قریب ہونے کے باوجوداس سے بھی گفتگو کا آغاز خود نہیں کر پاتی تھی۔وہ شرماتی تھی جھجکتی تھی یا عیم اعتاد کا شکار تھی لیکن رئیسے سالار کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا ایک مشكل كام تھا۔وہ صرف بات كاجواب دي تھی 'اكسانے پر سوال كرتی تھی ليكن اگر كوئی اسے مخاطب نہ كريا تووہ تھنٹوں خامیوش بیٹھی رہ سکتی تھی۔ اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں مگن جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ "كار آئى ..." حمين نے اے تأكيد كرنے كے بعد كيث ، نمودار ہونے والے درائيور كوديلھتے ہوئے يرجوش اندازم ساعلان كيااور ساته المستنبه كيا-

"یادر کھو'یہ ایک سکرٹ ہے' **حصن** نے اپنا بیک اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی۔ پھرای مھیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا۔ رئیسہ نے بیک اٹھانے سے پہلے اس کے ایکشن کی نقل کی پھر حمین نے 5 -high كے ليے ہوا ميں ہاتھ بلند كيا- رئيسہ نے بھى بے حدا كيسا يحثر انداز ميں اپنہاتھ كا بنجد اس كے ہاتھ

ے الراتے ہو نےhigh Five

"سالارا کھورے کے بیسب جھوڑوو۔"المدے اس رات بالاح اس سے کما تھا۔ وہ بہت در تک فون پر کسی سے بات کر تا رہا تھا اور ڈنر کے دوران آنے والی اس کال کو لینے کے بعد ڈنر بھول گیا تفا-المامه بهت دريتك تعبل يراس كالتظار كرنے كے بعد وقفے وقفے سے اے ديکھتے بير روم ميں آتی رہی ليکن اے مسلسل فون کال میں مفتوف دیکھ کراس نےبالاً خربچوں کو کھانا کھلا دیا اور اب جب وہبالا خربیڈ روم میں آئی توسالار فون كال حتم كرربا تفا-

كهائے كا يوچيے براس نے انكار كرديا تھا۔وہ صوف پر بيٹھاا ہے باتھوں كى انكليوں سے اپنى آئكھيں مسل رہاتھا۔ اور بے مد تھ کا ہوا لگ رہاتھا۔ وہ اس کے پاس آکر بیٹھ گئے۔ وہ جس کرانسسیں میں تھا وہ اس سے بے خرشیں تھی لیکن وہ کچھے نہیں کر سکتی تھی۔وہ اے زیادہ سے زیادہ تسلی بی دے علی تھی لیکن اے اندازہ تھا کہ اس کی تسلیاں طفل تسلیوں ہے زیادہ کچھ نہیں ۔۔۔ سالار سکندر کی راتوں کی نیندا کر حرام ہوئی تھی تواس کی وجوہات یقینا"

علین بی تھیں۔ وہ اور سالار کئی دنوں سے آپس میں بہت کم بات چیت کرپار ہے تھے۔جو بات چیت ہوتی بھی تووہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے سے اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی بی رہ گیا تھا۔وہ کوشش اور جدوجہ دکے سے علاج کے حوالے سے اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی بی رہ گیا تھا۔وہ کوشش اور جدوجہ دکے باوجودايين ذبن كوكسى اور چيزيس الجعانهين ياتى تقى اور سالاركياس كنشاسايس اينان آخرى ميينول بيس

经2016 673 247 出去的记录



## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ا بی بیاری کے بارے میں روز بیٹھ کربات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ''کیاچھوڑدوں؟''وہ آنکھیں مسلتے ہوئے چو نکااور اس کے طرف متوجہ ہوا۔ "سب کھے چھوڑ کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو۔ اپن صحت اپنی زندگی پر۔ ہمارے کیے صرف وہ اہم ہے۔ "وہ اب جیے اے سمجھانے کی کوشش کررہی تھی۔ ۔ "امامہ! میرے پاس چواکس نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں۔ "وہ اس کی بات من کر کچھ کمحوں کے لیے جیسے تجھ بول ہی نہیں پائی۔وہ کچھ در خاموش بیٹھارہاتھا۔ "میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں " ج کل برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن ایسا براوقت نہیں کہ حد دی بھر ایت بھی ر جس چيز کو بھی ہاتھ لگاؤں ريت ہوجائے" وہ سرجھکائے کہ رہاتھا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کئی ہفتوں سے لگا تار رور ہی تھی۔اس کے باوجود آنگھوں کاپانی ختم ہی نہیں ہو تا تقا۔وہ کنواں ہی بن گئی تھیں۔ ''گناہ گار تو ہوں میں ۔۔ ہمیشہ سے ہوں۔ گمان اور غرور تو بھی نہیں کیا میں نے مکیا مجمی تو تو بہ کرلی۔ لیکن بتا سیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ بوں پکڑمیں آیا ہوں۔" "أزمائش بسالار...! كناه كى سزاكيون مجهرب موج "مامدياس كى كلائى يرباته ركها-و كاش آزمائش بي مواور ختم موجائه ختم مونے والى سزانه مو-"وه بربر العاتفا-"تهارےیاس کتی سیونگر ہیں؟"اس نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ "میرے پاسی ؟" وہ آنجھی۔ پتا تنہیں ۔ پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی۔ شادی سے پہلے کی بھی تھی ،بعد میں بھی جمع کرواتی رہی کیلن بچھے اماؤنٹ مہیں بتا۔ تمہیں ضرورت ہے کیا؟"اس نے یک دم سالارے ہو چھا۔ " نہیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن منہیں شاید اب اے استعمال کرنا پڑے بچوں کے لیے۔ یہاں ہے پاکستان جائیں گے تو وہاں کتنا عرصہ پایا کے پاس حمہیں بچوں کے ساتھ تھہرتا پڑنے 'مجھے ابھی اندا زہ نہیں ... چند مبين تصرفار أب إيندسال يجم ميس يا-"وه آبسة آبسة كه رباتها-"وہاں پایا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر شیں ہوگی۔ امریکہ میں میں فی الحال تم سب کور کھناا فوروشیں كرسكنا عاص طوريراب جب ميري جاب حتم بوراي باور من ايزادار عدكولا مج كرتے كے بروسس ميں بھی ہے حد مسائل کا شکار ہوں اور اس پر بیٹو مرد ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گی جوامریکہ میں میری ہیلتھ انشور کس ب وہ کینسر ٹریشمنٹ کور نہیں کرتی۔" سالارفي ايك مراسانس ليا-"اس کے میری سمجھ میں بی شیس آرہاکہ میں کیا چیز کروں اور کیا شیس۔" "سالار! تم اس وقت صرف ایک چزر دھیان دو۔ اپنے آپریش اور علاج پر۔ باقی ساری چزس ہوجا کیں گی پول کی تعلیم - تنہارا ادارہ۔ سب کچھے اور پیپول کے بارے میں پریشان مت ہو۔ بہت کچھ ہے میرے پاس جو بیچاجا سکتا ہے۔" سالارنے اسے ٹوک دیا۔ "بنیں کوئی بھی چیز میں اب بنیں بیچوں گا۔ تمہار سے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں گھر نمیں دے سکا تمہیں۔ تو پچھ تو ہونا چاہیے تمہار سے پاس کہ۔" امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ "آب اس سے آگے پچھ مت کمنا ۔ بچھ سے یہ مت کمنا کہ میں خولين دانجي على 243 جوري 2016 ي

Section.

مستقبل کاسوچوں... بیرسب کچھ میرے پاس ہواورتم میرے پاس نہ ہوتو میں مستقبل کاکیا کروں گ۔ یانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح کر رہاتھا۔ ومستعبل کچھ بھی تہیں ہے سالار\_!جو ہے بس حال ہے۔ آج ہے آنے والا کل نہیں ۔ پڑھ لکھ جا تیں يك يج ... بهت اعلى اسكولز مين نهيس بهي توجهي مين في سوچنا چھو ژويا ہے كل كے بارے ميں-"وه روتي راى وتهيس بتا إلى المجيم من جزكار في سب زياده ؟ "سالاریے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔اس کے آنسووں کورد کنے کے لیےدہ اور کچھ نہیں کرسکیا تھا۔"تم تھیک کہتی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بهترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے کرتے گزار دیا۔ صرِف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہو تا ہے اوارے کے لیے تو آج ہدا دارہ اپنے بیروں پر کھڑا ہو چکا ہو آ۔ بھے یہ بیاری تب ہوئی ہوتی تو مجھے یہ ربح نہ ہو تاکہ میں اپنے کیے کا زالہ نمیں کرسکا۔ یہ بہت برطا بچھتاوا ہے میرا۔ جو کسی طوق کی طرح میری کردن میں لٹکا ہوا ہے۔"وہ بے حدر نجیدہ تھا۔ "تم كيول سوچ رہے ہوا ہے ہم كوشش توكر رہے ہو ... محنت توكر رہے ہو۔ اپني غلطي كا زالہ كرنے كى كوشش توكرد ب بوي "وه اس كى باتون يرجيس توب المحى تھى۔ "بان الميكن اب بهت در مو كئ ہے۔ "ثم آمید چھوڑ نبیٹے ہو؟" "نہیں۔امید تونہیں چھوڑی لیکن۔ "وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کا منے لگا" مجھے کبھی یہ لگاہی نہیں تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہر کام کر لیں گے۔ ہر کام ہوجائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرلینا جاہتے ہیں جو ہمارے گفس کو پسند ہیں وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جواللہ تعالی کو پسند ہیں۔ میں بھی مختلف شیں تھا۔ میں نے بھی ایبای کیا۔" سالارائيناته مل رباتفا بحدرج كے عالم ميں۔ '' قرآن کہتا ہے تاکہ جب انسان جزا سزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہو گانووہ پکاریکار کرکھے گاکہ اے میرے رب البحصے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹادے۔ ایک موقع اور دے اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا ... گناه سے دور رہوں گا... مجھ سے بهتر کوئی ہے سمجھ نہیں سکتا کہ وہ روز قیامت کیسی ہوگی وہ ایک بار بھردنیا میں لوٹا دينے كي بكاركيسي موكى وہ ايك موقع اور مانكنے كى التجاكيا موكى۔" "ایک بار میں نے ارکاری باوی پرایک ورخت سے بندھے آدھی دات میں ایڈیاں رکور کو کراللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں ہے نائب ہوجاؤں۔ میں دہ نہ کروں جو کچھ میں کر تارہا ہوں۔ الله في محصر موقع ديا أور ميراخيال تفاكه مين سب كنامول سے آئب موكيا ... ايسانسين تفايد ميں جھو في كناموں ے آئب ہو کربڑے گناہوں میں مجنس گیا تھا۔ اب ایک موقع میں اللہ تعالی سے اور ما نگنا جاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ۔۔ مجھے اللہ ہے ہمت شرم آنے گئی ہے۔ " ممالارا پے آنسوصاف کرتے ہوئے بنس پڑا تھا۔ "اب میں صرف اللہ ہے ہید وعاکر تا ہوں کہ وہ میری زندگی نہیں صرف مجھے اس کام کی جمیل کر لینے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور اگریہ کام میں نہ کرسکا تو پھرمیری دعاہے کہ یہ کام میری اولادیا یہ تحمیل تک پہنچائے آگر میں

الم حول و 249 جوري 2016 ي



ندرہاتو پھرتم جبرل کوایک اکانومسٹ۔۔ " امامہ نے اس کی بات کاف دی۔ "کیوں سوچتے ہوتم ایسے۔" "سوچنا جاہے امامہ۔"

"تم بى كروكتے يه كام سالار\_!كوئى اور نہيں كرسكے گا\_ تمهارى اولاديس سے بھى كوئى نہيں ... ہركوئى سالار

سكندر شين هويا-

وہ شاید زندگی میں پہلی ہاراعزاف کررہی تھی۔اس کے غیر معمولی ہونے کا۔۔اس کے خاص ہونے کا۔۔اس کے ماس کے تمام اعتزافات اور اظہار ندامت کے ہاوجود۔۔اس کی زندگی کے ہر نشیب و فرازے واقف ہونے کے ہاوجودا ہے ۔
یہ مانے میں معمولی سابھی شائبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا۔
سیالارنے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اس کی رائی ہمت جتنی ڈوڈی ہوئی تھی۔ووامامہ کی ہمت اس

سالارنے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔اس کی اپنی ہمت جنٹی ٹوٹی ہوئی تھی۔وہ امامہ کی ہمت اس طرح تو ژنا نہیں چاہتا تھا۔ایک ہفتے بعد اے ایک اور چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ جانا تھا اوروہ مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کوذہنی طور پر تیا ربھی کر رہا تھا۔

''می! میں آپ کوسیب کاٹ کرلا کردوں؟'' امامہ جبریل کی بات پر جیران ہوئی تھی گھرکے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چیکا تھا اوروہ ہرروز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کرکے اسٹور کرتی جارہی تھی۔اس وقت بھی وہ گھرکے ایک کمرے میں اس کام میں مصوف تھی جب جبریل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یک دم اس سے کہا تھا۔ امامہ کی جرانی بجا تھی۔۔۔ پھل کاٹ کر کھلانے کی آفر حمدین کی طرف سے ''تو ناریل'' بات تھی لیکن جبریل اس طرح کے کام نمیں کر ناتھا نہ ہی وہ خود پھل کھانے کا شہر قدر نترا

"آپاہے کیوں و مکھے رہی ہیں؟"جریل نے ال کی نظریں خود پر مبذول پاکر ہوچھاتھا۔وہ مسکرا دی۔ "تم بڑے ہو گئے ہو۔"جریل نے کچھ جھینپ کرمال کودیکھا پھرا یک شرینلی مسکرا ہث کے ساتھ مال ہے کہا۔ "تھوڑا سا۔"

"بال-تھوڑے۔۔ جلدی پورے برے بھی ہوجاؤ کے۔"وہ بیٹر پر پڑے اٹھاتے ہوئے اس۔ الی۔

بولی۔ "کین میں برا ہونا نمیں چاہتا۔"بیک میں کپڑے رکھتے ہوئے المدنے اسے کہتے سنا 'وہوارڈروب کی ایک اور

مَنْ حُولَيْن دُالْجَسْتُ 250 جَوْرًى 2016 عَنْ

Section .

شاہ خالی کر رہاتھا۔ ''کیوں؟''اے ۔ اچنبھا ہوا۔

"ا ہے ای - "اس نے بوے عام سے انداز میں اب سے کما۔

وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب الجھا ہوا محسوس ہوا ماس گھر میں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے۔ ان کی سب سے بڑی اولا و بھی الیم ہی بریشانی سے گزر رہی تھی لیکن اس پریشانی کی نوعیت کو امامہ تب یوجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اسے صرف ایک ردِ عمل مجھی تھی۔ جبریل پہلے بھی ماں کے حوالے سے بے حد حساس تھا۔ اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کرلیتا تھا۔ پھروہ ماں سے کریدے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔

''جربل!میںبالکل ٹھیکہوں۔''اے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ملکے پن کا احساس ہو گیا تھا۔جربل نے وارڈرد بسکیاس کھڑے کھڑے کیے دم جیے لیٹ کرمان کودیکھااور پھربے حد سنجیدگی ہے کہا۔ ویرجم میں میں میں کھڑے کھڑے کیے دم جیے لیٹ کرمان کودیکھااور پھربے حد سنجیدگی ہے کہا۔

امراس نظری جرائی تھی۔ جرال نے جیساں کا پر دور کھا تھا۔ دوہاں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھانہ ہی اس سے پچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ کی دنوں کے بعد ان دونوں کوایک دو سرے بات چیت کا موقع مل رہا تھا۔
ایک بار پھر سے دو دونوں کام میں معروف ہو گئے تھے اور تب ہی کام کرتے کرتے امامہ نے پہلی بار کرے کی خاموثی کو محسوس کیا۔ دو دونوں اتن دیرے کام کررہ تھے لیکن ان کے در میان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ معمول میں ایسا نہیں ہو یا تھا اسے اور جبل کو جب بھی اکیلے بچھ دفت گزارنے کا موقع ملیا تھا۔ وہ دونوں بہت معمول میں ایسا نہیں ہو یا تھا اسے اور جبل کو جب بھی اکیلے بچھ دفت گزارنے کا موقع ملیا تھا۔ وہ جبرال اسے اسکول کی بہت ہی ہا تھی سنا کا۔ اپنے دوستوں کے بارے میں۔ نیچرز کے بارے میں سے بچھوٹے بہت بچھ شیئر کر تا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ جمونے بہن بھا نیوں کی عدم موجودگی میں بھی دوانا خاموش تھا۔

المدكی چیمی حس نے آیک مجیب ساتمنل دیا تھا۔ اے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ ممکن نمیں تھالیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ '' میں ان ویت

"جی تمی ۔ "وہ اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی۔ کیا پتا یہ اس کا واہمہ ہی ہووہ وہ واقعی بے خبر ہوا وراگر وہ بے خبر تھا تو اس سے بیہ سوال کرنا۔ وہ بات بدل گئی۔ دائمہ ہونے والا ہے بس تھوڑے ہی دن میں۔ پھر ہاشاء اللہ تم حافظ قرآن ہوجاؤ کے۔ تم نے قرآن پاک ختم ہونے والا ہے بس تھوڑے ہی دن میں۔ کے قرآن پاک سے بات کرتی تھی۔ انے قرآن پاک سے بات کرتی تھی۔ ان میں ان کے سوال پر کام کرتے کرتے تھنگ گیا۔ دہ اب وارڈ روب کی ایک وراز خالی کرنے والا تھا۔ مال کے سوال پر کام کرتے کرتے تھنگ گیا۔

عَنْ حُولِينَ وَالْجَلْتُ 251 جَوْرَى 2016 فِي





"بستساری چزی ہیں۔اس نے دراساسوچ کرماں سے کما۔ "ليكن أكر كوني أيك چيز بوجو تمهيل سيب امپورشن بھي لگتي بواور سب اچھي بھي ... "وه مطمئن تھي ا ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ "آپ کوپتا ہے 'مجھے کیا چیز سب کے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟"وہ بھی اب بے حدد لیجی ہے بات

المامة اس كامنه ديكھنے ملى "كيے؟" پتانسيں اس نے كيوں پوچھا تھاليكن جواب وہ ملا تھاجس نے كسى مرجم كى طرح اس کے زخموں کوڈھانیا تھا۔

''ویکھیں سارا قرآن ایک دعا ہے تو دعا hope (امید) ہوتی ہے تا۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے تاکہ اللہ ہرمشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قر آن پاک کی۔ کہ ہم بھی hopeless (تا امید)نه ہول- کوئی گناہ ہوجائے تب بھی اور کوئی مشکل پڑے تب بھی ... کیونکہ اللہ سب و کھے کرسکتا ہے۔ "اس کا دس سالہ بیٹا ہے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھا رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ جو باتیں دانائی سمجھانہیں یاتی 'وہ معصومیت سمجھادی ہے۔ جرال بات كرت كرت رك كياس فامام كى المحول مين أنسوول كى چمك ويمى "كيام نے كھ غلط كمدوما؟" سن كيك وم بے حد مختاط ہوتے ہوئے ال سے پوچھا۔ الم مرتبے نم آنكھوں اور مسكرا ہث كے ساتھ لفي ميں سرملاتے ہوئے كما۔ " نميں تم نے بالكل ٹھيك كمااور تم ہ ہوئے۔ بیسے پر ہوئے۔ وہ ابِ دوبارہ پیکینگ کرنے لگی تھی اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اسسے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور

" آپ ہے جدخوش قسمیت ہیں کہ آپ کواپنے ٹیومرکے بارے میں اتفاقی طور پر پتا جلا۔ان اٹرات سے پتا نمیں چلاجو نیومری وجہ سے جم پر ہونا شروع ہو تھے ہوتے ہیں۔"امریکہ میں ایک اور نمیٹ کے بعیروہاں کے ا یک بهترین نیورد سرجن نے سالار سکندر کو ''خوش خیری'' دی تھی جو صرف اس کے نزدیک خوش خیری تھی۔ " دو نیومریں ... ایک بے صدیجھوٹے سائز کا اور کھے برا کیکن دونوں فی الحال اس استیج پر ہیں کہ انہیں سرجری کے ذریعے ختم کیا جاسکتا ہے بغیر کوئی زیادہ نقصان ہوئے "وہ اب رپورٹس اور ٹیسٹوں تے بعد اس کے آپریش كے حوالے سے صورت حال كو دسكسي كررہا تھا۔"

"اور كم القصال كيا بي جو موسكتا ب"سالار في ال وكار

" نعورد سرجری ایک خطرناک سرجری ہے جس جگہ بیدودنوں نیو مرز ہیں وہ جگہ بھی بہت نازک ہے ... آپ کا سکتاہے۔ آپ کی یادداشت متاثر ہو عتی ہے۔۔۔اعصاب پر اثر پر سکتاہے ۔۔۔ جس عمر نیتے کا مرضِ لاحق ہو سکتا ہے۔ بھی کبھار مرگی کا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظرمتاثر ہو عتی ہے

"اور می سرجری نه کرواوی تو؟"سالارنے





كياچيز سيمعي قرآن پاک سے

" کچھ عرصہ آپ سرجری کے بغیر گزار کتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ان نیو مرز نے آپ کے دماغ اور جسم کومتا رکز اشروع نہیں کیالیکن کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہونا شروع ہوجائے گااس وقت سرجری بے عد خطرناک ہو جائے گی- میرامشورہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ٹیو مرفوری طور پر remove کروالیں کیونکہ یہ ذرا بھی برط ہوا تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دو سرے نیو مرکودواؤں اوردد سرے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ب كراس كے برجے كومكمل طور پر روك ديا جائے "واكٹر غير جذباتی انداز ميں اے بتارہا تھا۔ وه بھی غیرجذباتی انداز میں بیداندازے لگانے میں مصوف تفاکہ وہ سرجری کے بغیر کتناعرصہ نکال سکتا تھا۔ " چھ سات ماہ سے سلین میں سے advise شیس کروں گا کہ آپ اے زیادہ delay (دیر) کریں ۔۔ جو میڈ اسنو آبِ استعال كردب بين وه اس سے زيا دهدو نہيں كر عليں گی آپ كى ... "سالار سرملا كرره كيا تھا۔ ایک مینے کے بعد آے کنشاسا چھوڑ کرپاکتان چلے جاتا تھا۔ اس کے تین مینے کے بعد اے اپنا ادارہ لا بج كرنا تفاليكن اس ہے بھی زیادہ اہم اس کے کیے ہے تفاکہ وہ درلڈ بینک کی جاب چھوڑنے کے فوری بعد ایک بار پھر ے اپنے ادارے کے لیے فنٹرز پول کرنے کی کوشش کر آ اور ایک بار ادارہ لانچ ہو جا آ تو ایس کے فورا "بعدوہ سرجري کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اے اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی اوروہ بھی سامنے آگرے وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہت برط دھچکا ہو تا اس کے ادارے کے لیے 'خاص طور پر تب آگر غدا نخواسته اس کی سرجری تھیک نہ رہتی ۔۔۔ وہ چھ سات ماہ کے بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا اور وہ فوری طور پر سرجرى كروانے كى ہمت شيس كريار باتھا۔ تعمِن دن کے بعد کنشیاساوا پس آنے پر اس نے امامہ کویہ ساری صورت حال بتادی تھی۔وہ اس کے مختصاور الجھن کو سمجھ پارہی تھی مگر کوئی حل وہ بھی آے شیس دے پارہی تھی۔ اور حلِ ایک بار پھر جبرل نے ہی دیا تھا۔ سالار اس رات اتفاقی طور پر کسی کام سے لاؤ کیج میں نکلا تھا جب اس

نے دروازہ کھولتے ہی جبریل کو ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھاد کھے لیا تھا۔ سالار کے کیک دم رات محقے وہاں آنے پر اس نے برق رفتاری ہے وہ سب کچھ بند کرنا شروع کیا تھا جو سائٹس وہ کھولے جیٹھا تھا۔ مگروہ کمپیوٹر بند نہیں کر

''تم کیا کررہے ہو جبریل ؟"سالارنے لاؤرج کے وال کلاک پر دو بجے کا وقت دیکھا تھا۔ '' کچھ نہیں بابا بچھے نینڈ نہیں آرہی تھی۔ میں کارؤز کھیل رہاتھا۔''جبریل نے ڈیسک ٹاپ پر شٹ ڈاؤن کو کلک كرتے ہوئے باپ سے كمااور كرى سے اٹھ كھڑا ہوا۔اس نے جيسے كھڑے ہوتے ہوئے ڈاپسک ٹاپ كوايے عقب میں جھیالیا تھا یوں جیےا ہے خدشہ تھا کہ باپ تاریک سکرین میں ہے بھی یہ بوجھ لے گاکہ وہ کیا کررہا تھا۔ وه جواب الرحمين ويتاتو سالاري سمجه من أسكنا تقاليكن جرل كي زبان سعوه جواب ب حد غير معمولي تقاروه اس كے بچوں میں سب سے زیادہ تعمم وضبط كاپابند تھا۔ آدھى رات كوۋىسك ٹاپ پر بدھ كركار وز كھيلنے والا بچہ نهيں

مالارنے بے حدنار مل تفتگو کرتے ہوئے کری پر بیٹھ کرؤیسک ٹاپ آن کرلیا تھا۔ جبریل کارنگ فق ہوگیا۔ "نیند کیوں نہیں آرہی تنہیں؟" سالارنے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کور یکھا جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا تھبرایا ہوا تھا۔ تو انٹر نہیں پر وہ کون می الی چیزس دیکھ رہاتھا کہ اس کے چیرے کارنگ یوں فت ہو کیا تھا۔ سالار کے اپنے پیروں کے بنچے ہے بھی اس وقت زمین نکل محق سے تو پتا تھا اسے کہ وہ بیٹوں کا باپ تھا اور اس کے بیٹے بڑے ہورہے تھے اور بھی نہ بھی ان کی بلوغت کے دوران اے ایسی ناخو شکوار صورت حال کا سامنا

خولين دُالجَتْ 253 جزري 2016 ي





بھی کرنا پڑسکتا تھا۔وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا باپ نہیں تھا۔ جس کے پاس غلطی کی مختجا کش ہی نہیں ہوتی هي ....وه كبل تقا- اس كے باوجودوه بل كيا تھا كيونكه اس كابيثا اتھى صرف دس سأل كا تقااور حافظ قر آن بن رہا تھا۔ " پتائمیں "جریل نے اس کی بات کا مختر جواب دیتے ہوئے کمرکے پیچھے ہاتھ باندھ کیے۔ اپنے ہاتھوں کی کپکیا ہٹ کوباپ کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ باپ یہ ظاہر نہیں كرربا تفاكه وه اس برشك كرربا تفاليكن وه جانبا تفاكه اس وقت اس ديسك ثاب كو آن كرنے كامقصد كيا ہوسكتا

> "تم روزدری سوتے ہو؟"سالارنے اگلاسوال کیا۔ "جى-"جرىل ناب جھوت نميں بولا تھا-"

روز نیند جمیں آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈز کھیلتے ہو؟"سالارنے اگلاسوال اس کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا

"جی-"اس نے جیسے الکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔

ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا۔ سالار ہوم پیچ کھول چکا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیراس نے وزٹ کیے جانے والحبيب واورسائنس كي بسٹري كھول لي تھي وہاں كيمز كانام شامل نہيں تفامگرا يك سرمري نظرنے بھي سالار كو منجمد كرديا تقا-اس كابيثا جو مجھ وزٹ كررہا تقا-دہ اے اسے چھپانے كے ليے سرتو ژكوشش كر تا پھررہا تقاoligodendroglioma\_وہ ایک سرسری نظر میں بھی ان سارے بیجز میں چیکنے والا بد لفظ پیجان سکتا تھا ...وہ ان میں ہے کسی میں کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کرسکا۔اس نے گردن موؤ کر جریل کود یکھاجس کاسانس رکا ہوااور رنگ فِق تھا۔۔ "تم میری یاری کے بارے میں جائے ہو؟"

بیر سوال کیے بغیر بھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبریل کی آنکھیں سینڈز کے ہزارویں حصے میں پانی ہے بحرى تخيس اور اس نے اثبات میں سرملایا۔ ایک مجیب خاموشی کا وقعہ آیا تھاجس میں باپ اور بیٹا ایک دو سرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے بھرسالارنے اپناس دس سالہ بیٹے کو ہاتھ برمھا کراپنے گلے ہے

لگاتے ہوئے کودیس بھالیا۔

ے ہوئے وریس کے اور ہوئے ہے ہے جے سالارنے اسے بچپن میں توجمعی روہتے دیکھیا تھا لیکن اب بہت عرصے جبریل کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے سالار نے اسے بچپن میں توجمعی روہتے دیکھیا تھا لیکن اب بہت عرصے ے نتیں۔وہ اے پچھلے چھ عرصہ ہے "برطا" سمجھنے لگا تھا اور وہ برطاب جھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھیا کررورہا تھا۔اتے نبینوں سے وہ را زجواس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھارہا تھا۔ آج افشا ہو گیا تھا۔ "بابا ... بابا"وهاس كے سينے سے لگامواسك رہاتھا۔

"I don't want you to die" (بيس آب كومر ما بهوا نهيس د مكيد سكماً) اور يري وه لمحية تفاجب سالار سكندر كيول سے برخوف خم بوكيا تھا۔اے آپريش كروانا تھا۔ فورى طور پردوائے خاندان كواس طرح موت اور زندگی کی امید کے درمیان الکانسیں سکتا تھا۔ جو بھی ہونا تھا 'ہوجانا چاہیے تھا۔ "او کے \_\_I won't\_ ے اپنے بیٹے کا سرچو متے ہوئے اس سے کما تھا۔

(باقی آئنده ماه ان شاء الله) Downloaded From Palsociety.com

المن دا الجدال المحت جوري 2016 المحت



# Downloaded From Palsociety com



آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ بتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت اتفاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوابر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں' جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

س کے بیٹر کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈیڑوہ ماہ سے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تز مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پروہ اس شخص پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص — سمیت اس کی قبیلی کے نمایت شفاف ریکار ڈے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی کسی لڑک کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جاتا ہے۔





# Downloaded From Paksociety com

U- وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سو نہیں یارہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیلنگ کی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چودھویں راؤئڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بننہی نے نوح فول کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعماد بچے نے گیارہ حرفول کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ججے بتائے ہروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ سے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بکی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خود اعماد مسلمتن اور ذہیں بچے کے چرے پر پریشانی پھلی جے و کھے کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی ساتہ سالہ بمن مسکر ادی۔ مہمان ہے جین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی ساتہ سالہ بمن مسکر ادی۔ مہمان کے جاتم ہوئے مارس کی ساتہ سالہ بمن مسکر ادی۔ مہمان کے جین ہوئے اس کیاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور تر میم شدہ باب کا پر نٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

۔ 7۔ وہ دونوں آیک ہوٹمل کے ہار میں تھے۔ لڑکی نے آسے ڈرنک کی آفر کی مگر مردئے انکار کردیا اور سگریٹ پیٹے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی ۴ سے اس باربھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردہے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزارنے کے ہارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر آ۔

ے بریسیں کی ہے۔ 4۔ دہ اپنے شوہرے نارانش ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اپ وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

سولهوي قلط

مَنْ خُولِين دُالْجَنْ تُلْكِيدُ تُولِي 2016 فِيَدُ



ناشتے کی میزر امامہ نے جریل کی سوجی ہوئی آ تکھیں دیکھی تھیں جوسلام کرکے سالاریا امامہ سے نظریں ملائے بغيرآ كركرى يربينه كياتفا-"تهماری ظبیعت تھیکہ ہے؟" الماریے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمیریج معلوم کرنے کی کوشش کی۔ "جی سیس ٹھیک ہوں۔"جبریل مجھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیراس نے پلیٹ میں بڑا آملیٹ چھری اور کانے ے کا شنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے امامہ کی توجہ آپنے چرے سے مثارنے کی کوشش کی۔ جائے کا کب اٹھاتے ہوئے سالارنے بھی اس کمجے جبریل کودیکھا تھا کیکن کچھ کما نہیں۔ و قتم جا گئے رہے ہو کیاساری رات؟"امامہ کو اس کی آتھ جیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کررہی تھیں۔ منابع "منیں می ایہ بہت رویا ہے۔" اس ہے پہلے کہ جبرل کوئی اور بہانہ بتانے کی کوشش کرتا 'حیدین نے سلائس کا کونا وانتوں سے کانتے ہوئے بے مدا طمینان سے جربل کوجیے بھرمے بازار میں نیگا کردیا۔ کم از کم جبرل کوابیا ہی محسوس ہواتھا۔ ٹیبل پر موجود بالوگوں کی نظریں بیک وقت جریل کے چرے پر مکئیں 'وہ جیسے پانی ہائی ہوا۔ ایک بھی لفظ کے بغیرا مامہ نے سالار کودیکھا سالارنے نظریں جراتیں۔ سلائس کے کونے کترِ ناہوا حمین 'بے عداطمینان سے 'رات کے اندھیرے میں بسترمیں چھپ کرہائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنےوالے کے اندا زمیں بغیررکے 'بتا آچلا جارہا تھا۔ "جبريل روز رويا ہے۔اور اس کی آوازوں کی وجہ سے میں سوشیں یا تا۔اوِرجب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب مہیں دیتا۔ ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے وہ سورہا ہے۔ مگر مجھے۔" ناشتے کی میزر حصین کے اعمشافات نے ایک عجیب می خاموشی پیدا کردی تھی۔ "اور ممی مجھے پتاہے کہ یہ کول رو تاہے۔"

''اور ممی' بچھے پتاہے کہ بید کیوں رو ہاہے۔'' حہین کے آخری جملے نے اہامہ اور سالار کے پیروں کے بنچے سے نئے سرے سے زمین کھینجی تھی۔ ''لیکن میں بیہ بتاؤں گانہیں کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کوشیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کویریشان نہیں کرناچا ہتا۔''

حمین نے آعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونگایا اور دہلایا۔ سالا راور امامہ دونوں کی حمین نے آعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونگایا اور دہلایا۔ سالا راور امامہ دونوں کیا ؟ اور سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا رومل طاہر کریں۔ خاموش رہیں۔ حمین کو کریدیں۔ جبریل سے پوچھیں۔ کریں کیا؟ اور حاثمیں کیا۔

'' میں تو ہمیں روہا۔'' حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جبریل نے حلق میں پچنسی ہوئی آوا ذکے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی دار میں زمین بوس کردیا۔ ''اوہ ائی گاڑ!اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔''

''تم حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔'' سلاکس کا آخری بچا ہوا عکڑا ہاتھ میں پکڑے حمین سکندرنے اپنی آنکھوں کو حتی المقدور پھیلایا۔جبریل پر کچھاوریانی پڑا۔اس کاچرہ کچھاور مرُخ ہوا۔





''ممی!جھوٹ بولنا گناہے تا؟'' حمین نے جیے ال سے تقدیق کرنے کی کوشش کی۔ "حمین!خاموشِ ہوجاؤاور ناشتا کرد-"اس بار سالارنے مراخلت کی اور اے کچھ سخت کیجے میں گھر کا۔اینے حواس بحال کرنے کے بعد صورت حال کو سنبھا کئے اور جبریل کواس سے نکالنے کی نیہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ ا مامہ اب بھی سردہا تھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کو دیکھ رہی تھی۔اس کمجےاس نے دِعا کی تھی کہ جبریل کچھ نہ جانبا ہو۔اس کے آنسوول کی وجدوہ نے ہوجووہ سمجھ رہی ہے۔اور حمین-اس نے حمین کو کیا بتایا تھا؟ ناشتا محم كرنے تك سالار نے جمين كودوبارہ اس كا حقوج كے باوجود منه كھولنے نهيں ديا تھا۔ ان چارداں کو پورج میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جیجنے کے بعد امامہ 'سالار کے يجھے اندر آئی تھی۔ "جبریل کومیری باری کے بارے میں پتاہے۔" سالارنے اندر آتے ہوئے مرحم آواز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئے۔یاؤں اٹھانا بھی بھی دنیا کامشکل ترین کام بن جا تا ہے' ہیراس کیجے اسے معلوم ہوا تھا۔ پچھے حلق میں بھی انکا تھا۔ پتا نہیں وہ سائس تقایا پھندا ۔۔ تواس دین وہ اسے ہی تسلیاب دے رہا تھااور اسے جولگ رہا تھا کہ شاید جبرل کو پچھ پٹالگ گیا ہے۔شاید جریل کھ پریشان لگ رہاہے۔وہوہم نمیں تھا۔ "رات كوبات بوئي تقي ميري اس ــــــ "مالا رائے بتار ہاتھا۔ ''کب۔ 'ڈاس نے بمشکل آواز نکالی۔ ''رات گئے۔ تم سور بی تھیں۔ میں لاؤنج میں کسی کام ہے گیا تھا'وہ کمپیوٹر پر بین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جانے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا۔وہ کئی ہفتوں سے ساری ساری رات یمی کر تا رہا ہے۔ من نے یوچھانہیں۔ایسے کس نے بتایا کب بتا چلالیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی بتا ہے۔ وہ اب دوبارہ اس ڈیسک ٹاپ کو کھولے کری پر بیٹھا تھا جو وہ پچیلی رات بھی کھولے بیٹھا رہا تھا۔ "مجھے شکہ ہے۔ شایداس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔" وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹ کوبند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کر رہا تھا'جووہ رات کو نہیں کرسکا تھا۔ آمامہ کے حلق میں اسکی چیز آنسوؤں کے کولے میں بدل۔ محرجريل سكندر كنوس سے زيادہ كرا تھا-وہ ال باب كے ساتھ الك بار پھرا يك بے آواز تماشائي كي طرح ان كى زندگی کی تکلیف اور اذبت کو جھیل رہا تھا۔ جیے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی۔ جب دہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے برتزین مرحلے ہے گزری تھی۔ وہ بردوں کا بوجھ تھا' بردول کو ہی ڈھونا جا ہیے تھا۔اس کے گندھے اس سے نہیں جھکتے جا کہیے تھے۔وہ دو بوےاس وقت شرمسار تھے

"اس نے تم سے کیا کما؟"اس نے بالا خرجمت کرکے سالارکے عقب میں کھڑے ہوکراس کے کندھوں پر بائدر كلت بوئ لوجها-ر بیا! میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔"مدھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشر کی طرح اے

بچین کمال کی چیز ہے 'ساری لفاظی' تکلف' لحاظ کا پردہ پھاڑ کردل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کرد کھ دیتا





''اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کمہ سکی۔'' سالارنے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گری کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ دمیں کچھ ہفتوں تک آپریش کروا رہا ہوں۔ دوہفتوں میں یہاں سے داپس پاکستان جائیں گے 'تم لوگوں کو یا کتان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا'سرجری کے کیے۔'' ۔ اس نے امامہ کو مؤکر نہیں دیکھاتھا'نہ اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے۔نہ اسے تسلی دی تھی۔وہ اسے جربل کی طرح سنے سے لیٹاکروہ وعدہ نہیں کر سکتا تھاجو اس نے جربل سے کیا تھا۔وہ بچہ تھا۔وہ بچہ نہیں تھی۔وہ بمانٹ ان اس نہ سے تھا۔ بهل گیاتھا۔وہ بہل نہیں علق تھی۔ و بجھے تنہیں ایک کام سونینا ہے امامہ۔"سالارنے بالا فر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ د کمیا؟"وه رند هی هونی آوا زمین بولی-''ابھی نہیں بتاؤں گا۔ آپریش کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا۔'' "سالار! مجھے کوئی کام مت دینا۔ کچھ بھی۔ "وہ رویزی-"کوئی بردا کام نہیں ہے۔ تنہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔" وہ اب کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ "میں کوئی آسان کام بھی مہیں کرناچاہتی۔"اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے حد بے بسی سے کما۔وہ بنس پڑا۔ عجیب سلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ۵۰ بنی آٹو بائیو گرافی (خودنوشت) لکھ رہا ہوں ' پچھلے کھ سالوں سے ۔۔ سوچتا تھا برمھا ہے میں پیدیش کرداؤں گا۔" وہ خاموش ہوا۔ پھر پولنے لگا۔ "وہ ناممل ہے ابھی۔ میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی استعمل نہیں کر سکتا 'لیکن تمہارے پاس رکھوا تا جاہتا ہوں۔ یہ چاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آبریش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیچھے جو کچھ ہوچکا ہے 'وہ لکھ چکا ہوں میں اور میں جاہتا ہوں تم اے ان چاروں کے لیے اپنیاس محفوظ رکھو۔" جاہتا ہوں تم اے ان چاروں کے لیے اپنیاس محفوظ رکھو۔" ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی'وہ اس ہے کھل کریہ نہیں کمدیایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعدوہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر ان ہے ان کے باپ کا تعارف ان کے باپ سے لفظوں میں ہی کروائے۔وہ اس سے مید میں بھی نہیں کہ سکاتھا کہ اے آپریش میں ہونے والی کسی پیچید گی کے منتیج میں ہونے والی دماغی بیاری کا بھی اندیشہ تھا۔ اس نے جو نہیں کما تھا۔ امامہ نے وہ بھی س لیا تھا۔ بس صرف سنا تھا۔ وہ آنے والے وفت کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کیونکہ وہ براوقت تھااوروہ برےوقت سے آٹکھیں بند کرکے گزرنا چاہتی تھی۔ " كتنے چيپٹر ہیں اس كتاب كى؟"اس نے نہ چاہتے ہوئے بھى يوچھا۔ "سيئتيس سال کي عمر ميں پهلا چيپٽر لکھا تھا' پھر ہر سال ايک چيپڻو لکھتا رہا ہوں۔ ہر سال ايک لکھنا جا ہتا تھا۔ زندگی کے پہلے پانچے سال۔ پھرا گلے پانچے۔ پھراس سے آگلے۔۔ ابھی زندگی نے صرف جالیس سال ریکارڈ کر يايا ہوں۔ "وہ بات کرتے کرتے رکا ۔۔ چینٹو گنوائے بغیروہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ " چالیس کے بعد بھی توزندگ ہے۔ 41-42-43" وہات کرتے کرتے اس کی ۔ رک ہمکالی -"وہ جو ہے" سے میں docume int نہیں کرنا چاہتا۔ تم کرنا چاہتی ہوتو کرلینا۔ "کیادہ اجازت دے رہاتھا۔ اہے جیسے کمہ رہاہوتم یا در کھنا جاہتی ہویہ عرصہ تویا در کھے کینا۔ "كهاں ہے كتاب ؟" وہ يہ سب نہيں يو چھنا جا ہتى تھي 'چر بھي يو چھتى جارہى تھي-الإخوان دا كنات الحك فروري 2016 Section ONLINE LIBRARY

المامه كود كھايا۔ فولڈر كے اوپر ايك نام چىك رہاتھا۔ تاش...

۔ در گاش؟"امامہ نے رند تھی آواز میں پوچھا۔ ''نام ہے میری آٹویا ئیوگرافی کا۔''وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے 'اسے فائلز دکھارہا تھا۔ ''انگلش میں لکھی جانے والی آٹویا ئیوگرافی کا نام اردو میں رکھوگے؟''اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے کئی وہ اس کا

''میری زندگی کواس لفظ سے زیادہ بهتر کوئی (بیان) نہیں کر سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے'تم لوگوں کے لیے لکھی ہے'

تم لوگ و سمجھ سکتے ہو' ماش کیا ہے۔

وه اس کی طرف دیکھے بغیرمد هم آواز میں بولتا ہوا صفحات کو سکرول ڈاؤن کر رہاتھا۔لفظ بھا گئے جارے تھے 'پجر غائب ہورے تھے۔ بالکل دیے ہی جیے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے۔ پھروہ آخری جیپٹو آخری صفح برجار كاخفا- نُزدها صفحه لكها موا تقا" آدها صفحه خالی تعیا-سالارنے اس فولڈر کو کھولتے کے بعد پہلی بار سراٹھا کرامامہ کودیکھائم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔

"" تم پڑھناچاہوگ؟"اس نے مرھم آواز میں امامہ سے پوچھا۔اس نے تفی میں سرملایا۔

# # # #

وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آنے سے پہلے ختم کرلی تھی۔ اس نے آٹھ چیپٹو زمیں اپنی زندگی کے جالیس سال محفوظ کیے تتے اور بردی ہے رحمی کے ساتھ اپنی زندگی کور تم کیا تھا۔ اہامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کاشوق تھا لیکن صرف روانس ۔۔ صرف تصورِ اپنی ۔۔ بچاور تکخ حقا کق پر مشمل خود نوشت سوائح خمیں اور وہ بھی ایسی کتاب جس کا مرکزی کردار اس کی اپنی زندگی گاہیرو تھا۔جو کچھے اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا۔وہ بھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی۔وہ اس سے خفا ہوجاتی۔بددل بھی۔ بدگمان بھی۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب پچھے پڑھ رہی تھی۔ سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی۔اس کے سامنے نہیں تھی اوروہ سفالی اور بے رحمی کی حد تک اپنے بارے میں صاف گوئی دکھارہا تھا۔اپنے سارے عیب ساری غلطیاں ۔۔ ساری گمراہیاں ۔۔ خامیاں ۔۔ سب۔۔۔ اور پھراس کی زندگی میں اہامیہ ہاشم نے کیارول ادا کیا تھا۔۔وہ بھی۔۔ اس کی اولاد نے کیاتے پر بلی کی تھی وہ بھی۔۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا۔ کمیا۔ کمیا تھاوہ بھی۔ اور اس رزق نے کیا تباہی کی تھی۔وہ بھی بھوسودے

المام ہاتم نے اس کتاب کے آٹھ چیپٹو زایک نشست میں پڑھے تھے اور پھراس کتاب کے آٹھویں چیپٹو ك آخريس أيك لائن لكاكرات خم كرتے ہوئے الكاصفي كھولا تھا۔ سالار سکندر کی زندگی کے نویں چیپٹر کا آغاز۔

"تم مجھ سے بات کیوں نہیں کررہے؟"اس دن اسکول سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے حدین کوجبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بے زار کیا تھا۔وہ اس کی کسی بات کاجواب نہیں دے رہا تھا اور اسے مکمل طور پر نظراندا ز كردباتھا۔

۔ ''میں تم ہے بھی کوئی بات نہیں کروں گائتم بہت مین ہو۔'' چبریل نے بالاً خرا پی خامو شی تو ڑتے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔

مَنْ حَوْلِين دُالْخِيثُ 240 فروري 2016 يَنْ



"دلیکن یہ تھیک نہیں ہے میں نے کیا جمیا ہے؟" "تم في سب كويتاديا كه في رو مامول" "اس ليے كدميں تمبارے روئے كى وجرے اب سيف تفائم ابنا كيوں روتے ہو؟" جريل نے كھڑكى سے باہردیکھتے ہوئے اس سے نظرج انی اور حدین کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ '' آگیا میں تنہیں گلے نگا سکتا ہوں؟''اس نے جبراً کے بازوے چیٹتے ہوئے اس کے کان میں ایک بلند و بالا سرگوشی کیا۔ جبریل بے اختیار اپنے کان میں گونجنے والی اس کی آوا زپرمڑا اور اے گھور کردیکھا۔ '''' «میں نہیں جاہتا تھا کہ کر از بیات س لیں۔ سے میں ہے۔ بعد معصومیت سے برابر میں بیٹی دونوں لڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیااور پھر جبرل کے جواب کاانظار کیے بغیروہ خود ہی جبریل کے مطلے لگ گیا۔ جبریل ایک لحد ساکت رہا بچرموم کی طرح پکھلا۔ یہ اس کی ن "فرندُّذ!"حمین نے سینیڈزمیں اسے الگ ہوتے ہوئے بے حداطمینان ہے اس سے استفسار کیا۔ "صرف اس صورت میں اگرتم میرے بارے میں بات کرنا بند کردو۔" جبرل نے اموشنل بلیک میلنگ کی ایک مازہ کوشش کی۔ ''رِآمُس!''حمین نے پلک جھیکتے میں وعدہ کیا۔ جبریل نے پچھ مطمئن انداز میں سرملایا اور دوبارہ کھڑی سے تھیں کا ، وَلَيْنَ أَكْرِيسِ ابناوعده بحول جاؤل توتم مجھے معان ِ كردو گے تا!" ا گلے کہے ابھرنے والی آوا زنے جریل کو دوبارہ پلٹ کردیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ "ميرا مطلب ہے 'بھی میں بھول بھی جاتا ہوں۔ حمہیں پتا ہے نامیں بچہ ہوں۔"وہ جریل کی گھورتی ہوئی نظروں کے جواب میں بے حداظمینان سے توجیہ پیش کررہاتھا۔وہ ایک جملے میں تین قلابازیاں کھارہاتھااور اپنے برے بھائی کوبتا رہا تھا کہ وہ صرف ''عمر''میں برط تھا۔ جبریل نے اسے مزید کچھ نہیں کما۔اسے کچھ کہناوفت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ''تم نے کتاب پڑھی؟''اس رات سالارنے واپس آگر سونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ ''نہیں۔۔'' وہ چو کلی اور اس سے نظریں ملائے بغیراس نے بستر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے فورا ''کہا۔ '' "میں نے تم ہے کما تھا کہ جھے نہیں پڑھنی' تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس اندازی اس کی "میں نے تم ہے کما تھا کہ جھے نہیں پڑھنی' تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس اندازی اس کی طرف متوجه بوئ بغيركها\_ '' مجھے اس کتاب کو اس کمپیوٹرے ہٹا دینا جاہیے۔"سالار کو اس کی بات سنتے ہوئے اچا تک خیال آیا۔ پیر "کیول<sub>"</sub>؟"وہ حیران ہوتی۔ ''میں نہیں چاہتا جَرِلِ اسے پڑھے وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کرتا ہے۔ تمہمارے لیپ ٹاپ میں محفوظ "جب بچول کے لیے لکھ رہے ہوتو بچول سے کیوب چھیانا چاہتے ہو؟" ''میں اس عمر میں انہیں اپنے بارے میں یہ سب نہیں پڑھانا چاہتا۔'' ''تو پھر بچھے بھی مت پڑھاؤ۔'' اس نے بستر کی جادر تھیک کرنے کے بعد سالار سے اپنا چرہ چھپانے کے لیے READING في خولين دا بخسط 241 فروري 2016 Sporton

وارڈردب کھول کی تھی۔سالارنے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ یو ایس بی میں اس تمپیوٹرسے فائلز محفوظ کرنے کے بعد لاکراب انہیں اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ کررہا تھا۔

'' میں بیہ کتاب بھی نہیں پڑھوں گی اور میں بھی اپنے بچوں کو بھی بیہ کتاب نہیں پڑھاؤں گ۔''وارڈروب میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئےامامہ نے جیسے اعلان کیا۔

''نھیک ہے'مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھاتا۔۔ پبلش کروا دیتا۔'' وہ اس سنجید گی ہے اپنے کام میں مروف ریا۔

''تم کیا بیجھتے ہو؟ دنیا کیا کرے گی تمہاری آٹوبا ئیو گرافی بڑھ کر\_؟"امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اے اس کی بات پر کیوں غصہ آیا۔شاید ہے بسی کا شدید احساس تھا جو غصے میں بدلا تھا۔وہ اس کے اس اندا زپر چونکا اور پھر مسکرا دیا۔

سرادیا۔ ''آج کی ممینوں کے بعد تنہیں مجھ پر غصہ آیا ہے۔'' اس نے امامہ کالیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھٹرا'جیسے وہ بیشہ کی طرح اسے غصہ ولانے کے لیے کر آ تھا۔ یوں جیسے وہ پچھلے سارے مہینے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جمال اس انکشاف سے پہلے گھڑی تھی۔۔ وہیں سے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس سے کمہ تمیں سکی کہ اس نے بھی کئی مہینوں کے بعد اسے چڑایا تھا۔ اسی انداز میں جس سے وہ چڑتی تھی۔ ساری عمرچڑتی رہی تھی۔ پر آج ولبری کے اس انداز پر اس کا دل بھر آیا تھا۔

۔ آیک جھی لفظ کے بغیروہ پلٹی اور واش روم کا دروازہ کھول کراندر تھس گئی۔وہ روز مبح طے کرتی تھی کہ اسے آج نہیں رونا۔۔۔ ہمت کرنی تھی۔ حوصلہ کرنا تھا اور ہرروز شام تک آنسوسب کھے نہیں نہیں کرچکے ہوتے تھے۔وہ اب بھی وہاں اندرباتھ ئب کے کونے پربیمٹی بے آوا زرور ہی تھی۔

### 口口口口

کنشاساہ واپسی ان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفرہو تا اگر اس سفرکے پیچھے سالار سکندر کی بیاری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے۔ لیکن اب آگے اندیشوں کے سوافی الحال کچھے نظر نہیں آرہا تھا۔ کی سالوں کے بعد امامہ پھرگھرسے بے گھر ہوئی تھی۔ اپنی چھت سے یک دم وہ سالار کے والدین کے گھر آئیٹھی تھی۔ وہ بے حداجھے لوگ تھے۔ پیا رکرنے والے۔ احسان نہ جمانے والے۔ پراحسان تو تھا ان کا ...





" ہرا...میں جیت گیا!"اس نے ہوامیں کے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ ''کیااس نے ٹھیک کہاہے؟''عنایہ کوجیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ''نو۔''آمامہ نے کما۔ حدین کے چرے پر بے بھینی جھلگی۔ ''ایچھے مہمان کسی کو ننگ نہیں کرتے ۔۔۔ کسی سے فرمائش نہیں کرتے ۔۔ کسی چیز میں نقص نہیں نکالتے اور ہر کام میزیان سے اجازت لے کر کرتے ہیں۔۔وہ اپنے کاموں کابوجھ میزیان پر نہیں ڈالتے۔۔ الممية الهيس مجهافي والازيس كما "اده! الى گادُ! مي إيس اليها كيت نهيس بونا جارتيا ميس بس كيت بنا جارتا بول-" حمین نے ال کی بات کائے ہوئے بے حد سنجید گی سے کما۔ "ہم دادا 'دادی کے گھرجارہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہناہے جس سے وہ کعفو ٹیبل ہوں۔انہیں شکایت یا تکلیف نه ہو-"مامد نے اس کی بات کو نظراندا زکرتے ہوئے کما۔ "اوك إ"عناييه 'رئيسه اورجبرل في بيك وقت مال كواطمينان ولاياب ''اور ہما ہے گھریس کب جائیں گے؟''حمین نے مال کواپنے آپ کو نظرانداز کرنے پر بالاً خریو جھا۔ ''جلدی جائیں گے!''اس نے نظرملائے بغیر **حمین ک**وجواب دیا۔وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ''جلدی کب؟''وہ بے مبرا تھا۔ "بهت جلدی۔" "اور ہارا گھرے کمال؟" حمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلااور امامہ کوجیے خیّپ لگ كئي-سوال تحيك تقيا\_جواب تهيس تقا-"ہمنیا گھر خریدیں گیے"عنامیہ نے جیسے اس کی جیب کاوفاع کیا۔ ' کہاں۔ ؟''حمین کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ ''کہاں۔ اباہوں گے۔''جبریل نے اس بارا سے مکمل جواب دینے کی کوشش کی۔ ''اور بابا کہاں ہوں گے ؟''حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جوابامہ کو چبھا تھا۔ ''اکہی ہم پاکستان جارہے ہیں پھر بابا جہاں جا کمیں گے 'وہاں ہم لوگ بھی چلے جا کمیں گے۔''جریل نے ہاں کی آ تکھوں میں افرنے والی نمی کو بھانیا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی۔ "واؤ... بي توبهت الجهاب "حمين بالاً خرمطمئن بوا\_ "میں بابا کے ساتھ رہنا جاہتا ہوں۔"اس نے جیسے اعلان کر کے مال کوائی ترجیح بتائی۔ امامہ ان جاروں سے مزيد کچھ نميں كرسكى ... بير مسمجھانا بھى برامشكل كام ہو تا ہے اور خاص طور ہے اس چيز كوسمجھانا جو خور شمجھ ميں نہ آرى ہو-اس فان چاروں كوسوف كے ليے جانے كاكمدويا اور خودان كے كمرے سے فكل آئى۔ "مى!" حمين اس مح پيچھے لاؤنج ميں نكل آيا تھا۔ امامہ نے اسے پلٹ كرديكھا۔ وہ جيسے كسي سوچ ميں تھا۔ "لیں۔"اس نے جواب دیا۔ "میں آپ کو چھ بتاتا جا بتا ہوں لیکن میں کنفیو زہوں۔"اس نے ال سے کما۔ " كيول؟ وهاس كاجرود يكھنے لكى۔ ''کیونکہ میں اپناوعدہ شمیں تو ژباجا ہتا۔''اس نے اپنی البھن کی وجہ بتائی۔ ليكن مِن آپ كويتانا جامتا مول كه مِن آپ كاسيكر ف جانتا مول-المامة كاول جينے الحيل كرحلق ميں آيا ... مَرْدُ حُولِين دُانجَتْ 242 فروري 2016 في



"میں جانتا ہوں۔ آپ اپ سیٹ ہو۔"وہ کمہ رہا تھا۔وہ جیسے کھھ اور زمین میں گڑی۔وہ اب اس کے اور قریب آگیا تھا...چھسال کی عمر میں بھی اس کی کمرے اوپر قدے ساتھ۔"پلیز آپ اپ سیٹ نہ ہوں۔' اس نے اب ال کی کمرے گردا پنازولیسٹے ہوئے کہا۔

(I don't like it when you cry)

"جب آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔"اس سے چمٹاوہ اب اس سے کمیر رہاتھا۔وہ بت کی طرح کھڑی يهلي جريل اوراب معين اس كي مراولاد كواس كے ساتھ اس تكليف يرزيا تھاكيا ...؟ ومَمْ كَيَاجِاتْ مِو؟ وه اليِّنا جِهو ناساجمله بهي اوانسيس كرياري تقي وه صرف اسم تفيك لكي . " دادا مُحَيَّك ہوجائیں گے۔ " دہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ دہ شايديايا كهدربانقاب

'' بیں نے دادا سے بوچھا۔''اس نے ایک بار پھرامامہ سے کمااس باروہ مزید الجھی۔ '' "كس م كيابو جما؟" ''داداے یوچھاتھا''انہوںنے کہا'وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔''امامہ مزیدا مجھی۔ "دادا کوکیا ہوا؟"وہ ہو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔ "دادا کوہرین ٹیومر نہیں ہوا۔..دادا کوالزائمرہے۔۔ لیکن وہ ٹھیک ہوجا کیں گے۔"

"مالاركو يجهمت بتانا-"

امامه كادماغ بهك بيءاً ژا تھا۔

پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا۔وہ امامہ نے یمی کیا تھا۔اس نے سکندرعثان سے اس انکشاف کے بارے عیں پوچھاتھا جو سکندر عثان نے حدین کے برین ٹیومرکے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیاتھا اور انہوں نے جوابا"اے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیاری کی تشخیص کی گئی تھی جو ابھی ابتدائی آئیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بہی تھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا سے بھی جو ابھی ابتدائی آئیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی بھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذِ كُرْمَةِ كِرُدِياً ہُواور جب اس نے بیہ بتایا كہ اس نے سالار سے ابھی ذکر نہیں كیانوانہوں نے بہلی بات اس سے بھی

میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا آپریش ہونے والا ہے اور میں اپنی بیاری کے حوالے ہے اسے

وہ اب بھی اینے سے زیا دہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے۔

"پایا آمیں نہیں بناوک گی اسے ... میں بھی یہ نہیں جاہتی کہ وہ پریشان ہو۔"امامہ نے انہیں تسلی دی۔" آپ

جانے ہیں۔ آپ سے بہت افد چاہدے دہ۔ اپنی بیماری بھول جائے گادہ۔" "جانتا ہوں۔"انہوں نے ایک رنجیدہ مسکر اہٹ کے ساتھ سرہلایا۔"اس عمر میں اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے ۔۔۔ میں نے زندگی گزارلی ہے اپنی ۔۔۔ اور اللہ کاشکر ہے۔ بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مند رہنا چاہیے۔"انمول نے آخری جملہ عجیب حسرت سے کما۔

وَ اللَّهُ اللَّهِ مِيرِكِ بَسِ مِينِ مِن اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَارِي بَعَى خود لينا... ابني زندگي كے جنتے بھي سال باقي ہيں۔وہ اے ومے دیتا۔





# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''امہ۔۔''انہوںنے کچھ کمناچاہا گامہ نے روک دیا۔ ''انکار مت کریں۔۔ بیہ کام میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کرواسکتی۔''وہ نم آ ٹکھوں کے ساتھ چپ چاپ سے دیکھتے رہے۔

اپ آبریش سے دو ہفتے پہلے نیویارک میں سالار سکندر اور SIF کے بورڈ آف گور زرزنے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کااعلان کردیا تھا۔ پانچ ارب دوپے کے سرمائے سے قائم کیا گیا۔

- Samar Investment Fund-

ثمرانویسٹ منٹ فنڈوہ پہلی اینٹ تھی اس مالیاتی نظام کی جو سالانہ سکندر اور اس کے پانچ ساتھی اسکے ہیں سالوں میں دنیا کی بری فنانشل مار کیٹوں میں سود پر بھی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے ۔۔۔ بانچ ارب روہ بید اس ابتدائی ٹارگٹ ہے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈکی بنیاور کھنا چاہتے تھے۔۔۔ اگر سالار سکندر کی بیاری کا انتشاف میڈیا کے ذریعے اسٹے زور و شور ہے نہ کیا جا با تو SIF کے بورڈ آف گور نر ذرکے چھ ممبرزاس فنڈ کا آغاز ایک ارب ڈالرے سرمائے ہوئیا کے بچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا نامکن نہیں تھا اور ان کے پاس بانچ سال تھے اسے حاصل کرتے اور بنیادی انفراسٹر کی کھڑا کرنے کے لیے۔۔ لیکن سالار سکندر کی بیاری نے جسے پہلے قدم پر بی ان کی کمرتو ژدی تھی۔۔ اس کے باوجود پورڈ آف گور نرز نہیں نوٹا تھا 'وہ آکھ رہ ہے تھے۔۔۔ بڑک رہے تھے۔۔۔ کو نکہ ان چھ میں ہے کوئی مختص بھی یہ کام دمکا وہ بار 'کے طور پر نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک اندھی کھائی میں کو دنے کے مجابد اند چھ میں ہے کوئی مختص بھی یہ کام دمکا وہ بار آخی طرح جانے نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک اندھی کھائی میں کو دنے کے مجابد اندھی۔۔۔ ایک دو سرے کو ذاتی طور پر انچی طرح جانے سے سالار سکندر 'عامل کلیم 'موٹی بین رافع 'ابوذر سلیم 'علی اکمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف سالار سکندر 'عامل کلیم 'موٹی بین رافع 'ابوذر سلیم 'علی اکمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف

مُؤْخُولِين دُالْجَتْ 246 فروري 2016



گور نرزدنیا کے بہترین بورڈ آف گور نرزمیں گردانا جا سکتا تھا۔۔۔ وہ چھے چھا فرادا پنی اپنی فیلڈ کاپاورہاؤس تھے۔۔۔ وہ چھ مختلف شعبول کی مهمارت 'صلاحیت 'اور تجربے کو SIF کے پلیٹ فارم پر لے آئے تھے ۔۔۔ اور 40 s early میں ہونے کے باوجود 15سے 20 سال کے تجربے ساکھ اور (اپنی کامیابیوں) کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گور نرزمیں سے ایک تھا۔

موئی بن رافع منقط اور عمّان کے دوشاہی خاند انوں سے تعلق رکھنے کے باوجودا پنے ملک میں اقتدار پر ہرا جمان خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھے بان اسکار سے اکثر کے عمل کے ایسان کے ایسان کے اس کے سعاقی کا سے بنتے کی جمہوری کے اس

تھی اوراس کی بیدائش کے کچھ عرصہ کے بعد آس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔ 26سال کی عمر میں اپنے باپ کی حادثا تی موت کے بعد مونی کووہ شینگ کمپنی ورتے میں ملی جواس کے باپ کی ملکیت تھی اور ایک اوسط درجہ کی شینگ کمپنی کو مونی اسکلے پندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بنا چکا تھا۔۔۔ اس کی کمپنی اب کنیٹنر عالمی شینگ میں سب سے تیزر فار اور بهترین کمپنی مانی جاتی تھی۔۔سالار اوروہ کو کمبیا میں

کوں میں ملے تھے اور پھران کا رابطہ بمیشہ رہا۔ سالار سکندر شی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے آپس میں ملے تھے اور پھران کا رابطہ بمیشہ رہا۔ سالار سکندر شی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے اٹابٹوں کوایک انویسٹ منٹ بینکر کے طور پر دیکھنارہا تھا۔

ابوذر سلیم آیک امریکن افریق تھا اور ایک بہت بڑی فارماسیو ٹکل کمپنی کا مالک تھا ۔ وہ افریقہ میں فارماسیو ٹکل کنگ مانا جا یا تھا۔ کیونکہ امریکہ based اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیو ٹکل سلائیز میں پہلے نمبریر تھی ۔۔ سالار کے بعد وہ بورڈ آف گور نرز کا دو سرا ممبر تھا جو افریقہ ہے اتنا گرا تعلق اور مسلم مسلل آنے جانے کی وجہ ہے بہت ساری افریق زبانوں میں گفتگو کر سلنا تھا۔ بورڈ کے گور نرز اے ابوذر سلیم مسلل آنے جانے کی وجہ ہے بہت ساری افریق زبانوں میں گفتگو کر سلنا تھا۔ بورڈ کے گور نرز اے ابوذر سلیم مسلل آنے جانے کی وجہ ہے بہت ساری افریق کے خیراتی اواروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابوذر نہ خالص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اواروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابوذر نہ صرف نوزور شی میں ساتھ بڑھے اس کی میں ساتھ بڑھی اس کی میں میں اس کی میاد تو ایک کین کام انجینئر میں شار ہوتی تھی اس کی میں ہوئے والے والے بچھ میاد توں کی وزیلے متعارف ہوئے تھے اور پھریہ تعارف دوستی میں تبدیل ہوگیا تھا۔

Yale کے دنوں میں وہاں ہونے والے بچھ میاد توں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھریہ تعارف دوستی میں تبدیل ہوگیا تھا۔

را کن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ تمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاند انوں کا ایک برط

مُعْ خُولِين دُالْجَنْتُ 247 فروري 2016 يُخ



حصہ راکن کے clientel میں شامل تھا اور ایب اس clientel میں پورپ کے بہت سے نامی گرامی خاندان اور ہال دود کی بہت ہی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ راکن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا آگر چہوہ شروع سے دوست نہیں تھے لیکن اِن کے خاندانوں کے آبس میں قریبی تعلقات تھے۔۔ اِس کی طرح را کن بھی فنانس میں واكثريث تفااور سوكوسياك نظام كاسب نياده برعزم اور قولي وعملي سيورثر بهي-چەا فرادېر مشتل ده كروپ پانچ ارب روپ كاوه سرماييه صرف اين ساكھ كې بنيادېر اكٹھا كرنے ميں كامياب ہوا تھا ۔۔۔ اور انہیں بھین تھاوہ اگر سترہ ملکوں میں بالچ ارب روپے کے اس سروائے کو سروایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخشِ بناسکے توا تکلے تین سالوں میں 50 ملک اور ایک آرب ڈالر کا ٹار گٹ 'یاممکنات میں سے نہیں تھا۔ SIF کے پہلے فیزمیں ان پروجیک کی تعدِ او محدود تھی جن پر انہیں کام کرنا تھا مگردو سرے اور تیسرے فیزمیں وہ ا ہے الیاتی منفودوں کو نہ صرف ان 17 ممالک میں بلکہ اسٹلے دس سال کمیں ستر ممالک میں کے جاتا جا ہے تھے جمال دہ ایک کم آمدنی والے شخص کو بھی الیاتی سروسز فراہم کر شمیں۔ SIF چند ہے حد بنمیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا ... وہ اپنے فنڈ کا برا حصہ ان نے انوں سلمین ف نظریات پرنگانا چاہتے تھے 'جوا فراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کوا گلے کسی

بڑے منصوبے کے بہترامکانات نظر آتے ہیں۔ لیکن SIFایک Lende کے طور پر آنے کے بچائے ایک پارٹنرکے طور پرانیے ہرمنصوبے پر کام کرتا ۔ ایک خاص مدت تک ۔۔۔ تقع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں ۔ اوراس مرت کالعین اس آئیڈیا پر لکنے والے سرمائے کی البت پر منحصر تھا۔

كھوجو مركھوسكھاؤ استعال كرو منافع كماؤ- نقصان كے ليے تيار رہو۔

بیومن ریسورس پرانویسٹمنٹ کے لیے یہ SIF کی فلاسفی تھی۔ SIF کچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے کیے بنیادی انفراسٹر کچری فراہمی کے لیے بنیادی ہوم درک کرچکا تھا۔ بیک آپ سپورٹ کے لیے چھے ایسی انوں شمنٹ بھی کرچکا تھا جو سود ہے مسلک نہیں تھی۔ چھ افراد کا وہ گردبانی آبی فیلٹر کی مهارت اس ممینی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مهارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعمال بھی کررہے تھے لیکن تفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اُس نظام پر کون صرف اُن کی مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے آ گا' یہ بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اِس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اِپنے پاس آنے والے پچھلے یا نج ارب کے سرمائے کوان اسٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بناسکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مہارت پر اعتبار

وہ ایک برے کام کی طرف ایک ہے حد جھوٹا قدم تھا۔ اتنا چھوٹا قدم کہ برمے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی ہے کیا بھی نہلیں تھا ۔۔ فنانشل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے 'خبریں لگائی تھیں۔ولچیپی دکھائی تھی لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھاتھا۔ ونیامیں کوئی – بینک ادارہ 'فنڈ ایسا نہیں تھاجو مکمل طور پر سودے پاک سٹم پر کھڑا ہویا آبادر کھڑا تھا بھی تودہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چیونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ۔۔۔ SIF کیا کر سکتا تھا ۔۔۔ ؟اور کیا بدل سکتا تھا۔ ؟ ایک کامیاب الیاتی ادارہ ہو سکتا تھا۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو عمر دیئے کے لیے اس کو فنانشل viability د کھائی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں گئی تھی۔ صرف ان چھ دماغوں کے علاوہ جواس کے پیچھے تھے۔



数 数 数



كباتفا

SIF کے قیام کا علان اپنے کندھوں پرلدے ایک بہت بھاری بوجھ کوہٹادیے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اسے اتنی پذیر ائی بیس فائق جھٹی اس صورت میں ملتی وہ اسے اس سے زیادہ برے کیول پرلانچ کرتے لیکن ایسابھی نمیں تھا جو انہیں مایوس کرویتا۔وہ دنیا کی بڑی بڑی فٹانشل مار کیٹوں میں جمال بهترین مالیا تی اوارے پہلے ہی موجود تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں بیٹا تھا۔مقابلہ آسان نہیں ت

امریکیہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینار زاور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اور پچھ ہی حال بورد آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعبر اسے پاکستان جاکرا پنے بچوں سے ملنا تھا اور پھروا پس آكرددباره امريكه من سرجرى كرداني تقي-اس كاشيدول كيا ممنتش ي بحرابوا تقا-

ایک ہفتہ کے اختیام تک وہ SIF کے ان سرمایہ کاروں میں سے کھے کووالیں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار تى يارى كى خركے بعد ينهي بث كئے تھے۔ يہ آيك بري كاميابي تھي۔

بارش كاوه پهلا قطره جس كالنهيں انتظار تھا۔

سالار SIF کے قیام کے لیے سموایہ کاراور سموایہ تولانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر خوداس میں بورڈ آف گور نرز کے دوسرے ممبرز کی طرح کوئی بڑی انوںسٹیمنٹ نہیں کرسکا تھا۔ کچھا ٹاٹے جو آس کے ہاس تھے 'انہیں بچ کر بھی اس کا حصہ کروڑھے بڑھ نہیں سکا تھا۔وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کمی فرد ہے قرض لینا نہیں۔ استان کا سکر سے ان فرد ہے۔ چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی ناگہانی صورت حال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے آگر کمبے چوڑے اوائے نہیں چھوڑ سکتا تَفَاتُو كُونَى واجبات بَهِي جِهو رُمّا نَهيں ڇا ٻتا تھا۔

مگراس فنڈ کی اناؤ سمنٹے کے ایک دن بعد سکندر عثان نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ ''میں باچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہیا ہو SIF میں۔''انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد اس سے کہا۔ "آبِ اتنى بردى رقم كهان سے لائيں گے؟"وہ چو نكا۔

"باپ کوغریب مجھتے ہوتم؟" وہ خفا ہوئے۔سالار ہس پڑا۔

" تم سے مقابلیے نہیں ہے میرا۔" سکندر عثان نے بے نیازی سے کہا۔" تنہیں میرے برابر آنے کے لیے دس

' چلوا کیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ۔ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقنہ کارہے۔''انہوں نے بات

ں۔ ''آپ نے ابِ کیا بیچا ہے؟''مالارنے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا۔

"فیکٹری۔"وہ کتے میں رہ گیا۔ "اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب۔ کامران سے بات کی۔ وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے دیسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔"وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ

ے من ہوئے ہے۔ ''آپ کام کرتے تھے پاپا۔! آپ نے چلتا ہوا ہزنس کیوں ختم کردیا۔ کیا کریں گے اب' آپ؟''وہ بے حد ناخوش

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 249 فروري 2016 في



ہواتھا۔

افعات المسلم ال

### # # #

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 2010 فروري 2016 فيد



'' زیارہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دو سرے دن تک رکھیں گے آگر کوئی کمپلیکینین نہ ہوئی ورنہ دو سرے دن يليا كھر آجائيں گے۔" المدتے جران ہو کراہے دیکھا۔" تہیں کیے پا؟" "آئی ریڈ ایاؤٹ اٹ (مین نے اس کے متعلق پڑھا ہے)"اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ سیوں: ''انفار میش کے لیے۔'' جربل نے ساوگ ہے کہا۔وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھراس نے نظریں ہٹالیں اور اپنے ہینڈ بیک میں ہے کچھے تلایش کرنے لگی۔ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چرود کھے رہا تھا'اس کی ظریں مسکسل اس پر نکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے دیکھا'وہ اسے ہی دیکھے رہاتھا۔ ''کیا ہوا؟''اس نے جریل سے بوچھا۔اس نے جوابا"امامہ کی کنپٹی کے قریب نظر آنےوالے ایک سفید ہال کو این الکیوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ہ ملیوں سے پرے، وے ہوئے۔ '''آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔''وہ ساکرت اے دیکھتی رہی۔وہ اس کا سفید بال چھوتے ہوئے جیسے امامہ اس کا چرود میصی رہی ملکیں جھیکا ہے بغیر۔اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کابدترین وقت تقایا کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کابد ترین وقت تھا۔ ا مریکہ والیس جانے کے بعد اپنے آپ کو تاریل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کررہا ہو تا' وہ اس کے پاس آگر پیٹھ جاتی۔وہ کتاب جیسے کسی اسفنج کی طرح اس کا درو جذب کرلیتی تھی اور اے محسوس ہو تا تھا کہ وہ آکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت من رہی ہوتی تھی اس کے اندر متحرک وہ وجود بھی اس پورے عرصہ میں ساکت رہتا تھا' پول جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے جبڑھا ہو' جیے دہ بھی تلاوت کو پہنچا نے لگا ہو۔جو آوازاس کی مال کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی وہ اس کے لیے بھی سکون کا مبع تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تواس کے اندر پرورش یا تاوہ وجود بھی بے حدید چینی سے کروش میں رہتا۔ یوں

جیے وہ ال کے آنسوؤں سے بے چین ہو تا ہواس کی تکلیف اور عم کو سمجھ پارہا ہو۔ وہ دس سال بعد بھی ویساہی تھا۔وہ اپنی ال کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا۔ الممدني اس كم باته سے اپنابال چھڑا كراس كالم تھے چوما۔

''اب کرے بیٹو کے بارے میں پڑھنامت شروع کردینا۔''امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے حمد نہ محمد نامجہ بھر ہیں ہوئی اسے چھیڑا۔وہ جھینیا بھردھم آوازمیں بولا۔

وديس ميلي بي رده چا مول استريس ان بيلدي دائث مين ريزن بي-" وہ حمین نہیں جبریل تھا۔ سوال سے پہلے جواب و ھوتڈ نے والا۔

وه اس کا چرو دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھاجب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت بیہ تھاجب اس کی اولاو اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہورہی تھی۔وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کاسب سے بمترین 'سب سے منافع بخش حصه تھا۔

ساڑھے تین کروڑ کاوہ چیک دیکھ کروہ کچھ در کے لیے بل نہیں سکاتھا۔وہ لفافہ امامہ نے پچھ در کیا۔ اے دیا تھا





اوروہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا۔ ''اس میں کیا ہے؟''سوال کاجواب ملنے سے پہلے اس کے نام کا ٹاگیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آگیا تھا۔ سالار نے سراٹھا کرامامہ کودیکھا۔وہ چائے کے دو کپ سینٹرٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کیے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھ رہی تھی۔ کچھ کے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ "ميں چاہتی موں تم بير قم لے لو-ائينياس رکھو-يا SIF ميں انويت كردو-"مالاركياس بيشنے پراس نے عائے کا کم اٹھاتے ہوئے کہا۔ ''تم نے وہ انگو بھی چے دی؟''سالارنے بے ساختہ پوچھا۔وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی پھرمدھم آوا زمیں سرچھکا کریولی۔ "میری تھی'ﷺ بیٹی تھی۔" عرف ما جا ہے۔ "نیچنے کے لیے تنہیں نہیں دی تھی۔"وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ۔"تم چیزوں کی قدر نہیں کرتیں۔"وہ کے بغیر نہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سرملایا۔ ''ٹھیک کیتے ہو۔ بیس چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ انسانوں کی کرتی ہوں۔'' ''انسانوں کی بھی نہیں کرتیں۔"سالار خفاتھا۔ "صرف تمهاری نمیں کی شاید اس لیے سزا ملی۔"نمی آئھوں میں آئی تھی۔ آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کیکیایا۔ خاموثی آئی کرکی ٹوئی۔ یں میں ہیں۔ 'تم بے د قوف ہو۔ِ ''وہ اب خفانہیں تھا۔اس نے وہ چیک لفانے میں ڈال کراسی طرح میزرِ ر کھ دیا تھا۔ ورتقي بـ "امامه نے کما۔ ''اب بھی ہو۔"سالارنے اصرار کیا۔ "وعقل مندی کا کرنا کیا ہے میں نے آب؟"اس نے جوابا" پوچھا۔ '' نیز رقم اب اپنیاس کی و بهت می چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تنہیں۔''اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس نے کماتھا۔ "زیور پیچ کر کنٹری بیوٹ ممیس کروانا چاہتا میں تم سے۔تم صرف دعا کرواس کے لیے۔" ''زیورے صرف پیسہ مل سکتا ہے۔''اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔بات بوری پہنچائی تھی۔سالار نے چائے کا مک اٹھالیا۔''میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی۔سالوب سے لاکرمیں پڑا ہے۔سوچ رہی تھی دہ بھی۔'' سالارنے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی 'بے حد سختی ہے اس ہے کمانے تم اس زیور کو پچھے نہیں کردگی۔وہ بچوں کے لیے رکھارہے دو۔ میں کچھ نہیں لول گااب تم ہے۔ "وہ خاموش ہوگئی۔ چاتے کے دو گھونٹ لینے کے بعد سالارنے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مؤکر جیسے کچھ نے بسی ہے کہا۔ "كيول كررى مويدسب كجه؟" کچھ کے بغیراس کے بازد پر ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گردلپیٹ لیے۔وہ پہلاموقع تھاجب بیالار کواحساس ہوا کہ اس کے آبریش کی تاریخ جول جوں قریب آرہی تھی دہ اسسے زیادہ حواس باختہ ہورہی تھی۔ حواس باختہ شاید ایک بہت جھوٹالفظ تھا امامہ کی پریشانی 'اضطراب 'اندیشوں اور واہموں کوبیان کرنے کے لیے دہ

م خواین دا بخست محد فروری 2016 اید



بھی پریشان تھا لیکن امامہ کی حواس ہا ختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلادی تھی۔ ''فتم میرے ساتھ مت جاؤالمہ! بینی رہو ہمچوں کے پاس۔''سالارنے ایک بار پھراس سے کہا۔وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی'وہ نہ جائے۔اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے لیکن اب اے اس طرح پریشان دیکھ کراہے خیال آرہا تھا کہ آے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے دہ دہاں کمپیری ادر غیر متوقع صورت جال کاسامنا کیسے کرے گی۔ '' " بچے ابھی بہت جھوٹے ہیں۔ان کواکیلا جھوڑ کرتم میرے ساتھ کیے رہوگی۔وہ پریشان ہوجائیں گے۔"وہ اسے اب ایک نیاعذر دے رہاتھا۔ " نہیں ہوں سے میں نے انہیں سمجھادیا ہے۔" وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ "وِہال فرقان ہو گامیرے ساتھ لیا ہوں گے "تہیں یمان رہنا جا ہیے "بچوں کے پاس-"سالارنے دوبارہ "و تتہیں میری ضرورت نہیں ہے؟" وہ خفاہوئی۔ ''ہمیشہ۔''سمالارنے اس کا سرہونٹوں سے چھوا ... "بیشه....؟"اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا ... جو جھوٹا "اس بیک میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔" سالارنے یک دم بات بدلی موں جیسے وہ اے آور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر بڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ "مِاتُهِ لَے جَانے کے لیے؟"امامہ نے سمجھے بغیراس طرح اس کے ساتھ لگے لگے کہا۔ " نہیں اپنی ساری چزیں۔ چابیاں 'بییرز' بینک کے بییرز ہرائیی ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے۔ اکاؤنٹ میں جو میے ہیں 'چیک بک کوسائن کرکے رکھ دیا ہے...اور اپنی ایک will (وصیت) بھی..." وہ برے محل سے اسے بتار ہاتھا۔وہ کم صم سنتی رہی۔ ''سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کمپہلیکیشن ہوجائے تو۔ حفاظتی تدبیرے۔'' "مالار!"اس فے جیےاے مزید کھے کہنے ہے رو کا۔ Downloaded From "تمهارے نام ایک خط بھی ہے اس میں۔" "میں نمیں پڑھوں گ۔"اس کے گے میں آنسوول کا پھندالگا۔ "Toisocle Com «چلو! پھر تمہنیں دیسے ہی سنادوں جو لکھاہے؟" وہ اب اس سے یوچھ رہاتھا۔ " نہیں۔"اس نے پھراسے ٹوک دیا۔ "ئم كماب پرهنانهيں جاہتيں \_خطرپرهنانهيں جاہتيں \_ مجھے سنتانهيں جاہتيں "پھرتم كيا جاہتى ہو-"وہ اس ہے بوچھ رہاتھا۔ ''نیں نے کتاب پڑھ لی ہے۔''اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ وه چونکا نهیں قطا۔ در میں جانتا ہوں۔" ۔ وہ بھی نہیں چو تکی تھی۔ ''کوئی اپنی اولاد کے کیے ایسا تعارف چھوڑ کے جا تا ہے۔''اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ '' بچنه لکھتا؟''وه پوچھ رہاتھا۔ المن خوان دان عام 254 فرورى 2016 فيد المن خوان دان عام 254 فرورى 2016 فيد



''جب بات کوالٹدیے معاف کر دیا اسے بھول جاتا ج<u>ا ہی</u>ے۔'' "پتائنس معاف كيابهي إن نبس بية والله بي جانيا بي-" ''اُللہ نے پردِہ تو ڈال دیا ہے نا''اس نے اپنی بات پر اصرار کمپاتھا۔''میں نہیں جاہتی میری اولاد پیر بڑھے کہ ان كىباب نے زندگى میں غلطیال كى ہیں۔اليي غلطيال جوان كى نظروں میں تمهاري عزت اور احرام ختم كردے۔" وہ اس سے کمدرہی تھی۔ "جهوب بولتااور لکھتا کہ میں بارساپیدا ہوا تھااور فرشتوں جیسی زندگی گزار تاریا۔" «منیں!بس انسانوں جیسی کزاری.... وه ب اختیار بنسا"شیطان لگ رمایهون کیااس کتاب مین؟" "میں اس کتاب کوایڈٹ کروں گے۔"اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔وہ جیسے پچھ اور ''وہ زندگ میں نہیں بناسکی توکتاب میں کیا بناؤں گی؟''وہ کے بغیرنہ رہ سکی۔ وہ پھر بنسا" یہ بات بھی تھیک ہے۔" اس نے سر تھجایا۔بہت عرصے بعدوہ اس طرح بات کررہے تھے۔ ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ ں تھا۔۔ سب ٹھیک تھا۔۔ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دی رہے۔ و كيانام ر كھو كى بھرميرى آڻوبايو گرافي كا؟ " آب حیات۔" اُس نے بے اختیار کہا ۔۔۔ اس کے چربے کی مسکراہث غائب ہوئی ۔۔۔ رنگ اُڑا پھروہ لراہا۔۔ " وه توکوئی بھی بی کر نہیں آیا۔ "امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ وو تلاش توكر سكتا ہے۔"اس نے بھی اس كی آئکھوں میں و يکھتے ہوئے كها۔ "وہ تو پھرزند<sub>گ</sub>ی ہے۔ "وہ لاجواب ہو کر جب ہو گیا۔ " تم نے زندگی تاش کا تھیل سمجھ کرجی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ "وہ کمہ رہی تھی دہ سن رہا تھا۔" زندگی 52 پنوں کا تھیل تو نہیں ہے۔ ان 250 صفحوں میں اعیر اِفات ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں جے عاد کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے ... میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں ... کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے'' دہ اس سے استی رای-"ميركياس أب شأيد مهلت نهيس اتني-"سالار فيدهم آوازيس كها-''تومهکت انگواللہ ہے۔ تمہاری تووہ ساری دعائیں پوری کردیتا ہے۔''وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ ''تم مانگو ِ۔۔ جو چیزاللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا۔ تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے۔'' سالارنے اس سے عجیب " مجھے یقین ہے تہیں چھے نہیں ہو گا۔ بے حد مایوی 'پریشانی اور تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باوجو دہتا نہیں سالار آبجھے یہ کیوں نہیں لگنا کہ تمہارا اور میراساتھ نبس زندگی کے اٹنے سالوں تک ہے۔ اس طرح ختم ہو سكتاب-"اس في سالار كالم تق تقاما تقا-





# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاک موسائی قائد کا گھی گائے گان کا میں میں میں کا می

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" مجھے بھی نہیں لگتا۔"وہ بھی عجیبِ رنجیدگ سے مسکرایا تھا۔"ابھی توبہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرتا ہے ۔۔ ساتھ ج کرتاہے۔ تہمارے کیے ایک گھرینانا ہے وہ اب وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جواہے کرنی تھیں۔ یوں جیسے اندھیرے میں جگنوڈھونڈنے کی کوشش کررہا

المامه نے سرجھکالیا ۔۔ وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنود کھناچاہتی تھی اندھیرا نہیں۔

آپریش نیبل پر لیٹے اینستھیزیا لینے کے بعد 'بے ہوشی میں جانے سے پہلے سالاران سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ بیار کر تا تھا۔۔ امامہ جو آپریش تھیٹرے با ہر بیٹھی تھی۔۔ سکندر عثان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجوداس کواپنی نظروں عے سامنے سرجری کے کیے بھیجنا چاہتے تھے ۔۔ اس کی ماں جواس کے بچوں کوپاکستان میں سنبھالے بیٹھنی تھی۔ اور اس کی اولاو۔ جبریل ۔ حمین ۔ عتابیہ۔ رئیسہ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چہرہ آرہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ان کے ماریاں جب اس کے بعد اور میں اور ایس کے ایس کا ایس کے سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ان کے پایا کا ایک جھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کروہ ٹھیکے ہوجا کیس کے کٹین امریکہ آئے ہے پہلے اس مرکز نامین سرا ا نکشاف پر عنامیہ پہلی دفعہ پریشان ہوتا شروع ہوئی تھی...سالار کی تسلیوں سے باوجود آپریش کالفظ اے سمجھ میں آ دباتقار

Baba is a boy and boys are brave-"

حمین نے اسے تسلی دی تھی۔ اور رئیسہ پے جواس کے لیے بیشہ گھر آنے پرلان کا کوئی پھول یا بتا جوا سے اچھا لگتا تھاوہ تو ڈکرر کھتی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی۔۔ اس نے امامہ کو۔۔۔ اس نے سالار کوا مریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک زردر نگ کا پینڈی دیا تھا۔ وہ اس موسم بہار کا پہلا پینڈی تھاجو سکندر عثمان کے لان میں کھلا تھا۔وہ پھوڵ اس کے بیگ میں تھا۔ مرجھایا ہوا۔اس نے بیجھلی رأت بیک کھو گئے پراسے دیکھا تھا۔

غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے زہن پر اپنا کنیٹرول کھو بینها ہو ... آینتیں جو دہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ مونی ہونا شردع ہو گئی تھی ... وہ ا مَكُنے لگا تھا كِھردُ بن وہ لفظ كھوجنے ميں تاكام ہونے لگاجووہ پڑھ رہا تھا۔ چبرے ' آوا زمیں 'سوچیں 'سب کچھ آہستہ آہستە مدھم ہونا شروع ہو ئىس چرغائب ہوتی چکی گئیں۔

چار گھنٹے کاوہ آپریش چارے پانچ' چھ'سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک چلا گیا تھا۔وہ آٹھ گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل تزین گھنٹے تھے۔ سکنِدر عثان عفر قانِ اور سالار کے دونوں برے بھائی وہاں موجود تھے۔اسے حوصلہ اور تسلی دیے رہے تھے مگروہ گم صم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی ۔۔۔ وہ ذہن اور صلاحیتیں جواللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کوعطا کی گئی تھیں۔ اِس کی دعاتھی اللہ ان نعمتوں کوسالار کوعطا کیے رکھے... صحت' زندگی جیسی تعمتوں کا زوال نہ ہواس پر ... آٹھر گھنٹے میں دہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود باوجود کو تشش کے کچھ کھانی نہیں سکی تھی ۔ وہ کچھلی ساری رآت بھی جاگتی رہی تھی ۔ وہ بھی سالار بھی وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے ۔۔ بس خاموش بینھے رہے پھر کانی پینے چلے گئے ۔ وہاں سے والییں کے راستے میں بھی کانی کے کب ہاتھ میں لیے جلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں ہو کے نتھے۔اگر بات کی بھی تھی توموسم کی۔ کافی کی۔

مِنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 256 فروري 2016 يَنْ



بچوں کی۔۔اور چھ بھی ہمیں۔ آپریشن تھیٹرجانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملاتھا۔۔اس انداز میں جس میں وہ بیشہ اس سے ملتا تھا۔۔جب بھی اس سے رخصت ہو تا تھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وہی کما تھا جووہ اس سے کہتی تھی۔ُ waiting فی will be چاہتی تھی۔ کم از کم اس وقت۔۔۔اوروہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوئے تک ۔۔۔

اس کے بعدوہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر لیقین بھی۔۔اس کے باوجودوہ اپ آپ کو داہموں 'اندیشوں وسوسوں سے بے نیاز نہیں کرپار ہی تھی۔وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان آٹھ گھنٹوں میں پتا نہیں اس نے کتنی دعائیں 'کتنے وظیفے کیے تھے۔۔اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا۔۔۔ امامہ نے گنتی نہیں کی تھی۔

آبریشن کآبڑھتا ہی جانے والاوقت جیسے اس کی تکلیف ازیت اور اس کے خوف کو بھی بڑھا تا جارہا تھا۔ آئر کھنٹے کے بعد بالآخراہے آبریشن کے کامیاب ہونے کی اطلاع تومل گئی تھی۔ڈاکٹرنے اس کا ایک ٹیومر ختم کردیا تھا۔ دو سرانہیں کرسکے تھے۔۔۔ اے سرجری کے ذریعے ریمو کرتا ہے حد خطرتاک تھا۔ وہ ہے حد نازک جگہ پرتھا۔۔۔ ہے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماع کو گوئی نقصان بہنچ بغیریہ نہیں ہو سکتا تھا۔۔ سرجری کے بغیراہے ادویات اور دو سرے طریقوں سے کنٹرول کرتا زیادہ بستر تھا کیونکہ اس میں فوری طور پر سالار کی زندگی اور دماع کو نقصان جہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔

ساڑھے آٹھ گھنٹے کے بعد امامہ اور سکندرعثان نے بالاً خزاہے دیکھاتھا۔ وہ آبھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے بچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آنا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریش کی صحیح طرح کامیابی مناسکتے تھے جبوہ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریش کی صحیح طرح کامیابی مناسکتے تھے جبوہ ہوت میں آنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کر آئی تھی۔ اب آگے ایک اور وریا کا سامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت ویر تک نہیں و کچھ سکی۔ امامہ ایک دریا پار کر آئی تھی۔ اب آگے ایک اور وریا کا سامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت ویر تک نہیں و کچھ سکی۔ دوزندگی میں دو سری بار اسے اس طرح و کچھ رہی تھی۔ بے بسی کی حالت میں ذندگی میں دو سری بار اسے اس طرح و کچھ رہی تھی۔ اس نے کلائی کاٹ کرخود کشی کی کوشش کی تھی۔ اور اب اسے سالوں بعد دہ اسے ایک بار پھراس حالت میں دکھیے کی کوشش کرنے کے باوجودا س پر نظر نہیں جماسکی وہ وہاں سے باہر آگئی۔ دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجودا س پر نظر نہیں جماسکی وہ وہاں سے باہر آگئی۔

۔ وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں تھ ہر کتے تھے ۔۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے ایار شمنٹ میں آتا پڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہ بے تھے۔

سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے بیچھ۔ سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کروہ اپنے کمرے میں آئی۔۔ وہاں عجیب ساتا تھا۔ یا شایدو حشت تھی۔۔ دہ بے حد تھی ہوئی تھی 'سوتا جاہتی تھی ہمس کے باوجود سو نہیں یا رہی تھی۔ یوں جیسے وہ بے خوالی کا شکار ہوگئی تھی۔۔

آس کے اسارٹ نون پر جریل اسکائٹ پر آن لائن نظر آرہاتھا۔وہ بے اختیار اسے کال کرنے گئی۔ "بابا کیے ہیں؟"اس نے سلام وعائے بعد بہلاسوال کیا۔ "وہ ٹھیک ہیں "آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انظار کررہے ہیں۔"وہ اس کو

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 17-2 فروري 2016 في



" آپ پریشان نه ہوں 'وہ ٹھیک ہوجا ئیں گے۔ "وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ ''جبرِلُ!ثم تلاوت کرو کسی آنسی سورہ کی کہ مجھے نیند آجائے۔ وہ اولادے سامنے اتن ہے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں جاہنی تھی لیکن ہوگئی تھی۔ جبرل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کاستا ہوا چرود یکھا پھر جیسے اس نے مال کی تکلیف لم كرنے كى كوشش "آپ کوسوره رحمان سناوَل؟" ''ادیے 'میں وضو کرکے آتا ہوں۔ آپ بستر پرلیٹ جا کمیں۔''وہ پچھلے دودن میں پہلی ہار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بری آیت بھی نہیں پڑھتا تھا ۔۔ بیداخترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے ہے بہت پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کوروزانہ بلاناغہ قر آن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا تھا 'پھر أيك دن اس نے امامہ سے یو چھاتھا۔ "لاياكيار مقيس؟" "فيوالله كى كماب يزهت إس جيس تم قاعده يزهة مو-"مامد في است بايا-«کیکن قاعدہ تو بہت چھوٹا ہے۔ "جبریل نے جیسے اپنی ایوسی طاہری۔ "جب تم قاعده يره لوك بحر قرآن ياك يرمعنا\_" «وکیکن وہ تو میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ "وہ اپنا قر آئی قاعدہ واقعی کئی دفعہ پڑھ چکا تھا۔ اے سبق دینے 'وہرائی كردانے اور اسكے دن سفنے كى ضرورت ميں بر حتى تھى ...وہ قر آنى قاعدے كاكوئى حرف كوئى آواز ميں بھولتا تھا اوربیاس پہلے دن سے تھاجب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔اس کے باوجودِ امامہ اور سالاراہے فوری بهلے سا رہے پر نہیں لائے تھے 'وہ اسے جھوٹی جھوٹی سور تیں اور قرآنی دعائیں یاد کرواتے تھے۔ اور جبریل وہ بھی برق رفقاری سے کر رہاتھا۔۔ سالاراہے قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جبوہ اس کتاب کو پڑھتے ''بابا کوبیرسازی کتاب یادہے؟''جبریل نے اس قرآن پاک کی ضخامت کوایئے نتھے سے ہاتھ کی انگلیوں میں کے کرنا ہے کی کوشش کی جو سالار کھ در پہلے بڑھ رہا تھا اور بڑھتے ہوئے تیبل پر چھوڑ کر کیا تھا۔ "ہاں!"امامداس کے عجسی سے محطوظ ہوئی تھی۔ ''ساری؟''جبرل نے جیسے بچھ نے یقنی ہے اس سے پوچھا۔ ''ساری۔''اہامہ نے اس کے تجسیس کو جیسے اور بردھایا۔ جريل ميزك قريب كعراسوج ميس مم قرآن ياك كى جو زائى اور موثائى كوايك بار پھرائے اتھ كى انگليوں سے تابتا رہا بھراس نے اپنا کام حتم کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ المرمه بداختیار ہنی-اس نے باپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داددی تھی۔ "مجھے بھی قرآن پاک زبانی یاوکرتا ہے ۔ میں کرسکتا ہوں کیا؟"اس نے امامہ کی ہنس سے کھے نادم ہونے کے باوجودمال ہے بوجھا۔ "ہاںبالک*ل گریکتے ہو۔۔*اوران شاءاللہ کروگے۔"

مَا خُولِين دُاجِيتُ 258 فروري 2016 فيد



"جب تم برے ہوجاؤ کے۔" ''باباجتنا؟''جبرل كچھ خوش نہیں ہوا تھا۔ ''نہیں ہمیں تھوڑا سابرا۔''امامہ نے اسے تسلی دی۔ ''ادیے ''اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گاتو میں بھی بایا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔'' "بالكل يزهنا-"امامه نے جنبے اس كى حوصليه افزائى كى-ہ بی چر سات بہت ہے۔ ''اور آپ کو بھی سناؤل گا۔ پھر آپ بھی آئکھیں بند کرکے سنتاجیے آپ بابا کو سنتی ہیں۔''اس نے ماں سے اہے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وفت انتا جلدی آئے گا کہ وہ خوداس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش ''می۔ آپ سوگئیں؟''اس نے جریل کی آوا زپر ہڑ پرطا کر آنکھیں کھولیں اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھالیا۔وہ اسكائب كي وندويس نظر آرما تھا۔ ''میں شروع کرول؟''جبرملنے کہا۔ " ہاں۔" سربر ٹوپی رکھے ہاتھے سینے پر باندھے وہ اپنی خوب صوریت آوا زمیں سورہ رحمان کی تلاوت کررہا تھا۔ ا ہے سالار سکندریا د آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے منی سورۃ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے یہ پات بھی یا و تھی۔ یہ پہلاموقع تھاجباہے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پرا ٹر نہیں کرتی تھی۔ دس سال کی عمر میں اُس کا بیٹااس سورۃ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کواسی طرح مسحوراور دم بخود کررہاتھا۔اس کی آواز میں سوز تھا ِ۔۔اس کا دل جیسے بکھل رہاتھا۔۔ایسے جیسے کوئی محتذے بھاہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رہنے زخموں کو "نبای الاءر بکما تکذین-"(اورتم اینے رب کی کون کون بی بغمتوں کو جھٹلاؤ کے) وہ ہرمار پڑھتا' ہرباراس کاول بھرِ آٹا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعتیں بے شار تھیں۔وہ شکرا دا نہیں کر سکتی تھی …۔ اورسب سے بردی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آوا زمیں اللہ تعالیٰ کاوہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہاتھا۔باریار '''جُمِل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حدید ہم آوازمیں اسے پکارا۔ یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے کچھ کراہے خیال آیا ہمو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور دہ اسے جِگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی ن سکون میں تھی جیسے کی نے اس کے سراور کندھوں کابوجھ آتار کراہے ہاکا کرویا ہو۔ ''جبربل!تم عالم بننا۔'' آنگھیں بند کیے کیے اس نے جبربل سے کما۔''تمہاری آواز میں بہت یا ثیر ہے۔'' ''می ! مجھے نیورد پسرجن بنناہے۔''وہ ایک لمحہ خاموش رہاتھااور پھراس مرحم آوا زمیں اس نے ماں کو اپنی زندگی کی آگلی منزل بتادی تھی۔ ا مامہ نے آئکھیں کھول لیں۔وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ "میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو۔"امامہ نے اس بارزور دے کر کہاوہ جانتی تھی۔وہ نیورو سرجن کیوں بنناچاہتا

مَرْدُ خُولتِن دُانجَتْ فَ فَتَلِيمُ فَرُورِي 2016



"تم زیاده لا نق اور قابل ہوبیٹا۔۔"
"سوچوں گا۔۔ آپ سوجا کیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔
" سوچوں گا۔۔ آپ سوجا کیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔

وہ دس سال کا تھاجب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی اور اس موت نے اسے اس کی ماں اور اس کے بس بھائیوں کوہلا کر رکھ دیا تھا۔

وہ سب سے برطا تھا۔ مال ہاپ کالاڈلا تھا۔ ایسی اولاد جس پر مال ہاپ کو نخر تھا۔ اس کی ذہانت 'قابلیت 'سمجھ داری' فرمال برداری سب بر۔ اور یہ اس کا کمال نہیں تھا یہ اس کی تربیت کا کمال تھا جو اس کے ماں ہاہے نے کی تھی۔وہ سب بمن بھائی ایسے ہی تھے۔وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا۔ بے حد مذہبی نہیں تھا لیکن بردی حد تک مملی طور پر مذہبی تھا۔

ں سیاری موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔اگلے کئی سال ... وہ تعلیم میں دلچیں لینے ... زندگی میں پچھ کرنے ... اور بڑا نام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے ہے۔

خاتے کا سال تھا اور یمی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک ایجھے جانے والے اور ان کے ہمائے میں رہنے والے ایک خاندان میں بہت زیاوہ آنا جانا شروع کر دیا ہے میاوہ ہے اس خاندان میں بہت زیاوہ آنا جانا شروع کر دیا ہے علاوہ ۔ اس خاندان نے اس کی زندگی کے میں دیجھی لینا شروع کردی تھی ۔ ہر زب میں ۔ اپنے ندیج سے علاوہ ۔ اس خاندان نے اس کی زندگی کے ایک بہت مشکل مرحلے پر اس کی زندگی ہے ۔ ایک بہت مشکل مرحلے پر اس کی زندگی میں جیسے ایک این کو ایک سپورٹ کا کام کیا تھا ۔ وہ آگر گیار ہوں سال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی اہم بات نہیں تھی ۔ اسے محبت نہیں کرتی شمجھا جا تا تھا لیکن اسے یہ لیمین تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت تھی اور وہ بحیث اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا کان کے گھر کا حصہ بن کر آور ان کا ند ب اختیار کرکے ۔ ان جیسا

Downloaded From ... ...

Palisodelycom

گریند حیات ہو ٹل کابال روم اس وقت Scripps National spelling Bee

- プロクロ

ے92وں مقابلے کے دوفاً نکسٹس سمیت دیگر شرکاان کے والدین 'بمن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجودلوگوں سے تھچا تھچ بھرا ہوا ہونے کے باوجوداس وقت بین ڈراپ سائلنس کامنظر پیش کررہاتھا۔

دونوں قائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جارہا تھا۔ 13سالہ مینسی اپنالفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آپکی تھی۔ اپنی جگہ پر آپکی تھی۔ چھلے 92سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے پیسٹ اسپیلو کی ناجیوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سپیلنگ بی کے مقامی مقاطع جیت کر آنے والے پندرہ سال سے کم عمر کے بچاس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایک بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایک بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایک بازی کے شرکا آج بھی آئیج برتھے۔

"Sassafras" فینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔اس نے پروناؤنسر کولفظ دہرائے کے لیے کہا پھراس نے خوداس لفظ کو دہرایا ۔وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھالیکن قوری طور پر اسے وہ یا د





نہیں آسکا 'بسرحال اس کی ساؤنڈ ہے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا۔

نوسالہ دوسرآفاننلسٹ بی کری برجیھا 'گلے میں لئکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے 'انگل سے اس لفظ کولسپیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ دہ اس کالفظ شمیں تھا کیکن وہاں بیٹھا ہروہ بچہ بھی غیرارادی طور پر اس وقت بھی کرنے میں مصروف

تفاجومقاليے سے آؤٹ ہوچکا تھا۔

فینسی کاریگولرٹائم ختم ہوچکا تھا۔اس نے لفظ کو اسپیل کرنا شروع کیا۔s−s-s-sوہ پہلے چارلیٹرز تنانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک-زیرلب اس نے باقی کے پانچ کیٹرزد ہرائے بھردوبارہ بولنا شروع کیا۔

بعد بیت سے سے اس سے اور جب س سے ہیں۔ رور در ہوت ہے۔ اور در ہوت ہوت ہے۔
"U-S" وہ ایک ہار بھرر کی دو سرے فائندلسٹ نے بیٹھے بیٹھے ذیر لب آخری دولیٹرز کو دہرایا "U-S"
مائیک کے سامنے کھڑی بینسی نے بھی ہالکل اسی وقت بھی دولیٹرز پولے اور پھر بے بقینی ہے اس تھنٹی کو بجتے سنا جو
اسپیدنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ جیرت صرف اس کے چرے پر نہیں تھی اس دو سرے فائندلسٹ کے چرے
ریجی تھی۔ پر دناؤنسراب Sassaf ras کی درست لیپیدنگ دہرا رہا تھا۔ بینسی نے بے اختیارا بی آنکھیں بند

"آخری لیٹرسے پہلے Aہی ہونا جا ہے تھا۔ میں نے Uکیا سوچ کرلگادیا۔ "اس نے خود کو کو سا۔
تقریبا"فق رنگت کے ساتھ فینٹی گراہم نے مقابلے کے شرکا کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چانا شروع
کردیا۔ ہال تالیوں سے گوئے رہا تھا۔ یہ رٹراپ کو گھڑے ہو کے داددی جارہی تھی نوسالہ دو سرافانندلسٹ بھی اس
کے لیے گھڑا تالیاں بجارہا تھا۔ اس کے قریب پہنچنے پر اس نے بینسی سے آگے بروہ کرہاتھ ملایا فینسی نے ایک دھم
مسکرا ہٹ کے ساتھ اسے جوابا"وش کیا اور اپنی سیٹ سنجھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی تشتیں سنجھال
چکے تھے اور دہ دو سرا فائندلسٹ مائیک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ فینسی نے کسی موہوم سی امید کے ساتھ
اسے دیکھنا شروع کیا۔ آگروہ بھی اینے لفظ کو مس اسپیل کر تا تودہ ایک بار پھرفا سنل راؤنڈ میں واپس آجائی۔



مُ خُولِين وُالْجَسْطُ 2011 فروري 2016 في ا



"That was a catch 22"اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کما تھا۔وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے کہا تھا۔وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کمید رہا تھا۔وہ جا اس کے لیے کمید رہا تھا۔وہ جا اس کے لیے کمید رہا تھا۔وہ جا ہوتا ہے تھی ایسا ہوتا۔

کوئی بھی ہو تا۔ میں جاہتا۔

مینٹرایٹیج پراب دہ نوسالہ فائنلسیٹ تھا۔ابنی شرارتی مسکراہث اور کمری سیاہ چیکتی آنکھوں کے ساتھے...اس نے استیج پر گھڑے چیف پروناؤنسر کودیکھتے ہوئے سرملایا۔جوناتھن جوابا "مسکرایا تھااور ہونٹوں پر ایسی مسکرا ہٹ ر کھنے والا دہ دہاں واحد نہیں تھا۔وہ نوسالیہ فائنطیسٹ اس چیمیئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کاسوئیٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چرہے پر بلاکی معصومیت تھی۔ چیکتی ہوئی تقریبا "کول انکیس جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد animated تھیں اور اس کے تقریبا "گلابی ہونٹ جن پروہ و قبا "نوقیا" زبان پھیررہا تھا اور جن پر آنے والا ذرا

ساخم بهت ہے لوگوں کوبلاد جبر مسکرانے پر مجبور کررہا تھا۔۔وہ معصوم فتنہ تھا 'یہ صرف اس کےوالدین جانے تھے جودد سرے بچوں کے والدین کے ساتھ المعیج کی ہائیں طرف پہلی صف میں اپنی بٹی کے ساتھ بمٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہمنے دو سرے فائنگسٹے والدین کے برعکس وہ بے حد پر سکون تنصہ ان کے چرے پراپ کوئی شغش نہیں تھی جب ان کابیٹا چیمیئن شپ ورڈ کے لیے آکر کھڑا ہوا تھا۔ ٹینیش آگر کسی کے چربے پر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بٹی کے چرب پر بھی جودو دن پر مشتل اس پورے مقابلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اوروہ اب بھی آ تھیوں پر نگاسز نکائے پورے اشھاک کے ساتھ اپنے نوسالہ بھائی کودیکی رہی تھی جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے

'Cappelletti"جونا تھن نے لفظ اوا کیا۔اس فائنلسٹ کے چرے بریے اختیارالیی مسکراہٹ آئی جیسے وہ بمشکل اپنی بنسی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آئٹھیں پہلے کلاک وائز پھرا پنٹی کلاک وائز کھومتا شروع ہو گئی تھیں۔

بال من مجمد كملك لا بنين المري تعين-

۔ ہیں۔ جب سامع اور اس چیمیٹن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اس طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھنچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آئٹھیں۔۔۔ کمال کی خوداعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے جھے میں آئے والے الفاظ دو سروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی لیکن ہے حد روانی سے بغیرا تھے بغیر گھرائے اس پڑاعتماد مسکراہٹ کے ساتھ دہ ہر پہاڑ سرکر ہارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ گھرائے اس پڑاعتماد مسکراہٹ کے ساتھ دہ ہر پہاڑ سرکر ہارہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ Definition Please (تعريف؟)اس في الماريكور ثائم استعال كرنا شروع كيا-

"- Language of origin (زبان کافز؟)

اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا۔''اٹالین ''اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے مجھے یو چنے والے انداز میں ہونٹوں کووائیں بائیں حرکت دی۔اس کی بہن بے مدریشانی اور دباؤ میں اسے دیکھ ر ہی تھی۔اس کے والدین اِب بھی پر سکون تھے۔اس کے تاثر اے بتارے تھے کہ لفظ اس کے کیے آسان تھا۔وہ ایسے ہی تاثرات کے ساتھ چھلے تمام الفاظ کو اسپیل کر تارہا تھا۔

"-Use in a sentence please" (اسے جملے میں استعال کریں)

وہ اب پروناؤنسرے کہد رہاتھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے مجلے میں لئکے ہوئے نمبر کارڈی يشت يرانكل اس لفظ كواسييل كيا-

"Your Finish Time starts\_"





اسے ان آخری 30 سینڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آٹکھیں بالآخر گھومتا بند ہو گئیں۔

"Cappelleti" سے ایک بار پھرانے لفظ کو دہرایا اور پھرانے لمبیل کرنا شروع ہوگیا۔ "C-a-p-p-e-1-1" وہ اسپیلنگ کرتے ہوئے ایک کحظہ رکا پھرایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔

''-e-t-t-i''ہال آلیوں ہے گونج اٹھااور بہت دیر تک گونجتارہا۔ اسپیلنگ لی کانیا جیمیئن 'صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔

تالیوں کی گوئے تھے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیاتھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرناتھا اس نے سم لایا۔اس لفظ کو اسپیل نہ کرسکنے کی صورت میں بینسی ایک بار پھرمقا ملے میں واپس آجاتی۔ ''سweissnichtwo'' اس کے لیے لفظ پروناؤٹس کیا گیا تھا۔ ایک لوے کے لیے اس کے چرہے ہے

مسکراہٹ عائب ہوئی تھی پھراس کامنہ کھلااوراس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ''اوہ! مائی گاڈ؟''اس کے منہ سے بےافقیار نکلا۔وہ شاکڈ تھااور پوری چیمپئن شپ میں بیر بہلاموقع تھا کہ اس کی آنکھیں اوروہ خوداس طرح جامد ہوا تھا۔

مینسی ہے اختیارا پی کرس پرسید ھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تو بالاً خر کوئی ایسالفظ آگیا تھا جواسے دوبارہ چیمپئن شپ مار سام میں ایسال کا کا ایسال کا ایسال کا میں کا میں کا می

مِن وايس لا سكتا تقاب

آسے والدین کو پہلی باراس کے ٹاٹرات نے بچھے پریشان کیا تھا۔ کیا crunch تھاان کا بیٹا۔ابا ہے نمبر کارڈے اپنا چہو حاضرین سے چھپارہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہا تھوں کی کیکیا ہٹ بردی آسانی سے اسکرین پرد کھے سکتے تھے اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہم دردی محسوس کی تھی۔وہاں بہت کم ایسے تھے جو اسے جیتتے ہوئے ویکھنا نہیں چاہتے تھے۔

ہاں میں بیٹے اہو آصرف آیک فرد رہ لیک لفتا ۔ رہ لیک لا؟ ۔ یا ایک انتظامی کے کہنا مشکل تھا اوروہ اس بچے کی سات سالہ بھن تھی جو اب اپنے ال باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے ٹاٹر ات پر پہلی بار برے اطمینان کے ساتھ کری کی پشت کے ساتھ مشکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہت اس نے ساتھ مشکراتے ہوئے ناٹا شروع کردیا تھا۔ اس کے ال باپ نے بیک دفت اس کے تالی بھول اور اس کے مشکراتے چرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا پھرا سیجے پر اپنے رفت اس کے تالی بھول اور اس کے مشکراتے چرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا پھرا سیجے پر اپنے کر ذتے کانچے کہ تھے اور بردرا نے میں مھرد ف تھا۔

ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجارہاتھا۔وہ اب اپنا کارڈینچے کرچکاتھایوں جیسے ذہنی تیاری کرچکاہو۔۔ 92ویر اسپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پینچے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار

القالا المحالية المح

Palisocialy.com

مَرْ حُولِين دُالْجَسْتُ 2013 فروري 2016 في





### ownloaded From ksociety.co



آب حیات کی کمانی ماش کے تیمو پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2- ایک خوب صورت افغال فی ایار اور سالار کو یکی کردا ب سرالار فی ایر میکوار دیگردید بین و دالکل دیسے ی ہیں عصے المامہ شادی سے قبل پہنی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے سکتور علیان نے اس شادی کو کھلے ر المسلم اس میں ہے کمی ایسے بوائنٹ کی مورت ہے جس کی نیاد پروہ اس مخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس مخص سمیت اس کراچھلی کے نمایت شفاف ریکارڈے اب تاکی کوئی مشکوک بات میں نکال سکے تمرا تری پورہ من میں انہیں اس فیلی ک کی لڑی کی ارق بدائش کے والے ہے کوئی سرال جا اے ا۔ وہ کی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آورادیات کے بغیر سوئس پاری تھی۔وہ اے باب بے بس ایک سولا



READING Shellon.

### Downloaded From Paksociely com

كرف آئي تقى كداس فاس كي فيلي كوكول باروالا-6۔ اسپیلنگ بل کے انوے مقابلے کے فائنل میں تیموسالہ اور نوسالہ دو بچے چود طویس راؤنڈ میں ہیں۔ تیموسالہ مینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک صرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خودا عباد سی کے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسبيلنگ بتادير- ايك اضائي افظ كدرست بج بتائي روه مقابل جيت مكما تفاي في فلديتان كي صورت من جيو سالہ بچی دریارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خودا فقاد مسطمتن اور زمین سیچ کے چرے پریشانی جمیلی جے دیکھ كراس كوالدين اوربال كرد يكر مهمان بے چين ہوئے مراس كى يركيفت ديكھ كراس كى سات سالہ بس مسكرادى-A- ودجائق تی کردور این کردی بے مر پر می اس نے اس کتاب کے پیلے باب میں تیدیلی کردی اور تر سم شدہ باب کارِف نکال کردیگر ایواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔ 7- ودونوں ایک ہوئل کے اریس تعدالی ناسے ورک کی آفری مرمونے انکار کردا اور سرعف منے لگا۔ الک نے پروائس کی آفری اس نے اس بھی افکار کردا ۔ ووائی اس موے مناثر موری تھی۔وواے رات ساتھ کرار نے كيار عين كتى ب-اب كودا فكار نمين كريا-4 والي شوير عاداض وكرات مود آن بايدوهي ورت كوال وجواب اعسو في مجود كردا ب\_أبوه فوداياس اقدام بي فيرمطين اور الول نظر آتى ب-







"حدين سكندر في ايك عي سالس مي رك بغير Championship word کے ایج کیے ... کی رواوٹ کی طرح بنا رکے ظافن دیکھتے ہوئے اول جیےوہ ان حوف كوفلاش كمين كلمواد كميت وي ويراقا وواس مقالي كايسلالفنا فعاص في بارك اس طرح اوا كياتفاورندو برلفظ كوسويسوج كرج كراتمايول بيسيناب ول ربابو-An unknown place "(كيامطوم تام)اس فاقط كري كري اي وفارياس کامطلب بتایا \_ پھراس کی نظریں pronouncer پر تھنی \_ pronouncer کے مدے کالی . "درست" کی آواز بال میں کون کاشخه والی الیوں کی آواز میں کم ہوگی تھی۔ بال میں اب حاضرین والدین اور يج اين اين سيول - تاليال بجات موع كرب موري تحيده 92nd اسيدنك بل ك عقاع كو خراج بحسین پیش کردے تھے جواسیج پر فلیش لا کٹس اور ٹی وی کیموں کی چکاچ پر کردیے وائی روشنیوں میں ساكت كھڑا تھا۔ دم ساد مفيد كيك أس كي كول الحكيس كومنا تك بحول عن تھيں۔ يوں جينے وہ البحي تك اس شاك سے نقل نوپایا ہوكرودجيت چكاہے بيد حدين مكندر فعالور بيد حدين مكندر بى ہوسكا تھا۔ ماليوں كى سماكردينے والى كون كاور كيرول كى خو كردينے والي روشنوں ميں اس و سالدينے نے خود كوسنوالا، ا المناعصاب اورحواس برایک بی وقت میں قابویانے کی کوشش کی آور چرچو برا جملہ اس محے سامنے لکے انتک غْ حاضرين تلب منجايا قَعَالُس فِي ان ماليول كي كويجيش آيك بلند شكاف تعقيم كي آوا زكويهي شامل كيا قلا ° اوا آئی گاڑ۔ '' وہ اس نیا دہ کچھ نہیں اول سکا۔۔۔ حاضرین کی نہی نے جیے اے کچھے اور نروس کیا۔۔۔ پھر نادم عربدوش اور پراس نے مرتفا کر حاضرن کی الیول کا بواب وا پرایک قدم آعے بدھ اکر جدر ک ملا کہ منہ ہوئی روہ ہوئی ہے۔ اس قطار کا بحو حاضرین سے چھو آھے بیٹھے ہوئے تھے ملکین اب کوٹ مالیاں بجارے ملے 'مجراس نے لیے گر اس طرف دیکھا تھا جمال اس کے مال باپ اور رئیسہ بیٹھے تھے وہ مجی اب سب کے ساتھ کھڑے اس کے لیے حمین سکندر تقریما مجالاً ہوان کی طرف گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سیاٹ لائٹ بھی گئی جواس سے پہلے التيجيراس كوفوس كيے ہوئے تكى ود - اليان بعاتى اور أنسوبهاتى المدس الركينا قعا میراس الگ ہوتے ہوئے اس نے ای تیزی المدے گالوں برستے ہوئے آنوددوں انھوں ۔ ا make you proud "ارش مرث رو روش المار على المار الما

الکتاب کو گھر مخروا ) اس نے بیٹ کی طرح اپ نے بوتھا۔ " Very proud " (مد فر) اس نے اس تھیلتے ہوئے کہا۔ اس کی انجلس چیلیں۔ مسلم اہٹ کمری ہوئی۔ پھروہ رئیسہ کی طرف کیا۔ دونوں بھیلیا ہے ہوئے اس نوبوا من بلند كرت موت رئيسر كم بعيلات موت التعول بربائي فاني كيا... اي عظم من الكانم كارو

ا مار كراس نے رئيسر كے ملے من ڈالا پر حك كرات تو داسا اٹنايا و كسكولائي حديث نے اے چے ا ارا اور اس طرح عالما ہوا والیس اسٹیج کے درمیان جلا کیا جمال میزبان اب اس مے جموات جے تر کے کے كي منظر كم القا-

و آخرى لفظ كتامشكل تفاج ؟؟ بيراني كلمات كيد ميزيان في حكوف ياس بي يوجها وه جندسكيند زيك ب فائنطسط ، اتھ طات ان کی مبارک یاویں وصول کرتے ہوئے اس کے پاس جنی تھا۔ بال میں موجود



سب لوگ اب دویار نشستیں سنجال چکے بیٹے اور افتیہ انعابات کی تقریب دیکھنے کے منتظر تھے۔
'''افری افظ او بے حد آسان قدا '' حدیث نے بڑے الممینان سے کندھے اچکا کر کما ہال میں اقتبہ کو نجا۔
''تو پور مشکل کیا قا؟''میزون نے چیئرچھا آوا کے اندازش کما۔
''موس سے پہلے ویضح جانے والے سارے الفاظ۔'' حدیث نے بے حد شجیدگی سے ترکی ہر ترکی کما ہال میں
''مسلسے زیادہ او تجا افتد سیاندہ وا۔
''کیل کا ہے ۔ اندازش کا ماتا کہ سے مکتر آگا کہ اور انتا کر حوک فرکسر کی سربے کے افتا تھا ہے میں۔
''کیل کی میں سے اندازش کا ماتا کہ سے مکتر آگا کہ اور انتا کر حوک فرکسر کی سربے کری افتا تھا ہے میں۔

وی کیل کہ بیں برلفظ بمول میا تھا۔ ہی محکم لگا آرہا ، برلفظ کے بیچ کرنے کے لیے بس آخری لفظ تھاج میں آئیس کان ٹاک سب بند کرے بھی بیچ کرسکا تھا۔"

وہ روانی سے کتا گیا ہال ہیں نالیاں آور قبقے گئے رہے۔ وہ اس بچے کی حاضر بوائی 'خوش مزاجی اور بذا ہے۔ سنجی کی داود سے ہوئے مختیظ ہورہے شے 'کین اس کی بات پر نظین شیش کررہے تھے۔ ہال میں مجنی ہوئی صرف رئید مخی جو بدیا ہی تھی کہ وہ حرف پر حرف نمیک کر رہا ہے۔ اسے آخری لفظ کے طلاوہ واقعی سارے لفظ بھولے شے اور وہ اس کے نا ٹرات و کھ کری بہ جان جاتی محسی کہ وہ کیک ہار چھرا نا لفظ ہے کرتا بھول کیا تھا اور مجرانی کریں پر چیٹی وہ اپنی الگیوں کی پورول پر اس کے لیے دل جی ول میں دھا کرنا شود کردجی۔

قور آخری لفظانیا آسان کیل نگاتھا آپ کو "میزمان نے پھر چھا۔ ایک افر اسے سینے پر رکھ دو سرے باتھ ہے رئیسہ کی طرف آشارہ کرتے ہوئے حسین نے برنے تخرید انداز میں کہا۔ وکیو تک میں اور میری بمن weissnichtwo (نامعلوم مقام) ہے آئے ہیں۔ "بال ایک بار پھر آلیوں اور قبقوں ہے توج افھاتھا۔ بال میں کھی اسکرین پر کال مرتکاعے شرفاتی ہوئی دئید امری تھی جس کے

ا طراف میں بیٹھے امامہ اور سالار بھی اس کیات پر بٹس بڑے تھے۔ جمعین نے جو کما تھا' وہ بالکل ٹھیکہ تھا۔ وہ دو اور چھلے کئی ہنتوں ہے اس ایک لفظ کا استعمال اپنے لیے انتا

با قاعدگ سے کررہے تھے کہ بدان کی روز مروی مختلو کا حصہ بن کیا تھا۔ رکیب اور حصین یہ سیجھتے تھے کہ دود نول کمی نامعلوم تصور اتی دنیا سے آئے تھے جو سرف ان دونول کویا تھی ان دونول کو نظر آئی تھی کمی دومرے کو میں۔دونول (افر کھے) سے تھے اور یہ ان دونول کا ذاتی خیال تھا۔ یہ چھیلے کچھ بعنوں میں بائی جانے والی ان دونول کی ٹی فید شعبی کا نام تھا اور یہ کیے ممکن تھا کہ حصین

سکندرا بی اس فینشد کانام تعول جا آبویک درای کے سامنے حقیقت بن کر آگی تھی۔ رئیسہ فرید انداز میں اپنے اس بار شرکو و کیوری تھی جواس کی طرح weissnchtwo سے آیا تعاادراس لفظ کو اقعی تکھیں گان ناک بزکتے بھی وہرا سکا تعالیہ pronouncer کے منہ سے اس ایک لفظ کو شنتی ہی وہ جان گئی تھی کدوہ چھیئی شب اس سال حصین سکندر کے نام ہوئے والی سیانگل اس طرح میں طرح وہ چھیئی شب دوسال عمالیہ اور جبرال کے نام دی تھی ۔ ان دولوں نے بھی حصین کی طرح پہلی ار شریک ہو کر اس چیمیئی شب

لواسيخنام كرليا تفا-

ارخ 2016 ارخ 223 ارخ 2016 المن 2016 المن المناطقة المناط

Section

خیال بھی انسیں بھی نہ آنا اگروہ این vocabulary کوجے سلے بی ایخاسکول میں نمایاں نہ ہوتے۔ حمین کی تفتگو کے دوران جودوائی تیاری بریش کی روشن کے حوالے سے کردہاتھا کیمرہار بارالمداور سالار کوبال میں لگی بیزی اسکرین پر دکھارہا تھا۔ کیونکہ وہ اس چیمیئن کے دالدین تصرحواس وقت سینٹرا سیجے پر تھا۔ ان ك أثرياس بين ومرك مقابل من حد لين والع بحل كوالدين وقاسو قاس ان اكر ل رب تھے۔دہ مبارک بادیں وصول کردے تھے۔ بے جدیر سکون اندازیں ، وصی مسکر ابھوں کے ساتھے ہوں میٹ يرسب كه معمول كى بات بوعام بات بوي اورواقتى يرسب ان كي لي عام ي بات تقى ان كى لا تق اولاد فان كے ليے بيرسب "عام ي بات" ي كروا تھا۔ زندگی میں اب تک ان سب کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں ایسے بہت سے افر کے کھات آئے تھے۔ ایسے لمحات جن كى يادول كوده سارى عمرع يزر كاسكتے تھے۔ "مى الحقى سال ميس حصه لول كى ... "ان كدرميان بينى بوئى رئيسر في اين محل ميل لك مدين ك کارڈ کوبلاتے ہوئے سرکوشیوں میں امامہ کواطلاع دی۔ امامہ اے تعیاجیے تعلی دے کہای بھر رہی ہو۔ اسٹیج پر اب حصین کو ٹرانی دی جاری تھی۔ مالیوں سٹیوں فلیش لائنس کی چکاچوند اور میروک کی گونج \_ حاضرین ایک بار چر کھڑے ہو کر آلیاں بجاتے ہوتے داددے رہے تھے اور دہاں سے کی کلو میٹردور ن كے الك تدرے نواحی علاقے کے ایک مرس بیٹے جبل اور عنایہ فی دی براس برد کرام كی لائيو كور تے معت ہوئے اس خوشی اور جوش کا حصہ ہے ہوئے تھے جو اسکرین پر انہیں اس بال میں نظر آریا تھا۔ عمالیہ تھوڑی لے اپنے ٹیسٹ کی تیاری ختم کرے میٹی تھی جس کی وجہ سے وہ المداور سالار کے ساتھ نہیں جا سکی تھی اور جریل اس کے لیے پیچھے دک گیا تھا۔ وہ میٹ کی تیاری کرتے ہوئے بھی پاریارا سے کرے سے فکل کرتی وی ا المراج المراجعة ال لفظ کے بچے کرتے اس سے مملے کہ حدیث اس کے بچے کر نامجروں ہے چینی سے اپنے چھوٹے بھائی کی وہ نہی و جواس لفظ کے ردعل میں آتی اور پھروہ اے کوشش کرتے ہوئے دیکھتے اس لفظ کو spell کرنے کے لیے کہ اور ہر سیح آخری حرف بران وونول کے سینول سے بیک وقت سائس خارج ہو آبول جیسے جان میں جان آگئی ہو اوراس کے بعد عنابہ ایک پار پھرتی وی لاؤر کے سے غائب ہوجاتی۔ اوراب جبکہ اس تنیسری ٹرانی کاان کے گھرزی آنے کافیصلہ ہو گیا تھاتوہ دونوں بے عدخوش تھے۔ان سب

کے در میان مقالمہ ہو آقلہ صداور رقابت نہیں نیے خاصیت ان چاروں میں نہیں تھی۔ نی دی دیکھتے ہوئے تھٹی کی کواز سائی دی۔ جبر آل اس دقت اپنے کیے ملک شدیک بنائے میں معموف تھا۔ عنایہ اس کے ودوازے کی طرف جانے کے بچائے خود دوازے برچل گئی۔ کی ہول ہے اس نے ہا ہر تھا نکا۔ دیال گیارہ سالہ امر کے کھڑا تھا۔ عنایہ چنہ کھول کے لیے دہی کھڑی دی۔ ابھی کا شکار۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ ان کا جسایہ تھا۔ اس کے والدن ان کے بچلی فرینڈز تھے۔ جبرال گھرینہ ہو یا تو دوروازہ بھی تہ کھولتی سید اس کے ماں باپ کی ان سب کے لیے آگید کھور جو نے کی صورت میں ہوایات تھیں تھراس دوت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دوروا او مکورلے یا نہ کھولے۔ وہ اہر کی ہول پر نظریں جمائے یوں کھڑا تھا چیسے اس سورات میں سے بدد کھیاں باہو کہ اسے اندر سے دیکھاجاں اور دیکھتے والا کون تھا کہ یہ جی۔

''یا ہر کون'ے؟''وہ جریل تھاجوا جا تک بی دہاں آگیا تھا۔ وہٹر پوا کر پلٹی پھر اس نے کہا۔ '''ایر کے۔'' دونوں بمن بھالی ایک دو سرے کو دیکھتے رہے۔۔ بے مقصد اور کسی بھی وقت دوستوں یا جانے

الول کو گرخیں بلا سکتہ تھے مکین۔ ایر کسے لویسے رہے۔ ہے مسلمر اور ہی می وقت دو سول یا جاتے والول کو گرخیں بلا سکتہ تھے مکین۔ ایر کسے لیے ان سب کے دل میں بعد روی تھی۔

على خولتين دانجت 224 مارچ 2016



وم جما آندو شايدا ہے بھی شيست كا كھے يوچمنا ہو۔ "جيرل نے آئے بند كردرواند كھول ديا-دولول ماتھ اين جيزى صوب من دالے اركے فوردان كلنے رائے امريكن لبولىج من بيشكى طرح بشكل انتين السلام ليم كما بحصود بيشه بي كي طرح بمشكل سمجه نسمارک ہو۔"ایرک نے وہیں کوئے کوئے جیل کے پیچیے جمائلی عنایہ کو <u>کھت</u>ے ہوئے کہا۔ در در متینک ہو۔" جبرال نے بھی انتا ہی مختر جواب رہا۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ محتے\_ارك اى طرح جينزى صبول من احدة الے اندر أكيا-دوتر نے ٹیسٹ کی تیاری کرتی جسمتایہ اس سے پوچھے بغیر نسیں رہ کی۔ دونس سے دوسے اور بھی آلیا۔ بی دورہ اب ایک جاری کا ایک جاری کرام کی لائیوکورج و کچے رہاتھا میکوں اور رس ایسے ہی۔ ۲۴م نے عمالہ کی طرف بھے بغیران وی اسکرین کو بھتے ہوئے اس کیاے کاجواب دیا۔ ومينه جائد "معاليه في الساسي طرح كغرف و كيه كركها جبرل تب تكسلاؤ رج كايك طرف موجود يكن اميط مي دوياره ايخ كام من مصوف موكيا تقا-''عَرِكِ! تَسَارَى مَى كُوبِيابِ كَهُ تَمْ يَهِال بِو؟''جِيلِ كُوفريَ عَمْ سے دورہ فكالتے ہوئے! جانك ذيال آيا-وسراخیال ہے۔ "ایرک فیجوایا مکان ہے تھی اوالے والے انداز میں کما۔ موفیس فیس ہیا؟" جم کی معدد کی یوٹی کاویٹر پر رکھتے ہوئے ٹھٹھ کا۔ ایسے چھلے میٹے کا خیال آیا تھا جب ایرک کی می اے وسورت موے دہاں آئی تھیں اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ بتائے بغیر کھرے لکا تھا اور وہ الفاقا اس وصورت کیس توانسیں بتا جلاوہ کمرر تھاہی نہیں۔ تب ہی وہ ان لوکوں کے کمر آئی تھیں کیونکہ انسیں بتا تھاوہ انهيس كهيس اور نهيس لوديان فل جائے گا. د حمی کمر رشیں ہیں۔ ؟ ایرک نے جرال کے تنہیں انداز کو تھانے لیا تھا۔ «کمال کی بین؟» جرال میں اتی ہوچہ کھی نہ کر آگرید ایرک نہ ہو گائی۔ کمیں نہ کمیں ان بیب کویا تھا کہ دہ بعض دفعہ ان سے جھوٹ بولیا تھا اور بڑے اطمینان ہے بولیا تھا اور پی عادت اسے پہلے مثیں تھی۔ آیک سال سليجب اس كاباب زنده تعا-و من دوست تحریاس می بین بسی اور مارک بھی ان کے ساتھ بیں۔"اس نے جبرل کوتایا ۔ فی وی پراب كورج حمم موكر كريدس جل رب ور مراقد منس کے ۱۳ منابید کاس برجما۔ ویکھ فیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ اس نے ترکی مرا منابدات دیکھ کررہ کی دواب ریموث ماتھ میں لياس كامعائد اس طرح كرف اوراس كي ينول كوچوف مي معوف تما يعيد زير كي من بهلى بار ريوث دیکھاہو۔ عنایہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے جی اے اندازہ تھادہ اس کی بات راے و کھ دیل ہوگ۔ و بطور پرشید کی تیاری کرتے ہیں۔ "عنایہ نے جوابا"اے کما۔اے واقعی تشویش ہوئی تھی کہ ایرک نے نيست كي تياري نهيس كي تقي ... إس كاسطلب تعاده ايك بار چرنيست من بُرااسكور لين والا تعا-''یہ سب دایس کب آئیں ہے؟ ۱۹ ارک نے اس کی آفر کو کمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے بات بدلنے ک كوشش كى يىشىك يارى اس كى زىدگى كاستلەنسىن تفالىس كى زىدگى كى مسائل چھواور تق اوالس آرب ہوں گے۔ "عنامیانے اے بنایا اور اسے دیکھنے گی۔ اے بنا تھا اب وہ بے مقصد اب معنی سوال كرار كا كاكروال بيفار بت تك جب تك وولاس محل زار سي موجا الاسارك رس آیا تھا۔ بچھلے ایک سال ہے بھشہ بی آنا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کی کلاس کے سب بھڑوں مَنْ خُولِين دُّاجِيتُ كِلَيْكُ مِلْكِينَ مُلاكِمِينَ مُلاكِمِينَ BEOD NE Seellon

اسٹوڈ تس میں سے ایک تھا۔ ایک سال میں وہ اوسط سے بھی تم ہو گیا تھا۔ يم الى مى كى ماتھ نىس كى اسى اسى كى اسى كىلىدىكى افر " الريض جاسكاي الميكن على منين كياب عن كوني ميم كميل سكامول...؟" است ايك عن <u>معلم من جوا</u>ب ورنس - عناير كي بجائي جرال ليحواب دي وعاس كيا تقت ريوث ليا لقار واس وقت مارے مرس كوئى كيمز سيس كھيلا \_ كافي در مو يكى ب جرل نے اس کے قرب صوفے بیٹھتے ہوئے اے اپنے گور کے توانین نری سے بنائے۔وروز کیمزنمیں كىل كى تى دورات كومى كىمز قىنى كىل كى تىتى ام كور دواس دفت تك در كر يك بوت اكين آجمين كاسمقاطي شركت كوجسة زليد بوكيافا كين من وايك أؤث ما كذر مول اور ممان مى - "ايرك نيجد لمح سوي كيود جرال الماجو اب فيوى يري اين اين لكاكر بيشاتها المستقم الرح ميں ہو۔ "جبرل نے جوابا"اے كما-ايرك بول ميں سكا-دہ جيسے ان سے يمي سنا جابتا النيس وُر ميل سيث كرول مس سب آلے والے بول علم "عنابيا الله كورى بورك و اب الارج من بي الكي هي من كلي مولى ذا مُنك عمل بمين الربيش ركع كلي الرك مجدور و تقو قف اساور جرل كوريقا ما جريس الصديال إلى موجودك بمصر تظر إلى تتي جبر ل عدد بيش من مح قام عند عمل سيث کرتے میں۔۔ ایرک بھر بھی وہاں سے جانے پر تار شیں تھا۔ اس مگر میں زندگی تھی۔۔۔ سکون۔۔۔ جو اب اس کے چھدرم بے مقصدہ کا این این دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کرعناب کیاں آگیا ور پھے کے بغیر خودی ٹیبل سیٹ کرتے س اس كىدوكر نے لكا۔ آخ كرسيول والى شمل رومايد نے سات مينس لكائے تے اور ايرك نے بدوش كيا تها۔ اس نے بیے کے بغیریہ جان الم افعاً کہ دوبال سے کھانا کھا کرجائے گا۔ وہ اکثران کے گر کھانا کھالیا تھا پاکتانی کمانا بھی۔ مرف آنو کھانے کی خواہش میں کچھ لوگوں کے ماتھ بنے کر کھانے کی ضرورت کے محت اس كان كان كولين كماناويك التربينا كرور كماكن فق بروه بوداويك وي كمانا بإرباركرم موركهايا جاتا اليابيش من قارايك الساب موكياتها بب اس كاب ايك مادت شرالك موا ليولين وكيل تحي أيك نامورا ورب حدم موف يكيل تين بحول كياب كيفيرا كيله وكيدال كرنا وراس ك ما تقد ما تير كريس منهالنا الصريب مشكل لكنه لكاتفا وونه جاب بدل عن منى ندى السيخ كريز كان استج را باروفش - مرس رئ والى ال بناس كى فواشات مس عقابي سي مير من ورك وادا فى موت ايك مدمه فتى بديداورجيموندرومال بي المضم تصاورايك مثانىء واستحب يدرومال كي وفاقت كيور ا بن زهرگا گزار بنی اسے اپنی زهرگی میں کسی ساتھی کی اللاش اور صرورت بھی تھی جوجو دے کار کریش کے چھ ماه يود ايك كوليك كي شكل مين ل كما تعا-

مُنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 2016 مَارِينَ 2016 فِي



زندگی بالکل نارال نیس ہوئی الین کے بحر ہوئے تھی تھے۔ کم از کم کیولین کے لیے۔ اس کے دونوں يروال بنے جد سول كے تصب اور اورك وس سال كافحاجب كار سے حادث من جدمزى موت واقع مولى می بال ادربارک سنبھل محے تھے وہ ابھی چھوٹے تھے اور جیمنز کے ساتھ ان کی وابیکی در کی تبین تھی جيى اركى كى كى دوباك ما تقود تارادالمجدةا-وہ لوگ جس suburb میں رہ رہے تھے وال چدرہ میں کھروں میں رہنے والے سارے ہی لوگ ایشنا اور اعلا قابلیت کے حال تھے کچھوں مری قومیت تعلق رکھتے تھے چیسے سالار اور امامہ کا خاندان بروفيشنلز اور اعلا قابليت كي حال تصريحه ومرى قوميت الع بوارك كے بالكل ساتھ والے كريس تف ان كالان مشتركہ قا۔ اوك كي پيدائش سے مجى يسل سے جيمن نے وہ کمر قسطول پر - لیا تھا لیکن سالار اور اس کا خائدان تقریبا "وحالی سال سکے وہاں اگر رہنا شروع ہوا تھا۔ سالار اور جسود کی فافقل فرم میں کھ عرصہ کام کر چکے تھے اور ایک و سرے کو بہت عرصے جانے تصدونون خاندانون مين ميل طاب بريض كي دجه عمالارت يجول كالتي اسكول الميشيق بحي جمال ايرك قوا عنابہ امریک کی کلاس میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوئتی کا آغاز تھا۔ اگر اے دوئتی کہا جاسکتا تے عزایہ بست الگ تعلک رہنےوالی کی تھی۔وہ بست زم خواور شاکستہ تھی لین اس کے ساتھ ساتھ بست سوج بحل كربات كرفيوالي ار کے جمی بے صدیاتی نمیں تھا لیکن لاابالی تھا۔ شرارتی ۔ خوش مزاج۔ دوستانہ عادات رکھنے والا ایک امریکن پیسده عناید کی طرف اس کی غیر معمول زیانت کی دجہ سے متوجہ ہوا تھا۔اس نے ونوں میں اس کلاس میں آگر دھاک شمائی تھی۔۔وہان کی کلاس کی بہلی۔ اوبالدل اور ساہ آ تھوں والی دود صیار تحت کی لڑگ تھی اور یں امر دھات بھی ہی۔ وہ ان ہی ہائی ہی چی ساویانوں اور سیاہ استعمال دو مصاد محت کی تخت کی اور د اپنی ہی خم دار پکوں کی وجہ سے پیچائی جاستی تھی۔ ایر ک کودہ دیمیوٹ ''گئی تھی۔ اس کیے جس کی تکہ دو کاس کی دو مری انولیوں کی طرح ہروقت پڑیٹرولتی نظر میں آئی تھی تہ ہی آیک سے بحث کرتی نظر آئی تھی۔ اس کو این اور ست دیا ہے کی کوشش ایر کسی کی طرف سے ہوتی تھی اور ایک سال تک جاری روی تھی۔ وہ متاہیہ سے بھی اجتماع طریقے سے بلتے تھے کمین میں اور قبہ تھتی اسے بھی محسوس تھیں ہوتی کہ دہ عزایہ کو اپنی کرل فرمنڈ "وولوك ملم بين اور ملم ايسى ورود ووقي ب-"اس فايك بارائي باب عابداوراس ك والدين كے دوالے سے بح ورات سوالات كي تھاوراس كياب فيري انتھ طريق اس سجمايا ويرم مال كزر في بعد مب كي ورا مائي ايران ميران خداس كياب كي موت كي بعد عناي في موا خوداس بات چت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ تقربا "دوسفتے کے بعد کہلی باراسکول کیا تھا اور اسکول جائے کے باد حودوہ ہر کلاس شربہ کچھ بھی کام کے بیٹے خالی بیٹی کے ساتھ بیشار با تھا۔ اس کے تمام فرینڈز اور کلاس فیوزے باری اری آگراس کو تسلی دیے کی کوشش کی تھی اور چراہے روز موے معاملات میں معموف ہومے تے لین ایرک الحظے کی دن اسکول جاتے ہوئے جمی دوسرے بچول کی طرح معمیل کی سرگرمیول میں خود کو معوف تمس رکور کا تھا اور یہ ہی دووقت تعاجب عنایہ اور اس کی دوئی شروع ہوئی تعی وہ کا س ورکسٹس اس کی دوکرنے کی تعی موجوان تھا اور محسوس کر سکتا تھا کہ دور میں تعربی اور اس کی قبلی کو یک حراسے اتن توجدد ين مجور كردى محى اوراس مدردى في بوب عجيب انداز مس أسان لوكول كالحتاج كياتها-سالار كأخاندان وواحد خائدان اور كحرفيس تعاجهال ايرك كاتناجانا تعاسوه اسيئة آس باس كان تمام كحمول

مُرْخُولِين دُالْجُنْتُ 227 ماري 2016 يُخ



میں ہی جا ماتھا جہاں اس کے ہم عمر <del>یج ت</del>صر جس جگہ وہ رہتا تھا 'وہاں مختلف ڈاہب اور مختلف قومیتوں کے لوگ رح تحد ایك آدم اندان بدر واندر اكادكاعب يدوي ادر جرسالار ادر المدكاكميدادران سب كمول من وداكر كمي تمري طرف كمنخا تفاتوده بدي آخري كمرقعا.

ان كالمروسان كو تحاجيها ممى اس تحياب كي زندكي من اس كانها كم تفاساس كاليهاب مدممون ہونے کیاد جودار کی وجہ دیتے تھے خاص طور پر اس کاپایہ جوخوا کا پائٹا۔ اور اب کیولین یوری کوشش کے باد جودار ک کوائن وجہ میں دیے سمی می وہ سال اور ارک کوزیادہ جبری کامستی بھی تھی کیو کہ دورہ سے چھوٹے تھے اور آگروہ الیا جمعی می وجہ علاجی میں تھا۔ اور ایر کی جیسے اسے جو سے جو برے ایک سياركى طرح اس فائدان كسيار ين آيا تفالن عمارسان كاحمد بن جائي خوايش من حمين اور رئيسك ساته المداور سالاركي آلديران كاب حديدوش طريق استقبال كياكيا تفااور استقبال كرفے والول ميں امرك بھى تھا۔ كچھ ورك كيے وہاں ان كے ساتھ حديث سے خوش كيراں كرتے وہ يہ

بھول کیا تھا کہ دہ کمال موجود ہے۔ کھانے کی میز بران سے مالھ کھانا کھاتے اور خوش گیاں کرتے ہوئے 'ور پیل بینے پر بھی امر ک کویہ خیال نیس آیا تفاکروں کیرولین ہوگ وہ بے مدناخوش تھی اور پیشہ کی طرح ان کے کھر آنے پر اس نے معمل کے ایران میں خوش کو ارزی جملوں کا تبادلہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایرر آنے ہی ایرک کا پوچھا تھا اور ایرک کے وہاں ہونے کی تصدیق ہونے پردہ اندر آئی تھی ادراس نے لائری میں کھڑے کھڑے آمرک کوڈا شام وع کردیا تھا۔ وہ عمل ادرمارک کو آس کے پاس چھو وکر کسی وہ سے ساتھ ڈ فریر گئی تھی اور یو سمل ادرمارک کے سوتے ہی گھ ے تکل آیا تھا اور اب جب میرولین واپس آئی تواس نے سل اور مارک دونوں کو گھریش روتے ہوئے پرشان اور

الرك وكودبال مصفائب إياقال

سار میں اس میں ہوئی ہے۔ ایر کے اس کی انٹ پیریکار خاموثی ہے کئی تھی۔ شرمندگی آگر اسے ہوئی تھی تو مرفیہ اس بات کی کہ اس كاجموث إن سبك سلمن كلا تما جواس فارك اورسل كي حوالي يولا تما كيولين سخت مزاج میں تھی لیکن چھے بچے وردے اس کے اور ایرک کے درمیان بیب می مودس آئی تھی دہاتی تھی۔ ارك جيمزى موتكود اليسيث قاليكن داريو بكى تى-

وو گیارہ سال کالڑکا تھا ، وہ چاہتی تھی وہ اپنی ذمد داریاں محسوس کرے اور آگر کچھ ذمد داریاں اینے سر نہیں لے سکناؤ تم از کم مزد کوئی مسلم جی پراند کرے ایرک کوال سے تب تک مدردی روی تھی جب تک اس نے کیولین کے شاپر فرکو جیس دیگھا قال باپ کی موت سے برا مدمد میں تاکہ کوئی اور اس کے باپ کی مگر لینے والا تھا۔ اس کے اور کیولین کے درمیان مروسی اور کشیدگی کی بنیادی وجد یک تھی دے کیولین بوج شیل پائی

ایرک کے جانے کے کچھ در بعد بھی اوال خاموثی ہی رہی تھی ، یہ کمی کی بھی سچھ بیں نمیں آیا تھا کہ وہ اس ساری صورت حال پر کس روعل کا ظهار کرے۔ اگر کے ساتھ سب کو بدروی تھی لیکن اب ان کی سمجھ میں ر بیش میں آرہا تھا کہ وہ اے اپنے گھرے دور کیسے رکھیں۔خاص طور پر ایسی صورت حال میں جب کیردلین کو اس میل چیل پر اعتراض بھی نمیں تھا اوروہ خود بھی گئی ہارا بھر بنسی کی صورت میں سبل اور مارک کوان کے پاس چھوڑجاتی تھی۔

نيبل برنن أفحات مؤئ المدنجي تبعموكيا قعا-

مَنْ خُولِين دُالْجَبِ الْمُرْمِعُ مِارِينَ 2016 يَنِي



"جيموز كى موت في الداكروا باس الدارف ميز المحق بوساس كم تبر كروابين برتن سنك مين ركعتيه ويخالهامه عجيب انداز بين فصندى يزي تقى ودون بعد سالار كاملبي معائشه وناتفا يبليه ہر تین او کے بعد اس کاملی معائد ہو آتھا اب اس بارچھ او کے بعد ۔۔۔ یہ دیکھا جا آتھا کہ اس کے داغ میں موجود يُومر كس حالت من تما- بوصف لكا تعا؟ كفف لكا تعا؟ اس ك داغ من كوتى اوريُومرو مسى بن كما تعا- يُوم ذِن يك اور كن كوة منا ترك السي شوع كويا تقار CIS' TMT' HPT'LP CBC. MRI با و CIS' TMT' HPT'LP كالسي ية ورورود ورود من مون موجه المستحديد المامية المستحديد والمستحديد والمستحديد المستحديد المستحديد المرابع المر معملى ي مى خراب ريورث السيام مال كوري و زيري من المريد المريد من من المريد و المان موجه و المان من من المريد و معمل ي مي خراب ريورث السيام و المريد و زيري من المريد و اہ کے بعد وہ میڈیکل چیک اپ ہو آ۔ اور محروہ تین اہ کے لیے جینے کی اور جب جب میڈیکل چیک آپ کی الريني قريب آخ لكني المدكيد حواى من بحى اضافه موت لكنا-اوربيسب كي تين سال سے مور با تعااور تين سال سے محك تعاب اس كا تريش كامياب رباتھا - موش میں آئے کے بعد اس کی دہی ملاحیتوں رہمی کوئی اگر نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے اثرات آئے تھے لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ اِنہیں تشویش لا تق ہوتی کیان اس کے ادعود المسائم کو لگا تھا وُزیک بدل تی ہے۔ اوراب سالار کی زبان سے جدو کی موت کا ذکر س کراور اس موت نے اس کے سیٹر کو کیے متاثر کیا تھا۔وہ ایک بار پھراس طرح مجمد ہوئی تھی۔ چند کھنے پہلے ہوئے والی تعریب یک وم چنے اس کے وائی ہے۔ محوامونی ی وہ چیک آپ جو دون بعد ہونے والا تھا اگر وہ تھیک رہالو پھراس کا چیک آپ تین کے جائے چھ اہ کے بعد مونا سالاری شنس میاس کی این زندگی معاویتن سے جماہ برصف والی تھی۔ کی میں سنگ کے سامنے کوئے اس نے لاؤن میں بیٹھے سالار کو دیکھا۔ اس کے گرد بیٹھے اس سے خوش كيول من معروف اين بحول كود يكا-و خوش قب من كدوواب معى ان كى زركيل من تماسينا جاليا بنتامسرا الدخش باش اصحت مند كم اذكم كوني اب اسد و كيوكريد اندازه ميل لكاسكما تماكيد است كوني بياري من اوراليي باري محى و مرف ا بی سرجری کے بور صحت یا بی اور طاح کے دوران پیے میں بار لگتا تھا۔ سرجری کے لیے سرکے بال صاف کرادیے ك وجب مي اوراس كي بدو موليوا لے علاج كي وجب مي ت اس کے جربے پر یک دم جمنواں ہی آئی تھیں۔ بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا۔ وہ شاید اس کا تنجیہ تھیں۔ چوسمات مادہ اکیا کہے جائے ہے جھوٹے بڑے انفیا کشندز کا شکار ہو مار اِتھا۔ وہ مرجری کے بعیدوالیں پاکستان آنا جاہتی تھی لیکن آئیس سکی۔وہ اے دہاں اس طرح اکیلے بیر جنگ الانے کے لیے بھوڑ میں عتی تھی۔وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹے کر آرام کرنے کے لیے تیار میں تھا آوریہ آپٹن اس کے پاس تفاہی سی سے مرجری کے ایک مضتے بعد وورد یا اور STI کے پروجہ کشس کے بیشا تھا۔ اور وہ صرف میش کراہے دیکھتی رہی تھی۔ تيارواري يدع اوت و كي بعال يدان لفظول كوسالار سكندر تب معنى كرك ركه ديا تعاده حي المقدور

تنارداری بے عمادت و کھ بھال ان انقطوں کو سالار سکندر نے بے معنی کرئے رکھ دیا تھا۔ وہ تی انمقدور ابنی ذمہ داری خودا تھارہا تھا۔ جیسے ساری عمرا تھائے کی کوشش کرنا رہا تھا۔ وہ پھر بھی اسے تھا چھوڑد بے پر تیار مہنی تھی۔ تچہ سات ماہ کے بعد وہ بالآ تر صحت مند ہونا شروع ہوگیا تھا۔ اس کے بنے بال اگ آئے تھے۔ اس کا وزن برجہ کیا تھا۔ اس کے چربے بے وہ جھمیاں تائب ہوگئی تھیں جو رائیں رات آئی تھیں۔ آٹھوں کے کرد جاتے اور چربے کی بیلا ہث بھی چلی تھی تھی۔ وہ اب ویسانی سالار نظر آنا تھا جیسا اس بیاری کی تشخیص سے پہلے تھا۔ وہ اور چربے کی بیلا ہث بھی چلی تھی۔ وہ اب ویسانی سالار نظر آنا تھا جیسا اس بیاری کی تشخیص سے پہلے تھا۔ وہ





## پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUBLE

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





محنف ثية ال يرج أكبك كرف والل الفاره الحارة كمفتف إلكا كام كرف كي صلاحيت و يحقد واللب بارند ماستند الا چونی مولی ملی اللیف کوتائے بغیر سعید جانے واللہ کیاں وہ ٹیومراس کے اندر موجود تھا۔ ایک خاموش آتش ظرند آتے ہوئے بھی اول ہے جمعی مجمی اسلق ہواور کس بھی آجاتی ہے۔ والمزركة يتح ال كالمحت كي يحالي اقال يقين اور قائل رقل بالمدياتم باريمي مطين موت قاصر تقى دوائيية كى فدفت كوختم تيس كرسمتي تقى لية كى خوف كالكانس كون على تقى ستن سال خر خریت سے گزر جانے کے باد جودہ آج می ای وہنی کیفیت میں تھی۔ سالار میں تھا۔ اس لے اپنی زیر گی اور ناری دول کے بارے میں سونتا چھوڑوا تھا۔ اس کے ہاں سوچے کے لیے وقت بی ٹمیں تھا۔ وہ اس زیم گے ۔ خوش اور مطمئن تھا جو دی از رہا تھا۔ وہ خوش اور مطمئن تمیں تھی۔ اس کے ہاں سوچے کے لیے بمت وقت تھا۔ خوش آور مطمئن تفاجوده گزار ریا تفایده خوش اور مطمئن قسیس تعی-اس کیاس موجه کر لید بهت وقت تفا۔ اس کا دن معمونیات میں کرر جا تا تفایہ عمراس کی را تیں اب بھی سوچوں میں گزرتی تھیں بید اور دہ ب خواب تب بدھ آتی تھی جب اس کے میڈیکل چیک ایس کی بار پنی تریب آنے گا ل كم إد جودا ين الرغ عن الريض جنك مين إلى تحيد جيدوت يك وم الى كتى بن كر جائ لك تھا۔اے یاد نہیں تھا کہ زندگی کے بیشین سال اس نے سالار کی زندگی اور صحبت کے علاق کی اور چیز کے بار۔ من اس تدریوچ دو یک ارب تقد ساری ضوریات خوابشات یک دم کمیں عائب دو تی تقیل و بیسے پر بحول ای منی مگراس کو کیاب د قباکیانس براار کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے دی سالوں من اس فادنیا کی برانعت چکیل تھی۔ برآسائٹ دیکھل تھے۔ گاٹری کاوزے برائیو میں ملینز کے سفر تک یونے کے زیورات سے لے کرہیوں تک سب وہ آدھی دنیااس کے سابھ تھوی تھی۔ کو کی ایسی چیز نہیں ر کی تمنیاس نے کی مواور سالار اے تمنار ہے وہا ہو۔ وہ این زعمی کے ان دس سالوں پر تروال کی كِمانْ لَكُوسَتَى مَنْ الْمِينَ الْمِي وَمُوكَ كُرُارِ فِي اللهِ مِي أمامه المُم كوزُمُرَكَ كَاسب بِن نعت وَمُلْ مِن لَكَ اس رخور بسائد مورك و الركياس الوزياك كول اور چيز شهو في اوجود بعى يوخوش موسك تھے۔ بنس علی تھی۔ تی علی تھی ہاتی اور چھ بھی نہ ہو تا ہے منظے کپڑے 'وبورات' تنہا کتات تھی ترکیجہ بھی نہ ہو یا مرف اس کاساتھ اس کے ساتھ رہتا آوہ خوش رہ علی تھی۔ جینے کے لیے بس انتاکانی تھا اور اپ ایک بار پھر اس كىمىدىكى چىكىدىكى مارخ قويدى الكهدار كاراس كى نيدىن عائب موما شوع موكى تقيل لاؤن السيدي كي المارية ويمالاركاجود المعامية الماري مروى كربديكي ادا ويكناياد أياض إفي ميضى مرجري كيدي كيليارات ويكنا يجراكل محاسبتال جاكرات دوارد والمناسدوياد منیں کرنا جاہتی متی کیکن دو بھول منیں یاتی تھی۔ دہ تب بھی اس کے جربے پر نظریں عمائے اسے دیکھتے ہوئے اس كياته براينا القدر كم ينفي من جب وو وشي من آيا تماس اس كم متورم بيو أبط الله تصور أتكميس كحولن كاجدوجمد كررما قفال «مالار سلاید!» وه به افتیار اے یکار نے ملی تقید ایک بار و بار کی بار اس نے بالاً خر آ تکھیں کھول دی تھیں۔ سوتی ہوئی سمت آنگھیں۔ وہ غودگی میں تعااور اس کیفیت اور ہاتھا۔ اس نے سالار كاجروجموا الكسار بحراس كانام يكارت موت اس بارسالارتے اے دیکھا تھا۔ گرون درای موثرتے ہوئے لیکن ان آمھول میں اس کے لیے کوئی بچوان كؤلى بالزنميس تفاحوه صرف اسد وكمدر بالقاريجان كالوحش نهيس كروبا تفار مَنْ خُولِين دُالْخِيتُ 230 مارچ 2016 يُل READING

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

Sparton.

المدكوجيد وحيكالكا تعا-كياوه واقعى اس يجان نهير بيار بإنعاب واكثرز في اس خدش كاظهار آيريش سيل کیا تھا کہ اس کی بادواشت جاسمتی ہے۔ آپریش کے مقمرات میں سے یہ ایک تعاب اس کے بادجودہ شدید صدے کا شکار ہوئی تھی۔ گئے۔ دم تخود و مرو اتھ ورول کے ساتھ ان آ تھوں کو میسی روی تھی جوا ہے ا يك اجنبي كي طرح د يكه ربي تنفيل- بيرجيهان آنگھول ميں چنگ آنی شودع موئي- جيسے اس كاعل اجمرنا شودع ہوا۔ اس کی بلکیں آب ساکت نہیں تھیں۔ و جمیکنے کلی تھیں۔ انوسیت کا حساس دیے ہوئے۔ بیڈیر اس کے ہاتھ کے نیچے موجود سالار کے ابھے میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اس کانام اب بھی نہیں لیے اراقھا کیون اس کے ہاتھ كالس شاخت كرباتها وروعل ظاهركريا تفاتين سال كزر في المداس سرجري بي الحادات سرجری کے بعد کا کیا۔ ایک لحد گواسکتی تھی۔ وہ سب کچھ جیسے اس کے ذہن پر انمٹ نقوش کی طرح نقش تھا۔ سالار کی زیان سے جو پسلا لفظ نکلا تھا وہ اس کا نام نہیں تھا۔ وہ "الحمد للہ" تھا۔ اور ایامہ کو پہلی بار الحمد لله کا مطلب مجميس آيا تفاساس في المد كانام المظ جل من الما تفادر المد كولا اس في زير كي من يملي المانانام ا ہو۔ زندگی میں پہلی باراے اپنانام خوب صورت لگا تھا۔ اس نے پہلی چیزیانی انکی تھی اور امامہ کولگا ونیا میں سب ے تیج پیزیاتی ہو آتے اور اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی مرتے ہوئے وکلمہ پڑھتا ہے۔ بھرزعہ ہوجائے پراس نے كلمه يزجة بوك كى كويملى بار ديكما تعالوراس سبك دوران سالارف المدكا بائد نسي جموزا تعاده كس مين قا-جنت تحي جوبا تقريل محي-وحميس ميں آنا يمال؟"مالار فيك ومات خاطب كيا-ودائي بحى كن كسنك فيك فكافوين کھڑی تھی۔ دور تھی اس کیے خود پر قابو بھی پاگئی گئی۔ ''نسونجی تھیا گئی تھی۔ ''ہاں۔ یس 'آئی ہوں۔''اس نے پلٹ کرسک میں باقی برش جمی رکھی' جس سب باتیں تو ''میمال''ے جمی س رای ہول۔"اس نے کما تھا۔ "مى! الكل مال رئيسه جائے كى" اسپىلنگ مل" ميں -" حديث فيوال بيٹھے -- وواعلان كياتھا جورئيس اس سے پیملے ہی اس تک پہنچا چکی تھی۔ امامیہ نے ٹونٹی بند کرتے ہوئے بلٹ کردیکھا۔ وہ خود کوسٹیمال چکی تھی۔ لیکن حیمین کو پائے اس کی سجھ میں مثیں آئی تھی۔ "رئيسه كياكر يكى؟" اس في صرف رئيسه كانام سناتها-

«رئيسه کياگر ڪي؟» هم ڪ مرف رئيسه کانام خالفا۔ «مي ايس جي بيراني جيت کرلائل گ-" رئيسه خياس ار خود امامه کو منصوب مح سجاتے مقصد بتايا۔

عائشہ عابدین انسین باب کا نقال کے سات اہ بور پیدا ہوئی تھی۔ تین برسوں میں سب ہے چھوٹی تھی اور شخیاں بہنوں کی عمر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ اس کے والدین نہ صرف خود واکمٹرز تھے 'بلد واکمٹرز کے ایک ناسور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عائشہ کی ال تورین التی ہے اپنی بٹی کو تعورے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ال کے پاس بھیج واج تھا۔ وہ امریکہ میں میڈیسن چھے پروفیشن سے فسلک ہوئے تھے۔ دو بیٹیوں کے ساتھ اس لوزائمیو، بھیج واج تھا۔ وہ امریکہ میں میں میں اس کو حالات میں سنیمال نہیں متی تھیں کین عائشہ المطے پانچ مال پاکستان بھی میں وہ ساتھ اور میں اتنی ہے۔ اس کو سالتھ اس میں اور مطمئن تھی کہ فورین خیال تائی اور ناتا کو اس سے اپنی انسین ہوگئی تھی۔ اور وہ بھی ان بچوں کے ساتھ امریکہ میں زیک اور تعریف کی فورین خیال کے طور پرویسے بھی اتنی مشیق تھی۔ شوہ برکی موت کے بعد کہ وہ چاہتیں بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائے پر

مُؤْخُولِينَ دُالْخِيثُ 231 مارچ 2016 يُلْكُ



بحی دہ اس کی برورش کی فسد داری میں اٹھاسکی تھیں۔ پانچ سال سے بعد بالا تروہ ہا تھ کو امریکہ اپنے پار لے آئیں لیکن مانشہ کا دہاں دل نہ لگا۔ وہ اپنی دو ان بری کا بہنوں سے بالوس نہیں تھی۔ فورس اٹنی بہت مصوف تھیں اور عاکشہ کے لیے سمے کپاس وقت تھیں تھا۔ وہ دو سال کمی نہ کمی مرد دہاں گزارتی رہی لیکن سات سال کی عمریش کورین کو ایک بارپھر ۔ اس کی ضد پر اے والیں پاکستان بھیمیتا پڑا کیاں اس بار فورین کو اس کے رہی سمن کے حوالے سے قربوت کی تھی۔ وہ اور ان ای دو فول بھیاں اور آدھے سے اواد سرال اور میں کھا مریکہ میں متم تھے اور وہ باکشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں بھی رکھا کرنا چاہتی تھیں نمیو تک پاکستان میں اب ان کے صرف والدین رہ گئے تھے جو پاکستان چھو ڈکر اپنے بیٹول پارٹیل سیلیس کیا ہم ریکہ آنے ہے تار مہیں تھے۔

سات سال کی قریش اسے واپس پاکستان بینچے کے اوجوداس یار فورین اسے سال میں ودیار امریکہ بلاتی رہیں۔ ان کی کوشش تھی عائشہ اور اس کی بیٹوں نرنمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہوجائے۔ ان کی کوشش کامراب ہارت ہوئی تھی۔ جائشہ اور اس کی دونوں بیٹس اب ایک دوسرے کے زیاق قریب ہوئے کی تھیں اور عائشہ کو اب

امريك انتااجني نهيل لكافعا جنااس كوشروع مي لكافعا

تیوسال کی عمرض عائشہ عابدین ایک بار پھرام یک رہے ہوئے کے لیے آگی تھی کیکن اس یارودوبال اپنے لیے ایک نیاستار دیلوروں تھی امریکہ اے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی محتمی آزادی اس کے لیے ریشان مسئم تھے۔ وہاں اہاس اور زبان کے معالمے میں روا رکھے والی آزادی اے ہولائے آئی تھی کیان ان میں سب سے بڑا چینج اس کے لیے یہ تھا کہ دوبان خوش نہیں تھیں۔ لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھیں۔

لینا شروع کیاتھا اور جسنے نورین فرش نمیں تھیں۔ اس بار نورین نے بالا تر کھنے نمیان فرش تھیں۔ وہ پاکستان میں بی رہنا چاہتی تھی اور وہاں چیش آنے والے تمام چھوٹے بینے مسائل کے ساتھ فرش تھی۔ انہوں نے عائشہ کو ایک بار مجرام مجلہ سے والچی پاکستان بھیجی وہا تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اے اپنی زشکی تانا کائی کے طریقے ہے ایک اسمادی ملک میں کڑا رہی ہے۔ ایک فو عمر کے طور پر امریکہ کی ترقی ہے متاثر بوئے اور وہاں رہائش کا افقیار رکھنے کے اوجو دعائشہ عابدین آئیک ٹرسکون اچھی زشکی کا تواب کے کرا کہ بار پھر یاکشان لوئی تھی جمال وہ اپنے چھے اولوں کے درمیان زشکی کڑا رہی۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجُسُتُ 232 مَارِيْ 2016



عائشے کے نانا ان نے اے کانون میں رحانے کے باد حود زیادہ باک ایراز میں اس کی بدوش نہیں کی تھی۔عائشہ کو انہوں نے کھریں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک رجعایا تھا جو کسی کم قیم رکھنے والا کوئی رواجی مولوي نسيس تفاروه ايك اليحي أوار يري طلباكو قرآن اور صديث كى تربيت ويتا تفار خودعا كشر يحيانا الل بحي وين اورونیا کی بہت مجھ رکھتے تھے وہ اعلا تعلیم یافتہ تھے ملنے جلنے کے شوقین اعلاطیقے سے تعلق رکھنے کے بادجودوہ دین اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پیند تھے لیکن پہ قدامت پرسی دین کے ان معنوں میں نہیں تھی جوانهول فيعائشه كوديا تفا-عائشہ عابدین ایک ایسے ماحول میں جمال دین کی سجھ پو جھ اور اس میں ممری دلچیں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جهاں برحرام اور طال کی تلواروں ہے ڈرانے کے بجائے دلیل اور منطق ہے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی۔ شايدى وجد مى كرعائشدا ينذوب بيد مدونا آلكاور محق محى وديا في وقت مانيا قاعد كي سير من سى حواب مى او دعي سى دد د مي ركمتى مى اينانا على ك ساتھ تج بھی کرچکی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فون الطیقہ کی برصنف میں جی ولیپی رحمی تھی۔ دینانگلا بنالین تھی۔ اسکولی میں پورے لباس کے ساتھ بہرائی کے مقابلوں میں بھی حصہ لین تھی۔ بروہ کام کرنگی تھی۔ میں اے دلچیں ہوتی اور جس کی اسے اپنانا ٹائی ہے اجازت کمتی تھی۔ امرى معاشرے كاحصه ند بينے كے باوجود نورين كويد تسليم كرتے ميں عارضين تعاكم ان كى ينى اكى ترب يات ا جھی ہوئی تھی اور اس کا سراا ہے والدین کو صرف دوی نہیں دی تھیں۔ان کے خاندان اور سسرال کے وہ سب لوگ بے تقے جوعا کشہ سے بھی <del>ال چکے تھ</del>ے نورین نے اپنی بری دونوں بیٹیوں کو بھی بڑی توجہ اور محت سے بالا تھا۔ انہوں نے انہیں امریک میں میں رہے ہوئے اپنے کیجے اور زیب سے بیتنا قریب رکھنے کی کوشش کر سکتی تھیں انٹا رکھا تھا۔ تمران کا زندگی گزارنے کا ایراز بہت آزاد تھا۔ اور ٹورین کویپاس لیے بھی قابل اعتراض میں لگا تھا جمو تک ان کی بٹیال صدود قددے تھی آ کے نہیں برھیں جوان کے لیے بھی پریشانی کا باعث نتی موان کے اطبینان کے لیے اتنانی کافی تھا کہ وہ نہ صرف تغلبي لحاظ ، بت المجيى تحيي بلك أمريكه من يلغ برحضوالي دوسرى ياكتاني الركول كي نسبت ال كي زياده فرمال بردار اور برواكرتيوالي تحس كين أنيس إن دونون من اورها كشركى تربيت من تب فرق مجد من آناجب عائشه امريكا ان كياس ريخ کے لیے آتی یا وہا کستان رہے آتیں ائسي بداحان موناكده وييني "كوبال بين عائشدان ك آكي يي مرتى تى دان كوبي يمي ربق-ان کی ہتیں توجہ سے سنی ان کے لیے کھاتے بتاتی اور اس سے بدلے میں ایسے تورین سے مجھے بھی منیں ع بيه و القادود بيسب عاد أالركني محى اوربيسب اس في الدين سيكما تقابو لورين كال باب نورین این باب کی اس حوالے سے بعد احسان منداور ممنون تھیں کہ انہوں نے اس کی پٹی کی صرف تربت ہی اچھی میں کی تھی ، بلداے بت اچھے اداروں سے تعلیم دادارے تھے کہ نورین کی خواہش تھی کہ عائشہ ڈاکٹر بنی کیونکہ ان کی بڑی دونوں بٹیوں میں ہے کسی کومیڈ مسن میں دلچیسی مٹیں تھی اور نہ ہی دو ڈاکٹر بنانا جاہتی تھیں۔ عائشہ کو جس میڈ سن میں بہت زیادہ دئی تی نہیں تھی اور شاید ان کی خواہش نہ ہوتی تو دہیا ہست کے بجائے آر کیٹکٹ بٹنا چاہتی کیلن نورین کی خواہش کو مقدم مجھتے ہوئے اس نے زندگی کے بہت سارے مقاصد بدل دیے تھے۔ شاید کسی وہ اپنی ان کی دہ خطی مجل دور کرنا چاہتی تھی جو یار بار امریکہ جاکر بھی دہاں۔ مذہب الدّجيث، مِيْ خُولِين دُالْخِيثُ 233 مارجَ 2016 فِي BEODING

शिवन रिका

ہونے اور چروالیں آنے یو وہ اپن ال کے دل میں پر اکرتی ری تھی۔ نورین اس کے بھی اے میڈ مین پڑھانا جاتی تھیں کو تک ان کا خیال تھا اگر عائشہ کو دوبارہ بھی امریکہ آنا پڑا تو اس کے پاس ایک ابھی پروفیشل ڈکری ہوگی والے فرکری کے مسلے نہیں ہوں کے میڈیکل پڑھانے کا وه خواب جولورين في اس ك ليرو يكما تقاوه ما تشرعابدين كي زندكي كاسب يعيل تك خواب ثابت مواتقا وہ آگلی صبح چران کے دروا زے ہر کھڑا تھا۔ بچر کو اسکول گئے ابھی صرف کھنٹہ ہی ہوا تھا اور امامہ نے لانڈری ے کیڑے نکال کرچند منٹ پہلے ڈراٹیو میں ڈالے تھے آے آج گیراج صاف کرنا تھااور تیل بجتے پر اس کے سے پراے ماں مرچیو سے در بیوں مار سے سے برای سے مربی کا میں ہوئی ہے۔ بارے میں سوچین ہوئے نگل منتی تو اس نے ایر ک کوسامنے کھڑایا تھا۔ المامہ نے درواند کھول دوا تھا کین دوروازے ہے ہٹی میں منتی۔ ایر کرنے بیٹے ہی طرح اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا تھا جو اس نے ان بی سے سیکھا تھا۔ لمامہ نے سلام کا جواب دیا لیکن دد بجرمجی وہیں کھڑی رہی منتی۔ راستدو کے اور اس پر تظرین جائے "آپاندر آئے گونسی کمیں گی؟ارک نے الا خرکہا۔ و م اسکول نبیں مے ۴۶ مامہ نے اس کا سوال کول کرتے ہوئے جوایا اس سے یو چھا۔ تو\_درامل الركني چند لمح كوئي دواب والويزكي كوشش كي مجروي دواب واجوده مجدري تمي الميرى طبيعت خراب ب- "امرك في نظري المائينركال "طبعت کو کیابوا؟" وہ جائے ہوئے بھی یک وم زم ردی۔ "بچھ کلا ہے بچھے کنرہے "ایرک نے بے عدا طبیتان کے ساتھ کہا۔ وہ کھ کحول کے لیے برکارکارہ کی تھی۔ "فار گاؤ سيك "اس نے بالا خرائے حواس بر قابو پايا - "جو بھى مند ميں آئے بول ديے ہو - سوچے نہيں كيا كمناب اوركمانيس اليي بوتاب كنس وا بوائنی بی بیل کی ایرک کوایوی بوئی اے المدے بدردی کی وقع تھی جو پہلے لمتی رہی تھی۔ "آپ کو کیے بتا مجھے کی تمرشیں ہے؟" اس نے بالاً ترا مام ہے کہا۔ ده اس کی شکل دی کروه گئی۔ اس کی شکل بے حد مصوم تھی۔ چاکلیٹ براوین چک،وارریشی بال جو سمجھی کے اپنے تھریے ہوئے تھے اور ای زنگ کی آنگھیں جو پہلے شرار سے چیکٹی رہتی تھیں۔ اب ان میں آیا۔ بھی بحرى اداى مى الكسي كوكى جواب ميس بن برا قال جواب وے على تقى كين كياره سال كاس يج كوكيا جواب دي جو ملے بی زندگی کے سیق سیے میں یارہاتھا۔ خاموثی سے اس نے راستہ چھوڑا اور ایرن کی ڈوریاں کمرکے گرد کتے ہوئے دروا نہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئے۔ ا يرك في اندر آت موسة دروا نديم كيا- كندى لگائي- يول جيسيده اس كان با كمر تفاجره مجي لا درج من آليا تفا-المديخ كاي كاوشر ويحدث كابت ساسالين بحيلات كمرى تحى والبيغ كام من معوف ربي كاويشر ربي سل نون سے کسی سورت کی تلاوت ہورہی تھی جودہ کام کرتے ہوئے میں رہی تھی۔ اریک نے بھی لاؤ بجیٹی آگر مرے میں بلند ہونے والی آیات کی آواز سی۔ چیز لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں منیں آیا۔ وہ کھڑارہے۔ بیٹھ

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسْتُ 234 مَارِجَ 2016 يُكِ



جاشئهات كريسندكر اس نے جبرل کو کئی بار تلاوت کرتے ساتھااور وہ جب بھی تلاوت کررہا ہو آنگوئی اور بات شیس کر آتھا میں کے آس میں کوئی اور اوجی آواز میں بات بھی نہیں کرنا تھا امریکے فیصلہ نہیں کہایا کہ سیل فون پر چلنے والی علاوت كدوران اے كياكرنا جاہيے۔اس كى يدمشكل المدنے آسان كى۔اس نے سل فون بروہ طاوت بركر كدى۔ مجريل كى آدازے؟ الرك في يقد يق والے انداز من يوجها-ميس بحي سكمنا عابها بول بيد قرآن "ارك في جيه اس سائي دينے والى چزك ليے بالاً خرمونول الفظ تلاش كيا-امامه خاموش ربي-ومين سكي سكتابون كيا؟" اس نے امامہ کو خامو ٹی اگر سوال کیا۔ ایک اور مجیب سوال۔ امامہ نے سوچا بھی مجھی اس کے سوال مجی مشکل میں والی دیتے ہیں۔ اے غلط منی تھی کہ اے مشکل میں والے والے سارے سوال صرف حسین کے پاس تق ''دلچین ہوتوسب کچے سکھاجا سکتا ہے۔''اس نے اپنے جواب کو حتی المقدور مناسب کرے بیش کیا۔ ''آپ سکھاسکتی ہیں؟''اس کا اگلاسوال اس سے بھی زیادہ تھما دینے والا تھا۔ «منین بین میں سماستی- "امامہ نے دوٹوک انداز علی کما۔ وہ مطلب سمجھاتھا نیت نہیں۔ "جربل عماسكاني؟"اس فيبال على بيش كيا-"وه بت معروف ب اس باقي اسكول خم كرناب اس سال " المدف جي بها البيش كيا-د میں انظار کر سکتا ہوں۔ ۳ کرکے کی اس میں متابل خل تھا۔ امارے اس باراس تفکیو \_\_\_\_\_ سے بیچنے کے ایک یمینٹ کھول کر کچھے وجویزہ اشروع کیا امرک نے اس موضوع منشکو میں اس کی عدم دلیسی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ "حمين اسي بيدروم مل كيل سي لي كيال ؟" واب لاؤج كورميان ركمي ميزرين حمين كي اسبيلنك بل الى كاطرف متوجد تفارا مدفيلت كراس ويكار " آج اس کے کچھ دوست مرعویں یمال گھرر-ان ہی کود کھانے کے لیے رکھی ہے۔" اس نے اندول کی نوكري الكاعزا نكالتي موتع وأبويا-''اویارٹی ہے''امرک نے خوشی کا اللّمار کیا۔ یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔''ہیں انوائیٹڈ ہوں ''اور ان ان میں ان ان کا اللّم ارکیا۔ یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔''ہیں انوائیٹڈ ہوں كيا؟اس في المطلح جمل كو پھر سوال من بدلا۔ والكياليا في الزيرة وكرواكة والتروك "تم يمليان مال و "خوش مزاق سي كم العال جل مِين ايها كِي تمين تفاجوارك كورا لكنا ليكن ابرالكاتفا-ور با مال آنا الحاميل لكا المال الذي كورميان من كرد كرد اس فالمد يوتما-«جوب بل کر آنا چهانمیں لگا۔ "اس بار اس کے جواب نے پیر کموں کے لیے ایرک کولاجواب کیا۔ اس نے ہونٹ کا نتے ہوئے المامہ کو رکھا بھراس ٹرائی کو بچو درمیانی سینٹر پریزی تھی۔ ﷺ اے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ڈکر کر رہی تھی اور اے بیہ بھی پہاتھا کل رات ہونے والے واقعہ کے بعد





المداس سيد مرود كمتى وواب اليمي طرح جاميا فعالم ازكم الناقد الدب محينة موسا المدل ايك المنتي نظراس بدوال ریدنی شرف در نملی جنزے ساتھ جو کرزیئے بھرے بالوں کے ساتھ سرچھ کا نے دونوں ہاتھ جنز كى صيول من داك ايك دوكرى توك فرق كوركر في دوكر وكالمناس كرى سوچ من قايا شرمندكى من -المدكوب افتياراس يرترس آيا-المدوعية معياد البرس اليد. "مناشتاكيا ہے؟" وہ وہ محص بغیر نمیں وہ سمی تھی۔ امر کے نئی میں سم لایا۔ امامہ نے اس سے یہ نمیس پوچھا تقاکہ وہ ناشتاكرے گایا تمیں۔ وہ اس کے لیے ناشتا ہائے گئی تھی۔ امر ک وجھی بنا تھا وہ كیا کر رہی ہے۔ "آپ جھے پنی بنادیں۔" وہ جاتی تھی وہ پر اضاکھا تا جا جاتا تھا وہ ان کے گر کئی بار پر اضاکھا چاتا تھا۔ وہیں اسے وہاں لگا دیتا ہوں۔ "امر کے نے درمیانی میشور مرانی کے برا پریس دے سر فیکلیٹ کو اٹھا تے ہوئے ات ديوار ير لكان كي يش كش كي وقيع اين اور المد ي ورميان الاقات عي شروع بن الفي التي الله الله الله فتم كرنے كى كوسش كرديا تقا۔ " بنیں مت لگاؤ۔" امامہ نے اسے روکا۔ "كيول؟"اس في الجه كروچها-"آب كو فخرنسي ب معين ير؟" وہ اس کی بات پر کئن میں کام کرتے کرتے ہی۔ وہ اس نے یہ جس کمہ سی کہ اگر وہ اپنے بول کے رشیش ٹرافیاں اور اعزازات والیت کار کی دیواروں پر لگائی واس کے کوش کوئی جگ خال نہ بھی۔ اُند تعال في السيماليين قائل اولادوي محي-معين كيالك كيد نيس بيد- ٢٠ في راف كي يزابنات و كما البيائية كارناميول كي نشانيول كو پرونت ديوارول پر لفاريكيس كے آتے جاتے ہوئے توان كے داخوں كو ساقیں آبان سے کیے تیج الاس مر ہم ہم اس سالار کیائے او آئی تھی۔ واس نے پہلی ارجرال کے سمون مر میکنیٹ کودیوار پر لگانے کی اس کی کوشٹی کے جواب میں بھی تھی۔ ''دکوئی گفتی بھی بڑی افتوم شف والا دان ہو۔ چوہیں تھنے کے بعد ماضی بین جا گاہے اور ماضی کے ڈھنڈورے پینے والے لوگ بھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچے ''اس نے مالار کی بات من و من دہرائی تھی ہا نمیں ایر کسی بھی میں آئی یا میں سے لیکن اس نے مزید کمی سوال کے بغیروہ مرشیقیا ہے اس میز پر دکھ دیا تھا۔ السرسالار آب محديد مس كرش ؟" واس كالطيسوال ريري طريع كى-الرب تميس بهت بنذكرت بين چريل حميس بيندكيل مين كول كي-"اس فيدي حل ع بيع " كي تجمه ايداب كريكي بين ؟ " أكل وال إنا الهائية عاكم ووير الهابحول كراس كي يكل د كيف كل وو ي عد میجیدہ تعلمین کے ایس کی سمجھ میں تہیں آیا۔ کہ دہ کیا تھے بھروہ آس بری تھی۔ ایرک کواس کی آئی الچيي نبيس للي-ا المرک تمهاری می بین دو بس معانی بین ایک فیلی ب..." "بلیزر "امریک نے فیصر بالی بیات کیا بی کر ایک بلیز کرد کراس کی منت کی تھی ہے۔ "تهاری می مے بہت بار کرتی ہیں اور کے اور میں بھی حمیس کی دوسرے کو نہیں دیں گی اور حمیس ان ي بوت بوت مي د مرع ميان جان في خورت جي نيس به ٢٠٠ مد اي مجان كي كوشش كي ارچ 2016 ارچ 236 الج 2016 الج 2016 الج READING *िवस्त्री*का

"می کے پاس ایک بوائے فریڈ ہے۔ وہ جلد ہی ان سے شادی بھی کرلیں گی۔ کیا آپ تب جھے ایڈ ایٹ کر سکتی بن اس في السلط المسلط كابعي عل تكالا تقاله وم كول والمي مواد عياس آنا؟ وديو يتحد بغير نبيس وسكى-بہت مختصر پہلے میں آس بیچے کا ہر نفساتی سئلے چیا تھا۔۔وہ کس طاش میں کہاں کہاں گھرریا تھا۔ اباسہ کا دل اور پھلا مگر کھروا تیں اندی ہوتی ہیں جن کا لوٹی حل میں ہوتا۔ چاہے عشل کی ہر تی نگالیں کچھر آلے نہیں کھلتے۔ ''تم آئے ہی کم کوچھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہج ہو۔ یہ تواجعی بات میں ہے۔''امامہ نے چیے جذیاتی ایک و می مجھے چھو ڈویں گ<u>ے میں</u>ئے آپ کو بتایا ہے نا۔ان کا یوائے فریڈ ہے۔"ایر کسکیاس اس جذباتی رید بروسیات. ''دہ شادی کرلیں بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لکیں۔ پچے بھی ہو۔ تم ان کے بیٹے ہی رہو گے۔ تم سے ان کی محبت کم نمیں ہوگی ۔۔ وہ تہمیں اور تمہمارے دونوں بھن بھائیوں کواپئی زندگی ہے فکال نہیں سکتیں۔"اس ئے کیرولین کی و کالت کر کے امریک کی ایوسی کوجیسے اور پر حمایا۔ ور المراجع ال بول ہی جسیں سمی متی وہ ان اوگوں سے المدور تھا ان اوگوں کو پیند کر ماتھا لیکن وہ اس طرح اس انداز شر ان کے خاندان كاحصه بنغ كاسوج سكا تفاراس كاندازها ي ميس تفار "بہ بھی نمیں ہوسکنا۔"اس نے الا خراس سے کما۔ الكيول؟"ودي تأبياوا-"تم ابھی اس طرح کی بائل کرنے کے لیے بہت جھوٹے ہو۔ "مے اسے زیادہ مناسب جواب نہیں سوجھا تھا۔ "جب میں برا ہو جاول گائت شادی کرسکتا ہوں اس سے؟" ور نسیں۔ اس باراس نے صاف کوئی سے کما۔ و كيون؟" وواتني أساني بإرمان والأنهيس تعا-"اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہوتم؟" وہ یو چھے بغیر میں رہ سکی۔ "كوتكه بس اس يندكر بابول-". «لیکن ہوسکتاہے وہ حمیس انتا لبندنہ کرتی ہو کہ تمے شادی کرنے پر تیار ہوجائے "ایرک کے چرے پر ابك دنك آكركزد كمار «کیاسنے آیے ایا کما؟ ۴سنے ایک بیکانہ سوال کیا تھا۔ دومتیں اس نے جھے تمیں کما۔ وہ بہت چھوٹی ہے۔ تمہیں پیندیا تالپند کرنے کے بارے میں وہ ابھی سوج مجھی نہیں سکتی۔ لیکن بیس می ہے کہ رہی ہوں اورک آگہ اس طرح کی یا تیں کرنا اور سوچنا چھوڑوں۔ ورشہ شاپد ہمارے لیے تم ہے ملتا جلتا مکن نمیں رہے گا۔" وہنہ چاہتے ہوئے بھی بچھ ترش ہوٹی تھی اور یہ ضروری تھا' وہ سی جاہتی تھی وہ ایس کوئی بات عنایہ سے بھی کرے ۔ " آپ جھے نفانہ ہول ۔ آگر آپ ایسائیس جائیس اوس علیہ سٹادی نیس کول کا لیکن شاس ے پارٹر ناہوں۔ "ارکباس کی خفک ہے کچھ بریشان ہوائیکن چرجی اے اپنے مل کی مفیت بتائے بغیر میں مدسكا-وه باختيار لمي مالس لے كرد في دان معاشرے كودجدل جز تقدواس سيت برمسلمان ال مُرْدِ خُولِين دُالْجُسِتُ 2017 مَارِينَ 2016 مُنْدِ RECEIDING Manthon

"تم كيا كريكة موعنايد كے ليے؟"اس نے ب حد سنجيدگى سے امريك يو چھا۔ "سب کھے۔"اے وہی جواب الاجس کی اے توقع تھی۔

''ادے بھراسکول جاؤیا قاعدگی ہے۔ دل لگا کر پڑھو۔ اپنا کوئی کیریٹر بناؤے عنایہ کسی ایسے لڑے کو تو بھی پیند كرسكتى جوبا قاعدگى بيداسكول ندجا آموي اين ال كى بات ندان آموي أي جھوٹے بس جمائيوں كى يردا دندكر أ مو جواس فريز كو سجيدى سے ليتانى نه بو\_اور چر جھوٹ بولا مو-" ارك كاچروس في وكيا- امايه نے جيسے دوسينڈ زيس اس كا زندگى كى پہلى محبت كاتيا يانچه كرديا تقا۔

وبال يك وم خاموشي حجائي تقى -ابامداب بهي كن من كام من معموف تفي-ارك كاناشته تارك اس نے میل پر رکھ دیا تھا۔وہ بہت در خاموش رہا بھراس نے امدے کما۔

"ميل اين آب كو تفيك كراول كا\_"

"يه بت اچھابوگالرك ليكناس كساتھ تمين ايك اوروعده بھى كرنا بجھے"

'' چب تک تم ہائی اسکول پاس کرکے بوغور ٹی میں نہیں چلے جاتے ہتم عنایہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں كرد كے ميں منيں جائى دہ تم سے عمل طور ير خفا ہو جائے۔

" من وعده كر نامون من ايسان كرون گا-" ایرگ نے بھی ای سنجیدگی ہے آبام سے کما تھا جس سنجیدگی ہے وہ اس سے بات کر رہی تھی۔وہ اپنا چمری اور كانا بكڑے كرسي ربيضار افعا كھانے كى تيارى ميں تھا۔

"اورجب تک تم بوشور سی شمیں بہتے جاتے ہم دوبارہ اس ایشوربات نیس کریں گے۔ محبت۔ شادی عناير-"المدنے جينے ان تين چزول كے كروريد زون لگاتے ہوئے اس سے كما قفا۔ وہ معمول كى طرح بيات مجى بان گرانھا۔

ا آمد كاخيال تھا۔اس نے حفاظتى بند باندھ دا تھا۔ تھوڑا عرصہ مزید گرر جانے برودا ہے باپ كى موت كو بھول جانے کے بعد تخیل ہوجا ا۔اس سے عمالیہ اور اس سے متعلقہ ہونے والی ساری تفکیلو معمول جاتا ۔۔ اس کے ایر ک کیاسی بات چیت کواکیک امریکین سے کی بچانہ تفکلوسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔۔۔اسے ایما اور نہیں تفاارك ايك عام امريكن يحد نسيل قلاس 🛪 🛪 🕾

احسن سعد کاباب اس بات پر بیشه فخرگر ما تھا کہ اس کا بیٹا آج کے زیائے میں اکستان کے بھترین انگلش میڈیم اور کو ایجو کیشن اواروں میں پڑھنے کے باوجود ایک جیا اور کیا مسلم ان تھا۔ واڑھی رکھتا تھا۔ بیاجی وقت کی نماز مجد یں پڑھتا تھا۔۔۔ج اور عمرے کی سعادت اسے شوق ہے حاصل کر چکا تھا۔۔ لڑکیوں ہے کوسول دور بھا کہ اُتھا۔ سمبی ایسی سرگر می بیس ملوث میس تھا جو ''حرام '' تھی اور مال باپ کا فرمال بروار تھا۔۔ دن کو دن اور رات کو رات کینے والی سعادت مندی اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں شروع ہے اب تک اس نے اسکالرشپ حاصل کی تھی ۔۔ صرف دین شیس اپن کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی جو ہڑے بھائی ہی کی طرح دیٹی طور پر پاعمل ہونے کے ساتھ ساتھ يوزيش مولڈرز تھيں۔

سعداوراس کی بوی اس بات پر جتنا فرکرت کو کم تھااور یہ فروہ پر الوکوں تک پہنچاتے بھی تھے ۔۔ان کے حلقہ احباب میں نیادہ ترلوگ ان بی کی طرح کنزرویٹواورڈ ہی تھے کیکن کم لوگ ایسے تھے جن کے بچے ان کے پچوں کی طرح لائتی فائق ہوتے اوراس ہے بھی بڑھ کریہ کہ والدین کے استے قبال ہروار ہوتے۔





باندهتا تفا-ان کا گھران کے سوشل سرکل میر ایک آئیڈیل گھر سمجھاجا یا تھااییا آئیڈیل گھرچیسا گھراور فیلی سب بنانا چاہتے ۔ لیکن یہ صرف اس کی ال کا خاندان تھا جو اس آئیڈیل کھر کی کھو تھی بنیادوں سے واقف تھا اور احسن معد محماب كويند شين كر نا قعار

سعدنے آیک بہت آمیراورا چھے خاندان میں شادی کی تھی لیکن اس کے بعد اس نے بنوی کو ایک انجھی اور نیک مسلمان عورت بنانے کے لیے جو کچھ کیا تھا۔ وہ اس کے خاندان سے پوشیدہ نمیں تھا۔ اگر شادی کے پہلے ہی سال احسن پیدا نہ: گیا ہو تا تواس کی ہوی کے ان باپ اپنی بٹی کی علیحد کی گردا چکے ہوتے یہ کئی ہاراحسن کی پیدائش کے بعد بھی معاملات اس حد تک جائے رہے کہ طلاق ہوجاتی لیکن سعداوراس کے گھروالوں کاشور شرایا ہمیشہ انہیں کمزدِ رکرویتا۔۔۔سعدا بی بیوی کوایک۔ اتجاب فرال بردار دین سے قریب اور دنیا ہے دور رہنے والی بوی

بناناجا بتاتف وربيدوه مطالبه تعاجووه فيب كايام استعال كرتي بوع كركا تعا

سهمیں اس کے علاقہ کوئی خرابی نمیس متھی کہ وہ اپنی ہوی کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر ستناقها- گالم گلوچ سے کرمار کٹال تک اور ال باب کے گھرجانے پر پابندی لگانے سے کھریں قید کردیے تک اورخاندانوں کے برے جب بھی ان مسائل پر آعضے ہوئے سعد اپنے ہردرتے کا حوار اسلام سے لے کر آ آ ۔ وہ شوہر تھا۔ بیوی کو اینے طریقے اختیار کروانا نہیں چاہتا تھا۔ اسلامی طریقے پر رکھنا چاہتا تھا۔ کیا بیوی کا خاندان اپنی بنی کوب راہ رود مکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بوی کے ملکے والوں کے پاس بزار دلیلوں کے باوجود سعد کے قرآن و مذیث اور زنبی حوالول کاجواب نهیس تقاروه روش خیال پر مصے ککھے تھے مگران کے پاس صرف دنیاوی الیم بھی۔ان کے پاس دین کا علم ہو یا تو وہ سعد کے قرآن د صدیث نے حوالوں کا سیاق و سباق بھی اے بتا دیتے۔ معد کی بوی اس سے تمریش چھوٹی تھی اور ہماراس کے گھروالے اسے پچھ اوروثت مبراور برداشت کے ساتھ گزارنے کا کہتے اور سعد کی کچھ اور فرمال برداری اختیار کرنے کی تھیجت کرتے \_ ان سب کاخیال تھا وقت اگزرنے اور یے ہونے کے ساتھ ساتھ سعد د آباجائے گا۔

وقت بدلنے کے ساتھ معد نہیں بدلا تھا۔ اس کی بوی برلتی چلی گئی تھی۔ اس نے ذہنی طور بریہ مان لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے دافعی اسلام ہے دور تھی اوروین کی تعلیمات وہی تھیں جوسعداس کے کانوں میں ڈالیا تھا اور ا ہے واقعی وہی کرنا چاہیے جواس کاشو ہر کہتا تھا۔ دیسا بروہ ۔ ولی خدمت ۔ ولی فرمال برواری-ایک اسٹیجوہ آگیکا مقا جب دونوں میان ہوی ہوچ کے حساب ہے آیک جیسے ہو گئے تھے۔اس کی بیوی بھی سعد کی طرح لوگوں پر ا بے فتوے نافذ کرنے کئی تھی یو دو سرول کے بارے میں اپنے فتوں کا کھلا اظهرار کرتی تھی۔وو کسی کی ذراجمی اليي چيزكو برداشت نهيس كمياتي تقي حوائب غيراسلامي لكق-ان كاخيال تفاء اسلام انهين اس كاحكم ديتا تفاكه جوعكم ان کے پاس ہے وود سروی تک پنجا تھی۔ جو خلاف اسلام کام وہ روگ سکتے ہیں۔اے روک دیں جے برا کسہ سكتة بن-ات برانه كهيس بلكه سب محي سامنے اس طرح مطعون كريں كه اگلا شرم سے إنى ياتى موجائے

اسلام میں "حکم" کے علاوہ "حکمت" نام کی بھی ایک چیز ۔ یے وواس سے ناوالف تھے ۔۔ وہ میاں بوی اس بات يرشكراداكرتے تھے كه اللہ نے انسي بير قريق عطائ كه والوكون كو تھيج تھيج كرز ب كى طرف لارہے تھے۔

۔ رامبرایت کی طرف راغب کررہے تھے۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں آگر کی بیات پر ان کا کہی : نفاق ہوا تھاتوہ صرف یکی ایکسیات تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کمی اور چزر زندگی میں بھی اتفاق تئیں ہوا تھا تگر سعد کی بیوی ہراس چزر جواس کے شوہر کوناگوارگزرتی تھی معرف خاموش رہنا تھے گئی تھی۔ خاموشی اختیار نہ کرنے اور اختلاف رائے کرنے کا متیجہ وہ شادی کے ابتدائی سالوں میں بہت بری طرح بھٹت چی تنہے۔ اس نے اور سعد کے ورمیان اپنے سال گزر جانے

مُرْخُولِين دُالْخِيثُ 239 مارچ 2016



کے باد جوداس قدر ند ہی ہم اسکتی کے باوجود محبت نہیں تھی لیکن اتنی فیصد پاکستانی جو زوں کی طرح وہ اس کے بغیر می رشتہ تو جلاتے ہی آ رہے تھے آگر ایک دو سرے سمیت نہ ہوئے نے ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل بیایا تھا تواس مشکل کو آسان اس مشترکہ نفرت نے کردیا تھا جو وہ میاں بیوی ہراس مخص سے کرتے تھے جو ان کی زندگیوں اوردنول مي موجود اسلام ك تصور بر بورانس اتر القا-وه دونول میال بیوی این خاندان آور حلقهٔ احباب میں بیند نهیں کیے جاتے تصحیحالا نکدان دونوں کاخیال تھاکہ وہ دولوں بے حد خوش اطلاق اور سب کی ضرورت میں ان کی کام آنے والے تھے لیکن کمیں نہ کمیں اسلام کے اس كر تصور في دو مرول ير محونسا جائة تي لوكول كي ليان كوكسي ند كمي مد تك نا قائل برداشت بناويا تقااوروه اس بالمينديدي سے ماواقف نسين مف الكن ان كاخيال تقابك النسي يقين تعاوه يكى كى بات جديدانے والعين اوراكراس كود بوك ان كيتي بي والله السيساس كاجرد كا احسن سعدنے ایک ایسے محرض برورش پائی تھی جہاں پر اس کے مال باپ نے اسے لوگوں کو اس کسٹی پر پر کھنا سکھایا تھا جن پر وہ خودود سمول کو پر محصے تھے۔ اس نے مال باپ کے درسیان ہر طرح کا انجازا بچین میں ہو گھ لیا تماا در اس نے سیکھا تھا کہ شوہراور یوی کا تعلق ایسانی ہو باہ اور ہونا چاہیے۔ ماکم اور محکوم کا۔ برتراور لمتركا كفيل اورمكنول كايع زت اوراحرام كانسي ياراور محبت كابعي تثين مرد کی ساری عزت اور غیرت ایس کے گھر کی عورت کے کردار اور عمل سے ڈوبی ہے اس کے اپ عمل اور كردارے ميں \_ أيك امريكن ميشل اور دہاں ے اعلا تعليم یافتہ باپ نے احس سعد کو جو پہلاسیت پڑھایا تھا ، ده کی تھا۔ احسن سعد کو کچھ چزیں شعبید ناپند تھیں۔ ناپندیدگی آیک چھوٹالفظ تھاںیہ کمنازیا دہ مناسب تھا کہ اسے کچھ چے واب سے نفرت تھے اور ان چے وال کی فررست میں اور ان عورت اور امریکہ سرفررست تنصہ باب کی طرح دورنیا میں تمام انتشار اور گناه کی وجہ ان ہی دو کو قرار دیتا تھا۔ اما با سار دو مدار دید از در برور مید. ده ایک به مدامل اسکول مین کواند کیمین می اسکیلواز کرریافها میکن ده دان است ساجه پر مصنوالی براس از ی كو" آواره " مجمعتا قاء و خاك من نبيل تقى - ال ياك مل و بعي يي مجمعتا تقاكه وه سب ازكيال أوكول كو دعوت گناودی بین بان پوچھ گرانی طرف راغب کرتی ہیں۔ اس کی اپنی دونوں بیش اس کے بر عکس۔ شروع ہے تی الیے اسکوٹر میں پڑھایا جا آرا جہاں کو ایچ کیشن شمی جہاں اس کا واسط پر صم کی لڑکوں ہے رہ تا تھا اور پاپ کو اے مثالی تناکر چیش کرنے کے لیے بیدا کی اور مثال کل کئی تھی۔ اس کا چیا کو ایجو کیشن میں رہے نے کہ یاد جود کرل فرینڈ کے مفروم ہے بھی واقف نہیں تھا۔ بیداس منافقت کی ایک اور جھلک تھی جو صور کے آپنے اندر غيب اورندب كاصدودكونافذكرن كحوالي على اخسن سعداوراس کی دونول بهنول کی زندگی ساتی طور پر جتنی محدود کی جاسکتی تنمی مسعداوراس کی پیوی نے کر ر محى محى ــان كى زندگى كى داهد "تقرئ" رهمنا تقامد واحد "نوشى" المحصر كريز زليما تقا- داحد" وليسي "غربي كمايين ردهنا تقار واحد متعدد "آخرت بي مرخ وني "تقى ... واحد "إلى ""والدين كي خدمت تفا" سبيل ده "دنيا"كوايك لعنت كے طور پر مجھي تھيں اور بروه يزجودنيا كي طرف ميني تھي وہ شيطاني تھي۔ واکی پولیک dysfunational میلی تھی جس میں ال باپ نے اپنے خراب ازدواجی تعلق سے بیدا ہونے والے نقائص اور خاصول کو فرم سے مکیل ہے اسے ڈھک کراہے آپ کوپاک کرلیا تھا۔ ہاکہ کو اُن اُن كى عيادتوں علم سے آھے برا كران سے بات نہ كر سے ان كى سارى بشرى كرورياں اور خامياں نماز 'دو ذول اور مُؤْخُولَين ڈانجنٹ 240 مارچ 2016 يُخ READING Ballon

# پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUBLE

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





دو مری عیادتوں میں چھپ عائمیں ... سب سے خوف تاک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کمی قرد کو یہ
احساس ہی نمیس تھا کہ ان میں بہت سے تقالص سے کان میں سے ہرا کیا اسیخ آپ کو پر فیکٹ سجھ رہا تھا۔
وہ مرول کے لیے ایک والی افلا ۔.. اللہ سے تقالص سے کان میں سے مرا کیا اسیخ آپ کو پر فیکٹ سجھ رہا تھا۔
احسن سعد مجھی اسے آپ کو کال سجھتا تھا۔ سب ہرا ئیوں سے میرا ۔.. سب اچھائیوں کا فیح ۔.. اس پر اپنے
یاپ کی سوچ اور کروا رکی گھری چھاپ تھی چواس سے عشق کر ما تھا کہ تک دوات میں وار مدن نہ اوالا و تھی ... احسن
سعد نے باپ سے بہت کچھ ورافت میں لیا تھا۔ شکل و صورت اوائ نے مزات موازت کے بھی ۔.. اسے اڈران عورت اور
احسن سعد نے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی ۔ اس کی پیچان نہ رکھتے ہوئے بھی ۔.. اسے اڈران عورت اور
امریک نے نفرے تھی ۔ وہ انہیں گماہ اور ہرائی کی ہڑ 'جمتا تھا۔.. اور وہ ایک ساؤرن عورت سے شاوی کرتا چاہتا تھا
امریک سے نفرے تھی میں اور وہ امریک میں اعلان تعلیم بھی حاصل کرتا چاہتا تھا۔۔ اس کا باپ ٹھیک کہتا
جوش قسم پر ایک اور خاندان کی ہو تسمی میں بدلنے والی تھی ۔۔ یہ دونوں چیزس بھی اسے ملنے والی تھیں ۔۔ اس کی

''تهمیں تاسے 18 لاڑکیاں تہمیں ہائٹ مجھی ہیں۔'' ایک لید کے لیے ڈنر نمبل پر خامو ٹی چھاٹی تھی اوراپیای غیر متوقع جملہ تھا ہو حصین نے پاستا کھاتے ہوئے اپنے تیموسالہ ہوئے بھائی کے گوش گزار کیا تھا۔ امامہ ممالار محالیہ'ر نمیسے نیک وقت حصین کو دیکھا پھر چہڑل کو جو سمتی ہوا تھا۔ وہ شرمندگی نمیس غصہ تھا جو حصین کے ان بے لاگ تیمول پر اکثر آجا آتھا۔ ''دو بچے بھی کول کہتی ہیں کیان تنہیں آبات مجھی ہیں۔ س قدرافسوسی کیا ہے تا۔''

We Deals in All kind of Vegetable, Flower & Herbs Seeds

### الله المالي المالي

Contact No. 04235422358 03159291660 03324111426 ہ دارے باں ہرخم کے موئی چولوں ، میز ہیں اور بڑی ایٹیوں کے IMPORTED F1 میڈر مکل وغیر کل کارڈ ڈنگ کی کھا ویں ، باغیانی کے آلات اور فالا دند باب د تیاب ایس مدار کا جدود در سے کا دو اگر

ACIDICAPON LANGUALANÇI CANGLAN

89 Vegetable Market Allama Iqbal Town Multan Road Lahore Facebook: www.facebook.com/skyseeds. Website: www.skyseeds.com





Will you please shut up ( "تم خاموش نبیں روسکتے؟ " جبرل نے اس وفعہ کچھ سخت لیج میں اے روکنے کی کوشش کی۔ ال باپ کی موجودگی کالحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے شٹ اپ کنے کے بجائے ان دو لفظوں کو تو کر کے بداواسط اس ٹوکا۔ "Oh one more twister." حمین نے بول طا برکیا جیے اس نے اسے کوئی برای مشکل لفظ کر دیا تھاجی سے وو ا تقب بی نہیں تھا۔ "حمين-"اس بارابامد في استنبه كي وميجرال موق والياس يارني و بقل كي ميني تقي وحمين نے اینے کلاس فیلوز ۔ کو دی تھی۔ "مِن غلط تميس كمدرها محى "حمين في اس كى تنبيه كويسي بوايس ا دايا اس في يات جارى ركمة ہوئے کما۔ "میری جانے والی براؤی کا جریل پر کرش ہے۔ جیل ناس باد ہاتھ میں پڑا ہوا کا ٹنا بلیٹ میں رکھ دیا رہے جیے اس کے صبر کے پیانے کے لبرن ہوجانے کی ميال تكيميري كرل فريدوز بحي..." "فريندُز!"سالارنے ٹوکا۔ معبوری موری استے اس انداز میں بات جاری یکی۔ 'مین آیو آرسو کی۔'' حمین نے اس بار جریل کورشک بھری نظروں سے دیکھا۔ امامہ اپنی ہے انتہا کوشش کے باوجودا بنی ہنسی پر قابو میں یا سکی۔اے حدیث کی مختطوے زیادہ جیرل کے روعمل پر منی آر ہی تھی جس کی اب کان کی لوئیں تک س بونا شروع مو كى تعيل وهال كين يكو اور بربن واتحا-"قرتمهارا کیا خیال ہے گون ی چزہے جواسے لڑکوں میں پاپولر کرتی ہے؟"مالارنے صورت حال کو سنجالنے کی کوشش کی آس نے بوی سجیدگی سے حصی ہے اول سوال کیا جیسے یہ کوئی بروا قلسفیا نہ سوال تھا۔ " میں اس یارے میں پہلے ہی سوچ چکا مول-" حصین نے اپنے کاف کی نوک یاستا کے در میان چیرتے ہوئے سالار کے فلسفیانہ سوال کا اس فلسفیانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ ۲۰ س کی بهت سی میزن میں - لوکیال ان لوکول کو پیند شیس کر تنس جو بهت بولتے میں اور JB بالکل بات نسیل الور "مالارف سلاد كاليك كلواكماتي وي آمر بولت كى ترغيب دى-"اوراؤكيال ان الركول كوينز كرتى بين جوليد سيدرج بين اور Bدين بيات بحى ب." اس في المين عمالي كالجريد كريا شروع كرويا تعاب د و راد كيل كوده الريك اليقط لكت بين جوان كى محى ندختم بوف والى إلى من كت بول اور Bلسب كى الى سنتاہے خواہوں کتی ہی احتی ہوں... اس بارسالار کو بھی بنسی آئی جو اس نے گلاصاف کر کے چھائی۔ عنایہ اور دیمیہ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے حسین کے جملے منتیں بچر جمرال کے با ترات دیمتنی و دیرا بھائی تھا۔۔ یہ چھوٹا بھائی تھا اوروہ سمجھ نہیں باری تھیں کہ وهاس قابل اعتراض مفتكويس حصه كيسيليس ''تور لڑگیاں اُن لڑکوں کو پشتہ کرتی ہیں جو گذا تک بھوں۔'' حدیث ای طرح روانی ہے کہتے ہوئے اس یار اٹکا یعنو میمال میرے اور IBکے درمیان موازیہ کیاجائے تا ہم دونوں ہر کھا ظامے کیسال گذا تک بھی ہیں۔'' مُؤْخُولِين دُّالْجَسْتُ 249 مارچ 2016 يَجْ Servico . WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

اس نے بات پیر تھمائی اس بار بالاً خرجبرل نے اسے توکا۔ و عميس با ب مدين الوكيال ان الوكول كويند كرتي بين جواليري ميل بوت ٢٠٠٠ كالشارو حديث كالم 'دہاں' یہ اسی صورت ممکن ہے آگر اؤ کیاں خوداحتی نہ ہوں۔'' ''بااہم س بارعنامیہ نے سالار کو لکارا تھا۔ اور اس نے حمین کے تبعر سے پراحتجاج کیا تھا۔ «تم ان دونول الوكول كے بارے ميں كما كو كے؟ "مالار نے بے حد سنجيد كى ہے اس سے يو چھا '' تین کمیں بایا! آپ می کولڑ کیوں کی صف سے کول لکال رہے ہیں۔'' حدیث نے سوال گاجواب کول کیا اور بے عد مصومیت سے سالارے بوچھا وہ اسارٹ میں تھا ہراسارٹ تھا۔ ہوشیار اور موقع شناس تھا۔ بات كهنا بدلنا بسنجالنااس عمريس بهي جأنبا قفا-"حسن ایس کردد-"المدف اس بارای شی و قابویات موساس کما-اس کاواقتی مجھیں میں آیا تھا وہ اے ڈانے یا اس کی باتول پر نہے ووجو بھی کھد رہا تھا۔ خلط نسیں تھا۔ جبرل تیموسال کی عمریس بھی اسے قد کا ٹھے کی دیدھے برا لگیا تھا۔ وہ حدیث كى طرح زياده ولا بتلانس تفارحمين ممك كرروا فعاكر لوكيان اسبات مجمتى تصير بواكسبات حسن ل من مورور و من المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح و المراح المراح المراح المراح المراح ا المراحة بعاري موالنه بول في تعي المراح المراح المراح المراح المحص محين مياه اورب عد مراح المراح المراح المراح ا کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا۔ حدین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اے۔ اور دہ اگر از کیوں میں مقبل تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دہ سب کے لیے ایک دو پہلی تھا۔ حدین کی تقصیت و مقاطبیں "تھی ۔ حدین کو استحمال مراح کا بھا تھا اور دہ اس کا متحم وقت پر استعمال کرنا جاتا تھا جزار اپنی شش ہے بے خرفوا اور اسے اس شش کو استعمال کرنے میں تھی تھی تھی تھی میں سے کمیان دنیا تھی آگر کوئی خاموتی اور متحمل مزاجی کے اس ىيازىمى شكاف ۋال كراسے برايم كرسكا تعاقبود همين تعاب JB كوننگ كرنانس كى زندگى كادلچىپ اور پينديده ترین کام تھا۔ ووا سے بھائی کمنا ایک سال پہلے بھوڑ چکا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا B کمنا کول تھا بھائی کمنا کول نسیں تھااور حدین کی زندگی کی ترجیحات میں ہے ایک میر تھی کہ وہ بر چیز میں ہے کول نیس ڈکا<sup>نل تھا</sup>۔ "باإجب س اسبيلنگ بل حيت كر آوك كي توس بحى استيم مارے كلاس فيلود كولاوك كي رئیسے نے اس مفتکو میں تھے۔ لیتے ہوئے سالار کوائی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذہن چیکی شام ہے اس ایک ٹرانی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس کھر میں تین ہار آچگی تھی اور اب اصولی طور پر اے چو تھی ہارالانے کی ذمہ داری اس کے کندھے برخود بخو آتی تھی۔ وہ جریل کے بعد اس تھر کی سب سے ذمہ داراور بلکمہ ضرورت سے زمادہ فيدوار جي تھي۔وه جرل ي طرح فود بركام ي دمدواري اين كندهول ير لينے كي وحش كرتى تھي۔اور پروري لکن اور تن دی ہے اس کام کو کرنے میں لمصروف ہوجاتی تھی۔۔دوان تینوں کی طرح غیر معمول ذین نہیں تھی میکن اب دەۋىرى سالەچنى بىمى ئىنى دى مى جىدى كوكىند بوتى موسى بىمى بول بى سال -المدية ساتھ ساتھ ان يتوں نے بھی موانت رکھنے والی رئيسے کو دس بنائے کے ليے بہت محنت کی تھی۔ اور اب دودہ کرنامہ انجا کو چیکے لیے باب تھی جوان جنوں نے کیا تھا۔ پیشنل کیول کے اس مقالم کی دجیت کر چوتھی ارٹرانی اس کیریٹس لانے کا \_ اس ساری لائم لائٹ کا فوٹس بننے کا جواس نے اپنے بس بھائیوں کو ان رئيسر مالار زندگي ميل كوني بردا كام كرنا جاهتي تقي ... اس بات ، بخركد اس كي قسمت يس "صرف" برے کام لکھے ہیں۔ وَانْ وَالْجَدِينِ وَالْجَدِينِ وَالْفِي اللَّهِ عَالَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ Downloadellinom Palsacodalycom ONLINE LIBRARY

ابدأابدا (اٹھارویں قسط)

''بابا بھے آپ کومین کے بارے میں پھے بتانا ہے''۔ رئیسگی منہ ناتی آواز پر سالا رہیروٹی دروازے سے نکلتے نکلتے تھے تھے تھے۔ میں کوری شہر کو گئی ایک تیلی کا پر مروڑتے ہوئے وہ اُس کے عقب میں کوری تھی۔۔ وہ اس وقت واک کے لئے نکل رہا تھا اور رئیسہ اُس کو بہیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑ فرق کی نما منہ ناتی آواز میں سالا رکے وہ دروازے تک چھوڑ فرق کی نما منہ ناتی آواز میں سالا رسے جو کہا اُس پر سالا رکوا چنجا ہوا تھا۔ وہ بھی کی شکایت نہ کرتی تھی اور مین کی شکایت کا تو سوال ہی پیرائیس ہوتا تھا۔۔۔ وہ مین کی سب سے بردی راز دال تھی۔ رئیسہ کے بارے میں بیامپریشن صرف سالا رئیس اُس کے خاندان کے برخض کو تھا۔۔ کیوں کہ اُسے تھیں نے بارے میں بیامپریشن صرف سالا رئیس اُس کے خاندان کے برخض کو تھا۔۔ کیوں کہ اُسے تھیں کے بارے میں بہت ہی وہ باتیں بھی بتا ہوتی تھیں جو گھر میں کی دوسر شے خض کے علم میں نہیں ہوتیں۔

وروازے کی تاب پر ہاتھ در کھے سالا رنے بچھؤوراور جیرانی سے اُسے در کھتے ہوئے کہا'' کیا بتانا ہے؟'' رئیسہ نے جو اس دینے کی بجائے لیٹ کرلاؤنٹی ایریا کی طرف دیکھا جہاں ہے مین کی آواز آرتی تھی۔ وہ امامہ کے ساتھ با تیں کر رہا تھا۔'' پھیے جو بیس آپ کو بتانا جا ہتی ہوئی اور دروازہ کول کر باہر جاتے ہوئے اُس سے کہا تھی پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اُس سے کہا تھی پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اُس سے کہا ہوں کہا ہوں کہ اور کیس اس سے اور کا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اُس سے کہا ہوں کہا ہوں کہ ہوئے کہا۔۔۔اُس بادا رہ وگیا تھا۔ وہ گھر کے اندازہ وہ گیا تھی کہڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے آس سے کہا ہوئی گھیا۔۔۔اُس بادا کرتے ہوئے جھوٹک رہی تھی ۔۔ وہد جو جو

رئید چپ چاپ اُس کے ساتھ باہرنگل آئی تھی۔ موسم انتہائی خوش گوارتھا اور اُن کی رہائش کا لونی کے پچھا ورافراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی سڑک کے کنارے سائیڈواک پر چلنے گئے۔
''لوجمین کے بارے میں تم کیا بتا نا چاہتی ہو؟'' پانچ دس منٹ کی واک اور اُس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالارنے اُس سے کہا۔ رئیسے فوری طور پر پچھ جو ابنیس دیا، جیسے وہ کس سوچ میں پڑگئ تھی۔ "I am not sure اُس نے بالآخر کہا۔'' پچھ ہو جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں گئی تھی۔ ہولئظ ہولئے سے پہلے دس

"You can trust me" - سالار نے جیسے اُسے کی دی۔ "Yes I trust you بھی میں میں میں میں کو ہر ہے بھی نہیں کرنا چاہتی ''۔ اُس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔" بیاس secret ہے اور بیا جھی بات نہیں ہے کہ میں اُس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں۔ شاید مجھے نہیں مالا جا ہے تا تا جا ہے ہوئے اس طرح ہو ہواری جیسے خود





دفعه تول كربه

Tolloo

Www.Paksociety المحالية المحا

سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اُسے بغورد یکھا۔وہ پچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن وہ بتانے ہوئے ہوئے گئے۔رئیسہ کا بیمسئلہ تھا۔
indecisiveness۔۔فیصلہ نہ کر پانا۔۔گراس وقت سالاراس کے اس مسئلے پرسوج بچار کرنے کی بہ جائے صرف اس لئے جیران اور
کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے حمین کے بارے میں وہ جو بھی راز تھا اُسے اُس سے شیئر کرنے کا سوچا کیوں؟ کیا اُسے بیاند بیشہ تھا کہ حمین
کوکوئی نقصان نہ پہنے جائے یا پھر یہ پریشانی کہ بعد میں بتا چلئے پڑھین سے وہ اور اہا مہ بہت ناراض ہو سکتے تھے۔

''الی کیابات ہے رئیہ؟''سالار نے اُسے نرم آواز میں بہلا نے والے انداز میں گریدا۔'' میں وعدہ کرتا ہوں کہ جین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک secret ہیں۔ جو بارے میں نہیں بتا دک گا''۔ اُس نے رئیہ کو کہا۔ وہ متا ترخیس ہوئی۔'' بابا آپ میں بات ہے وہ ایک secret ہیں۔ گواس کے بارے میں نہیں بتا دک گا''۔ اُس نے رئیہ کو کہا۔ وہ متا ترخیس ہوئی۔'' بابا آپ مین سے بہت نخا ہو جا کیں گا ور میں نہیں چا ہتی''۔ اس بار رئیہ نے بالآخر اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اُس سے کیا تھا۔ سالار کی پھٹی جو چھٹی جس نے اُسے گھر کا۔''اگر مین نے کچھ ایسا کیا ہے جو رئیسہ نے بالآخر اُس سے کہا۔'' رئیسہ بیا ہو ہی بات نہیں ہے''۔ سالار نے اس بار جیدگی سے اُسے گھر کا۔''اگر مین نے کچھ ایسا کیا ہے جو منہمیں بگا ہے جمیس بتا ہونا چا ہے ۔ اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا اچھی بات نہیں ہے''۔ وہ اب واقعی ہجیدہ ہوگیا تھا۔ ۔ اگر چدا اُسے بیا نہوں ہوئی مگر رئیسکی یہ پر دہ پوشی''۔ اس طرح کوئی بوی پر بیٹائی لاحق ہوئی مگر رئیسکی یہ پر دہ پوشی''۔ اس طرح کوئی بوی پر بیٹائی لاحق ہوئی مگر رئیسکی یہ پر دہ پوشی''۔ اس

"Give me a day" \_ رئیسے آسے لیج بی جھلتی تھی کوموں کیا اور آ ہے منانے کی کوشش کی ۔ ' میں آپ کوکل بتا دوں گی۔ میں بسی پچھاور سو چنا چاہتی ہوں اس پر'۔ وہ ہے اختیار گہر اسانس لے کررہ گیا۔ انھوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبروتی ہے نہیں کہتی ۔ نہی ڈانٹ ڈپٹ کے انہیں کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی زبروتی اُس ہے وہ بات انگوا تا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسکوا گریہ چیز اُلجھارہی تھی کہ کیا جووہ کرنے چارہی تھی وہ بچے تھایا غلط ۔ ۔ تو سالا رچاہتا تھا وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے'' ' ' ٹھیک ہے۔ ۔ Take a day اور پھر جھے بتاؤ۔'' اُس نے بات ختم کردی کیکن رئیسہ کے انکشاف ہے پہلے ہی سکول ہے امامہ کوکال آگئ تھی جمین کی ٹیچر اُس کے پیزیش ہے کی '' اہم اور فور کی' فیصلہ نے بات ختم کردی کیکن رئیسہ کے انکشاف ہے پہلے ہی سکول ہے امامہ کوکال آگئ تھی جمین کی ٹیچر اُس کے پیزیش ہے کی '' اہم اور فور کی' فیصل نے ان کا خیال تھا وہ کسی میں میں میں بیٹ ہی رہی اس کے معاملہ کوئیا ہے اُس کال کوزیا دوا ہمیت نہ دی تھی ہی ہیشہ ہی میٹ ہی تھیں۔ وہ جرئیل کی طرح نہیں تھا۔ تھیں میں تھا۔ تھیں ۔ وہ جبرئیل کی طرح نہیں تھا۔

لیکن اسکول میں انہیں جمین کے حوالے ہے جو بتایا گیا تھا۔ اُس نے پچھ دیر کے لئے اُن کے ہوش وحواس بی عائب کردیئے خصے۔ وہ جو نیئر ونگ میں 'برنس' کرر ہاتھا اور ایسی بی ایک برنس ڈیل کے نتیج میں ایک بچھا بی ایک بے حدمبتگی گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں یاپ کواس لین دین کی تفصیلات ہے آگاہ کر بیٹھا تھا اور اُس کا نتیجہ اُن والدین کی شکایت ہے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے مان یاپ کواس لین دین کی تفصیلات ہے آگاہ کر بیٹھا تھا اور اُس کا نتیجہ اُن والدین کی شکایت ہے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے

UmeraAhmedOfficial

Collon

www.Paksociety.com انضباطی کارروائی کچھاورزیادہ بخت ہوتی کیکن سالازاورامامہ کے لئے دہ وارنگ کیٹر بھی بہت کافی تھا۔ اُن کے چاروں بچوں میں سے کسی کو پہلی بارکوئی وارننگ لیٹرملانتھااوروہ بھی تب جب چنددن پہلےوہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھااوروہ'' ہیرؤ'' اُس وقت اُن کے پاس سرجھ کائے بیٹھا تھا۔سالار کا د ماغ کچھ دہرے لئے واقعی گھوم کررہ گیا تھا۔اُس کےحوالے ہے متوقع خدشات میں یقیناً وہ صورت حال نبيس تھی جوانبيس اس وقت در پيش آئي تھی۔

اُس'' برنس' کے آغاز کو بہت زیادہ وفت نہیں گز را تھاا ورحمین سکندر نے رئیسہکو پہلے دن ہے اُس برنس کے حوالے ہے انفارم کررکھا تھا۔۔۔ برنس کا آغاز انفاقی تھا۔۔۔اُس کی کلاس میں ایک کلاس فیلوا ہے جوگرز لے کرآیا تھا جنہیں دیکھ کرحمین سکندر پچل گیا تھا۔ امامدنے أن برائد وسنيكرزى خوابش كوردكرديا تھا كيوں كدچند ہفتے يہلے مين نے ميستيكرز لئے تصاور جب تك وہ سے تصايك اور جوڑے کے آنے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا جمین سکندر ہرروز سپورٹس آورز میں اپنے اُس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتا اوراُ نہیں حاصل كرنے كے طريقے سوچتار ہتا۔ بالآخراس نے اُن سنيكر زكو " بارٹر ٹيز "كے ذريعے حاصل كرنے كى كوششوں كا آغاز كيا تھا۔ "كوئى اليم چيز جس کے ساتھ وہ کلاس فیلوائن سنیکر زکexchange کر لیتا۔"اُس کاوہ کلاس فیلوجمین سکندر کے اتنے ڈائر یکٹ سوال پر پچھاکڑ بڑا ہی گیا تھا۔ ایسی پیش کش اور اُس کے سنیکر زکوایی tribute کسی نے پہلے بھی پیش کیا ہی نہیں تھا۔ اُس نے پچھتامل کے بعد بالآخر عین کو بیہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلوکی گھڑی کو بہت پسند کرتا تھا اور اگرائے وہ ال جاتی تو وہ اُس کے بدلے وہ سنیکر زوے سکتا تھا۔ جس کلاس فیلوکی گھڑی اُس نے ما تکی تھی اُسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائنکل میں بےحددل چھی تھی اور اُس سائنکل والے کوایک اور کلاس فیلو کے بیک میں ۔۔۔وہ چین چلتے چلتے حمین سکندر کے پاس موجودا یک Keyboard پرآئی تھی جووہ بھی بھارسکول لے جاکر بجاتا تفاا ورحمین سکندر نے فوری طور پراُس Keyboard کے بدلے وہ سٹیکر زحاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلكه دوسر ان أس وعملي جامع يها ديا تفا \_ \_ برنس كايبلا اصول Effective Strategy اوردوسر اymely implementation\_سالار سكندر كے مندسے دن رات سننے والے الفاظ كوأس كے نوسالد بينے نے كس قدر مهارت سے استعال كيا تفابه بياكرسالار سكندرد كمجه ليتا تؤوه أش أش كرأ فهتابه

حمین سکندر کی کلاس کے بارہ لوگوں نے اسکلے دن اسکول گراؤنٹر میں اپنی اپنی موسٹ فیورٹ چیز کے حصول کے لئے اپنی کم فیورٹ چیز کا تبادله کیا تھاا ور نباد لے کی اس چین کے ذریعے تین سکندر بالآخروہ سنیکر زحاصل کرنے میں کام یاب ہو گیا تھااوراُس کا دل خوشی ہے بلیوں اُ چھل رہاتھااور یہی حال اُن دوسرے گیارہ بچوں کا بھی تھاجو چہرے پرخوشی اور بے بیٹنی کے عالم میں اپنی اپنی اُس موسٹ فیورٹ چیز کو د مجدر ب تے جو بے حدا سانی ہے دوسروں سے اُن کے پاس آگئی تھی۔

Client Satisfaction کاروبارکا تیسرااصول تھااورنوسال کی عمر میں سالار سکندر کے اُس میٹے نے پیتینوں چیزیں مدنظرر کھی تھیں۔وہ اس وقت گیار happy customers کے درمیان راجدا تدر بنا کھڑ اتھا جوسب اُس کاشکر بیاوا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ أس ون حمين سكندر نے sports hour ميں أن من سنيكرز كے ساتھ پريكش كي تقى اورسب سے يہلے جس نے أس كے وہ سنيكرز و كھے





Collon

سے وہ رئیستھی، جے اُس نے پوشر ٹا ون سیڈ کے وہ سیکر زائں وقت بھی دکھائے تھے جب اس کا ان پرکرش تھا اور جب اُس نے گھر میں امامہ ہے اُن کی فرمائش کی تھی اور اُس نے ترب بھی اُن سنیکر ز کے بارے میں بتایا تھا اُسے جن کے حصول کے لئے وہ ایک '' برنس پلان'' بنا رہا تھا۔ اُس کا وہ برنس پلان سات سالہ رئیسہ کے سرکے او پر ہے گزرا تھا لیکن اُسے اگر ایک واحد فیلنگ ہوئی تھی تو وہ کہ کی بھی دوسرے کی چیز کی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھا لیکن میں سکندر کے پاس اُس کا جواب تھا اور صرف جواب نہیں ہے حد مطمئن کردینے والا جواب۔ اب چاردن کے بعد رئیسہ وہ سنیکر زخمین کے بیروں میں و کھے رہی تھی اوروہ اُسے بے حد فاتھا نہ از میں بتار ہاتھا کہ اُس نے بیہ بارٹر ڈیل اب چاردی کی گیارہ کلاس فیلوڑ کے تعاون سے سرانجام دی۔

"اورا گران میں کے سی نے اپنی کوئی چیز والیس ما تک لی تو؟" رئیسہ نے اُس کی ساری گفت کو کے بعدا پنے ذہن میں اُ بھرنے والے پہلے خدشے کا ظہاراً سے کیا۔"ایباتو ہوئی نہیں سکتا" جمین نے بےصدیراعتادا نداز میں کہا۔" کیوں؟" جمین نے اُس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کا نٹریکٹ نکال کرا سے دکھایا جس پرحمین سمیت بار ولوگوں کے دستخط تتے اوراً س کا نٹریکٹ براس لین دین کے حوالے سے شرائط وضوابط درج تھے جس میں ایک شرط رہ بھی تھی کہ ایک دفعہ چیز وں کا تبادلہ ہوجانے کے بعدوہ واپس نہیں ہو عتی تھیں۔ وہ رئیسہ کوساری شرائط پڑھ کرسنار ہاتھا جن کی بنیاد پروہ برنس ڈیل ہوئی تھی۔رئیسہ خاموثی ہے سنتی رہی پھراس نے کہا۔''اگر بابامی نے تمہارے سنیکرزد کیے لئے تو؟" حمین نے اُس کے سوال پراپناسر تھجاتے ہوئے کہا۔"Now that's a tricky part"۔وہ اپنا کا نٹریکٹ طےکرتے ہوئے اپناسرسلسل کھچار ہاتھا۔'' میں اُن کو پیسٹیکر زشیس دکھا وَں گا نداُن کے سامنے پہنوں گااور ندہی تم اُنہیں بتاؤ گئ جين نے بالآخرسر كھجانا بندكرتے ہوئے أس بے كہا تھا۔" ہم أن ہے جھوٹ بوليں گے؟" -رئيسہ كوبيصورت حال كوئى اتى مناسب نہیں لکی تھی "Not at all" جمین نے بساختہ کہا۔" بھلاجھوٹ کیوں بولیں عے ہم ۔۔۔ہم بس اُنہیں بتا کیں عے بی نہیں"۔اس نے بات کو لپیٹا۔" کیوں"؟ رئیساب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی "Parents don't understand a lot of things" جمین نے جیسے کی بزرگ کی طرح فلاسفی جھاڑی۔''اس لیے اُنہیں سب کھے بتا ناضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے برنس کیا ہے۔ ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں exchanget کیا ہے تو اگر می بابا کو پتانہ بھی حلے تو بھی کوئی بات نہیں ' جمین نے اُس ہے کہا تھارئیسہ مطمئن ہوئی یانہیں۔وہ خاموش ہوگئ تھی۔وہ تین کا'' راز'' تھااوروہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔وہ بس پہلاادر آخری موقع تفاجب أن دونول كے درميان اس حوالے ہے جوڑى بات چيت ہوئي تھى۔رئيسہ كاخيال تفاوه بس پہلى اورآخرى برنس ڈیل تھی، جو مین نے کی تھی اوروہ اُس کے بعدایہ ایچھ کرنے والانہیں تھا جمین کا پناخیال بھی یہی تھالیکن اس برنس ڈیل کے صرف ایک ہفتے کے بعدان گیارہ لوگوں میں سے ایک اور لڑکا اُس کے پاس آن موجود ہوا تھا۔ اس بارا سے کلاس کے ہی ایک لڑے کے گلاسز جا ہے تصاوروه حمین کے ذریعے بیڈیل کروانا جا ہتا تھااوراُس ڈیل کے بدلے وہ حمین کو یا کچے ڈالرز دینے پر تیار تھا۔وہ رقم بڑی نہیں تھی کیکن حمین ال resist کو resist تبیں کرسکا۔ایک بار پھراس نے ایک پوری بارٹرچین کے دریعے وہ براغد ڈس گلاسز اسپتا clien کو ڈیلیو کرویئے تضاور پانچ ڈالرز کمالئے تھے۔ بیاس کی زندگی کی پہلی کمائی تقی اور رئیسہکواس بارے میں بھی پتاتھا۔وہ اس باربھی خوش نہتھی





لیکن جین کواس پاربھی اس پرنس ڈیل کے بنتیج بیل ہونے والی' 'آگم'' کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں تھی اور پھر ہے برنس اُس کی اپنی کلاس سے فکل کرسکول میں پھیل گیا تھا۔ سکول میں چند مہینوں میں سب کو ہے پہا تھا کہ اگر کسی کو سامل کی دوسر سے بنجے کی کوئی چیز پیندہ جائے تو اس کے حصول کے لئے میں سکندر واحد نام تھا جس کی خد مات وہ حاصل کر سکتے تھے جمین سکندر کوخو دبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ جب سنیکر زے ایک جوڑے کے لئے اُس نے اس برنس کا آغاز کیا تھا۔ تین ماہ کے عرصہ میں تھین نے اس برنس سے تقریباً میں اور کیسائی میں اور کیسائی کے دوران اپنے لئے حاصل کی تھیں اور رئیسائی کی ہرٹر انزیکٹین کے دوران اپنے لئے حاصل کی تھیں اور رئیسائی کی ہرٹر انزیکٹین کے دوران اپنے لئے حاصل کی تھیں اور رئیسائی کی ہرٹر انزیکٹین سے واقف بھی تھی اور ہرگز رتے دن کے ساتھ دوہ زیادہ پریشان بھی ہور ہی تھی جمین سکندر کے پاس اب پھیے تھیا اس خیمی کی ہرٹر انزیکٹین سے واقف بھی تھی اور ہرگز رتے دن کے ساتھ دوہ زیادہ پریشان بھی ہور ہی تھی جمین سکندر کے پاس اب پھیے تھیا اس جیمی اور کی تھیں جو اس کی طبیت سے بین تھیں کی اور کی تھیں جو اس کی حور رئیسہ طمئن ٹہیں ہو کی تھی شوہ اس '' برنس'' کو تھی کی بار رہی تھی جس کی بار رہی تھی جو اللہ میں کو بنا دینا جائے ہیں اس سے پہلے کوئین کی مشکل کا شکار رئیسے فیصلہ کیا تھا کہ اُس اس کی مشکل کا شکار رئیسے فیصلہ کیا تھا کہ اُس کے والم میں ہو کی تھی۔ اس سے پہلے کوئین کی مشکل کا شکار رئیسے فیصلہ کیا تھیں دو اس میں کا میا بہ ٹیس ہو کی تھی۔

سالاراورامامہ نے سکول بیں حمین سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔سالار نے اُس سے کہا تھاوہ اس ایٹو پر گھر بیں بات کریں گے اور پھروہ چلے گئے تھے لیکن حمین پریشان ہو گیا تھا۔

وہ اور رئیسہ ایک سکول میں تنے۔ جبریل اور عنابیدوسرے میں۔اس لئے بیراز صرف رئیسہ تک ہی رہا تھاور نہ سکول کے کسی اور بیجے کے ذریعے بیہ بات جبریل یا عنابیۃ تک بھی پہنچ جاتی۔





Googles of

۔۔وہ رائے اُے بچھ آتی نہ آتی وہ اس پڑل کرتا ہے رہا ہے۔ پھوٹے ہوتے ہے ہر چیز کے بارے میں رئیسہ کی رائے پوچھنے کا عادی تھا۔ بید ئیسہ کو بات کرنے پڑا کسانے کے لئے اُن سب بہن بھائیوں کی عادت تھی۔

''جہیں بابا درمی سے سوری کرلینا چاہے''۔رئیسہ نے اُسے رائے دی۔'' جب کوئی پُرا کام ہوجائے تو سب سے پہلے یہی کرنا چاہے'' رئیسہ نے پہلے مشورہ دیا پھراپنے ماں باپ کی تصبحت دہرائی۔''expose تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں لیکن کیا اُن کا غصہ بھنڈا ہو چکا ہوگا گھر وکنچنے تک؟'' وہ پجھے اطائداز میں پوچھ رہاتھا۔''I don't think so ا''رئیسہ نے بالکل جھے assessment کی تھی۔اپنے ماں باپ کیا' well" حمین کواس کی assessment کے درست ہونے پر پورایقین تھا کیوں کداس کی اپنی چھٹی حس بھی یہی کہری تھی لیکن اگر پچھ جھے میں نہیں آر ہاتھا تو وہ مسئلے کا مل تھا۔

امامداورسالاراً س دن وہ وارنگ لیٹر لے کر گھر آگئے تھے اب اُنہیں اُس وارنگ لیٹر کا جواب دیٹا تھا اس کے باوجودہ سکول کی انتظامیہ حمین کی سابقدا ور موجودہ کا کر دگی کی وجہ ہے اُسے اس پہلے ہوئے ''جرم'' کے لئے درگز رکرنے پر تیارتھی لیکن وہ دونوں بے حد پر بیٹان تھے ۔ اُن کی اولا دہیں ہے اگر بھی کسی کی طرف ہے اُنہیں چھوٹی موٹی شکایا ہے آئی رہی تھیں تو وہ عین ہی تھا۔ اس کے باوجود حمین نے بھی کوئی الیک شرارت نہیں کی تھی نہ ایسا کوئی کام کہ جس پر انہیں اس طرح سکول بلا کر وارنگ لیٹر تھیایا جا تا اور پھر جوکام تھا اُس نے اُن کا دماغ کھما کرر کھ دیا تھا۔ وہ اگر اُن کے سامنے وہاں خوداعتر اف نہ کرچکا ہوتا تو وہ بھی یقین نہ کرتے کہیں' برنس' ٹائپ کی کوئی چیز سکول میں کر سکتا تھا اور پھر اس طرح کا برنس ۔۔۔ اس کوکیا ضرورت پیش آئی تھی اور اس کرنے کی' تک' کیا تھی ۔ انہیں واقعی بجھ نہیں آئر ہا تھا۔ '' جبر بل اورعنا یہ کواس حوالے ہے پچھ نہیں بتانا' ۔ سالارنے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اُسے کہا تھا۔'' اور رئیسہ کو؟''۔'' اُس ہے بھی بات کرنی ہوگئ'۔ وہ بڑ بڑایا تھا۔

اُس دن سکول سے واپسی پڑھین جتنا سنجیدہ تھا۔اُس سے زیادہ سنجیدہ امامتھی۔ ہرروز کی طرح پر جوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا نہ ہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اُس سے جاکر لپٹا تھا اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی اور بیسر دمہری کا مظاہرہ صرفے مین کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا مگرامامہ نے اُنہیں کھا نا سروکرتے ہوئے بھی کسی رقبل کا اظہار نہیں کیا تھا۔وہ دونوں اب متفکر تھے۔سالار گھر پر نہیں تھا اور حمین کوا ندازہ تھا کہ اُس کے گھروا لیسی کے بعدوہ خاموثی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی۔

رات کے کھانے کے بعد سالارنے ہاتی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ دونوں کو وہاں روک لیا تھا۔وہ دونوں سالار کے سامنے صوفہ پر بیٹھے نظریں جھ کائے اپنے ہاتھوں کو د کھیر ہے تھے۔کوئی اور موقع ہوتا تو حمین سے اس طرح کی خاموشی اور بجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی تھی جس کا مظاہروہ اب کر رہا تھا۔

''تہمیں بیسب پتا تھانارئیسہ؟''سالارنے بالآخررئیسہ کو مخاطب کیا۔ اُس نے سراُ ٹھایا۔ جمین کودیکھااور پھر پھی شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کیا۔'Yes baba''۔''اورتم حمین کے بارے میں مجھے بھی بتانا جا ہتی تھی؟''اس سوال پراس بارحمین نے چونک کردئیسہ کودیکھا جس باخرائیں کے انظروں کونظرانداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا تھا۔





Tam very disappointed with you "مالارتے جواباً رئیسے کہا۔ Baba I am sorry" رئیسے کے حروبانیا اسلامی کی است کہا۔ Baba I am sorry "مین نے اس کی حمایت اس کے کہا۔ " انہوں نے جواباً کہا۔ " باباس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں " جمین نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی سالار نے اُسے رشی ہے جوڑک ویا۔ "Shut up" " جمین اور رئیسہ دونوں گم صم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اوراس انداز میں اُن کا اظہار کہلی بارد یکھا تھا۔

''تم اب یباں سے جاؤ۔'' سالارنے تھکماندا نداز میں رئیسہ سے کہا جس کی آنگھیں اب آنسوؤں سے بھررہی تھیں اور سالارکواندازہ تھاوہ چند لمحوں میں رونا شروع کردے گی اوروہ فی الحال وہاں بیٹھ کراُ سے بہلا نائبیں چا ہتا تھا۔رئیسہ پُپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹارہ گئے تھے۔

'' جہیں سکول میں پرنس کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا؟''۔سالارنے بالآخراس ہے بات چیت شروع کی۔'' No'' تعین نے بوسے تاط
انداز میں اُس ہے نظریں ملائے بغیر جواب دیا تھا۔'' پھر کس چیز کے لئے بھیجا گیا تھا؟'' سالارنے اُس ہے اگلاسوال کیا۔'' پڑھنے کے
لئے'' جمین نے اب بھی سر جھکائے رکھا تھا۔'' اور تم ہیہ پڑھ رہے تھے؟''۔سالارنے بے حدفظی ہے اُس ہے کہا۔'' بابا میں نے جو بھی کیا
تھا آپ کو بتا کرکیا ہے'' جمین نے بیک دم کہا۔'' کیا بتایا ہے تم نے ؟''۔برنس کے بارے میں''۔اُس نے مختصراً کہا۔
اوراُس وقت سالارکوئی مہینے پہلے اپنی اور حمین سکندر کی وہ گفتگویا دآئی تھی جب اُس نے ایک رات بڑی ہجیدگی ہے اُس کے پاس آکراُس
سے''برنس'' کے حوالے ہے بات چیت کی تھی۔وہ اُس وقت اپنے کام میں مصروف تھا اوراُس نے مین کے ان سوالوں کو صرف اُس تجسس
کا حصہ سمجھا تھا جو اُسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا۔

''بابا گرہیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتو کیے کریں'؟ و وسوال اتناسادہ تھا کہ سالار جران ہوئے بغیر نیس رہ سکا تھا۔ وہ استے سید ہے سوال نہیں کرتا تھا۔'' مشلا کیا حاصل کرنا ہو؟ اُس نے جوابا پو چھا تھا۔'' پچھ بھی ۔۔۔۔اورکوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے پاس بواور ہمیں اچھی گئے تو کیے لیسی؟''۔''لینا ضروری ہے کیا؟'' سالار نے اسپے laptop پر کام کرتے ہوئے پو چھا۔''بہت ضروری'۔ اُس نے جوابا است کے حدفظر انداز میں کہا۔'' محنت کر واوروہ چیز خریداؤ' ۔ یہ جواب دیتے ہوئے سالار کوانداز ہمیں تھا وہ اُسے راستہ دکھار ہا تھا۔'' اسستہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔'' سالار نے جواب دیا۔'' اور برنس کیے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔'' استہ کہ سالارے نو چھا تھا۔'' کام بر ہے''۔ سالار نے جواب دیا۔'' اور برنس کیے کرتے ہیں؟'' ۔ جمین نے جوابا پو چھا۔'' برنس پلان بنا کر'' ۔ وہ اپنے کام میں مصروف اُس کے سوالوں کا جواب دیا گیا اُن کی تو عیت یا مقصد کے بارے میں خور کے بغیر۔'' وہ کیے بناتے ہیں؟'' سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کیا برنس کرنا ہے؟''۔'' اُس کے بعد؟''۔ مقصد کے بارے میں خور کے بغیر۔'' وہ کیے بناتے ہیں؟'' سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کیا برنس کرنا ہو گئے۔'' اگر وہ نہ ہوتو'' جمین نے پو چھا۔'' تو پھرکوئی ایسی معالی اُس کے بعد پار شرن ہوا تھا۔'' وہ کے ہیں کہ کیا برنس کی بار شرن ہوا تھا۔'' وہ چھا۔'' تو پھرکوئی ایسی معادراً سے بحد پار شرن کی کی پوری کی جا سے ۔'''اور کو جو بان کیا ہودہ اُتھی طرح سے اور اُس کے بعد پار شرن کے است کی بودہ اُتھی طرح سے اُخر میں معادراً تھا۔'' اور سب سے آخر میں حاصلات کھا آگے اُس کے اسکا تھا آگے۔'' اور سب سے آخر میں حاصلات کھا آگے۔۔۔۔اور حاصلات ۔'' وہ ایک برنس پلان کوختنی سادگی ہو آگے۔'' وہ کھا سکتا تھا آگے۔ ''اور سب سے آخر میں حاصلات کے اُس کے اُس کے مسکتا تھا آگے۔۔۔اور ایسی سے اُس کی برنس پلیان کوختنی سادگی ہے آگے۔ سے بھا سکتا تھا آگے۔ '' اور سب سے آخر میں حاصلات کے اُس کے میں سکتا تھا آگے۔'' اور سب سے آخر میں حاصلات کی معرف کی اُس کی بوری کی جو تھی سائل تھا آگے گئی ہوں کی سے کرنے کی سے کرنے کی سے کہ کے کہ کی بیا سکتا تھا گئی گئی گئی ہوں کی کرنے کی کہ کیا سکتا تھا گئی گئی گئی ہوں کی کرنے کی جو کرنے کی کے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کرنے کی کرنے ک





Section

satisfaction \_\_\_ satisfaction سے جو پچھ پوچھ رہا تھا اُس کا استعال وہ کس طرح اور کہاں کرنے جارہا تھا۔ اُس کے باپ کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اُس سے جو پچھ پوچھ رہا تھا اُس کا استعال وہ کس طرح اور کہاں کرنے جارہا تھا۔ سالار بہت دیر تک اپنے اُس نوسالہ ہم شکل کود کھتارہا جس کے چبرے کی معصومیت سے اب بھی بیدا ندازہ لگا نامشکل تھا کہ وہ بھی کوئی قلط کام کرسکتا تھا۔

"I am very unhappy" من الدرنے بالآخراس ہے کہا۔ "I am sorry" جواب تڑے آیا تھالین سالارکوا حساس تھا اُس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی ۔اعتاداور قابلیت ہر بار پہند نہیں آئی۔سالار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹھے بہی ہور ہاتھا۔
"دخمہیں بیسب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی " جمین نے بے اختیارا یک گہراسانس لیا۔ پھراس نے باپ کوسٹیکر زے جوڑے کی وجہ سے اطارت کے جانے والے اُس Sousiness venture کی تفصیلات بتانا شروع کردیں ۔۔۔۔سالارٹو کے بغیراس کی گفتگوسٹتار ہا۔۔۔۔۔
حمین نے پچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔۔۔۔۔سکول میں مال باپ کواپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعداس نے بہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب پچھ بتادے گا،اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔

جب وہ بالآخر خاموش ہواتو سالار نے اس ہے کہا، '' و contracto کہاں ہیں جوتم نے ان سب سے sign کروائے ہیں؟''حمین و بال سے اٹھ کر کمرے ہیں گیااور کچھ دیر بعدایک فائل لے کروائیں آیا۔ اس نے وہ فائل سالار کی طرف بڑھادی تھی۔ سالار نے فائل کھول کر اس کے اندرموجو و معاہدوں پر نظر ڈالی ، پھر حمین ہے ہو چھا'' ہیں نے لکھے ہیں؟'''' ہیں نے خود'' ۔ اس نے جواب دیا ہمالا راس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک نوسالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہرائس تی کوشائل کیا تھا جواسے ضروری گی تھی یا جو اس نے کہیں دیکھی ہوگی ۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معاہدے کی صرف زبان بچگا نہتی ، لیکن شقیں نہیں .... جمین نے اس معاہدے کے دریو اپنے آپ کو کمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ بیاس کی برقسی تھی کہوں کے ساتھ dealings کر دہا تھا اور اس بچوں کی نفسیات کا انداز و نہیں تھا کہ و معاہد و سے ہیں ، معاہد و سے نہیں ، معاہدوں سے نہیں۔

سالارنے فائل بندگی پھراس سے پوچھا، 'اور جورقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے، وہ کہاں ہے؟ ''' میر سے پاس 'حمین نے جواب دیا، ''' پھوٹرج کی؟ ''سالار نے پوچھا، 'فہیں' اس نے کہا۔ سالار نے سر بلایا، پھر فائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا۔
''ابتم ایک اور اخلاص کے بحدتم وہ ساری چیزیں ان سب اوگوں تک والیس پہنچا و گے جوتم نے exchange کی ہیں۔ ''حمین چند تمہارے پاس ہیں سباس کے بعدتم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک والیس پہنچا و گے جوتم نے Pou are a کی ہیں۔ ''حمین چند لحول تک سالارے کہا ''اس نے سالارے کہا ''A you are a کھوں تک ساکت رہا پھراس نے سر ہلایا ''اس اور بیس میہ کے کو ویار ہ کھوں تک ساکت رہا پھراس نے سر ہلایا ''اتا تھا تو یہ بھی آٹا چاہیے'' سالا راٹھ کر کھڑا ہوگیا ''اور پھر جبتم میکام ختم کر لوتو ہم دوبارہ بات کریں گے ۔۔۔۔۔تمہیں اگر وہ برنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آٹا چاہیے'' سالا راٹھ کر کھڑا ہوگیا ''اور پھر جبتم میکام ختم کر لوتو ہم دوبارہ بات کریں گے۔۔۔۔تمہیں اگر وہ برنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آٹا چاہیے 'سالا راٹھ کر کھڑا ہوگیا ''اور پھر جبتم میکام ختم کر لوتو ہم دوبارہ بات کریں گے۔۔۔۔تمہیارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ ''حمین نے جاتے ہوئے باپ کی پشت دیکھی، جودہ اے کرنے کا کہ کر گیا تھا دہ اُس کے بیے واپس کرنا مشکل نہیں تھا ہر بیچ کے لئے بے دشر مندہ کرنے والاکام تھا۔۔۔۔۔ ہمین نے جاتے ہوئے اس کے بیے واپس کرنا مشکل نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ تھا ہر بیچ



Collon

# پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUBLE

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





بے صدخوثی خوثی اپنے بیسے والیس لے لے گا .... الیکن مسئلہ اصل چیز اصل ما لک کو پہنچانا تھا .....اے یہاں بیٹھے بھی بیا تدازہ تھا کہ کوئی بچہ

بھی خوثی خوثی اسے وہ چیز والیس نہیں کرے گا جو وہ اس barter deal کے ڈر بعیہ حاصل کر چکا تھا اور پھر ضروری نہیں کہ ہر بچے نے اپنی چیز

صیح حالت میں رکھی ہو ..... خوداس کے پاس موجود دوسرے بچے کے sneakers بھی اب کھیل کھیل کر پرانے ہو گئے تھے، اے وہاں

بیٹھے اندازہ ہور ہاتھا با ہے اسے سر پریشانی میں ڈال گیا تھا۔

"تم نے بابا ہے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی؟" حمین نے اگلی تی سکول بس میں رئیسے پوچھا۔" میں نے پچھ بتایائیں ا سکو سلام سکور نے سکور نامی سے ہوا باس ہے کہا۔" اگر تم بتادیتی تو میں تم ہے بھی بات نہیں کرتا۔ "حمین نے اس ہے کہا۔
" بابائے تہمیں معاف کردیا؟" رئیسکوزیادہ پریشانی جس بات کی تھی اس نے اس سے وہ سوال کیا۔" بابائے بھے کہا ہے میں سب کی چیزیں اور پھے واپس کرواؤں پھروہ مجھے و دوبارہ بات کریں گے۔"حمین سجیدہ اور پچھ پریشان لگارئیسکو۔" بابانے محصے دوبارہ بات کریں گے۔"حمین سجیدہ اور پچھ پریشان لگارئیسکو۔" (Can I help "اس نے جوابا کہا۔

آفر کی شائل کی اس کے سکورہ بھو سے دوبارہ بات کریں گے۔"حمین سجیدہ اور پچھ پریشان لگارئیسکو۔" (No I will manage it myself کہا۔

### かかかかかか

اس''برنس کاوہ اگلاتجر بیمین سکندر کی زندگی کاسب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ ایک star studen کے طور پرسکول کے بچول کواپٹی favorite چیز لیننے کی ترغیب دینا اور پھراس حد تک انہیں للچادینا کہ وہ آٹکھیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے چل پڑیں .....ایک چیز تھی کیکن اپنی پسندیدہ چیز کوواپس دے دینا خوثی خوثی .....ایک اور معاملہ تھا ..... چیز واپس دینے کا کہنے والاتمین سکندر ہوتا یا کوئی اور ، اُن کو فرق نہیں پڑتا تھا۔

و happy clients جنہوں نے حمین سکندر کا دماغ ساتویں آسان پر پہنچایا تھاوہ ای طرح اسے تھینج کرواپس بھی لے آئے .....وہ ایک بغتے کی بجائے ایک دن میں وہ کام سرانجاب دے دیتا جا ہتا تھا لیکن اسکے ہی دن اسے پیتہ چل گیا تھا کہ سالار سکندر نے اس کام کے لئے اسے ایک ہفتہ کیوں دیا تھا، ایک دن کیوں نہیں۔

### かかかかか

"Baba I am sorry" وہ گاڑی میں سے اترتے ہوئے سالار کود کھے کرلیکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، اپنی سائیکل چھوڑ کرجودہ چلار ہی تھی .....وہ رئیسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سالار کو اُسے ڈانٹنا پڑا تھا اور رئیسہ پچھٹی رات سے بیہ بات ہضم نہیں کرپار ہی تھی۔ ڈرائیور زسیٹ کا در دازہ کھولے سیٹ پر ہیٹھے ہیٹھے سالار نے اپنی اس منہ بولی بٹی کود یکھا جو پر دانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منٹرا افل بھر تی تھی۔





Collon

"تم نے کیافلطی کی؟"اس بارسالارنے ایک دن کی خاموثی کے بعد بالآخراہ معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے کر بیدا۔ "Yes" ۔۔۔۔۔ جھے آپ کواورٹی کوسب کچھ بتانا چاہیے تھا۔"رئیسے اپنے گلاس ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے کہا"اور؟"سالار نے مزید کر بدا۔"اور مجھے مین کوسپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔۔۔۔لیکن بابا میں نے اس کوسپورٹ بھی نہیں کیا۔"رئیسے نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تھیجے کی۔۔

" تم نے خاموش رہ کرا تے support کیا۔" سالار نے کہا۔" بابایس نے اے منع کیا تھ but he convinced md" رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی ..........

''اگراس نے تہمیں convince کرلیا تھا تو پھرتم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی تھیں کے بارے میں پھی؟''اس باررئیسہ نے جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔سالارنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا۔

### かかかかかか

عنایہ نے ایرک کو کھڑی ہے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہیں رہ گئی تھی۔ وہ ایک پھٹی کا دن تھا اور وہ سٹنگ ایریا کی کھڑی ہیں پڑے کچھ
چھوٹے indoor plant کو تھوڑی دیر پہلے پکن سنگ ہے پانی دے کرلائی تھی اوراب انہیں کھڑی ہیں رکھرہی تھی جب اس نے ایرک
کو گھر ہے نکلتے دیکھا تھا اور وہ بال نہیں سکی تھی اور ایرک کو اس طرح دیکھنے والی وہ واحد نہیں تھی ..... وہ اب کا لونی کی اس روڈ کے فٹ پاتھ پر
آچکا تھا جو ان گھروں کے بچ گھوتی گھامتی انہیں ایک دوسرے ہے جوڑے ہوئے تھی .....اوراس سڑک ہے اکا دکا گڑر نے والی گاڑیاں
اور فٹ پاتھ پراپنے کتوں اور بلیوں کو ٹبلانے والے افراد ہیں ہے کوئی ایسانہیں تھا جو ایرک کوند دیکھ رہا ہو۔

'معن بین کچن ہیں کا م کرتی امامہ نے اسے اتنی ویر کھڑی ہے باہر جھا تکتے دیکھ کر پکارا تھا۔ عنایہ اس قدر مگن تھی کہ اے ماں کی آواز سنائی نہیں





Collon

www.Paksociety.com دی تنی المدیکن الریاس خود بھی سننگ الریا کی اس کھڑی کے سامنے آئی جس سے عنایہ باہرد کیوری تی اور کھڑی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی عنایہ ہی کی طرح فریز کیا تھا۔

اری ایک کیگڑے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پرچل رہاتھا۔ وہ چو پائے کی طرح نہیں چل رہاتھا، وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا۔۔۔۔۔ اپنا پیف او نچا کیے۔۔۔۔۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپری دھڑکو اُٹھائے۔۔۔۔۔ اپنی ٹائٹیں گھٹنوں کے بل اُٹھائے۔۔۔۔۔ وہ بڑی دقت سے چل بلکدر یک رہاتھا لیکن رکے بغیر بے حداطمینان سے وہ اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے بیاس کے چلنے کا نارل طریقہ تھا۔۔۔۔ وہ جب تھک جاتا ہیٹھ کرتھوڑی ویرسانس لیتا پھرائی طرح چلنا شروع کر دیتا۔

'' بیکیا کر رہاہے؟''عنامیہ نے اب کچھ پریشان ہوکرا مامہ سے پوچھاتھا جوخود بھی اس ہی کی طرح برنگا بگا اسے دیکھے رہی تھی۔'' پیتی ہیں'''' کیا میچل نہیں سکتا؟''عنامیکوتشویش ہوئی تھی۔'' پیتیبیں''امامہ اس سوال کا بھی کیا جواب دیتی۔

''جریل تم ذراجا کراسے اندر لے کرآؤ۔''جریل او پروالی منزل سے سیڑھیاں اُٹر رہاتھا۔ جب امامہ نے اُس کے قدموں کی آواز پر پلٹ
کراُسے دیکھتے ہوئے کہا۔'' سے؟''جریل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہااورامامہ کواُس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت
نہیں پڑی تھی۔اُس نے ایرک کود کھے لیا تھا پھروہ اُرکے بغیر ہا ہرٹکل آیا۔ایرک اُسی طرح اُن کے گھر کے سامنے کیکڑ ابنا اِدھرے اُدھر جارہا تھا۔لیکن وہ رُکانہیں تھا۔ای طرح اُسے نظرانداز کرتے ہوئے چاتارہا۔

'' ہیلؤ' جریل نے اُس کے ساتھ طہلتے ہوئے ایرک ہے کہا۔ اُس کی سرخ ہوئی رنگت، پھولے ہوئے سانس اور ما تھے پر جپکتے پیننے کے قطروں سے اُسے بیا ندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھک چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود صرف لوگوں کی توجہ حاصل کئے رکھنے کے لئے اپنی برداشت کو آز مار ہاتھا۔

" بيلو" أس نے بھی جریل کی ہیلو کا جواب استے ہی پر جوش کیکن تھکے ہوئے انداز میں دیا تھا۔

" یکوئی نخی ایکسرسائز ہے؟"جریل نے اُس کے ساتھ بلکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ " جین "ایرک کا جواب آیا۔" گھڑ"؟" میں کیگرا ہوں۔۔۔اورکیگڑے ایسے بی چلتے ہیں"۔ایرک نے اس باراس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ "Oh I see" ۔جریل نے بے اختیار کہا۔ " اور یہ تبدیلی کب آئی ؟۔۔آخری بار جب میں نے تہمیں دیکھا تھا تو تم انسان تھے"۔ جریل اُس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اُسے اُس کی بات پر یقین آگیا تھا۔" آئی رات "۔ایرک نے پھولے ہوئے سائس کے ساتھ کہا۔" Ohhh" کی ٹرے اکثر ڈرک کر آرام بھی کرتے ہیں تم نہیں کروگے کیا؟"جریل نے بالا خرائے مٹورہ ویے والے انداز میں کہا۔ایرک وجیسے تھکے کو مہارے والی بات ہوئی تھی ۔۔وہ ہیں تم نہیں کروگے کیا؟"جریل نے بالا خرائے مٹورہ ویے اولا۔" Oh yes کی اُس نے بالا خرائے کہ کہا۔" اُس نے جو کے بولا۔" Oh yes کی جوک واقعی اُس کی بات سے چھی ہیں"۔ جریل نے جیسے جریل کے قدموں میں لیٹے لیئے کہا۔" Don't mind ۔۔ کیکڑے اگر کہیں بھوک واقعی اُس کی بات سے چھی ہیں"۔ جریل نے باز واور اُس وقت تقریباً شل ہوری تھی ۔۔۔اس کے باز واور کرائی وقت تقریباً شل ہوری تھی ۔۔۔اس کے باز واور کرائی وقت تقریباً شل ہوری تھی ۔" ہمارے گھر کی کھوک واقعی اُس کی بات سے چھی ۔۔۔اس کے باز واور کرائی وقت تقریباً شل ہوری تھی ۔" ہمارے گھر کی کیکر وں کی خوراک ہے اگر جہیں interes ہوئو تم کھا سکتے ہوئی۔ جریل نے بالاً خر





See lon

www.Paksociety.com اُس ہے کہا۔ وہ سیدھا اُسے آکرا ما سکا پیغام بھی دے سکتا تھا لیکن اُنٹیں ایرک کی بچھٹیں آئی تھی وہ کس موڈ میں ہوتا اور کیا جواب ویتا۔

'Let me think' ایرک موج میں پڑا۔۔۔ جبریل نے سراُ تھا کراُس کھڑی کی طرف دیکھا جہاں ہے اُسے اما مداور عنامی نظر آرہی تھیں۔ ''لیکن مجبوری والی کوئی بات نہیں۔۔۔ اگرتم نہیں آنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے''۔ جبریل نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ایرک کیدم اُسی طرح کیڑا ہے ہے' اُس کے ساتھ چلنے لگا۔ جبریل رُکااوراُس نے بڑی شائنگی سے اُس سے کہا۔

'i will appreciate' اگرتم کچھ دیرے لئے دوبارہ انسان بن جاؤ۔ میری بہن اور می کیکڑوں سے بہت ڈرتی ہیں۔۔۔اوراُن کے ڈرکو متم کرنے کے لئے ہمیں ہروہ کیکڑا مارنا پڑتا ہے جو ہمیں نظرا جائے''۔اُس نے مزاح کی بات سجیدگی سے کہی تھی اورایرک نے بخو بی سمجھ لیا تھا کہ وہ اُس سے کیا جا ہتا تھا۔ وہ زکا، جیٹا، پھراُ ٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

جریل کے ساتھ گھریں داخل ہوتے ہوئے اُس نے اما مداور عنامیکی جرانی بھری نظریں نوٹس کر کی تھیں گھروہ خوش ہاش تھا۔ ''ایرک تم کیا کررہے تھے ہاہر؟'' اُس کے اندرآتے ہی عنامیہ نے اُس سے سب سے پہلے پوچھاتھا۔۔وہ جواہا صرف مسکرایا تھا۔ فاتحانہ انداز میں۔۔یوں جیسے جووہ چاہتا تھا حاصل کرچکا تھا۔

"بیارکنیس ہالک کیکڑا ہے 'جریل نے اُس کا تعارف کروایا اوراُ سے اچھا لگے گا اگراس کواس کے نام سے بی پکارا جائے۔''اُس نے جریل کے تعارف کو بھی نظرا نداز کردیا تھا۔وہ سیدھا کچن کا وَنٹر کے قریب پڑے ایک سٹول پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔

" تم اتنے دن سے آئے کیوں نہیں؟" امامہ نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی اُسے اندازہ تھا۔۔۔صرف اُسے نہیں اُن تینوں کو۔۔۔کدوہ اُن کے گھر کے باہر کیکڑا بن کرچہل قدی کیوں کررہا تھا۔

''میں مصروف تھا''۔ایرک نے مختصر جواب دیا۔وہ اب اپنے باز واور کلائیاں دیار ہاتھا۔ جبریل اورعنابیہ نے نظروں کا تبادلہ کیا اورا پنی ہنسی کو روکا۔اُنھیں انداز ہ تھاا کیکسکٹر ابن کر پندرہ ہیں منٹ چہل قندی کا نتیجہ اب کیا ٹکلنے والا ہے۔

''تم یعض دفعہ بے صداحتانہ حرکتیں کرتے ہو' عنایہ نے اُس سے کہا۔''تم واقعی ایسا بچھتی ہو؟''ایرک اُس کے تبھرے پرجیے پچے مصطرب ہوا تھا۔'' ہاں بالکل'' ۔ایرک کے چبرے پراب پچھ مایوی آئی۔''اگرتم ہمارے گھر کے اندرآنا چاہتے ہے تو اُس کا سیدھاراستہ دروازے پر دشک دے کراجازت مانگنا ہوتا ہے۔۔۔کیٹر ابن کرہمارے گھر کے سامنے پھرتا نہیں۔۔۔یاتم بیرچاہتے تھے ہم خود تہمیں کھینچ کھینچ کراندر بگا کیں۔'' عنایہ نے پچھے تھی سے کہا۔ایرک کا چبرہ مُر خ ہوا۔۔۔ بیشر مندگی تھی اس بات کی کہوہ اُس کی اس حرکت کی دجہ کو یوں ہو جھ گئے بھی ۔'' عنایہ نے پچھے تھی سے کہا۔ایرک کا چبرہ مُر خ ہوا۔۔۔ بیشر مندگی تھی اس بات کی کہوہ اُس کی اس حرکت کی دجہ کو یوں ہو جھ گئے

''مسزسالار مجھے پیندنبیں کرتیں''۔اریک نے اُس کی بات کے جواب میں امامہ کود کیھتے ہوئے کہا۔امامہ اُے دیکھے کررہ گئی۔اُے اندازہ نہیں تھا پہلی باراُس کے سمجھانے کا اثر ایرک پر بیہوگا۔

"فحرورة بم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ خاص طور پر مین But you are still welcome"۔ بیجریل تھاجس نے مال کے







www.Paksociety.com I have the same feelings for جواب دیا تھا۔ وہ فرت کے ساک سونٹ ڈرمک نکال رہا تھا۔" you..thank you"-ارک نے أے مكر اتو رجواب دیا تھا۔ "Oh really"- جبریل اب أے tease كرر ہاتھا۔وہ جانتا تھا ارک کواس کی بات بڑی گئی تھی۔"I think so"۔ ایرک نے اس کو تھے ہوئے انداز میں کہا۔ "You should think again ''- جریل نے اُسی انداز میں اُسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایرک اُسی طرح نرو شھے انداز میں بیٹھار ہاتھالیکن وہ یہال ان لوگول ے پاس آ کرایک بار پھرو ہے بی خوش اور پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہوجا تا تھا۔ اُن کے گھر میں warmth تھی جوسب کے لئے تھی۔ارک بھی اُسwarmth کومسوں کرسکتا تھا۔وہ ایے سٹول ہے اُٹھ کھڑا ہوااور اُس نے امامہ ہے کہا۔"مزسالار میں فرت کے ہے کوئی ڈرنگ لے سکتا ہوں؟" بنبیں جوآخری تھاوہ میں نے لے لیالیکن تم یہ لی سکتے ہو۔"۔امامہے پہلے جبریل نے أے کہااورا بے ہاتھ میں پکڑاوہ كين جس ہے أس نے ابھى ايك دو گھونٹ لئے تنے۔أس كے سامنے كچن كاؤنٹر پرر كھ ديااورخودا ندروني كمرے كى طرف چلا كيا۔عنابيہ لاؤنج كى صفائي مين امامه كى مدوكررى تقى \_ايرك وكيدويرو يكتار بإجرأس في كين أشحاكرايك بى سانس مين أسيختم كيا-"اكرمدوكى ضرورت ہوتو میں مدد کرسکتا ہوں۔ "امرک نے اُن دونوں کو مختلف چیزیں إدھرے اُدھراُ مُعاکرر کھتے دیکھ کرآ فرک تھی۔ " تمہارے بازواب دوون تک کچھ بھی اُٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔اس لئے آرام کروہم خودہی کرلیں گے ایرک '۔امامہ نے جوابا اُے کہا۔ "میرانام ایرکنیس بے"۔ ایرک نے بے صریحیدگی سے امامہ کوجواب دیا۔" ہاں ہاں بتا ہے تہارانام اب crab ہے"۔عنابیا نے hoover چلاتے ہوئے قداق اُڑانے والے انداز میں اُس سے کہا۔"میرانام عبداللہ بے"۔ امامداورعتابیہ نے بیک وقت پہلے اُسے ویکھا پھرایک دوسرے کو۔'' کیامطلب''؟ امامہ کھے ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔''اب میرانام ایرکٹبیں عبداللہ ہے'۔ ایرک نے اپنا جملہ اس جیدگی ے دُہرایا تھا۔''کس نے بدلا ہے تہبارا تام؟''عنابیہ می مال کی طرح دنگ تھی۔''میں نے خود''۔ ایرک نے فخر بیا نداز میں خالی کین trash میں پینکتے ہوئے کہا۔"ایرک ایک بہت خوب صورت نام تھا"۔ امامہ نے بے حد سنجیدگی سے اُسے کہا۔" کیول عنامی؟" اُس نے روانی میں عنابیے یو چھا۔''عبداللہ زیادہ خوب صورت نام ہے می ' عنابیے نے مال کی تائیز میں کی کیکن بڑے جتائے والے اعداز میں بتایا کہوہ'' عبداللہ'' سے کیامفہوم لےرہی تھی۔۔۔وہ اللہ کا نام تھااوروہ امامہ کوامرک کےسامتے بیٹیس کہنا جا ہتی تھی کہاللہ کا نام سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔سالاراورامامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو ند ہب سے تا آشنانہیں رکھا تفااور مال باپ سے بڑھ کر ریکام جریل کرتا تھا جواُن نتیوں کو قرآن کی بہت ساری چیزیں بتا تا تھالیکن اپنے ندہب ہے ممل طور پر واقف ہوئے عملی ہونے کے باوجوداُن دونول نے اپنے بچوں کوأس معاشرے میں رہتے ہوئے زہی بحثول میں حصہ لینے سے ہمیشہ بازر کھا تھا۔ وہ مسلمان کے طور برواضح شناخت کئے جانے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے ندہب ہے تعلق رکھنے والے مخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے۔اپنے بذہب کودوسروں کے لئے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر۔

''لیکن ایرک کوعبداللہ ہونے کی ضرورت کس لئے''؟ امامہ کواُس کی بات سمجھ میں آگئی تھی۔اس کے یاوجودوہ ایرک کو کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ جس موضوع ہے گفت کو ہٹانا جا ہتی تھی۔ گفت کوآج پھروہیں آگئی تھی۔





''کیوں ضرورت نہیں ہے''؟ایرک نے اُس انداز میں امامہ سے پوچھا۔اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔''تمہاری ممی کو پتا ہے کتم نے نام بدل لیا؟''عنامیہ نے ماں کی مشکل سوال بدل کرآسان کی تھی۔''ابھی نہیں پیتائین میں بتادوں گا''۔ایرک نے اُسی سبولت ہے کہا۔

"اوربینام تم نے رکھا کیے ہے؟" امامہ پوچھے بغیرندرہ کی۔" انٹرنیٹ سے ڈھونڈ اے "۔ ایرک نے اطمینان سے کہا۔" اس کا مطلب جانے ہو "؟ امامہ نے اگلسوال کیا۔" ہال ۔۔۔۔اللہ کا بندہ "۔ اس نے امامہ کوایک بار پھرلاجواب کیا تھا۔

" میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اب جھے عبداللہ کہا کریں۔" ایرک نے الگلامطالبہ کیا۔" اس سے کیا ہوگا؟" اس باروہ امامہ کے سوال پر خاموش ہوگیا تھا۔ واقعی اس سے کیا ہوسکتا تھا۔

وہ پچھ دیرا ہے ہی کھڑار ہا۔ پھر پچھ کے بغیر خاموثی ہے درواز ہ کھول کر باہرنگل گیا۔امامہ کو بجیب ساقلق ہوا۔۔۔وہ کھڑکی کی طرف گئی اور باہر جھا نکا۔اُس کا خیال تھاوہ ایک بار پھرکیکڑا بن کرفٹ یاتھ پر پھرر ہاہوگالیکن وہ باہز ہیں تھا۔

''عبدالله بُرانبیں ہے''۔وہ عنامیک آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔وہ ایک بار پھرhoover چلانے کے لئے تیار تھی کیکن وہ اب اُواس تھی۔ ''عنامیہ وہ ایرک ہے۔صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہوسکتا بیٹا۔''امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا لیکن میہ جملہ کہتے ہوئے اُسے اپنی آواز کی بازگشت نے مجیب انداز میں ہولا یا۔عنامی خاموش رہی تھی۔

### みかかかかか

سالارتے اُس فائل میں گلے کاغذات کو ہاری ہاری دیکھا۔۔۔۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اُس نے سامنے بیٹھے مین کودیکھا۔ فائل بندکی اور اُسے واپس تنھادی۔

"تواس سارے تر بے بیس تم نے کیا سیکھا؟" "A lot of things" "مین نے گہراسانس لے کرکہا۔ سالار نے اپنی ہنی بے اختیار
چھپائی۔ "Children are not good client's "Name only two" "سالار نے
چھپائی۔ "Children are not good client's "Name only two" "سالار نے
گریدا۔ "Business is not easy" سالار نے تا تعدی پھرائس سے
گریدا۔ "جروہ چیز جواچھی گلے اور دوسر نے ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد تہیں ہو گئی نہ ہی ہماری موسٹ فیورٹ چیز ہو گئی ہے" ۔ سالار
نے اُس کے پرنس سلوگن کو جان ہو چھر کر دہرایا جوائس نے اس کے کا نثر یکٹ میں پڑھا تھا۔ "
میں ۔ سالا کو کھر کو جان ہو چھر کر دہرایا جوائس نے اس کے کا نثر یکٹ میں پڑھا تھا۔ "سلوگن کے بوسکتا تھا اور وہ بھی نوسال کی عمر "سالوگن کیے ہوسکتا تھا اور وہ بھی نوسال کی عمر "میں ۔
میں ۔

''ہماری موسٹ فیورٹ چیزوبی ہوتی ہےاور ہونی چاہئے جو ہمارے پاس ہے کسی دوسرے کی موسٹ فیورٹ چیفنے کا ہمیں جی نہیں ہے۔'' وہ اپنے نوسالہ بیٹے کو بزنس کے گرول میں اخلا قیات کا درس دینے کی کوشش کرر ہاتھا۔ پتانہیں سیجے کرر ہاتھایا غلط۔ مگرسالار سکندر باپ تھاوہ اپنے نوسالہ بیٹے کو پنہیں سکھاسکتا تھا کہ بزنس میں کوئی اخلا قیات نہیں ہوتیں۔صرف پیسہ ہوتا ہے۔۔۔یانہیں ہوتا۔۔۔ باتی ہر





چزسینڈری تھی۔

' جمین پتا ہے انسان کے پاس سے طاقتور چیز کیا ہے؟''۔اُس نے مین سے پوچھا'' کیا؟''جمین نے کہا' دعقل۔۔۔اگراُس کا سی استعال کرنا آتا ہوتو''۔وہ کہدرہا تفا۔''اور تمہیں پتا ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟''اُس نے پھر پوچھا۔'' کیا؟'' حمین نے پھراُ می انداز میں کہا۔''عقل'۔اگراُ ہے اُس کا صحیح استعال نہ آتا ہو۔ بیصرف دوسروں کوئیں اپنے آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔'' حمین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کررہا تھا۔وہ اُس کی بات کردہا تھا۔

وہ دنیا کے دوؤ ہین ترین دماغ متے صرف باپ بیٹائیس تے۔۔۔ 45 سال کی عمر میں وہ ایک سود ہے پاک اسلاکی مالیا تی نظام کا ڈھانچ کھڑا ا کرچکا تھا۔ اب اُس ڈھانچ کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعدائس کی عمارت کھڑی کر دہاتھا۔ وہ رسک لیٹا تھا، چینچ قبول کرتا تھا۔ نے رائے ڈھونڈ نا اور بتانا جانیا تھا۔ ہرین ٹیومر ہے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو ہا مقصد گزار دہاتھا۔ ایک دُنیا اُس کے نام ہے واقف تھی ایک دُنیا اُس کے نام ہے واقف تھی ایک دُنیا اُس کے نام ہے وہ بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دنیا میں کا وہ نیا گئر وائس کو فاموثی اور توجہ سے نام ہے واقف تھی ایک دُنیا میں کو دنیا میں اور توجہ سے سنتے تھے۔۔۔وہ زندگی میں کو نیا اور ہوتا۔۔۔ 18 اور ہوتا۔۔۔۔ 18 میں کہ نیا ہے کہ اور توجہ سے میں سالار سکندر ونا نس کی دنیا میں اور توجہ سے نام میں اور پہلے ہوئے اور توجہ کی مالار سکندر ونا نس کی دنیا میں اور توجہ کی ایک ایک ہی ایک ہوئے اور کی میں اور پہلے ہوئے اور کہ کی ایک ہی تھی ہوئے کے اندر کری طرح نہ میں اس کی ساکھ کو بھی لیڈ وہا تھا۔ اُس نے میں ساکھ کو بھی کہ کہ ایک ہوئے ہی کہ ایک ہوئے ہی کہ دو ایک ہی تھی ہوئے ہی کہ ایک ہی کہ ایک ہی کہ کہ ساتھ میں اس کی ساکھ کو بھی لیک ہوئے وہ ایک ہا کہ ہی کو ایک کا کہ معذرت کا خطابھی ککھا تھا جو اُس نے خود ڈرافٹ کیا تھا۔ یہ میں سکو چکا تھا۔ لیکن اس سارے تج بے نے تمین سکندر کی زندگی کے سب سے شرمندہ کرنے والے کہ ساتھ کو جہ بچے بیدہ کیا تھا۔ پھی سے کھی ہوئے کے میں جو رکھ ایک ایک کے میں سکو جو کا تھا۔ لیکن اس سارے تج بے نے تمین سکندر کو دہا گیا بار کہ جو بہتے یہ کہا تھا۔ پھی وہ کہا تھا۔ پھی ہوئے کے موجود کیا تھا۔ پھی ہوئے کے موجود کیا تھا۔ پھی ہوئے کے میں سکو جود کیا تھا۔ پھی ہوئے کے میں سکو جود کہا تھا۔ پھی ہوئے کے میں سکو کہور کیا تھا۔ پھی ہوئے کے میں سکور کیا تھا۔ پھی سکور کیا تھا۔ پھی ہوئے کہا تھا۔ پھی سکور کیا تھا۔ پھی ہوئے کے میں سکور کیا تھا۔ پھی ہوئے کے کہور کیا تھا۔

اُس نے اُس رات ایک بات اپنے باپ کومعذرت قبول ہوجانے کے بعد نہیں بتائی تھی اور وہ پتھی کداُ سے زندگی ہیں برنس ہی کرنا تھا۔ اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کام بیب نام بنتا تھا۔اُ سے دنیا کا امیر ترین آ دمی بنتا تھا۔۔۔۔ جمین سکندر نے بیخواب جاگتی آ تھوں سے اپنے کلاس فیلوز کواُن کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کی تعبیراُس نے کیسے کرنی تھی بیاً سے ابھی سوچنا تھا۔

かかかかかか

''ممی میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں''۔ ڈنرٹیبل پراُس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد اکٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھاجب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے بیہ بات کہی تھی۔

''وہ کیا ہے؟''ایک لحد کے لئے کیرولین کو بچھ بی نہیں آئی کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کررہا ہے''۔'Muslims'' کی

Holy Book'' ۔۔۔ جوعنا مید کی فیملی پڑھتی ہے''۔اُس نے مال کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنررالف نے کھانا کھاتے ہوئے

لگ کراُن دونوں کود یکھا تھا۔ وہ تقریباً بچھلے تین مہینے ہے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کود یکھا تھا۔ وہ تقریباً بچھلے تین مہینے ہے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کود یکھا تھا۔ وہ تقریباً بچھلے تین مہینے ہے اب ای گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک اندونوں کو کیا تھا۔ ایرک





اُسے پیندنہیں کرتا تھاوہ اچھی طرح جانتا تھالیکن ایرک نے بھی اُس سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔اُن دونوں relationship بے حد فارل تھا تکرا سے عرصہ میں بیپلی بارتھا کہ وہ ایرک کی کسی بات پر تبصرہ کرنا چا ہتا تھالیکن پھے بچک رہا تھاوہ ایرک کے دل میں اپنی ناپندیدگی میں اور اضافہ نہیں کرنا چا ہتا تھا۔

''تم translation پڑھنا چاہتے ہو؟'' کیرولین نے کہا۔''نہیں میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں''۔وہ بنجیدہ تھا۔''لیکن خمہیں عربی نہیں آتی ''۔کیرولین بھی اب بے حد بنجیدہ تھی۔ بیا کیک عجیب فرمائش تھی۔'' ہان لیکن جریل مجھے سکھا دے گا۔۔۔اُس کو آتی ہے عربی''۔ایرک نے مال ہے کہا۔فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔وہ ایک بی زبان کا ذکراس طرح کر رہا تھا جیسے وہ دودن میں اُسے سیکھ لینے والا تھا۔

"اس کی ضرورت کیا ہے"؟ کیرولین کو خاموش دیچے کررالف ہو لے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔" یہ سلمانوں کی holy book ہے۔ تہہیں اس کو سے کے لئے ایک نئی زبان کیجئے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کی translation پڑھنے ہو۔ اگر تہہیں ایک کتاب کے طور پرا ہے پڑھنے میں دلچی ہے تو"۔ رالف نے اپنی طرف ہے بے حدمنا سب مشورہ دیا تھا۔ جواریک نے ایک کان سے من کردوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اُس نے رالف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحت نہیں کی تھی۔

''می۔۔۔؟''رالف کو کمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے اُس نے سوالیدا نداز بیس کیرولین سے دوبارہ کہا۔وہ ایک گہراسانس لے کررہ گئی۔اُس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے دہ گئے تھے اُس بیس بیرین بات تھی کدوہ کسی کام کے لئے اُس سے اجازت ما تگ رہاتھا ور ندوہ کوئی کام کر کے بھی اُسے بتانے کی زحمت نہیں کردہاتھا۔

''تنہاری سٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک''۔ کیرولین کوجودا صreservation تھی اُس نے اُس کاذکر کیا۔''وومتاثر نہیں ہوں گی۔۔۔ I promise''۔اُس نے فوراً سے پیشتر مال کو یقین و ہانی کروائی۔رالف کو بجیب ی ہتک کا حساس ہوا تھا۔خود کو یوں اگنور کئے جانے پر لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کی بجائے کھانا کھانے میں مصروف ہوگیا۔

''او کے ٹھیک ہے لیکن اگر تمہاری سٹٹریز پرکوئی اثر پڑا تو میں تہمیں روک دوں گی۔''ایرک کا چرو کھیل اُٹھا۔''او کے''۔اُس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔''تم کب جایا کرو ہے جبریل کے پاس قرآن پاک پڑھنے؟''۔کیرولین نے پوچھا۔'' ہفتے میں دوبار''۔ ایرک نے کہا۔'' ٹھیک ہے''۔وہ جیسے مطمئن ہوئی۔

'' آپ جبریل کی ممی کوفون کر کے بتادیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آپ کوکوئی اعتراض نہیں ہے''۔ایرک نے کہا۔ کیرولین کو پلک جھکتے میں مجھ آگیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا تھا۔۔۔رالف کے سامنے وہ ایرک کو بیٹیس کہنا جا ہتی تھی کہوہ یقیناً جبریل کے خاندان کی شرط کی وجہ ہے اُس سے اجازت لینا جا ہ رہا تھا۔

" فحيك ب ميں فون كردول كى" - كيرولين نے كہا۔ ايرك نے شكريداداكرتے ہوئے كھاناختم كر كے چلاكيا۔

وستم بوقونی كررى مؤاراس كے وہاں سے جاتے ہى رالف نے بے حد ناخوش انداز ميں كيرولين سے كہا تھا۔ "كيسى بوقو في ؟"وہ







سی نے بھی نہ بھی تھی۔ '' تہارا بیٹا پہلے ہی تہارے کے سرورو بنا ہوا ہے۔ وtempramental ہے اور تم اُسے قرآن پاک اور عربی سکھنے کے لئے بھیج رہی ہوتا کہ وہ انتہا پسند ہوجائے۔وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس'' \_ کیرولین بنس پڑی تھی۔ "تم اس خاندان کوجائے نہیں ہورالف۔ میں ساڑھے تین سال ہے جانتی ہوں۔neighbours ہیں ہمارے۔ جیمر کی موت کے بعد انہوں نے ہمارابہت خیال رکھا تھا۔'' کیرولین کہہرہی تھی۔''میں مارک اورسل کوا کثر اُن لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔وہ امریک کو پچھے يُرانبين علما ئيں گے۔ يسكھانا ہوتا تو وہ أے ميري اجازت ہے مشر وط كر كے بھی أے سكھانا شروع كرديتے۔ مجھے كيسے بتا چلتا كم ازكم ایرک ایسانہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام مجھے یو چھے بغیر کرنے کا تصور بھی نہ کرسکے۔''''تم پھر بھی سوچ لو۔ میں نہیں سمجھتا کہ بیا یک اچھا فیصلہ ہے۔ایک ڈسٹر بڈیجے کوقر آن یاک پڑھانا۔۔۔وہ اگرمسلمانوں بی کی طرح violen ہوگیا تو۔۔۔؟"رالف کےاہے بی خدشات منے جنہیں کیرولین نے زیاد واہمیت نہیں دی تھی۔ " مجھے پند ہارک کے مزاج کا۔۔۔اُ سے کسی چیز کا شوق پیدا ہوتو بس شوق نہیں جنون سوار ہوجا تا ہے۔لیکن میرسب زیادہ دن نہیں چلا۔۔۔وہ بڑی جلدی بورہونا شروع ہوجا تا ہے اور بیتو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے۔تم دیکھ لینا ایک دوہفتوں کے بعدخود ہی چھوڑ وے گا وہ۔'' کیرولین نے بےحد مطمئن انداز میں رالف کے خدشات فتم کرنے کی کوشش کی اور جواس نے کہا تھا اُسے اُس پریفین تھا مگروہ پھر بھی خوش اس لئے تھی کہ تی ہفتوں کے بعدائس کے اور امرک کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک چیز ہوئی تھی۔ ایرک اُس اجازت کے اسکے بی دن دوبارہ امامداور سالار کے گھر پہنچے گیا تھا۔ جبریل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی ای طرح جریل کے پاس پہنچ گیا تھا۔وہ اُس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرر ہاتھا۔ایرک اُس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تفااور پھراتن دیراس کے پاس بیشار ہا کہ جریل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اُس سے پوچھنا پڑاتھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تونہیں آیا؟ " میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھتا سکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو۔" اُس نے جریل سے جوابا کیا۔وہ اُس کی شکل و مکھ کررہ گیا۔اُس أس كامطالب عجيب لكا تفايد"ميرى توبيدندى كتاب باس لئے يا دربابول ميں "أس في ايرك كوسمجھانے كى كوشش كي تقى ""تم يا ھاك كياكروكي؟ "مجھےدل چھى ہےجانے ميں اور مجھےاچھالگتاہے جبتم تلاوت كرتے ہوتو"۔ايرك نے جوابا كہا۔ "تم انٹرنيٹ پر translation پڑھ سکتے ہو یا بیل تحمیل دے دول گا ایکEnglish Translation ۔۔۔ اور تحمیل علاوت اچھی لگتی ہے تو تم وہ بھی وہاں ۔download کر کے من سکتے ہو۔۔ حمہیں اس کے لئے قرآن یاک کی تلاوت سیجنے کی ضرورت نہیں '۔ جریل نے نری سے جيے أے راسته مجھا يا تھا'' كيكن ميں ٹراسليش نہيں پڑھنا جا ہتا اور ميں تلاوت سُتنانہيں خود كرنا جا ہتا ہوں جيئے تم كرتے ہو۔'' ايرك اب بھی مُصرتھا۔" بیربہت لمیا کام ہے ایک را میں ایک دن میں نہیں ہوسکتا"۔ جریل نے اُسے ٹالنے کی کوشش کی ۔۔۔وہ نہ ٹا ۔۔۔" کتنا لمبا کام ہے؟ "ایرک نے بوچھا۔ "دختہیں تو کئی سال لگ جائیں گے "۔ اوہ تو کوئی مسئلہیں میرے یاس بہت وقت ہے "۔ ایرک نے بہت



مطمئن ہوکراُس ہے کہاتھا۔ جریل مجیب مشکل میں پڑ گیاتھا۔ ایرک کی بارسٹڈیز کے حوالے ہے کوئی چیزاُس سے یو چھنے آ جا تا تھااور



# پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUBLE

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





کربھی سوچے سمجھے بغیرا تکھیں بندکر کے مذہبی جوثق وجذبات میں اُسے قرآن پاک سکھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ''تم سب سے پہلے اپنی می سے پوچھو'۔ جبریل نے بالآخراُس سے کہا۔''ممی کوکوئی ایشونہیں ہوگا مجھے پنۃ ہے۔'' اُس نے جبریل کویقین دلانے کی کوشش کی۔

"اگراُن کوایی و نیس بوگا تو اُنہیں ہے بات مجھے یامی ہے کہنی ہوگی"۔ جبریل اُس کی یقین دہانی ہے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔" بیس اپنے لئے بچھ بھی فیصلہ کرسکتا ہوں۔ مجھے ہرکام ممی ہے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔" ایرک نے اُس سے کہا۔

''تم ابھی چھوٹے ہواریک۔۔۔اورزیادہ بچھدار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم اٹھارہ سال کے نہیں ہوجاتے ہے ہمیں ہرکام اپنی ممی سے پوچھ کر عی کرناچاہئے۔ جیسے ہم لوگ اپنے پیزنش سے پوچھ کر کرتے ہیں اور بیکوئی بُری بات نہیں ہے۔''جریل نے اُسے سمجھایا تھا۔وہ آ دھ گھنٹہ اُس سے بحث کر کے اُسے قائل کرنے کی کوشش کرتار ہا کہ اجازت لئے بغیر بھی کوئی کام کرلیٹا غلط نہیں تھا۔ جریل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان کی تھی اورا گلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا تھا۔

ا مامہ کے لئے کیرولین کی فون کال ایک سر پرائز بھی۔اُس نے بڑے خوش گوارا نداز میں اُس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کواُس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جواُس نے ایرک کودی تھی اورا مامہ پھھ جیران رہ گئی تھی۔اُسے ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفت گوکاعلم نہ تھا۔

''می جھے یقین تھاوہ نہ اپنی می ہے بات کرے گانہ ہی وہ اُسے اجازت دیں گ'۔ چریل نے ماں کے استضار پراُسے بتایا تھا۔ امامہ نے اُسے کیرولین کی کال کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ ''لین اب اُس کی می نے جھے کال کرے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔''امامہ نے اُس ہے کہا۔'' تواب کیا کریں؟''''' کیا کرنا ہے۔'' وہ نس پڑا تھا۔'' قرآن پاک سکھا وَں گا اُسے اب ''جریل نے مال سے کہا تھا۔ اُسے اپنے جواب پرامامہ کے چرے پرخوثی نظر نہیں آئی۔'' می میں حافظ قرآن ہوں۔۔۔اگرکوئی جھے قرآن پاک سکھا اُسے کہا تھا۔ اُسے اپنے جواب پرامامہ کے چرے پرخوثی نظر نہیں آئی۔'' می میں حافظ قرآن ہوں۔۔۔اگرکوئی جھے قرآن پاک سکھا نے کا کہتو میں انکار نہیں کرسکتا۔ بیآ پ نے اور بابا نے ہی بتایا تھا جھے''۔ جبریل نے بڑے پرسکون انداز میں ماں کو بچھا نے کی کوشش کی ۔ ' آپ کو پریشائی کس بات کی ہے۔ پہلے بیٹھی کہ اُس کی فیلی کو اعتراض نہ ہولیکن اب تو اُس کی فیلی نے اجازت دے دی ہے ہور ہا تھا۔ قرآن پاک سکھنے کی بیخواہش اگرا یک کی اُس خواہش کی تھی ۔امامہ اُسے کہنیں سکی کہ اُسے مارامستا متاہے کی خوش کی تھے۔ دی ہور ہا تھا۔ قرآن پاک سکھنے کی بیخواہش اگرا یک کی اُس خواہش کی بینے رسا منے آتی تو وہ کچھا ور تائل اور چھک کا شکار ہوتی لیکن خوش خوشی ایرک کو ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن یاک سکھنے دیتے۔

" مجھے کوئی مسئلہ میں ہے۔۔۔جوبھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے ہی ہوتا ہے اور ہم پچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔تو ٹھیک ہے ایرک تم ہے قرآن پاک سیکھنا جا ہتا ہے تو تم سکھا وَاُسے'۔ امامہ نے بالآخر جیسے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔

किकिकिकिकिक

سياره سال كاعمر مين قرآن پاك سارك كاوه پېلابا قاعده تعارف تقاسساس سے پہلے وه صرف اس كتاب كانام جانتا تھا .....





www.Paksociety.com عصد كطور كريسسدوه سالاراورامام كالعرجاج الرمسلمانول عقريب بواتفااور جريل ك تلاوت سُن سُن کروہ قرآن پاک ہے متاثر ہوناشروع ہو گیا تھا .....وہ زبان اوروہ تلاوت اے جیسے کی fantasy میں لے جاتی تھی.....دہ افظ' ہیبت' ہے آشانہیں تھا....ہوتا تو شایدیہی استعال کرتا اس کے لئے .... جریل کی آواز دلوں کو پکھلا دینے والی ہوتی تھی وہ خوش الحان نبیں تھا، وہ بلا کا خوش الحان تھااور گیارہ سال کا وہ بچہ اُس زبان اور اُس کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف أس كي آواز كے تحريش كرفتار تھا۔

جس دن أس نے جریل سے قرآنی قاعدہ کا پہلاسبق لیا تھا، اُس رات اُس فے Online قرآن یاک کا پوراانگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔وہ كتابين يراهين كاشوقين اورعادي تفااور قرآن ياك كوأس في ايك كتاب بي كي طرح يراها تفا ..... بهت ساري چيزون كو بجهة موت ..... بہت ساری چیزوں کونہ بچھتے ہوئے ..... بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے ..... بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے ..... بہت سارے جملوں کو ذہن تھین کرتے ہوئے ..... بہت سارے واقعات کواپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ اُس نے بائبل بھی بہت اچھی طرح پڑھی تھی اوراُس نے قرآن یا ک کوبھی اُس لکن سے پڑھا تھا۔اُس کی ماں کی بیرائے ٹھیک تھی کہ ایرک کو جب ایک چیز کاشوق ہوجا تا تھا تو بھروہ شوق نہیں جنون بن جا تا تھالیکن اُس کی ماں کا بیخیال بالکل غلط تھا کہ وہ ایک دوہفتوں کے بعدخود بى اين اس شوق سے بيزار موجانے والاتھا كيونكدوه مثلون مزاج تھا۔

جريل كوحيرت نبيس مونى تقى جب الكليدن امرك نے أے قرآنى قاعدہ كاسبق بالكل تھيك تھيك سنايا تھا ..... وو بے حدذ بين تھا اور وہ اتنے سالوں ہے اُس سے واقف ہونے کے بعد بیتو جانیا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آ سانی سے بھلا تانہیں تھالیکن وہ بیجان کر پچھ دیرخاموش ضرور ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کی translation ختم کر لی تھی۔

"اس كافائده كيا موا؟"جريل في اس بي وجها تفا-"كس چيزكا .....؟ قرآن ياك يره صفى ؟"ايرك في أس كيسوال كاجواب یو چھا۔'' ہال'' ایرک کوکوئی جواب نہیں سوجھا، اُس کا خیال تھا جبریل اُس سے متاثر ہوگا .....وہ متاثر نہیں ہوا تھا اُلٹا اُس سے سوال کر دیا تھا۔ "فائده تونبين سوچايين نے ..... ميں نے تو بس curiosity ميں يرُ ها ہے قرآن پاک "ايرك نے كند ھے أچكا كركبا۔

"توابتهاری کیارائے ہے آن پاک کے بارے میں؟ ....اب بھی سیکھنا چاہے ہو؟"جریل نے اس سے بوچھا،" ہال ....اباور بھی زیادہ' ایرک نے کہا'' مجھے یہ بے صinteresting کی ہے' جریل اس کی بات پر سکرایا تھاوہ ایے بات کرر ہاتھا جیے انسائیکلوپیڈیا کے بارے میں بات کرر ہا ہویا کسی اور مزید ارکتاب کے بارے میں جودہ مکتل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو۔

"مقدس كتابول كوسرف يره ليناكوني بدى بات نبيس ہوتی" جريل نے أے كہا تھا،" اے ير صنے كے ساتھ ساتھ أس يرهمل كرنا ضرورى ہے''ایرک اُس کوبغورد کیمتے ہوئے اُس کی بات سُن رہاتھا'' بیریں جانتا ہول''اس نے کہا، وہ وہی بات تھی جووہ اسے مال باپ سے بھی بهت بارس چکا تھا۔

أس ون جريل نے أے دوسراسبق قرآنی قاعدہ كانبيں دياتھا .....أس نے أے دوسراسبق أے ایک اچھاانسان بنے كے حوالے سے دیا





''توابتم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کرجاتے ہو۔۔۔۔اُس دن تنہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔۔۔۔اس دن تم اپنی فیلی کے لئے اور دوسروں کے لئے کیااحچھا کام کرتے ہو'' جریل نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا۔

'' میں کوشش کروں گا''ایرک نے وہ چیلنے قبول کرلیا تھا۔'' تو آج میں گھر جا کرکیا کروں؟''ایرک نے جیسے اُس کی مدد ما گئی۔ '' تم آج ایک ایسا کام مت کرنا جس ہے تہمیں پیتہ ہو کہ تمہاری تمی اپ سیٹ ہوتی ہیں۔''جریل نے اُس سے کہا تھا۔ایرک پچھٹل سا ہوگیا،اے ہرگز انداز ہبیں تھا جریل استے بے دھڑک انداز میں اُس کے بارے میں ایسی بات کچھا۔





www.Paksociety.com اس دن ایرک نے گھر جا کر پہلی باررالف کو greet کیا تھا .....کیرولین اور وہ دونوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے نٹ بال تیج د کھے رہے تھے..... رالف اور كيرولين كوايك لحد كے لئے لگاشايدارك سے محقطى موئى تھى يا پھرائبيں وہم مور ہاتھا....اس نے پہلى باررالف وgreet كيا تھا.....اور کیرولین اس بات پرشروع شروع میں اے ڈھیروں بارڈا نٹ اور سمجھا چکی تھی ، زچ ہوچکی تھی اور پھراُس نے امریک کو پچھے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا.....امرک اور رالف کے درمیان بھی کوئی argumen نہیں ہوا تھا لیکن رالف بیجا نتاتھا کہ وہ اُسے پیندنہیں کرتا اور اُس نے بھی ایرک کے ساتھ فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ....اس کا خیال تھا اُن دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تا کہ لحاظ ختم نہ ہو کیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک اچھاسلجھا ہوا آ دمی تھااوروہ ایرک کےحوالے سے کیرولین کی پریشانی کوبھی سجھتا تھا۔ ایرک رُے بغیروہاں سے چلا گیا .....رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کو جیرانی سے دیکھا''اس کو کیا ہوا؟''رالف نے جیسے کچھے خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔" پیتنہیں' کیرولین بھی کندھے اُچکائے بغیر نہیں رہ کی تھی۔ وه پهلی تبدیلی نبین تھی جوامرک میں آئی تھی، وہ آ ہستہ آ ہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا.... ویسے ہی جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا،قر آن یا ک کاسبق هفته میں دوون کی بجائے اب وہ ہرروز لینے جایا کرتا تھا .....اگر بھی جریل بیکام نہ کرسکتا توجمین یاامامه أسے سبق پڑھادیے لیکن ایرک کو بیاعتراف کرنے میں عاربیں تھا کہ جیسے جریل اُسے پڑھا تا تھاویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا .....اُس کی آواز میں تا ثیرتھی ایرک اُس ے پہلے بھی متاثر تھالیکن اُس سے قرآن یاک پڑھنے کے دوران وہ اُس سے مزید attach ہونا شروع ہوگیا تھا۔ اُس گھر میں ایرک کی جڑیں اب مزید گہری اور مضبوط ہوگئی تھیں .....امامہ کی تمام اختیاطوں کے باوجود۔

جریل لوگوں کونہ بچھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا، 13 سال کی عمر میں اُس کا تھبراؤ، اس کی عمرے تمام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیاری نے امامہ کے ساتھ ساتھ وس سال کی عمر میں اُسے بھی بدل دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ حتاس اور اپنی فیملی کے بارے میں protective مو گیا تھا یول جیسے وہ اُس بی کی ذ مدداری تھی اور سالا راورا مامدیقینا خوش قسمت تھے کہ اُن کی سب سے بڑی اولا دمیں ایسا احساس ذمدداری تھا۔اُس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اوراُس کے بعدوہاں امامہ کے بھی وہیں قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ سی باپ ہی کی طرح کی تھی۔

سكندرعثان اورطنيه سالاركے بچوں كى تربيت سے پہلے بھى متاثر تھے ليكن ان كى غيرموجود ميں جريل نے جس طرح ان كے كھر پراپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، وہ اُن کومزیدمتا ٹر کر حمیا تھا۔امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بیدہارا گھر نہیں ہے ہم یہال مہمان ہیں اور مہمان بھی میز بان کوشکایت کا موقع نہیں دیتے اوراُن چاروں نے ایسا ہی کیا تھا.....طیبہ اور سکندر کو بھی ان چاروں بچوں کے حوالے ہے سن پریشانی کاسامنانبیں کرنا پڑانہ ہی اُنہیں ان کے حوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا حساس ہوا تھا۔

وہ تینوں ایساہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے اور رئیسہ کی ذمہ داری اُن تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی کیوں کہ اُن جاروں میں سے نے اور چیوٹی اور کی حد تک اپنے کا مول کے لئے وی dependen تھی۔





Collon

## www.Paksociety.com

ا پے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر پر لینے نے جریل کو بہت بدلاتھا۔ ایک دس سالہ بچے کئی مہینے اپنا کھیل کو د، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب جریل ذبنی طور پر بھی بدلتا چلا گیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی سکول سے distinction کے ساتھ پاس کر کے یو نیورٹی جانے والا وہ اپنے سکول کا پہلاسٹوڈنٹ تھا اور وہ یو نیورٹی صرف distinction کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہ ہا Bill Gates Foundation کے ایک سکالرشپ پر پہنچا تھا۔ وہ پہلی سیٹر حی تھی جو میڈیس کی طرف جاتے ہوئے اُس نے چڑھی تھی۔۔۔۔۔سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پر ندہ یو نیورٹی پہنچ چکا تھا۔

あるああああ

گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت Be Scripps National Spelling کے 93 کا بیلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لئے بیارتھا جمین سکندرا ہے ٹاکٹل کا دفاع کر رہاتھا اور رئیسہ سالا رأس مقابلے میں پہلی بار حقد لے رہی تھی۔وہ سالا رسخت کے لئے بیارتھا۔ کے لئے پر جوش تھی۔……اور صرف وہی تھی جو پر جوش تھی۔گھر کے باتی افراد فکر مند تھے ۔۔۔۔۔۔اور اس پریشانی کی وجو ہات دو تھیں ۔۔۔۔۔۔اگر وہ نہ جیت سکی تو ؟۔۔۔۔۔۔اور اگر حمین سکندر جیت گیا تو ؟۔۔۔۔۔۔۔
رئیسا س وقت مجھے پراسے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انظار میں تھی۔۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)







آپ حیات ابدآابدا (اقیمویں قسط)

رئیرنے پوچھاجانے والالفظ بے حدفورے شنا تھا، وہ لفظ فیر مانوس نیس تھا، وہ اُن بی الفاظ میں شامل تھا جس کی اُس نے مینا ری کی تھی۔ "Crustaceology" اُس نے زیر لب اُس الفظ کو دہرایا پھر بنا آ واز اُس کے بینے کیے اور پھریا لا خراس نے اُس لفظ کوا شروع کیا تھا۔

حمین اُس سے پچوٹرسیوں کے فاصلے پر تھا اُن دونوں کے درمیان پچھاور فائنسٹس تھے لیکن اس کے یا وجوداُس نے اٹھوکررئیسکی ٹری پر آگراس کا کندھا تھیکا تھا ، اُسے cheer up کرنے کی کوشش کی تھی۔

" بجعود المار المنظم المنظم المسلم المنظم المراب مدكم ورا والنظر بيتي مين explanation وي المرايك بخط يه المنظم ودور المنظم المن

"بياكيكيل بورئيسادرا يكيل دونياك spirid كلطرح إيناب "مقالب اليك دن بملي مالارف أس مجهايا تفارده بيين في طور برأت "كرف" كي ليميس مركزاً شخ كه ليمينا ركرد باتفار رئيس في بيشك طرح به صداوجت باب كا بات أن تقى .....كن جو مجى تفاود آشد مال كى "في تقى جس كيتين بهن بحائى ووثرائى جت بي تقديد في يشت كه ليه وه اب كودى تقى أسداد تفقى وديمى" جيت" جائے كى آشد مال كى عمر ميں بيمين كي آتاكم باراور جيت بوتى كون ب ..... وه جريل دهنا بيا ورجين فين تقى كرفير معمولى ذبانت ركمتى





اور فيرمعمول اعماز يس صورت حال كالتجوير كيل وه "عام" بجول كالمرح تقى اورأ كلما تعاا كردومرا سان سار ساة وكرلا كة بيل توود محى لاسكتى بأسنة ابنا" اور" دومرول" كافرق مجدين بيل آر بإقفاء

حمین سکندراب شیجی این پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا اور اُس کا استقبال تالیوں کے سات ہوا تھا ، ووا کروچھے سال darling of theb کے طور پر مقابے میں کھڑا تھا ...... وکھیے سال میں اُس نے مشکل ترین الفاظ کو hot favorite اُس سال میں مشکل ترین الفاظ کو اس الفاظ کو اس سال میں میں تھا ہے تاکش کا دفاع کر دہا تھا طوے کی طرح پرجھا تھا اور اُس سے الی بی بی تی تو تع اس رائ تھر میں کی جاری تی ۔وو پھیلے سال کا چھیے میں تھا ہے تاکش کا دفاع کر دہا تھا اور فائنسٹس کی نظروں میں اُس کے لیے احر ام جی میں awe تھی vignette "اس کا لفظ بولا جارہا تھا ..... وجمین سکندر کے لیے ایک اور معلوہ ' تھا دواس سے نیادہ بولا میں اور کی خور کے انقادہ کی دوسرے فائنسٹس کی طرح دولفظ تھی ل کی طرح دولفظ تھی ل

ہال میں پیضمالار،امامہ، جریل اور منایہ بیک وقت اظمینان اور پریٹائی کی ایک جیب کیفیت ہے گزرے تھے، وہ ایک ہی راؤٹر میں رئیسکی ناکا می دیکے کرفینن کی کامیانی پرتالیاں ٹیس بجانا جا ہے تھے اور انیس یہ بجانی بھی ٹیس پڑی تھیں۔ لیکن فین سے لفظ نہ ہوجہ پانا فیر متوقع تھا ۔۔۔۔۔ فیرمتوقع سے ذیادہ بیمورت حال ان کے لیے فیریٹین تھی۔ لیکن انیس بیا نداز وٹیس تھا اُس دن انیس وہاں بیٹے مقابلے کے آخرتک ای صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا۔

رئیسرا کلے دولفظ بحی نیس بوجد کی تھی اور تمین سکندر بھی .....وہ دولوں فائنل کے مقالبے کے ابتدائی مرسطے میں ہی مقالبے ہے آؤٹ ہو گھے عقد

رئیسکی یہ پر فارمش غیرمتو تی فین تھی کی تین سکندر کی ایس پر فارمش اُس رات ایک پر یکنگ غوز تھی ..... پھیلے سال کا پہنیکن مقا بلے

ہا کہ ہوگیا تھا اور مین سکندر کے چیرے کا اطمینان و بسے کا ویسا تھا۔ یوں چیسے اُسے فرق ہی ٹیس پڑا ہو۔ دئیس کے چیسے چیسے وہ تھی

مقا بلے ہے آؤٹ ہوئے کے بعدا پنے اس باپ کے پاس آ کر بیٹھ کے بتے، دونوں نے اُن دونوں کو تھیکا تھا ..... تسلی دی تھی ..... بھی کام

جر مل اور منامیہ نے بھی کیا تھا "Well played" انہوں نے اپ چیسوٹے بہن ہمائی کا حوصلہ بندھایا تھا۔ اُن دونوں نے خود پہلے سال

کے بعدد دیا مصل کے کہ کے مقا بلے میں حصر نے کرا بٹاٹا کی طوح اور میں کیا تھا اس لیے آئ ٹائنل کھود سے کی مین کی کیفیت

سے نیگز رنے کے باوجود دورا کے تمثی دے دے جے ..... رئیسہ یک دم بی جیسے بیک کراؤٹٹر میں جلی گئی ۔ دہ فاموثی سے بیس بھی





بيشي ويمنى رى تقى-

محروہ پہلاموقع تھاجب رئید نے اپنے آپ کو اُن سب ہے کمتر مجھا تھا۔۔۔۔۔ وہ سب اُس ہے بہتر شکل وصورت کے تھے، اُس ہے بہترین وائی صلاحیتیں رکھتے تھے۔۔۔۔۔ وہ کی بھی طرح اُن کے ساتھ مقابلہ ٹیں کر کئی تھی کین وہ اُن کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ ٹیں کر کئی تھی۔ اُن کے گھریں لانے والی ٹرافیز ، میڈلز ، مرشکی اور ٹیک تامی ٹیں اُس کا بہت تھوڑ احسر تھا۔۔۔۔ بیائے بھی موں ہوتا تھا لیکن آج وہ مہلی بار رنجیدہ ہوئی تھی اور اُس دنجیدگی میں اس نے مین سکندرکی تاکامی کے بارے میں نورٹیس کیا تھا، مذبی اُس نے گاڑی ہیں ہونے والی کھنے ور کورکیا تھا جو والیس کھرجاتے ہوئے ہور بی تھی۔۔

" يم يكى توبارا يوں \_ " حمين كواس كے موذ كا اندازه يوكيا تھا۔ " تم جينے بحى تو تقيا! " أس نے جواباً كها چند كون كے ليے تمين ہے جيے كوئى جواباً كہا چند كون كے ليے تمين ہے جيے كوئى جواب يون يون الجراس نے كائى خات الذات اور الے بوئے كہا۔ كوئى جواب دينے كے بيائى خات الذات اور الے بوئے كہا۔ رئير جواب دينے كے بوئے كائى كوئى ہے با برد يمنى دى مريد جيساعلان تھاكدہ اس موضوع برمزيد بات بحث كرنا جا بتى۔

かかかかかかか

ایرک اُن کے کھرکے یا بر بال رہا تھا جب وہ لوگ والی کھر پہنچے تھے۔ گاڑی ہے یا بر نکلتے ہی جریل نے اُس سے کہا تھا" ایرک جہیں اس وقت بیال جیس ہونا جا ہے۔"رات واقعی خاصی ڈھل چکی تھے۔ نیزنیس آئی تھی اور پھر جین سے افسوں بھی کرنا جا بتا



**Pension** 

"Well played Racesa" ایرک نے رئیسے کہا، اُس نے اس کی طرف ہاتھ ہوھانے کی کوشش نیس کی تھی، رئیسے چرے پر جیسے ایسا چیسے ایک اور دیگ آگرگز را تھا۔ "ویسے وہ لفظ بہت آسان تھے جو جہیں spel کرنے تھے میں جران ہوں جہیں کیے وہ لفظ میں رئیسے دی جملوں کے جاد ایرک ایک بار پھر مین سے تفاطب ہوا تھا، باتی سب لوگ کھر کے اندرجا بچکے تھے، مرف وہ جمین اور رئیس بی باہر تھے۔

"الكى بارتج spelling be شى حد لينا اكرتهين وولفظ استفى آسان ككه بين تو" مين في استركى برزكى جواب وية موسك كهارا يرك في القيما Live Coverage TV ويمني تقى -

"Not a bad idea" ایرک نے اندرجاتے ہوئے میں اور رئیر کے تعاقب میں teaso کرنے والے انداز میں کہا جمین اور اُس کے ورمیان اکثر توک جموعک ہوتی رہتی تھی۔"Best of luck" حمین نے بھی درواز و کھول کرائدرجائے سے پہلے کھؤ بھر کے لیے پلٹ کر کہا، یمکن دیس تفاوہ ایرک کوجوب و ہے بغیر جلاجاتا۔

#### かかかかかか

"رئير بهت اپ بيث بين اس رات مالار نے امامہ بونے بے پہلے كہا تھا۔" ميں جائتی ہوں اور ميں اس ليے بين جا ابتی تھی اس مقابلے ميں حصہ ليتی جن ميں وہ تينوں ٹرافيز جيت بچلے تھے ليكن تم نے مع نيس كيا أے۔" امامہ نے جواباس سے كہا تھا۔ " ميں كيے أے مع كرتا؟ بيك تاكم تونس جيت كتی اس ليے مت حصہ لو .....اور پھروہ فائش راؤ تذك كر تي ..... بہت اچھا كھيلى ہے ..... بيد زيادہ اہم چيز ہے۔" مالارنے اپنے ہاتھ ہے كھڑى اتارتے ہوئے بيڈ مائيڈ كيمل پردكھ دى۔

"وه بهت بحددار بایک دودن تک فیک بوجائ گی جب ش اے مجما وس کی کھین بھی تو ہارا بے بین اُسے پردا تک فیس .....اُسے اپنے سے زیادہ فکررئیس بی کفتی۔"امامہ نے کہا، وہ ایک کتاب کے چندا خری رہ جانے دالے صفح پلٹ ری تھی۔

"أے قکر کیوں ہوگی؟ ووقوائی مرض سے ہارا ہے۔" سالارتے بے صداطمینان سے کہا۔ صفح پلنتی امامشھکٹی۔" کیا سطلب ہے تمہارا؟" سالارتے کردن موز کرائے و مکھاا ورسکرایا۔" جہیں انداز دہیں ہوا؟" دوس ہات کا؟ کدوہ جان ہو جو کر ہارا ہے ....؟ایدا نہیں ہوسکتا" امامہ نے خود موال ہو جماخو وجواب دیا بھرخو دجواب کی تر دیدی۔

" تم ہو چولینا اُس سے کمامیا ہوسکتا ہے یائیں۔" سالارنے بحث کے بغیراً سے کہادہ اب سونے کے لیے لیٹ کیا تھا۔ امامہ عابقا اس کا چیرہ دیکھتی رہی، چرجیے س نے جھلا کرکہا۔

"مَم إب بينابهت عجب بوسس بلك عجب أيك مهذب الغظام."



PERMON

"يوچوليناأس كاس فايداكول كياب سساس ش اتارينان موف والى كيابات ب يكونى قلافى كاسوال وب فين كد جواب ين ل كناية

سالارنے اب بھی اطمینان سے بی کہا تھا۔ ' جب ہم نے بیداز کھول دیا ہے تو بی بھی بتاوہ کہ کیوں کیا ہے اُس نے بیسب؟''امامہ کریدے بغیر میں رو کی تھی۔

"رئيسك ليے" سالارتے جواياس كہا تھا" And I am very proud of him أس نے آسميں بندكر كروث لى اورسائيد يميل الدين ا اورسائيد يميل ليپ آف كرديا۔ ووائد جرے بش أس كى پشت كو كوركردو كئ تنى۔ ووقلائيس كہتى تنى وودونوں باپ بيٹائى جيب تنے، بلكہ جيب أيك ميزب الله عليان كيا۔ وقائد اللہ ميان كياب بيٹائى جيب تنے، بلكہ جيب آيك ميذ بلغظ تقاان كے ليے۔

#### やややややか

" رئيرتم سوكيون بين دى؟" عنايد في است ايك كماب كو ليسن في لي بينه و كيكر يوجها قدار

" تم نے پہلے بی بہت بحنت کی ہے رئیس you were just unluck " عنابیکوا نداز دنین ہواوہ اُسے تسلّی وینے کے لئے جن الفاظ کا انتخاب کردہی تھی وہ بڑے فلط تنے۔وہ الفاظ رئیر کے جیسے دیاغ میں محمب مجھے تنے۔

"اب موجاد .... There's always a next time "عنايين كسي يد اس كى پشت كوتم يا تقار

"l can't sleep" منهم آوازش رئيسة جي عنايي كهاده المح تك ديس اليفي تح مناييكي طرف بشت كي .... كتاب عندى تبلل بركول كرنكائ جهال ايك صفى برده الفظ جك رباتها جس كالاه spcll ندكر كنت كي دجت و مقالب سنة كثب و في عناييك يول لگاجيد رئيس كي اوزيم و الفظ جن مناييك يول لگاجيد و مقالب من المح الموني من الموني حمد المح الموني الموني اور بيم و بال سندكي الموني حمد المح الموني الموني

"رئير .....رئير يليز" عناية فود مى روبانى موكن تى رئير چونى چونى باتول پررون والى بى نيس تى اوروه مقالي شى بار نے ك بعد شيخ سے بنتے برمى دومرول كى طرح نيس روكى تى ، كراب اس وقت .....اے بيا تماز دنيس مواقعا كردئير خودكا "unlucky" مونے





पश्चित्रा

#### ををををもむ

" تم کیا کررہے ہوا س دقت؟" اماسلا کو نی میں ہونے والی کھڑ کھڑا ہؤں کوئن کردات کے اُس دقت بابرنگل آئی تھی ، وہ اُس دقت ہجند کے لیے انھی تجریل اس دیک اینڈ پر کھر آیا ہوا تھا اور کی باروہ بھی رات کے اس پہر پڑھنے کے لیے جا گا اور پھر پھھنے ہے کھانے کے لیے گئن جا تا میکر اس باراُس کا سامنا حمین سے ہوا تھا۔ وہ بھن کا وعثر کے سامنے پڑی ایک سٹول پر جیٹا سلینگ سوٹ جس ملیوں آئس کر یم کا ایک لیٹر والا کین کھولے آس جس ملیوں آئس کر یم کھانے جس لگا ہوا تھا۔

الماركوروال كرف كرماته ى جواب لل ميا تفااوراً س في اس كريك كيف ميلي بعد منظل كرعالم عن كالانزكر ما من آت موئة أس سركما-

" جمین بیدونت ہے آئی کریم کھانے کا اوروہ بھی اس طرح؟" اُس کا اشارہ اُس کے کین کے اندر بی آئی کریم کھانے کی طرف تھا۔

" میں نے صرف ایک سکوپ کھائی تھی "وہ مال کے یک دم عمودار ہونے اورائیے اس طرح میکڑے جانے پر کڑ ہوایا تھا۔ ایک میں ایک سکوپ کھائی تھی "وہ مال کے یک دم عمودار ہونے اورائیے اس طرح میکڑے جانے پر کڑ ہوایا تھا۔

"الكن بيكمان كاكوكى وفت فيس ب-"المدف أس كم باته ي محين كيا اوروهكن سيكين بتوكرف كى -

"ابھی تو واقعی ایک چیج بی کھائی ہے ہیں نے۔" وہ ہے افتیار کراہا۔" دانت صاف کر کے سونا۔" امامہ نے اُس کے جسلے کونظرانداز کرتے ہوئے کین کودا ہی فریز رہیں دکھ دیا جمین جیسے احتجاجاً ای انداز ہی سٹول پر بیٹھارہا۔

"اکیا قریس آج بارااور میں نے اپناٹائٹل کھودیا .....دومرا آپ جھے آئس کریم کے دوسکو پس کیٹیں لینے دے دیں۔"اس نے جیسے مال سے احتجاجا کہا۔وہ چندلھوں کے لیے کا ونٹر کے دوسری طرف کھڑی اُس کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈالے اُسے دیکھتی رہی پھراس نے مرہم میں و مدی ا

" ٹاکٹل تم نے اپنی مرض سے کھویا ہے تنہاری اپنی چوائس تھی ہے۔ " حمین کو چیے کرنٹ لگا تھاوہ ماں کود کیکٹار ہا پھراس نے کہا Who told" "?you that

"بيضروري يس "المدي كيا "Alright ..... يحي يد ب" أس في ال عنظري الما يغيركبا-

"دسمس في "امامه يو يتص بغيريس روكل-

"بابائے۔"اس کا جواب کھٹاک ہے آیا تھا، وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھے کی پشت کی طرح جانتے تھے۔

"بہت فلدکام تھا....تہیں بیش کرنا جا ہے تھا۔" امامہ نے جیسے اے طامت کرنے کا کوشش کی۔" تم نے ریکوں کیا؟" امامہ کو پوچھنا پڑا۔" آپ جائتی ہیں تمی "ووسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو کیا تھا۔" رئیسہ کے لیے؟" امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف آس نے اشارہ کیا تھا۔" قبیلی کے لیے ....." جواب کھٹا کہ ہے آیا تھا۔" آپ نے سکھایا تھا اپنے بہن بھا ٹیوں سے مقابلہ بیس ہوتا .... بش جیت جا تا تو اُسے ہرا کے بی جیشانا .....ا اُسے بہت و کھ ہوتا۔" امامہ بول تیں تکی۔ وہ دس سال کا تھا لیکن بعض وقعہ وہ 100 سال کی عمروا اول جیسی با تھی





کرتا تفاء اُسے بحوثیں آئی وواسے کیا کہتی۔ وَافْتی؟ دادویتی؟ شیعت کرتی ؟ تمین سکندرلا جواب نہیں کرتا تفاید بس کر دیتا تفا۔
"Goodnight" دہ اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ اما سائے جاتا ہواد یکھتی رہی۔ اُن سب کا اُس کے بارے میں یہ خیال تفاکہ مین صرف اسے بارے میں سوچیا تھا۔
ایٹ بارے میں موچیا تھا۔ ۔۔۔۔ وہ لا پروا تھا۔۔۔۔ حتا س نہیں تھا نہ ہی وہ دو مرول کا زیادہ احساس کرتا تھا۔

یووں کے بعض خیالات اور بعض اندازے بیچ بوے فلط موقع پر فلط تابت کرتے ہیں۔ امامہ چپ چاپ کھڑی اُسے جاتا دیکھتی رہی۔
سالار نے تھیک کہا تھا۔ اے اپنی اولا و پر فخر ہوا تھا۔

#### やややややや

''بابا آپ رئیسہ بات کر سکتے ہیں؟'' عنامیہ نے ایک دودن بعد سالارے کہا دواس وقت ابھی آفس ہے والیس آیا تھا اور پھودیریں اُسے پھرکئیں جانے کے لیے لکٹنا تھا۔ جب عنامیاس کے پاس آگئی تھی اوراُس نے بنا تمبیداس سے کہا تھا۔ ''کس بارے بیں؟''سالارنے چیسے پھوجیران ہوکر ہو چھا فوری طور پراُس کے ذہن بیس ایس کوئی بات نیس آئی جس پراُسے دئیسے مات کرنی بڑتی۔

'' أسيجيجو'' أس نے عناميے کہا، وہ چلی کی سالارنے اپنی کھڑی دیکھی اُس کے پاس20 منٹ تھے کھرے نکلنے کے لیے۔وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کرچکا تھا اوراب بچھ فائلز و کیور ہاتھا۔رئیسا ورعنامیا مامدی نسبت اُس سے زیادہ قریب تھیں۔اُٹیس جوبھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سالارے کرتی تھیں۔

" بابا" دروازے پردستک دے کردئیسا ندروافل ہوئی تھی۔" آؤیٹا" صوفے پر بیٹے ہوئے سالارنے استقبالیدا ندازیش اپنائیک بازو
کھیلا یا تفاء وہ اُس کے قریب صوفہ پر آ کر بیٹے گئی سالارنے اُے صوفہ ہے اُٹھا کرسائے پڑی بیٹوٹیسل پر بٹھا دیاوہ کھی جڑیز ہوئی تھی لیک
اُس نے احتجاج ٹیش کیا ، وہ دونوں اب بالکل آ منے سامنے تھے۔ سالار پھے دیر کے لئے خاموثی سے اسے دیکھار ہا کول شیشوں والی مینک
سے اُسے دیکھتے ہوئے وہ ہیش کی طرح بے صرفوجہ ہے اُس کی بات سننے کی مختفر تھی ۔۔۔۔۔ اُس کے کھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوار بن تھوڈ ا
و میلا تھا جو اُس کے کندھوں سے بھی بنچ جانے والے بالوں کو گذی سے لے کرس کے بالکل درمیان تک با ندھے ہوئے تھا لیکن ایک





طرف ڈھلکا ہوا تھا۔۔۔۔۔ ماضے پرآنے والے بالوں کورو کئے کے لئے رنگ برگی بمئر رینزے اُس کا مرتبرا ہوا تھا ،یہ عنایہ کا رنامہ تھا ، دئیسہ کو بمئر رینز پہند تھے۔سالارکو یاد بھی بمین تھاوہ اُس کے لئے کتنے رینز خرید چکا تھا لیکن ہرروز بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ رینز دکھے کرانیس بھی انداز ہوجا تا تھا کہ رئیساس موالے میں خود کھیل تھی۔

سالارنے آس کے بالوں کے رین کی گرو ٹھیک کی اور ہاتھ سے آس کے بالوں کوستوارا۔

"عنایہ نے بھے بتایاتم اپ بیٹ ہو ..... "مالار نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ وہ یک دم بلش ہوئی۔ "بنیں .... بنیں آو" اس نے گزیزا کر مالارے کہا۔ مالارے کہا۔ مالارے کہا۔ مالارائے وہ یک کا مناز کیا۔ وہ یک دم بلتی ہوئے کے مدافعان اعماز میں اسلام کی کا مناز کی کھرنظری پڑوائیں پھر جیسے کھ مدافعان اعماز میں ہم جھیارڈالے ہوئے کہا۔

"I am not very upset....Just a little bit." أس في البسر جمكاليا تفاة "And why is that" سالارف جواياً پوچها".Because I am very unlucky" اس في سيده بلكي آواز ش كها سالار يول بن يس سكاراً ساس اس جمل كي توقع بيس هتي \_

".That's so wrong to say Racesa" مالارسيدها يشفي بينفي آ كوجك كيا، دواب كهنيال المين كفنول برنكائ ال كرد وزول المحتول المنظمة المحتول المنظمة المحتول المنظمة المحتول المنظمة المحتول المنظمة المنظمة

"I am" وہ پھیوں کے درمیان کہ رہی تھی۔"No you are not" سالارنے اُس کے گلامزا تارتے ہوئے تیس میز پردکھااورد کیرکو اٹھا کر گودیس بٹھالیا۔وہ باپ کی کردن بٹس بازوڈالے اُس کے ساتھ کپٹی ہوئی روری تھی جیے Spelling Beo آج ہی ہاری تھی۔ سالار کچھ کے افٹے console کرنے والے انداز پس اُسے تھیکتارہا۔

"I let you down Baba" "بھیوں کے درمیان آس نے رئیسہ کو کہتے سنا۔" بالکل بھی جیس رئیسہ "I let you down Baba" مالار نے آسے کہنا مامہ بالکل آس کے مرے کا دروازہ کھول کراندرا کی تھی اورو بیل شعفک کئی تھی سالار نے ہونوں پرانگی کے اشارے سے آسے قاموش رہنے کا کہا تھا۔





Gentlon.

# پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUBLE

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر كتاب ٹورنث سے بھى ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





کی فیک تفارلیکن و و فرق جوو و اسپند آپ بیس او را ان تینوں بیس دیکھر دی تھی اُس نے ان دونوں کو دی پر بیٹان کیا تھا۔ وہ رونے دھونے کے بعداب خاموش ہوگئ تھی مسالارنے اُسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔

"?Enough"رئیرنے کیے چرے کے ساتھ سربلایا۔ اُس کے بال ایک بار پھر بے ترتیب تھے۔ رہن ایک بار پھر ڈھیلا ہو چکا تھا۔ سالارے الگ ہوتے ہوئے اُس نے اما سرکود کھا تھا اور چسے کچھا ورٹا دم ہوئی۔ سالارنے اُسے ایک بار پھڑ ٹیمل پر بٹھا دیا۔ ''جہیں کیوں لگنا ہے وہ تین لا الدیا ہیں اور تم نیمل؟'' سالارنے اُسے بٹھانے کے بعد اُس کے کیلے گلاس اُٹھا کر نشوے اس کے تھٹے رگڑتے ہوئے اُس سے یو چھا۔

" كيوں كرده جس چيز جن حصه لينتا جي جيت جاتے جي ، جن تين جيتي -"وه ايک بار پھر رنجيده جو لگيزا مزجن جھے نياده اجتھے كريدز لينتا جي ، جن بھى اے پلس نہيں ليائتى \_ جن كوئى بھى ايبا كام بين كرسكتى جوده نين كرسكتے ليكن وه بہت سے ايسے كام كرسكتے جيں جو جن تين كرسكتى ـ " آخر سال كى وه زكي above average تقى ليكن أس كا تجزيبا excellen تقا۔

'' و نیاش مرف برمقابلہ جیننے والے lucky نیس ہوتے۔۔۔۔۔سب کھ کرجانے والے lucky نیس ہوتے۔۔۔۔الدوہوتے ہیں جنہیں یہ پیدہ کل جائے کہوہ کس کام میں اچھے ہیں اور پھروہ اُس کام میں excel کریں اور فالنوکا موں میں اٹی energy کریں۔'' وہ اب اے مجمار ہاتھار کیسہ کے تروخم میکے تقے وہ اب باپ کا چبرہ دکھے دی تھی۔

You have done exceptionally well ...... کین بی spelling be شما تفائی انجمایر فارم کرسکتی تھی وہاں پکھنے ایسے ہوں کے جوتم سے زیادہ ایتھے تھے اور انہوں نے تہمیں ہراویا ..... کین اُن درجوں بچوں کا سوچہ بنہیں تم ہرا کرفائش را کو تلے میں پنجی متی مکیادہ مجی unlucky ہیں ..... وہ کیا ہے موج لیس کہ وہ بھیشہ ہارتے رہیں گے؟'' سالاراُس سے بچ چھر ہاتھا، رئیسنے ہے اختیار سرٹنی شیں ملایا۔

ورحمین ، جریل اورعنامی میدوش ش استظ exceptiona جین رہے جتنے بہت سے دوسرے بیجے ہیں .....اس لئے بیمت کہودہ مب کر سکتے ہیں۔ "اس بارا مامد نے اُسے مجمایا ، رئیسے سر ملایا۔ بات ٹھیکٹنی ، وہ سپورش میں اچھے تھے لیکن وہ سپورش میں اپنے سکواز سے سب سے تمایاں سٹوڈنش نہیں تھے۔

ورخمبیں اب بید کھنا ہے کہم کس چیز ہیں بہت اچھا کر علی ہواور پھرخمبیں آئ چیز ہیں دل نگا کرکام کرنا ہے۔کوئی بھی کام اس لیے تیں کرنا کہ وہ جریل جمین اور عنا بیکر دہے ہیں۔" سالار نے بے صدیجیدگی ہے کہا تھا۔

" يضرورى تيس بوتا كرمرف اسعاس والاى زندگى يس بوت كام كرے كا ..... بواكام اوركاميا في توالله كى طرف سے بوتى ہے يتم دعا
كياكروكرالله تم سے بہت بوے كام كروائے اور تہيں بہت كاميا في دے۔" رئيس نے أن گلامز كو تھيك كيا جو مالار نے أے لگائے تھے۔
" تم رئيس بوتم حين ، جريل اور منامير بيس بو است اور بال تم أن سے الگ بهدا الله الله الله الله بوتا بہت المجى جيز بوتا
ہے دئير ..... اور ذند كي spelling be كا ايك مقا بليدي بوتا جس شريك فاقظ spelling كركتا تل جو يود بم خودكو spellicky اور ن





पित्रवर्गरामा

ين برunlucky مجيل ..... "وواب أس كار بن دوباره با ندهد با تعابال فيك كرت بوع-

" زندگی ش spell words کرنے کے طاوہ می بہت مارک skills چاہے .....ایک دوئیں .... 50-100 .....اور تہارے پاس
بہت مارک skills میں .....اور می آئیں گی ...skills الله a star ..... جس جگر می جادگی ، جو می کردگی ......"
رئیسرکی آٹکسیں ، چیرداور ہونٹ بیک وقت میکے تھے۔

"اور پر ہے کے معنوں میں lucky کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی انچھائی اور اخلاق لوگوں کوأے یا در کھنے پر بجبور کردے اورتم میری بہت انچھی اور بہت اخلاق والی lucky بٹی ہو۔" وہ اب بھیل سے اُتر کریا ہے کے لگے گئی ہیسے اُسے بھی آئی تھی کہ وہ اسے کیا سمجھانا چا دریا تھا۔

"Yes I am" أس نے ہوئ کرم جوشی ہے سالارے کہا اُس ہے الگ ہوکروہ امامہ کے مطلح کی .....امامہ نے اُس کی ہمتر رینوٹکال کر ایک بار پھر تھک کیں۔

سالارے کافی کا ایک سپ لیااوراً سے ادعورا چھوڑ کروہاں سے چلا گیا، آسے تا خیر ہور بی تھی۔

"بابا بھے سے خفا تو تیں ہوئے تا؟" مالار کے جانے کے بعدر نیر نے اماسے بوچھا۔" فیل خفا تین ہوئے کین تبہارے دونے س جاراد ل ذکھا۔" امامہ نے جوابا کہا۔" am so sorry Mummy اسسیس دوبارہ بھی تیں دوئل گی۔ اُس نے امامہ سے وعدہ کیا ہ امامہ نے اُسے تھیکا۔

" تم میری بهادر بنی بود.... عنایة بی کی طرح بات بات پردونے والی تو بین ..... " رئیدنے پرجش انداز ش سربالایا، اس کے مال باپ
اسے سب سے ذیادہ بہادراورا خلاق والا تھے تھاور بیا ہے پند بی بیس تھا۔ وہ بات چیت آٹھ سالدر کید کے ای پائٹس ہوگئ تھی۔ امامہ
اور سالا رکود و بارہ بھی اُس کوالی کی بات پر مجمانا نہیں پڑا تھا۔ اُسے اب یہ طرح اُتھا کہوں کی ام ش اچھی تھی کس کام ش اور محد اُس کے باپ نے اُسے کہا تھا کہ وہ اُس کے باپ نے اُسے کہا تھا کہ وہ تھا اور تھرا نی و صور پر میں اور چیز ش ضائع کرنے کے بجائے ای
ایک چیز ش کا تا۔ رئید بھی الدولان کی اس تی توریف پر ایورا اُتر نے کی جدوج بدش معروف تھی۔

#### かかかかかか

حمین سکندرکا انتخاب SPLASHE MIT پردگرام ش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سکول کے اس پردگرام کے لئے نتخب ہونے والا پہلا اور واحد پچرتھا۔ اس پردگرام کے تحت MIT ہرسال فیرمعمولی ذہانت کے حال کچر بچوں کو دنیا کی اُس ممتاز ترین ہے نیورٹی ش چند ہفتے گڑار نے اور وہاں پڑھانے والے ڈنیا کے قائل ترین اسا تذہ سے سکھنے کا موقع دیتی ۔ یہ بہترین وماخوں کو بے حدکم عمری ش ای کھو جنے ، پر کھنے اور چننے MITY کا اپنا ایک عمل تھا۔

امامداورسالار کے لئے مین سکندر کے سکول کی طرح بیاب مداعز از کی بات تھی لیکن اس کے باوجود وہ بیجائے پر کھیل سکندر کا انتخاب ہو کیا تھا فکر مند ہوئے تنے۔وہ جریل سکندر کو تن تنہا کہیں بھی سکتے تھے لیکن مین کوا کیلے اس عرض استے ہفتوں کے لئے کہیں ہیجنا ان



पश्चित्रा

ے لئے بے حدمثکل فیصلہ تھا۔ خاص طور پرامامہ کے لئے جواس دس سال کے نٹنے کوخودے الگ کر کے اس طرح اسکیے بینے پر بالکل میار نہیں تھی لیکن میسکول کا اصرارا ورحمین کی ضدیتی جس نے اُسے تھٹے ٹیکنے پر مجبود کردیا تھا۔

"جمان کی تست کوکٹرول نیں کر سکتے .....کل کیا ہونا ہے .....کس طرح ہونا ہے ....کوئی چیز ہمارے ہاتھ بیٹن ہے تو مستنقبل کے خوف کی وجہ سے آئیں گھر میں تیرٹیں کروں گا کہ دنیا آئیں کوئی تقصان نہ پنچادے۔ "سالارنے واضح طور پراُسے کہا تھا۔ "اُسے جانے دو ......و کیجھنے اور کھو جنے دود نیا کو ..... ہماری تربیت انچھی ہوگی تو کچھنیں ہوگا اسے۔ "اُس نے امامہ کوتستی دی اور وہ ہماری

"أسے جانے دو ..... و يكيف اور كو ين دود نياكو ..... بمارى تربيت المجى بموكى تو يكونين بوكاات ـ"أس في امام كوستى دى اوروه بمارى ول سے مان كئے تھى۔

حمین سکندرسا زسے دس سال کی عرض پہلی بار MIT کی دنیا کھوجنے کیا تھا .....ایک بجیب بجس اور جوش وخروش کے ساتھ۔MIT زیادہ اُسے اس بات یرا کیسا عمدت مور دی تھی کہ وہ کہیں اکیلا جارہا تھا ....کی بوے کی طرح۔

" مجھے ہرسال دہاں جاتا ہے۔"اس نے گھر آتے ہی کھانے پر ماں ہاپ کواطلاح دی تھی جنبوں نے اُس کی ہات کوزیادہ توجہ ہے ہیں سنا تھا اگر کی چیز پر سالار سکندر نے فور کیا تھا تو دہ بیتی کہ دہ استان دن اُن ہے الگ دہ ہے کہ باد جود بے مدخوش اور مطمئن تھا۔
" دنیں بی نے کسی کھی miss میں کیا ۔.... بی نے دہاں بہت انجوائے کیا۔" اُس نے اپنی از لی صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اماسد کی ایک ہات کے جواب بی اعلان کیا تھا اور دہ دونوں اسے دکھی کردہ کے تھے۔ وہ بڑا ہوتا اور ایس ہائے کو دونوں دہ کورٹ کے لیے اور دونوں کے تھے۔ وہ بڑا ہوتا اور ایس ہائے کرتا تو وہ زیادہ فورٹ کرتے کین وہ ایک بات کرتا تو وہ زیادہ فورٹ کرتے کین وہ ایک معلام میں اس قدر کمن ہوگیا تھا کہا ہے اپنے کہا کہ کی بحول کئی تھی اور دہ اپنے گھر اور کمروالوں سے معلام میں کہا تھا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی کے باوجودا نہیں بھول کیا تھا تو یہ کوئی بڑی حوصلہ افزایات نہیں تھی اُن دونوں کے لئے۔

\*\*Dounding میں کہا کہ کہا تھی تھی کوئی بڑی حوصلہ افزایات نہیں تھی اُن دونوں کے لئے۔





Pentron

"آپ کو پہت ہا با بھے اسلامال و میرمارک privilage ملیں گی جب میں وہاں جا کال گا پر اُسے اسلامال اُسے بھی زیادہ ......پر اُس سے اسلامال اُس سے بھی زیادہ۔"وہ بے صا بکساموٹ سے اُن دونوں کو بتار ہاتھا جیسے وہ یہ پلان خودی کرے آیا تھا کیا ہے اب وہاں ہرمال جانا تھا۔

"آپ کو پہتے ہیں MIT کے کی Summer program کے لئے المائی کروں تو بھے enrol کرلیں کے وہ اور جھے کوئی فیس فیس لیس کے بلکہ جھے وہاں سب پچوفری ملے گا۔" اُس کا خیال تھا اُس کے مال باپ اس فیر پر اُس کی طرح ایک بلا بھڑ ہوجا کی کے ۔۔۔۔۔ووا کیما پجٹرٹیس ہوئے تھے، وو موج میں پڑ کئے تھے ۔۔۔۔۔

" توبابا آپ جھے برسال وہاں بھیجا کریں کے تا؟" اس نے بالآخرسالارے کہا۔ووجیے آتے بی جانے کی یعین دہائی جائی تھا۔ "اکلاسال بہت دورہے مین ..... جب اکلاسال آئے گا تو دیکھا جائے گا۔" سالارنے کول مول انداز میں اُس کی ہائے کا جواب دیے ہوئے کہا۔

" ليكن يمين بالنك توابحى سے كرنى جائے" ووقين كود كيدكرره كيا تھا۔وه كيلى باركام كو بلان كرنے كى بات كرر باتھا، بيأس ننے وجن ير MIT كا يبلا اثر تھا۔

#### をなるるるる

"آپ کیا ڈھویڈرے ہیں پاپا؟" سالار نے بے صدری ہے سکندر طان ہے ہو چھا تھا وہ دو کھنے ہے اُن کے پاس بیٹایا تمل کرنے ہے زیادہ اُن کی یا تھی تن رہا تھا ان کی گفتگویٹل اس اٹرائمنر جھکنے لگا تھا ...... وہ جملوں کے درمیان رک کرکی لفظ کو یا دشآنے پر گڑ ہوائے اُنے ہے۔
اُنجے جسلاتے .....اور بھول جاتے .....اور بھر دہ ہات کرتے کرتے اٹھ کر کمرے شی ادھرادھ جاتے ہوئے جے ہیں اٹھا اٹھا کرد کھنے کے بچھے ہیں جسے اُندی کی چیز کی طاش تھی ۔ سالارتے اُندی بالا تحرفوک کر بوچھ تی لیا تھا۔
اگھ تھے ہوں جسے اُندی کی چیز کی طاش تھی ۔ سالارتے اُندی بالا تحرفوک کر بوچھ تی لیا تھا۔
"کمی رکھا تھا۔" انہوں نے سالار کے جو اب میں کہا ، وہ اپنے بیٹر کے سائیڈ جبل کے پاس کھڑے ہے۔ سالار بہت دور صوفہ پر بیٹھا ہوا

"كيا؟" سالار في كريدا "اكيسكار باكس كامران في بيجا تفاوى وكها ناجا بتا تفاتهيس "انبول في بصدا يكما يُخذا بما أن اور ايك بار يحر تلاش شروع كردى سكار باكس جهو في چيزيس تفاوه اس كه باوجوداً سے يجيا شاا شاكر وحو قدر سے تھے۔ يدييس اُس وقت ان





کے ذہن میں دھونڈتے والی چیز کی کوئی شکل بھی تی پائیس۔وہ الزائمرے اُس مریض کوئیلی باراس حالت میں مرض کے اثر ات کے ماتھ و کھید ہاتھا.....جواُس کا باب تھا۔

" يا يا انتركام باس كة ربيد بلاكس " مالارة مائيز فيل يريز التركام كاريسيورا شات موع باب عكما

"اس سده فین آتا۔" انبول نے جوابا کہااوردوبارہ اُسے وازی لگانے کے دوایک سانس میں جے وازی دےدہ خے اُن کے کے مراس وقت دو طازم موجودین تھا، وہ چھٹی پر تھااور سالار بیجان تھا۔ وہ اُن اک پرانا طازم تھا، اُسے لگا اُسے باپ کی مدور نی علاقے ہے۔ طازم کو ثود بلانا جا ہے۔

اس نے اُنہیں بھیشہ بےصد محت منداور میات و چو بندد یکھا تھا۔وہ ایک شین کی طرح کام کرتے رہے تھے ماری زندگی .....اور کام اُن کی زندگی کی سب سے پہندیدہ تفرح تھی اور اب وہ بڑی در تک گھر تک تھدود ہو گئے تھے۔ کھریش سکندر عثمان اور نوکروں کے علاوہ کوئی نیس تھا۔

اسلام آبادیں بی تیم مسالار کابزا ہوائی اپنی قبلی کے ساتھ اپنے گھریں رہتا تھا۔ وہ سکندر میان اور طبیہ کواپنے ساتھ تور کھنے پر میار تھا لیکن وہ اس کے بیوی بیچ سکندر مین کس کی سی انے گھریٹی شفٹ ہونے پر تیارٹیش تھا ور طبیہ اور سکندر میان اپنا گھرچھوڈ کر بیٹے کے گھرٹیس جانا چاہتے تھے۔ سالار سیت سکندر کے تیوں بیٹے بیرون ملک تھے بیٹی کرا چی .....و گھر جو کسی زمانے بیس افراد خاند کی چہل پہل سے موجی تھا آب خالی ہوچکا تھا۔

سالار پہلی بارسکندر عنان کی بیاری کے اعشاف پر بھی بے صداب سیٹ ہوا تھا۔ وہ اکشاف اُس پر اُس کی سرچری کے تی مینوں بعد ہوا تھا اور وہ بھی بے صدا تفاقی انداز علی جب سکندر عنان اسپنے ایک طبنی سوائنے کے لئے اسریکہ محتے تھے اور سالا رکواُن کی بیاری کی تنصیلات کا پہنہ چلا





"آپ نے بھے کول نیس بتایا؟" اُس نے سکندر مٹان سے شکایت کی تنہوں نے جوابالا پرواا نداز میں ہتے ہوئے کہا تھا۔ "کیابتا تایار..... جھےا پی بیاری سے زیادہ تمہاری بیاری کا ڈ کھے ہے..... میں 70 کا ہو چکا ہوں.....کوئی بیاری ہون ہو کتنا جیوں گا میں؟ اور اس عمر میں الزائمر کے بغیر بھی بچھ یا ذمیس رہتا انسان کو۔"ووا پی بیاری کو معمول بنا کر پیش کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ایے جیسے بیکوئی چز بی نہیں تھی۔

اوراب وی بیاری اُس کے سامنے اُس کے باپ کی بادواشت کو کمس کی طرح کھانے گئی تھی۔

زندگی بجیب شے ہانسان اس کے طویل ہونے کی دعا بھی کرتا ہاوراس کی طوالت کے اثر ات سے درتا بھی ہے۔

سكندرعتان الجى تكسيل فون دُهو شرت جارب تے ....سالار نے فون اُشاكرا بيناب كے باتھ ش دے ديا۔

"اده .....ا جما ..... بال .... بدم الله "انبول فون باته من ليا محرسوف الك في كسليا تا الله

"بينون كس اليدويا بتم في السين من في الكافعاكيا؟" وواب أس من يو چورب عند كوئى چزمالار كم علق من كولدين كريسنى -

وونيس ....بسيس يس دينا جاور بافغا آپ كو- وه كت بوت يك دم أخدكيا ـ وه باب كسامندونانيس جابتا قاء

" تم اتی جلدی جارے ہو ..... کیااور تین بیٹو مے؟" وہ جیسے مایوں ہوئے تھے۔" بیٹوں گا ..... بھوڑی دیرتک آتا ہوں۔" وہ اُن سے

نظرين چرا تا محر الى آوازيس كبتا بواو بال عي كل ميا تعار

かかかかかか

"امامة مجول كساته بإكستان شفت موجاك" أس رات أس في إلا خرا تظاركي بغيره وطل المدكم الصفي في كرد يا تعادا مدكواس كى بات مجديس ى نبيس آئي تقي -

" كيامطلب؟"" على جابتا بول تم حين عنايداور كيسكما ته ياكتنان آجاد .... عير عيرت ويرى ضرورت بيش أن كياس





جیں تخبر سکالیکن میں آئیں اس حالت میں اکیلا بھی تیں چھوڑ سکا .....تم نے دیکھا ہے پاپاکو ..... وہ بے صدر نجیدہ تھا۔
" ہم آئیں اپنے پاس دکھ کے ہیں دہاں امریکہ میں ..... امامہ نے جیسے ایک جو یز ہیں کرنے کی کوشش کی تھی۔
" دو یہ گھرٹیں چھوڑیں کے اور میں اس عمر میں آئیں اور اپ سیٹ کرنا نہیں چاہتا ہے گوگ یہاں شفٹ ہوجا کہ ..... میں آتا جا تارہوں گا ..... جریل دیے بھی یو غور ٹی میں ہے، اُسے گھر کی ضرورت ٹیس ہے اور میں آو امریکہ میں بھی سمزی کرتا رہتا ہوں زیادہ ..... جھے دہاں جبلی جبر یہ نے بیٹ کے بونے نہیں جو نے سے ذیادہ فرق میں پڑتا۔" وہ اُس سے نظریں ملائے بغیر کہد ہاتھا۔ اماما اس کا چیرود کھی رہی وہ سب بھی اس طرح آسان بنا کرچیش کر رہاتھا جیسے یکوئی مسئلہ بی ٹیس تھا۔.... ومنٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکا تھا۔

"" تمبارے اپنے بیزش مجی ہیں یہاں .....و بھی بہت بوڑھے ہیں .....تم یہاں رہوگی آوان سب کی دیکے بھال کرسکوگی ..... ووأس سے کہد ہاتفا۔ امامہ نے پچھ تھی ہے اُس سے کہا۔

" تم يرس مر عدير ش كے لئے بين كرد ب مالاد ....اى لئے ان كا حوالدنددو\_"

"تم أن ك ياس د بنائيس جائى كيا؟" سالار في جواياس على اليسايوهل بليك يل كرف كوشش كى -

"تم ان كے بارے من اكر مندنيل بوتى كيا؟ أنيس اس عرض دكير بھال كا ضرورت ہوكى .....كو لَى 24 محض ما تھ شدہ چند كھنے ہى رہے كيان حال چال ہو چينے والا ہو۔" وہ كهدم اقعاد اپنے ميزش كى بات كرنے سے ذياوہ أس كے بيزش كى بات كرد ہا تھا۔ امامہ كو تُرا لگا.....أے اس جذباتى بليك ميانگ كى ضرورت نين تھى۔

"سالارات سالول ملى ميم ميليم نه مير مدين ش كاو كيه بهال كوايشوبنا كر جھے پاكستان ميں ركھنے كى بات نبيس كى .....آج بھى أن كو ايشوند بناك" ودكيم بغير نبيس رو كي تھى ۔

'' ہاں نیس کی تھی کیوں کر آج سے پہلے میں نے بھی اپنے ویڑش کا بیعال بھی نیس دیکھا تھا۔'' اُس نے جوایا کہاوہ قائل نیس ہوئی۔ '' جھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' اُس نے ای اعماز میں کہا تھا۔





"جہیں بری خرورت ہے سالار .....ا کیلیٹم کیے رہو گے؟" وواُسے کہدری تھی۔" بٹی رولوں گاامام..... ہم جانتی ہو بٹی کام بٹ مصروف رہتا ہوں تو جھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔" بید کی تھالیکن اُس کویش کہنا چاہیے تھا۔ امد ہرٹ ہو کی تھی وہ پھے بول ٹیس کی اُس کی آتھیں آنسووں سے بل میں بھرگئے تھیں۔ سالا راُس کے برابر صوفہ پر بیٹھا تھا اُس نے امامہ سے نظر ہی بڑانے کی کوشش کی تھی نہیں جماسکا۔

" زندگی میں انسان صرف اپنی ضرور توں کے بارے میں سوچنار ہے تو خود غرض ہوجا تا ہے۔" اُس نے امامہ کوجیسے وضاحت ایک فلائق میں لیٹ کرچیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل جیس ہوئی۔

" تم بین سوچے کرتم بھی افررٹر فینٹ ہوتہیں بھی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہے۔" وہ جیسے أسے یا دولا رہی تھی بیاری کا نام لئے بغیر کدائے بھی کسی تناردار کی ضرورت تھی۔

"رِانی بات ہوگئ امد..... بی فیک ہوں پانچ سال سے اس بیاری کے ساتھ وزندگی گزارد ہا ہوں..... کچھٹیں ہونا چھے۔"اس نے جیے امامہ کے خدشات دیوار پر بڑھ کرہمی پھونک سے آئیں اڑا ایا تھا۔

" یس پاپاکواس حال یس بیهان اس طرح نیس چهود سکنا توکرون سے سر پر ..... یس تا بیان کوان سے پاس دکھنا چاہتا ہوں ایکن بیس تیس تین کواکیلا بیبان نیس دکھ سکنا اس لئے تبہاری ضرورت ہے اس کھر کو .....تم است reques سمجھو ..... خود فرضی یا پھراصرار .....کین یس چاہتا ہول تم پاکستان آجا کا ..... بیبان اس کھریں۔" اس نے سالار کی آواز اور آ کھوں ہیں دنجیدگی دیکھی تھی۔

"میرے لئے تمہارے بغیر رہنا ہے صدمشکل ہے ..... بش عادی ہوگیا ہوں تمہارا بچوں کا ..... کھرے آ رام کا ..... کی م حدا حسانات ہیں ہم پر .... صرف جھ پر بی تیس ہم دونوں پر ..... بٹس اپنی comfort کو اُن کی comfort کے لئے چھوڑنے کا حوصلہ کہ تا ہوں ..... پفرش ہے جھ پر۔ " وہ جو پچھاس سے کہ رہا تھا وہ مشورہ اور رائے تیس تھی نہ بی درخواست ..... وہ فیصلہ تھا جو وہ کرچکا تھا اور اب صرف اُسے سنار ما تھا۔

وہ اُس کا چیرہ دیکھتی روگئی ، وہ غلامیس کیدر ہاتھا لیکن غلاوتت پر کیدرہاتھا۔وہ اُس سے قربانی ما تک رہاتھا لیکن بہت یوی ما تک رہاتھا۔وہ کچوچی کے بخیرائس کے پاس سے اُٹھ کی تھی۔و sain نیس تھی لیکن سے بات سالارکو بچھٹیس آئی تھی۔

かかかかかかか

دوہ منتوں کے بعد اسریک والی جاتے ہوئے سالار نے سکندر منان کواینے نیسلے کے بارے میں بتایا تھا، وہ خوش نیس ہوئے تھے۔ " جیس بے وقونی کی بات ہے ہے .....اما مداور بچوں کو یہاں شفٹ کرنا ..... "انہوں نے فوری طور پر کہا تھا۔" ان کی سنڈیز کا ہرج ہوگا اور





# پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUBLE

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر كتاب ٹورنث سے بھى ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





یہاں لاکوں رہے ہوائیس تک کیا بنتی ہے؟" سالار نے انہیں پیش بتایا تھا کدوہ اُن کے لئے کرد ہاتھا بیس۔ "بس پاپا .....وہال مشکل ہور ہاہے سب کچے manag کرتا ..... مالی طور پر۔" اُس نے باپ سے جموث بولاوہ انہیں زیرا حسان کرتا تہیں جا بتا تھا۔

"يہت زياده بوتے جارب ين وہاں اخراجات ..... Saving بالكل نيس بورى ..... يہاں بكور مدري كو تعور ايہت save كريس مريم ـ"أس نے ب صدروانى سے سكندر مثمان سے كہا۔

" ليكن تم لا كهدب تن SIF بهت كامياب ب .... تبهارا يكي بهت امجهاب" وه يكوم وش بوت\_

"بال دوآو بهت الجها جارباب أس كيوال بسمائل فين بي فيح ..... يكن بر saving فين مو يارى، كار يجيال بدى بورى بيل ا ش جاه ربابول يكومال باكستان ش ربيل بي ويليوزكا بيد بويكر لے جاؤل أنيل " أس ف است بهانے كو يكواضا في سهار سدد ب سكندر عثمان الجمي مي يورى طرح قال فين بوت تھ۔

ودتم اسكيكيسيد موسكرمالار دستمهارا الجى علاج مور باب سيوى بول بحراب كيفيرو بالكون خيال رسك كاتمهارا" وه الي تشويش كا ظهار مررب شف-

" میں موج رہا ہوں میرے پاس جوا کا کانٹ میں می کھے رقم ہے وہ مہیں دے دوں تا کہ مہیں اگر کوئی فانظل مسئلہ ہے تو ..... " سالارنے اُن کی بات کاٹ دی۔

"بى پاپا .....ابنى ....."اى نى باپ كى باقى كى لالى قار"اب اور كى نى .....كتاكرى كة بىرے كى؟ جمي كى كى كرنے ديں .....احدان بيس كرسكا تو حق مى اواكر نے وي جميے۔"أس نے جيب بيلى سے باپ سے كيا۔

" مجھے تباری قررے گے۔" سالارنے ایک بار چران کی بات کاشتے ہوئے کہا" مجھے بھی آپ کی قرریتی ہے پایا ....."

''اس لئے رکھنا جا ہے ہوان سب کو یہاں؟'' سکندر عثان جیسے یو جد گئے تھے۔'' آپ جو جائے بھے لیں۔''' میں اور طبیہ بالکل ٹھیک ہیں پرانے طازم ہیں ہمارے پاس وفا وار ۔۔۔۔ سب ٹھیک ہے تم میری دجہ سے بیمت کرو۔'' وہ اب بھی مینا رئیس تھے، اولا دیرانہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا احسان لینے کی عادت بی ٹیس تھی انہیں اوروہ بھی عمر کے اس حقہ ہیں ۔۔۔۔ بے صدخواہش ہونے کے باوجود ۔۔۔۔ بجورہوجانے کے باوجود ۔۔۔۔ سکندرعثان اولا دکوائی وجہ سے تکلیف ہیں ٹیس ڈالنا جا ہے تھے۔

"تمبارے بچوں اور بیوی کوتمبارے پاس رہنا جا ہے سالار ..... تم زبردی آئیس یہاں مت رکھوو ..... بھرے اور طیبہ کے لئے بس۔ "انبوں نے جیسے سالا رکو مجمانے کی کوشش کی۔

"زيردى دى دى دورايا باك كى موضى سى د كاد با بول .....و ديهان آكر بميشة فوش بوت رب ين اب بحى خوش بول كى ....."





Registori

## أس في باب كرست مون است اعداد ومح ديس تقاباب كاتجرب كتنادرست موف والاتعا

#### かかかかかかか

" بین پاکستان بین جا ک گا۔" پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے ذیا وہ کالفت جمین سکندر کی طرف سے آئی تھی اور پر کالفت صرف سالار کے لئے بی بین امامہ کے لئے بھی خلاف تو تع تھی۔ وہ ہیشہ پاکستان جانے کے لئے ہیشہ تیار دہتا تھا ..... دادا کے ساتھ اُس کی بنتی بھی بہت تھی اوروہ دادی کالا ڈلا بھی تھا ..... پاکستان بیں اُسے بڑی attractions کھتی تھیں اور اب یک بیک مستقل طور پر پاکستان جاکر رہنے پر سب سے ذیادہ احتراضات اُس نے کیے ہے۔

" بیٹادادااوردادی بوڑھے ہو مجھے ہیں تم نے دیکھاوہ بیار بھی تھے.....اٹیس caro کی ضرورت ہے۔" امامہ نے اُسے مجھانے کی کوشش کی تھی۔

"أن ك يا ت servants إن ووأن كا المجى طرح خيال ركه كت بي \_"ووبالكل قائل بوت بغير يولا\_

"Servants أن كى الجيمى كيئرنيس كريكة \_" المامد في جواباً كبا" أب أنيس اولذ موم بيني وي \_" ووأس معاشر مع كالجيرة فأى معاشر معاشر ما يوم ليكن ملي منار باتفا \_

"کلکوہم بھی یوڑھے ہوجا کیں کے توتم ہمیں بھی اولڈ ہوم میں بھیج دو کے۔"امامہ نے بچھنا خوش ہوتے ہوئے اُس سے کہا۔ "آپ اُنیس بیال لے آئیں۔" جمین نے مال کی تنگلی وحسوس کیا۔

"وه يبال بين تا عاسة وه اينا كمريس جوزنا عاسية "اماسة أس عكما-

" پھرہم بھی اپنا گھر کیوں چھوڑی ہیں اپناسکول کیوں چھوڑوں؟" وہ دنیا کے دی ذبین ترین دماغوں میں سے ایک تھا .....قلط ہائے بیس کہد ہاتھا .... Rationally ہائے کرد ہاتھا ..... وماغ کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ وہ عقل سے موچنا ہے ول سے بین " بیدہا را گھرٹیں ہے جمین .....کرائے کا ہے، ہم صرف یہاں رہ دہ ہیں اور جب ہم سب پاکستان سطے جا کمیں کے قوابا اور جریل اس کھر کوچھوڑ دیں کے کیوں کہانیں استے بڑے گھر کی ضرورے نہیں ہوگی ..... جریل و یہے بھی یو ندرش میں ہے .... جہارے ہا باغویارک شفٹ ہونا چا ہے ہیں۔ "اماما ہے کہتی جل کھی گے۔

"جريل ياكتان يس جائكا؟" جمين ني يوجها-

" بنیل تنبارے بابا أساس لئے پاکستان بھیجنائیں جاہتے کوں کدوہ یو بنورٹی میں ہائی کی منڈیز متاثر ہوں گی۔" اماسے أ سمجایا۔

"میری بھی تو ہوں گی ، جھے بھی ہرسال MIT جاتا ہے ، ہیں کیسے جا دُل گا۔" وہ تھا ہوا تھا اور بے چین بھی اُسے اپنا سمر پردگرام خطرے میں پڑتا دیکھا تھا۔

" تم الجى سكول يس بو ..... جريل يو يتورش يس ب ..... اور ياكتان يس بهت التصسكوري بي تم cover كراو يحسب كي ..... جريل



Regular

نہیں کر سکے گا اُے آ کے میڈیسن پڑھنی ہے .... "اماماً عاون اوسے کی کوشش کردی تھی جومین کے دماغ میں نہیں بیٹے دی تھی۔ "That's not fair Mummy" حين في دونوك اعداز على كها-

"أكر جريل ياكستان فيس جائي الويس محي فيس جاؤل كا ..... مجيه MIT جانا ہے" وه واضح طور ير بغاوت كرر باقفا۔ "فحك بتم مت جاد .... ين عنايداور رئيس بطي جات بين تم يهال ربنا الني بايك ياس "امد في يك دم أس بحث كرنابند كردياتخار

"بيتبارے بابا كاسم باور بم سباس كومانيس كے .... تم disobey كرنا جاہتے بولو تمبارى مرضى ، من تمبير، مجورتيس كرول كى \_" المدكيتي بوئے وہاں سے اُٹھ كر جلى كئ تھى۔ دُنيا كے وہ دو بہترين د ماغ ايك دوسرے كے بالمقائل آ مجے تھے۔

(بانى آئنده ماه انشاالله)





قسط نمبر 20

#### ابدأابدا

"تم پاکستان نہیں جانا چاہتے حمین؟" اُس رات سالار نے حمین کو بٹھا کر یو چھاتھا۔ امامہ نے اُسے ڈنر سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔

" نہیں۔" حمین نے باپ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔"اور کوئی بھی جانا نہیں چاہتا۔"اُس نے مزید تبصره کیا۔"میں کسی اور کی نہیں صرف تمہاری بات کر رہاہوں۔"سالارنے اُسے ٹوک دیا، حمین سر جھکائے چند کھے خاموش بیٹےار ہا پھر اُس نے سر اُٹھا کر باپ کو دیکھااور نفی میں سر ہلا دیا۔

"وجه؟"سالارنے اُسی انداز میں کہا۔

"بہت ساری ہیں۔"اُس نے بے حد مستخکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔

"کسی بھی کام کو کرنے یانہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں اس لئے تم صرف وجہ بتاؤ بہانے نہیں۔"سالارنے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کے ذخیر وَالفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا۔ حمین اس میٹنگ کے لئے پہلے سے تیّار تھااور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھاخاصاو قت صرف کر چکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیر و پر کھٹر اکر دیا تھا۔

" میں پاکستان میں adjust نہیں ہو سکتا۔ " حمین نے بالآخروہ ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ " اگر تم کا نگو میں adjust ہوسکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤگے ...افریقہ سے زیادہ برانہیں "سالارنے اُسی انداز میں کہا" تب میں جھوٹا تھا" حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔

"تم اب بھی چھوٹے ہی ہو۔ "سالارنے بات کاٹی۔ "لیکن میں بڑا ہور ہاہوں۔ "حمین نے جیسے اعتراض کیا" اُس میں کافی time کافی علیہ کودیکھ کر کافی علیہ کا نے کم از کم پچیس سال۔ "سالارنے بے حد سنجید گی سے اُسے tease کیاوہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔

"I am serious Baba" اُس نے سالار کی بات سے محفوظ ہوئے بغیر کہا" میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ It's not a good idea for Mummy either "وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصر ہ کررہا تھا۔

سالار خاموشی سے اُس کی بات سُن رہاتھا۔

"مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے۔۔ میں وہاں holidays پر جاسکتا ہوں ہمیشہ کے لئے نہیں۔"وہ بالکل امریکی انداز میں بے حد صاف گوئی سے باپ کو بتار ہاتھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں۔

"چند سالوں کی بات ہے حمین اُس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤگے کہ امریکہ میں واپس آکر کہیں بھی پڑھ سکو۔" سالارنے اُس کی بات کے جو اب میں کہا، وہ گیارہ سال کا بچتہ باپ کو بے حد مدلّل دلائل دینے کی کوشش کررہا تھا۔

"چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔"اُس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔

"توتم یہ قربانی نہیں دوگے؟" سالارنے اس باربات بدلی۔" جبریل بھی تودے سکتاہے قربانی... آپ بھی تودے سکتے ہیں... میں ہی کیوں؟"اُس نے جواباًاُسی انداز میں کہا۔

دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کر اُن سے financial deals کرنااور بات تھی... اُن کے سوالات اور اعتراضات کے انبار کوسمیٹنا آسان کام تھا... اپنے گیارہ سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنازیادہ مشکل تھا کہ وہ وہ قربانی کیوں دے جو اُس کا بھائی نہیں دے رہا تھا... اُس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا... پھر وہ کیوں؟

اور اس کیوں کاجواب فار مولوں اور equations میں نہیں ملتا تھا، صرف اُن اخلاقی اقد ار میں ملتا تھا جن سے اُس نے اپنی اولا دکی تربیت کی تھی لیکن اس کے باوجو د اُس کی اولا د اُس سے یہ سوال کر رہی تھی۔

"تم جانتے ہو تمہارے دادا کوالزائمرہے،وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو... تم سے انہیں زیادہ محبت ہے اس لئے میں چاہتا تھاتم اُن کے پاس رہو۔"سالارنے جیسے وہ جو اب ڈھونڈ ناشر وع کیے جن سے وہ اسے سمجھا پاتا۔

"ویسے بھی جب تمہاری ممی، عنابہ اور رئیسہ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گے ؟گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لئے کوئی نہیں ہو گا۔"سالارنے کہنا شروع کیا۔

"I can take care of myself" حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہاتھا۔" میں اتنا جھوٹا نہیں ہوں بابا... میں الکیارہ سکتا ہوں۔ آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر میں کسی relative کے پاس بھی رہ سکتا ہوں۔" اُس نے سالار کے سامنے ایک کے بعد ایک solutionsر کھنا نثر وع کیا۔

"اُن میں سے ایک بھی option میرے لئے قابلِ قبول نہیں ہے، تمہیں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے۔"سالار نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا۔

"آپ مجھ میں اور جبریل میں فرق کیوں کرتے ہیں بابا؟"اُس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھما کرر کھ دیا تھا۔اس نے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اُس سے ایساسوال یا ایسی شکایت کی تھی۔

"فرق...؟ تم اس فرق کو define کر سکتے ہو؟ "سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔وہ سمجھتا تھااُسے پانچ منٹ لگنے والے تھے زیادہ سے زیادہ اُسے سمجھانے میں اور اب جیسے یہ ایک پینیڈورہ باکس ہی کھلنے لگا تھا۔

society.com http://Paksociety.com http://Paksociety.com

"آپ جبریل کو مجھ سے بہتر سبجھتے ہیں۔"اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے پھر کچھ دیر بعد سالارنے اُس سے کہا۔

"اور میں اُسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں؟"وہ جیسے اُس کے اس الزام کی بھی وضاحت چاہتا تھا۔

"كيول كه وه حافظ قر آن ہے... ميں نہيں ہول۔"بے حدروانی سے كہے گئے اس جملے نے سالار كو فريز كيا تھا... وہ واقعی پينيڈ ورہ باكس ہى كھول ببيٹا تھاليكن بہت غلط حوالے سے۔

وہ باغی نہیں تھا..نہ ہی بدتمیز نہ ہی بدلحاظ، لیکن وہ جو سوچتا اور محسوس کرتا تھاوہ کہہ دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار کو لگاوہ سکندر عثمان تھااور اپنے سامنے آن بیٹھا تھا...لاجو اب...ب بس... تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہر اتی تھی لیکن اپنی مرضی کے وقت پر۔

" تنهمیں جریل برالگتاہے؟" سالارنے بے حد مدہم آواز میں اُس سے پوچھا۔ "He is my only brother... مجھے وہ کیسے بُرالگ سکتاہے، لیکن مجھے آپ لو گوں کا یہ attitude چھا نہیں لگتا... "حمین کو یہ شکایت کب سے ہونی نثر وع ہوئی تھی اُس کا اندازہ سالار کو نہیں ہوا۔ لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔

"ایسانہیں ہے حمین۔"اُس نے بالآخر حمین سے کہاوہ اپنے سلیپنگ سوٹ کے پاجامے کو گھٹے سے رگڑر ہاتھا جیسے اُس میں سوراخ ہی کر دیناچا ہتا ہو۔

"بابا... میں آ جاؤں؟"وہ جبریل تھاجو دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہواتھا... گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا۔ سالار اور حمین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کچھ جزبز ہوئے تھے۔

"ہاں آ جاؤ۔" سالارنے اُس سے کہا، وہ اندر آ کر حمین کے برابر میں صوفہ پر بیٹھ گیا پھر اُس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اُس سے نظریں نہیں ملار ہاتھا پھر اُس نے باپ سے کہا۔ "داداکے پاس میں پاکستان چلاجا تا ہوں... میں زیادہ انچھے طریقے سے اُن کی دیکھ بھال کر سکوں گا" کمرے میں عجیب خاموشی چھائی تھی نہ سالار کچھ کہہ سکا،نہ حمین کچھ بول سکا تھا۔ اُن دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن جبریل پھر میں تعین آیا تھا۔ اُن دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن جبریل پھر میں تعیناً یہ گفتگو سُن کر ہی آیا تھا۔

"ممی اور حمین پہیں رہیں آپ کے پاس... میں اکیلے بھی اُن کو سنجال سکتا ہوں۔"وہ ہمیشہ کی طرح مدہم مستحکم آواز سریاں

"پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لئے کم وقت لگتاہے۔ یونیورسٹی کاسال ضائع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ "وہ اتنے آرام سے کہہ رہاتھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا... جبریل ایساہی تھا، کسی panic کے بغیر مسئلے کا حل زکالنے والا۔

"میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبریل۔"سالارنے اُسے در میان میں ہی ٹوک دیا۔

" میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بابا... میری ذمّہ داری سب سے زیادہ ہے... حمین کو آپ بہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں... اور میں بیہ سب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خفگی نہیں ہے۔ "جبریل نے سالار کے ٹو کنے کے باوجو د

اُس ہے کہااور اُٹھ کھڑا ہوا۔

اُس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سالاراور حمین خاموش ہی بیٹے رہے تھے وہ بے حد awkward صورت حال تھی جس کاسامناان دونوں نے چند لمحے پہلے کیا تھا۔

"میرے اور امامہ کے لئے تم میں اور جبریل میں کوئی فرق نہیں...اُسے قر آن پاک حفظ کرنے کے لئے عزت دیتے ہیں لیکن تم تینوں پر اُسے برتری نہیں دیتے اس لئے یہ تبھی مت سمجھنا کہ ہم دونوں تم چاروں میں کوئی تفریق کریں گے۔"سالارنے بہت لمبی خاموشی کے بعد اُس سے کہنا شروع کیا تھا۔

"تمہارے دا دامیری ذمّہ داری ہیں اور میر اخیال تھامیں اپنی ذمّہ داری تمہارے اور جبریل کے ساتھ بانٹ سکتا تھا... اس لئے یہ کوشش کی ... لیکن تم پر زبر دستی نہیں کروں گامیں ... تم نہیں جاناچاہتے، مت جاؤ۔ "

سالار اُس سے کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا، حمین وہیں بیٹھار ہا... سر جھکائے...خاموش... سوچتے ہوئے۔

\* \* \* \* \* \*

"I hope you are not upset with me جریل سٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہاتھا جب اُس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے در میان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمین بستر پر جاکر لیٹا اُسے دیکھتارہا۔ پھر اُس نے بالآخر اُسے مخاطب کیا تھا۔

"!Upset" جبریل نے پلٹ کراُسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا" کیوں؟" حمین اُٹھ کر بیٹھ گیابڑے مختاط انداز میں اُس نے گفتگو کا آغاز کیا۔

"تم نے ہماری باتیں سُنی تھیں؟"وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے جبریل اُسے دیکھتار ہا، پھر اُس نے سر ہلاتے ہوئے کہا"ہاں "حمین کے تاثرات بدلے۔ ہلکی شر مندگی نے اُسے جیسے کچھ اور defensive کیا تھا۔

"اسی لئے پوچھ رہاتھاتم مجھ سے خفاتو نہیں ہونا؟" حمین نے اب اپنے جملے کو ذراسابدلا۔" نہیں "جبریل نے اُسی انداز میں کہا۔ حمین اپنے بستر سے اُٹھ کر اُس کے قریب آکر کھڑ اہو گیا۔"لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی۔" جبریل نے اُس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمین اب سٹڑی ٹیبل سے بیشت ٹکائے کھڑ اتھا۔

Trust me I have ... "تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کر تاہوں... I didn't mean that ... nothing against you... "حمین نے جیسے اُسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ "I know it ...." جبریل نے نرمی سے اُسے ٹو کا اور اُس کا بازو ملکے سے تھیتھیایا" کیکن تمہیں بابا سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ".... have been shockedHe must... جبریل اب اُسے سمجھار ہاتھا۔ "تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں... فرق کرتے ہیں؟" وہ اُس سے کہہ رہاتھا" جبکہ مجھے لگتا تھاوہ تمہیں زیادہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں... فرق کرتے ہیں؟" وہ اُس سے کہہ رہاتھا" جبکہ مجھے لگتا تھاوہ تمہیں زیادہ م

importance ویتے ہیں۔ "جبریل نے جو ابا اُسے کہا تھا..."کافی سال ایسے ہی لگتار ہا..."جبریل نے جیسے بات ادھوری جیوڑی، حمین نے پچھ تجسس سے کریدا" پھر ؟"" پھر میں بڑا ہو گیا۔ "وہ مسکر ایا تھا... And I realized..."کہ ایسا نہیں ہے۔ "وہ کہہ رہا تھا" بچھ qualities کو وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں بچھ تم میں، لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کہمی فرق نہیں کیا، اگر کیا بھی ہو گا تو اُس کی کوئی وجہ ہوگی۔ "وہ اُس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی ہی کی طرح اُسے سمجھا رہا تھا۔ حمین خامو شی سے بات سن رہا تھا۔ جب اُس نے بات ختم کی تو حمین نے اُس سے کہا۔

"میں بیہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یو نیورسٹی حجورٹر کر پاکستان جاؤ... میں اتنا selfish نہیں ہوں..."وہ جیسے اُسے صفائی دینے کی کوشش کررہاتھا" I just want to stay here "اُس نے جبریل سے کہا تھا۔

"تمہیں کوئی selfish سمجھ بھی نہیں رہا حمین ... تمہاری چوائس کی بات ہے اور باباس لئے تمہیں سمجھانے کی کوشش کررہے تھے کیوں کہ تم چھوٹے ہواور یہاں تم اکیلے نہیں رہ سکتے ... بابا بہت بزی ہیں، کئی بار کئی گئی دن گھر نہیں آ پاتے ... تم اکیلے کیسے رہوگے اُن کے ساتھ ... صرف اس لئے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ ... "اُس نے جبریل کی بات کاٹ دی اور بے حد ہلکی لیکن مستقام آ واز میں اُس سے کہا۔

I don't want you to go to Pakistan ... "تمہاری سٹریز متاثر ہوں گی... میں چلاجاؤں گا... حالا نکہ میں خوش نہیں ہوں لیکن مجھے لگتاہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں stay نہیں کر سکتا۔ "وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبریل کولگاوہ کچھ اُلجھا ہوا تھا... جبریل اُسے لیٹتے ہوئے دیکھتار ہا پھر اُس نے حمین سے کہا۔

## "چندسالوں کی بات ہے حمین... پھر بابا تمہیں

بھی واپس امریکہ بلالیں گے You can pursue your dreams جبریل نے جیسے اُسے تستی دینے کی کوشش کی۔

"I don't dream much..."اُس نے جواباً چادر اپنے اوپر تھینچتے ہوئے کہا تھا... جبریل اُسے دیکھ کررہ گیا... حمین کے دماغ میں کیا تھااُسے بو جھنابڑامشکل تھا، صرف دوسروں کے لئے ہی نہیں، شاید اُس کے اپنے لئے بھی۔

جبریل ایک بار پھر اپنی سٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھاوہ اُس ویک اینڈ پر گھر آیا ہوا تھااب اُسے کل پھرواپس جانا تھا، اُس کا اگلاسمسٹر شروع ہونے والا تھا۔

"Who will stay with Baba?" کاغذ پر پچھ لکھتے ہوئے اُس کاہاتھ رُک گیا... جبریل نے پلٹ کرایک بارپھر بستر پر لیٹتے ہوئے حمین کو دیکھا، اُس نے تقریباً دس منٹ بعد اُسے مخاطب کیا تھا جب وہ یہ سمجھ رہاتھا کہ وہ سوچکا تھا۔ اور اُس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اُسے جیسے حمین کی سوچ تک رسائی دی تھی۔وہ واقعی بے حد گہر ا تھا...یہ سالار سکندر کی بیاری تھی جس نے حمین کو واپس جانے سے کھینچ رہاتھا...یہ سالار سکندر کی بیاری تھی جس نے حمین کو اُسے اکیلا چھوڑ دینے پر متوحش کیا تھا۔

وہ وہ اں باپ کے پاس رُ کناچا ہتا تھا... بغیر اُسے یہ بتائے کہ وہ اُس کی وجہ سے وہاں رہناچا ہتا تھا... کیوں کہ وہ اُس کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اُسے یہ بتانا نہیں جا ہتا تھا...
جا ہتا تھا...

"تم بابا کی وجہ سے رُکناچاہتے ہو؟" جبریل نے جیسے اُس کاراز افشا کر دیا تھا۔ حمین کے چادر سے ڈھکے وجو دمیں حرکت ہوئی... شاید اپنے دل کا بھیدیوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اُسے... لیکن اُس نے جو اب نہیں تھا... اُس نے چادر بھی اپنے چبرے سے نہیں ہٹائی... جبریل پھر بھی اُسے دیکھتار ہا۔

## حمین سکندرایک خرگوش کی طرح سُر مُکیس

بنانے کاماہر تھا... پلک جھپکنے میں کیا کیا کھو د کر کہاں سے کہاں پہنچنے کا شوقین ...وہ پلک جھپکتے میں دل سے نکلتا تھاوہ لمحہ بھر میں دل میں واپس آنکلتا تھا۔

جبریل سکندرا پنے اُس چھوٹے بھائی کو دیکھتار ہاجس کی اُسے اکثر سمجھ نہیں آتی تھی اور جب آتی تھی تو اُسے اپنی سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

"تم سب لوگ جارہے ہو؟" بار بار پوچھنے اور اس کاجواب عنایہ سے ہاں میں ملنے کے باوجو دایر ک کویقین نہیں آر ہاتھا کہ بیہ ممکن تھااور تبھی ہو سکتا تھا۔

"لیکن کیوں؟" اگلاسوال کرنے کا خیال اُسے بڑی دیر بعد آیا تھا حالا نکہ عنایہ اُس سوال سے پہلے اس کا بھی جو اب دے چکی تھی۔

"باباچاہتے ہیں ہم کچھ سال دادادادی کے پاس رہیں...وہ اکیلے ہیں پاکستان میں۔"عنایہ سے ہمیشہ کی طرح بڑے مخل سے اس کے اس سوال کاجواب ایک بار پھر دہر ایا۔

"چند سال؟ کتنے سال؟" ایرک بے حد ڈسٹر بڈتھا۔" پیتہ نہیں..." عنایہ نے جو اب دیااور اُسے واقعی اس سوال کاجو اب نہیں پیتہ تھا۔

"لیکن بیر گھر کیوں چھوڑ رہے ہوتم لوگ؟ تمہارے فادر اور جبر ل تو نہیں جارہے؟"ایر ک نے اُسی انداز میں کہا تھا۔

### "بابانیویارک شفٹ ہورہے ہیں جبریل ویسے

ہی یو نیورسٹی میں ہے...اتنابڑا گھر ہماری ضرورت نہیں رہااب۔"عنابیہ نے دہر ایا۔

"لیکن تم پریشان مت ہو... ہم لوگ امریکہ تو آتے جاتے رہیں گے ... اور تم پاکستان آسکتے ہو... جب بھی تمہارا دل چاہے۔"عنایہ کو اندازہ تھااُس کی اپنی فیملی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا...وہ اُن کے بغیر اکیلارہ جانے والا تھا۔

وہ دونوں اس وقت سکول کے گراؤنڈ کے ایک بینچ پر ہریک کے دوران بیٹے ہوئے تھے...ایرک نے اُس کی ہاتوں کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہاتھا، وہ بس خاموش بیٹےار ہاتھایوں جیسے اُس shock کو digest کرنے کی کوشش کر رہاتھاجو عنایہ کے انکشاف نے اُسے دیا تھا۔

" کیا میں تم لو گوں کے ساتھ نہیں جاسکتا؟" ایک لمبی خاموشی کے بعد ایر ک نے بالآخر اُس سے کہا۔ سوال نے عنایہ کو مشکل میں ڈال دیا۔جواب وہ جانتی تھی لیکن دیے نہیں سکتی تھی۔

"تمہاری میں اور فیملی کو تمہاری ضرورت ہے، تم اُنہیں جیوڑ کر ہمارے ساتھ کیسے جاسکتے ہو؟"عنایہ نے اپنے انکار کو بے حد مناسب الفاظ مين أس تك يهنچإيا تھا۔

"ممّی کو کو ئی اعتراض نہیں ہو گا... میں اُن سے اجازت لے سکتا ہوں... کیاتم لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟"ا یک اور سوال آیا...عنایه ایک بار چیر وہیں کھڑی ہوگئی۔

"ایرک میں نہیں جانتی... میں متی اور باباسے پوچھ سکتی ہوں لیکن اپنی فیملی کو اس طرح چھوڑ کر ایک دوسری فیملی کے ساتھ جاناٹھیک نہیں ہے۔"عنابیانے کہاتھا۔وہ 13 سال کی تھی اُسے بڑوں کی طرح نہیں سمجھاسکتی تھی پھر بھی اُس

ایرک اُس کی بات پر خاموش رہا پھر اُس نے کہا

"چند سالوں تک میں ویسے ہی یو نیور سٹی چلا

جاؤل گا...گھرسے توویسے بھی جاناہی ہو گامجھے۔"اُس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔

" پھر تواور بھی ضروری ہے کہ بیہ وقت تم اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ "عنابیہ نے اُسی نرم لہجے میں کہا۔

" میں اپنے آپ کو تمہاری فیملی کا حصّہ سمجھتا ہوں، کیاتم لوگ ایسا نہیں سمجھتے؟" ایر ک نے جو اباًاُس سے کہااور جیسے پھر سے اُسے مشکل میں ڈالا۔

" میں متی سے بات کروں گی ایر ک۔" عنامیہ نے اس argument سے نکلنے کے لئے جیسے ایک حل تلاش کیا۔

"اگرتم لوگ چلے گئے تومیر اگھر ایک بار پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ "ایرک نے اُس سے کہا"میر ہے پاس کو نی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں میں جاسکوں۔ "اُس نے جیسے منّت والے انداز میں کہاتھا یوں جیسے بیہ سب عنابیہ کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتی توسب پُجھ رک جاتا۔

عنابه كادل بُرى طرح پسيجاتھا۔

"ایسے مت کہوا پرک... دور جانے سے بیہ تھوڑی ہو تاہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا، ہم لوگ ملتے رہیں گے... بات بھی کریں گے Emails بھی... چھٹیوں میں تم ہمارے پاس پاکستان آسکتے ہو... اور ہم یہاں امریکہ... بچھ بھی ختم ہونے نہیں جارہا۔ "عنایہ نے اُسے تسلّی دینے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایرک ٹھیک کہ دیرک ٹھیک کہ رہا تھا... فاصلہ دیو ہو تاہے، سارے تعلق کھا جاتا ہے... پیار کا، دل کا، دوستی کا، رشتوں کا۔

"اگروہ سب نہیں رک سکتے توتم رُک جاؤ۔"ایرک نے یک دم اُس سے کہا، وہ بُری طرح گڑ بڑائی۔

#### " میں کیسے رُک سکتی ہوں... پہلے ہی حمین ضد

🗐 کررہاہے...اوراُس کی بات کوئی نہیں مان رہااور مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے... میں متی کی help کرناچاہتی ہوں دادادادی کا خیال رکھنے میں۔"اُس نے ایر ک سے کہا تھا، وہ بے اختیار اُس سے پچھ کہناچا ہتا تھالیکن رُک گیا۔ اتنے سال عنایہ کے ساتھ پڑھنے اُس کے ساتھ دوستی اور تقریباً ہر روز اُس کے گھر جانے کے باوجو د اُن کے در میان ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اُسے کچھ بھی کہہ دیتا یا کہہ سکتا۔ عنایہ سکندر کاوہ رکھ رکھاؤماں باپ کی طرف سے genes میں آیا تھا یاخاند انی تربیت تھی، لیکن یہ جس بھی وجہ سے تھااس نے عنایہ سکندر

کو ہمیشہ اپنی کلاس کے لڑ کوں کے لئے enigmaticر کھاتھااور ایر ک کے لئے fantasy... وہ جس معاشر ہے میں بل برطه رہے تھے وہاں

"I love you" ہیلوہائے جیسی چیز بن کررہ گئی تھی... کوئی بھی کسی سے بھی تبھی بھی کہہ سکتا تھااور سننے کے لئے تیار ر ہتا تھا۔ نہ یہ بُری چیز مسمجھی جاتی تھی نہ بُر ابنادینے والی چیز ...اس کے باوجو دایر ک کو جھجک تھی اُسے لگتا تھاوہ اگر مجھی عنایہ سے اپنی محبّت کا اظہار اس طرح کرے گا تووہ ناراض ہو جائے گی اور پھر شاید اس گھر میں اُس کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے امامہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات عنایہ سے نہیں کہے گاجب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، زندگی میں پچھ بن نہیں جاتا...اور ایر ک اب اچانک اپنے آپ کو ایک مخمصے میں پار ہاتھا...وہ اب جار ہی تھی...شاید ہمیشہ کے لئے...اور پیتہ نہیں وہ لوگ دوبارہ تبھی مل بھی پاتے تھے یا نہیں تو کیا اُسے اُس سے کہنا چاہیے تھاوہ سب جو وہ عنابیہ کے لئے دل میں محسوس کرتا تھا... یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا۔

اُس دن پہلی بار عنایہ کے حوالے سے ایر ک بُری طرح پریشان ہواتھا...اُسے یہ نہیں لگ رہاتھا کہ وہ جار ہی تھی،اُسے لگ رہاتھاوہ اُسے کھونے والا تھا... اور اُس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل فوری طور پر سمجھ نہیں آرہاتھا اور جو حل وہاں بیٹے بیٹے ایر ک کا بالآخر سمجھ آیا تھا...وہ کس قدر بے و قوفانہ تھااس کا اُسے اندازہ بھی نہیں تھا۔

\* \* \* \* \* \*

"I want to marry your daughter" یہ اُس دو صفحوں پر مشمل خط کی ہیڈلائن تھی جو سالار کو ایرک کی طرف سے ملا تھا اور سالار نے بے حد خاموشی کے عالم میں اُس خط کو پڑھا تھا۔ وہ شاکٹہ ہو اتھا اس لئے نہیں کہ وہ ایرک کی طرف سے ایسے کسی خط کی تو قع نہیں کر رہا تھا بلکہ اس لئے کیوں کہ اُس نے یہ سوچاہی نہیں تھا کہ عنایہ اتنی بڑی ہوگئی ہے کہ کوئی اُس کے حوالے سے اُس سے ایسی بات بھی کر سکتا تھا... وہ اس معاملے میں روایتی ہی تھا جسے ابھی بھی اینی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔

امامہ اُسے چائے دینے بیڈروم میں آئی تھی جب اُس نے ڈاک چیک کرتے سالار کوایک کاغذ ہاتھ میں لئے سوچوں میں گُر دیکھا۔ وہ چائے کاکپ رکھ کر جانے لگی تھی جب سالار نے اُسے روک لیااور وہ خطا اُسے تھا دیا۔ امامہ نے کچھ اُلجھے انداز میں اُس خط کو پکڑا تھالیکن پہلی ہیڈنگ پر نظر ڈالتے ہی اُس کا دماغ جیسے بھک سے اُڑ گیا تھا... دوسری لائن پر نظر ڈالے بخی اُس کا دماغ جیسے بھک سے اُڑ گیا تھا... دوسری لائن پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا تھا، غصے گی ایک لہر اُس کے اندر اُر آئی تھی اور سُر خ چہرے کے ساتھ اُس نے سالارسے کہا"ایرک؟"

سالار نے سر ہلاتے ہوئے چائے کاسپ لیااور اُسے کہا"سارالیٹر پڑھو۔"امامہ نے لیٹر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا "اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اُس نے کیا لکھا ہو گا۔"وہ پھر بھی خطر پڑھ رہی تھی۔سالارچو نکا تھا"تم سے بات کی ہے اُس نے پہلے ؟"" نہیں میں پھر بھی جانتی ہوں "امامہ نے بالآخر خط ختم کرتے ہوئے اُسے تہہ کر کے سالار کی طرف بڑھایا۔وہ بہت خفالگ رہی تھی۔

خط میں ایر ک نے حتی المقدور بے حد مناسب انداز میں سالار سکندر سے عنایہ کے لئے اپنی پیندیدگی کا اظہار کیا تھا...وہ اُس سے کس قدر محبت کرتا تھا اور کیوں اُس کے لئے عنایہ کاساتھ ضروری تھا... پھر اُس نے سالار کو بتایا تھا کہ وہ اُس کے لئے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایہ کووہ کتناخوش رکھے گا۔

### وہ خطائس کی اپنی بٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا

ہو تا توسالار اُس خط کو پڑھ کر محفوظ ہو تا، ہنستا اور شاید ایر ک سے چھیڑ چھاڑ بھی کر تالیکن وہ اُس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا... بچگانہ ہوتے ہوئے بھی issue بچگانہ نہیں رہا تھا۔

"عنایہ پیند کرتی ہے ایرک کو؟" جو پہلا خیال سالار کے ذہن میں آیا تھاوہ اب یہ آیا تھا۔

"تم کیسی با تیں کرتے ہوسالار ... عنایہ بے چاری کو پیتہ تک نہیں ہو گا کہ یہ کیاخیالی پلاؤ پکا تار ہتا ہے ... اگر ایسی کوئی بات ہوتی تووہ مجھ سے کہتی ... ایر ک ایک فیملی فرینڈ ہے ، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔"امامہ نے بے حد نا گواری سے اُس کے سوال کو بالکل رد کرتے ہوئے جواب دیا۔

" بیہ ضروری نہیں ہے امامہ کہ ہمیں اپنی اولا د کے دل کی ہربات پہتہ ہو۔ "امامہ نے اُس کی بات کاٹ دی اور کہا" مجھے ہے "وہ ہنس پڑا" میں دن رات اُن کے ساتھ رہتی ہوں سالار ... تم نہیں رہتے ... تم باپ ہواولا دکواور طرح جانتے ہو، میں ماں ہوں اُن کواور طرح دیکھتی ہوں۔ "اُس نے سالار کے بنسنے پر جیسے وضاحت کی تھی۔

"تم ٹھیک کہہ رہی ہواس کے باوجو دیہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھی اگر اولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے تو اُن کے دلوں کو بھی دیکھا جاسکے۔ میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دو نوں ہی نہیں پالٹا امامہ ... باپ ہوں اس لئے rational ہو کر سوچ رہا ہوں ... ماں کی طرح جذباتی ہو کر نہیں۔"امامہ چند کمحوں کے لئے خاموش ہوگئی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دو نوں کئی سالوں سے انسمے تھے اُسے یہ خوش گمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عنایہ کو ایرک کی پسندیدگی کے بارے میں بالکل ہی اندازہ نہیں ہوگا۔ اُس کا دل چاہتا تھانہ ہو... لیکن سالار دماغ کی بات کہہ رہا تھا۔

"میں عنامیہ سے پوچھ لوں گی۔"اُس نے یک دم کہا" کیا؟" سالار چائے پیتے پیتے رکا" ایر ک کے حوالے سے...اس خط کے حوالے سے...اس خط کے حوالے سے...لین میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے اُس سے..."وہ عجیب طرح سے اُلھے کررکی " She is just کے حوالے سے..."وہ عجیب طرح سے اُلھے کررکی " a kid سالاراُس کی بات پر ہنستا" ہاں یہ خط پڑھتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہاتھا کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس

#### طرح سوچ بھی کیسے سکتاہے... She is just

kida...کیکن بیه زندگی ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں آٹھ نوسال کے بیچے بچیاں بھی بوائے فرینڈ زاور گرل فرینڈز کے concept سے واقف ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی کچھ زیادہ realistic ہو کر اس صورت حال کو دیکھنا پڑے گا...تم ابھی عنامیہ سے بات مت کرو... مجھے ایر ک سے بات کرنے دو۔ "سالارنے جیسے اُس صورت حال کا تجزیہ کرتے

"اور اُس سے مل کرتم کیا کر وگے؟"امامہ کو جیسے بیہ حل پیند نہیں آیا تھا"اسی حوالے سے گفتگو کروں گا...اُسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیرسب کتنا بچگانہ ہے اور کیوں ممکن نہیں ہے۔"سالارنے جواباً کہا۔

" دو تین سال پہلے بھی ایر ک نے ایسی ہی بات کی تھی عنایہ کے بارے میں ... تب بھی میں نے اُسے سمجھا یا تھا کہ ایسا

نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے اور بے حد جیمو ٹاہے لیکن میں کچھ سختی سے منع اس لئے نہیں کر سکی تھی اُسے کیوں کہ اُس وقت وہ اپنے باپ کی موت کی وجہ سے بہت اپ سیٹ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اور اپ سیٹ ہو۔" امامہ نے سالار کو پہلی بار ایر ک کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو دہر ائی تھی۔

سالارأس كى بات يرجيسے حيران ہوا"تم نے كيا كہا تھاتب أسے؟"

" میں نے اُس سے کہا کہ وہ ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ عنایہ سے اس بارے میں بات نہیں کرے گاجب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرلیتا۔"امامہ نے اُسے بتایا۔

"?And he agreed" سالارنے جو اباً اس سے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا" اُس نے عنایہ سے مجھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ورنہ وہ مجھے ضر وربتاتی۔" امامہ نے کہا۔

#### "اسى لئے اس نے خط میں ریفرنس دیا ہوا تھا کہ

وعدے کے مطابق میں عنایہ کے بجائے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہاہوں... اور میں سمجھ نہیں پارہاتھا کہ وہ کس وعدے کاریفرنس دے رہاہے۔"سالار پہلی بار amused نظر آیا تھا۔امامہ کے چہرے پر اب بھی سنجید گی تھی۔

"میر اخیال ہے اب مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے ، یہ ساری صورت حال بے حد دل چسپ ہے۔" سالارنے کہا اور امامہ نے بُر امنایا۔

" کیا دلچیبی ہے اس صورت حال میں ؟ تہہیں زندگی میں ہمیشہ weird weird situations ہی اچھی لگی ہیں۔"وہ کیے بغیر نہیں رہ سکی۔

"بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوتم...تم سے میری شادی اس کا ثبوت ہے...اور دیکھویہ کتنی اچھی رہی ہے ہم دونوں کے لئے " وہ اُسے tease کر رہاتھا...اپنی اُس wit کئے جو اُس کا خاصہ تھی۔

زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجو دوہ آج بھی اُسے لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھااور و قتاً فو قتاً اس کا مظاہرہ کر تار ہتا تھا۔

"تم ایرک سے مل کر کیا کرناچاہتے ہو؟"امامہ نے اُس کے تبصرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔

"بات چیت کرناچاہتا ہوں، اُس کی sincerity دیکھناچاہتا ہوں اُس پر وپوزل کے حوالے ہے۔"

وہ ہول کر رہ گئی تھی "کیامطلب ہے تمہاراسالار؟ تم ایک تیرہ سال کے بچے کے پر وبوزل کی بات کر رہے ہو... ایک غیر مسلم کی...اورتم اپنی بیٹی کے لئے اسے consider کرنے کی بات کررہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ یہ مذاق 📓 نہیں ہے..."امامہ نے بے حد خفا ہو کر اُس سے کہا تھا۔ "ہاں میں جانتا ہوں بیہ مذاق نہیں ہے۔وہ تیرہ

سال کا بچتہ ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں... غیر مسلم ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں... لیکن وہ تیرہ سال کا بچتہ اگر دس گیارہ سال کا بچتہ ہے میں بھی یہی پر و پوزل دیتا ہے اور اپنے وعدے کی پاسد اری کر رہا ہے تو پھر میں اُسے غیر سنجید گی ہے نہیں لے سکتا۔ "سالار اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ امامہ بے یقینی سے اُس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

"تم عنایہ کے لئے اُسے consider نہیں کر سکتے ... Don't tell me کہ تم ایسا کر رہے ہو؟"

"میں صرف اُس ایک option کو دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے حوالے سے آیا ہے۔"سالار نے جواباً کہا تھا۔

"سالار میں کسی غیر مسلم doption اپنی بیٹی کے لئے consider نہیں کروں گی۔" امامہ نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا" مذاق میں بھی نہیں۔"سالارنے اُس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔

"کسی غیر مسلم option میں بھی consider نہیں کروں گالیکن کسی ایسے غیر مسلم کاایساضر ور کروں گاجو مسلمان ہونے کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو۔"اُس نے بھی اُسی انداز میں کہا۔

"میں اُس option کو بھی consider نہیں کروں گی ... میں نہ idealistic پریقین رکھتی مول نہ ہی fantasies پریقین رکھتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل صورت حال میں نہیں ڈالوں گی، ایسے کسی ممکنہ رشتے کے ذریعہ۔"امامہ نے اُس کی بات کے جواب میں کہا۔

"ہم رسک دوسروں کے لئے لے سکتے ہیں،

دوسروں کی تقییحتیں بھی کرسکتے ہیں اور دوسروں کو ایسے بڑے کاموں پر اکسا بھی سکتے ہیں اور اُن کی حوصلہ افزائی بھی کرسکتے ہیں لیکن بیرسب چیزیں اپنے بچوں کے لئے ہم نہیں چاہ سکتے۔ "وہ کہتی گئی تھی۔

"میں نے تم سے شادی کر کے ایک رسک لیا تھا امامہ... مجھے بھی بہت روکا گیا تھا... بہت سارے وہم میرے دل میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی... دُنیا میں لوگ ایسے رسک لیتے ہیں، لینے پڑتے ہیں... "سالار نے جو اباً اُس سے جو کہا تھا اُس نے امامہ کی زبان سے سارے لفظ چھین کر اُسے جیسے گو نگا کر دیا تھا... وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا لیکن اُسے ایر ک کے ساتھ اپناموازنہ اور اس انداز میں اچھا نہیں لگا تھا۔

"ایرک اور مجھ میں بہت فرق ہے... مذہب میں فرق ہو گا،لیکن کلچر میں نہیں... ہم ہمسائے تھے ایک جیسے خاند انوں سے تعلق رکھتے تھے... "وہ اپنے دفاع میں پر جوش دلائل دیتے دیتے یک دم اینا جوش کھوتی چلی گئی، اُسے یک دم اند ازہ ہوا تھا کہ اپنے دماغ میں دیا جانے والا اُس کا ہر argument اُس کے اور ایر کے در میان موجو د مما ثلت کو مزید ثابت کر رہا تھا۔

" میں ایرک کے option پر غور نہیں کر رہا... عبد اللہ کے option پر کر رہا ہوں... 13 سال کی عمر میں میں اپنی بیٹی کی سی سے شادی نہیں کروں گالیکن اگر 13 سال کی عمر میں بھی میری بیٹی کی وجہ سے کوئی میر ہے دین کی طرف راغب

ہورہاہے تو میں صرف اس لئے اسے shut up call نہیں دوں گا کہ یہ میری غیرت اور معاشر تی روایات پر ضرب کے برابر ہے ... مجھے معاشر سے کو نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ "سالار نے جیسے ختم کرنے والے انداز میں بات کی تھی۔ امامہ قائل ہوئی یا نہیں، لیکن خاموش ہو گئی تھی، اُس کی بات غلط نہیں تھی لیکن سالار کی بھی درست تھی، وہ دونوں اینے perspecitve سے سوچ رہے تھے اور دوسرے کے perspective کو بھی سمجھ رہے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکر اداکیا تھا کہ وہ یا کتنان جارہے تھے اور عنایہ اور ایرک ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے جب امامہ نے شکر اداکیا تھا کہ وہ یا کتنان جارہے شے اور عنایہ اور ایرک ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے

#### خیال میں ایرک کے سرسے عنایہ کا بھوت بھی

اُتر جاتا۔ سالار کے برعکس وہ اب بھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ ایر ک کی اسلام اور عنایہ میں دلچیبی lastingہو سکتی تھی۔ اُسے یقین تھا13 سال کو وہ بچہ 24–25 سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سار بے نشیب و فراز سے گزر تا اور زندگی کی رنگینیوں سے بھی متعارف ہو تا پھر سالار سکندر کا خاندان اور اُس خاندان کی ایک لڑکی عنایہ سکندر ایرک عبد اللہ کو کہاں یا در ہتی اور اتنی یا دکہ وہ اُس کے لئے اپنا مذہب چھوڑ کر اُس کے پیچھے آتا...امامہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب بچھ one sided تھا گرعنایہ اس کا حصہ ہوتی تو اُس کی پریشانی اس سے سواہوتی۔ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب بچھ one sided تھا اگر عنایہ اس کا حصہ ہوتی تو اُس کی پریشانی اس سے سواہوتی۔

\* \* \* \* \* \*

"ممی ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے۔" کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹھک گئے۔عنایہ اُس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹار ہی تھی جب اُس کے ساتھ کام کرتے کرتے اُس نے اچانک امامہ سے کہاتھا۔ امامہ نے گر دن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھاتھا۔عنایہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی،وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی۔

" تمہیں پتہ ہے ایرک نے تمہارے پاپا کو خط لکھا ہے۔" امامہ نے گرید نے والے انداز میں یک دم عنایہ سے کہا۔ وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور مال کو دیکھنے لگی، پھر اُس نے کہا۔

"اُس نے پاپاسے بھی یہی بات کی ہوگی...وہ بہت اپ سیٹ ہے چند دنوں سے... ہر روز مجھے request کر رہاہے کہ یاتو اُس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر خود بھی یہی رہ جاؤں۔"اُس کی بیٹی نے بے حد سادگی سے اُس سے کہا تھا۔وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہوگئی تھی۔

امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرناچاہ رہی تھی،اُس کی تصدیق نہ ہونے پراُس نے جیسے شکر کیا تھا...وہ خط کے مندر جات سے واقف نہیں تھی۔

#### "مجھے ایرک پرترس آتاہے۔"عنایہ نے ڈش

واشر بند کرتے ہوئے ماں سے کہا۔ امامہ نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اُسے دیکھا، عنایہ کے چہرے پر ہمدر دی تھی اور ہمدر دی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا اور اس وقت امامہ کو اُس ہمدر دی سے بھی ڈر لگا تھا۔

"کیوں ترس آتا ہے؟" امامہ نے کہا" کیوں کہ وہ بہت اکیلا ہے۔ "عنایہ نے جواباً کہا" خیر الیی کوئی بات نہیں ہے۔ اُس

کی فیملی ہے... ممی بہن بھائی دوست... پھر اکیلا کہاں ہے۔ ""لیکن ممی وہ اُن سب سے اُس طرح close تو نہیں ہے جس

طرح ہم سے ہے۔ "عنایہ نے اُسے de fend کیا" تو یہ اُس کا قصور ہے ، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے ، اُسے اپنے چھوٹے

بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ "امامہ نے جیسے ایرک کو قصور وار کھہر انے کی کوشش کی۔

"اگر جبریل اپنی فیملی کے بجائے کسی دوسرے کی فیملی کے ساتھ اس طرح attach ہو کریہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہمیں کیسا لگے گا؟"امامہ نے جیسے اُسے ایک بے حدمشکل equation حل کرنے کے لئے دے دی تھی۔ عنایہ کچھ دیر کے لئے واقعی ہی بول نہیں پائی پھر اُس نے بے حدمدیم آواز میں کہا۔

"ممنی ہر ایک جبریل کی طرح خوش قسمت نہیں ہو تا۔"امامہ کو اُس کا جملہ عجیب طرح سے چبھا، اُس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دو سرے شخص کے بارے میں اپنی مال کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اُسے defend کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا۔

"ایرک چھوٹا بچپہ نہیں ہے عنابیہ!"امامہ نے بچھ تیز آواز میں اُس سے کہا۔

"وہ 13 سال کا ہے..." اُس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عنامیہ نے حیر ان ہو کرماں کا چہرہ دیکھانہ اُسے اور نہ ہی خود امامہ کو سمجھ آئی تھی کہ اس جملے کا مطلب کیا تھا۔ واحد چیز جو عنامیہ اخذ کرپائی تھی وہ یہ تھی کہ اُس کی ماں کو اس وقت ایر ک کا تذکرہ اور اُس کی زبان سے تذکرہ اچھا نہیں لگا تھالیکن میہ بھی حیر ان کن بات تھی کیوں کہ ایر ک کا ذکر

اُن کے گھر میں اکثر ہو تاتھا۔

"ممّی کیامیں ایر ک کا خطرپڑھ سکتی ہوں؟"غیر متوقع طور پر عنابیے نے فرمائش کی تھی، جبکہ امامہ سمجھ رہی تھی وہ اب گفتگو کاموضوع بدل دے گی۔

"نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔" امامہ نے حتمی انداز میں کہا،وہ اب اس موضوع کو نثر وع کر دینے پر پچھتار ہی تھی۔

"حمین نے پڑھاہو گاوہ خط۔ایرک اُسے ایک خط پڑھار ہاتھا...میر اخیال ہے یہ وہی خط ہو گا۔"

عنایہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اُس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی..."حمین نے؟"امامہ کویقین نہیں آیا۔

"ہاں...میں نے ایر ک اور اُسے بیٹھے کو کی کاغذ پڑھتے دیکھا تھا...میر اخیال ہے یہ خط ہی ہو گا کیوں کہ ایر ک ہر کام اُس سے پوچھ کر کر رہاہے آج کل...But I am not sure"عنایہ نے اپنے ہی اندازے کے بارے میں خو د ہی بے یقین کا اظہار کیا۔

"ہر شیطانی کام کے بیچھے حمین ہی کیوں نکاتا ہے آخر؟"امامہ نے دانت پیستے ہوئے سوچاتھا، وہ اس وقت یہ بھی بھول گئ تھی کہ اُسے کچن میں کیا کام کرناتھا...اُسے اب یقین تھا کہ ایر ک کو اس خط کامشورہ دینے والا حمین ہی ہو سکتا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خط ایر ک نے لکھا تھا اور حمین نے اُسے ایڈٹ کیا تھا۔ اُس نے اُس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا۔

ایرک اُس کے پاس ایک خط کاڈرافٹ لایا تھا... یہ بتائے بغیر کہ وہ خطوہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا، اُس نے حمین سے مد دکی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پر پوز کرناچاہتا تھااور اُس کے باپ کوخط لکھنا چاہتا تھا۔ حمین

## نے جو اباً سے مبارک باد دی تھی۔ ایرک نے

اُس سے کہاتھا کہ کیوں کہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتااس لئے اُسے اُس کی مدد در کار تھی، اور حمین کے وہ مدد فراہم کی تھی۔

محر حمین سکندر نے Muslim sensitivities کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اُس کے لیٹر کو redraft کیا تھا اور ایرک نے نہ صرف اُس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندر نے اُسے ملا قات کی دعوت دی تواس نے حمین کو اس بارے میں بھی مطلع کیا تھا۔ حمین کی اعدر از سب سے کہہ مطلع کیا تھا۔ حمین کی اعدر از سب سے کہہ دے ، لیکن اُس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کیے گا۔ عنایہ نے ایک آدھ دن اُس گھ جوڑ کے بارے میں اُسے کریدنے کی کوشش کی تو بھی اُس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایک ضروری لیٹر لکھنے میں ایرک کی مدد کر رہا تھا، لیکن خط کس کے نام تھا اور اُس میں کیا لکھا جارہ ہاتھا عنایہ کے گریدنے پر بھی حمین نے یہ راز نہیں اُگلا تھا۔

"مجھے پہتہ ہے ایر ک نے وہ خط کس کے لئے لکھوایا تھا۔ "عنایہ امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس بہنچی تھی۔وہ اُس وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھااور عنایہ کے اس تبصر سے پر اُس نے بے اختیار دانت پیستے ہوئے کہا" مجھے پہلے ہی پہتہ تھاوہ کوئی راز نہیں رکھ سکتا۔ مجھے کہہ رہاتھا کسی کونہ بتاؤں خاص طور پر متمہیں بتادیا اُس نے۔ "حمین خفاتھا، اُس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ راز ایر ک نے خود ہی فاش کیا ہوگا۔

"ایرک نے مجھے نہیں بتایا... مجھے تو ممّی نے بتایا ہے۔ "اس بار حمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا، اُس کے ہیر ونے اُس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اُسے سمندر میں گرنے سے نہیں بچاپایا... بچھ ویساہی حال اُس نے اپنا بھی اس

وقت محسوس کیاتھا...ایک دن پہلے ہی اس کے اور ممّی کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرم جوشی پیدا کی تھی اور اب بیرانشاف۔

"ممّی نے کیابتایاہے؟"حمین کے منہ سے ایسے آواز نکلی جیسے اُس نے کوئی بھوت دیکھا تھا۔

### "ممّی نے بتایا کہ ایر ک نے پایا کو کوئی خط لکھا

ہے اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے، وہ وہی ہو سکتا ہے۔"عنایہ روانی میں بتار ہی تھی اور حمین کے دماغ میں جیسے د ھاکے ہورہے تھے... کاٹو توبدن میں لہونہ ہونااس وقت اُس پر مصداق ثابت ہو تا۔ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی تھی یک دم ایرک کی جس کے باپ کوخط لکھوانے کے لئے اس کی ضرورت پڑتی جبکہ 24 گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھاتووہ خود ان ہی کا گھر تھا پھر اُس کی عقل میں بیہ بات کیوں نہیں آئی یاوہ excitement میں اتناہی اندھاہو گیاتھا کہ اُس نے یہ سوچ لیا کہ ایر ک مجھی عنایہ کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا... حمین اپنے آپ کو ملامت کررہاتھا...اور ملامت بڑا جھوٹالفظ تھااُن الفاظ کے لئے جووہ اُس وقت اپنے اور ایرک کے لئے استعمال کررہا

"تم بول کیوں نہیں رہے؟"عنایہ کو اُس کی خامو شی کھکی تھی۔"میں نے سوچاہے میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں۔"حمین نے اپناگلاصاف کرتے ہوئے اُس تک وہ خبر پہنچائی جس پر اُسے یقین نہیں آیا۔

"Keep dreaming" اُس نے اپنے جھوٹے بھائی کو tease کرنے والے انداز میں کہا۔

"مَى نے تنہمیں بتایا اُس خط میں کیاہے؟"حمین اس وقت گلے گلے اس دلدل میں پھنساہوا تھا۔

" نہیں لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ خط حمین کی مد د سے لکھا گیاہو گا، میں اُس سے پوچھے لوں گی.. اُس خط میں کیا لکھا تھا ایر ک نے پایا کو؟"عنابیہ اب اُس سے پوچھ رہی تھی۔حمین بے اختیار کر اہاتھا...وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا...مصیبت خود آکراُس کے گلے کاہار بن جاتی تھی۔

ایرک کوسالارنے خود دروازے پر ریسیو کیا تھاوہ ویک اینڈتھااور اس وقت اُن کے بیچے سائیکلنگ کے لئے نکلے ہوئے 🖁 تھے..گھرپر صرف امامہ اور سالار تھے۔

#### "يه آپ كے لئے!" ايرك نے اپنے ايك ہاتھ

میں پکڑے چند پھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اُس کی طرف بڑھادیے۔سالارنے ایک نظر اُن بھولوں پر ڈالی، اُسے یقین تھااُس میں سے کچھ خو داُس ہی کے لان سے لئے گئے تھے لیکن اُس نے اسے نظر انداز کیا

"اس کی ضرورت نہیں تھی۔"اُس نے اُسے اندر لاتے ہوئے شکریہ کے بعد کہا۔ ایرک فار مل میٹنگ کے لئے آیاتھا اور آج پہلی بار سالارنے اُسے فار مل گیٹ اپ میں دیکھا تھا۔

" بیٹھو" سالارنے اُسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لئے کہا۔ ایر ک بیٹھ گیا۔ سالار اُس کے بالمقابل بیٹھااور اُس کے بعد اُس نے ٹیبل پرپڑاایک لفافہ کھولا۔ ایر ک نے پہلی بار غور کیا، وہ اُسی کا خط تھااور سالار اب اُس خط کو دوبارہ کھولتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ ایرک بے اختیار نروس ہواتھا۔ خط لکھ بھیجنااور بات تھی اور اب اُسی خط کو اپنے اپنے اُس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا، دو سری۔

سالارنے ایک ڈیڑھ منٹ لیا پھر اُس خط کو ختم کرتے ہوئے ایر ک کو دیکھا۔ ایر ک نظریں ہٹالیں۔

" کیاعنا یہ کو پیۃ ہے تمہاری اس خواہش کے بارے میں؟" سالارنے بے حد ڈائر یکٹ سوال کیا تھا۔

" میں نے مسز سالار سے وعدہ کیا تھا کہ میں عنابیہ سے تبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گااس لئے میں نے آپ کو خط لکھا " ایرک نے جواباً کہا، سالار نے سر ہلایا اور پھر کہا۔

"اوریہ واحدوجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، تمہاراخط پھاڑ کر نہیں پچینکا...تم وعدہ کرکے نبھاسکتے ہو، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔"

#### سالار سنجیدہ تھااور اُس نے بے حدیے د ھڑک

انداز میں کہاتھا۔ایرک کی تعریف کی تھی،لیکناُس کے لیجے اور چہرے کی سنجید گی نے ایرک کو خا نف کیا تھا۔

"توتم عنایہ سے شادی کرناچاہتے ہو؟" سالارنے اُس خط کواب واپس میزپرر کھ دیا تھااور اُس کی نظریں ایرک پر جمی ہوئی تھیں۔ایرک نے سر ہلایا۔

"تم نے بیہ بھی لکھاہے کہ تم مذہب بدلنے پر تیار ہو کیوں کہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے کسی مسلم لڑکی کی شادی نہیں ہوسکتی۔"سالارنے مزید کہا۔ ایرک نے پھر سر ہلایا۔

" پہلی بات بیرارک کہ صرف شادی کی نیت کر کے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے... ہمارادین اس کی اجازت دیتا ہے، اسے بہت پسند نہیں کر تا۔ "سالارنے کہا۔

"تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لئے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟"سالارنے اُسی انداز میں اُس سے اگلاسوال کیا تھا۔ ایرک خاموش بیٹےااس کا چہرہ دیکھتار ہا۔

"مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوناچا ہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے... کیا تمہاری عقل تمہیں ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار نی چاہیے ؟"اُس نے ایرک سے بو جیجا، وہ گڑ بڑایا۔

"میں نے اس پر سوچانہیں""میر ابھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچانہیں...اس لئے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو۔"سالار نے جو اباً اس سے کہا۔

"میں کل پھر آؤں؟"ایر ک نے اُس سے کہا" نہیں تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو... کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے،اور اُس کی وجہ عنامیہ نہیں ہونی چاہیے۔"سالارنے اُس سے کہا۔

#### "میں ویسے بھی عنایہ کی شادی "صرف

مسلمان "سے نہیں کروں گا،مسلمان ہونے کے ساتھ اُسے ایک اچھاانسان بھی ہوناچا ہیے۔"اُس نے کہا۔

ایرک کے چہرے پریک دم مایوسی اُبھری۔

" یعنی آپ میر اپر و پوزل قبول نہیں کررہے؟" اُس نے سالار سے کہا۔

" فوری طور پر نہیں، لیکن تقریباً دس سال بعد جب مجھے عنایہ کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرناہو گاتو میں تمہیں ضر ور consider کروں گا ۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے ان دس سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو۔ "سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔

"Can you guide me to this?" ایرک نے یک دم کہا۔ سالار چند کمجے خاموش رہا،وہ اُسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو avoid کرناچاہتا تھا۔ لیکن اب ایر ک نے اُس سے بالکل direct مدومانگ لی تھی۔

" ہاں ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اُس کے لئے رشتہ جوڑناضر وری نہیں ہے ایر ک! ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مد د کرسکتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔"سالارنے بالآخر جواباً کہا۔

"13 سال کی عمر میں سکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرناچاہتے ہواور شہبیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسر انام ہے۔تم اپنی فیملی کی ذہبہ دار یوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوشش کررہے ہو...تم اس فیملی کی ذمّہ داری کیسے اُٹھاؤ کے ؟ مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں داخل ہونااُس سے بھی بڑا کام ہے، کیا تمہارے پاس اتناوقت اور passion ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھو اور اُس پر عمل کر و؟... کیاتم اُن پا بندیوں سے واقف ہوجویہ نیامذہب تم پرلگائے گا...؟"سالاراب اُس پر جرح کررہاتھا۔

#### "میں قرآن پاک کوتر جے سے پڑھ چکا ہوں،

میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں۔" ایر ک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔

" ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں دس سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں...اگر 23سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایہ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنایہ سے تمہاری شادی کر دوں گا... شرط یہ ہے کہ ان دس سالوں میں تم کوایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آناچاہیے۔"سالارنے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اُس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔

" یہ بہت کمبی مدت ہے۔" ایرک نے سنجید گی سے کہا تھا۔

" ہاں لیکن بیروہ مدّت ہے جس میں مجھے تمہارے فیصلے تمہاری sincerity کو ظاہر کریں گے ، تمہارے بچگانہ بن کو نہیں۔"سالارنے جواباًاسسے کہا۔وہ سالار کو دیکھتارہاہے حد خاموشی سے اُس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے... پھر

"مسٹر سالار سکندر آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے۔"اس نے بے حدbluntہو کر سالار سے کہا۔

"اگر کررہے ہوتے تو مجھ سے دس سال کے انتظار کانہ کہتے لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔"اُس نے کہا، میز پر پڑاا یک قلم اُٹھایاوہاں پڑے سادے کاغذے بالکل نیچے اپنانام لکھا،اپنے دستخط کئے اور تاریخ ڈالی پھر قلم بند کرکے واپس میز پر اُس کاغذ کے اوپرر کھ دیا۔

" میں عنایہ سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا... آپ کی بیوی کی نرم مزاجی اور آپ کی اصول پیندی سے...اُن values سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں...اور اس ماحول سے جہاں میں ہمیشہ آ کر اپنا آپ بھول جاتا تھا..وہ مذہب یقیناً اچھامذہب ہے جس کے پیروکار آپ لو گوں جیسے ہوں... میں عنایہ کے ساتھ ایک ایساہی گھر بنانا چاہتا تھا کیوں کہ میں بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لئے ایسی زندگی چاہتا ہوں... میں جانتا تھا آپ لو گوں کے خاندان کا

حصّه بننااتنا آسان نہیں ہو گا...لیکن میں

💆 کوشش کر تار ہوں گا... کیوں کہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے ،جو اب میر امذہب بھی ہو گا۔ "

وہ کسی تیرہ سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے اور وہ اتنے جذباتیت سے بھر پور بھی نہیں تھے جبیبااُس کا خط تھا، کیکن اُس کے باوجو داُس کے اُن جملوں نے صرف سالار کو نہیں امامہ کو بھی بُری طرح متاثر کیا تھا...وہ چند کہمے پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اُس نے صرف ایر ک کے جملے سنے تھے...ایر ک اب اُٹھ کر کھٹر اہو چکا تھا...اُس نے امامہ کو بھی دیکھااوراُسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خداحافظ کہہ کروہاں سے نکل گیا۔لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی جِھائی ہوئی تھی۔ بیر ونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھ آئی تھی،اُس نے لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر پڑاوہ کاغذ اُٹھاکر دیکھاجس پر ایرک دستخط کرے گیاتھا، اُس کاغذ پر صرف ایک نام تھا...عبد اللّٰہ...اور اُس کے پنچے دستخط اور

امامہ نے سالار کو دیکھا، اُس نے ہاتھ بڑھا کروہ کاغذامامہ کے ہاتھ سے لیا، اُسے فولڈ کر کے اُسی لفافے میں ڈالا جس میں ایرک کاخط تھااور پھر اُسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" یہ دوبارہ آئے گااور اگر میں نہ بھی ہوااور یہ اپنے وعدے پر پورااتر اتو تم بھی اُس وعدے پر پورااُتر ناجو میں نے اُس سے کیاہے۔امامہ نے کیکیاتی انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔

عائشہ عابدین کوزندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑ کے سے ملنے کا اشتیاق پیداہوا تھا، تووہ جبریل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اُس نے اپنی بڑی بہن نساءعابدین سے جبریل کے بارے میں اتنا پچھ سُن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بناسکتی تھی۔نساء جبریل کی کلاس فیلو تھی اور اُس سے "شدید" متاثر اور مر عوب…اس کے باوجو د کہ وہ خو د ایک شاندار تعلیمی 🖔 کیریئرر کھنے والی سٹوڈنٹ تھی۔

#### عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر

جریل کے comments پڑھتی تھی جو وہ اُس کی بہن کے status updates پر دیتار ہتا تھا... عائشہ بھی کئی بار ان

updates

updates

updates

in the property of the pro

نساء کے ساتھ جبریل کی مختلف فنکشنز اور سرگر میوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھیں لیکن عائشہ کو ہمیشہ جبریل کی فیملی کے بارے میں curiosity تھی…وہ سالار سکندر سے واقف تھی کیوں کہ اُس کا تعارف نساء نے ہی کر وایا تھا، لیکن اُس کی فیملی کے باقی افراد کو دیکھنے کا اُسے بے حدا شتیاتی تھا اور یہی اشتیاتی اُسے باربار جبریل کی فرینڈ زلسٹ میں نہ ہونے کے باوجو داُس کی تصویر وں کو کھو جنے کے لئے مجبور کرتا تھا، جہاں اُسے رسائی حاصل تھی … کچھ تصویریں وہ دیکھ سکتی تھی … لیکن ان تصویر وں میں جن تک اُسے رسائی حاصل تھی اُن میں جبریل کی فیملی کی تصاویر نہیں تھیں۔

جبریل بھی غائبانہ طور پر عائشہ سے واقف تھا، اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نساء کے status updates پر ہونے والے تجر ول میں اُن کا حصہ لینا تھا اور نساء نے اپنی وال پر جبریل کو اپنی بہن سے متعارف کر وایا تھا۔ وہ غائبانہ تعارف بس اتناہی رہا تھا کیوں کہ جبریل نے کبھی اُس کی ID کھوجنے کی کوشش نہیں کی اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں، اُس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے جنہیں اُس نے اپنی محدود تھا، اور اُس کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اُسے اتناہی محدود رکھے۔ اُس کا حلقہ احباب بے حد محدود تھا، اور اُس کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اُسے اتناہی محدود رکھے۔

عائشہ کو جبریل کے بارے میں ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی کہ وہ نساء میں انٹر سٹڈ تھااور اس تاثر کی بنیادی وجہ خو د نساء تھی جو اس بات کو ایڈ مٹ کرنے میں تبھی تامّل نہیں کرتی تھی کہ عمر میں اُس سے جھوٹا ہونے کے باوجو دوہ جبریل کو پسند کرتی تھی...ایک دوست کے طور پر جبریل کی اُس سے بے تکلفی تھی، و لیم ہی ہے تکلفی جیسی اُس کی اپنی دوسری کلاس فیلوزسے بھی تھی اور نساء نے کبھی اس بے تکلفی کو misinterpret نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ جبریل لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی میں بھی بہت ساری حدود وقیو در کھتا تھا اور بے حد مختاط تھا۔ نساء عمر میں اُس سے چار سال بڑی تھی ... وہ اپنے قد کاٹھ اور بہت ساری حدود وقیو در کھتا تھا اور بہت گئاتھا اور نساء یہ بھی جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں اتناوقت گزار لینے کے باوجو د جبریل ابھی تک گرل فرینڈنامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا، تو ایسے حالات میں سالار سکندرکی اُس لا اُق اولا دیر قسمت آزمائی کرنے کے لئے کوئی بھی تیار ہو سکتا تھا... صرف نساء ہی نہیں۔

عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی.. نساء کی جبریل میں دلچیبی اُن کے گھر میں ایک اوپن سیکرٹ تھالیکن ان دونوں کے future کے حوالے سے نہ تو اُن کو کو ئی assurance تھی نہ ہی کسی اور کو... نساء ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی اور جبریل سکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اُسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال ہے جبریل ہی تھا جس کاذکر وہ کرتی رہتی تھی۔

عائشہ عابدین ایک passive observer کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آر ہی تھی اور جب تک وہ جبریل سے ملی، وہ اُس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔

یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں وہ پہلی بار جبریل سے بالآخر ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نساء کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ صرف جبریل سے ملنے کے لئے اُس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیّار ہو ئی ہے ، ور نہ وہ جب بھی امریکہ آتی اُن سب کی کوششوں کے باوجو داپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی ۔۔ یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تووہ شاید کوئی آخری چیز تھی جس کے لئے عائشہ یونیورسٹی آئی اور نساء نے یہ بات جبریل سے اُسے متعارف کرواتے ہوئے سے میں می تھی۔۔ کے میں میریش

جبريل سكندروه پېلالڙ كا تھا جسے ديكھنے كاعائشہ عابدين كوا شتياق ہوا تھااور جبريل سكندر ہى وہ پېلالڑ كا تھا جسے عائشہ

عابدین اپنے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئی سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔

تصویریں کبھی کبھارکسی شخص کی شخصیت اور و جاہت کو کیمو فلاج کر دیتی ہیں... اور بہت اچھاکرتی ہیں۔ محمد جبریل سکندر charismatic تھا... خطرناک حد تک متاثر اور مرعوب کرنے والی شخصیت رکھتا تھا... 16 سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً چھے فٹ قد کے ساتھ سالار سکندر کی گہری سیاہ آئکھیں اور اپنی مال کے تیکھے نین نقوش اور بے حد بھاری آواز کے ساتھ ایک عجیب تھہر اؤکا منبع و کھتا تھا... ایک بے حد اعداد کا دارک بلوجینز اور دھاری دار بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس جبریل سکندر مسکر اتے ہوئے پہلی بار عائشہ عابدین سے مخاطب ہو اتھا اور وہ بُری طرح نروس ہوئی تھی...وہ نروس ہو نانہیں چاہتی تھی لیکن جبریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہو نا بھی اُسے اُس کے بیروں سے ہلانے کے نروس ہو نانہیں چاہتی تھی لیکن جبریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہو نا بھی اُسے اُس کے بیروں سے ہلانے کے لئے کافی تھا۔ وہ صرف نساء ہی نہیں کسی بھی عمری کسی بھی لڑی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عائشہ عابدین نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔

" کیوں؟ آپ کوا چھانہیں لگتاامریکہ آکر گھومنا پھرنا؟" اُس نے نساء کے کسی تبھرے پر عائشہ سے یو چھاتھا۔

" نہیں مجھے اچھالگتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ "وہ گڑبڑائی۔ اُس نے خود کو سنجالا، پھر جبریل کے سوال کا جواب دیا جس کی آئکھیں اُسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اب سینے پر بازو لیسٹے ہوئے تھا۔ وہ اُس کے جواب پر مسکرایا تھا پھر اُس نے نساء کو فنکشن کے بعد عائشہ کے ساتھ کسی ریسٹور نٹ میں کافی کی دعوت دی تھی جو نساء نے قبول کرلی تھی، وہ دونوں اپنے کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے... عائشہ ایک بار پھر passive observer بی کے دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے... عائشہ ایک بار پھر dominating لڑکی تھی اور گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کروانے کی عادی تھی لیکن عائشہ نے نوٹس کیا تھا، نساء جبریل کے ساتھ اُس طرح نہیں کر رہی تھی۔ وہ اُس کی پوری بات سن کر پچھ کہتی اور اُس کی بہت ہی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دو سرے کے ساتھ کھڑے عائشہ عابدین کو وہ بے حد ایکھولگ رہے تھے... ایک پر فیکٹ کہل ... جس پر اُسے رشک آر ہا تھا اور جبریل سے اس طرح متاثر ہونے کے باوجود وہ ا

اُسے نساء کی زندگی کے ساتھی کے طور پر ہی دیکھ رہی تھی...نساء tastel اور چوائس ہر چیز میں اچھی اور منفر دیتھی اور جبریل اُس کا ایک اور ثبوت ہے۔

فنکشن کے بعد وہ نساءاور جبریل کے بچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی، یہ ایک اتفاق تھا یاخوش قشمتی کہ چھے لو گوں کے اُس گروپ میں جبریل اور عائشہ کی سیٹس ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ نساء جبریل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی اور عائشہ کے دوسری طرف نساء کی ایک اور دوست سوزین۔

عائشہ عابدین کی nervousness اب اپنی انتہا کو تھی۔وہ اُس کے اتنے قریب تھی کہ اُس کے پر فیوم کی خوشبو محسوس کررہی تھی۔ٹیبل پر دھرے اُس کے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی لیکن اگروہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تووہ گردن موڑ کر اُسے اتنے قریب سے دیکھنا تھا۔۔وہ غلط جگہ بیٹھ گئی تھی عائشہ عابدین کومینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا۔

جبریل میزبان تھااور وہ سب ہی سے پوچھ رہاتھا، اُس نے عائشہ سے بھی پوچھاتھا۔ عائشہ کومینیو کارڈپر اُس وقت کچھ بھی لکھانہیں د کھ رہاتھا۔ جو د کھ بھی رہاتھاوہ اس احساس سے غائب ہو گیاتھا کہ وہ گردن موڑ کر اُسے دیکھ رہاتھا۔

"جوسب لیس کے میں بھی لے لوں گی۔ "عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا، جریل مسکر ایا اور اُس نے اپنا اور اُس کا آرڈر ایک ہی جیسانوٹ کر وایا۔ وہ ایک و یجی ٹیبل پیز اتھا جسے اُس نے ڈر نکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور اپنا اور اُس کا آرڈر ایک ہی اپنے آرڈر نوٹ کر وار ہے بعد میں کا فی کے ساتھ چاکلیٹ موز... نساء اپنا آرڈر پہلے دیے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنے آرڈر نوٹ کر وار ہے سے سے سیم بر گر... شرمیس ... turkey stuffed سید امریکن دوستوں کے آرڈرز تھے... نساء نے ایک Sandwich منگوا با تھا۔

# "میں اس سال میڈیکل میں چلی جاؤں گی،

میر اایڈ ملیشن ہو گیاہے۔"روٹین کی گفتگو کے دوران جبریل کے سوال پریک دم اُس نے بتایا۔

"Fantastic!" اُس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہالیکن بیہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جارہاتھا۔

وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے اور اس گفتگو میں اُس کی خامو شی کو جبریل ہی و قباً فو قباً ایک سوال سے توڑتا...وہ جیسے اُسے بوریت سے بچانے کی کوشش کر رہاتھا یا پھر engage کرنے کی...اور عائشہ نے بیہ چیز محسوس کی تھی۔وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی،وہ اور طرح کے تھے...یہ اور طرح کا تھا۔

کھانا آنے پر وہ اُسی طرح گفتگو میں مصروف خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سروکر تارہا۔ یوں جیسے وہ روٹین میں بیرسب کرنے کاعادی رہاہو۔

محمد جبریل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملا قات اور اُس میں ہونے والی ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھیں۔

"جس بھی لڑکی کابیہ نصیب ہوگا، وہ بے حد خوش قسمت ہوگی۔ "اُس نے سوچاتھا" کاش بیہ نساء ہی کو مل جائے!"اُس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔اُس عمر میں بھی اُس نے اپنی زندگی کے حوالے سے بچھ بھی سوچنانٹر وع نہیں کیا تھا۔اگر کرتی تو جبریل وہ پہلا لڑکا ہوتا جس جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لئے بھی کرتی۔ جبریل نے اُس کے لاشعور کو اُس پہلی ملاقات میں اس طرح اثر انداز کیا تھا۔

"میں تمہارے لئے بہت دعا کر رہی ہوں نساء... کہ تمہاری شادی جبریل سے ہوجائے... جب بھی ہو...وہ بہت اچھا ہے۔"اس کیفے سے اُس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نساء سے کہا تھا۔ وہ جو اباً ہنسی۔ " خير انجى شادى وغير ه كاتو كو ئى سين نهيس

# "Fair enough" مايوسى سے سوچا "تمہیں پیۃ ہے مجھے کیوں اچھالگتاہے وہ...؟"نساءاُس سے کہہ رہی تھی "وہ حافظِ قر آن ہے... بے حد practising ہے... کبھی تم اُس کی تلاوت سنو... لیکن اتنا فہ ہبی ہونے کے باوجو دوہ بہت لبرل ہے... تنگ نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے born Muslimsnew ہو جاتے ہیں...نہ ہی اس کو میں نے مجھی دوسر وں کے حوالے سے judgemental پایاہے...مجھے نہیں یاد تبھی اُس نے میرے یاکسی اور فی میل کلاس فیلو کے لباس کے حوالے سے پچھ کہا ہو... یا ویسے کسی کے بارے میں comment کیا ہو... نساء کہتی جارہی تھی وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اُسے بیہ قابلِ قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اُس پر اس حوالے سے کوئی قد عن لگا تااور جبریل میں اُسے یہ خوبی بھی نظر آگئی تھی۔ عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیہ سب سُن رہی تھی۔نساء کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لئے اُس کی زندگی کے آئیڈیل لا نف پارٹنر کی چیک اسٹ میں موجود اینٹریز کی تعداد بڑھادی تھی۔

ہو سکتا ہم دونوں کے لئے ...وہ بہت young ہے اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے ، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے ...اور اگر مجھی بھی اُس نے مجھ سے کچھ کہاتو میں انکار نہیں کروں گی... کون انکار کر سکتاہے جبریل کو۔"اپنے بیڈروم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لئے نکالتے ہوئے نساءنے اُس سے کہا۔ "اُس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اُس کی ... تم نے دیکھاوہ کس طرح تنہیں توجہ دے رہاتھا۔ مجھے یاد نہیں میں مجھی اپنے ساتھ کو ئی guest کے کر گئی ہوں اور جبریل نے اُسے اس طرح attentionنہ دی ہو۔"وہ کہتی چلی گئے۔عائشہ کادل عجیب انداز میں بُحجھا۔۔ تووہ توجہ سب ہی کے لئے ہوتی تھی اور عادت تھی، favor نہیں۔اُس نے پچھ

#### اُس رات عائشہ عابدین نے بڑی ہمّت کر کے

جریل کو فرینڈریکویسٹ بھیجی تھی اور پھر کئی گھنٹے وہ اس انتظار میں رہی کہ وہ کب اُسے add کر تاہے۔

وہ فجر کے وقت نمار کے لئے اُٹھی تھی اور اُس وقت نماز پڑھنے کے بعد اُس نے ایک بار پھر فیس بُک چیک کیا تھا اور خوشی کی ایک عجیب لہر اُس کے اندر سے گزری تھی، وہ add ہو چکی تھی...اور جو پہلی چیز عائشہ نے کی تھی، وہ اُس کی تصویر وں میں اُس کی فیملی کی تصویر وں کی تلاش تھی اور اُسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔اُس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی

کی بہت ساری تصاویر تھیں ...سالار سکندر کی ... حجاب میں ملبوس امامہ کی ...اُس کی ٹین ایجر بہن عنامیہ کی ...اور رئیسہ کی ... جبریل کے انگلز اور کزنز کی جو اُن کی فیملی کے برعکس بے حد ماڈرن نظر آرہے تھے لیکن اُن سب میں عجیب ہم آ ہنگی نظر آرہی تھی۔

وہ جبریل سکندر سے دوستی کرناچاہتی تھی لیکن وہ ہتت نہیں کرپائی تھی...لیکن وہ اور اُس کی فیملی یک دم جیسے اُس کے
لئے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے...ایسی فیملی جس کاوہ حصہ بنناچاہتی تھی...وہ اُس فیملی کا حصہ نہیں بن
سکی تھی لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اُس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایساہی لگاتھا کہ وہ جبریل سکندر
جبیبا خاند ان تھا...اور احسن سعد جبریل سکندر جبیبا مرد... قابل، باعمل مسلمان، حافظ قرآن...

عائشہ عابدین نے جبریل سکندر کے دھوکے میں احسن سعد کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اس کتاب کا پہلا باب اگلے نوابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص بیہ فرق محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب اور اگلے نوابواب ایک شخص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک شخص نے لکھے تھے بھی

مهير\_

#### وہ جانتی تھی وہ اُس کی زندگی کی پہلی بد دیانتی

تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی آخری بھی ہو گی۔اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اُس نے پہلا باب بدل دیا تھا۔

نم آنکھوں کے ساتھ اُس نے پرنٹ کمانڈ دی۔ پرنٹر برق رفتاری سے وہ بچاس صفحے نکالنے لگاجواس کتاب کاتر میم شدہ پہلا باب تھا۔

اُس نے ٹیبل پریڑی ڈسک اُٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اُس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اُس نے اسے دو ٹکڑوں میں توڑ ڈالا... پھر چنداور ٹکڑے...اپنی ہتھیلی پر پڑے ان ٹکڑوں کوایک نظر دیکھنے کے بعد اُس نے انہیں ڈسٹ بن میں

ڈسک کا کور اُٹھا کر اُس نے زیرِ لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر چند کھے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہو کی ڈسک اُس نے اس کور میں ڈال دی۔

پر نٹر تب تک اپناکام مکمل کر چکا تھا۔ اُس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے اُنہیں ایک فائل کورمیں رکھ کراُنہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا <sup>ج</sup>ن میں اس کتاب کے باقی نوابواب تھے۔

ا یک گہر اسانس لیتے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اُس نے ایک آخری نظر اُس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی

"Will be waiting!"سکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر اُبھری تھی

#### اُس کی آئکھوں میں تھہری نمی یک دم چھلک

پڑی تھی۔وہ مسکرادی سکرین اب تاریک ہونے لگی۔اُس نے پلٹ کرایک نظر کمرے کو دیکھا پھر بیڈ کی طرف چلی اللہ ہوئے اللہ اللہ تاریک ہونے لگی تھی۔اس کے وجو دیریا ہر چیز پر ... بیڈیر بیٹھ کر چند کھے اُس نے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔

وہ بیتہ نہیں کب وہاں اپنی رسٹ واچ جھوڑ گیاتھا... شاید رات کوجب وہ وہاں تھا، وہ وضو کرنے گیاتھا۔ پھر شاید اُسے یاد ہی نہیں رہاتھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کر اُسے دیکھنے لگی۔ سینڈز کی سوئی کبھی نہیں رُکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رُکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہو تاہے ... سفر شر وع ہو جاتا ہے۔

بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے کمس کو کھو جتی رہی۔وہ کمس وہاں نہیں تھا۔وہ اس کے گھرکی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ صرف منٹ نہیں سینڈز تک کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی، اس شخص کے وجو دمیں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔

اُس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائیڈٹیبل پرر کھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پرلیٹ گئی۔اُس نے لائٹ بند نہیں کی تھی۔اُس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔وہ اُس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض د فعہ انتظار بہت "لمبا" ہو تاہے... بعض د فعہ انتظار بہت مخضر ہو تاہے۔

اُس کی آنکھوں میں نینداُتر نے لگی۔وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی...ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کاور دکرتے ہوئے وہ اُسے چا چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اُسے وہ یاد آیا۔وہ اس وقت وہاں ہو تا تواُس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔

#### بیڈ سائیڈ ٹیبل پریڑے ایک فوٹو فریم کو اُٹھا کر

اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اُس پر پھونک ماری۔ پھر فریم کے شیشے پر جیسے کسی نظر نہ آنے والی گر د کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا، چند کھے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی پھر اُس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یادآنے لگا تھا۔ اُس کا وجو د ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا۔ آئکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔

اس نے آئی میں بند کر لیں۔ آج"اُسے" بہت دیر ہو گئی تھی۔

امامہ نے ہڑ بڑا کر آئکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔سالاراُس کے برابر میں سورہاتھا۔اُس نے وال کلاک پر نظر ڈالی،رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ گئی.. عجیب خواب تھا...وہ کس کا انتظار کررہی تھی اُسے خواب میں بھی سمجھ نہیں آیا تھا... کتاب کے وہ دس ابواب سالار کے تھے...وہ کتاب سالار ہی لکھ رہا تھااور انجھی تک اُس کے نو ابواب لکھے جاچکے تھے... د سواں نہیں...وہ گھڑی بھی سالار کی تھی اور سالار نے حمین کی بچھلی برتھ ڈے پر اُس کی ضد

اور اصر ارپر اُسے دی تھی اور اب وہ گھڑی حمین باند ھتا تھا...اور اُس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھادیکھا تھا...وہ اُس کامستقبل تھا...وہ کسی کو یاد کررہی تھی کسی کے لئے اداس تھی، مگر کس کے لئے...اور وہ کسی کا انتظار کررہی تھی اور کو ئی نهیں آرہاتھا... گر کون...اور پھروہ تحریر... Will be waiting ...وہ خواب کی ایک ایک اطلاعی کو دہر ارہی تھی... ایک ایک جزئیات کو دہر اسکتی تھی۔

وہ بستر سے اُٹھ گئی، بے حد بے چینی کے عالم میں...اُن کی پیکنگ مکمتل ہو چکی تھی۔وہ اس گھر میں اُن کی آخری رات تھی اُس کے بعد وہ اُن سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبریل کو وہیں رہ جانا تھا۔

ا یک بار پھر سے اُس کا گھر ختم ہو جانا تھا... یہ

جیسے اُس کی زندگی کاایک پیٹر ن ہی بن گیاتھا..گھر بننا..گھر ختم ہونا... پھر بننا... پھر ختم ہونا...ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پیتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا...وہ اُس رات اس طرح خواب سے جاگئے کے بعد بھی بہت اُداس تھی۔

پہلے وہ سالار کی بے انتہامصروفیت کی وجہ سے اُس کے بغیر اپنے آپ کور ہنے کی عادی کریائی تھی اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اُسے جریل کے بغیر بھی رہنا تھا۔

وہ چلتے ہوئے کمرے میں موجو د صوفہ پر جاکر بیٹھ گئی۔اُسے لگ رہاتھا جیسے اُس کے سر میں در د ہونے لگاتھا...اور صوفہ پر بیٹھتے ہوئے اُسے ایک بار پھر اُس خواب کاخیال آنے لگا تھا...اُس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بُری طرح شمھی ۔۔ کتاب کے دس ابواب ... اُس کی اُداسی ... اُس کا بڑھایا ... کسی کو یاد کرنا۔

اُسے یاد آیا تھااُس کتاب کاہر باب سالار کی زندگی کے پانچ سالوں پر مشتمل تھا...ڈاکٹر زنے سالار کوسات سے دس سال کی زندگی کی مہلت دی تھی اور کتاب کا دسواں باب50 سال کے بعد ختم ہور ہاتھا۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمبر 21

#### تبارك الذي

پریذیڈنٹ نے کافی کاخالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے پانچ گھنٹے میں یہ کافی کا آٹھواں کپ تھاجواس نے پیاتھا۔اُس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اُسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔وہ آگے گڑھااور پیچھے کھائی والی صورت حال سے دوچار تھااور اپنے عہدِ صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورت حال سے دوچار ہوا تھا۔

کانگریس کے الیکشنز سرپر تھے اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے نتائج پر بری طرح انزانداز ہوتا۔ بری طرح کالفظ شاید ناکافی تھا، اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی لیکن اس فیصلہ کونہ کرنے کے انزات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا، ٹال چکا تھا، جتنا تھے، کھنچ چکا تھا۔ اب اُس کے پاس ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں تھا۔ پچھ Slobbies تو تو برداشت جو اب دے رہی تھی۔ پچھ power players دب انسان کی ناراضگی اور شدیدر پڑ عمل سے اُسے برداشت جو اب دے رہی تھی۔ پچھ spower players ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے خبر دار کرر ہے تھے۔ فارن آفس اُسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والی squeries کے بارے میں آگاہ کرر ہا تھا اور خود وہ دو ہفتے کے دوران مستقل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الا قوامی پسپائی ایک ایکشن ہارنے سے زیادہ سنگین تھی مگر اس کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر تھے، امریکہ کی بین الا قوامی پسپائی ایک ایکشن ہارنے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یانچ گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر بندرہ منٹ کی

ایک بریک لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور اس وقت وہ اس بریک کے آخری چند کچھ منٹ گزار رہا تھا۔

ٹیبل سے بچھ پیپر زاُٹھاکر وہ دوبارہ دیکھنے لگاتھا، وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی پانچ گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات سے سے اُس کی کیبنٹ کے وہ بچھے ممبر ز دوبر ابر گروپس میں بٹے ہوئے دو مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔ وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹے والی تھی اور یہی چیز اسے اتنا بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذہرہ داری ہر حال میں اسی کے سر پر آرہی تھی۔ یہ وتا۔ اگر ہوتا تو۔۔۔اور اس ذہرہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجو د کہیں اور منتقل نہیں کر پار ہاتھا۔

اُس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کوایک نظر پھر دیکھنا نثر وع کیا۔وہ بُلٹ پوائنٹس اس وقت حقیقتاً اُسے بُلٹس کی طرح لگ رہے تھے۔

بریک کے آخری دومنٹ باقی تھے جبوہ ایک فیصلہ پر پہنچ گیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کوخو د حکڑ کرخو د کو بنواتی ہے۔

اور تار پڑ17 جنوری 2030 کو بھی یہی کررہی تھی۔

\* \* \* \* \* \*

ہشام نے پہلی بار اُس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا۔۔۔UNHCR کے ایک کیمپ پر کسی پناہ گزین گو نگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اُسے بچھ سمجھاتے۔وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔۔۔ہشام نے اُس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا،اور پھر اُس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اُس کا نام پڑھ کر اُسے اُس کا نام پہتہ چل گیا تھا۔

بے حد معمولی شکل وصورت کی ایک بے حد دبلی تبلی گھنے بالوں والی ایک سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی۔۔۔ اُس کا پانچ فٹ سات اپنچ قداُس کی واحد خاصیت لگی تھی اُس پہلی ملا قات میں ہشام کو۔

وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک co-worker کے طور پر اُسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشار سے سے ہیلواور حال چال پوچھا، اُس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشار سے سے اُس کوجواب دیا۔ دونوں نے بیک وفت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کراوپر کرتے ہوئے اور اُس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کیا۔ وہ CARE کی ور کر تھی، وہ ریڈ کراس کا اور وہ دونوں USAسے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ اُن کی دوسری ملا قات دوسرے دن ہوئی تھی۔ لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب وتعمیر والی جگہ پر۔۔۔وہ آج مجمی اُس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا ایک لوڈر گاڑی میں

لئکے۔۔۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان پررسمی علیک سلیک کی۔

تیسری ملا قات کمبی تھی،وہ ایڈور کرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے۔۔۔ڈنز ہال کے باہر کوریڈور میں۔۔۔دونوں دس منٹ اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔۔۔وہ پاکستان سے تھی،وہ بحرین سے۔۔۔وہ نیویارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا،وہ سٹی یونیورسٹی نیویارک میں۔۔۔وہ فنانس کاسٹوڈنٹ تھا،وہ سوشل سائنسز کی۔۔۔اور ان دونوں کے در میان کامن چیز صرف ایک تھی۔۔۔اُن دونوں کا محت چیز صرف ایک تھی۔۔۔اُن دونوں کا Extra-Curricular تنالم بانہیں تھا جتنااُن کا Extra-Curricular در کا

کوریڈور میں کھڑے اُن دس منٹوں میں اُن دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھااور جانا تھا۔۔۔اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی ہوگئے تھے لیکن ہشام کا دل چاہا تھاوہ اُس سے اور بھی سوال کر تا۔۔۔وہ قوتِ گویائی رکھتی تووہ کر ہی لیتا۔۔۔اُس کے ساتھ کھڑے اُس نے سوچا تھا۔۔۔وہ اُسے اُس شام ا تی ہی دل چسپ لگی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے۔۔۔اُس کوریڈورسے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ور کرزمیں سے ایک جو اُن دونوں کو جانتا تھا اُس نے اُنہیں بلند آواز میں دورسے مخاطب کرتے ہوئے ہیا کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔وہ دونوں بیک وقت اُس کی طرف مخاطب ہوئے انہوں نے بیک وقت اُس کی ہیلو کا جو اب کے دوسرے کو دیکھا۔۔۔ ویت ہوئے جو ابااُس کی خیریت دریافت کی اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔۔۔ ویت ہوئے جو ابااُس کی خیریت دریافت کی اور پھر دونوں قہم کا کر بنسے تھے۔۔۔اورر بنستے ہی گئے تھے۔۔۔ سُرخ ہوتے ہوئے جو کے جو کے اُن کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا اُس وقت۔۔۔ ویہ ساتھ۔۔۔ اور کہنے تھے ۔۔۔ اور نہیں تھا اُس وقت۔۔۔

اُن دونوں کا پہلا تعارف "خاموش" نے کروایا تھا اور وہ خاموش ہمیشہ اُن کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔۔۔وہ جیسے اُن Sign Language کی سب سے دل چسپ کھیل تھا۔۔۔جب ایک دو سرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہو تا قو Sign Language میں بات کرنے لگتے۔۔۔ بہتے تھکھلاتے، بوجھتے، بھٹلتے، سنجھتے۔۔۔ کیا کھیل تھا۔۔۔!!

وہ اُس وقت یونیورسٹی میں ابھی گئے ہی تھے۔۔۔ہشام کو جیرت تھی اُن کی ملا قات اس سے پہلے کیوں نہیں ہو ئی۔وہ دونوں ایک جیسی relief agencies کے ساتھ کام کررہے تھے،لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلا بول کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصتہ لینے کے لئے گئے تھے۔

نیویارک واپسی کے بعد بھی اُن دونوں کارابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔۔۔ دو مختلف یونیور سٹیز میں ہونے کے باوجود
وہ ایک دوسرے سے و قباً فو قباً مختلف سوشل ایو نٹس میں ملتے رہتے تھے کیوں کہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی
وابستہ تھے۔۔۔ اور پھریہ رابطہ و قباً فو قباً ان سوشل ایو نٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔۔۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی
فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت با قاعد گی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح

ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کابیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر گیدر نگز میں اُسے بھی انوائیٹ کیا جاتا تھا۔ اُس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے بور پین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کرچکا تھا۔ دو بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا اور اُس کی بہن ابھی ہائی سکول میں تھی۔

ریلیف ورک میں دل چیپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کر اس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمیس میں اکثر اُن امد ادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں، شادی کے بعد اُس کا وہ کام صرف فنڈ زاکٹھے کرنے اور donations تک محدود رہ گیا تھا۔ مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔

اُس لڑکی سے ملنے کے بعد اُسے اپناشوق اور جنوں بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اُس کم عمری میں جن ریلیف پر وجیکٹس کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایساہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے والوں میں اُس کانام نہ ہوتا۔

اُس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد ہشام کواحساس ہوا کہ اُن کے در میان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد کامن چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیال مشتر کہ تھیں اور صرف دلچسپیال اور مشاغل ہی نہیں۔۔۔ خصوصیات بھی۔۔۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔۔۔ دونوں کو تاریخ میں دل چیبی تھی۔۔۔ دونوں کھے۔ کی شوقین تھے اور بہت زیادہ باتونی نہیں تھے۔۔۔ سوچ سمجھ کربات کرنے کے عادی تھے۔

ہشام کی پوری زندگی لؤکیوں کے ساتھ مخلوط تغلیمی احول اور معاشرے میں گزری تھی۔۔۔نہ اُس کے لئے لؤکیاں نئی
چیز تھیں،نہ اُن سے دوستی۔۔لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لؤک سے متاثر ہو کر اُس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اُس کا
کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھالیکن اُسے لؤکیوں میں جو چیزیں اٹریٹ کرتی تھیں، اُن میں سے کوئی بھی چیز اُس لؤک
میں نہیں تھی۔۔۔نہ وہ حسین تھی۔۔۔نہ سٹا کلش،نہ ایسی ذہین کہ الحکے کو چاروں شانے چِت کر دے لیکن اس کے
باوجو دوہ اُسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھینچی تھی۔۔۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ سی جینز اور
گرتیوں میں اکثر flip flops میں بہت سی stilleto heels والی لؤکیوں کے سامنے ہشام کو زیادہ پر کشش محسوس
ہوتی تھی۔۔۔خود میں مگن، دوسر ول سے بے نیاز۔۔۔کالرڈ گرتیوں اور شرٹس میں سرکے بال جُوڑے کی شکل میں
ہوتی تھی، اُن بہت سی دو سری لؤکیوں کے بر عکس جو اُسے دیکھتے ہی بے حد attentive ہوجاتی تھیں۔ہشام عرب تھا،
ملی تھی، اُن بہت سی دو سری لؤکیوں کے بر عکس جو اُسے دیکھتے ہی بے حد attentive ہوجاتی تھیں۔ہشام عرب تھا،
مرے سے تھی ہی نہیں اس کے باوجو دوہ گھائل ہور ہا تھا۔

"میرے معاشرے میں اگر مر دکسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ "ہشام نے پہلی باراُسے کہیں کھانے کی دعوت دی تھی اور بل کی ادائیگی کے وقت اُسے پرس نکالتے دیکھ کراُس نے بڑی سنجیدگی

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

گب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لاک

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو اباً مسکراتے ہوئے پر س سے پچھ نوٹ نکا لتے ہوئے اُس سے بولی "اور میر ہے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مر دکے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنابل خو د دینا، یہ تمہیں ہر خوش فنہی اور اُسے ہر غلط فنہی سے دور رکھے گا۔۔۔ اس لئے یہ میر بے حصّہ کا بل۔۔۔ "اُس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے ہشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی، ہشام چند کھوں کے لئے لاجو اب ہوا تھا۔۔۔ وہ بڑا مہنگار یسٹورنٹ تھا جہال وہ اُسے لا یا تھا اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر بل خو دادا کیا کرتا تھا، اُسے اُس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھر ااور مصنوعی حیرت اور اور گرم جو شی سے بھر پور شکریہ موصول ہو تا تھا۔ آج پچھ خلافِ تو قع چیز ہوگئی تھی۔

"ریسٹورنٹ مہنگا تھامیں اس لئے کہہ رہاتھا۔ "وہ جملہ اگلے کئی ہفتے ہشام کو اکیلے میں بھی دانت پبینے پر مجبور کر تارہا تھا۔۔۔ شرم ساری میں اُس نے زندگی بھر تبھی کسی عورت کو ایسی تو جیہہ نہیں دی تھی۔

"شكريه ليكن ميں بہت امير ہوں۔"اُس لڑكى نے جواباً مسكراتے ہوئے اُس سے كہا۔

"اس کامطلب ہے تم میر اہل بھی دے سکتی ہو۔ "وہ پتہ نہیں کیوں کہنے لگا تھا۔" بل نہیں دے سکتی لیکن بل دینے کے لئے اُدھار دے سکتی ہوں۔"اُس نے جواباًاُس سے کہا۔

"So very kind of you"۔۔۔ پھر دے دو۔۔۔ "ہشام نے اُسی روانی سے کہا۔وہ پہلی بار اُلجھی، اُسے دیکھا پھر اُس نے اپنے پر س سے بل کی بقایار قم نکال کر اُس کی طرف بڑھائی، ہشام نے وہ رقم پکڑ کر بل پر رکھتے ہوئے فولڈ ربند کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھادیا۔

اُس لڑکی نے اتنی دیر میں اپنابیگ کھول لیا۔ وہ اُس میں سے پچھ تلاش کررہی تھی، چند کھے گو د میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اُس نے بالآخرا یک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اُس کے بعد پین ۔۔۔ میز پر ڈائری رکھ کر اُس نے اُس ڈائری میں اُس رقم کا اندراج کیا جو اُس نے پچھ دیر پہلے ہشام کو اُدھار دی تھی۔ پھر اُس نے پین اور ڈائری دونوں ٹیبل کے او پر سے ہشام کی طرف بڑھائے۔ اُس نے پچھ حیر ان ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اُس سے کہا" ہے کیا شیبل کے او پر سے ہشام کی طرف بڑھائے۔ اُس نے بچھ حیر ان ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اُس سے کہا" ہے کیا ہے؟"لیکن سوال کے ساتھ ہی اُسے بہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جو اب مل گیا تھا۔۔۔ وہ اُس کے signatures اُس

ر قم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اُس نے اُدھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔وہ چند کمحوں کے لئے اُس کی شکل دیکھ کررہ گیا،وہ اب اپنے گلاسز اُتار کر اُنہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگار ہی تھی۔معمول کی طرح خود میں محواور اُسے نظر انداز کئے یوں جیسے یہ سب ایک روٹین کی بات تھی۔

ہشام نے پین سنجال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے بلٹ کربڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔۔۔ وہاں چھوٹی بڑی رقمول کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کانام نہیں تھاصرف دستخط تھے، مختلف تاریخوں کے ساتھ لیکن کہیں بھی ادائیگی والے جصے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائیگی نہیں کی گئ

"مجھے اندازہ نہیں تھاتم اتن calculated ہو۔۔۔ہر چیز کا حساب رکھتی ہو؟"ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے ہشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔

"اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی اور معاملات میں تو clarity ضروری ہوتی ہے۔"اُس لڑکی نے جو اباً اطمینان کے ساتھ کہا، وہ اب اُس سے ڈائری اور پین لے کرواپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔

"ڈائری سے تولگتاہے تم واقعی بہت امیر ہو۔۔۔ اتنی دریاد لی سے کس کو قرض دے رہی ہو؟" ٹیبل سے اُٹھتے ہوئے ہشام نے اُس کو گرید ا، وہ بات گول کر گئی۔ اُن کے در میان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اُسے زیادہ گرید تا مگر اُس ڈائری میں کئے ہوئے اُس آدمی کے دستخط اُسے یا درہ گئے تھے۔وہ اُن دستخط سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مر د

ایک ہفتے بعداُس نے اُس لڑکی کووہ قرض واپس کرتے ہوئے اُس کی ڈائری میں ادائیگی کے حصے میں اپنے دستخط paid کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھرسے ڈائری اُلٹ پلٹ کر دیکھی۔۔۔وہ ڈائری اُس سال کی تھی، اور سال کے تروع سے اُس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائیگی نہیں تھی، لیکن اُدھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا۔۔۔چھوٹی بڑی رفتیں، لیکن لا تعداد بار۔

"اس سال تمہیں کوئی اُدھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں۔ "ہشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اُس نے مسکراکر اُس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس کئے، نوٹوں کوہشام کے سامنے گنا، اپنے پرسسے چند جچوٹے نوٹ نکال کرہشام کو واپس کیے کیوں کہ اُس نے راؤنڈ فگر میں رقم واپس کی تھی۔

التی الی ایس نے جیسے ایک برای کی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آسکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آسکتی ہے یہ۔ "اُس نے جیسے لا پروائی سے کہا"کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آسکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آسکتی ہے یا ایک برگر۔ "اُس نے برای برگر۔ "اُس نے برای برگر۔ "اُس نے برای برگر۔ "اُس نے برو بید مشکل سے کما یاجا تا ہے اور اُس کی قدر کرتے ہوئے اُسے خرچ کرناچا ہے "اُس نے جیسے ایک بار پھر ہشام کولاجواب کیا تھا، ذراسی شر مندگی دکھائے بغیر۔

"اس طرح توتم واقعی بہت امیر ہو جاؤگ۔ "ہشام نے اُسے tease کیا"انشااللہ"اُس نے جو اباً اتنے اطمینان سے کہا کہ پشام کو ہنسی آگئی تھی۔ ہنننے کے بعد ہشام کو احساس ہو اشاید بیہ مناسب نہیں تھا کیوں کہ وہ اُسی طرح سنجیدہ تھی۔

"تمهیں بُراتو نہیں لگا؟"اُس نے بچھ سنجلتے ہوئے اُس سے بوچھا" کیا؟""میر اہنسا۔۔۔"" نہیں۔۔۔ مجھے کیوں بُرا لگے گا۔۔۔ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟"ہشام نے سر کھجایا، لڑکی سید ھی تھی، سوال ٹیڑھا تھا۔

" یہ جس کو اتنے اُدھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟"اُس نے بھی اُس سے ایک ٹیڑھاسوال کیا تھا۔

"ہے کوئی" وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی "تم نام بتانا نہیں چاہتی؟" وہ کے بغیر نہیں رہ سکا" نہیں "وہ چند کمحوں کے لئے چُپ رہا پھر اُس نے کہا" بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیااس کے سر؟"اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی "میں اُسے اُنکار نہیں کر سکتی۔۔۔ "ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ "پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کر ناچا ہیے۔" شاید زندگی میں پہلی بار اُس نے کسی کو ایسامشورہ دیا تھا۔

" پیسے کے بارے میں نہیں، میں ویسے ہی اعتبار کرتی ہوںاُس پر۔"اُس نے بڑے آرام سے کہاتھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اُس سے کیا کہے؟ وہ اُن کی دوستی کا آغاز تھااور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، اُن کے در میان ایسی بے تکلفی نہیں تھی۔

اُس شخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہی ہو گیا تھا۔

تالیوں کی گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کوایک بار پھر توڑا تھا،روسٹر م کے پیچھیے کھڑے چند کمحوں کے لئے رُک کر اُس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔

وہ graduating students کا اجتماع تھا، اور وہ وہال commencement speaker کے طور پر بلایا گیاتھا۔ بچھلے سال وہ MIT کے graduating students میں شامل تھا۔ Saloon School Of graduating سے ڈسٹنکشن کے ساتھ نگلنے والوں میں سے آیک اور اس سال وہ یہاں Management students سے خطاب کررہاتھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اُسے اس سال اس اعز از کے قابل سمجھا تھا۔ League Ivy کی چند اور نامور یونیور سٹیزنے بھی اُسے مدعو کیا تھا۔

24سال کی عمر میں حمین سکندر بچھلے تین سالوں کے دوران دُنیا کے بہترین entrepreneurs میں سے ایک مانا جارہا تھا، اُس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو بچھلے کچھ سالوں میں ایک نیج سے ایک تناور در خت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔

Trade an Idea کے نام سے اُس کی ڈیجیٹل فنانس کمپنی نے پچھلے تین سالوں میں گلوبل مار کیٹس میں دھوم مجار کھی تھی۔ وُنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اُس سمپنی کے با قاعدہ کلا تنتش تھے اور ڈیڑھ ہز ار چھوٹے ادارے بالواسطہ اُس کی خدمات سے فائدہ اُٹھار ہے تھے۔

اور بیہ سب تین سال کی مخضر مدّت میں ہوا تھا،جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس تمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔

digital ہے حددل چسپ اور منفر د تھااور ایک عام user کووہ ابتدائی طور پر کسی concept کا Trade an Idea جیسالگتا۔

اُس کی ابتداء بھی حمین سکندر نے بے حد جھوٹے پیانے پر کی تھی۔ایک ویب سائٹ پر اُس نے دنیا کی سوبہترین یونیور سٹیز کے سٹوڈ نٹس کوایک آن لائن چیلنے دیا تھا۔۔۔ایسا کوئی آئیڈ یا brade کرنے کے لئے جس کے لئے انہیں یا تو فنانس چاہیے تھایا کسی کمپنی کی سپورٹ اوریا پھر وہ اپنا idea کسی خاص قیمت پر trade کرنے کے لئے تیار تھے۔لیکن trading اور traders دونوں بے حد مختلف تھے۔

اُس ویب سائٹ پر تین کو ئزشے۔۔۔اے کیٹگری، بی اور سی کیٹگری۔۔۔ہر کو ئزمیں بیس سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لئے ایک پاس ورڈ ضر وری تھاجو اس کو ئزمیں کامیاب ہونے کے بعد بھیجاجا تاہے اور وہی نمبر اُس trader کی ID تھی۔

کینگری A کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں timed تھا۔ کینگری B اور ک اُس سے آسان تھے اور نہ ہی اُن میں ناک آؤٹ ہو تا تھا۔ یہ ان تین کینگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے timed کے پر فار منس پر automatically انہیں مختلف کینگریز میں رکھتی تھی۔ جو A کینگری میں آگے نہ جا پاتا وہ B کی کر فریں تھے۔ لیتا اور جو B میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اُسے پاتا وہ B کے کوئز میں تھے۔ لیتا اور جو B میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اُسے نہ میں اور جو کا میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اُسے نہ میں اور جو کا میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اُسے کے ساتھ کہ انہی اُسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔۔۔ ٹریڈنگ اُس کا کام نہیں۔

اے کیٹگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔۔۔ایک ایسےٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیور سٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے فاطوعہ کور جسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجو دٹریڈرز کے ساتھ اپنے ideas کے جہترین دماغ اپنے اپنے اپنے قطع کے جو اللہ میں گفت وشنید بھی۔۔۔ حوالے سے بات چیت کرتے۔۔۔وہ گروپ ڈسکٹن بھی ہوسکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت وشنید بھی۔۔۔ پہلے مرحلے پر حمین صرف یا نچ بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کریایا تھا کہ وہ اس ٹریڈروم میں idea کے کر آنے والوں

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































کے ideas سنیں اور اُس پر اُن سے بات چیت کریں ، اگر اُنہیں کسی ideab پیند آجائے تو۔۔۔اس کے عوض اُنہیں TAI کوایک مخصوص فیس اداکر نی تھی ، اگر وہاں کوئی idea انہیں پیند آجا تا اور وہ اُسے خرید نے ، اُس میں اسلام invest کرنے یا اُس میں پارٹنر شپ کرنے پر تیار ہوتے تو۔

کیٹگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی trading بھی اسی فار مولا کے تحت ہوتی تھی، لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں ایپ ideas کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد interactions کے ذریعہ اپنی پیند کے کسی ایک جیسے idea پر collaboration کر سکتے تھے اور اگر ایسی کوئی collaboration کسی آئیڈیا کو عملی شکل تک ڈھال دیتا تو an Idea Trade کی سے دورا کر ایسی کوئی collaboration کے لئے بھی انہیں ایک فیس چارج کر تا۔

کیٹگریC اس سے بھی آسان تھی، وہاں trade کے لئے آنے والے traders اپنے barter کی اہلیت نہ رکھتا کرسکتے تھے بعنی کسی بھی trader کو اگر دوسرے deal پیند آتا اور وہ اُسے cash سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ اُس idea کے بدلے کچھ اور idea, skill, service یا پر وجیکٹ اُسے پیش کر سکتا تھا۔

وہ بہت basic سافار مولا تھاجو حمین نے صرف ذہانت کو encash کرنے کی بنیاد پر نکالا تھااور ایلائی کیا تھا۔

پہلی بار اُس کی کلائٹ بننے والی پانچ میں سے تین کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں تین ایسے آئیڈیاز پیند آگئے تھے جن کے traders کو انہوں نے hire کر لیا تھا۔

تین سال پہلے کلا تنٹس اور ٹریڈرزکی ایک محدود تعدار سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان basic trading's سے بہت آگے بڑھ چکی تھی، وہ اب خود Trade an Idea پر آنے والے ٹریڈرزسے ایسے ideas اور بزنس پروپوزلز لیے اللہ میں انہیں انہیں potential نظر آتا اور وہ اپنے بڑے کلا کنٹس کی ضروریات اور دل چیبی کے مطابق فخلف ideas اور پروجیکٹس انہیں شیئر کردیتی۔

دُنیا کے سوبہترین اداروں کے بہترین سٹوڈ نٹس کوایک پلیٹ فارم پرلانے والایہ ادارہ اب دُنیا کی ہز اروں یو نیور سٹیز کے لا کھوں سٹوڈ نٹس کواپنے اپنے ideas گھر بیٹھے آن لائن ناموراور کامیاب ترین کمپنیز کے نما ئندوں کے سامنے پیش کرنے کاموقع دے رہاتھا۔ وہ پلیٹ فارم ایک نئے entreprenuer کے لئے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔

Trade an Idea اب ان ہی کیٹگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹگری کا اضافہ کرچکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنی خصابی کیٹگری جانے والی کمپنی، بزنس، سیٹ اپ پر وجیکٹ نے سکتا تھا اور آن لائن ہی اُس کی evaluation بھی کرواسکتا تھا۔

حمین سکندر کانام وُنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لئے اب نیانہیں تھا۔ اُس کی کمپنی trade کے نئے اصول لے آئی تھی اور اُن نئے اصولوں پر کام کرر ہی تھی۔

"اکٹرلوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں۔۔۔ ہوسکتا ہے میں بہت ساروں کے لئے ہوں۔۔۔لیکن خو دمجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔۔۔" تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اُس نے دوبارہ کہنا نثر وع کیا تھا" رول ماڈلز اور آئیڈ یلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں اور میر ہے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔" وہاں بیٹھے ہوئے سٹوڈ نٹس میں کھکھلا ہٹیں اُبھری تھیں اور اگلی ایک نشست پر بیٹھی امامہ بھی ہنس پڑی تھی۔

"میں نے اپنی زندگی میں دل چپسی سے صرف ایک کتاب پڑھی تھی وروہ میر ہے باپ کی آٹو بائیو گرافی تھی۔۔۔وہ کچھی بارہ سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں۔"سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کارنگ فق ہو گیا،وہ ہنسنا یک دم جھول گئی تھی۔

"اوروہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔۔۔وہ وہ واحد کتاب ہے جو میر ہے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔۔۔میر ہے باپ کی آٹو بائیو گرافی کی بہترین بات ہے ہے کہ اُس میں کوئی ہیر و، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے،اور اُسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میر اباپ کتنا lucky ہے کہ اُسے کسی سے inspire ہو کر اُس جیسا نہیں بننا پڑا، زندگی گزارنے کے اُن کے اپنے اصول اور فار مولاز اُن کے بچین اور جو انی کو dictate کرتے جیسا نہیں بننا پڑا، زندگی گزارنے کے اُن کے اپنے اصول اور فار مولاز اُن کے بچین اور جو انی کو dictate کرتے

وہ کہتا جارہا تھا اور وہاں بیٹھی امامہ عجیب سے شاک اور شر مندگی میں بیٹھی تھی، وہ کتاب جسے وہ آج بھی publish کروانا نہیں چاہتی تھی، صرف اس لئے کیوں کہ وہ اپنی اولا دکو اُن کے باپ کے حوالے سے کسی شر مندگی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔۔۔وہ کتاب اُس کی تیسری اولا دبارہ سال کی عمر میں صرف ایک بار نہیں، باربار پڑھتارہا تھا۔ اُس کی ایک کابی اُس کے لیپ ٹاپ تک بھی چلی گئی تھی اور وہ بے خبر تھی۔

inspire "میں نے اُس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے inspire ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا۔۔۔

کرنے جیسامشکل کام کرکے دیکھنا ہے۔ "وہ کہہ رہاتھا۔

"میر اتعارف کرواتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رُک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کُطے کے کُطے رہ جائیں۔۔۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا، اور کس عمر میں کیا۔۔۔ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا۔۔۔ دُنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلا سُٹ نہیں ہوں۔۔۔ دُنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلا سُٹ ہیں۔۔۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کا میابی سے متاثر نہیں ہوایہ سب سُن کر بھی تو مجھ حیرت ہوگی۔۔۔ "وہ رُکا، جیسے مجمع کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے اُس نے کہا۔

"لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے facts شامل ہیں جن کو سُن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں میں وکھنے لگوں گا۔۔۔ جیسے اس تعارف میں بیہ حقیقت شامل نہیں ہے کہ میں آج تک کو شش کے باوجود مجھی اپنی بہن سے لیا گیا قرض واپس نہیں کر سکا۔" مجمع میں ہلکی تالیوں کے ساتھ قبقے گو نجے۔

حمین بے حد سنجیدہ تھا۔ "لیکن میں ایک دن وہ ساری رقم واپس کروں گاہیہ وہ وعدہ ہے جو میں اُس سے 8 سال کی عمر سے کر رہاہوں جب میں نے اُس سے پہلی بار قرض لیا تھا،اور میں بھی وعدہ پورانہیں کر سکا۔"وہ بنتے ہوئے مجمع کے سامنے بے حد سنجیر گی سے

"میری بہن کے پاس ڈائریز کاایک ڈھیرہے جس میں اُس نے اُس سے اُدھار لیے جانے والے ایک ایک سینٹ کا بھی حساب ر کھا ہوا ہے۔" تالیوں کے شور میں وہ رُ کا"اور ہر اچھے بزنس مین کی طرح میں بھی اتنی بڑی رقم فوری طور پر ا کسی کو نہیں دیے سکتا چاہے وہ قرضہ کی واپسی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔"وہ بول رہا تھا۔

"اور میں سُت ہوں، ضرور تأجھوٹ بولتا ہوں، چیزیں اکثر بھول جا تاہوں، دوستوں کو مابوس کر تاہوں۔"اُس کے ہر جملے پر وہ سٹوڈ نٹس پر جوش انداز میں تالیاں بجارہے تھے جیسے کسی rock star کو داد دے رہے ہوں۔

"اور ان تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر personmost inspirational کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوف ناک بات ہے۔۔۔خوف ناک اس لئے کیوں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابلِ عزت اور قابلِ رشک بنار ہی ہے۔۔۔ ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیال نہیں۔"

تالیوں کے شورنے ایک بار پھر اُسے رُکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اُس کے سینس آف ہیوم کو نہیں، اُس کے اُن الفاظ كوسر اهر ہاتھا۔

"graduating students کویہ بات کہتے ہوئے میں stupid لگوں گا کہ اُن چیزوں کو redefine کریں جو ہمارے لئے inspirational ہونی چاہیے۔۔۔ میں دس سال کا تھاجب میرے باپ نے مجھے زبر دستی پاکستان بھیج دیا۔۔۔ مجھے اور میری قیملی کو۔۔۔ کیوں کہ میرے دادا کوالزائمر تھا، اور میرے باپ کا خیال تھا اُنہیں ہماری ضرورت تھی۔۔۔ میں نے اگلے چھے سال اپنے داداکے ساتھ گُز ارے تھے۔۔۔ دنیا کی کوئی یونیور سٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یا د داشت کھوتے ہوئے اُس 75 سال کے بوڑھے نے

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ا پنے دس سال کے بوتے کو دی۔۔۔ MIT بھی نہیں۔۔۔" سنّاٹے کو تالیوں نے توڑا تھا پھر اُس کے لئے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔

"میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کافائدہ کیا تھا۔۔۔ مجھے امریکہ میں ہوناچا ہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔۔۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا نثر وغ ہو گیا۔۔۔ مجھے اُن کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور اُن کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔۔۔ دس سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کانام کیسے بھول سکتا ہے۔۔۔ لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی۔۔۔ اور آج کا بہترین مصرف ہوناچا ہے۔۔۔ "کل "چانس ہے، ہوسکتا ہے آپ کونہ ملے۔"

اُس نے تقریر ختم کر دی تھی، وہ پورا مجمع ایک بار پھر اُس کے لئے کھڑ اہو چکا تھا۔۔۔ تالیاں بجاتے ہوئے۔

امامہ بھی تالیاں بجارہی تھی، ہلکی مسکر اہٹ کے ساتھ اُسے دیکھتے ہوئے۔۔۔اُسے داد دیتے ہوئے۔۔۔اُس کی اولا د نے اُسے ایسے بہت سے فخریہ لمجے دیے تھے۔۔۔بہت سارے۔۔۔

آہتہ آہتہ اُس گھر کے سارے پرندے اُڑ گئے تھے۔۔۔ جبریل، عنایہ، حمین رئیسہ۔۔۔ مگر ہر ایک کی پرواز شاندار تھی، وہ جس آسان پر بھی اُڑر ہے تھے۔۔۔ فاتحانہ انداز میں اُڑر ہے تھے۔

"تم سمجھدار ہو گئے ہویاا کیٹنگ کررہے تھے؟" وہاں سے واپسی پر امامہ نے اُس سے گاڑی میں کہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہنس پڑا"ا کیٹنگ کررہا تھا، یہ تو ظاہر ہے۔۔۔ غلط سوال کر لیا آپ نے مجھ سے۔"اُس نے مال کی بات کے جواب میں کہا تھا۔

"تم بے حد خراب ہو حمین!" امامہ کو یک دم جیسے یاد آیا" میں بھی سوچ رہاتھا آپ بابا کی آٹو بائیو گرافی بھول کیسے گئیں؟" حمین نے مال کے اس جملے پر برق رفتاری سے کہا۔

" تمہیں اُسے نہیں پڑھناچاہیے تھا۔" امامہ اب بھی سنجیدہ تھی۔" آپ ہی کہتی ہیں کتابیں پڑھناا چھی عادت ہے۔" اُس نے ماں سے کہا" میں نے یہ نہیں کہاتھا کہ کتابیں چوری کرکے اور بغیر اجازت پڑھو۔"امامہ نے اُسی سنجیر گی سے

"زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی کتاب چوری کر کے پڑھی ہے۔ آپ تسلّی رکھیں میں اتناpassionate نہیں ہوں ریڈنگ کے بارے میں۔"اُس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ امامہ اگر اُسے شر مندہ دیکھناچاہتی تھی توبہ اُس کی غلط فہٰی تھی۔اُس کے پاس ہر logic اور ہر بہانہ تھا۔ سالار کا بیٹا تھا توان چیزوں کی افراط تھی اُس کے پاس۔

"ممی آپ خوا مخواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، آپ ہر بات ہم سے راز نہیں رکھ سکتیں۔"اُس نے مال کا کندھا تھیکتے ہوئے جیسے اُسے یاد دلایا۔

"باقی تنیوں ہو چکے ہیں۔۔۔ تم نہیں ہوئے۔"

امامہ نے اُس کی بات کو ایک کان سے سُن کر دوسرے کان سے اُڑاتے ہوئے کہا۔

"That's not fair آپ نے میری speech نہیں سُنی کیا؟"اُس نے بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا۔

"وہ speech عنایہ نے لکھی ہو گی۔" امامہ نے کہا۔ ایک لمحہ کے لئے وہ لاجواب ہو ااور ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اُسے امامہ کی چبھتی نظروں کا احساس ہور ہاتھا۔

"She just edited it" اُس نے بالآخر اعتراف کیا"۔۔۔As always" امامہ نے جتا نے والے انداز میں کہتے ہوئے گہر اسانس لیا۔

"You know it very well کھتارہا ہوں، کر تارہا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے میرے لئے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔"" کر سکتے ہو بالکل کر سکتے ہو، لیکن بس بیہ نہ کہو کہ تمہاری speech شن کر تمہارے سمجھدار ہونے کا یقین کرلوں۔"

امامہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خفگی کے عالم میں خاموش ہو گئی اور ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے گئی۔

"غصے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں۔"اُس نے یک دم بڑی سنجیدگی سے ماں سے کہا، امامہ نے گر دن موڑ کر اُسے دیکھا " یہ بھی میں نے باباکی کتاب میں کہیں پڑھا تھا۔۔۔ چیپٹر نمبر فائیو میں۔۔۔؟ نہیں شاید فور میں۔"وہ اب اپنا بازواُس کے کندھے کے گر دیجھیلائے ماں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔

"واقعی لکھاہے تمہارے بابانے؟" امامہ نے جیسے بے یقینی سے اُسے پوچھا، اس کے باوجود کہ وہ بیہ کتاب در جنوں بار پڑھ چکی تھی۔۔۔ ایڈٹ،ری ایڈٹ کر چکی تھی اُس کے باوجو دایک لمحہ کے لئے اُسے واقعی شائبہ ہوا۔

"کھاتو نہیں لیکن اگر آپ کہیں تو میں edit کر کے شامل کر دیتا ہوں۔۔۔ آپ کو ویسے بھی پیۃ ہے میں غلط باتوں کا چیمپئن ہوں۔ "اُس نے بے حد اطمینان سے مال سے کہا۔وہ ہنس پڑی،وہ واقعی پیہ بھی کر سکتا تھا، اُس کے لئے اُسے شبہ نہیں تھا۔

\*\*\*\*

"ہم کہیں مل سکتے ہیں؟"سکرین چمکی۔

"كهال؟" تحرير أبھرى\_

"جهال بھی شہیں آسانی ہو، میں آجاؤں گا۔"جواب آیا۔

"احپھاسوچتی ہوں۔"لفظوں نے کہا۔

دوسرے حصہ کے لئے <mark>یہاں کلک کریں۔۔۔۔</mark>

## قسط نمبر 21

حصه دوم

"كب تك بتاؤگى؟"ا ثنتياق سے يو چھا گيا۔

" کچھ د نوں تک" تامل سے بتایا گیا۔

"میں انتظار کروں گا۔"وعدے کی طرح دہر ایا گیا۔

"جانتی ہوں۔"یقین دہانی کی گئی۔

اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔ یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیاہو یا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں،نہ وفت۔

عنایہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے سکرول کرتے ہوئے اُن میسجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی بار اُس گفتگو کو پڑھ رہی ہو۔ یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو۔ اُس کی مخروطی خوب صورت دود ھیاانگلیاں فون کی سکرین پر نہیں، جیسے اُن لفظوں پر پھیل رہی تھیں۔

وہ سوال جواب اسے سالوں سے کرتے آرہے تھے وہ۔۔۔اسی sequence میں۔۔۔اور ہر بار گفتگو وہاں ہی جاکر رُکی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی۔۔۔اس سے آگے کے سوال جواب دونوں کے پاس نہیں تھے یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ یو چھتے۔۔۔لیکن مہینے میں کم از کم ایک بارکسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے

اُن کے در میان اُس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہو تا۔۔۔وہ سوال جواب کسی پر انی یادیامیوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں 🛭 چلتی۔ جیسے ابھی ہوا تھا۔۔۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کررہے تھے،اور بات وہاں تک آگئی تھی۔۔۔اور جہاں آگئی تھی، وہاں رک گئی تھی۔۔۔اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لئے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا۔

وہ ایر ک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اُسے شبہ تھاشا یدوہ بھی نہ کر تاہو۔۔۔ بہت سے احساس وہم اور خوش فہمی بھی تو ہوسکتے تھے، مگریہ بھی درست بھا کہ اتنے سالوں میں ایر ک کے علاوہ اُس کے سر کل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔۔۔امریکہ، پاکستان دونوں جگہ۔۔۔سکول، کالج۔۔۔ہر جگہ عنایہ کسی لڑے کو اپنادوست نہیں بناسکی تھی،نہ وہ ا تنی بے تکلفی کا مظاہر ہ کر سکتی تھی اور نہ اُسے ایسی کسی دوستی کی ضر ورت محسوس ہو ئی تھی۔

ایرک بھی ایساہی تھا، اور بیرزیادہ حیر انی کی بات تھی۔ کیوں کہ وہ امریکہ میں رہتا تھاجہاں طر زِ زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجود عنامیہ کی طرح وہ بھی ریزروڈ تھا۔ اور جب وہ عنابیہ سے کہتا تھا کہ اُس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تو عنامیہ کو یقین ہو تا تھا کہ ایساہی ہے۔اور اگر وہ بیہ کہتا تھا کہ اگر اُس کی پیچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وه عنابیہ تھی تواسے اس پر بھی یقین تھا۔

اور اس دوستی کے باوجو د دونوں کے در میان بے تکلفی نہیں تھی، شاید اُس کی وجہ فاصلہ تھا یا کلچر یاعنا یہ کاوہ مز اج جس سے ایر ک بخو بی واقف تھا۔ اتنے سالوں کے بعد تقریباً ہر روز ای میل، میسجزیا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت را بطے میں رہنے کے باوجو د اُن کے در میان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گر د گھومتی تھی۔۔۔ تبھی تھی وہ صرف" میں اور تم" پر نہیں گئی تھی اور بیہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کو ششوں کا نتیجہ تھا۔ عنایہ ایک مہینہ پہلے ریذیڈنسی کے لئے امریکہ آئی تھی اور ایرک کو چاہنے کے باوجو داُس نے بیہ نہیں بتایا تھا، بتانے کا

فائدہ نہیں نقصان تھا۔ پتہ نہیں کیوں اُسے بیہ خدشہ تھا کہ اُس کے امریکہ آجانے پروہ اُس سے ملنے کی بھر پور کوشش کرے گااور بیہ اُس کے لئے اس لئے بہت آسان ہو تا کیوں کہ وہ حمین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ عنابیہ اُن دونوں سے بیہ کہہ چکی تھی کہ وہ اُس کے امریکہ آجانے کے بارے میں ایر ک سے کچھ نہیں کہیں، اُن دونوں

نے اُس سے کوئی سوال نہیں پو چھاتھا۔ ایر ک جیسے اُن کی فیملی کے لئے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب اِ آئیک کے آئیکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرانہیں پاتے۔

ایرک بہت عرصہ پہلے اُس کے اور امامہ کے در میان ڈسکس ہو چکا تھا۔۔۔ عنامیہ جان چکی تھی وہاں اُس کے لئے کوئی مستقبل نہیں تھا۔۔۔ اس شادی میں کیا ایشوز سے اور کیا خدشات، کیا اندیشے سے اور کیا مسائل۔۔۔ عنامیہ آنکھیں بند کرکے ریے رٹائے انداز میں گنواسکتی تھی۔اُس نے یہ سب کچھ امامہ سے اتنی بار سُنا تھا اور اُس نے امامہ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔

اُس نے آہتہ آہتہ ایر ک سے دور جانے کی کوشش کی تھی اس کے باوجو د کہ امامہ نے اُسے کبھی ایر ک سے قطع تعلق کرنے کے لئے نہیں کہاتھالیکن عنایہ کاخیال تھااُسے یہ "عادت" بدل دینی چاہیے،جو دونوں کے لئے ایک سٹیج پر آکر آزار بن سکتی تھی۔

وہ دونوں زیادہ ترای میلز اور شیکٹ میں جزئے ذریعہ را بیطے میں تھے۔ عنابیہ نے کوشش کی تھی یہ رابطہ کم ہونے چاہیے، تعلیمی مصروفیات، پروفیشنل کمٹمنٹس، اُس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجو دہتے۔ لیکن اس کے باوجو دایر ک سے اُس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا اور یہ کمال ایر ک کا تھا، وہ جُڑارہاتھا، اُس کی بے اعتنائی، بے رُخی، سر دمہری کے باوجو د دیر ک سے اُس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا اور یہ کمال ایر ک کا تھا، وہ جُڑارہاتھا، اُس کی بے اعتنائی، بے رُخی، سر دمہری کے باوجو د دیر یہ ہوں کہ بال تک کہ عنابہ کوشد یہ قسم کی ندامت ہونے گی تھی۔۔۔ پیتہ نہیں اُس شخص میں استی بر داشت اور کم انہیت پانے پر بھی کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کر تا تھا۔ اُس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اُسے بیٹے بھی بھائے کا موں کا ڈھیر اب ہی کیوں یاد آنے لگا تھا اور نہ بی کہ وہ خو د بھی ڈاکٹر تھا، اُس سے نیپیش نہ کرے۔وہ دوہ دوہ کو د بھی ڈاکٹر کے لئے اُس کی کسی ای میں کسی کی میں بتا تار ہتا اور پھر وہ گئی دنوں بعد اُس کے بیسے ہوئے کسی نہ کسی شیسٹ ، کسی نہ سی شیسٹ ، کسی نہ کسی نیک مصروفیات کے بارے میں بتا تار ہتا اور وہ اپنی غیر حاضری کا جو بھی بہانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کسی نہ بانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کسی نہ بانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کسی نہ بانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کسی نہ بانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کسی نہ بانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کسی بناتا بی نے اور وہ اپنی غیر کے اسی بی کہ میں نواز بڑھار ہی تھی۔ وہ کہ کسی نے دیا ہوں کہ کی نہی نا قابل پھین کیوں نے وہ کسی کے دھوں کہ کسی کے دھوں کی کو اور بڑھار ہی تھی۔

بچپن میں ایسانہیں تھاجیسابڑا ہو کر ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں عنایہ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھیں، اور اُس کی بہت سی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اُس کا قبولِ اسلام بھی تھا۔

وہ18 سال کی عمر میں ایر ک سے عبد اللہ ہو گیا تھالیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایر ک کہلا تا تھا یا بھر ایرک
عبد اللہ ۔۔۔ اُن لوگوں کے امریکہ سے آجانے کے بعد بھی ایر ک اُن سے رابطے میں رہاتھا، وہ اُسے بھی ای میل کر تا
تھا اور امامہ کو بھی، اور اُس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک reminder کی طرح لگتی تھی، حالا نکہ اُس کی ای میلز میں
رسمی گفتگو کے سوا بچھ نہیں ہوتا تھا۔

وہ بھی میڈیسن میں ہی ریذیڈنسی کر رہاتھا۔۔۔عنایہ کی طرح۔۔۔اُن کے پروفیشن نے دو مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھوئے بھی اُن دونوں کوبڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھاتھا۔۔۔وہ کنگ ایڈورڈ سے پڑھی تھی وہ ایریزوناسے۔۔۔اُسے آئی سرجن بنناتھاایر ک کوہارٹ۔۔۔ مگر اُن کے مشتر کہ پروفیشن نے جیسے اُن کے لئے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔

قبولِ اسلام کے بعد یو نیورسٹی میں گر یجو پیش کے دوران وہ چند سال سمر زمیں پاکستان آتار ہاتھالیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آناجانا ختم ہو گیاتھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی، وہ بھی بھی اُسے پاکستان آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا اور وہ اُسے منع کر کے اُس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی لیکن اس طرح اُس کا ہر سال اُن کے پاس آنا امامہ کے خدشات بڑھا تارہا تھا اور جس سال پہلی بار اُس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں اُنہیں اطلاع دی تھی، امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا اُسے
لیمین تھاوہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جانے والا تھا۔

کچھ ایساہی عنامیہ نے بھی سوچا تھا۔ اُسے بھی لگا تھا ایر ک بدل جائے گا، اور وہ اس کے لئے ذہنی طور پر تیّار بھی۔ میڈیسن کی تعلیم مشکل تھی پھر اب اُس کی زندگی میں اور لوگ آرہے تھے۔ وہ اُن کے خاند ان اور اُسے اگر بھول بھی جاتا تو اُس کے لئے نار مل ہو تا۔۔۔ ہلکی کسک اور گلہ رکھنے کے باوجو د۔۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اُس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، اُن سے رابطہ ختم نہیں کمیا تھا۔

اوراس تعلق اور را بطے کے باوجو داُن دونوں کے در میان اعتراف یااظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اُسے بارباریہ احساس ہو تا تھا کہ وہ اُس کے لئے اسپیٹل تھی لیکن یہ جملہ اُس نے کبھی اُس کی زبان سے نہیں سُناتھا، اور یہ شاید بہت احساس ہو تا تھا کہ وہ اُس کے لئے اسپیٹل تھی لیکن یہ جملہ اُس نے کبھی اُس کی زبان سے نہیں سُناتھا، اور یہ شاید بہت اجھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے مجلے اور شکایتیں کچھ کم رہتیں۔۔۔ تکلیف بھی۔۔۔یہ عنایہ سکندر کاخیال تھا۔

اُس کے لئے اب رشتے دیکھے جارہے تھے۔ Matchmaking کی کوششیں ہورہی تھیں۔اُسے اندازہ تھااُس کی ریزیڈ نسی کے دوران ہی اُس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے گی،اور وہ اس کے لئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے اُن فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اُس کار شتہ طے پانے کا امکان تھا اور اس سب کچھ کے در میان ایرک عبد اللہ وہیں کاوہیں کھڑا تھا۔نہ وہ زندگی سے جاتا تھا،نہ دل سے نہ دماغ سے۔

اُس دن بھی اُن دونوں کے در میان ایک Chatting App پر معمول کے میسجز کا تباد لہ ہور ہاتھا۔ وہ اُسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتار ہاتھا اور اُس نے جو اباً بڑی روانی سے اُسے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کے کسی مسئلے کا ذکر کیا اور send کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اُس کا text اب فون کی سکرین پر خمو دار ہوچکا تھا اور اُسے یقین تھا ایر ک عبد اللہ اتنا ڈفر نہیں تھا کہ وہ اُس جلے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اُس کے جملے کے بعد بہت دیر دو سری طرف سے کوئی جو اب نہیں آیا تھا۔ یوں جیسے وہاں سب پچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر وہ texto آیا جس کی اُسے تو قع تھی۔

"تم امریکه میں ہو؟" اُس کا دل چاہاوہ لکھ دے سارٹ فون نے ہاسپٹل کا نام غلطی سے لکھ دیا تھا۔ یا کوئی اور جھوٹ یا بہانہ۔۔۔وہ تومان لیتا تھا۔۔۔ سوال جواب اور بحث کب کرتا تھالیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی بس دل چاہا تھا اُسے ہاں کہہ دے اور اُس نے یہی کیا تھا۔

اُس کے yes نے ایر ک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اُس کی سکرین پر نظریں جمائے وہ اُس کے yes کے بعد کسی ردِ عمل کا انتظار کرتی رہی۔۔ خوشی، حیرت، بے یقین، غصہ۔۔۔ کسی بھی ردِ عمل کا۔۔۔ وہ آن لائن تھا اور وہاں سکوت تھا۔۔۔ ایسا سکتہ اور سکوت کہ ایک لمحہ کے لئے عنایہ کو ڈر لگا۔ اُس نے Hello کھ کر اُسے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

گب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لاک

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"تم نے مجھے بتایا نہیں؟" دوسری طرف سے اُس کی تحریر اُبھری تھی۔اس بار خاموشی عنایہ کی طرف چھائی تھی۔وہ 101 بہانے بناسکتی تھی لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔اُن دونوں کے در میان شاید اب وہ لمحہ آگیا تھاجب اُسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرناچاہیے تھا۔

"تم مجھے ملنے کے لئے کہتے اور میں ملنا نہیں چاہتی اس لئے۔" دوسری طرف بہت کمبی خاموشی چھائی تھی اس بار ، اُتنی ہی کمبی جتناعنایہ تو قع کررہی تھی۔

"Alright" پھر سکرین چمکی اور بُحجے گئی۔۔۔وہ ایساہی کرتا تھا۔۔۔ بحث کرتاہی نہیں تھا، غصہ دکھاتاہی نہیں تھا ،argument اُس کے بس کی بات نہیں تھی۔وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے عنایہ کو غصّہ آیااور وہ خوامخواہ احساسِ ندامت لے کے بلیٹھی تھی۔۔۔اچھاہے صاف صاف کہہ دیااور نہ ملنے سے اُسے فرق کیا پڑناتھا، وہ ویسے بھی دو مختلف سٹیٹس میں تھے۔۔۔ ملنے کے لئے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی ساتھ ہی اپنے آپ کو توجیہات بھی دے رہی تھی۔

"میں پاکستان جارہا ہوں۔" کچھ دیر بعد اُبھرنے والے اگلے ٹیکسٹ نے اُسے چو نکایا۔

"كب؟"أس نے بے اختيار يو جھا۔

"17 كو"جواب آيا\_

" كيوں؟" اُس نے اب وہ پو چھاجو پو چھنا چاہتی تھی۔

جواب نہیں آیااور کئی د نوں تک نہیں آیا۔

ہشام نے اُسے دیکھتے ہوئے چائے کامگ خالی کیا۔۔۔وہ اُس سے کچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے بیٹھی عور توں اور بچوں سے مخاطب انہیں صحت وصفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیگ سے اس سے متعلقہ چیزیں

نکال نکال کر دے رہی تھی۔۔۔ صابن۔۔۔ ٹوتھ پیسٹ۔۔۔ ٹوتھ برش، ٹوتھ پک،روئی، نیل کٹر، کاٹن buds ، شیمپو، فرسٹ ایڈ کٹ اور اُس میں موجو د سامان۔۔۔وہ سب عام استعال کی چیزیں تھیں جنہیں کسی ترقی یافتہ یاتر قی پذیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کو اُن کا استعال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔۔۔لیکن وہ دا داب تھا، کینیا کے بارڈر کے قریب UNHCR کے افریقہ میں برے ترین کیمپول میں سے ایک۔۔۔جہاں افریقہ میں قحط اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔

اور اُن دونوں کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔۔۔داداب میں یہ اُن کا پہلا وزٹ تھا، لیکن وہ بچھلے چار سالوں میں UNHCR کے بہت سارے کیمیس میں جاچکے تھے۔افریقہ،ایشیا،لاطین امریکہ۔۔۔یہ اُن کی تفریح بھی تھی، ایشیا،لاطین امریکہ۔۔۔یہ اُن کی تفریح بھی تھی، ایشیا،لاطین امریکہ۔۔۔یہ اُن کی تفریح بھی۔ اُقلی passion بھی اور کام بھی۔

کٹڑی کی ایک خالی پیٹی کو اُلٹا کر بیٹھے وہیں ہی ایک دوسری پیٹی کومیز بنائے اور اُس پر چائے کے مگ رکھے ، اپنی چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے وہ شدید تھکن کے عالم میں بھی اُسے دیکھتار ہا۔۔۔وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ اُس دن صبح سے ہونے والا اُن کا 28 وال کیمپ تھا۔۔۔وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور اب دو دو کی ٹولیوں میں لگے نئے جیموں میں جاجا کر اندراج کرتے ہوئے صحت وصفائی کے حوالے سے سامان تقسیم کرتے پھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔۔۔ہشام نے اپناکام ختم کر لیاتھا۔۔۔ گرم پانی کے فلاسک اور بشت کرتے پھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔۔۔ہشام نے اپناکام ختم کر لیاتھا۔۔۔ گرم پانی کے فلاسک اور بشت پرلدے بیگ سے مگ اور چائے کاسامان نکال کروہ اپنی ساتھی کے واپس آنے سے پہلے ہی چائے بنا کر اُس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ انجی بھی وہیں تھی۔۔۔اُسی طرح اپنے کام میں محو۔۔۔اُس نے اپنامگ دوبارہ چائے سے بھر ا۔

وہ اُس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاچکا تھا اور لوگ کوئی بھی ہوں، زبان کوئی بھی اُس نے اپنی ساتھی کو کہوں کہوں کہ سے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاچکا تھا اور لوگ کوئی بھی کسی کہوں کہ دیت کا شکار نہیں دیکھا تھا۔۔۔وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی لیکن ہشام جانتا تھاوہ اشاروں کے بغیر بھی کسی کو نگے سے اُس کے دل کا حال اگلوالیتی۔۔۔ایک عجیب گرم جوشی تھی اُس میں جو کسی کا بھی دل موم کر کے رکھ دیتی اور وہ اب یہی کر رہی تھی۔۔۔اُن گندے، کمزور، بیمار، قحط زدہ، تباہ حال لوگوں کے بھی جیٹیٹی وہ پروفیشنل مہارت سے اپناکام کرتے ہوئے اشاروں کی زبان اور ٹوٹی ہوئی مقامی زبان میں اُن سے گپ شپ کرنے کی کوشش کر رہی

://Paksociety.com http://Paksociety.com http://Paksociety.com http://Paksociety.com http://Paksociety.com

تھی۔۔۔ بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چیٹر چھاڑ، عور توں کے ساتھ مسکر اہٹوں اور معانقوں کا تباد لہ۔۔۔ وہ اپناکام تقریباً ختم کرنے کے قریب تھی۔۔ اُس کے پاس موجو د سامان ختم ہو چکا تھا اور جس خالی ہیگ میں وہ تھا، وہ بیگ اُس نے ایک پانچ سالہ بچے کو اوڑھانے والے اند از میں دیا تھا جو بار بار اُس بیگ کو لینے کے لئے ہاتھ پھیلار ہا تھا اور پھر ہشام نے ایک چھوٹی بچی کو اُس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبصورت ہمیز بن کو چھوتے دیکھا۔وہ زمین پر پڑے ایک لکڑی کے کریٹ چھوٹی نیکی کو اُس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبھوٹے مقریب بھی تھی اور وہ بچی اُس کے عقب میں جاکر اُس کے تقریباً جوڑے والے اند از میں لیٹے ہوئے بالوں کو چھٹر رہی تھی اور چھڑ اُس نے اُس ہمیز بن کو اتار نے کی کو شش کی، ہشام نے اُسے پلٹ کر اُس بچی کو اُٹھا کر این گو دمیں لیتے دیکھا اور پھر اُس نے اُس ہمیز بن اُتار کے اُس نیکی کے گھنگھریا لے بالوں میں لگا دی اور اُس گو دسے اُتار نے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوئی ہو تی ہوئی ہو تب تک چائے کا دو سر انگ بھی ختم اُتار نے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوں کی اور پہلی بار وہ بالآ خر ہشام کی طرف متوجہ ہوئی جو تب تک چائے کا دو سر انگ بھی ختم کرنے کے قریب تھا۔ انہیں وہاں سے انہی کائی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے اُنہیں اُس جگہ لے جاتی جہاں پر اُن تمام ور کر زکی رہائش تھی۔

ہشام نے اُسے بالآخر اپنی طرف آتے دیکھا، وہ دور سے مسکر ائی۔ ہشام نے بھی اُس کی مسکر اہٹ کاجواب مسکر اہٹ سے دیا۔

"تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو۔"اُس کے قریب آکر لکڑی کے ایک اُلٹائے ہوئے کریٹ پر بیٹھتے ہوئے اُس نے جیسے ہشام کو سر اہا۔وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے تمام کام بہت تیزی سے کرنے کاعادی تھا۔

"عقل مند ہوں، اس لئے۔"اُس نے جو اباً مسکراتے ہوئے چائے کاوہ مگ اس کی طرف بڑھایا جس میں پڑی چائے کے ٹھنڈ اہونے پر اُس نے اسے بچینک کر اُس کے لئے ابھی دوبارہ چائے بنائی تھی۔

"مجھ سے بھی زیادہ"اُس کی ساتھی نے چائے کا مگ ہشام سے لیتے ہوئے بے حد جتانے والے انداز میں کہا۔

"تم سے تو واقعی زیادہ!"اُس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہور ہی تھی، پناہ گزینوں کاوہ ہجوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جار ہاتھا۔ وہ جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملناتھا، مل چکاتھا۔

ا یک کچیں بیڈنڈی نماسٹر ک کے کنارے سبزے میں لکڑی کے کریٹ اُلٹائے چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ دونوں اپنی ٹانگیں سید ھی کیے جیسے اپنی تھکن اُتار رہے تھے۔"تمہارے لئے بچھ ہے"ہشام نے چائے کا آخری گھونٹ لے کرمگ ر کھتے ہوئے جیب سے پچھ نکال کراُس کی طرف بڑھایا۔

رئیسہ نے اُس انگو تھی کو بے حد تعجب کے عالم میں دیکھا تھاجو ہشام نے اُس کے سامنے بڑھائی تھی۔ایک بے حد خوب صورت emarald green باکس میں دھری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ایک ڈائمنڈرنگ۔

اُس نے سر اُٹھا کر ہشام کو دیکھا،وہ کچھ دیر کے لئے جیسے چائے بینا بھول گئی جو وہ مگ میں ہاتھوں میں لئے بیٹھی تھی۔

" یہ کہاں سے ملی؟" داداب کے اس ویر انے میں اُس انگو تھی کو دیکھ کر جو خیال کسی کو آناچا ہیے تھا، وہی رئیسہ کو بھی

"کیامطلب کہاں سے ملی؟"ہشام بُری طرح بد کا تھا۔" میں نے خریدی ہے۔"اُس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے

"كهال سے؟"وه بو چھے بغير نہيں ره سكى "نير وبي سے "مشام نے جواباً كها" پھر مجھے كيوں دے رہے ہو؟"

اُس نے چائے پینا دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ سوال کرنے کے باوجو دوہ نروس ہوئی تھی، اُسے یک دم اندازہ ہوا تھا که بیه کیامور ہاتھا۔

"تمہیں پر وبوز کر رہاہوں۔"ہشام نے ایک بار پھر اُس انگو تھی کو اُس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ نے ایک نظر اُسے دیکھا،ایک نظراُس انگو تھی کو اور پھر گر دن گھما کراُس پورے علاقے کو۔۔۔وہ خار دار جھاڑیوں اور پناہ گزینوں 🖁 کے بیچوں 👺 اسے ایک ڈائمنڈرنگ پیش کرتے ہوئے پر وپوز کر رہاتھا۔۔۔وہ کسی بھی لڑکی کے لئے ایک رومانٹک لمحہ تھا،اوراُس کے لئے بھی ہو تااگراُسے یک دم ہنسی آنا شر وع نہ ہو گئی ہوتی۔۔۔ چائے کامگ ککڑی کے ایک کریٹ پر اللہ سے ہوئے ہوئے ہوئے ہنسی سے بے حال ہونے لگی تھی۔

ہشام بُری طرح نادم ہوااور اُس نے ڈبیہ بند کر دی۔

" يه اس طرح بنننے کا کيامطلب ہوا؟" اُس نے رئيسہ سے پوچھا، وہ اب بن ہنسي پر قابو پاچکی تھی۔

"ہم یہاں ریلیف کے کام کے لئے آئے ہیں۔"اُس نے ہشام کو یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا"تم پچھ اور سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟"

"كيول نهيں سوچ سكتا؟" ہشام نے بحث كرنے والے انداز ميں كہا" ہميشه سوچتار ہاہوں اور بس مير ادل چاہا ميں تمهميں پروپوز كر دوں توكر ديا۔"

رئیسہ نے چائے کامگ دوبارہ منہ سے لگالیا، وہ اب سنجیدہ تھی۔ہشام ڈبیہ ہاتھ میں پکڑے بُپ چاپ اُسے چائے پیتے دیکھتار ہا پھر اُس نے کہا۔

"تم کچھ نہیں کہو گی؟"" میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی to bevery honest ۔۔"اُس نے بالآخر چائے کامگ رکھ دیا۔وہ اب اپنے بیگ پیک کو کھول کر ایک ریڈیو نکال رہی تھی،وہ جیسے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش تھی۔

"كيول\_\_\_؟ تم يسند نهيس كرتى مجھے؟" ہشام بھى يك دم سنجيدہ ہو گيا۔

"کرتی ہوں۔۔۔ تمہیں کوئی بھی ناپیند نہیں کر سکتا، لیکن شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہو تا ہے۔۔۔ میں خود نہیں لے سکتی۔۔۔ تمہیں میری فیملی کی رضامندی مجھے پر ویوز کرنے سے پہلے لینی ہوگی۔ "ریڈیو فریکوئینسی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اُس نے ہشام کی طرف دیکھے بغیر اُس سے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



"Fair enough --- "ہشام نے بے اختیار اطمینان کاسانس لیا" میں اُن سے بات کرلوں گا، یہ توبڑی بات نہیں۔" رئیسہ اُسے کہہ نہیں سکی کہ اُس کی قومیت اُس کی فیملی کے لئے قابلِ اعتراض ہوسکتی تھی، وہ ایر ک اور عنایہ کے معاملے پر امامہ کی رائے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔۔۔وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں پاکستانیوں سے کرناچا ہتی تھی۔۔۔

"تم یه رنگ اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری فیملی سے بات کر لوں تب تم پہن سکتی ہو۔ "ہشام نے وہ ڈبیہ ایک بار پھر اُس کی طرف بڑھا یا۔ رئیسہ نے اپناہاتھ اُس کی طرف نہیں بڑھا یا تھا، وہ اپنے گھٹنے پر رکھے ریڈیو کے ساتھ مصروف تھی یا اُس کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی۔

"اس کافائدہ نہیں۔۔۔اگر میں نے رنگ لے لی اور میری فیملی نے انکار کر دیاتو؟"اُس نے ہلکی آواز میں خبریں سُنتے ہوئے کہا۔ ہشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔

"تمہاری فیملی انکار کیسے کر سکتی ہے؟"وہ پہلی باریجھ بے چین ہواتھا"ہمیں ہر possibility سامنے رکھنی چاہیے۔" رئیسہ نے مدہم آواز میں جیسے اُسے سمجھایا۔

"وہ انکار کر دیں گے تو؟"ہشام نے بوچھا" توبس "رئیسہ نے کہا" یعنی بس ختم؟"ہشام کو جیسے یقین نہیں آیا۔

"تم یہ کیسے ہونے دو گی۔۔۔میرے لئے تمہاری کوئی فیلنگز نہیں ہیں؟"ہشام کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو پار ہی تھی۔

"فیلنگز ہیں تمہارے لئے لیکن وہ میری اپنی فیملی کے لئے فیلنگزسے بہت کم ہیں۔۔۔ کم از کم ابھی تم اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف کچھ کرسکتے ہو؟"رئیسہ نے بے حد سنجیرگی سے کہا۔

"ہاں میں کر سکتا ہوں کم از کم تم سے شادی تو"اُس نے جواباً کہا تھا۔ رئیسہ کو جیسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ریڈیو کو چھیڑتے ہوئے اُس نے مدہم آواز میں کہا۔ "ویسے یہ جورنگ میں ڈائمنڈ ہے، یہ نقلی ہے۔ "ہشام بُری طرح چو نکا، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔اُس نے بے اختیار ہاتھ میں بکڑی ڈبیہ کھولی اور اُس میں سے انگو تھی نکال کر اُسے آئکھوں کے پاس لے جاتے ہوئے بولا "تمہیں کیسے یہ ہیں"

"کیول کہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ ممیری متی کے پاس بہت سارے ڈائمنڈ زہیں، میں ڈائمنڈ پہچان سکتی ہول۔"رئیسہ نے اُسی انداز میں کہا۔

وہ ویک اینڈ پر نیر وبی گئے تھے اور جیولری کی shops میں پھرتے ہوئے ایک شاپ پررئیسہ کو بیر انگو تھی اچھی لگی تھی۔۔۔جوہشام نے اُسے بتائے بغیر خرید لی تھی، وہ اُسے اسی انگو تھی کے ساتھ پر و پوز کرناچا ہتا تھا۔

"مجھے یقین نہیں آرہا۔۔۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو ڈائمنڈ کی رنگ کے طور پر بہت مہنگاخریدا ہے اُسے۔"ہشام جیران سے زیادہ کچھ شر مندہ ہوا۔

"مجھے یہ تھوڑی ببتہ تھا کہ تم اسے خرید ناچاہتے ہو۔۔ مجھے توبس اچھی لگی تھی اور جیولر کہہ رہاتھاڈائمنڈ ہے تومیں اُسے شر مندہ نہیں کرناچاہتی تھی یہ بتاکر کہ یہ ڈائمنڈ نہیں ہے۔"رئیسہ نے اُس سے کہا۔

ہشام نے کچھ مایوسی کے عالم میں اُس رنگ کوڈ بیہ میں رکھ کر ڈبیہ بند کر دی۔ رئیسہ نے اُس کے تاثرات دیکھے اور ہاتھ بڑھاکر تسلّی دینے والے انداز میں اُس ڈبیہ کو پکڑالیا۔

"تمہارابر انقصان ہو گیا۔"اُس نے جیسے ہشام کو تسلّی دی "نہیں اتنا نقصان نہیں ہوا، جتنی شر مندگی ہوئی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائمنڈ کے ساتھ تمہیں پر وپوز کر رہاتھا۔"

رئیسہ نے اُسے تسلّی دینے والے انداز میں کہا۔" پریشان مت ہو، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔۔۔ اگر میری فیملی مان گئی تو میں یہی رنگ پہن لوں گی۔"وہ ہے اختیار ہنس پڑا۔۔۔وہ رنگ جووہ محبت میں لینے پر تیّار نہیں تھی، ہمدر دی میں لے رہی تھی۔۔۔وہ واقعی ریلیف ورکر تھی۔

"ہنس کیوں رہے ہو؟"وہ حیران ہوئی"خوش ہوں اس لئے "ہشام نے جواباً کہا۔

" مجھے سٹونز میں ڈائمنڈ کی پہچان ہونہ ہو، انسانوں میں ہے۔۔۔اور میں نے ایک نقلی ڈائمنڈ ایک اصلی ڈائمنڈ کو دیا تھا، کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔"ہشام نے اتنے سال کے ساتھ میں اُسے پہلی باربلش کرتے دیکھا۔

وہاں اب خاموشی تھی۔۔۔ ہوا کی سر سر اہٹ۔۔۔ اُتر تی شام اور اُس میں ریڈیو پر چلنے والانیوز بلیٹن جس میں بحرین میں ایک طیّارے کے کریش ہونے کی خبر دی جارہی تھی، جس پروہ دونوں اکٹھے متوجہ ہوئے تھے۔

آج بہت لمبے عرصے کے بعد امامہ اُس کمرے میں اُس باکس کو کھولے بنیٹھی تھی۔ ایک ایک کرکے وہ سارے سکیج بکس اور سکریپ بکس نکالے جس پر کئی دہائیوں پہلے اُس نے اپنے گھر کی بنیادیں پنسل اور رنگوں سے رکھنی شروع کی

وہ اس کمرے کی صفائی کروانے کے لئے ملازم کے ساتھ وہاں آئی تھی اور صفائی کرواتے ہوئے اس باکس کو دیکھتے ہی اُسے بہت کچھ یاد آگیا تھا،اور اب صفائی مکمل کروانے کے بعد وہ اس باکس کواپنے کمرے میں لے آئی تھی۔۔۔بڑی فرصت سے پر انی یا دول کو کھنگالنے اور جینے کے لئے۔

وہ ایلس اِن ونڈر لینڈ کی طرح انہیں کھولے کہیں سے کہیں پہنچ گئی تھی۔ اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد وہ سکریپ بکس خستہ حال ہور ہی تھیں، سکیچز میں بھرے ہوئے رنگ اُڑنے لگے تھے، لکھے ہوئے لفظ مٹنے لگے تھے، کھیجی ہو ئی لکیریں دُ هندلانے لگی تھیں۔۔۔لیکن ان دُ هندلاتی لکیروں، مٹتے لفظوں، پھیکے پڑتے رنگوں اور بُھر بُھر اتے کاغذوں میں بھی اُسے ہریاد ولیی ہی رنگین، تازہ،خو شگوار،زندہ محسوس ہور ہی تھی جیسے وہ سب آج ہی کا قصّہ تھا۔۔۔ کل ہی کی بات تھی، پر سوں ہونے والا واقعہ تھا۔

وہ مدہم مسکراہٹ کے ساتھ ہر صفحہ بڑی احتیاط سے پلٹ رہی تھی یوں جیسے ذرابے احتیاطی ہوئی تورنگ جھڑ جائیں کے، لکیریں رگڑ کھا کر مجھومنتر کی طرح غائب ہو جائیں گی،سب کچھ غائب ہو جائے گا،اپنے ساتھ اُس کی زندگی کے ہبترین دنوں کولے کر بھی۔

ہر صفحے پر اُس کے ہاتھ کے بنے سکیچز تھے۔۔۔ کون سا کمرہ کیسے بننا تھا۔۔۔ کس دیوار پر کیالگنا تھا۔۔۔ کہاں کیسارنگ ہونا تھا۔۔۔اُس کے ہاتھ کی تحریرِ میں وہ چیز ہ<sup>یں لکھ</sup>ی ہوئی تھیں۔۔۔ ہر صفحہ ، ہر لکیر ، ہر تصویر یک دم جیسے بولنے لگی تھی۔اُس کے اور سالار کے در میان ہونے والی باتیں۔۔۔وہ ہر چیز بنا کر سالار کو دکھاتی تھی،اُس سے رائے لیتی تھی، جب بھی جہاں بھی کسی کے گھر اُسے کوئی چیز پیند آ جاتی وہ چیز اُس کی سکریپ بُک میں موجود اُس کے گھر کے کسی 📝 کمرے کا حصتہ بن جاتی تھی۔اُن صفحات پر بنی تصویر وں کو دیکھتے ہوئے اُس کے کانوں میں اپنی اور سالار کی آ وازیں

پتہ نہیں زندگی اتنی تیزی سے کیوں گزرتی ہے یا پھر بالکل رُک کیوں جاتی ہے۔جب وہ سالار کے ساتھ تھی توسب کچھ ہوا کی رفتار سے گزر جاتا تھا۔۔۔اب وہ اُس کے ساتھ نہیں تھی توسب کچھ ایسے رُک گیا تھا جیسے زندگی کو زنگ ہی لگ

اُس نے ایک صفحہ اور پلٹا۔۔۔ پھر ایک اور۔۔۔ پھر اور۔۔۔اس سکیج ئِک میں موجو د گھر بناتے ہوئے اُسے تبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندگی میں صرف یہی ایک گھر بناسکتی تھی وہ بھی کاغذوں پر \_ \_ حقیقت میں نہیں،وہ محنت اور وقت جو اُس نے اُس گھر پر لگا یا تھاشاید اُتنی ہی مّدت تھی جتنی کوئی اپنے گھر پر لگا تا تھالیکن اُس کا گھر اس مّدت کے بعد بھی کاغذوں پر ہی رہاتھا، مجھی زمین پر حقیقت بن کر کھٹر انہیں ہو سکاتھا۔

اُس کی زندگی کی بہت ساری خواہشات میں صرف وہ ایک ایسی تھی جو حسرت بنی تھی،اور اب توایک میںت ہو گئی تھی اُس نے "گھر" کے بارے میں سو چناہی حجبوڑ دیا تھا۔۔۔ آج بس اُس باکس کو دیکھنے پر اُسے یاد آیا تھااُس نے مجھی ایک 🖺 گھر بنانے کی کتنی خواہش کی تھی۔۔۔ بچت بھی کی تھی۔۔۔ کو شش بھی۔۔۔ لیکن بعض چیزیں مقدر میں نہیں

قسط نمبر 20

اُن صفحوں پر پھیلی خوابوں کے گھر کی وہ تصویریں اُس کی زندگی کے سب سے اچھے دنوں کی تصویریں تھیں۔اُن کے در و دیوار سے اُس کی خوشیاں اب بھی حچھکتی تھیں۔۔۔اینے سالوں کے بعد بھی۔۔۔

وہ گھر حقیقت میں نہ ڈھلنے کے باوجو داُسے عجیب خوشی دے رہاتھا۔۔۔ عجیب طرح سے گد گدارہاتھا۔۔۔ جیسے کوئی ننھا عَيِّهُ اینادل بیند تھلونایا لینے پر تھکھلا تاہو۔

ا یک گہر اسانس لے کر اُس نے اُن سکیج بکس کو بند کیالیکن پھر باکس میں رکھنے کے بجائے وہیں سامنے پڑی میز پر رکھ

اُسے امریکہ سے آنے والے اُس مہمان کے استقبال کی نتیاری کرنی تھی جو تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہاتھا۔

وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔۔۔وہ اُس کے بعدریٹائر ہورہے تھے اور اُن کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سر جری اُس کی زندگی کی سب سے اہم سر جری تھی۔

وہ پانچ سالہ ایک بچتہ تھاجو سیڑ ھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کومامیں گیا تھااور اب اُسے سر جری کی ایمر جنسی میں ضرورت پڑی تھی۔اُس کے برین میں انٹر نل بلیڈنگ ہورہی تھی۔

جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے دوسالوں سے کام کررہاتھا۔وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب تزین سر جنز میں سے ایک تھے اور جبریل اُن کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا۔

ڈاکٹر زکے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی،وہ یہودی النسل تھے اور اُن کے ساتھ کام کرنا خود ایک اعزاز سمجھاجا تا تھا۔وہ مز اجاً بے حد اکھڑ اور تیکھے مز اج کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے،خاص طور پر کسی مسلمان کے اور وہ بھی ایشیائی نسل کے۔ اس کے باوجود جبریل سکندراُن کا چہیتا تھا۔۔۔ کہیں نہ کہیں وہ اُس میں اپنا آپ دیکھتے تھے،اُس کے skill کو۔۔۔اوریہ بات اُس ہاسپٹل میں سب کو پیتہ تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈ ار کھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔

اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے، اتناہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیوروسر جن کے طور پر اُن کاڈ نکاا گر دُنیا میں بچتا تھاتووہ اس قابل تھے۔۔۔ اپنی بد مزاجی کے باوجو د۔

ا نہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی۔۔۔ دو کتے اور دوبلیلاں پالی تھیں اور ساری زندگی ان ہی کے ساتھ گزاری تھی اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنے ساتھ پہلی ملا قات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا۔

"تم اس فیلڈ میں بہت آگے جاسکتے ہو،اس لئے شادی مت کرنا۔۔۔اپنے پر وفیشن اور کیریئر کو فوکس کرنا۔۔۔ دُنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لئے شادی کر سکتا ہے، لیکن دُنیا کا ہر شخص دو سروں کی زندگی بچانے کے لئے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔"انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو اُس نے مسکر اکر سُنی تھی۔

اور اب اتناعر صہ اُن کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مز اج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔

"تمہاراہاتھ مسیحاکاہاتھ ہے، کیوں کہ تم اچھے ماں باپ کاخون رگوں میں لیے ہوئے ہواور قر آن کے حافظ ہو۔۔۔ اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا۔ "انہوں نے چند دن پہلے اُس کے اپار ٹمنٹ پر اُس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھاجو اُس کی طرف سے اُن کے لئے ایک الوداعی ڈنر تھا۔وہ اُن کی بات پر جیر ان رہ گیا تھا۔وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کے یہودی تھے، اُن کی زبان سے قر آن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جریل کے لئے نا قابلِ یقین تھا اور اُس کے جہرے اور آئکھوں کی جیرانی کے جیسے اُس کے تعجب کو اُن تک بھی پہنچایا تھا۔

"بُرے مسلمان بُرے لگتے ہیں، اچھے نہیں۔ "وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔

" آپ سے بہت کچھ سکھاہے میں نے۔" جبریل بے بھی اُنہیں خراجِ تحسین پیش کرناچاہاتھا۔انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا "میں نہ بھی ہو تا تو بھی تم سیکھتے۔۔۔ مجھے خوش ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کاموقع ملا۔"انہوں نے جو اباًاُس سے کہا۔

ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی اور کوئی تبھی مرکز بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لئے اتنے مہربان ہوسکتے تھے۔ جبریل کواُن کے ساتھ کام کرنا تبھی مشکل نہیں لگا تھالیکن اب اُن کے جانے کے بعد وہ خو دایک سرجن کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جارہا تھا۔

آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اُس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کررہے تھے، اپنے طویل میڈیکل کیر بیئر کے حوالے سے جب اُن کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے بچھ اُدا ہی محسوس کی تھی۔ پھر اُس نے ڈاکٹر ویزل کو اوز ارسے اُس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لئے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سینڈ کے ہزارویں جھے میں جبریل کو بچھ کھٹکا تھا، وہ اُن کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا لیکن اُسے لگا تھا بچھ غلطی ہوئی تھی۔۔۔اُس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچپہ ہوش میں نہیں آسکا تھا۔ ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کیریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔۔۔ عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی۔۔۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمب ر22

### تبارك الذي حصه اول

وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔۔۔اور وہ وہاں مقامِ ملتزم کے سامنے کھڑا تھا۔۔۔ کتنی بار وہ یہاں آیا تھااور کتنی باریہاں آکر کھڑا ہوا تھا، اُسے اب گنتی بھی بھول چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھٹر اتھا۔۔۔ ہیب کے عالم میں۔۔۔ عجز کی کیفیت میں۔۔۔ دنیا کی کوئی جگہ سالار سکندر کومٹی نہیں کرتی تھی، صرف وہ جگہ تھی جواُسے خاک بنادیتی تھی اور وہ"خاک" بنے ہی وہاں آتا تھا۔۔۔ہر بارا پنی او قات جاننے اور اُس کی یاددہانی کے لئے۔۔۔ہر بار جب دُنیا اُسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تووہ آج بھی آیا تھا۔۔۔ بلکہ بلایا گیا تھا۔ اپنے فخر اور تکبر کو دفنانے یہاں آتا تھا۔۔۔

خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جارہاتھا۔۔۔سیڑھی لگی ہوئی تھی۔۔۔اور وہ دُنیا کے مختلف خطوں سے آئے اُن دس مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لئے چنا گیا تھا۔ اور یہ اعزاز اُس کے حصے کس نیکی کے عوض آیا تھا، یہ اُسے ا بھی تک سمجھ نہیں آر ہاتھا۔۔۔ کرم تووہ تھاہی اور کرم تواُس پر اللہ کاہمیشہ ہی رہاتھا کیکن اس کے باوجو دوہ اپنے نامہ اعمال میں ایس کوئی نیکی کھوج رہاتھاجوایسے کرم کاباعث بنتی۔

وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا۔ امامہ کے ساتھ بھی،اُس کے بغیر بھی۔۔۔ مگریہ دعوت نامہ جو وہاں سے اس بار آیا تھا، وہ سالار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا۔۔۔ ایساانعام اور اتنا انعام \_\_\_ایساکرم اور اتناکرم \_\_\_وه خطاکار اور گناه گار تھا\_\_\_ایساکیا کر بیٹھاتھا کہ اب یوں در گزر کررہاتھا، بوں عطاکررہاتھا، وہ بھی جو وہم و گمان میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔

وہ اُس دعوت نامے کو آئکھوں سے لگا کررو تار ہاتھا۔۔۔ کیاصاف کرنا تھا اُس نے وہاں جاکر۔۔۔سب صفائی تو اُس کے اپنے اندر ہونے والی تھی اور ہوتی آر ہی تھی۔

امامہ بھی وہاں تھی،ایک دوسری قطار میں اُن ہی افراد کی فیملیز کے ساتھ۔۔۔وہ اُسے بھی ساتھ لایا تھا اور وہ اُسے رشک سے دیکھ رہی تھی،اس کے علاوہ وہ اور کیا کرسکتی تھی۔۔۔اُس کے گھر امریکہ سے آنے والاوہ"مہمان"اس بار اُس کے لئے ایسی سعادت لانے والا تھا،اس کا اندازہ تو اُسے تھاہی نہیں۔وہ اُسے ہمیشہ سرپر ائز کرتا تھا، بغیر بتائے آجاتا تھاجب بھی کبھی اُسے وقت ملتا تھا۔۔۔دودن کے لئے، تین دن کے لئے۔۔۔اس بار بڑے عرصے کے بعد اُس نے امامہ کو اپنی آمد کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔۔۔دودن کے لئے، تین دن کے لئے۔۔۔اس بار بڑے عرصے کے بعد اُس نے امامہ کو اپنی آمد کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔

تمہارے لئے ایک سرپر ائز ہے۔"اُس نے امامہ سے کہا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح سرپر ائز بوجھ گئی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھااُس نے " وہ پہیلیاں نہ بوجھی" ہوں جو سالاراُس کے سامنے رکھتا تھا۔

تم مجھے عمرے پرلے کر جاؤگے۔"اُس نے کئی اندازے لگانے کے بعد اُس سے فون پر کہااور اُس کے بنننے پر امامہ نے فاتحانہ " انداز میں کہا۔

"مجھے پیتہ تھا۔"

لیکن جس سعادت کے لئے اللہ نے اُسے اس بار بلایا تھا اُسے اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ اُسے نہیں بو جھ سکی تھی اور جب اُس صبح اُس نے بالآخر امامہ کو وہ دعوت نامہ دکھایا تھا تو وہ گنگ ہو کر رہ گئ تھی۔ اور پھر وہی ہوا تھاجو ہو تا آیا تھا، جو ہو ناتھا۔۔۔وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔

تم اس لئے رور ہی ہو کہ یہ دعوت نامہ تمہارے لئے نہیں ہے؟" سالارنے اُس کے بہتے آنسورو کئے کے لئے جیسے اُسے چھیڑا۔"

نہیں میں صرف اس لئے رور ہی ہوں کہ۔۔۔ "وہ آنسوؤں کے در میان رُکی۔ "اللہ تم سے اتناپیار کیوں کرتا ہے۔ "وہ پھر رونے " تمہارااعزاز ہے لیکن مجھے لگ رہاہے میرے سرپر تاج بن کر سجاہے۔ "وہ آنسوؤں لگی تھی۔ "حسد نہیں ہے۔۔۔ رشک ہے۔۔۔ کے پیچ کہتی جارہی تھی۔

کوئی اور زندگی کاسائقی ہو تا توبیہ سب نہ جو بھی اعزاز ہیں، تمہاری وجہ سے ہی آئے ہیں امامہ۔۔۔پہلے بھی۔۔۔ " ہو تا۔"اُس نے جو اباًاُس سے کہا تھا۔ اور اب خانہ کعبہ کے گھلتے ہوئے دروازے سے وہ سالار سکندر کو سیڑ ھیاں چڑھ کر اندر جاتاد مکھ رہی تھی۔وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا۔

معجزہ ہی تھاوہ زندہ تھا۔۔۔صحت مند، تندرست، چاق و چو بند۔۔۔اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ۔۔ ساتھ۔۔

ڈاکٹرز کہتے تھے اُس کی زندگی معجزہ تھی اور اُس کی الیں صحت مند زندگی معجزے سے آگے کی کوئی شے۔۔۔42سال کی عمر میں اُسے ٹیومر ہوا تھا اور وہ اب60سال کا تھا۔۔۔جوٹیو مر اُسے ہوا تھا، وہ سات سے دس سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا اور وہ 18 سال سے زندہ تھا۔۔۔ہر چھے مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا۔۔۔اُس کے دماغ میں موجو دٹیو مر آج بھی تھا۔۔۔اُس جگہ پر۔۔۔اُسی سائز میں۔۔۔اور بس۔۔۔

وہ رب جو سمند روں کو باندھ دیتا تھا، اور اُنہیں اُن کی حدوں سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔۔۔اُس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیا شے تھا؟

موت اور اُس کے نیج زندگی نہیں دعائیں آکر کھڑی ہوئی تھیں اور سالار سکندر کوخانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہ یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قد موں پر کھڑ اتھا۔ وہ امامہ ہاشم کے علاوہ کسی اور کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں جو اُسے زندگی بن کریوں لگی تھیں۔

"کتنے سال سے میں نے اپنے لئے کوئی دعاہی نہیں کی۔۔۔جو بھی دعائی ہے، تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کرتم اور بچوں پرہی ختم ہو جاتی ہے۔"وہ اکثر اُس سے مبنتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ یوں ختم ہو جاتی ہے جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے۔۔ مجھے دعاہی بھول جاتی ہے۔"وہ اکثر اُس سے مبنتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ یوس جیسے ایک ماں اور بیوی کی پوری کہانی لکھ دیتی تھی۔

دیکھواللہ تمہیں کہاں کہاں بلاتے ہیں، کہاں کہاں دعاکرنے کاموقع دے رہے ہیں۔ یہاں آتے ہوئے امامہ نے بڑی حسرت سے اُس سے کہاتھااور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے وہ اُس سے کہناچا ہتاتھا کہ وہ اُسے جہاں بھی بلاتاتھا، وہ اُسے ہر اُس جگہ پر امامہ کو بھی یا در کھوا تاتھا۔ جیسے اُسے جتاتا اور بتاتا ہو کہ اُسے کیسی درجے والی عورت کا ساتھ عطاکیا گیاتھا۔

اُس گھر کے اندر کی دُنیا اور دُنیا تھی۔اس کا نئات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کروڑوں نہیں آئے تھے،لا کھوں نہیں،ہز ارول نہیں۔۔۔بس ہر صدی میں چند سو۔۔۔اور ایک وہ صدی تھی جب وہاں پیغمبر ﷺ آئے تھے۔۔۔وہاں کی ہر جگہ،ہر دیوار پر اُن کا کمس تھااور پھر سینکڑوں سال بعد وہاں سالار سکندر بھی کھڑا تھا۔۔۔ ہیبت نہ آتی توکیسے نہ آتی۔۔۔ صاف کرنا تھاتو کیا چیز صاف کرنی تھی۔۔۔اپنے وجو د کے علاوہ تواُسے وہاں صاف کرنے والی کوئی شے نظر ہی نہیں آر ہی تھی۔

"تم اندر جاکے کیامانگوگے سالار؟"اُس نے خانہ کعبہ آتے ہوئے اُس سے بوچھاتھا۔

تم بتاؤ كيامانگوں؟"سالارنے جواباًاُس سے پوچھا۔"

" پیتہ نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا۔"وہ رونے لگی۔۔۔اور اُس دعوت نامہ کو دیکھنے کے بعد بارباریہی ہورہا تھاوہ بارباربات کرتے ہوئے رونے لگتی تھی۔۔۔ جیسے دل بھر آتا ہو۔۔۔ جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہو۔

تم سارے ستونوں کوہاتھ لگا کر آنا۔۔۔ساری دیواروں کو۔۔اُن کو نبی پاک نے بھی چھواہو گا،کسی نہ کسی کو۔۔ پھرتم باہر آؤگے توسب سے پہلے میں تمہاراہاتھ حچھوؤں گی۔"وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی۔

اور خانہ کعبہ کے اندراُس کی دیواروں، ستونوں کو آبِ زم زم سے دھوتے، چھوتے سالار سکندر کو سمجھ آگیا تھا امامہ ہاشم کیوں یاد آتی ہر جگہ پر۔۔ کیوں دعاوالی ہر جگہ پر سب سے پہلے اُس کے لئے دعا کرنایاد آتا تھا۔۔۔ کیوں کہ وہ عشق رسول تھا۔۔۔ غالص تھا۔۔۔ غرض کے بغیر تھا۔۔۔ قربانیوں سے گندھا تھا، یہ کسے ممکن تھا وہاں سے جو اب نہ ملتا۔۔۔ بھلادیا جاتا۔

"تُم نے اندر جاکر میرے لئے کیامانگا؟"اُس کے باہر آنے پر امامہ نے عجیب بے تابی سے اُس سے پوچھاتھا۔ وہ ابھی اُس کے پاس آیا ہی تھا، اُس کے دونوں ہاتھ کپڑے وہ اب اُس سے پوچھ رہی تھی۔

"مانگاہے کچھ۔۔۔ بتانہیں سکتا۔ "سالارنے جواباً عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا" جب پوری ہو جائے گی دُعا پھر بتاؤں گا۔ "اُس نے اُسے جیسے اگلاسوال کرنے سے روک دیا تھا۔

"میں جانتی ہوں کیاما نگاہے۔۔۔لیکن میں بھی بتاؤں گی نہیں، دیکھتی ہوں قبول ہوتی ہے تمہاری دعایا نہیں۔"امامہ نے جواباً عجیب سی مسکر اہٹ کے ساتھ اُس سے کہا تھا۔

\*\*\*\*

اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دینا جبریل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی،اس کے باوجو دوہ اُس بیچے کی ماں سے ملنے آیا تھا اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لئے وہ گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ ایساہی حال عائشہ عابدین کا تھا، وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے اور ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے،اور اب بیر شاخت جیسے اُن کے حلق کا کانٹابن گئی تھی۔

عائشہ کو یقین نہیں آیاتھا کہ امریکہ کے بہترین ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اُس کے بیچے کی جان جاسکتی تھی۔وہ خو د ڈاکٹر تھی،اسفند کی چوٹ کی نوعیت اور سنگینی کو جانتی تھی لیکن وہ خو د جس ہاسپٹل میں ریزیڈ نسی کررہی تھی، وہاں اُس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کوصحت یاب ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن اُس کااپنابیٹااُن خوش قسمت لو گوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا تھا۔ اس سوال کاجو جو اب عائشہ عابدین نے ڈھونڈا تھا، وہ ایک لمبے عرصہ تک اُسے بھوت بن کر

اُس نے غم کو پہلی بار مجتم حالت میں دیکھا تھا،اُس شخص کی شکل میں جواُسےاُس کی متاعِ حیات چھن جانے کی خبر سنانے آیا تھا۔۔۔ اور وہ وہ شخص تھاجس کے سراب نے عائشہ عابدین کو اُس عذاب میں ڈالا تھاجس میں وہ تھی۔

ا یک ڈاکٹر کی طرح جبریل اُسے بتا تا گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا،اسفند کی حالت کیوں بگڑی۔۔۔ کیوں نہیں سنجل سکی۔۔۔ اور ان تمام تفصیلات کو دہر اتے ہوئے جبریل سکندر کے لاشعور میں ڈاکٹر ویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت باربار آتی رہی، باربار سرسے جھٹکنے کے باوجود۔۔۔وہ ایک بت کی طرح گم صم اُس کی بات سنتی رہی یوں جیسے وہ اُس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہاتھا۔

"آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟" اپنی کسی بات کے جواب میں ایک مکتل خاموشی رکھنے کے باوجو د جبریل اُس سے ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اُسے وہ اس وقت نار مل نہیں لگ رہی تھی اور اُسے احساس ہوا تھا کہ اُسے اُس کی قیمکی میں کسی اور سے بات کر نی چاہیے تھی۔ یااگر اب کر سکتا تھاتواب کرلے۔

عائشہ عابدین نے اُس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ جبریل اُس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اُسے سمجھ نہیں آیا تھاوہ اُس سے اگلا سوال کیسے کرے۔۔۔سوال ہونے کے باوجو د۔۔ فیملی نہیں تھی تو کہاں تھی۔۔۔وہ کیاسنگل پیرنٹ کے طور پر اسفند کی پرورش 💆 کرر ہی تھی۔۔۔؟ شوہر اگر نہیں بھی تھاتو کو ئی اور تو فیملی میں ہو تا۔۔۔اُس کی ماں اور بہنیں۔۔۔وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا۔۔۔

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس نک پر لائکا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



عائشہ نے یک دم اُس سے کہاتھا" آپ جائیں۔۔۔ میں مینج کرلوں گی سب کچھ۔" اُس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی ﷺ تھی۔۔۔اُسے پتہ تھاوہ"سب کچھ" کیا تھااور جبریل کو بھی اندازہ تھاوہ کس طرف اشارہ کررہی تھی۔

ایک روتی بگتی ہوئی مال کو تسلی دینا آسان کام تھا، لیکن بظاہر ہوش وحواس میں نظر آتی ایک خاموش گم صم مال کو تسلی دینائی کو سمجھ نہیں آرہاتھا۔ وہ صرف چند منٹوں کے لئے اُس بچے کی فیملی سے ملنے آیا تھا اور اب یہ ملا قات ختم کرنائیں کے لئے پہاڑ بن گیا تھا۔ اُس نے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے نہیں دیکھاتھا، لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھاتھا۔۔۔ عائشہ عابدین سے مل نہیں کر رہاتھانہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمّہ دار تھا، اس کے باوجو دیہ lead کر اُس کار نج پچھ اور بڑھاتھا۔۔۔ وہ اُس آپریشن کو احساس اُس کا ساتھ چھوڑنے پر نتیار نہیں تھا کہ اُس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے پچھ غلطی ہوئی تھی، آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔سب کا اندازہ تھا وہ اس اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔سب کا اندازہ لگا چکے تھے لیکن آخری آپریشن کی ناکا می سے اپ سیٹ ہوئے تھے، صرف جبریل تھا جس کا خیال تھاوہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے لیکن اب اس صورت حال کے در میان وہ پھنسا کھڑ اٹھا۔۔۔ ضمیر کی چھن اور انسانی ہمدر دی۔۔۔ لیکن اُس سے بھی بڑھ کرشناسائی کا وہ پرانا تعلق جو اُس کے اور عائشہ عابدین کے در میان فکل آیا تھا۔

"کوئی دوست ہے یہاں آپ کا؟" جبریل اب اُس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اُسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اُسے پہچانی ہے یا نہیں اور اُسے اس صورت حال میں اپنا تعارف کروانا چاہیے یا نہیں۔

"نہیں" عائشہ نے سر جھکائے اُسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گو دمیں رکھے اُن پر نظریں جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔۔۔ جبریل اُس کے برابروالی گرسی پر بیٹے اہوا تھا۔ اُس نے بے حد نرمی سے عائشہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ نے عجیب وحشت بھری نظروں سے اُسے دیکھا تھا۔

"میر اخیال ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔"اُس کا ہاتھ بڑی نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے جبریل نے اُس سے کہاتھا۔ وہ اُسے رلانا نہیں چاہتا تھالیکن اُس کا چبرہ دیکھتے ہوئے اُسے اندازہ ہوا تھا کہ اُسے اس وقت بھوٹ بھوٹ کررونے کی ضرورت تھی۔۔۔سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی۔ "میں جبریل سکندر ہوں۔۔۔نساکا کلاس فیلواور دوست۔۔۔اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچپاسکے۔"وہ مدہم آواز میں اُس کا ہاتھ تھیکتے ہوئے کہہ رہاتھا۔عائشہ نے گر دن موڑ کر بھی اُس کو نہیں دیکھاتھا۔وہ اس وقت کسی کو پېچپاننا نہیں چپاہتی تھی، خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو۔

"مجھے بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟" جبریل نے اُس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تھی، یوں جیسے اُس نے برف کو ہاتھ میں لے لیا تھا، وہاں کاٹمپریچر بھی عائشہ عابدین کے وجو دکی ٹھنڈک کوغائب کرنے میں ناکام ہورہاتھا۔

Please love me alone، میری وجہ سے اپناوقت ضائع نہ کریں۔۔۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہو گی۔

اُس نے جبریل کے ہاتھوں سے اپناہاتھ تھنچتے ہوئے رُک رُک کراُس سے کہاتھا۔وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے پچ دباکر بیٹھ گئی تھی۔۔۔یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اُس کا ہاتھ کیڑے، اُسے تسلی دے۔کرسی کی edge بیٹھی اپنے وجو د کوجو توں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے بیچھے جھول رہی تھی یوں جیسے کسی گہری سوچ میں کسی ذہنی انتشار میں بچکولے کھارہی ہو۔

وہ پہلی بار تھا کہ جبریل نے عائشہ عابدین کو خورسے دیکھا تھا۔۔۔بے حدجہرانی کے عالم میں۔۔۔سیاہ جینز اور سیاہ ہی جیکٹ میں ملبوس گردن کے گردایک تھی۔۔اس کے کند ھول سے نیچ تک لہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے۔۔اس کی رنگت زرد تھی اور آئکھیں گرخے۔۔ بول چیسے وہ عادی رونے عالوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری ساری رات جاگئے والوں میں سے۔۔اس کی رنگت زرد تھی اور جا جھی خبیں تھاجو سالوں پہلے عادی رونے عالوں میں سے تھی یا پھر ساری ساری ساری رات جاگئے والوں میں سے۔۔اس کے سرپر وہ جاب بھی خبیں تھاجو سالوں پہلے کے باوجود جبریل جانتا تھا کہ نسااور اُس کے خاند ان میں وہ تجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی اور بے حداج پھی خاند انی اقد ارر کھنے کے باوجود جبریل جانتا تھا کہ نسااور اُس کے خاند ان کار بچان نہ جب کی طرف خبیں تھا۔ صرف عائشہ عابدین تھی جو نہ ہی رکھان اور بے حدواضح طور پر ایسی بی پچپان میں رکھتی تھی اور اُس کی وجہ شاید اُس کیا گیا تان میں قیام پذیر ہونا تھا، یہ جبریل کا اندازہ تھا۔ عائشہ سے اُس کی جبھی اتن تی تھی ہی بھی اُس کی تھی ہی تھی اور اُس کی تھی ۔۔۔اُس نے اس فی جبھی اُس کی تھی اور اُس کی تھی۔۔اُس نے اس فی جبھی بھی تھی اور اُس کی تھی۔۔اُس نے اس فی جبھی بھی تھی اور اُس کی تھی۔۔اُس کے اس فیل تھی ہی بھی اُس کی تھی اور اُس کی تھی اور اُس کی تھی اور اُس کی تھی دور اُس کی تھی۔۔اُس کے اس فیل تھی ہی بھی اور اُس کی تھی۔۔اُس کے اُس کی تعلیم کے دور اِن بی اُس کی شادی ہو گئی تھی۔۔اُس کے در میان جبریل نے مبارک باد کا مینج اُس کی وال پر لگاناچا ہاؤ اُسے بیت چلا کہ وہ اب اُس کے دور اِن بی اُس کی شادی ہو گئی تھی۔۔اُن کے در میان اُس کی میں نہیں تھی ہی تھی اور اُس وقت کے در میان اُس کی حدود کی تھی سیٹی سے بیا تھی دو مختلف سٹیٹس کے ہاسپٹلز میں جبلے گئے تھے۔۔اُن کے در میان اُس کی تعلیم کی بیا تھی تھی اُس کے سیائٹر میں کے گئے تھے۔۔اُن کے در میان اُس کی تاری کی تعلیم کی بیائٹر میں کے گئے تھے۔۔اُن کے در میان اُس کی تاری کی تعلیم کی بیائٹر میں کے گئے تھے۔۔اُن کے در میان اُس کی تاریک کی تو کی تاری کی تعلیم کی بیائٹر میں کی ترین کی تاریک کی در میان کی سیائٹر کی تاریک کی کی تو کی کی کی در میان کی سیائی کی کی کی در میان کی کی

ایک دوست اور کلاس فیلوکے طور پر موجو در شتہ بھی کچھ کمزور پڑنے لگا تھا۔۔۔نسااب کہیں engaged تھی اور جبریل اپنے پروفیشن میں بے حد مصروف۔۔۔۔اور اس تیزر فارسے گزرنے والی زندگی میں عائشہ عابدین کسی سپیڈبریکر کی طرح آئی تھی۔

جبر میں نے اُس کی بات کے جواب میں پچھ کہنے کے بجائے اپناسیل فون نکال کر اُس میں سے نساکا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحوں میں اُسے نمبر مل گیا تھا۔

"کیامیں نسا کو فون کر کے بلاؤں؟"اُس نے عائشہ سے کہا" نہیں" جبریل اُس کا چبرہ دیکھ کررہ گیا۔ وہ عجیب تھی یاہو گئ تھی، جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا یا پھریہ صدمہ تھا جس نے اُسے یوں بے حال کر دیا تھا۔

جبریل کولو گوں پرترس آتھا تھاہمیشہ ہی۔۔ ہمدردی اُس کی گھٹی میں تھی لیکن اس کے باوجودوہ ایک معروف ڈاکٹر تھا، ایک ایک اُس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچاتھا، وہ ہاسپٹل کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تا کہ وہ عائشہ عابدین منٹ دیکھ کرچلنے والا۔۔۔ کی مد دکرے اور اُس کی فیملی کے دوسرے افر ادسے رابطہ کر سکے۔وہ اُٹھنے لگاتھا جب اُس نے عائشہ عابدین کی آواز سُنی تھی۔

"آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ بیسب کیوں ہواہے؟"وہ رُک کر اُسے دیکھنے لگا،وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی،لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔

"کیوں کہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں،اللہ نے مجھے سزادی ہے۔احسن سعد ٹھیک کہتا ہے۔"جبریل اُسے دیکھتارہا گیا تھا۔عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کر اُس کے سامنے بھینکنے کی کوشش کی تھی جو اُس کے لئے آزار بن گیا تھا۔احسن سعد کون تھا، جبریل نہیں جانیا تھااور وہ اُس کے وہ دو جملے اُس دن اُس کے مہتا تھا، جبریل اُس کی وجہ سے بھی ناوا قف تھا۔ مگر اُس کے وہ دو جملے اُس دن اُس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔

\* \* \* \* \* \*

گاڑی بالآخر پورج میں آکر رُکی اور اندر سے امامہ بڑی تیزر فتاری سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی تب تک رُک چکی تھی اور اُس کی اگلی سیٹ سے ایر ک اُٹرر ہاتھا۔ پہلی نظر میں امامہ اُسے بہجان نہیں سکی۔وہ واقعی بدل گیا تھا۔ لمباتو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا نپلا نہیں رہاتھا۔

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































اُس کے ہاتھوں میں دوگلاب کی کلیوں اور چند سبز شاخوں کا ایک جھوٹا سے ٹکے تھا۔۔۔ ہمیشہ کی طرح۔۔۔ امامہ کو یاد تھاوہ بچپن میں مجھی اکثر اُسے اسی طرح ایک پھول اور دوپتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا۔۔۔جب بھی اُسے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تو۔۔۔اور بعض دفعہ وہ پورا''گلدستہ"اُس کے گھر کے لان سے ہی بنایا گیا ہوتا تھا۔

ایرکاُس سے سلام کے بعد گلے ملنے کے لئے بے اختیار آگے بڑھا پھر جھینپ کر خود ہی ٹھٹھکا، شایداُسے کوئی خیال آگیا تھا۔۔۔ امامہ نے آگے بڑھ کر تھپلنے والے انداز میں اُس کے گر دبازو پھیلا یا تھا۔

"میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی، تم بڑے ہو گئے ہو۔۔ بہت بدل بھی گئے ہو۔" اُس نے ایر ک سے کہا، وہ مسکرایا۔

"لیکن آپ نہیں بدلیں۔۔ آپ دیسی ہی ہیں۔"وہ ہنس پڑھی تھی" سننے میں کتنا اچھالگتاہے کہ کچھ نہیں بدلا۔۔۔ حالا نکہ سب کچھ بدل گیاہے۔ میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں۔"وہ ہنس رہی تھی۔

"اب شاید بڑھاپے کی definition بدل گئی ہو گی۔۔"ایر ک نے بر جستگی سے کہا،وہ پھر ہنس پڑی۔

" یہ آپ کے لئے۔" ایرک نے اُسے وہ چھوٹاسا گلدستہ تھا یا تھا۔

"تمہاری عاد تیں نہیں بدلیں۔۔۔لیکن پھول بدل گیاہے۔" امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا" کیونکہ ملک بدل گیاہے۔" اُس نے دوبدو کہا۔

" ہاں یہ بھی ٹھیک کہاتم نے۔۔۔سامان کہاں ہے تمہارا؟" امامہ کو یک دم خیال آیاوہ گاڑی سے اس گلدستے اور ایک جھوٹے بیگ کے علاوہ خالی ہاتھ اُتر اتھا۔

"ہوٹل میں۔۔۔میں وہیں رہوں گا،بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی،اس لئے آیا ہوں۔"ایرک نے اُس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔

" بہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور نیہیں رہتے تھے، اس بار کسی اور کے پاس آئے ہو کیا؟" امامہ کولگا تھاوہ شاید پاکستان اپنے کسی پروفیشنل کام سے آیا تھا۔

نہیں کسی اور کے پاس تو نہیں آیالیکن بس مجھے لگااس بار کسی ہوٹل میں رُک کر بھی دیکھنا چاہیے۔"وہ بات گول کر گیا تھا۔"

وہ لیج کا وقت تھا اور اُس نے صبح جب فون پر اُس سے ملا قات کے لئے بات کی تھی توامامہ نے لیج کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ ایر ک کوجو چیزیں بیند تھیں، اُس نے بنوائیں تھیں اور ایر ک نے اُس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔

لیجے کے دوران گپ شپ میں ایر ک اور اُس کے در میان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی سوائے عنایہ کے۔۔۔ ایر ک نے اُس کاذ کر تک نہیں کیا تھااور امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی۔۔۔ حوصلہ افز اتھی یہ بات لیکن پتہ نہیں کیوں اُسے غیر معمولی لگی تھی۔۔۔ اور اُس کی چھٹی حس نے اُسے جو سگنل دیا تھا، وہ ٹھیک تھا۔

گنج کے بعد چائے کا آخری سپ لے کر کپر کھتے ہوئے ایر ک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اُس کے سامنے میز پرر کھ دیا تھا۔ امامہ ابھی چائے پی رہی تھی، وہ بُری طرح ٹھنٹھی تھی۔

"يركيابع؟"

"آپ دیکھ لیں۔"

"اُس نے امامہ سے کہا، پلک جھپکتے اُس خوبصورت لفانے کو کھو گئے سے بھی پہلے۔۔۔اُس کے چہرے سے مسکراہٹ یک دم غائب
ہوگئ تھی، وہ اس ایک لمحے کو avoid کرناچاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آکر کھڑ اہو گیا تھا۔ لفانے کے اندرایک خوبصورت کاغذ
پر بے حد خوبصورت طرزِ تحریر میں ایرک نے وہی لکھاہوا تھا جس کا اُسے خدشہ تھا۔وہ عنایہ کے لئے اس کی طرف سے ایک فار مل
پروپوزل تھا۔اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اُسے بہت خوش رکھے گا اور آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لئے اُن کی تمام شر ائط
قبول کرنے پر تیار ہے ۔

امامہ کی نظریں کچھ دیراُس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک کی اُس پر۔ پھر امامہ نے کاغذ کو اُس لفافے میں واپس ڈال کر اُسے میز پر رکھ دیا تھا۔ ایرک سے اب نظر ملانااور سامنا کرنا یک دم مشکل ہو گیا تھا۔ اُس نے بالآخر ایرک کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھااور گفتگو کا آغازاُسی نے کر دیا تھا۔

"آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہاتھا میں پڑح لکھ کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تک میں عنایہ سے بھی اس موضوع پر مجھی بات نہ کروں۔ دیکھیں میں نے آپ کی دونوں شر ائط پوری کی ہیں۔"اُس نے کہاتھا اور اُس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لئے جو اب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ " میں جانتا ہوں مسز سالار ، آپ کے لئے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں لیکن میں آپ کویقین دلا تاہوں کہ میں ایک بُراا متخاب قابت نہیں ہوں گا۔" ایر ک نے جیسے اُس کی مشکل بھانپتے ہوئے خو د ہی اُسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔

وہ اُس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اچھالڑ کا تھا۔۔۔ بُر اہو تا تو اُسے بُر ابھلا کہنا کتنا آسان ہو تا۔۔۔ امامہ نے دل میں سوچا تھا۔۔۔ وہ انکار کی ہر وجہ اپنی طرف سے ختم کر آیا تھا۔۔۔ مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا۔ خاند انی اعتبار سے بھی اچھا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھاوہ پھر بھی اُسے انکار کیا کہہ کے کرے۔۔۔ یہ کہہ کے کہ اُسے خوف اور خدشات تھے، اُس کے نومسلم ہونے کے حوالے سے۔۔۔ یا یہ کے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنایہ کی شادی کرناچا ہتی تھی جو اُس کے اپنے کلچر سے واقف ہو۔۔ اُس کے ذہن میں اس وقت جو ابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھاجو تسلی بخش ہو تالیکن اس کے باوجو داُسے ایک جو اب تو ایر ک کو دینا ہی تھا۔

"تم بہت اچھے ہوایر ک۔" امامہ نے بالآخر اپناگلاصاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ "عبد اللہ!" اُس نے امامہ کو نے میں ٹوک کر جیسے اُس کی تقیجے کی۔ وہ ایک لخطہ کے لئے خاموش ہوئی پھر اُس نے جیسے بڑی مشکل سے اُس سے کہا، عبد اللہ۔۔۔ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پیند کرتی ہوں لیکن عنایہ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنامشکل ہے، میں نہیں جانتی عنایہ تمہارے پر و پوزل کے حوالے سے کیاسوچتی ہے۔۔۔ اُس کی پیند ناپیند بے حداہم ہے۔ "وہ جملہ اداکرتے ہوئے بھی امامہ کو احساس ہور ہا تھا وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی۔۔۔ اگر بات عنایہ کی پیند ناپیند کی تھی، تو پھر رشتہ بِکا تھا۔ ایر کے لئے اُس کی پیند یدگی بہت واضح تھی۔ "میں نے عنایہ سے پہلے اس لئے بات نہیں کی کیوں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں یہ بات جب بھی کروں گا، آپ سے ہی "میں نے عنایہ سے پہلے اس لئے بات نہیں کی کیوں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں یہ بات جب بھی کروں گا، آپ سے ہی

"میں سالار سے بات کروں گی، تم دو ہفتے پہلے آ جاتے تواُن سے تمہاری ملا قات ہو جاتی۔۔۔وہ یہیں تھے کچھ دن۔"امامہ نے جواباً کہا تھا، فوراً ہاں کہہ دینے سے یہ بہتر تھا۔

كرول گا۔ "أس نے امامه كى بات كاك كرجيسے أسے يادد ہانى كروائى تھى۔

"وہ جہاں بھی ہوں گے ، میں اُن سے ملنے جاسکتا ہوں ، میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں لیکن پھر بھی۔"ایر ک نے اُس سے کہا "آپ کو تومیر سے پروپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟"وہ یک دم خوش ہوا تھا اور اُس کے چہرے پر حچلکنے والی خوشی اور اطمینان آنے جیسے امامہ کواحساسِ جُرم دیا تھا۔

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

"میں نے تمہیں بتایا ہے عبداللہ تم بہت اچھے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ عنایہ کی شادی جس سے بھی ہو، وہ صرف نام کامسلمان نہ ہو، نیک ہو، دین دار ہو، سمجھ بو جھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہو۔ امامہ نے بالآخر اُس سے کہنا شروع کیا، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ اُس کی بات بے حد غور سے سُن رہا تھا۔"

"مردکودین کاپیة نه ہو تو عورت کے لئے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہو تی ہے۔ ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں اور نہ ہی ایسے ہو ناچا ہتے ہیں ، نہ اپنی اگلی نسلوں کے لئے یہ چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پت تم کتنے practicing ہو اور اسلام کے بارے میں تمہارے concepts کتنے واضح ہیں لیکن عنایہ بہت مذہبی ہے۔۔۔ میں نہیں چاہتی اُس کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے در میان جھڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور اُن پر عمل کا ہو نایانہ ہو ناہو۔ " وہ کہتی جار ہی تھی۔

تمہیں شاید پیتہ نہ ہولیکن میں بھی نومسلم تھی۔ اپنے مذہب کوترک کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھیں میں نے۔۔۔ فیملی، بڑے مسائل کاسامنا کیا تھا۔۔۔ یہ آسان نہیں تھا۔"اُس کی آواز بُھرّا گئی تھی، وہ رُکی اپنی آئکھیں پونچھتے وہ گھرسب چھوڑا تھا۔۔۔ ہنسی یوں جیسے اپنے آنسوؤں کوچھیانا چاہتی ہو۔

مسلمان practicing یہ آسان کام نہیں تھا۔ "اُس نے دوبارہ کہنا شروع کیا "لیکن سالار نے بہت آسان کر دیامیر سے لئے۔۔۔وہ ہے اور میں اپنی بیٹی کے لئے اُس کے باپ جیسامسلمان ہی چاہتی ہوں، زندگی میں اتنی تکلیفیں بر داشت کر کے اتنی کمبی جد وجہد کے بعد میں اپنی انگی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی۔تم مسلمان تو ہولیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچپی نہ ہو کیوں کہ مسلمان ہونے کی تمہاری وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے۔شادی ہوجائے گی تمہاری دلچپی دین میں ختم ہوجائے گی۔۔۔ پچھ عرصہ بعد شاید تمہیں یہ بھی پر وانہ رہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے در میان جو دیوار ہم اُٹھا کر رکھتے ہیں، گی۔۔۔ پچھ عرصہ بعد شاید تمہیں یہ بھی پر وانہ رہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے در میان جو دیوار ہم اُٹھا کر رکھتے ہیں، تمہارے لئے وہ اُٹھانا ضروری نہ ہو۔۔۔ محبت بہت دیر پاچلنے والی شے نہیں ہے،اگر دوانسانوں کے نیچ عادات، اعتقادات اور خیالات کی خلیج ہو تو۔" ایر ک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا، وہ صرف خاموش سے اُس کی با تیں سنتا خیالات کی خلیج ہو تو۔" ایر ک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا، وہ صرف خاموش سے اُس کی با تیں سنتا خیالات کی خلیج ہو تو۔" ایر ک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا، وہ صرف خاموش سے اُس کی باتیں سنتا

"تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کرلو تو تمہاری بہت اچھی نجھے گی۔۔۔" وہ اب اُسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ د کھانے کی کوشش کررہی تھی۔وہ مسکرادیا۔ com http://Paksociety.com http://Paksociety.com http://Pakso

"کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو۔" اس بار اُس نے اس لمبی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کوٹو کا۔

"وه جو بھی ہوگی، آپ کی بیٹی تو نہیں ہو گی مسز سالار۔"امامہ خاموش ہوگئی۔

"آپ نے اچھاکیا یہ سب پچھ کہا مجھ سے۔۔۔جو بھی آپ کے خدشات ہیں، میں اب اُنہیں دیکھ سکتا ہوں، اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں۔ نوسال ہو گئے ہیں مجھے عبد اللہ ہنے۔۔۔لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا۔۔۔ تب سے جب آپ لوگوں کے خاند ان سے ملنا نثر وع ہوا تھا۔۔۔"وہ بہت سوچ سوچ کے تھہر کھہر کر کہہ رہا تھا۔

"میں بہت زیادہ باعمل اور باکر دار مسلمان نہیں ہوں۔۔۔ آپ کے بیٹوں جیسا قوبالکل بھی نہیں ہوں۔۔۔ لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں۔ نوسال میں میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بجھے پتہ ہے آپ بھی قادیانی تھیں، پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہوئیں۔۔۔ مجھ سے یہ اور بھی مہت پوچھے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایالیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لئے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدر دی مت پوچھے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایالیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لئے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدر دی رکھیں گی۔ آپ کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیجھناچا ہتا ہوں۔۔۔ صرف مسلمان نہیں۔۔۔ اس لئے آپ کی بیٹی سے شادی کرناچا ہتا ہوں۔۔۔ ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین دار عورت ہی ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین دار عورت ہی ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین نے ہی بتایا ہے مجھے۔" امامہ اُس کی باتیں سُن رہی تھی، عبد اللہ اُس کے انکار کو بہت مشکل کر تاجار ہاتھا۔ وہ جو بھی اُس سے کہد رہا تھا، و داعت کے ساتھ کہد رہا تھا۔

"مجھے عنایہ بہت اچھی لگتی ہے، محبت کر تاہوں اُس سے لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کیانہ ہی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے۔۔۔ میں میں میں آپ لوگوں کے مذہب سے بعد میں متاثر ہواتھا، آپ لوگوں کی انسانیت اور مہر بانی سے پہلے متاثر ہواتھا۔۔۔ اور میر کی زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ میں متاثر ہواتھا، آپ لوگوں کی انسانیت اور مہر بانی سے پہلے متاثر ہواتھا۔۔۔ اور میر کی زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ لوگوں کا نسانیت اور مہر بانی سے پہلے متاثر ہواتھا۔۔۔ اور میر کی زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں آگیا تھاجو لوگوں کا نسب سلوک یاد ہے۔۔۔ ایک ایک چیز۔۔۔ آپ کہیں تو میں دہر اسکتا ہوں۔۔۔ میں اُس وقت بہت چھوٹاتھا، آپ لوگوں کے لئے جو محسوس کر تا ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا۔۔۔ میں اُس وقت بہت چھوٹاتھا، آپ لوگوں کے لئے جو محسوس کر تا تھا، اُسے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اب استے سالوں بعد مجھے موقع ملاہے تو میں بتار ہاہوں۔" وہ رُکا۔۔۔ سر جھکائے بہت دیر خاموش رہا۔

(اگلے جصہ کے لئے یہاں کلک کریں)

# قسط نمب ر22

#### تبارك الذي حصه دوم

"آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت بُر اانسان بنتا۔۔پاپا کی موت کے بعد میں ویسے ہی تھاجیسے سمندر میں ایک جھوٹی ہی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔۔ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی ۔۔ میں اُس وقت بہت دعا کیا کر تا تھا کہ مسٹر سکندر کو کچھ نہ ہو،اُن کاٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزرر ہی تھی۔۔۔"وہ چپ ہو گیا۔ امامہ بھی بول نہیں سکی۔۔پانی دونوں کی آئکھوں میں تھا۔ ور درد بھی۔۔۔اور دونوں دونوں چیزیں جھپانے کی کوشش میں شھے۔

"میں پاکستان صرف آپ سے بات کرنے اور میں بنانے کے لئے آیا ہوں۔۔۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ وہ بہت عزت اور حیاوالی ہے اور میں نے اسنے سالوں میں اُس کے لئے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجو د اُن حدود کا احترام کیا ہے جو آپ نے اُس کے لئے طے کی ہیں اور جسے اُس نے کبھی نہیں توڑا۔ میں آپ کی بیٹی کو اتنی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور گھر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔"عبد اللہ نے اپنے بیگ سے ایک جھوٹی سی ڈبیا نکال کر اُس لفافے کے اوپر رکھ دی جو اُس نے میزیر رکھا تھا۔

اُس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سُر خ ڈبیامیں عنایہ سکندر کانصیب تھاجو اُتناہی خوبصورت تھا۔ نم آئکھوں کے ساتھ امامہ اُس ڈبیاسے نظریں نہیں ہٹاسکی۔ اُس کی مرضی سے بھی کچھ نہیں ہو تا تھا، لیکن جو بھی ہو تا تھا وہ بہترین ہو تا تھا۔ \* \* \* \* \*

"ring خوبصورت ہے پر نقلی ہے۔ "حمین نے ڈنرٹیبل پر بیٹے فش اور چیس کھاتے ہوئے ڈبیا کورئیسہ کی طرف سر کایا، جو سلاد کا ایک پیالہ کھاتے ہوئے اس کی بات سُن رہی تھی۔

کھلی ہوئی ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اُس نے اُسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کیے اور بڑے تخل سے کہا۔

"I know"

وه فش اور چیس تقریباً نگل ر ہاتھااور ساتھ ٹی وی لاؤنج میں سکرین رنجی کاایک میچ دیکھ رہاتھا۔

رئیسہ ویک اینڈ گزارنے وہاں آئی تھی،امریکہ واپس آنے کے بعد اور اگلے دن عنایہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی اور اس وقت ایک فاسٹ فوڈ سے ہوم ڈیلیوری کر وانے کے بعد وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگو تھی اُسے د کھائی تھی۔

"تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے؟" حمین نے میچ دیکھتے چلی ساس کی بو تل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے اُس سے یو چھا۔

"ہشام نے دی ہے۔" رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدہم آواز میں بے حد سنجید گی سے کہا۔ اس بار حمین نے سکرین سے نظریں ہٹالی تھیں۔

"جبوہ واپس آئے گاتو میں اُسے واپس کر دوں گی۔" اُس نے ایک لمحہ کے تو قف کے بعد اُسی سانس میں کہا۔

"مطلب؟"حمين اب سنجيده هو گيا تفا۔

"اُس نے مجھے پر و پوز کیا ہے لیکن میں نے اُس کا پر و پوزل قبول نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کرلیں۔ "رئیسہ نے اُسے مخضر اً بتایا۔

''لیکن ہشام توابھی اپنی فیملی کے ساتھ بحرین میں ہو گا۔اُس کی فیملی کیاوہاں سے آکر بات کرے گی؟''حمین نے جواباً اُس سے پوچھا۔وہ کچھ دیر پہلے ہشام اور اُس کی فیملی کے حوالے سے بات کررہے تھے۔

تین دن پہلے بحرین میں ہونے والے رائل فیملی کے اُس پلین کریش میں وہاں کے حکمر ان اور اُس کی فیملی کے چھے ا فراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بحرین کا حکمر ان ہشام کا تا یا تھااور اُس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد ہشام اپنی فیملی کے ساتھ بحرین چلا گیاتھا۔ رئیسہ تھی اُس کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی۔

"ہشام تو آ جائے گاا گلے ہفتے لیکن اُس کی فیملی انجھی رہے گی وہاں۔"رئیسہ نے اُس سے کہا۔

''تو پھر کیا ہو گا؟''حمین نے دوبارہ چیس کھاناشر وع کرتے ہوئے کہا۔

"اسی لئے تو تم سے بات کررہی ہوں، تم بتاؤ۔" رئیسہ نے اُسے جواباً کہا۔

"ممی کریں گی صاف صاف دوٹو ک انکار۔" چلی ساس میں مجھلی کا ٹکڑ اڈ بوتے ہوئے حمین نے جیسے مستقبل کا نقشہ دو جملوں میں اُس کے سامنے کھینجا۔

"ہاں مجھے پتہ ہے۔"رئیسہ نے گہر اسانس لیا" تہہیں پیند تو نہیں ہے نا؟" حمین نے اُس سے اس طرح سرسری سے انداز میں پوچھاجیسے یہ کوئی عام سی بات تھی۔

"ہے"اُس نے یک لفظی جواب دیااور ایک پورازیتون اُٹھا کر نگلا۔

"Too Bad" حمین نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔

عنایہ اور عبداللّٰہ کا ببتہ ہے تمہیں اس کے باوجو دتم نے۔۔۔رئیسہ نے اُس کی بات کاٹی، ہشام پیدائشی مسلمان ہے "لیکن بحرینی ہے بلکہ عرب ہے۔" حمین نے اُسے بات مکمل کرنے کاموقع نہیں دیا تھا۔ "ویسے تووہ امریکی ہے۔"رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا" امریکی تومٹی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں۔"حمین نے بے عداطمینان سے تصویر کاایک اور تاریک پہلواُسے د کھایا۔

"اسی لئے تم سے بات کررہی ہوں۔"رئیسہ نے سلاد کھانا بند کر دیا۔

"تم ایک بات بتاؤ، تمهمیں صرف وہ پسند ہے یا محبت وغیر ہے؟"رئیسہ نے اُسے جواباً گھورا۔

"صرف جزل نالج کے لئے پوچھ رہاہوں۔" حمین نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا۔

" یہ جنرل نالج کاسوال نہیں ہے۔ "رئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔

"کامن سینس کاہو گا پھر۔۔۔وہ تومیری ویسے ہی خراب ہے۔" پلیٹ صاف کرتے ہوئے حمین نے بے حداظمینان ۔۔۔ کا

"تم کچھ کر سکتے ہو یانہیں؟"رئیسہ نے اُس کو اگلاجملہ بولنے سے پہلے کہا۔

میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں۔۔۔لیکن سب سے پہلے بیہ ضروری ہے کہ تم میری ملا قات ہشام سے کر اؤ۔۔۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتناسیریس ہے۔

"وہ میں کروادوں گی،وہ مسلہ نہیں ہے۔"رئیسہ نے پچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

اور اگر ممی یابابا نہیں مانتے پھر۔۔۔؟ "حمین نے یک دم اُس سے کہا۔وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اُس نے کہا۔

" مجھے وہ اچھالگتاہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اُسے چھوڑنہ سکوں۔"

"اچھے کی امیدر کھنی چاہیے لیکن بدترین کے لئے تیار رہناچاہیے۔۔۔بابا کو اعتراض نہیں ہو گا، لیکن ممّی کامیں کہہ نہیں سکتا، کوشش کروں گا۔۔۔لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پروپوز کرنے سے پہلے ؟ کیوں کہ اگر اس کی

فیملی کو کوئی اعتراض ہواتو ممی بابامیں سے کوئی بھی اس پر وپوزل پر غور نہیں کرے گا۔ ''حمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا۔

"ا بینی فیملی سے بات کر کے ہی اُس نے مجھ سے بات کی ہے، اُس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ "رئیسہ نے اُسے جیسے یقین دہانی کر وائی تھی۔

" حمین اُس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی سکرین پر کچھ دیکھ رہاتھااور اپنی انگلی سے سکرین کو سکرول کررہاتھا، رئیسہ کولگااُس نے اُس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔

"تم میری بات سُن رہے ہو؟"ر کیسہ نے جیسے اُسے متوجہ کیا۔

"ہاں۔۔۔میں ہشام کے بارے میں search کررہا ہوں۔"اُس نے جو اباً کہا۔

کیا؟ر ئیسہ چو نگی۔

ہشام کواور اُس کی فیملی کو پبتہ ہے کہ تم ایڈ ایٹڈ ہو؟"حمین اُسی طرح سکرین سکر ول کر رہاتھا۔۔۔

"ہشام کو پبتہ ہے تو ظاہر ہے اُس کی فیملی کو بھی پبتہ ہو گا۔"وہ ایک لمحہ کے لئے تھمٹھی اور پھر اُس نے کہا۔

"اوہ۔۔۔" حمین اپنے فون کی سکرین پر کچھ پڑھتے پڑھتے ہے اختیار چو نکا تھا۔

"کیاهوا؟"رئیسه چونگی۔

" تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بُری بھی۔" حمین نے ایک گہر اسانس لے کر سر اُٹھایااور اُسے دیکھااور پھر نبر بریں سے سے

ا پنافون اُس کے سامنے رکھ دیا۔

\* \* \* \* \*

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس نک پر لائکا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے اب بچھلے پندرہ منٹ سے کھڑا تھا۔ پلکیں جھپاکائے بغیر، عملی لگائے اس

لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے۔۔۔ چہرے میں کوئی شاہت تلاش کرتے ہوئے۔۔۔سالار سکندر کے شجرہ میں دبے آتش
فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔۔۔ اگروہ اس شخص کو نشانہ بناسکتا تھا تواسی ایک جگہ سے بناسکتا تھا۔ وہ ہونٹ

کاشتے ہوئے کچھ بڑبڑا بھی رہاتھا۔۔ خود کلامی۔۔۔ ایک سکینڈل کا تانابانا تیار کرنے کے لئے ایک کے بعد ایک مکرو

فریب کا جال۔۔۔ وجوہات۔۔۔ حقائق کو مخفی کرنے۔۔۔ وہ ایک گہر اسانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو پچھ

ہدایات دینے کے لئے مڑا تھا۔

سی آئی اے ہیڈ کوارٹر زکے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز جھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹو گرافس اور ایڈریسز کی چِٹول سے بھرے ہوئے تھے۔

کرے میں موجود چار آدمیوں میں سے تین اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں مصروف تھے، یہ کام وہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے کررہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈیٹے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز اور نیوز پیپرزکے تراشوں اور دو سرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے، کمرے میں موجو در یکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں، کمرے میں موجو در تکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں، کمرے میں موجو د تمام ڈیٹاان کمپیوٹرزکی ہارڈڈ سکس میں بھی محفوظ تھا۔

کرے میں موجود دو آدمی پہلے ڈیڑھ ماہ سے سالار سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسر اشخص سالار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کے ای میلز کاریکارڈ کھنگالتار ہا تھا۔ چو تھا شخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتار ہاتھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویر وں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔

وہ چارلوگ دعویٰ کرسکتے تھے کہ سالار اور اُس کی فیملی کی پوری زندگی کاریکارڈ اگر خداکے پاس موجو دتھا تواس کی ایک کاپی اس کمرے میں بھی تھی۔ سالار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اُن کے علم میں نہیں تھی یاجس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ Sting Operations کے کراُس کی ٹین ایج کی گرل فرینڈ زنک اور اُس کے مالی معاملات سے لے کراُس کی اولاد کی پر سنل اور پر ائیوٹ لا گف تک اُن کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔

کیکن سارامسکلہ بیہ تھا کہ ڈیڑھ دوماہ کی اس محنت اور پوری دنیاسے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹامیں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کر دار کشی کر سکتے۔

وہ ٹیم جو پندرہ سال سے اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی۔ یہ پہلی بارتھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجو داس شخص اور اس کے گھر انے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قشم کا سکینڈل نکال نہیں پائی تھی۔ دوسو پوائنٹس کی جو چیک لسٹ اُنہیں دی گئی تھی،وہ دوسو کر اسز سے بھری ہوئی تھی اوریہ اُن کی زندگی میں پہلی بار ہور ہاتھا۔انہوں نے ایساصاف ریکارڈ کسی کانہیں دیکھا تھا۔

کسی حد تک وہ ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجو دایک آخری کوشش کررہے تھے۔۔۔ایک آخری کوشش۔۔۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آ دمی سالار کے قیملی ٹری کی اس تصویر پررُ کا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔۔۔ایک دم جیسے اُسے بجلی کا جھٹکالگاتھا۔ اُس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کووہ سال بتاتے ہوئے کہا۔

د کیھواس سال ان dates پریہ کہاں تھا؟۔

کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد سکرین پر نمو دار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا۔

"ياكشان"

سوال کرنے والے آدمی کے ہو نٹوں پر بے اختیار مسکر اہٹ آئی تھی۔

"کبسے کب تک؟"

اُس آدمی نے اگلاسوال کیا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے سکرین پر و کھتے ہوئے اُسے تاریخیں بتائیں۔

آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہاتھا۔ اُنہیں جہاز ڈبونے کے لئے تارپیڈو

یہ بندرہ منٹ پہلے کی روداد تھی۔ بندرہ منٹ بعدوہ اب جانتا تھا کہ اُسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لئے کیا کرنا

اُس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح جھینچ کر کھولا،ایک بار۔۔۔ دوبار۔۔۔ تین بار۔۔۔ پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی بوروں سے مسلا۔۔۔ گرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی کمبی ٹائگوں کو سٹڈی ٹیبل کے نیچے foot holder پر سیدھاکرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لئے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیاتھا۔۔۔ پچھلے چار گھنٹے سے مسلسل اُسlaptop پر کام کرتے رہنے کے باوجو د جواس وقت بھی اُس کے سامنے کھلا ہوا تھااور جس پر چپکتی گھڑی اس وقت سوئٹز رلینڈ میں رات کے 2:34 ہو جانے کا اعلان کررہی تھی۔

"وہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم keynotel سپیکر تھاجس کی تقریر کل دنیائے ہر بڑے چینل اور اخبار کی ہیڈلا کنز بننے والی تھی 3:40 پر اُس نے بالآخر اپناکام ختم کیا laptop کو بند کرے وہ سٹڈی ٹیبل سے اُٹھ کھٹر اہو اتھا، وہ موسم سر ما تھااور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا۔۔۔اتناوقت کہ وہ چند گھنٹے کے لئے سوجا تا۔۔۔اور چند گھنٹوں کی نینداُس کے لئے کافی تھی، نماز کے لئے دوبارہ جاگنے سے پہلے۔۔۔وہاُس کی زندگی کامعمول تھااور اب اتنے سالوں سے تھا کہ اُسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔

صوفہ کے سامنے موجو د سینٹر ٹیبل پر سوئٹز ر لینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الا قوامی جریدوں کی کاپیزپڑی تھیں اور اُن کی فہرست میں 500 Young Global Leaders میں سے ایک کے سرورق پر حمین سکندر کی تصویر تھی۔

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































پہلے نمبر پر براجمان، اپنی مخصوص نثر ارتی مسکراہٹ اور چبکتی ہوئی آئکھوں کے ساتھ کیمر ہ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔

ا یک لمحہ کے لئے سالار کو یو نہی لگا تھا جیسے وہ اُس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھ رہاتھا۔۔۔اُسی اعتماد ، دلیری اور و قار کے ساتھ جواس کاخاصہ تھا۔

سالار سکندر کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ لہرائی،اُس نے جھک کروہ میگزین اُٹھایا تھا۔۔۔وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آر ہاتھا۔۔۔اور دنیا کے اس فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا۔وہاں پڑا کوئی میگزین ایسانہیں تھاجس میں اُس نے حمین سکندریااُس کی حمینی کے حوالے سے پچھ نہ پڑھاہو۔

"Devilishly Handsome, Dangerously Meticulous"

سالار سکندر کے ہو نٹول پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔۔۔وہ ہیڈلائن حمین سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملا قات کل اُسی فورم میں ہونے والی تھی، جہاں اُس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اُس نے اُس میگزین کو دوبارہ سینٹر عیبل پرر ک*ھ* دیا۔

اُس کے بیڈ سائیڈ ٹیبل پریڑاسیل فون کھٹا، بستر پر بیٹھتے ہوئے سالارنے اُسے اُٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آجا تا تھا۔۔۔

":Awake" وه حمين سكندر كاشيست تها، أسيرباي كي روثين كابية تهاوه خود بهي insomniac تها-

"Yes"

سالارنے جواباً ٹیکسٹ کیا" بڑی احچی فلم آر ہی تھی، سوچا آپ کو بتادوں۔"جواب آیا۔ سالار کواُس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دوسر اٹیکسٹ آیا جس میں اُس چینل کا نمبر بھی تھا جس پروہ مووی آرہی تھی، اُس کی کاسٹ کے

ناموں کے ساتھ جس میں جارلیز تھیرن کانام بلاک لیٹر زمیں لکھاہوا تھا۔وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ سالار کواندازه ہو گیا تھا۔

"Thank you for the recommendation"

سالارنے زیرِ لب مسکراہٹ کے ساتھ اُس کے ٹیکسٹ کاجواب دیا۔ اُس کی بات کاجواب نہ دینااس سے زیادہ بہتر تھا۔

"I am seriously thinking of getting married"

اگلاجملہ بے سروپیر کے تھا۔ سالار سکندر گہر اسانس لے کررہ گیا۔وہ ورلڈ اکنامک فورم کا پنگ سٹار سپیکر تھاجو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہاتھا۔

'What an idea! Tread it on TAI"

"اُس نے اُسے جو انی ٹیکسٹ کیااور پھر گڈنائٹ کاملیج۔۔۔ کھٹاک سے ایک smiley ُاس کی سکرین پر اُبھری تھی۔۔ دانت نکالتے ہوئے۔۔

am serious سالار فون رکھ دیناجا ہتا تھا، کیکن پھر رُک گیا۔

" Options چاہیے یا approval ؟"اُس نے اس بار بے حد سنجید گی سے اُسے ٹیکسٹ کما

"Suggestions?" جواب أسى تيزر فتارى سے آبا۔

TV بند کر کے سوحاؤ۔اُس نے جواہاُاُسے ٹیکسٹ کیا

"بابامیں صرف بیہ سوچ رہاہوں کہ رئیسہ اور عنابیہ کی شادی کئے بغیر میر اشادی کرنامناسب نہیں خاص طور پر جب جبریل کی شادی کافی الحال کوئی امکان نہیں۔"وہ اُس کے اس جملے پر اب بالآخر کھٹکا تھا۔۔۔اُس کی باتیں اتنی بے سرویا

نہیں تھیں جتناوہ اُنہیں سمجھ رہاتھا۔ رات کے اس پہروہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنامیہ اور رئیسہ کی شادی 🗒 کاذکر لے کر بیٹھاتھاتو کوئی مسئلہ تھا۔۔۔اور مسئلہ کہاں تھا، یہ سالار کو ڈھونڈنا تھا۔

تو؟اُس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اُگلوانے کے لئے دانہ ڈالا، جواب خاصی دیر بعد آیا۔۔۔یعنی وہ اب سوچ سوچ کر ٹیکسٹ کر رہاتھا۔وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔

توبس پھر ہمیں عنایہ اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سو چناچا ہیے۔"جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا، لیکن مبہم تھا۔

رئیسہ کے بارے میں یاعنا پیر کے بارے میں؟"سالارنے بڑے کھلے الفاظ میں اُس سے بوچھا۔ حمین کو شاید باپ کے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی،وہ امامہ نہیں تھی جس کووہ گھما پھر الیتا تھا،وہ سالار سکندر تھاجو اُسی کی طرح لمحوں میں بات کی جڑتک بہنچ جاتا تھا۔

رئیسہ کے بارے میں۔"بالآخراُسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا، سالار کے لئے جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ لیکن حیران وہ اُس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا۔

تم خودر ئیسہ کے لئے بات کررہے ہویار ئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لئے کہاہے ؟"سالار کا اگلا ٹیکسٹ پہلے سے بھی ڈائر یکٹ تھا۔ حمین کاجواب اور بھی دیرسے آیا۔

''میں خو د کررہاہوں۔''سالار کو اُس کے جواب پریقین نہیں آیا۔

"رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟"اُس نے اگلاٹیسٹ کیا۔۔۔جواب ایک بار پھر دیرسے آیااور یک دم سالار کواحساس ہوا کہ یہ ٹیکسٹنگ دولو گوں کے در میان نہیں ہور ہی تھی۔۔۔ تین لو گوں کے در میان ہور ہی تھی۔۔۔وہ۔۔۔حمین اور رئیسہ۔۔۔

وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہور ہی تھی،وہ اس لئے ہور ہی تھی کیوں کہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہاتھااور پھراُس کی طرف سے آنے والے جوابات اُسے فارورڈ کررہاتھا۔وہ اُن دونوں کی بچین کی عادت تھی،ایک دوسرے کے لئے سپوکس پر سن کارول ادا کرنا۔۔۔اور زیادہ تریہ رول رئیسہ ہی اُس کے لئے کیا کرتی تھی۔

کوئی اُسے پیند کرتا ہے۔جواب دیر سے آیا تھالیکن اُس کے سوال کے بدلہ میں بے حد ڈیلو میٹک انداز میں دیا گیا تھااور یہ حمین کاانداز نہیں تھا۔ یہ رئیسہ کاانداز تھا۔

کون پیند کرتا ہے۔۔۔؟ ہشام؟"سالارنے جواباً بے حداطمینان سے ٹیکسٹ کیا۔اُسے یقین تھااُس کے جوابیہ سوال" نے دونوں بہن بھائی کے پیر تلے سے کچھ کمحوں کے لئے زمین نکالی ہو گی۔اُن کویہ اندازہ نہیں ہوسکتا تھا کہ سالاراتنا "باخبر"ہوسکتا تھا۔

حسبِ توقع ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورے منہ کھولے ہنستی ہوئی سے smiley آئی تھی۔

"Good Shot" پیر حمین کاجواب تھا۔۔

رئیسہ سے کہو آرام سے سوجائے۔۔۔ ہشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کربات ہو گی۔۔ میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کروگے۔

حمین کو تھیجتے ہوئے فون رکھ دیا۔وہ جانتا تھااس کے بعد وہ واقعی بھو توں کی voice message "سالارنے ایک طرح غائب ہو جائیں گے۔۔۔خاص طور پر رئیسہ۔

\* \* \* \* \*

جبریل نبیند میں فون کی آواز پر ہڑ بڑا کر اُٹھا تھا۔ اُسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیا تھالیکن اُس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی اُس پر نساکانام چیک رہا تھا۔ وہ غیر متوقع تھا۔ ایک ہفتے پہلے اسفند کی تد فین کے دوران اُس کی ملا قات نساسے ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی تھی اور اُس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال۔۔۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اُس نے جبریل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اُسے ڈسٹر ب کررہی تھی اور پھر بے حداضطراب کے عالم میں اُس نے جبریل سے کہاتھا۔

"تم عائشہ کے لئے کچھ کرسکتے ہو؟" جبریل کچھ حیران ہوا" عائشہ کے لئے کیا؟

"وہ بولیس کسٹری میں ہے"

" "What?" وه هم کا بکاره گیا" کیوں؟

فتل کے کیس میں "وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی۔ جبریل شاکڈرہ گیا۔"کس کا قتل؟"وہ اب رونے لگی تھی۔"

اسفند کا" جبریل کا دماغ گھوم کررہ گیا۔"

\* \* \* \* \*

وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے عکڑے جمیعے کے ساتھ اپنے باپ کو کھلار ہاتھا، اُس کاباپ لقمے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً دومنٹ لے رہاتھا۔ وہ ہر بار صرف اتن ہی یخنی پیالے میں ڈالتا جس میں ایک عکڑ اڈوب جاتا پھر چچ ہے اس عکڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد مخل سے پیالے میں نیا عکڑ اڈالتا جو گرم یخنی میں پھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں پخنی اس پیالے میں ڈالتا تو یخنی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ یخنی کا ایک پیالہ پینے میں اس کاباپ تقریباً یک گھنٹہ لگاتا تھا۔ وہ اتقریباً ایک گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے عکڑے بھی وہ اسی رغبت سے کھاتا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھار ہاتھا۔ سکندر عثمان کے ذاکتے کی حس آ ہستہ تہتہ ختم ہور ہی تھی، گرم اور ٹھنڈی خوراک میں شخصیص کرناوہ کب کا چپوڑ چکے تھے۔ صرف اُن کی دیکھ بھال کرنے والے فیملی کے افراد تھے جو اس شخصیص کو اُن کے لئے مکنہ حد تک ذاکتہ دار بناکر دے اب بھی ہر قرار رکھنے کی کو شش کررہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو اُن کے لئے مکنہ حد تک ذاکتہ دار بناکر دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس ذاکتے سے لطف اندوز ہو سکتے تھے نہ اس ذاکتے کو یادر کھ سکتے تھے۔

باپ کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سالار اور امامہ نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتھا تھا، تینوں وقت کا کھانا باپ کے کمرے میں اُسے کھانا کھلاتے ہوئے یہی کھا تا تھااور اس کی عدم موجود گی میں یہ کام امامہ اور بچے کرتے تھے۔ان کے گھر کاڈرائنگ روم ایک عرصہ سے نہ ہونے کے بر ابر استعال ہور ہاتھا۔اس کے ماں باپ کا بیڈروم اس کی قیملی کے افراد کی بہت ساری سر گرمیوں کا مر کز تھا۔ یہ اُس شخص کو تنہائی سے بچانے کی ایک کوشش تھی جو کئی سالوں سے اس کمرے میں بستر تک محدود تھااور الزائمر کی آخری سٹیج میں داخل ہو چکا تھا۔

ٹر الی میں پڑا نیپکن اُٹھا کر اُس نے سکندر عثمان کے ہو نٹول کے کونے سے نکلنے والی پنخی کے وہ قطرے صاف کیے جو چند لمحے پہلے نمو دار ہوئے تھے۔ انہوں نے خالی آئکھوں سے اُسے دیکھا جن سے وہ اُسے ہمیشہ دیکھتے تھے۔ وہ اُنہیں کھانا کھلاتے ہوئے جواب کی توقع کے بغیر اُن سے بات کرنے کی کوشش کیا کر تاتھا۔اس کے باپ کی خاموشی کے وقفے اب گھنٹوں پر مشتمل ہونے لگے تھے۔ گھنٹوں کے بعد کوئی لفظ یاجملہ اُن کے منہ سے نکلتا تھاجس کا تعلق اُن کی زند گی کے کسی سال کی کسی یاد سے ہو تا تھا اور وہ سب اس جملے کو سال کے ساتھ جوڑنے کی کو شش میں لگ جاتے تھے۔

سکندر عثمان کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ یک ٹک اُسے دیکھتے تھے۔اب بھی دیکھ رہے تھے۔سالار جانتا تھااُس کا باپ جیسے ا یک اجنبی کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہاتھا۔ان کو کھاناکھلانے کی کوئی احتیاط، کوئی محبت، کوئی لگن اُن کی یاد داشت پر کہیں محفوظ نہیں ہور ہی تھی۔وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے کھانا کھار ہے تھے اور اُن کے ختم ہوتے ہوئے دماغی خلیے اُس ا جنبی کے چہرے کو کوئی نام دینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔

سالار جانتا تھااس کے باپ کو اُس کے ہاتھ سے کھایا ہواوہ دو پہر کا کھانا بھی یاد نہیں ہو گا۔وہ جننی بار اُس کے کمرے میں آتا ہو گا،وہ اپنے باپ کے لئے ایک نیاشخص،ایک نیاچہرہ ہو گااور صرف وہی نہیں،اُس کی فیملی کے باقی سب افراد بھی۔ سکندر عثمان شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ اُن کے کمرے میں بار بار نئے لوگ کیوں آتے تھے۔۔۔وہ اپنے گھر میں"اجنبیوں"کے ساتھ رہ رہے تھے۔

اُس نے یخیٰ کا آخری چیج اپنے باپ کے منہ میں ڈالا۔ پھر پیالہ ٹر الی میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے باپ کو چیج کے ساتھ پانی بلار ہاتھا۔ اُس کا باپ لمبا گھونٹ نہیں لے سکتا تھا۔

امامہ کچھ دیر پہلے کمرے سے اُٹھ کر گئ تھی۔ اُس کاسامان پہلے ہی ایئر پورٹ جاچکا تھا۔ اب باہر ایک گاڑی اُس کے انتظار میں کھڑی تھی جو اسے تھوڑی دیر میں ایئر پورٹ لے جاتی۔ اس کاسٹاف بے صبر ی سے اس کمرے سے اُس کی بر آمد گی کا منتظر تھا۔

سالارنے گلاس واپس رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کی گر دن کے گر دیجے یلا ہوا نیکین ہٹایا۔ پھر پچھ دیر تک سکندر عثمان کاہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بیٹھارہا۔ آہت ہ آہت ہاس نے انہیں اپنی روائگی کا بتایا تھا اور اُس تشکر واحسان مندی کا بھی جو وہ اپنے باپ کے لئے ہمیشہ محسوس کر تا تھا خاص طور پر آج۔۔۔ سکندر عثمان خالی نظر وں سے اُسے دکیھ اور سُن رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ پچھ بھی سمجھ نہیں پارہے تھے۔ لیکن یہ ایک رسم تھی جو وہ ہمیشہ ادا کر تا تھا۔ اُس نے این بات ختم کرنے کے بعد باپ کے ہاتھ چو مے پھر اُنہیں لٹاکر کمبل اوڑھا دیا، اور پچھ دیر بے مقصد بیڈ کے پاس کھڑا اُنہیں دیکھتارہا تھا۔ اُس کے بعد پینہ نہیں کب وہ اپنے باپ کے پاس آنے کے قابل ہو تا۔

سالاریہ نہیں جانتا تھاوہ آخری کھاناتھاجو اُس نے اپنے باپ کے ساتھ کھایا تھا۔

تاش كاترپ كايته پهينكا جانے والا تھااور "مهلت "ختم ہونے والی تھی۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمب ر23

#### تبارك الذي

لاک اپ میں بیٹے اُس رات عائشہ عابدین نے اپنی زندگی کو recape کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اُس کی زندگی میں اتنابہت کچھ ہو چکا تھا کہ وہ اس کو شش میں بھی ناکام ہور ہی تھی، یوں جیسے وہ 28 سال کی زندگی نہیں تھی آٹھ سوسال کی زندگی تھی۔۔۔ کوئی بھی واقعہ اُس ترتیب سے یاد نہیں آر ہاتھاجس ترتیب سے وہ اُس کی زندگی میں ہواتھااور وہ یاد کرناچاہتی تھی۔

لاک اپ کے بستریر چت لیٹے حبیت کو گھورتے ہوئے اُس نے یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اُس کی زندگی کاسب سے بدترین واقعہ کیا تھا۔۔۔سب سے تکلیف دہ تجربہ اور دور۔۔۔باپ کے بغیر زندگی گزارنا؟

احسن سعد سے شادی؟

اُس کے ساتھ اُس کے گھر میں گزاراہواوقت؟

ایک معذور بیٹے کی پیدائش؟

احسن سعدے طلاق؟

اسفند کی موت؟

یا پھر اپنے ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دہاڑے ہاسپٹل سے پولیس کے ہاتھوں گر فتار ہونا۔۔۔؟

اور ان سارے واقعات کے بیچوں پیچ کئی اور ایسے تکلیف دہ واقعات جو اُس کے ذہن کی دیوار پر اپنی جھلک د کھاتے ہوئے جیسے اُس 📑 فہرست میں شامل ہونے کے لئے بے قرار تھے۔۔۔

وہ طے نہیں کر سکی۔۔۔ہر تجربہ، ہر حادثہ، اپنی جگہ تکلیف دہ تھا۔۔۔ اپنی طرح سے ہولناک۔۔۔وہ اُن کے بارے میں سوچتے ہوئے جیسے زندگی کے وہ دن جینے لگی تھی اور اگلے واقعہ کے بارے میں سو چنا شر وع کرتے ہوئے اُسے یہ اندازہ لگانامشکل ہور ہاتھا 🛔 كه پچپلاواقعه زياده تكليف ده تهايا پھر جواُسے اب ياد آر ہاتھا۔

تمبھی کبھار عائشہ عابدین کولگتا تھاوہ ڈھیٹ تھی۔۔۔ تکلیف اور ذلّت سہہ سہہ کر وہ اب شر مندہ ہونااور در دسے متاثر ہوناحچوڑ چکی تھی۔۔۔زندگی میں وہ اتنی ذلّت اور تکلیف سہہ چکی تھی کہ شرم اور شر مندگی کے لفظ جیسے اُس کی زندگی سے خارج ہو گئے تھے۔۔۔وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ مرنا بھی بھول گئی تھی۔۔۔اُسے کسی تکلیف سے پچھ نہیں ہو تا تھا۔۔۔ دل تھا تووہ اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اب اور ٹوٹنا اُس کے بس میں نہیں رہاتھا۔ ذہن تھاتو اُس پر جالے ہی جالے تھے۔۔۔عزیبے نفس، ذلّت،عزت جیسے لفظوں کو چھپادینے والے جالے۔۔۔یہ سو چنااُس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ یہ سب اُس کے ساتھ ہی کیوں ہو تا تھا، اُس نے توکسی کا و کیجھ نہیں بگاڑا تھا۔۔۔اس سوال کاجواب ویسے بھی اُسے احسن سعدنے رٹوادیا تھا۔

" لکھواس کاغذیر کہ تم گناہ گار ہو۔۔۔اللّٰہ سے معافی مانگو۔۔۔ پھر مجھ سے معافی مانگو۔۔۔ پھر میرے گھر والوں سے معافی مانگو۔۔۔ بے حیاعورت۔۔۔" پیتہ نہیں میہ آواز اُس کے کانوں میں گونجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی۔۔۔ دن میں۔۔۔ رات میں۔۔۔ سینکڑوں باران جملوں کی بازگشت اُسے اُس کے اس سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ بیہ سب اُس کے ساتھ ہی کیوں ہو تا تھا۔

وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔۔۔یہ جملہ اُس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن سعد کو دیا تھا کہ اب اُسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔۔۔اُس کا گناہ کیا تھا، صرف یہ اُسے یاد نہیں آتا تھا۔۔۔ مگر اُسے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اُس نے مجھی زندگی میں کیاہو گا۔۔۔بہت بڑاہی کیاہو گا۔۔۔اتنابڑا کہ اللہ تعالیٰ اُسے یوں بار بار "سزا" دے رہاتھا۔۔۔سز اکالفظ بھی اُس نے احسن سعد اور اُس کے گھر میں ہی شنااور سیکھا تھا۔۔۔جہاں گناہ اور سز اکے لفظ کسی ورد کی طرح دہر ائے جاتے تھے۔۔۔ورنہ عاکشہ عابدین نے تواحسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کوخو دپر صرف "مہربان" دیکھا تھا۔

"بے حیاعورت۔۔۔ "وہ گالی اُس کے لئے تھی۔عائشہ عابدین کو گالی سُن کر بھی بیہ یقین نہیں آیا تھا۔۔۔ زند گی میں پہلی بارایک گالی اپنے لئے ٹن کروہ گنگ رہ گئی تھی۔۔۔کسی مجسمے کی طرح۔۔۔ کھٹری کی کھٹری۔۔۔یوں جیسے اُس نے کوئی سانپ یاا ژدہاد کیھ لیا

تھا۔۔۔ وہ نازونعم میں پلی تھی۔۔۔ گالی توایک طرف،اُس نے کبھی اپنے نانانانی یاماں سے اپنے لئے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سُنا تھا۔۔۔ایسالفظ جس میں عائشہ کے لئے توہین یاتضحیک ہوتی اور اباُس نے اپنے شوہر سے اپنے لئے جو لفظ سُناتھااُس میں توالز ام اور تہمت تھی۔۔۔وہ"بے حیا" تھی۔۔۔عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا، سو تاویلیں دے کر کہ یہ گالی اُس کے لئے کیسے ہوسکتی تھی۔۔۔ یاشایداُس نے غلط سُناتھا۔۔۔ یا پھراُن الفاظ کامطلب وہ نہیں تھاجو وہ سمجھ رہی تھی۔۔۔وہاُس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی۔ان توجیہات،اُن وضاحتوں پر جو پہلے گالی سُننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو دیں تھیں۔۔۔ابنی عزیّتِ نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لئے۔۔۔Antibiotic کے ایک کورس کی طرح۔۔۔لیکن بیہ سب صرف پہلی گالی کی د فعہ ہواتھا، پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجیہات اور وضاحتوں کو د فن کر دیا تھا۔۔۔وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بے حد خامو شی سے کھاتی تھی، اور بہت بڑی بڑی ۔۔۔ اور اُسے یقین تھا کہ وہ یہ گالیاں deserve کرتی تھی کیو نکہ احسن سعد اُسے بیہ کہتا تھا۔۔۔ پھر وہ مارا کھانا بھی اسی سہولت سے سیھ گئی تھی۔۔۔ اپنی عزّتِ نفس کوایک اور سلیپنگ ڈوز دیتے ہوئے۔۔۔ پانچ افراد کاوہ گھر انہ اُسے بیہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیاتھا کہ اُس کے ساتھ جو کچھ بھی ہور ہاتھا،وہ اُسے deserve

وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں بھنس گئی تھی جو زبان کے پتھر ول سے اُسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ'' گناہ گار''

احسن سعداُس کی زندگی میں کیسے آیا تھااور کیوں آگیا تھا۔۔۔ایک وقت تھااُسے لگتا تھاوہ اُس کی خوش قشمتی بن کر اُس کی زندگی میں آیا تھااور پھرایک وہ وقت تھاجب اُسے وہ ایک ڈراؤناخواب لگنے لگاتھا، جس کے ختم ہونے کاانتظار وہ شدّ و مدسے کرتی تھی۔ اور اب اسے لگتا تھاوہ وہ عذاب تھاجو اللّٰہ تعالیٰ نے اُسے اُس کے کر دہ، ناکر دہ گناہوں پر اس د نیامیں ہی دے دیا تھا۔

وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پر و پوزل اُس کے لئے آیا تھا۔ عائشہ کے لئے بیہ کوئی انو کھی بات نہیں تھی۔اُس کے لئے در جنوں پر وپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانانانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے۔اُس کا خیال تھا کہ یہ پر وپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا کیونکہ اُس کے نانانی اُس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اُسے کسی قشم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے۔ گر اس بار ایسانہیں ہوا تھا۔۔۔احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی قیملی پر اثر کر گئی تھی،اور اس پر بھی۔

👙 "ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لئے۔۔۔باقی سب کچھ ہے ہماری پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔۔۔اور آپ کی بٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لو گوںنے کہ بس ہم آپ کے ہاں مجھولی پھیلا کر آئے بغیر نہیں رہ سکے "احسن کے باپ نے

اُن اُس کے ناناہے کہاتھا۔عائشہ عابدین جوجب پہتہ چلاتھا کہ اُس کی ایک ننداُس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ہی پڑھتی تھی۔۔۔ دونوں کا آپس میں بہت رسمی ساتعارف تھا۔۔۔ مگر اُسے حیرت ہوئی تھی کہ اُس رسمی تعارف پر بھی اُس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی ا پنی قیملی میں کرسکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لئے دیے رہتی تھی۔۔۔عائشہ عابدین کے لئے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سُننا کوئی اچھنے کی بات نہیں تھی،وہ کالج کے سب سے نمایاں سٹوڈ نٹس میں سے ایک تھی،اور وہ ہر طرح سے نمایاں تھی،

کی وجہ سے بھی۔۔۔وہ اپنے کی نہ صرف personality قابلیت میں ، نصابی اور غیر نصابی سر گر میوں میں اور پھر اپنی acedmic مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر حجاب اوڑ ھے practicing بے حد حسین بلکہ بے حدسٹائلش لڑ کیوں میں گر دانی جاتی تھی کوبڑھانے کی چیز تھی اور بیرائے اُس کے بارے میں لڑ کے charisma حجاب عائشہ عابدین پر سجتا تھا۔۔۔ بیہ اُس کے ,ہوئے بھی اور لڑ کیوں کی متفقہ رائے تھی۔۔۔اور اباُس لڑ کی کے لئے احسن سعد کا پر وبوزل آیا تھا، جس کی قیملی کواُس کے نانانانی نے پہلی کر دیا تھا۔ پیتہ نہیں کون "سادہ" تھا۔۔۔اُس کے نانانانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے OK ملا قات میں ہی تھے یا پھر وہ خود کہ انہوں نے اُس خاندان کے بارے میں لمبی چوڑی تحقیق صرف اس لئے نہیں کروائی کیو نکہ انہوں نے احسن سعد کے ماں باپ کی دیند اری کا پاس کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجو دا نہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملا قات . کرواناضر وری همجها تھا۔۔۔ احسن سعد اُس وقت امریکہ میں ریذیڈ نسی کررہا تھااور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا

احسن سعدسے پہلی ملا قات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصہ کے بعد جبریل یاد آیا تھا۔۔۔اُسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا، عائشہ کو اس سوال کاجواب مبھی نہیں ملا۔وہ شکل وصورت میں صرف مناسب تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حداجھا۔۔۔اور بات چیت میں بے حد مختاط۔۔۔اُس کا پیندیدہ موضوع صرف ایک تھامذہب، جس پروہ گھنٹوں بات کر سکتا تھااور اُس کے اور عائشہ عابدین کے

در میان کو نیکٹنگ فیکٹریہی تھا۔۔۔ پہلی ہی ملا قات میں وہ دونوں مذہب کی بات کرنے لگے تھے اور عائشہ عابدین اُس کے awe میں آئی تھی۔وہ حافظِ قر آن تھااور وہ اُسے بتار ہاتھا کہ اُس کی زندگی میں تبھی کسی لڑ کی کے ساتھ دوستی نہیں رہی،وہ عام لڑ کوں کی طرح کسی اُلٹی سید ھی حرکتوں میں نہیں پڑا۔۔۔وہ مٰد ہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا۔۔۔اور وہ معلومات عائشہ سے بے حدزیادہ تھیں لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزار ناچاہتا تھااور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔۔۔ایک عملی مسلمان گھر انے کے خواب دیکھتے ہوئے۔۔۔وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی تھی اور اُس کا خیال تھاوہ اپنی عمر کے دو سرے لڑ کوں سے بے حد mature اور مختلف تھا۔۔۔وہ اگر تبھی شادی کرنے کا سوچتی تھی توایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔۔۔احسن سعد پہلی ملا قات میں اُسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا۔۔۔اُس کی فیملی اُس کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔۔۔ یہ صرف نورین الہیٰ تھی جس نے احسن کی

فیملی پر کچھ اعتراضات کئے تتھے۔اُسے وہ بے حد" کٹر" لگے تتھے اور اُس کی اس رائے کو اُس کے اپنے ماں باپ نے بیہ کہتے ہوئے رد 🚆 کر دیاتھا کہ وہ خو د ضرورت سے زیادہ لبرل تھی اس لئے وہ اُنہیں اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔نورین شاید کچھ اور بحث ومباحثہ کرتی اگر اُسے بیہ نہ محسوس ہو جاتا کہ عائشہ عابدین بھی وہی چاہتی تھی جو اُس کے ماں باپ چاہتے تھے۔نورین الہیٰ نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے تمام خدشات کو یہ کہہ کر سُلا دیا تھا کہ عائشہ کو احسن کے والدین کے پاس نہیں رہنا تھا۔۔۔امریکہ احسن کے ساتھ رہنا تھااور امریکہ کاماحول بڑے بڑوں کو moderate کر دیتا تھا۔ شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد ساد گی ہے۔۔۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھااور عائشہ اور اُس کے نانانی اُس پر بے

حد خوش تھے۔۔۔عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی اور بیہ اُسے اپنی خوش قشمتی لگی تھی کہ اُسے ایسی سوچ رکھنے والا سسر ال مل گیا تھا۔احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھابلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانانانی کواُن روایتی تکلفات سے منع کیاتھا۔ مگریہ عائشہ کی قیملی کے لئے اس لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لئے اُس کے نانانی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی،وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحا نف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے اور عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایساہی ہو اتھا۔ بہت ساد گی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد ہوئی تھی،احسن سعد اور اُس کے خاند ان کوعائشہ اور اُس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحا کف کی مالیت بے شک لا کھوں میں تھی مگر اس کے برعکس شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤاور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔۔۔وہ صرف مناسب تھے۔۔۔عائشہ کی قیملی کا دل براہوا تھالیکن عائشہ نے اُنہیں سمجھایا تھااُس کا خیال تھا، وہ"سادگی"سے شادی کرناچاہتے تھے اور اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرج نہیں کیاتو بھی بیہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی، کم از کم اُس کادل صرف ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہواتھا۔

اُس کا دل شادی کی رات اُس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا، جب کمرے میں آنے کے بعد اُس کے قریب بیٹھ کرپہلا جملہ احسن سعد نے ا پنی نئی نویلی دلہن اور اُس کے حسن پر نہیں کہا تھا بلکہ اُس کی مال کے حوالے سے کہا تھا۔

تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی۔۔۔اس عمر میں فاحشاؤں کی طرح کاسلیولیس لباس پہن کر مر دوں کے ساتھ ٹھٹھے لگاتی پھر رہی ہے۔۔۔اوراُسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عور تیں بہتہ نہیں آج کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھیں۔"عائشہ کا اندر کاسانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا،جواُس نے اپنے کانوں سے سُناتھا، اُسے اُس پریقین نہیں آیا تھا،احسن

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطہ کریں۔۔۔ ہمیں فیس نک پر لائکا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کا پہلب واہجہ اتنا نیااور اجنبی تھا کہ اُسے یقین آبھی نہیں سکتا تھا، اُن کے در میان نسبت طے ہونے کے بعد و قباً فو قباً بات چیت ہوتی آرہی تھی اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب واہجہ میں بڑی شائسگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا، اتناا کھڑ لہجہ اُس نے پہلی بار سُنا تھااور جو لفظ وہ اُس کی ماں اور خاند ان کی عور توں کے لئے استعال کر رہاتھا، وہ عائشہ عابدین کے لئے نا قابلِ یقین تھے۔

"تمہاری ماں کو کیا آخرت کاخوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے۔۔۔؟ اور پھر بیوہ ہے وہ۔" عائشہ آئکھیں پچاڑے اُس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ اُسے یہ سب کیوں شنار ہاتھا۔۔۔؟ اُس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔وہ ایک دن کی دلہن تھی اور یہ وہ لفظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لئے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔

وہ آدھا گھنٹہ ایسی عور توں کے بارے میں لعنت ملامت کر تارہا تھا اور اُسے یہ بھی بتا تارہا تھا کہ اُس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اُس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال تھیں اور امریکہ میں اُن کا یہ لا نُف سٹائل تھا۔۔۔انہوں نے تو اُس کے نانانی اور خود اُسے دیکھ کریہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکی کہ وہ اس رشتہ کے طے ہونے پہلے امریکہ میں دو تین بار اُس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔۔۔وہ آزاد کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔۔۔وہ آزاد خیال تھے تو یہ اُن سے چھپاہو انہیں تھا جس کا اعکشاف اُس رات ہوئے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہوگئے تھے۔احسن سعد کے پاس مذہب خیال تھے تو یہ اُن سے چھپاہو انہیں تھا جس کا اعکشاف اُس رات ہوئے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہوگئے تھے۔احسن سعد کے پاس مذہب کی ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین ہولئے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔اُس نے دل ہی دل میں یہ مان ایا تھا کہ غلطی اُس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی۔۔۔وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھیں اور احسن اور اُس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید ہے جائز ہی

اُس دات احسن سعد نے اس ابتدائے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اُسے ہوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اُس کا در جہ اور مقام سنا
اور سمجھا دیا تھا۔۔۔ جو سینڈری تھا۔۔۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی۔۔۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آئ کی رات کے لئے ہی
جیسے اکٹھا کر تارہا تھا۔۔۔ وہ بے حد خامو شی سے سب پچھ سُنتی گئی تھی۔۔۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ اراد مٹا تھا۔۔۔ وہ اُسے نفسیاتی
طور پر ہلاد ینا چاہتا تھا اور وہ اُس میں کا میاب رہا تھا۔ عائشہ جیسی پر اعتاد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اُس نے لگائی
تھی۔۔۔ اُس نے اُسے بتایا تھا کہ اُس گھر اور اُس کی زندگی میں وہ اُس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے۔۔۔ اور ہاں اس
فہرست میں اُس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔۔۔ عائشہ عابدین کو اُس نے جیسے اُس دائر ہے سے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر
اُس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 1 2 سال کی ایک نو عمر لڑکی جس طرح ہر اساں ہو سکتی وہ ویسے ہی ہر اساں اور حواس باختہ ہوئی
تھی۔احسن سعد نے اُس سے کہا تھا اُس کے اور عائشہ کے در میان جو بات چیت ہوگی عائشہ اُسے کسی سے شئیر نہیں کرے گی۔۔۔

عائشہ نے اُس کی بھی حامی بھر لی تھی، اُس کا خیال تھا بیہ ایک عام وعدہ تھاجو ہر مر دبیوی سے لیتا تھا۔۔۔ مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا، احسن سعدنے اُس کے بعد اُس سے قر آن پاک پر راز داری کا حلف لیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اُس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتاتھا کہ وہ اُسے جو کیے وہ اُس کی اطاعت کرے۔۔۔ 21سال کی عمر تک وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بُری رات تھی لیکن اُسے بیہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بُری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔

أس رات احسن سعد کاغضة اور روية صرف أس کاغضة اور روية نهيس تفاله اگلی صبح عائشه عابدين کو أس کی فيملی بھی أسی انداز ميں ملی تھی۔۔۔ بے حد سر د مہری، بے حد اکھڑا ہوالہجہ۔۔۔اُس کا احساسِ جرم اور بڑھا تھااور اُس نے دعا کی تھی کہ اُس رات ولیمہ کی تقریب میں اُس کی ماں اور بہنیں ایسے کوئی لباس نہ پہنیں جس پر اُسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔

لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اُسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اُس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اُس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا۔۔۔ اُن کی خفگی کی وجہ اُن کی تو قعات کا پورانہ ہو ناتھاجو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے، شادی سادگی سے کرنے اور جہنریا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب" کچھ بھی" نہ لانا نہیں تھا۔ اُن کو تو قع تھی کہ اُن کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کوعائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دیتی۔۔۔عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیکنس ضرور کیاجا تا۔۔۔ جیسے اُن کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام ہو تا تھا۔۔۔شادی سادگی سے ہونے کا مطلب اُن کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچائے جو عائشہ نے پہنچا دیئے تھے اب 😤 شاکٹر ہونے کی باری اس کی قیملی کی تھی۔

شادی کے تین دن بعد پہلی بار نورین الہیٰ نے اپنی بیٹی کویہ آپشن دیاتھا کہ وہ ابھی اُس رشتہ کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔۔۔ جولوگ تیسرے دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں، وہ آگے چل کر اُسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے،عائشہ ہمت نہیں کر سکی تھی۔۔۔ ا پنی دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ بیہٹت نہیں کر سکی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اُسے طلاق چاہیے تھے۔اُس نے وہی راستہ چُناتھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے۔۔۔ سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔۔۔ اُس کاخیال تھا بیرسب کچھ وقتی تھا۔۔۔ یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھااور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تووہ اور احسن اور طریقے سے زندگی گزارتے۔

احسن کی فیملی کی ساری شکایات ختم کر دی گئی تھیں۔اُسے شادی کے ایک ہفتہ کے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی، عائشہ کے نام فر رہی نے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی، عائشہ کے نام فر کر دیا تھا اور عائشہ کے نانانے اُس کو پچھر قم تحفے میں دی تھی جو اُس نے احسن کے مطالبے پر اُس کے اکاؤنٹ میں ٹر انسفر کر دی تھی۔وہ اُس کے بعد دوہفتوں کے لئے ہنی مون منانے بیر ونِ ملک چلے گئے تھے۔

احسن سعد نے پہلی بار اُس پر ہاتھ بھی ہنی مون کے دوران کسی بات پر بر ہم ہو کر اُٹھایا تھا۔ اُس سے پہلے اُس نے اُسے گالیاں دی تھیں۔۔۔عائشہ عابدی سے بہت بڑی غلطی ہو گئ تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔۔۔عائشہ نے جان لیا تھا۔۔۔اُس کا شوہر بہت اچھا مسلمان تھالیکن اچھا انسان نہیں تھا اور عائشہ نے اُس کا انتخاب اُس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اس دھو کے میں جس میں وہ اُن بہت سمارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دورُ نے نہیں تھے۔

وہ ایک مہینہ کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھالیکن ایک مہینہ میں عائشہ بدل گئی تھی۔وہ ایک عجیب وغریب خاندان میں آگئی تھی۔ وہ ایک مہینہ کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھالیکن اندرسے بے حد گھٹن ذرہ تھا اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کاباپ تھا اس کا اندازہ اُسے بہت جلد ہو گیا تھا۔۔۔احسن صرف اپنے باپ کی کائی بن گیا تھا اور اُسے اپنی مال کی کائی بناناچا ہتا تھا جے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔۔۔وہ اور اُس کی بہنیں۔۔۔وہ عائشہ عابدین کو اُن کے جیسا بناناچا ہتا تھا۔۔۔اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھاوہ ''آئیڈیل مسلم عور تیں ''نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں ، اُس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مز اج کی وجہ سے۔۔اُس کی نندوں کے لئے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد اُن دونوں کے لئے لے ایک کی بیٹھے تھے ،ان کے لئے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔

عائشہ شادی کے دو مہینوں کے اندر اندرائس ماحول سے وحشت ذدہ ہوگئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کالیا ہواحلف توڑ کر اپنے نانانی سے سب پچھ شئیر کرتی اور انہیں کہتی کہ وہ اُسے اس جہنم سے نکال لیں۔۔۔ اُسے پیۃ چلا تھا کہ وہ پریگنٹ تھی۔۔وہ خبر جو اُس وقت اُسے خوش قشمتی لگتی، اُسے اپنی بدقشمتی لگی تھی۔عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھوتہ کرنے پر تیار ہوگئی، ایک بار پھر اس مجھوتہ کرنے پر تیار ہوگئی، ایک بار پھر اس اُس کے ساتھ کہ بچپہ اس گھر میں اُس کے سٹیٹس کو بدل دینے والا تھا اور پچھ نہیں تو کم از کم اُس کے اور احسن سعد کے تعلق کو تو۔۔ یہ بھی اُس کی خوش فہمی تھی، وہ پریگنٹسی اُس کے لئے ایک اور پچندہ ثابت ہوا تھا۔ احسن سعد اور اُس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔

ﷺ عائشہ نے نومہینے جتنے صبر اور مخمل کے ساتھ گزارے تھے، صرف وہ ہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی لیکن اُس کے سسر ال والوں اور احسن کویہ پیند نہیں تھااس لئے عائشہ نے اُس پر اصر ار نہیں کیا۔ اُس کے سسر ال والوں کوعائشہ کا بار بارا پنے نانانی کے گھر جانااور اُن کا اپنے گھر آنا بھی پیند نہیں تھا تو عائشہ نے یہ بات بھی بناچوں چرال کے مان کی تھی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا فورم پر نہیں تھی کیوں کہ احسن کوخو دہر فورم پر ہونے کے باوجو دیہ پیند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو اور اُس کے کا نٹیکٹس میں کوئی مر دہو، چاہے وہ اُس کا کوئی رشتہ داریا کلاس فیلوہی کیوں نہ ہو اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجو داپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی، اُس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اظہار کے لئے اُسے فیس بک کے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی۔

احسن سعد کی مال کویہ پیند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹے۔۔۔ صبح دیر تک سوتی رہے ، عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز
پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم سے لیکن ساس سسر کی خدمات اُس کی ذمہ داری تھی اور اُسے اس
پر بھی اعتراض نہیں ہو تا تھا۔ کھانابنانے کی وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے تین خوا تین میں تقسیم تھی، اب عائشہ کی ذمہ داری تھی اور
یہ بھی وہ چیز نہیں تھی جس سے اُسے تکلیف پہنچتی۔۔۔وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانانانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق
سے اُن کے لئے کبھی کبھار کھانابنایا کرتی تھی۔۔۔وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبر اتی تھی، تذلیل سے گھبر اتی تھی۔ اُس گھر کے افراد
ساکش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے نا آشا تھے۔۔۔وہ تنقید کر سکتے تھے، تعریف نہیں۔۔۔یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس ک
خدمت گزاری کووہ سر اپنے سے قاصر تھے، وہاں کوئی بھی کسی کو سر اہتا نہیں تھا۔

وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تواپنے آپ کو ہی احمق لگتی کہ اُس نے کھاناکیسابنایا تھا۔۔۔ نثر وع نثر وع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جو اب اُسے بے حد تضحیک آمیز جملوں اور شمسنح سے ملاتھا، مجھی کبھار اُسے لگتاوہ بھی نفسیاتی ہونانثر وع ہوگئی تھی۔

احسن سعداُس کے لئے ایک ایساضابطہ طے کر گیاتھا، وہ غلطی کرے گی تو کاغذیر لکھ کر اپنی غلطی کااعتراف کرے گی۔۔۔اللہ سے تھم عدولی کی معافی مانگے گی، پھراُس شخص سے جس کی اُس نے نافر مانی کی ہو۔

ایک ہفتے میں کم از کم ایک بارعائشہ ایساایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی اور پھر آہتہ آہتہ اُسے اندازہ ہوا، وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔۔۔احسن سعد اپناسارا بچپن اپنی غلطیوں کے لئے اپنے باپ کو ایسے معافی نامے لک لکھ کر دیتار ہتا تھا اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اُس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































عائشہ پہلے جاب کرتی تھی، اب وہ نقاب اور دستانے پہننا بھی نثر وع ہو گئی تھی۔ اُس نے بال کٹوانا جھوڑ دیا تھا، بھنوؤں کی تراش خراش، چہرے کے بالوں کی صفائی، سب کچھ جھوڑ دیا تھا کیونکہ اُس گھر کی عور تیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔۔۔وہ آئیڈیل عور تیں تھیں اور عائشہ عابدین کواپنے آپ کوائن کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔

اس کے نانانی اور فیملی کو بدیپة تھا کہ اُس کے سسر ال والے الجھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اُس گھر میں کیابر داشت کر رہی تھی، اُنہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔۔۔وہ اُس حلف کو نبھارہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹی تھی، کوئی بھی اُس سے ملنے پر اُس سے فون پر بات کرنے پر اُسے کرید تار ہتاعائشہ کے پاس بتانے کو پچھ بھی نہیں ہو تا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اُس کی ناخو شی دو سرے کی غلط فہمی تھی اور ان نو مہینوں کے دوران اُس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے بر ابر تھا۔۔۔وہ تا در اُس کی ناخو شی دو سرے کی غلط فہمی تھی اور ان نو مہینوں کے دوران اُس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے بر ابر تھا۔۔۔وہ تو شادی پر واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا، ان کے در میان فون پر اور سکائپ پر بات بھی بہت مختصر ہوتی اور اُس میں تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اُس سے خفا ہو تا، وہ امر یکہ میں ہونے کے باوجو د گھر میں ہونے والے ہر معالمے سے آگاہ رکھا جارہا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے ہے۔

عائشہ کو کبھی کبھار لگتا تھاوہ شوہر اور بیوی کار شتہ نہیں تھا، ایک باد شاہ اور کنیز کار شتہ تھا۔ احسن سعد کواُس میں ولیی ہی اطاعت چاہیے تھی اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے وہ بیوی بننے کی کوشش کرر ہی تھی جو بیوی احسن سعد کو چاہیے تھی۔

﴾ اسفند کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی،اُس گھٹن نے اس کے بیچ کو بھی متاثر کیا تھا۔۔۔اُس کا بیٹااسفند نار مل نہیں تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹو کول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اُس جگہ سے واقفیت کا عضر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا اور اُس کے بعد ہونے والے تمام اُس جگی وہ واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آچکا تھا۔۔۔ کئی و فود کا حصتہ بن کر۔۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہائبلایا گیا تھا اُسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔۔۔ وہ پندرہ منٹ کی ایک ملا قات تھی جس کے بلٹ

یوائنٹس وہ اس وقت ذہن میں دہر ارہاتھا، وہ امریکہ کے بہت سارے صدور سے مل چکا،لیکن جس صدر سے وہ اُس وقت ملنے آیا 🖥 تھا۔۔۔"خاص"تھا۔۔۔ کئی حوالوں سے۔

وال کلاک پرابھی 55:9ہوئے تھے۔۔۔صدر کے اندر آنے میں پانچ منٹ باقی تھے۔۔۔اُس سے پہلے 9:56 پرایک ویٹر اُس کو پانیserve کرکے گیا تھا۔۔۔اُس نے گلاس اُٹھا کرر کھ دیا تھا۔ 9:57 پر ایک اور اٹینڈنٹ اُسے کافی سر و کرنے آیا تھا۔اُس نے منع كر ديا۔9:59 پر اوول آفس كا دروازه كھلا اور صدر كى آمد كا اعلان ہوا۔۔۔سالار أٹھ كر كھڑ اہو گيا تھا۔

اوول آفس کے دروازے سے اُس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔۔۔وہ2030 کا امریکہ تھا۔۔۔ بے شار اندرونی اور بیر ونی مسائل سے دوچار ایک کمزور ملک۔۔۔ جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی۔۔۔ کچھ دوسری میں نسلی فسادات۔۔۔ اور ان سب میں وہ امریکیہ کا وہ پہلا صدر تھاجس کی کیبنٹ اور تھنک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب بر ابر ہو چکی تھی،اُس کی policies کے ساتھ ساتھ گور نمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔۔۔لیکن بیہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اُس سے ملا قات کر رہاتھا۔

امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحر ان کے دوران اپنی بین الا قوامی بوزیشن اور ساکھ کو بحیانے کے لئے سر توڑ کوشش کررہاتھااور کے سربراہ سے وہ ملا قات اُن ہی کوششوں کاایک حصتہ تھی۔۔اُن آئینی ترامیم کے بعد جوامریکہ کواپنے ملک کی economy کو مکمل طور پر ڈو بنے سے بچانے کے لئے کرنی پڑی تھیں۔

ا پنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی سٹاک ایجیجینج کریش کر گئی تھی۔۔۔ اُس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہورہے تھے۔۔ ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی ویلیو کوئسی ایک جگہ رو کنامشکل ہو گیا تھااور امریکہ کو تین مہینے کے دوران تین بار اپنی کرنسی کواستحکام دینے کے لئے اُس کی ویلیوخو د کم کرنی پڑی تھی۔۔۔صرف ایک ادارہ تھاجواس مالیاتی بحران کو حجیل گیا تھا۔۔۔لڑ کھڑانے کے باوجو دوہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھانہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی نہ بیل آؤٹ پیکجزمانگے تھے۔۔۔اور وہ SIF تھا۔۔۔ پندرہ سال میں وہ ایک بین الا قوامی مالیاتی ادارے کے طور پر ا پنی شاند ار ساکھ اور نام بناچکا تھااور امریکہ اور بہت سے دوسرے حچوٹے ملکوں میں وہ بہت سے حچوٹے بڑے اداروں کو mergers کے ذریعے اپنی چھتری تلے لا چکا تھااور وہ چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخاصمت اور مغربی حکومتوں کے سخت 👸 ترین امتیازی قوانین کے باوجود بھیلتی چکی گئی تھی۔۔۔ پندرہ سالوں میں SIF نے اپنی survival اور ترقی کے لئے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں اور ان میں سے ہر جنگ چو مکھی تھی لیکن SIF اور اُس سے منسلک افر اد ڈٹے رہے تھے اور پندرہ سال کی اس

مخضر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگر مچھ اب SIF بھی تھاجو اپنے بقا کے لئے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔۔۔امریکہ ، یورپ اور ایشیا اُس کی بڑی مار کیٹس تھیں لیکن یہ افریقہ تھا جس پر SIF مکمل طور پر قابض تھا۔۔۔ وہ افریقہ جس میں کوئی گورا 2030 میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹر انزیکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔۔۔افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا جسے افریقہ اور اُس کے leaders نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔۔۔ پچھلے پندرہ سالوں میں صرف سالار کاادارہ وہ واحدادارہ تھاجوافریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کر تار ہاتھااور اُس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے اور SIF کے mission statement پریفین رکھنے والے۔۔۔جویہ جانتے تھے جو کچھ SIF ان کے لئے کررہاتھا، اور کر سکتا تھاوہاں دنیاکا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔

SIF افریقه میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اُٹھانے کے باوجو دوہاں سے نکلانہیں تھا، وہ وہاں جمااور ڈٹار ہاتھااور اُس کی وہاں بقاکی بنیادی وجه سودسے پاک وه مالیاتی نظام تھاجو وہاں کی لو کل انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹس کونہ صرف سودسے پاک قرضے دے رہاتھا بلکہ اُنہیں اپنے وسائل سے اُس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کررہاتھا۔

بچھلے پندرہ سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپناوجو د قائم رکھنے کے SIF کاسہارہ لینا پڑھ رہاتھا۔

سالار سکندر سیاہ فاموں کی وُنیاکا بے تاج باد شاہ تھااور اُس کی بیہ پہچان بین الا قوامی تھی افریقہ کے مالیاتی نظام کی تنجی SIF کے پاس تھی اور سالار سکندر کے اُس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔

امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈ زمیں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہاتھااور ورلڈ بینک کو فنڈ زکی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اُس سے سر کاری طور پر علیحد گی اختیار کررہا تھا۔۔۔ورلڈ بینک اُس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بُری طرح لڑ کھڑار ہاتھا۔۔۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھاجو مالیاتی بحران کا شکارتھا، دُنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے اور اس افرا تفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی اکانومی کی پر واتھی،ا قوامِ متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنااب نہ صرف ناممکن ہو گیاتھابلکہ وُنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعداب بیہ بے کار بھی ہو گیا تھا۔۔۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا merger سے ادارے کو کھا کر کیا تھا، اور اُسmerger کے بعد ایوان کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کاصدر تھالیکن وہ ناکا می اور بدنامی آج بھی اُس کے portfolo میں ایک داغ کے طور پر موجو د تھی۔ یہ ایوان کی بدقشمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اُسی پر انے حریف کی مد دلینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔۔۔وہ اُس کے دورِ صدارت میں اُسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔۔۔یہ اُس کی کیفیات تھیں۔۔۔ سالار کی نہیں۔۔۔وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے 🕺 ساتھ آیا تھا۔۔۔اُس کا ذہن کہیں اور پھنساہوا تھا۔ "سالار سکندر۔۔۔" چېرے پرایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیزر فتاری سے اُس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھاجیسے وہ حریف نہیں رہے تھے۔۔۔ بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گالف کورس پر مل رہے تھے۔سالارنے اُس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کاجواب بھی اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے در میان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔۔۔موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی،جواچھاتھااور اُس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنجال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ one on one ملا قات تھی، کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں اُن دونوں کاسٹاف نہیں تھااور اس ملاقات کے بعد اُن دونوں کی ایک مشتر کہ پریس کا نفرنس تھی جس کے لئے اس کمرے سے پچھ فاصلے پر ایک اور ﴾ کمرے میں دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے بیٹھے ہوئے تھے۔

ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھاجس سے وہ ساری استعاری قوتیں جان حپھڑ اناچاہتی تھیں اور کئی جان حپھڑ اچکی تھیں۔اقوامِ متحدہ کا

وہ چارٹر جواپنے ممبر ان کوورلڈ بینک کے ادرے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کر تاتھا،اب ممبر ان کے عدم تعاون اور عدم دلچیس کے

باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہاتھا جو بین الا قوامی بر ادری کو سینکڑوں

سالوں سے چلنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پر وئے رہنے پر مجبور کر سکتا۔۔۔ دُنیابدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے

ساتھ مزید بدلتی جارہی تھی اور اس رفتار کورو کنے کی ایک آخری کوشش کے لئے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا

ابوان ہاکنزنے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اُس پر انے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکر اہٹ دینے کی کوشش کی جواُس کے

استقبال کے لئے مود بانہ اور بے حد باو قار انداز میں کھڑ اتھا۔۔۔سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا

سر براہ رہ چکا تھا، سالار سکندر کے ساتھ اُس کی سالوں پر انی وا قفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔۔۔

اس ملا قات سے پہلے اُن دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے،ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔۔۔اب اس ملا قات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کر رہے تھے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔

"امریکہ اب ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسناچاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں اور اس کے لئے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔۔۔ مگر اُس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا، امریکہ کا ایجنڈ SIF کے ایجنڈ کے سے مختلف تھا اور اس ملا قات میں سالار سکندر کو ایک بے حد informal انداز میں ایک آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروانی تھی۔۔۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اُس فریم ورک پر تیار ہو اتھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نو پر کسی سے بھی کچھ بھی کرواسکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک کھو کھلا ہو تا ہو املک تھا جو بات سنتا تھا۔۔۔ مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیش سے بیچھے ہے جاتا تھا۔۔۔ یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیش سے بیچھے ہے جاتا تھا۔۔۔ یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار

\*\*\*

پارٹ2 کیلئے یہاں کلک کریں

ا پنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔۔

# قسط نمبر 23

کے ایجنڈ نے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی SIF میٹنگ کا نتیجہ ویساہی نکلاتھا جیسا ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو امریکی حکومت کے ایجنڈ نے کے حوالے سے۔۔۔وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا۔۔۔اُس فریم ورک کے تحت جواُس کی شیم نے تیار کیا تھالیکن کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔اُس نے ایوان کی تجویز کوشکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔۔۔دو گر محجول کے در میان دشمنی ہو سکتی تھی، دوستی نہیں۔۔۔ گر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے بڑے محتاط اور پُر امن طریقے سے۔۔۔این این حدود میں۔۔۔اور اُس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔۔۔سالار سکندر سے انہیں جیسے جو اب کی توقع تھی، انہیں ویساجو اب ہی ملاتھا۔

SIF کواب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی،جوزیادہ "flexible" ہو تا۔۔۔اور زیادہ سمجھدار بھی۔۔۔سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی۔۔۔یہ ایوان کااندازہ تھا۔

ت CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لئے احکامات دے دیئے کئے تھے اور بیراس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔

اُس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اُس پریس کا نفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے با قاعدہ طور پر ملک میں مونے والے مالیاتی کر انسس سے بٹنے کے لئے نہ صرف SIF کی مد دلینے کا اعلان کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد د باؤ کے باوجو د دے دی تھی۔

ایوان ہاکنز کواس اعلان کے وقت ولیی ہی تضحیک محسوس ہور ہی تھی جیسی اُس نے اُس وقت محسوس کی تھی جب اُس کے مالیاتی ادارے SIF کے ساتھ merger ہوا تھا اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا، اُسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہر انے والی تھی۔۔۔اس د فعہ سکرین سے غائب ہونے والا اُس کا پر اناحریف تھا، وہ نہیں۔ \* \* \* \* \* \*

رئیسہ سالار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا توبیہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی، جس کی زندگی میں آتی تھی اُس کی زندگی بدلناشر وع کر دیتی تھی۔وہ جیسے پارس پتھر جیساوجو در کھتی تھی، جو اُس سے چھوجاتا، سونا بننے لگتا۔

سالار سکندر کے خاندان کا حصتہ بننے پر بھی وہ اُن کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی اور اب ہشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اُس خوش قشمتی کے دائرے نے ہشّام کو بھی اپنے گھیر اؤ میں لینانشر وع کر دیا تھا۔

بحرین میں ہونے والے اُس طیّارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے بچھ افر ادہلاک نہیں ہوئے تھے، وہ دراصل بحرین کی باد شاہت کے حصّہ داروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والا ولی عہد بے حدنو جو ان، ناتجر بہ کار اور عوام سے بہت دور تھا وراُس حلقے میں بے حدنا پیندیدہ تھاجو امیر کا حلقہ تھا۔

ہتام کے باپ صباح بن جرّاح کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لئے جب بحرین پہنچے گاتوباد شاہت کا ہُمااُس کے سرپر آن بیٹے گا۔ بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے باد شاہت کی فہرست میں بہت نیچے کے نمبر پر براجمان صباح کو اکثریت تائید سے بحرین کا نیاامیر نامز کر دیا گیا تھا۔ تھا۔۔۔اس عہدے پراُسے وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا، مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتی فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ ولی عہد کی نامز دگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لئے ملتوی کر دی گئی تھی۔

یهی وہ خبر تھی جور ئیسہ کو حمین نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور نا قابلِ یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھالیکن جب اُ اُسے یقین آیا تووہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔

"اوراب بُری خبر کیاہے؟ وہ بھی سنادو۔"اُس نے حمین سے بوچھا۔

" ہشّام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی۔۔۔ صرف اُس کے خاندان کی طرف سے نہیں، پورے شاہی خاندان کی طرف سے۔ "حمین نے اُسے بناکسی تمہید کے کہا۔وہ فکر مند ہونے کے باوجو د خاموش ہوگئی تھی۔

ج ا پر وا۔۔۔اپنے باپ کے ہتنام سے اُس کی ملا قات امریکہ واپس کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی۔وہ ویساہی تھا۔۔۔بے فکرا۔۔۔ چند بدلے جانے والے سٹیٹس کے بارے میں زیادہ دلچیبی نہ دکھا تاہوا۔اُس کا خیال تھا،اُس کے باپ کو ملنے والاوہ عہدہ وقتی تھا۔۔۔

ہفتوں کے بعد کونسل اُس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے اُن افر اد میں سے کسی کواس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی دوڑ ج ج جا میں اُس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے۔

"تم نے اپنی فیملی سے بات کی؟"اُس نے حچو شتے ہی رئیسہ سے وہ سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔

«حمین سے بات ہوئی میری اور حمین نے باباسے بھی بات کی ہے ، لیکن بابا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا۔۔۔انہوں نے کہاہے وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے۔۔۔لیکن حمین تم سے ملناچا ہتا ہے۔"ر ئیسہ نے اسے بریف کیا تھا۔ حمین ہشّام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکاتھا، لیکن یہ پہلی بارتھا کہ حمین نے خاص طور پر اُس سے ملنے کی فرمائش کی

مل لیتا ہوں۔۔۔ میں تواتنا مصروف نہیں رہتا۔۔۔وہ رہتا ہے۔۔۔ تم اُس سے coordinate کرلو کہ کب ملنا چاہے گا؟" ہتّام نے ملکی مسکر اہٹ کے ساتھ اُس سے کہا تھا۔

''تمہاری فیملی کومیری adoption کا پیتہ ہے؟''اس بار رئیسہ نے بالآخر اُس سے وہ سوال کیا تھاجو بار بار اُس کے ذہن میں آر ہاتھا۔

«نہیں میری کبھی اُن سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔۔۔لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ "ہشام اُس کی بات پر چو نکا تھا۔

"أنهيں اعتراض تونهيں ہو گا كه ميں adopted ہوں؟؟"

کیوں اعتراض ہو گا۔۔۔؟میر انہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اننے ننگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے۔ہشّام نے دوٹوک انداز میں کہاتھا۔ "میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔"اُس نے رئیسہ سے کہاتھا۔

حمین سے اُس کی ملا قات دوہفتے بعد طے ہوئی تھی مگر اُس سے پہلے ہی ہشّام کوایک بار پھر ایمر جنسی میں بحرین بلالیا گیا تھا۔ اُس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی اور ہشّام بن صباح کو بحرین کا نیاولی عہد نامز د کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طبیّارے کے ذریعے ہشّام کو بحرین بلایا گیاتھااور وہاں پہنچنے پریہ خبر ملنے پراُس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کویہ اطلاع دی تھی۔وہ بے حد خوش تھا۔رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں ہو سکی۔۔۔وہ ایک "عام آدمی" سے یک دم ایک "خاص آدمی" 🕏 ہو گیاتھا۔۔۔ حمین کی باتیں اُس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ "ہنتّام بہت جلدی میں تھا، اُن دونوں کے در میان صرف ایک آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لئے

## سوچ کے بہت سارے در گھل گئے تھے، وہ fairy tale پر یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ اُس نے جس فیملی میں پر ورش پائی تھی وہاں

## کوئی fairy tales نہیں تھی۔۔۔ وہاں اتفا قات اور انقلابات نہیں تھے۔۔۔ کیر بیز، زند گیاں، نام سب محنت سے بنائی جارہی تھیں

## 10 اور رئیسہ سالار کو اپنے سامنے نظر آنے والی وہ fairy tale بھی ایک سر اب لگ رہی تھی۔

"وہ ایک عرب امیر میکن سے شادی کرناچاہتی تھی، ایک عرب باد شاہ سے نہیں۔۔۔اُسے luxuries کی خواہش نہیں تھی اور اُس کی زندگی کے مقاصد اور تھے۔۔۔اور چند دن پہلے تک اُس کے اور ہشّام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔۔۔اب وہ لمحہ بھر میں ریل کی پڑئی پر جانے والے دوٹر یک بنے ہوئے تھے۔۔۔ خالف سمت میں جانے والے ایک دوسرے ٹریک ہو گئے تھے۔

وہ بہت غیر جذباتی ہو کراب حمین کی اُس گفتگو کو یاد کررہی تھی جو اُس نے ہتّام کے حوالے سے کی تھی اور وہ تب کی تھی ولی عہد نہیں بنا تھا۔۔۔اُسے اب جاننا تھا کہ حمین ہتّام کے بارے میں اب کیاسو چتا تھا۔

ہتّنام کے حوالے سے بیہ خبر بھی حمین نے ہی اُسے اُس رات دی تھی جب وہ سونے کی تیّاری کر رہی تھی۔وہ ایک کا نفرنس اٹینڈ کرنے کے لئے Montreal میں تھا۔

"میں جانتی ہوں۔"اُس نے جو اباً ٹیکسٹ کیا" مجھے مبارک باد دین چاہیے یاافسوس کرناچاہیے؟"جو اباً ٹیکسٹ آیا تھا۔وہ اُس کے مزاج سے واقف تھا۔وہ مسکر ادی۔"تمہاری رائے کیاہے؟"اُس نے جو اباً پوچھا

" افسوسناک خبرہے"

"جانتی ہوں۔"اُس نے حمین کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا۔

أجواباً أس كى كال آنے لگى تھى۔

"اتنا بھی اپ سیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ "حمین نے ہیلوسنتے ہی بڑے خوشگوار لہجہ میں اُس سے کہاتھا۔ وہ اُس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔

"میں اپ سیٹ تو نہیں ہول۔۔۔بس بیرسب غیر متوقع ہے اس لئے۔۔۔"رئیسہ نے بات ادھوری حجور دی۔

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

گب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لاک

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"تمهارا دل تونهیں ٹوٹے گا؟" وہ بے حد فکر مند انداز میں اُس سے بوچھ رہاتھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔ "ٹوٹے گا۔۔۔لیکن میں بر داشت کرلول گی۔"ر ئیسہ نے بھر"ائی ہوئی آ واز میں اپنی آ ٹکھوں میں آئی نمی پونچھتے ہوئے کہا۔

"میرے لئے غیر متوقع نہیں ہے یہ ، مجھے اندازہ تھااس کا۔" اُس نے جواباً کہا تھا۔

"تو پھر اب۔۔۔؟"ر ئیسہ نے ایک بار پھر اد ھورے جملے میں اُس سے مسکلے کا حل پو چھا۔

"تم نے کہا تھاتم اس پر و پوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔"حمین نے اطمینان سے لمحہ بھر میں تصویر کاسیاہ ترین پہلو أسے د کھایالینی ہشّام کو بھول جانے کامشورہ دیا۔

"?You really think so"

"رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا "تنہیں لگتاہے میری اور اُس کی شادی نہیں ہو سکتی؟

"ہوسکتی ہے لیکن اُس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لئے زیادہ بڑامسکہ ہے۔۔۔عرب بادشاہ"حرم"رکھتے ہیں۔۔۔"حمین نے اُسے جتایا تھا۔۔۔ تصویر کاایک اور رُخ اُسے د کھایا جو اُس نے ابھی دیکھناشر وع بھی نہیں کیا

"میں جانتی ہوں۔"اُس نے مدہم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اُس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔"لیکن ہشّام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصّہ ہوتے ہوئے بھی تبھی دوسری شادی نہیں گی۔

"وہ امریکہ میں سفیر رہے۔۔۔باد شاہ کبھی نہیں رہے۔"حمین نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں کے در میان اب خاموشی کا ایک لمباوقفہ

"?So it's all over"

اُس نے بالآخر حمین سے پوچھا۔ حمین کے دل کو تچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جواُس نے تبھی نہیں کی تھی، مگراُس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھالیکن اب رئیسہ کو اُس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اُسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔

23RD EPISODE

حمین کا دل اور پکھلا" ساری دُنیامیں تمہیں یہی ملاتھا۔۔۔؟" اُس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہاتھا۔

"مسکه شادی نہیں ہے رئیسہ، مسکلہ آئندہ کی زندگی ہے۔۔۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔۔۔ "حمین نے ایک بار پھرائس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجو د جیسے اُس کا دُ کھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ خاموش ہو گئی، کال ختم ہو گئی تھی۔ مگر ہشام نہ رئیسہ کے ہے۔ ذہن سے نکار تھانہ ہی حمین کے۔

ا گلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کے بارے میں تصویر وں اور خبر وں سے بھرے ہوئے تھے بلکہ اُن خبروں میں ایک خبار نئے علی عہد ہشام بن صباح کی منگنی کی بھی تھی،جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پار ہی تھی۔وہ خبر حمین اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔

''کوئی تم سے ملناچاہتا ہے۔'' وہ اگلی صبح تھی۔۔۔ ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتہ کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لئے بیٹھی تھی جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈاُس کے ہاتھ میں تھایااور کارڈپر لکھاہوانام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہاتھاوہاں کوئی سوراخ ہو تا تووہ اُس میں گھس کر حیب جاتی۔ پہتہ نہیں اُس شخص کے سامنے اُسے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا۔۔۔ دُنیاسے غائب ہو جانے کی خواہش اُس نے زندگی میں کتنی بارکی تھی، لیکن شرم کے مارے اُس نے پہلی بارکی

وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹے اہوا تھا، اُس کی رہائی کے لئے کاغذات لئے جس پراب صرف اُس کے signatures ہونے تھے۔

جبریل اور اُس کے در میان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔۔۔ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر۔۔۔پھر اُس اٹارنی سے اُس کی دستخط۔۔۔اور پھراسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بات چیت شروع ہوئی تھی۔۔۔کاغذات۔۔۔

بے حد خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی چھوار میں پولیس سٹیشن سے باہر پار کنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔

میں بہت معذرت خواہ ہوں۔۔۔میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کاسامنا کرنا پڑر ہاہے ، نساء کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔۔۔ میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی۔۔۔ بیدا تنابر امسکلہ نہیں تھا۔

گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اُس کے بر ابر بیٹھی عائشہ نے پہلی بار اپن خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائشگی سے جبریل کی طرف دیکھے 🖁 بغیراُسے مخاطب کیاتھا۔

جریل نے گردن موڑ کر اُسے دیکھا۔ اُس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تووہ نساء کی اس بات کر تجھی یقین نہیں کرتا کہ وہ mentally upset تھی۔۔۔وہ اپنے خلافparental negligence کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو 🗿 معمولی بات کہہ رہی تھی۔

"آپ نے کچھ کھایاہے؟"جبریل نے جواباً بڑی نرمی سے اُس سے پوچھاتھا۔ عائشہ نے سر ہلادیا۔ وہ اب اُسے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس سٹاپ یاٹرین سٹیشن پر اُسے ڈراپ کر دے تووہ خو د گھر پہنچ سکتی تھی۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اُس کی ہدایات سنیں اور ٹھیک ہے کہہ دیا۔۔۔ مگر وہ وہاں نہیں رُ کا تھاجہاں وہ اُسے ڈراپ کرنے کے لئے کہہ رہی تھی، وہ سیدھااُس کے گھر پہنچ گیا تھا۔۔۔اُس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا ایار ٹمنٹ تھا، عائشہ نے اُس سے یہ نہیں پوچھاتھا کہ اُسے اُس کے گھر کا ایڈریس کیسے پیتہ تھا۔وہ اُس کاشکریہ ادا کرکے گاڑی سے اُترنے لگی تو جبریل نے اُس سے کہا۔

"گافی کاایک کپ مل سکتاہے؟"وہ تھنٹھی اور اُس نے پہلی بار جریل کا چیرہ دیکھا۔

گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی۔"اُس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ر کھا۔

ج میں چائے بھی پی لیتا ہوں۔ جبریل نے اُسے پھر روکا۔

میں چائے نہیں پیتی اس لئے لاتی بھی نہیں۔عائشہ نے اس بار اُسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔

اُس کااپار ٹمنٹ اس قدر صاف ستھر ااور خوبصور تی ہے سجاہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند کمحوں کے لئے ٹھٹھک گیا تھا، جن حالات کاوه شکار تھی،وہ وہاں کسی اور طرح کامنظر دیکھنے کی تو قع کر رہاتھا۔

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































" آپ کی aesthatics بہت اچھی ہے۔" وہ عائشہ سے کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ عائشہ نے جو اباً پچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اپنالونگ کوٹ 🖣 اُتارتے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لاؤنج میں سیدھا کچن ایریا کی طرف گئی، کچھ بھی کہے بغیر اُس نے ایک کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکال لیا تھا اور پھریانی گرم کرنے لگی تھی۔

جبریل لاؤنج میں کھڑ ااُس جگہ کا جائزہ لے رہاتھا، جہاں آنے والا کوئی شخص بھی بیہ جان جاتا کہ اُس گھر میں ایک بچپہ تھاجو اُس گھر میں رہنے والول کی زندگی کا محور تھا۔

"لاؤنج میں بنے play area میں اسفند کے تھلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جاکہ عائشہ اور اُس کی تصویریں۔۔۔ جبریل نے نظریں چرالی تھیں۔۔۔ پتہ نہیں اس guilt کووہ کیا کہتااور اس کا کیا کر تاجو باربار عائشہ عابدین کے بچے کے حوالے سے اُسے ہو تا تھا۔اُس نے مُڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا،وہ بے حد میکا نکی انداز میں اُس کے لئے کافی کاایک کپ تیار کررہی تھی،یوں جیسے وہ کوئی waitress تھی۔۔۔ پورے انہاک سے ایک ایک چیز کوٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باقی ہر چیز سے بے خبر۔۔۔اس ِ چیز سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا۔

وہ اب کا فی کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آگئی تھی۔سینٹر ٹیبل پر کا فی کے ایک کپ کی وہ ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر صوفہ پر بیٹھ 🚡 كراُس سے پوچھنے لگی Sugar ؟

مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبریل اُس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔

"?Milk? Cream"

عائشہ نے شوگر پاٹ چھوڑتے ہوئے باقی دو چیزوں کے بارے میں پوچھاجوٹرے میں رکھی ہوئی تھیں۔

یہ بھی نہیں۔۔۔ مجھے کچھ دیر میں ہاسپٹل کے لئے نکلناہے۔ جبریل نے اب مزید کچھ کہے بغیروہ کپ اُٹھالیا تھا جو عائشہ نے میزپر اُس کی طرف بڑھایا تھا۔اُس نے بڑی خامو شی سے کافی پی۔۔۔ کپ دوبارہ میز پرر کھااور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کرمیز پر ر کھتے ہوئے اُس سے کہا۔

﴾ اسے آپ میرے جاننے کے بعد کھولیں۔۔۔ پھر اگر کوئی سوال ہو تومیر انمبریہ ہے۔اُس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزیٹنگ کارڈ نکال کرمیزیر اُسی لفافے کے پاس ر کھ دیا۔

ksociety.com http://paksociety.com http://paksociet

"حالانکہ میں جانتاہوں آپ سوال نہیں کر تیں۔۔۔ مجھے فون بھی نہیں کریں گی۔۔۔اس کے باوجود مجھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی سوال کا انتظار رہے گا۔"عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اُس لفافے اور کارڈ کو دیکھا پھر سر اُٹھا کر کھڑے جبریل کو۔۔۔ دُنیا میں ایسی تمیز اور تہذیب والے مر دکہاں پائے جاتے ہیں۔۔۔اُس نے سامنے کھڑے مر دکو دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور اگر پائے وہ کھڑی ہوگئی تھی۔ جاتے تھے تو اُن میں سے کوئی اُس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا۔۔۔

جبریل کواپار ٹمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اُس نے اپنے اپار ٹمنٹ کی کھڑ کی سے جھانک کرپار کنگ کو دیکھاجہاں وہ انجمی کچھ دیر میں نمو دار ہو تااور پھر وہ نمو دار ہواتھااور وہ تب تک اُسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کروہاں سے چلانہیں

پھر وہ میز پر پڑے اُس لفافے کی طرف آئی تھی۔۔۔اُس سفید لفافے کو اُس نے اُٹھا کر دیکھا جس پر اُس کانام جبریل کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا۔

Ms Aisha Abedeen

پھراُس نے لفافے کو کھول لیا۔

\* \* \* \* \* \*

کاغذ کی اس چٹ پر احسن سعد کانام اور فون نمبر لکھاہوا تھا۔ ریسپشن سے جبریل کو بتایا گیاتھا کہ وہ شخص کئی بار اُسے کال کر چکا تھااور ایمر جنسی میں اُس سے بات کرنایاملناچا ہتا تھا۔ جبریل اُس وقت چھے گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد تھکاہوا گھر جانے کے لئے فکل رہاتھا جب بیے چٹ اُس کے حوالے کی گئی تھی، اُس چٹ پر اُس کے لئے ایک میسج بھی تھا۔

\* \* \* \* \* \*

ی استوں سے اس نے ایک بار پھر اس بینکوئٹ ہال کی کھڑ کی سے اندر نظر ڈالی۔ ہال میں سیکورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر مستعد care taker staff بھی اپنی اپنی جگہ پر مستعد تھا جس سے وہ موجود تھا۔ اس بینکوئٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قد آدم کھڑ کی کے بالکل سامنے تھا جس کھڑ کی کے بالکل سامنے تھا جس کھڑ کی کے بالمقابل ساٹھ فٹ چوڑی، دورویہ مین روڈ کے پار ایک عمارت کی تیسر ی منز ل کے ایک اپار ٹمنٹ میں وہ موجود تھا۔ اس اپار ٹمنٹ کے بیڈروم کی کھڑ کی کے سامنے ایک کرسی رکھے وہ ایک جدید sniper رائفل کی ٹیلی اسکوپک سائٹ سے کھڑ کی کے

اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث تین مختلف ہو ٹلز کانام لسٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہو گی۔

پر دے میں موجو د ایک چھوٹے سے سوراخ سے اس بینکوئٹ ہال میں جھانک رہاتھا۔ بینکوئٹ ہال کا داخلہ دروازہ کھلا ہوا تھااور 🗗 کوریڈور میں استقبالی قطار اپنی پوزیشن لے چکی تھی۔اس کی گھڑی پر9:02 بجے تھے۔مہمان نونج کر پندہ منٹ پر اس کوریڈور میں داخل ہونے والا تھااور تقریباً ایک گھنٹہ اور بندہ منٹ وہاں گزارنے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے اس ہو ٹل میں پہنچنے سے اس کی روانگی کے بعد تک اس علاقے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا۔ یہ سیورٹی کے ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے وہاں سیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیوائسز کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ ایک پروفیشنل ہٹ مین تھا۔اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کر تارہاتھا۔اس کوہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھاجو تقریباً سوفی صدتھا۔ وہ صرف دولو گوں کومارنے میں ناکام رہاتھااور اس کی وجہ اس کے نز دیک اس کی بری قسمت تھی۔ پہلی بار اس کی را کفل لاسٹ سینڈ زمیں اس اسٹینڈ سے ہل گئی تھی، جس پر وہ رکھی تھی اور دوسری بار۔۔۔ خیر دوسری ِ بار کا قصہ طویل تھا۔

وہ بچھلے دومہینے سے اس اپار ٹمنٹ میں رہ رہاتھا۔ اس دن سے تقریباً ایک مہینہ پہلے سے جب وہ یہ ہوٹل اس بینکوئٹ کے لئے مختص کیا گیا تھا۔ جنہوں نے اسے اس اہم کام پر مامور کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہوٹل اور ہوٹل کے اس بینکوئٹ ہال کا انتخاب 🚊 کرنے والے بھی وہی تھے۔

اس مہمان کو ختم کرنے کا فیصلہ چار ماہ پہلے ہوا تھا۔ وقت، جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حدماہر انہ طریقے سے بڑے غور وخوض کے بعد کیا گیا تھا۔اس مہمان کے سال کی مکمل مصروفیات کے شیڑول میں سے مقام،ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔ پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے خٹنے کی حکمت عملی پربات کی گئی تھی۔ مکنہ ردِ عمل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلانہ حملے کے ناکام ہو جانے کی صورت میں ہونے والے مکنہ ردِ عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا تھااور ہر میٹنگ کے بعد ''کام''کی جگہبیں اور تاریخیں بدلتی رہی تھیں، لیکن قاتل ایک ہی رہاتھا۔ کیوں کہ وہ موزوں ترین تھا۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اس سے دوماہ پہلے ہی اسے اپار ٹمنٹ میں رہائش پذیر ستائس سالہ لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لڑکی کے چار سالہ ﷺ پر انے بوائے فرینڈ سے ایک کار ڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار ﷺ پر انے بوائے فرینڈ سے ایک کار ﷺ خرید نے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک کی آ فر کر کے ایک موٹل لے گئی تھی۔

اس کال گرل کے ساتھ گزار ہے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ دوسر ہے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہو گئی تھی۔ اس کا ہوائے فرینڈ نشے میں تھااسے پھنسایا گیا تھا اور بیہ سب ایک غلطی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈکی کوئی تاویل، اس کے غصے اور رنج کو کم نہیں کر سکی تھی۔۔۔ اس کی گرل فرینڈ کے لئے بیاب اس لئے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ زیادہ نا قابل بر داشت تھی، کیوں کہ وہ تین ہفتے بعد شادی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈکا سامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں پھینکا تھا۔ اسے اپار ٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ سے اپار ٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ سڑک پر بکھر ہے سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے نود کو اور اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ بیہ سوچ رہا تھا کہ چند ہفتوں میں اس کا غصہ ٹھنڈ اہو جائے گا اور وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچے معاملات کو پوائٹ آف نوریٹرن تک پہنچانے کے لیے اس لڑکی کے کمپیوٹر کو جیک کیا گیا تھا۔ اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی بے حد قابل اعتراض تصویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ویب سائٹس پر آپ لوڈ کر دیا گیا تھا۔

یہ جیسے تابوت میں آخری کیل تھی۔اس لڑک نے اپنے بوائے فرینڈگی ای میل آئی ڈی سے بھیجاہوا پیغام پڑھاتھا۔ جس میں لکھاتھا کہ اس نے اپنے بریک آپ کے بعد اس کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹس سے آپ لوڈ کر دیا ہے۔اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ لنکس وزٹ کیے بتھے۔ پھر اپنے بوائے فرینڈگی اس کال گرل کے ساتھ ویڈ بو کو آپ لوڈ کیا تھا اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو اس کے شوروم میں جاکر اس کے کسٹمرز کے سامنے اس وقت سامنے اس وقت پیٹا تھا، جب وہ انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی تقریباً بیچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

"Happy families drive this car" اس نے تقریباً چھپن باریہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہر ایا تھاجو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجو دہتے اور اس کے ساتھ اس نے ایک سوچھپن باریہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خو دبھی اس کار کو ذاتی استعال میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کی گرل فرینڈ کاریلیشن شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کومار کھانے پر اتناشاک نہیں لگا تھا۔ چار سالہ کورٹ شپ میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہم مشہور پبلک پیلس پر پیٹ چکا تھا اور یہ تو بہر حال اس کا اپنا شوروم تھا۔ جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کے الزام سن کر شاک لگا تھا۔

اس کے جیخنے چلانے اور صفائیاں دینے کے باوجو داس کی گرل فرینڈ کویقین تھا کہ اس نے شر اب کے نشے میں یہ حرکت کی ہو گی۔ ورنداس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کی ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اَپ لوڈ کر سکتا تھا۔

اس بریک اَپ کے ایک ہفتے کے بعد وہ نائٹ کل میں اسے سے ملاتھا۔ چند دن ان کی ملا قاتیں اسی بے مقصد انداز میں ہوتی رہیں تھیں۔وہ میڈیک ٹیکنیشن تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔وہ ہر بار اس لڑکی کوڈر نکس کی قیمت خو د اداکر تا تھا۔ چند دن کی ملا قاتوں کے بعد اس نے اسے گھریہ مدعو کیا تھااور اس کے بعد وہاں کا آنا جانازیادہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کے ا فراد کوایک ریگولروزیٹر کا تاثر دیناچاہتا تھااور دوماہ کے اس عرصے میں وہ اس اپار ٹمنٹ کی دوسری چابی بنوا چکا تھااور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجود گی میں اس کے ایار ٹمنٹ پر وہ اسنا ئیر را نُفل اور کچھ دوسری چیزیں بھی منتقل کر چکا تھا۔وہ جانتا تھا اس تقریب سے ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام عمار توں پر سیورٹی چیک ہو گا۔وہ تب ایساکوئی بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں منتقل نہیں کر سکے گااوراس وقت بھی اس علاقے کی تمام بلڈ نگز بے حد ٹائٹ سیکورٹی میں تھیں۔وہ ایک ریگولر وزیٹر نہ ہو تاتواس وقت اس بلڈ نگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔

اس بلڈنگ سے بچاس میل دوراس کی گرل فرینڈ کواسپتال میں کسی ایمر جنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا۔ ورنہ اس وقت وہ اپنے ا پارٹمنٹ پر ہوتی۔ پار کنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائر پنگچر تھے اور اگر وہ ان دونوں چیز وں سے کسی نہ کسی طرح نے کر بھی گھر روانہ ہو جاتی توراستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے پچھ اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔

نونج کرتیرہ منٹ ہورہے تھے۔وہ اپنی راکفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لئے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑ کی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکوئٹ ہال کی وہ کھڑ کی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ ڈبل گلیز ڈبلٹ پروف شیشہ۔۔۔ یہی وجہ تھی کہ ان ونڈوز کے سامنے کوئی سیکورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تواس نشانہ باند ھنے میں یقیناد فت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہور ہاتھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کومار نے جکے لئے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھیں۔مہمان کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا تھا۔ ایلویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکوئٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کوشوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس یورے دومنٹ کاوقت تھا۔ایک باروہ بینکوئٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلاجا تاتواس کی نظروں سے او حجل ہو جاتا، کیکن دومنٹ کاوقت س جیسے پر وقیشنل کے لیے دو گھنٹے کے برابر تھا۔

👸 اس بینکوئٹ ہال کی تمام کھڑ کیاں بلٹ پروف تھیں۔ صرف اس کھڑ کی کے سواجس کے سامنے ہو تھا۔ تین ہفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑ کی کاشیشہ توڑا گیاتھا۔ اسے تبدیل کروانے میں ایک ہفتہ لگاتھااور تبدیل کیاجانے والاشیشہ ناقص تھا۔ یہ

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

صرف وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے بیر سارامنصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھااور اس پروہ فنکار آنے والا تھاجس کے لیے بید ڈراما کھیلاجا

پہلاحصہ پڑنے کے لئے کلک کریں

\*\*\*\*

باقی آئنده ماه انشاالله

ا پنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔۔

# قسط نمبر 24

جبریل نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اُس سے چند سال بڑالگتا تھا۔ ایک بے حد مناسب شکل و صورت کا بے حد سنجیدہ نظر آنے والا مر دجو کلین شیوڈ تھا حالا نکہ جبریل کے ذہن میں اُس کاجو خاکہ تھا، وہ ایک داڑھی والے مر د کا

ویٹر اُن کے سامنے کافی رکھ کر چلا گیا تواحسن سعدنے گفتگو کا آغاز کیا۔

میرے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ سُن چکے ہوں گے میری سابقہ بیوی ہے۔"اُس کے لہجے میں ایک عجیب سی تحقیر اوریقین تھا، اور ساتھ ہو نٹوں پر اُبھر آنے والی ایک طنزیہ خم بھی۔ جبریل نے کچھ ایساہی جملہ اُس میسج میں پڑھا تھاجو احسن سعدنے فون کالزیر اُس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اُس کے لئے جھوڑا تھا۔

"مجھے اپنی سابقہ بیوی کے باری میں تہہیں کچھ بتاناہے۔"

چھے گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذیر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبریل کا دماغ بل جھیکتے میں گھوم کررہ گیا تھا۔ جس ریسیب پشنٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کاوہ پیغام جبریل سکندر کے لئے نوٹ کیا تھااُس نے وہ چٹ جبریل کو دیتے ہوئے بے حد عجیب نظروں سے اُسے دیکھا تھا، وہ ایک بے حد scandelous فقرہ تھا اور اُسے پڑھتے اور سُنتے دیکھ کر کوئی بھی جبریل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا، اس کے باوجو د کہ اُس ہاسپٹل میں جبریل بے حد clean recordر کھنے والے چند نوجوان ڈاکٹر زمیں سے ایک تھا۔

"?Are you sure this is for me"

ہاں۔۔۔ڈاکٹر عائشہ عابدین۔" دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چیھتے ہوئے لہجہ میں کہا۔ میں یہ سمجھ نہیں پارہا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ جبریل کے بغیر نہیں رہ سکا۔ "میں آپ کوٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں اسی لئے اُسے و کیل فراہم کررہے ہیں۔۔

جبریل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے باوجو داس پیغام کو پڑھ کر اُس receptionist سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔۔۔ نہ وہ احسن سعد کو جانتا تھانہ کسی سابقہ بیوی کو۔۔۔اوریہ شخص اس سے ایمر جنسی میں ملناچاہتا تھا۔۔۔اُسے لگا کوئی غلط فنہی بھی ہوسکتی تھی۔

"Ohhhh yeah! am pretty sure" نے جو اباً کہا۔ جبریل اُلجھے ذہن کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے لئے گیا تھااور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اُس نے وہیں کھڑے کھڑے احسن سعد کے اُس نمبر پر کال کی جو اُس chit پر تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ یوں جیسے وہ اُسی کے انتظار میں تھااور جبریل کے کچھ کہنے سے بھی پہلے اُس نے جبریل کانام لیا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد جبریل نے yes کیا۔

مجھے آپ سے فوری طور پر ملناہے، میں کچھ دن کے لئے یہاں ہوں اور پھر چلاجاؤں گا۔"احسن سعدنے فوری طور پر کہا

" مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کر ناچاہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔؟Chit کے اُس پیغام کے باوجو د جبریل پو چھے بغیر

"میں عائشہ کے بارے میں بات کرناچا ہتا ہوں۔"احسن سعد کے جملے پر جبریل کا ذہن بھک سے اُڑ گیا تھا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کاشوہر اس سے رابطہ کرے گا۔۔ اُس نے احسن سعد کانام نہ نساء سے سُناتھانہ ہی عائشہ سے اور نہ ہی اسفند کے funeral میں کسی سے جہاں وہ دس پندرہ منٹ رُک کر نساء اور ڈاکٹر نورین سے ہی console کرکے آیا تھا۔ اگر احسن سعد وہاں کہاں تھا بھی تواُن دونوں کی ملا قات نہیں ہو ئی تھی،اور اب یک دم بیٹھے بٹھائے وہ سیدھانہ صرف اُس کو کال بھی کر رہاتھا، بلکہ کال کرکے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرناچا ہتا تھالیکن کیا بات۔۔۔؟

عائشہ عابدین؟ جبریل نے بڑے مختاط لہجہ میں اُس سے یو چھااس باریہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین ہی کاشوہر ہو سکتا تھا، اُس کو فوری طور پر کوئی اور "عائشہ" یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اُس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کر تااور رابطہ کرنے کی ضرورت تویقیناً اُسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی۔

اُس کی ضانت کروارہے ہیں۔"جبریل خاموش رہا۔احسن سعد کے طنزمیں صرف تحقیر نہیں تھی"باخبری "بھی تھی۔وہ مکمل 👼 معلومات رکھنے کے بعد ہی اُس سے رابطہ کر رہاتھا۔

میں آپ کے ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں ہوں۔۔۔ اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے۔۔۔لیکن آپ سے ملنااس لئے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اُس خطرے سے آگاہ کرناچاہتاہوں جس کااندازہ آپ کو نہیں ہے اور چاہتاہوں آپ وہ غلطی نہ کریں،جومیں نے کی ہے۔"احسن سعد بہت کمبی بات کرتا تھا، اُس کی بات سُنتے ہوئے جبریل نے سوچا مگروہ اُس کی بات سننے سے بھی پہلے اُس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔وہ احسن سعدسے مل کر اُسے کہناچاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اُس نے فائل کیا تھا۔ اُس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اُسے یقین تھاوہ اُس شخص کو سمجھالے گا،اس کے باوجود کہ اُس نے نساءسے اُس کے بارے میں بے حدخو فناک باتیں سُنی تھیں۔

اس کے باوجود کہ اُس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی گر کہیں نہ کہیں جبریل سکندر اُسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہmismatched شادی ہی سمجھتار ہاتھا جس میں ہونے والی غلطیاں یک طرفہ نہیں ہوسکتی تھیں۔ کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پراُس کا بیه خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی نہیں ہو سکتی تھیں، کچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی۔۔۔ کہیں نہ کہیں جبریل سکندریہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی قیملی بے حدمذ ہبی تھی،اُن کے لئےbiased تھااُس کا خیال نہیں اُسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنااُس نے اُن کے بارے میں سُناتھا۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ bias اُس حافظِ قر آن کے لئے بھی رکھتا تھا جو اُس کی طرح قر آن جیسی متبرک شے کواپنے سینے اور ذہن میں رکھتا تھا۔ وہ یہ ماننے پر تیّار نہیں تھا کہ جس دل میں قر آن محفوظ کیا گیاتھا،وہ اتناسخت اور بے رحم ہو سکتا تھا۔ اُسے یقین تھاجو بھی کچھ تھااُس میں غلط فہمیوں کازیادہ قصور ہو گابُری نیت اور اعمال کی نسبت اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا،اس یقین کے ساتھ کہ وہ اُسے سمجھالے گااور اس جھگڑے کو ختم کروادے گااور احسن سعدسے مصافحہ کرنے، کافی پینے کے لئے اُس میز پر بیٹھنے تک اُس کا یہ یقین قائم رہاتھا، جواحسن سعد کی گفتگو

عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں گی۔ جبریل نے اُس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہا۔احسن سعد قبقہہ مار کر ہنسا، جبریل اپنی بات مکمل نہیں کر سکااُسے سمجھ نہیں آئی اُس کی گفتگو میں ہننے والی کیابات تھی۔

میں نہ تو ہے و قوف ہوں ، نہ ہی بچپہ۔اُس نے اُس قبہ تھے کے اختیام پر جبریل سے کہا۔۔

مجھے یقین ہے تم نہ بے و قوف ہواور نہ ہی بچے اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں۔"جبریل نے جو اباً بڑے محتاط انداز میں کہا۔

"Then stop treating me like one" احسن سعدنے ایک بار پھر اُس کی بات بچی میں کا ٹتے ہوئے کہا تھا۔ اُس کی آواز اب بلند تھی، ماتھے پر بل اور ہونٹ بھنچے ہوئے۔۔۔اُس نے کافی کے اُس کپ کوہاتھ سے دور دھکیل دیاتھاجس سے کچھ دیر پلے اُس نے ایک سِپ لیاتھا۔ کافی چھلک کرمیز پر گری تھی۔اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل میں بھنچے ہوئے میز پر تھے،سینٹرز کے اندر احسن سعد نے کسی گر گٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔۔۔وہ اب شدید غصّہ میں نظر آرہاتھااور جبریل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اُن چند جملوں میں جن کا تباد لہ اُن کے در میان ہوا تھا،ایبا کیا تھاجواُسے اس طرح غضب ناک کر تا۔

تم اُس عورت کے guaranter بنے ہوئے ہو اور تم مجھ سے بیہ کہہ رہے ہو کہ اُس نے تم سے میرے بارے میں مبھی پچھ نہیں کہا. اُس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی، آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے لو گوں نے گر دنیں موڑ کراُن کو دیکھا۔ جبریل نے ایک فی نظر اطراف میں مڑتی گر دنوں کو دیکھا پھر بے حد سر دمہری سے اُس سے کہا۔

اگرتم اس آواز اور انداز میں مجھ سے بات کرناچاہتے ہو تو میں یہاں ایک منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرناچاہوں گا۔۔۔ جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپناوالٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضامیں ذراسابلند کرکے ویٹر کواپنی طرف متوجہ کیااور اُسے بل لانے کا اشارہ کیا۔احسن سعد کو یک دم ہی احساس ہوا، وہ سامنے بیٹے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش

میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں کہ۔۔۔۔I am sorry وہ اگلے ہی کہرے گر گٹ کی طرح ایک بار پھر رنگ بدل گیا تھا۔اباُس کی آواز ہلکی تھی، بھنچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑگئی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے اپناما تھااور کنپٹیاں ر گڑر ہاتھا۔ جبریل نے اُس تبدیلی کو بھی اتنی ہی باریکی سے دیکھاتھا جتنی باریکی سے اُس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی اور اُس نے احسن سعد کی معذرت کو

تم میرے مسلمان بھائی ہو اور میں چاہتاہوں کہ تمہیں اس دھوکے سے بچالوں جو میں نے کھایا۔

اُس کا اگلاجملہ جبریل کے سرکے اوپر سے گزر گیا تھا۔احسن سعداب بے حد نرم اور دھیمے انداز میں بات کر رہاتھا بے حد شاکنتگی کے ساتھ۔۔۔ جبریل نے ٹوکے بغیر اُسے بات کرنے دی۔

میری بیوی ایک characterless عورت ہے۔۔۔ جس طرح اُس نے تمہیں اُلّو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعال کر کے۔۔۔ اُسی طرح تم سے پہلے در جنوں کو بنا چکی ہے۔وہ کسی بھی مر د کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نچاسکتی ہے۔"اُس کے لہجے میں عائشہ کے لئے اتناز ہر موجود تھا کہ جبریل دم بخو درہ گیاتھ،وہ جن لو گوں میں اُٹھتا بیٹھتا تھاوہاں طلاق بھی ہوتی تھی، بریک اپ بھی مگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کر تاتھا جس طرح کی گفتگو احسن کر رہاتھا۔

میر اعائشہ کے ساتھ کسی قشم کا کوئی تعلق نہیں تھااور میں سمجھ نہیں پار ہا کہ تمہماری باتوں کوالز امات سمجھوں یاغلط فہمی ؟ جبریل

ومداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔

یہ حقائق ہیں۔۔۔احسن نے جواباً کہا۔

جو بھی ہے، مجھے ان میں دلچیبی نہیں، عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے صرف اس لئے اُس کی مد د کی کیونکہ اُس کی بہن میری کلاس فیلو تھی۔احسن نے اُس کی بات کا ٹی۔۔تم اُس کی بہن کو جانتے ہو گے اس عورت کو نہیں۔۔۔اس فاحشہ اور حرّافیہ کو

----Language please

جبریل کا چہرہ اور کانوں کی لویں بیک وقت سُرخ ہوئی تھیں، وہ احسن سعدسے اس طرح کے الفاظ کی توقع کر رہاتھا۔

تم اگر اس عورت کو جانتے ہوتے تو تمہیں ان الفاظ پر تمہی اعتر اض نہ ہو تا۔۔۔یہ اس سے زیادہ گندے الفاظ deserve کرتی ہے۔ "احسن کی زبان ویسے ہی چلتی رہی تھی۔"وہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے، تمہارے ایک بیچے کی ماں ہے۔۔۔ کم از کم تم سے یہ الفاظ deserve نہیں کرتی۔۔۔ بیوی بُری ہوسکتی ہے ، مال بھی۔۔۔ مگر عورت کی عزت ہوتی ہے نا۔۔۔ اتن respect تور کھاؤاس کے لئے۔"جبریل بے حد ٹھنڈے مز اج کا تھا، لیکن جو" گفتگو"وہ ٹن رہاتھاوہ اُس جیسے ٹھنڈے مز اج کے شخص کو کھولا دینے کے لئے جُي كُلُّ فِي تَقَى \_

ociety.com http://paksociety.com http://paksociet

جوعورت بیوی رہ چکی ہو،اُس کی کیاعزت!"احسن سعدنے جواب نہیں دیاتھا، اپنی ذہنیت کواُس کے سامنے نزگا کر کے رکھ دیا تھا۔

Then I pity on you ۔۔۔ اور اُس عورت کو بھی جو تمہاری بیوی رہی۔ جبریل نے بے حد سر دلہجے میں اُس سے کہا تھا، اُسے اندازہ ہو گیا تھاوہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا۔

اُس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں پھر تمہمیں کیوں تکلیف ہور ہی ہے؟احسن سعد نے جواباً اُسے ایک حجملسانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا

"تم اُسے جانے ہی کتنا ہو کہ ایک شوہر کی رائے کور د کررہے ہو؟"

«میں اُسے سولہ سال کی عمر سے جانتا ہوں، اُسے بھی۔۔۔اُس کی فیملی کو بھی۔۔۔اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہے۔۔۔"

احسن سعد کے چہرے پر ایک رنگ آگر گزراتھا۔

"So I was right, it was an old affair"

You are sick --- Shut Up جبریل کواب اینے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اُسے لگ رہا تھاوہ تھوڑی ہی دیر میں احسن سعد کے ساتھ اُسی کی طرح گالم گلوچ پر اُتر آئے گا۔۔۔وہ شخص کسی کو بھی infuriate کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔۔۔۔وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا۔

تم مجھ سے کس لئے ملنے آئے ہو؟" جبریل نے اُس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بے زاری سے کہاجو ویٹر بہت پہلے رکھ کر گیا تھا، یہ جیسے احسن سعد کے لئے اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔

پھرتم اُس عورت کو سپورٹ کر نابند کرو۔۔ "احسن سعدنے جو اباً اُس سے کہا تھا" میں اُسے اس لئے سپورٹ کر رہا ہوں کیو نکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی۔۔۔وہ negligent ہو بھی تو بھی اس negligence کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ وہ اُس اولاد کو مار نا چاہتی تھی اور اُس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے۔" جبریل اب بے حد blunt ہور ہاتھا۔ یہ شاید احسن کارویہ تھا، جس نے اُس 🚽 كاسارالحاظ منٹوں میں غائب كر ديا تھا۔

تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں۔۔۔اُس کے عورت ہونے کی وجہ سے ؟ بیوی ہونے کی وجہ سے ؟ Characterless ہونے کی وجہ سے یا اپنے بیٹے کو مارنے کے شبہ کی وجہ سے۔۔۔ تم بیٹھ کریہ طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ ہے کیا۔ جبریل اُس سے کہتا گیا تھا۔

"That's none of your business" احسن سعدنے در شتی سے کہاتھا" میں تم سے psychiatry پڑھنے نہیں آیا۔ جبریل نے سر ہلا یاExatctly میں بھی تم سے morality پڑھنے نہیں آیا۔ تم مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو،اُس کے حوالے سے کیاذ میہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔۔۔اور اُس میں کم از کم بیہ ذمیہ داری شامل نہیں ہے کہ تم ہر مر د کے سامنے بیڑھ کراس پر کیچڑاُ چھالو۔

تم مجھے میر ادین سکھانے کی کوشش مت کرو۔"احسن سعد نے اُس کی بات کاٹ کر بے حد تتّفرسے کہاتھا" میں حافظِ قر آن ہوں، اور تبلیغ کرتاہوں۔۔۔ در جنوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکاہوں۔۔۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میر ادین مجھ پر عور توں کے حوالے سے کیاذ مہ داری عائد کرتاہے اور کیا نہیں۔۔۔ تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ افیئر چلارہے ہواور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیدے پڑھوں"وہ بات نہیں کر رہاتھا۔ زہر تھوک رہاتھا۔وہ جبریل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبریل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی۔

تمہاری تصویریں میں نے شادی کے بعد بھی اُس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھیں اور تب اُس نے کہا تھاتم اُس کی بہن کے دوست ہو، تمہارااور اُس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں غلط نہیں تھا، میر اشک ٹھیک تھا۔ کوئی لڑکی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اپنے laptop میں جمع کرکے نہیں رکھتی ہے۔۔۔"احسن سعد کہہ رہاتھااور جبریل دم بخو د تھا"اور آج تم نے بالآخر بتادیا کہ یہ کتنا پُرانا affair تھا۔۔۔اسی لئے تواُس عورت نے جان چھڑ ائی ہے میرے بیٹے کو مار کر۔"اُس کی ذہنی حالت اس وقت جبریل کو قابلِ رحم لگ رہی تھی۔اتنی قابلِ رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیاتھا۔

احسن اُس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا۔۔۔وہ سر جری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا۔

اُس کی زبان سے وہ نکلاتھا جو شایداُس کے لاشعور میں تھااور جس سے وہ خود نظریں چُرا تا پھر رہاتھا۔احسن کواس کاجملہ سُن کر کرنٹ

لگاتھااور جبریل بچھتایا تھا۔۔۔وہ ایک برادن تھااور اُس بُرے دن کاوہ بدترین وقت تھا۔

تم کیسے جانتے ہویہ؟"احسن نے سر سراتی ہوئی آواز میں اُس سے کہاتھا۔

کیونکہ میں اُس آپریشن ٹیم کا حصتہ تھا۔۔۔"اس بار جبریل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا۔۔۔ بدترین انکشاف وہ تھاجو ہو چکا تھا،اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پہتہ چل جانا پر نہ چلنا ہے معنی تھا۔ احسن دم سادھے اُس کا چہرہ دیکھ رہاتھا۔۔۔ساکت، پلکیں جھپکائے بغیر اُس کے چہرے کارنگ سانولا تھا یاسُرخ یازر د۔۔۔ چند لمحوں کے لئے جیسے جبریل کے لئے یہ طے کرنامشکل ہو گیا تھا۔

وہ سر جری میں نے نہیں کی احسن۔۔۔ میں assist کررہا تھاڈا کٹر ویزل کو۔۔۔اور مجھے یا بھی یقین نہیں ہے کہ سر جری میں واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی پاوہ میر اوہم تھا۔ جبریل نے اُس کے سامنے جیسے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔۔۔احسن سعد وہاں اُسے عائشہ عابدین سے بد گُمان کرنے آیا تھالیکن اُسے اندازہ نہیں تھا کہ اُسے جو اباً جبریل سے کیا پتہ چلنے والا تھا۔

وہ یک دم اُٹھا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبریل سکندر وہاں بیٹھارہ گیا تھا۔

"Hello back in USA" صبح سویرے اپنے فون کی سکرین پر اُبھر نے والی اس تحریر اور جھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لئے ساکت کیا تھا۔اس کے باوجود کہ وہ یہ تو قع کررہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اُس سے رابطہ ضر ور کرے گا۔ حالات جو بھی تھے،اُن دونوں کے در میان بہر حال ایسا کچھ نہیں ہواتھا کہ اُن دونوں کوایک دوسرے سے چھپنا پڑتا۔ "Welcome Back" كاٹيكسٹ أسے تصحیح ہوئے رئیسہ نے ایک بار پھر خود كو یاد دلا یا تھا كه زندگی میں ہونے والے أس پہلے بریک اپ کواُس نے دل پر نہیں لینا تھا۔۔۔اور بار بار خود کویہ یاد دہانی ضر وری تھی۔۔۔ درد ختم نہیں ہور ہاتھا، کیکن کم ضر ور ہو تا ۔ تھا۔۔۔ کچھ دیر کے لئے تھمتاضر ور تھا۔

یو نیورسٹی جار ہی ہو؟ وہ نہا کر نکلی تواُس نے فون پر ہشام کا اگلا ٹیکسٹ دیکھا۔اُس نے ہاں کاجوابی ٹیکسٹ کرتے ہوئے اُسے اپنے ذہن فی سے جھٹنے کی کوشش کی۔ فی

ملیں؟اگلاٹیکسٹ فوراً آیاتھا۔وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر حپکتے اُس سوال کو دیکھتی رہی۔ کہناچاہتی تھی۔۔۔ اب کیسے ؟۔۔۔ مگر لکھاتھا۔۔۔ "نہیں میں مصروف ہوں"۔۔۔ کارن فلیکس حلق میں اٹکنے گئے تھے، وہ اب اُس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل سنجالنے کی ساری کو ششوں کے باوجو د اُس کاسامنامشکل ترین تھا۔ وہ روایتی لڑ کی نہیں بنناچاہتی تھی۔ نہ گلے شکوے کرناچاہتی تھی،نہ طنز۔۔۔نہ جھگڑا۔۔۔اورنہ ہیاُس کے سامنے روپڑناچاہتی تھی۔۔۔وہ بحرین بہر حال اس لئے نہیں گیاتھا

فون کی سکرین پرجواباً ایک منہ چڑاتی smiley آئی تھی، یوں جیسے اُس کے بہانے کامذاق اُڑار ہی ہو۔ رئیسہ نے اُسے اگنور کیااور ۾ اي اُسے جو اباً پچھ نہيں بھيجا۔

پندرہ منٹ بعد اُس نے اپنے اپارٹمنٹ کے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اُسے وہاں پایا تھا۔ وہ شاید وہیں بیٹے ہوئے اُسے text بھیج رہاتھا، ورنہ اتنی جلد وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اُسے سرپر ائز دینا اچھالگتا تھا اور رئیسہ کویہ سرپر ائز لینا۔۔۔ مگریہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔

وہ اُس کے بلائے بغیر اُس کی طرف آئی تھی، دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ اُبھری، حال احوال کا پوچھا گیا، اُس کے بعدر نیسہ نے اُس سے کہا، ''مجھے آج یونیور سٹی ضرور پہنچنا ہے۔۔۔ کچھ کام ہے۔''ہشّام نے جواباً کہا،''میں ڈراپ کر دیتا ہوں اور ساتھ کچھ گپشپ بھی لگالیں گے۔۔۔بڑے دن ہو گئے ہمیں ملے اور بات کیے۔"رئیسہ نے اُس سے نظریں پُرالیں تھیں۔مزید کچھ بھی کہے بغیروہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔

"كيا ہوا؟" ڈرائيونگ سيٹ پر بيٹھتے ہی ہشّام نے اُس کی طرف مڑتے ہوئے بے حد سنجيد گی سے کہا،"کيا؟"رئيسہ نے انجان بننے کی کوشش کی، یہ کہنا کہ میں ناخوش ہوں، دل شکستہ ہوں، کیونکہ تم مجھے اُمیدیں دلاتے دلاتے کسی اور لڑکی کواپنی زندگی میں لے آئے ہو۔۔۔ بیرسب کم از کم رئیسہ کی زبان پر نہیں آسکتا تھا۔

﴾ كيا؟"أس نے جواباً ہشّام سے پوچھاتھا، "تمہاراموڈ آف ہے؟" وہ اب بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہاتھا۔ "نہیں۔۔۔موڈ كيوں آف ہو گا؟"رئیسہ نے جواباًاُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا" پیتہ نہیں یہی تو جانناچا ہتا ہوں۔"وہ اُلجھا ہواتھا،"تم کچھ دنوں سے مکمل طور پر غائب ہومیری زندگی ہے۔۔۔ بحرین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی،لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی،نہ ہی میسجز

کاجواب دیتی ہو۔۔۔ ہواکیاہے؟

تمہیں کیا لگتاہے کیاوجہ ہوسکتی ہے میرے اِس رویتے کی ؟ رئیسہ نے جواباً اُس سے بوچھا۔

🥞 مجھے نہیں پتۃ۔۔۔ ہشّام نے ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد کہاتھا۔

میں اب بیہ سب ختم کرناچاہتی ہوں۔رئیسہ نے بالآخر اُس سے کہا۔وہ چو نکانہیں،اُسے دیکھتار ہا پھر سر جھٹک کر بولا،"یعنی میر ا اندازہ ٹھیک ہے، تمہاراموڈوا قعی ہی آف ہے۔ رئیسہ نے اُس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنے بیگ سے انگو تھی کی وہ ڈبیا نکال لی اور گاڑی کے ڈیش بوڑ پرر کھ دی، ہشّام بول نہیں سکا۔ گاڑی میں خاموشی رہی، پھر ہشّام نے کہا۔

engagement کی خبر پڑھ لی ہے تم نے؟

اُس سے بھی پہلے مجھے یہی خدشہ تھا،اس لئے اُس خبر سے میں حیران نہیں ہوئی۔رئیسہ نے مدہم آواز میں اُس سے کہا،بڑے ٹھنڈے انداز میں جس کے لئے وہ ہمیشہ پہچانی جاتی تھی۔

میں نے تم سے ایک commitment کی تھی رئیسہ، اور میں اپناوعدہ نہیں توڑوں گا۔ نیوز پیپر میں آنے والی ایک خبر ہم دونوں کے در میان دیوار نہیں بن سکتی، اتنا کچار شتہ نہیں ہے ریہ۔ " ہشّام بڑی سنجیرگی سے کہتا گیا تھا۔

نیوز پیپر کی خبر کی بات نہیں ہے ہتام، تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے۔۔۔ تم اب ولی عہد ہو۔۔۔ تمہاری ذمہ داریاں اور تم سے ر کھی جانے والی تو قعات اور ہیں۔۔۔وہ اُس کی بات پر ہنسا تھا۔

ولی عہد۔۔۔ میں ابھی تک نہ اپنے اس رول کو سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی ہیہ اند ازہ لگاپار ہاہوں کہ میں اس منصب کے لئے اہل ہوں بھی ب نہیں ۔۔۔ یہ power politics ہے۔۔۔ آج جس جگہ پر ہم ہیں۔۔۔ کل ہوں گے بھی یا نہیں۔۔۔ کو کی certainity نہیں۔۔۔اگر مجھے فیصلہ کرناہو تاتومیں تبھی بیہ عہدہ نہ لیتا مگر بیہ میرے باپ کی خواہش ہے۔"وہ اب سنجید گی سے کہہ رہاتھا۔ رئیسہ نے اُس کی بات کا شخے ہوئے کہا، "غلط خواہش نہیں ہے۔۔۔ کون ماں باپ نہیں چاہیں گے، اپنی اولا دے لیے ایسامنصب۔۔۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایسامو قع ملاہے۔"وہ مدہم آواز میں کہتی گئے۔

کی پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ ہشّام نے جواباً کہا، ''لیکن اب ایسانہیں ہے۔۔۔ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔۔۔ کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں ملتی۔۔۔ یہ ضروری ہے ولی عہد کے لئے کہ وہ ایک شادی شاہی خاند ان میں کرے۔۔۔ وہ بھی پہلی۔۔۔ میری اور تمہاری

میں اندازہ کرسکتی ہوں اور اسی لئے تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہی۔۔۔میرے اور تمہارے در میان ویسے بھی اتنے عہد ویبان تو ہوئے بھی نہیں تھے کہ میں تم کو کسی بات کے لئے الزام دیتی۔۔۔اسی لئے ختم کرناچاہتی ہوں خو دیہ سب کچھ تا کہ تم اگر کوئی obligation محسوس کررہے ہو تو نہ کر و۔۔۔۔۔اور میں hurt نہیں ہوں۔"اُس نے بات ختم کی، تو قف کیا پھر آخری جملہ بولا۔ تم ہوئی ہو۔۔۔ میں جانتا ہوں اور میں نادم بھی ہوں۔" ہشّام نے اُس کی بات کے اختتام پر کہا۔" اور میں بیہ سب ختم نہیں کرناچا ہتا، نہ ہی میں تم سے اس لئے ملنے آیا ہوں۔۔۔ رئیسہ میں تم سے بھی شادی کروں گا اور بیہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتادی ہے اور اُنہیں اعتراض نہیں ہے۔"وہ اُس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی اتنا کہ اُس کی آئکھوں میں آنسو آگئے۔ حمین بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ پیتہ نہیں اُس کی زبان کالی ہے یاوہ ضرورت سے زیادہ عقلمند ہے۔وہ بالآخرا پنی آئکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ ہشّام پو چھے بغیر نہیں رہ سکا۔ "وہ کیا کہتاہے؟" "یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو۔۔ دوسری شادی۔۔ وہ کہتاہے۔۔۔ باد شاہ حرم رکھتے ہیں اور حرم کی ملکہ بھی کنیز ہی ہوتی ہے۔ ہشّام کچھ دیر کے لئے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھو نڈنے کی کوشش کر رہاہو، پھر اُس نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا"عربوں میں ایسانہیں ہوتا، اگر بادشاہ کی چار ہویاں بھی ہوں تو بھی۔۔۔ "رئیسہ نے بڑی نرمی سے اُس کی بات کاٹ دی۔ "مجھے کسی بادشاہ سے شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، میں ہشّام سے شادی کرناچاہتی تھی۔۔۔ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں

شادی ہو چکی ہوتی تواور بات تھی، لیکن اب نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں۔ جنہوں نے میرے باپ

کی باد شاہت کا فیصلہ کیاہے، انہوں نے ہی بیہ فیصلہ بھی کیاہے۔ مجھ سے اس بارے میں رائے نہیں لی گئی، بتایا گیا تھا۔ وہ خاموش

وه عقل، ده سمجھ بوجھ اُسے بُری لگی تھی۔

کر نا۔۔۔میری مجبوری نہیں ہے۔میں محبت کرتی ہوں لیکن دل کے ہاتھوں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے

بارے میں سوچ ہی نہ سکوں۔اُس کے لہجے میں وہی practicality تھی جس کے لئے ہشّام اُس کو پیند کر تا تھا۔۔۔ مگر آج پہلی بار

ا تنا کمزور رشتہ تو نہیں ہے ہمارار ئیسہ۔"اُس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا۔

میر انجی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط تھا، لیکن میر اخیال غلط تھا۔ میری متی کبھی بھی interracial اور intercultural شادیوں کے حق میں نہیں، اور میں سمجھتی تھی یہ bias ہے۔۔۔لیکن آج مجھے احساس ہواہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔۔۔ تہذیب کا فرق بہت بڑا فرق ہو تاہے۔" رئیسہ کہہ رہی تھی "کبھی بھی بہت بڑامسکہ بن سکتاہے جیسے ابھی ہوا۔۔۔لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب اب ہواہے۔۔۔ بعد میں ہو تاتو۔۔۔"وہ رُکی، ہشّام نے اُس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔

میں تمہاری مٹی سے متفق نہیں ہوں۔۔۔محبت کار شتہ ہر فرق سے بڑااور طاقت ور ہو تاہے۔"ر ئیسہ نے کہا" مانتی ہوں لیکن وہ تب ہو تاہے جب مر دکی محبت میرے بابا جیسی pure ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔" اُس نے سالار سکندر کا حوالہ دیاتھا، اگر محبت کے بارے میں اُسے کوئی ریفرینس یاد تھاتووہ اپنے ماں باپ کی آپس میں محبّت ہی کا تھا۔ اور وہ حوالہ ہشّام نے بہت بار منا تھا، لیکن آج پہلی بار اُس نے ہتّنام کامواز نہ سالار سکندر سے کیاتھا، اور علی الاعلان کیاتھا۔

میں بھی اپنی محبت میں بہت کھر اہوں اور تمہارے لئے لڑ سکتا ہوں۔اُس نے رئیسہ سے کہا تھا۔اُس کاوہ حوالہ اور موازنہ اُسے پہلی بار شدید بُرالگا تھا۔ وہ پچچلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور بلکوں پر بٹھا یا جارہا تھااور یہاں وہ اُسے ایک "عام آد می " کے سامنے حچووٹا

گر دان رہی تھی۔

ہاں تم ہو محبّت میں کھرے،لیکن تم لڑ نہیں سکتے ہتّام،نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لئے،نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے

ह كئے۔ رئيسہ نے اب گاڑى كا دروازہ كھول لياتھا۔

میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے لے لئے جھیجوں گا اور یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لئے لڑسکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اُسے کہتے سُناتھا۔ اُس نے بلٹ کر نہیں دیکھاتھا۔ بیچھیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اُس نے

ہتّام کے جملے کو سُنتے ہوئے سوچا تھا۔

وہ ایک ہفتہ جبریل سکندر کے لئے عجیب ذہنی انتشار لایا تھا۔ احسن سعد ایک بے حد ڈسٹر ب کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا اور وہ اُسے بھی ڈسٹر بہی کر کے گیا تھا۔ اُسے اندازہ نہیں تھا کہ اُس کے اسفند کی سر جری سے متعلقہ انکشاف پر اب وہ کیسے react

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ا یڈ فر ہ لنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئېك پر رابطه كريں۔۔۔ ہمىں فيس ئك بران

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کرے گا۔ جس بات کا اُسے خدشہ تھا، وہ اُس کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنی نامز دگی تھی جو وہ نہیں چا ہتا تھا۔۔۔ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے اس سٹیج میں اپنے پر وفیشن سے متعلقہ کسی سکینڈل یا کیس کا حصتہ بننااپنے کیریئر کی تباہی کے متر ادف تھا۔ کیکن اب اس پر پچچتانے کا فائدہ نہیں تھا،جو ہو ناتھا،وہ ہو چکا تھا اور اسی ہفتے میں بے حد سوچ و بچار کے بعد اُس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائشہ کو بھی اس سر جری کے حوالے سے وہ سب کچھ بتادے گا،جو وہ احسن سعد کو بتا چکا تھا۔ ان حالات میں ایسا کرنا ہے حد ضروری ہو گیا تھا۔

اُس نے ہفتے کی رات کو اُسے فون کیا تھا، فون بند تھا۔۔۔ جبریل نے اُس کے لئے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ اُسے کال بیک کرے، آ دھ گھنٹہ کے بعد اُس نے عائشہ کانام اپنی سکرین پر چمکتا دیکھا۔

کال ریسیو کرنے کے بعد اُن کے در میان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈ زکی گفتگو ہوئی، پھر جبریل نے اُس سے اگلے دن ً ملا قات کی خواہش کا اظہار کیا۔

کس لئے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ نے بے تاثر انداز میں اُس سے بوچھاتھا۔

یہ بات میں آپ کوسامنے بیٹھ کر ہی بتاسکتا ہوں۔اُس نے جواباً کہاتھا، وہ چند کھیے خاموش رہی پھراُس نے بوچھاتھا کہ وہ کس وقت

وللم أسسه ملنا جابتا تقار

کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو۔"اُس نے جواباً کہا تھا۔

اُس نے جواباً کہااور عائشہ عابدین نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبریل فون ہاتھ میں لئے اگلاجملہ سوچتاہی رہ گیا۔احسن سعد نے اُس سے کہا تھااُس نے عائشہ عابدین کے لیپ ٹاپ میں اُس کی تصویریں دیکھی تھیں، جبریل کو یاد نہیں پڑتا تھااُس کے اور عائشہ کے در میان مجھی تصویروں کا تبادلہ ہوا ہواور تصویروں کا کوئی تبادلہ تواُس کے اور نساءکے در میان بھی نہیں ہوا تھالیکن نساءکے 🗟 پاس اُس کی گروپ فوٹوز ضرور تھیں۔۔۔ مگر عائشہ اُن تصویروں کواپنے پاس اس طرح الگ کیوں رکھے ہوئے تھی۔۔۔وہ گروپ فوٹوز ہو تیں تواحسن سعداُس میں سے صرف جبریل کو پہچان کراُس پر اعتراض نہ کرتا، یقیناً عائشہ کے پاساُس کی پچھ الگ تصویریں

بھی تھیں، اور وہ تصویریں وہ کہاں سے لے سکتی تھی۔۔؟ یقیناً فیس بک سے جہاں وہ اُس زمانے میں اپنی تصویریں با قاعدگی سے الپوڈ کیا کرتا تھا اور اُس سے بھی بڑھ کر حمین۔۔۔وہ اُس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچتا چلا گیا تھا۔احسن سعد سے ملاقات کے بعد عائشہ عابدین کے لئے اُس کی جمدر دی میں دس گنا اضافہ ہو گیا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

وہ اگلے دن ٹھیک وقت پر اُس کے ایار ٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا اور پہلی بیل پر ہی عائشہ عابدین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی پہنے ، اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل flip flops اُس کی منتظر تھی۔ سیاہ ڈھیلے پاجامے اور ایک بلوٹی نثر ٹ کے ساتھ میں سمیٹے وہ جبریل کو پہلے سے بہتر گئی تھی، اُس کی آ تکھوں کے حلقے بھی کم تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور سولہ سال کی عمر میں بھی اُس سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اُس کا چبرہ اب بھی کسی کی نظروں کوروک سکتا تھا۔ جبریل کو احساس ہوا۔

وعلیکم اسلام۔ "وہ اُس کے سلام کاجواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اُس نے جبریل کے ہاتھوں میں اُس چھوٹے سے موٹ گئی۔ اُس نے جبریل کے ہاتھوں میں اُس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی پھول تھے اور اُس کی ساتھ ایک کو کیز کا پیک۔۔۔اُس کا خیال تھاوہ دونوں چیزیں اُٹھائے اندر چلا گیا تھا۔

کن کاؤنٹر پر اُس نے پہلے پھول رکھے، پھر کو کیز کاوہ پیک اور پھر وہاں پڑے کافی کے اُس مگ کو دیکھا جس میں سے بھاپ اُڑر ہی تھی۔وہ یقیناً اُس کے آئے ہے آئے سے پہلے وہ پی رہی تھی۔ایک پلیٹ میں آدھا آملیٹ تھااور چند چکن ساسیجز۔۔۔وہ ناشتہ کرتے کرتے اُٹھ کرگئی تھی۔

میں بہت جلدی آگیاہوں شاید؟ "جبریل نے پلٹ کرعائشہ کو دیکھاجواب اندر آگئی تھی۔

نہیں میں دیرسے جاتی ہوں۔۔۔ آج سنڈے تھا، اور رات کو ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی۔"اُس نے جو اباً جبریل سے کہا۔

ﷺ آپ کاسنڈے خراب کر دیامیں نے۔"جبریل نے مسکراتے ہوئے معذرت خواہانہ اندازمیں کہا۔وہ اب لاؤنج میں پڑے صوفہ پر چیج جاکر بیٹھ گیاتھا۔عائشہ کا دل چاہا اُس سے کھے۔۔۔اُس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی بہت خراب تھا،وہ کچھ نہیں بولی تھی اور کچن فیک کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ یہ آپ میرے لئے لائے ہیں؟" جبریل نے اُسے پھول اُٹھاتے ہوئے دیکھا۔

💆 جي"اُس نے جو اباً کہا۔"

اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ''اُس نے جبریل کو دیکھا۔ پھر اُنہیں ایک vase میں ڈالنے لگی۔

یہ بھی جانتا ہوں۔"جبریل نے کہا۔

اُن پھولوں کو اُسvase میں ڈالتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید دو،ڈھائی سال کے بعد اپنے لئے کسی کے لائے ہوئے پھولوں کو حچور ہی تھی۔ آخری بار اُس کے گھر آنے والے پھول اسفند کے لئے اُس کے کچھ عزیز وا قارب کے لائے ہوئے پھول تھے۔ اُس نے ان تکلیف دہ یا دوں کو جیسے سر سے جھٹکنے کی کو شش کی۔

آپ بریک فاسٹ کرلیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ "جبریل کی آوازنے اُسے چو نکایا۔وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون سلائیاں اُٹھا کر دیکھ رہاتھا۔۔۔ بے حد amused انداز میں۔۔۔

یہ آپ کا شوق ہے؟"اُس نے سکارف کے اُس حقے کو چھوتے ہوئے کہا،جوادھ بُناتھا۔

وقت گزارنے کی ایک کوشش ہے۔" آملیٹ کی پلیٹ سے آملیٹ کا ایک ٹکڑ اکانٹے کی مد دسے اُٹھاتے ہوئے عائشہ نے جواب دیا۔

ا چھی کو شش ہے۔" جبریل نے مسکراتے ہوئے اون سلائیوں کو دوبارہ اُس باکس میں رکھا جس میں وہ پڑے تھے۔

آپ یہ کافی لے سکتے ہیں۔۔۔ میں نے ابھی بنائی تھی۔۔ پی نہیں۔۔۔ میں اپنے لئے اور بنالیتی ہوں۔"اُس نے کافی کامگ لا کراُس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ایک mat پرر کھ دیا تھا، وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے سٹول پر جاکر بیٹھ گئ تھی۔"

میر اخیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آ فر کریں گی۔"جبریل نے مسکراتے ہوئے اُس سے کہا۔

میں نے اس لئے آ فر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے۔"اُس نے ساسجز کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا۔

فَيْ ضروری نہیں"جبریل نے اصرار کیا۔

آپ ناشتہ کریں گے ؟"ٹھک سے اُس سے یو چھا گیا۔

نہیں۔۔۔" جبریل نے کہااور پھر بے ساختہ ہنسا" میں ناشتہ کر کے آیا ہوں،اگر پہتہ ہو تا کہ آپ کرواسکتی ہیں تونہ کر کے آتا۔ میں نہیں کرتی ؟۔""

Assumptions بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔"اُس نے کہا، عائشہ خاموشی سے اُس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی۔

میں آپ کی کال کا انتظار کرتار ہاتھا۔۔۔اس تو قع کے باوجو د کہ آپ کال نہیں کریں گی۔" جبریل نے اُس سے کہا۔وہ کافی کے سپ لے رہاتھا۔ عائشہ نے چکن ساسجز کا آخری ٹکڑامنہ میں ڈالتے ہوئے اُسے دیکھا۔ اُسے ایک کاغذ پر لکھاہواسوری کاوہ لفظ یاد آگیا تھا جووہ اُسے ایک لفافے میں دے کر گیاتھااور جسے دیکھ کروہ بے حدالجھی تھی۔وہ اُس سے کس بات کے لئے معذرت خواہ تھی، کس چیز کے لئے شر مندگی کا ظہار کر رہاتھا۔ لا کھ کوشش کے باوجو دوہ کوئی وضاحت، کوئی توجیہہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اتنااُلجھنے کے باوجو داُس نے جبریل کو فون کر کے اُس ایک لفظ کی وضاحت نہیں مانگی تھی۔وہاُس شخص سے راہ ورسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی،بارباراُس سے بات کرنا،اُس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔۔۔ہر باراُس کی آواز،اُس سے ملا قات عائشہ عابدین کو پیۃ نہیں کیا کیا یاد دلانے لگتا تھا۔۔۔ کیا کیا بچھتاوااوراحساسِ زیاں تھاجواُسے ہونے لگتا تھااور عائشہ اپنے ماضی کے اُس حصے میں نہیں جاناچاہتی تھی جہاں جبریل سکندر کھڑ اتھا۔۔۔وہ closure کر چکی تھی۔

جریل نے اُسے کچن کاؤنٹر کے پارسٹول پر بیٹے اپنی خالی پلیٹ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا،اُس نے جبریل کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہاتھا۔ یوں جیسے اُس نے کچھ سناہی نہ ہو۔ جبریل کو سمجھ نہیں آیاوہ اُس سے جو کہنے آیاتھا،وہ کیسے کہے گا۔ اُس وفت اُس نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی کہ کاش اُس نے اُس سر جری کے دوران ڈاکٹر ویزل کی وہ غلطی دیکھی ہی نہ ہوتی۔

آپ کاوز ٹینگ کارڈ مجھ سے کھو گیا تھا۔۔۔ مجھے یاد نہیں وہ میں نے کہاں رکھ دیا تھا۔"وہ بالآخر بولی تھی اور اُس نے بے حد عجیب ایکسکیوز دی تھی اُسے۔۔۔یعنی وہ اُسے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اُس نے جبریل کا نمبر save نہیں کیا ہوا تھا۔

کچھ کہنے کے بحائے جبریل نے اپنی جیب سے والٹ نکال کر ایک اور وزیٹنگ کارڈ نکالا اور اُسے اون سلا ئیوں کے اُس ڈ بے میں رکھتے ہوئے کہا،" یہاں سے کم نہ ہو شاید۔"عائشہ نے نظریں چرالی تھیں۔وہ پلیٹیں اُٹھاتے ہوئے اُنہیں سِنک میں رکھ آئی۔ آپ مجھ سے پچھ بات کرناچاہتے تھے۔" اپنے لئے کافی بناتے ہوئے اُس نے بالآخر جبریل کووہ ایشویاد دلایا جس کے لئے وہ یہاں آیا

احسن سعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔" کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جبریل نے اُس سے کہا۔ اُس کا خیال تھاوہ بری طرح چو نکے گی۔ میں جانتی ہوں۔"وہ انتہائی غیر متوقع جواب تھا۔ جبریل چند کھیے بول نہیں سکا۔وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔وہ کافی کواس انہاک سے بنار ہی تھی جیسے اُس کی زندگی کا مقصد کا فی کاوہ کپ بناناہی تھا۔

اُس نے مجھے کال کی تھی۔"جبریل کی خاموشی کو جیسے اُس نے decode کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اب کیا کھے۔۔۔اگر احسن سعد نے اُسے کال کی تھی جبریل سے ملاقات کے بعد توبیہ ممکن نہیں تھا کہ اُس نے عائشہ کو اسفند کی سرجری کے حوالے سے اُس کے اعتراف کے حوالے سے بچھ نہ کہا ہو۔۔۔اور اگر اُس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا توعائشہ اس وقت اتنے پر سکون انداز میں اُس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔احسن سعد نے جبریل کے کام کومشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اب اس کے بعد اگلاسوال جبریل کوسوجھ نہیں رہاتھا۔

وہ اب اپناکا فی کامگ لئے اُس کے سامنے صوفہ پر آکر بیڑھ گئی تھی۔

اب آپ کو بہ تو پہتہ چل گیاہو گا کہ میں کتنی گناہ گار اور قابلِ نفرت ہوں۔"عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب اطمینان تھایوں جیسے وہ خو دیر ملامت نہیں، اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبریل اُسے دیکھتار ہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔وہ نکلیف اور در د بھی نہیں جو جبریل نے ہر بار اُس کی آئکھوں میں دیکھا تھا۔۔۔وہ شر مندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اُس کی آئکھوں میں حجملکتی تھی۔۔۔اُس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔اور اُس کے جملے نے جبریل کے سارے لفظوں کو گو نگا کر دیا تھا۔

احسن نے آپ کو بدبتایا کہ سر جری میں۔۔۔ "جبریل کو بہتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اُسے کچھ نہیں بتایاور نہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہو ناچاہیے تھا۔

ہاں"،اُس یک لفظی جواب نے جبریل کوایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چپوڑاتھا،وہ اب اُسے نہیں دیکھ رہی تھی اُس کافی کے مگ سے اُٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اُس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کر سٹل بال لئے بیٹھی ہو، جس میں اپنامستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ماضی وہ تھا جسے وہ بھو لنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرناچاہتی تھی اور حال میں اُسے دلچیبی نہیں تھی۔۔۔وہ زندگی کے اُس جھے ہے بس آئکھیں بند کر کے گزر ناچاہتی تھی،احسن سعد کی چلّاتی ہوئی آواز اُس کے کانوں میں

گال۔۔۔ گالی۔۔۔ گالی۔۔۔ گالی۔۔۔ اور گالیاں۔۔۔ "وہ فون کان سے لگائے کسی میکا کی انداز میں وہ گالیاں ٹن رہی تھی جو کئی سال اُس کی انداز میں وہ گالیاں ٹن رہی تھی جو کئی سال اُس کا زندگی کے شب وروز کا حسّہ رہی تھیں۔۔۔ اور وہ اُنہیں سنتے ہوئے اب immune ہو چکی تھی، اُن برے لفظوں کا زہر اب اُس کا کیا ہے جسی نہیں بگاڑ تا تھا، نہ اُسے شر م محسوس ہوتی تھی، نہ تذکیل، نہ بِنتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔۔۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد اور اسفند کی کسٹری کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا، وہ اُسے اسی طرح نون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہر اتا تھا، جو اُس نے اب بھی دہر اے تھے۔وہ کو شش کے باوجود اُس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔۔۔ اُس کی کال نہیں سُنے گی تو وہ اُس کے گھر آ جائے گا۔۔۔وہ اُسے یہی کہتا تفاور وہ سے بھول گئی تھی کہ وہ امر کیہ میں تھی۔۔۔ اُس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو بھی اُس کے گھر کے پاس پھٹلنے بھی نہ میں میں گھر کے باس پھٹلنے بھی نہ کی خود وہ سے کہی کہتا میں عائشہ اُتی بہادر ہوتی تو اُس کی زندگی میں اُس کے گھر کے باس پھٹلنے بھی نہ کی جد وجہد کرتے ہوئے سہی تھی، جو خود اُس کی زندگی میں باس می اُس محرومی کونہ آنے کے لئے سہی تھی، جو خود اُس کی زندگی میں باپ نام کی اُس محرومی کونہ آنے کے لئے سہی تھی، جو خود اُس کی زندگی میں تھی۔

اسفند کے ایک کندھے میں پیدا کئی نقص تھا، وہ اپنا بازو گھیک سے اُٹھا نہیں پا تا تھا اور وہ slow learner تعالیہ اسکی کی گئی ہے۔ اور اُس کے بید وونوں" نقائص" احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے نا قابلِ بقین اور نا قابلِ معانی تھی۔ اُن کی سات نسلوں میں کبھی کوئی بچے سی وہ نویں ہوا تھا۔۔۔ اُس کے جینز کا۔۔۔ اُس کے جینز کا۔۔۔ اُس کے جینز کا۔۔۔ اُس کے ابتال کا۔۔۔ وہ اُس کا عذاب اور سزا تھی۔۔۔ احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے آزمائش کیوں تھا۔۔ اُس کے جینز کا۔۔۔ اُس کے ابتال کا ۔۔۔ وہ اُس کا عذاب اور سزا تھی۔۔۔ احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے آزمائش کیوں بناتھا۔ اور عاکشہ کے کھو کھلے لفظ اب بالکل گوئے ہوگئے تھے۔ اُسے بھی یقین تھا اُس کی اولاد کی بیہ تکلیف اُس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی پر کیا گناہ ۔۔۔ بیہ سوال وہ تھا جس کا جواب اُسے نہیں ملتا تھا، اور اُس معذور اولاد کے ساتھ اُس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حدیار کر لی تھی، صرف اس لئے کیو نکہ اُسے لگتا تھا اُس کے بیٹے کوباپ کی ضرورت تھی۔ وہ الیلی اُسے کیسے یالتی۔۔۔ وہ اسفند کی جدیار کر لی تھی، صرف اس لئے کیونکہ اُسے لگتا تھا اُس کے بیٹے کوباپ کی ضرورت تھی۔ وہ الیلی اُسے کیا تھا۔۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن پیدائش کے بعد اُس کی وہ کہ کہا تھا کہ وہ کیا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہا تاس کاکام کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہا اس کی زیدگی میں دوسری شادی کرئی تھی، وہ وہ ایک اُس کی نہیں تو کیا تھا۔ عاکشہ عالم بین کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا جو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اُس کے خاند ان کو جانتا تھا۔ عاکشہ عالم بین کو سمجھ ہی نہیں آئی

کوئی اور اپنے سرلے لے کیکن اُسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔

تھی کہ وہ اس خبر پر کس ردِّ عمل کا اظہار کرتی، یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہو تا تھا مگر اُس کے ساتھ ہوا تھا تواُسے فلمیں اور the ورام بھی چھی لگنے لگے تھے۔

احسن سعدنے بے حد ڈھٹائی سے دو سری شادی کااعتراف کیاتھااور اُسے بتایاتھا کہ وہ مسلمان ہے اور چار شادیاں بھی کر سکتا تھااور یہاں تواُس کے پاس ایک بے حدمضبوط وجہ تھی، کہ اُس کی بیوی اُسے صحت مند اولا د نہیں دے سکتی تھی جواُس کی دوسری بیوی

زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھاجب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اُس نے احسن سعد اور اُس کی قیملی کے بجائے اپنی قیملی کی بات مانتے ہوئے اُس سے علیحد گی کا فیصلہ کیا تھا، اور اُس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اُڑا دیے تھے۔ اُسے عائشہ عابدین سے ایسے ردِّ عمل کی توقع نہیں تھی۔اسفند کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانانے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اُس کے بیٹے کے نامgift کی تھی اور عائشہ کے احسن سعد کے لئے valuable ہونے کی بیہ بڑی وجہ تھی۔اُسے عائشہ کے کر دارپر شک تھا اُس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجو دوہ عائشہ کو آزاد کرنے تیار نہیں تھا۔ مگر اُس کا کوئی حربہ کار گر نہیں ہوا تھا۔۔۔ عائشہ کی طلاق کی proceedings کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے بھی شادی کے آ ٹھ ماہ بعد خلع کا کیس فائل کر دیا تھا۔احسن سعد اور اس کی قیملی نے اس کے بعد کچھ مشتر کہ قیملی فرینڈ زکے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھیں مگر۔۔۔عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصہ میں ایک کیجوے کی مانندر ہی تھی،جو ہور ہاتھاوہی ہوناچاہیے تھا۔ مگر جو بھی ہور ہاتھا،وہ خود نہیں کرناچاہتی تھی۔۔۔وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں 🗿 کرپار ہی تھی کہ وہ صحیح کرر ہی تھی یاغلط۔۔۔اللہ کے نز دیک اُس کا یہ عمل گناہ تھایا نہیں۔۔۔اور اگر وہ گناہ تھا تووہ چاہتی تھی یہ گناہ

جس دن اُس کی طلاق فائنل ہو کی تھی، اُس دن اُس نے حجاب اُتار دیاتھا کیونکہ اُسے یقین تھااب وہ کتنی جھی نیکیاں کر لے، وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہی تھی۔۔۔احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی،اُس نے اُسے اُس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا َ جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔

تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کر توت۔"احسن سعدنے فون پر دھاڑتے ہوئے اُس سے کہا تھا۔"تم کیا بلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کرتم اپناگھر بساؤگی، رنگ رلیاں مناؤگی۔۔۔ میں تو صرف تمہیں جیل نہیں جیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی

تجیجوں گاجس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اُسے مارااور اُس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔"وہ بکتا، حجکتا بولتا ہی 🗗 چلا گیااور وه سنتی رہی تھی۔

عائشہ۔۔۔"جبریل کی آوازنے ایک بار پھراسے چو نکایا۔اُس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اُٹھنا بند ہو چکی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سر اُٹھا کر جبریل کو دیکھا۔وہ اب اُسے بتار ہاتھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا۔۔۔اور اُسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویزل سے اُس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں۔۔۔اور قصوروارنہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کررہاتھا۔ یہ اُس کی بے و قوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔۔۔ آپ کو کچھ نہیں ہو گا۔۔۔احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔"اُس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اُسی طرح پر سکون تھی، وہ اگر ایک شدید جذباتی روِّ عمل کی تو قع کر رہاتھا تواپیانہیں ہوا تھا۔ کسی غصے کا اظہار ، کوئی ملامتی لفظ۔۔۔ کچھ بھی نہیں۔۔۔وہ جواباً اُسے تسلی دے رہی تھی کہ اُسے کچھ نہیں ہو گا۔ میں نے احسن کو بتادیا ہے کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کااعتراف کرلوں گی۔اُس

تم ہے کوئی ملنے آیا ہے!" جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے اُس بوڑھے آدمی کوبڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھو کرسے جگایا تھا۔ وہ ہڑ بڑایا نہیں، ویسے ہی پڑار ہااور لیٹے لیٹے اُس نے آئکھیں کھول کر سرپر کھڑےاُس سنتری کو دیکھا۔اُسے یقین تھااُسے کوئی غلط فنہی ہوئی تھی۔اُس سے ملنے کون آسکتا تھا۔ بچھلے بارہ سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا۔

ارے اُٹھ۔۔۔ مر اپڑاہے۔۔۔ شانہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیاہے۔ "سنتری نے اس باریچھ زیادہ طاقت سے اُسے ٹھو کر ماری تھی، وہ اُٹھ کے بیٹھ گیا،"کون آیاہے؟"اُس نے سنتری سے پوچھا۔"وہی میڈیاوالے کُتے۔"سنتری نے گالی دی،"سزائے موت کے قیدیوں سے انٹر ویو کرناہے اُنہیں۔"اُس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اُسے مجبور کر دیا کہ وہ اُس کے ساتھ چل پڑے۔وہ ان میڈیاوالوں سے بےزار تھااور NGO والوں سے بھی جوو قباً فو قباً وہاں

کے اگلے جملے نے جبریل کا دماغ جیسے بھک سے اُڑا دیا تھا۔

سروے کرنے آتے تھے۔۔۔اُن کے حالاتِ زندگی جاننے،اُن کے جرم کی وجوہات کریدنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔۔۔ وہ جیسے سر کس کے جانور تھے جنہیں اُن کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا، کیوں کیا کیا اب اُنہیں بچھِتاوا تھااور کیا اُنہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے۔۔

بے زاری کے ساتھ لڑ کھڑاتے قدموں سے وہ اُس سنتری کے بیچھے چلتا گیا جو اُسے بیر ک سے نکال کر ملا قاتیوں والی جگہ کے بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا۔اور وہاں غلام فریدنے پہلی بار اُن چار افراد کو دیکھا جن میں سے دو گورے تھے اور دو مقامی خوا تین۔۔۔وہ چاروں انگلش میں بات کررہے تھے اور غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی اُن کے اور جیلر کے در میان کچھ بات ﷺ چیت ہوئی اور پھر جیلراُس سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔

غلام فرید؟"ایک عورت نے جیسے تصدیقی انداز میں اُس سے پوچھاتھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔"بیٹھو"اُسی عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک گرسی پر اُسے بیٹھنے کے لئے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھروہ جھمجھکتا سکڑ تاسمٹنااُن کے سامنے پڑی گرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اُس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اُس کی پچھ تصویریں لی تھیں۔۔۔جس عورت نے اُس سے گفتگو کا آغاز کیا تھاوہ اب پنجابی میں اُس سے بوچھ رہی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فریدنے رئے ر ٹائے طوطے کی طرح اُس کے ان دس بارہ سوالات کا جو اب دیا تھا، اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اب ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھرسے اُس کے مجرم کو گرید ناشر وع کریں گے پھر جیل میں اُس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر۔۔۔

مگراُس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی۔انہوں نے اُس کی زبانی اُس کا نام،ولدیت،رہائش،جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سال کے بعد اُس سے پوچھاتھا۔

جیل سے باہر آناچاہتے ہو غلام فرید؟"وہ گوراتھا مگر اُس سے شستہ اُردومیں بات کرر ہاتھاغلام فرید کولگا اُسے سننے میں کچھ دھو کہ ہوا

جیل سے باہر آناچاہتے ہو؟"اُس آدمی نے جیسے اُس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لئے تھے۔ جیل سے باہر۔۔۔؟غلام فرید نے سوچا۔۔۔ایک لمحہ کے لئے۔۔۔ کیاوہ جیل سے باہر آناچاہتا تھا۔۔۔ پھراُس نے نفی میں سر ہلایا۔جواُس آدمی کے لئے جیسے غیر

24TH EPISODE

كيون؟"أس نے بے ساختہ پوچھاتھا۔

باہر آکر کیا کروں گا؟"غلام فریدنے جواباً کہاتھا۔"نه کوئی گھرہے نه خاندان اور اس عمر میں محنت مز دوری نہیں ہوتی۔۔۔ جیل تھیک ہے۔۔۔ یہاں سب ملتاہے۔"غلام فریدنے کہاتھا، اُس نے سوچاتھااب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔

اگر تنہیں ڈھیر سابیسہ،ایک شاندار ساگھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تو بھی باہر آنانہیں چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟"اس بار دوسری عورت نے اُس سے کہا تھا۔

بہت سارا بیسہ۔۔۔؟غلام فریدنے سوچا۔۔۔بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تومسکہ پیدا کیا تھااُس کے لئے۔۔۔اُسے پیۃ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔۔۔اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جبوہ سوچتا تھاتواُسے سب یاد آجا تا تھا۔۔۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گر فتار تھااور جو تبھی شہد جیسی میٹھی تھی۔۔۔اور وہ بچے۔۔۔ایک دوسال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے نوبچے جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اُسے اب کسی کانام اور شکل یاد نہیں تھی۔۔۔وہ مولوی جو اُس کا دشمن تھا۔۔۔اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہو تا تھا، اُسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اُس نے سود پر لی تھی اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن ده اپناذهنی توازن هی کھو بیٹےاتھا۔

سالار سکندریاد ہے تنہیں؟''اُس کو خاموش دیکھ کراُس گورے نے غلام فریدسے پوچھاتھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے ، بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پر انے ملکجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اُسے سالار سکندریاد تھا۔۔۔اور اُس کا باپ۔۔۔اور وہ نفرت بھی جو اُس کے دل میں اُن کے لئے تھی اور بہت سے اُن دوسرے لو گوں کے لئے بھی جنہوں نے اُس کا استعمال کیا تھا۔

غلام فریدنے زمین پر تھو کا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہروں پر مسکراہٹ اُبھری۔

میرے بچین میں میری زندگی میں جتنابڑارول آپ لو گوں کی فیملی کا تھا، پچھلے پانچ سالوں میں اتناہی بڑارول اس شخص کا ہے۔عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ اُن کی دوسری ملا قات تھی۔عنایہ ایک سیمنار میں شرکت کے لئے کیلی فور نیا آئی تھی اور عبد اللہ نے اُسے ڈنر پر بلایا تھا، وہ اُسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا جو اُسی کے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اُن سے بہت متاثر تھا۔ عنامیہ نے کئی بار اُس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سُنا تھا ۔ ...

ئے۔ گائے گائے جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔

مسلمان ہونا آسان تھامیرے لئے۔۔۔لیکن مسلمان رہنا اور بننابڑا مشکل تھا۔۔۔ڈاکٹر احسن نے یہ کام بڑا آسان کر دیامیرے
لئے۔ جبریل کے بعدیہ دوسر اشخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دُنیا دونوں کوساتھ لے کر چل رہے ہیں۔
عبد اللّٰد بڑے پر جوش انداز میں عنایہ کو بتارہا تھا اور وہ مسکر اتے ہوئے سُن رہی تھی۔عبد اللّٰد جذباتی نہیں تھابے حد سوچ سمجھ کر
بولنے والوں میں سے تھا اور کسی کی بے جاتعریف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔

کیھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہوتم اُن سے۔"عنایہ کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ہنس پڑا، "تم jealous تو نہیں ہور ہی؟"اُس نے عنایہ کو tease کیا،"ہو کی تو نہیں لیکن ہو جاؤں گی۔"اُس نے جو اباً مسکراتے ہوئے کہا" مجھے یقین ہے تم اُن سے ملو گی تو تم بھی میری ہی طرح متاثر ہو جاؤگی اُن سے۔"عبد اللہ نے کہا" میں اپنے نکاح میں ایک گواہ اُنہیں بناؤں گا"عنایہ اس بار قبقہہ مار کر ہنسی تھی۔"عبد اللہ تم اس قدر pinspired ہواُن سے ؟ مجھے تھوڑا بہت تو اند ازہ تھا کیکن اس حد تک نہیں۔۔۔ مجھے اب اور اشتیاق ہور ہاہے اُن کے عبد اللہ تم اس قدر عنایہ نے اُس سے کہا،"وہ یقیناً بڑے اچھے شوہر بھی ہول گے اگر تم نکاح میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔"عنایہ کو قائمی میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔"عنایہ کو قائمی میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔"عنایہ کو قائمی میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ "عنایہ کو قائمی میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ "عنایہ کو تھا۔ گ

بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔ "عبد اللہ یک دم سنجیدہ ہو گیا" انچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بُری ایک آزمائش ہے گزرنا پڑا۔ اُن کی نرمی اور انچھائی کانا جائز فائدہ اُٹھایا اُن کی بیویوں نے۔ "عبد اللہ کہہ رائش سے گزرنا پڑا۔ اُن کی نرمی اور انچھائی کانا جائز فائدہ اُٹھایا اُن کی بیویوں نے۔ "عبد اللہ کہہ رہاتھا" Ohhh that's sad دہار کیا۔

تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لئے بھی میں نے اُن سے بہت دُعا کروائی تھی اور دیکھ لو اُن کی دعامیں کتنااثر ہے ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانے سے ماننے والے تو نہیں تھے۔"عبد اللّٰد اب بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہاتھا"میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے بجائے تمہارے کر دار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبد اللّٰد۔"عنایہ نے اُسے جتایا۔

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































اسے اپنی بے یقینی کاوہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبد اللّٰہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اُسے فون کیا تھااور اُسے بتایاتھا کہ انہوں نے اُس کار شتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سر جن کے ساتھ طے کر دیاتھا، وہ کچھ دیر کے لئے بھو نچکارہ گئ تھی۔اس سے پہلے جو بھی پر و پر وزلزاُس کے لئے زیرِ غورآتے تھے،عنایہ سے مشورہ کیا جاتا تھااور پھراُسے ملوایا جاتا تھا۔یہ پہلا پروپوزل تھاجس کے بارے میں اُسے اُس وقت اطلاع دی جار ہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیاتھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اُس نے امامہ سے کہا تھا" مگر ممنی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھااُس سے۔۔۔اُس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ بوچھا تک نہیں آپ

تمهارے بابانے بات طے کی ہے۔"امامہ نے جواباً کہا۔عنابہ خاموش ہو گئ۔ عجیب دھپکالگاتھااُسے "تم نہیں کرناچاہتی؟"امامہ نے اُس سے بوچھاتھا۔ "نہیں میں نے ایسانہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگ ہی کو کرنا تھا توٹھیک ہے۔"عنایہ نے کچھ بچھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اُسے عبد اللہ یاد آیا تھااور بالکل اُسی کمچے امامہ نے اُس سے کہا''عبد اللہ نام ہے اُس کا۔''نام سُن کر بھی کحظہ بھر کے لئے بھی اسے یه خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایر ک عبد اللہ کی بات کر رہی تھیں۔امامہ اس قدر کٹر مخالف تھیں ایر ک عبد اللہ سے شادی کی کہ عنایہ بیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ اند از میں ذکر کررہی تھیں،وہ وہی تھا۔

عنابیانے بمشکل کہا"تم سے ملنا بھی چاہتاہے وہ۔۔۔نیویارک آیا ہواہے، میں نے اُسے تمہاراایڈریس دیا تھا۔"امامہ کہہ رہی تھی، عنابیانے بے ساختہ کہا"متی پلیز اب اس طرح میرے سرپر مت تھو پیں اُسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اُس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیاہے، ملنے نہ ملنے سے کیافائدہ ہو گا۔"اُس نے جیسے اپنے اندر کاغضّہ نکالا تھا۔"اُس کی قیملی بھی شاید ساتھ ہو۔۔اُس کی ممّی سے بات ہو ئی ہے میر ی۔۔۔اگلےٹرپ پر میں بھی ملوں گی اُس کی فیملی ہے۔۔۔منگنی کا فار مل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہو گا۔"امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اُس نے عنایہ کی خفگی کو

عنایہ صدمہ کی حالت میں اگلے ایک گھنٹے تک وہیں بلیٹھی رہی تھی اور ایک گھنٹے کے بعد اُس کے دروازے پر بیل بجنے پر اُس نے جس شخص کو دیکھاتھا، اُسے لگاتھا سر دیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آگئی تھی۔گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول ٹہنی سمیت اُسے

نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔

http://paksociety.com

پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اُس نے عنایہ سے بھاوڑا ما نگاتھا تا کہ اُس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے۔وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایہ کو وہی ایر ک یاد آیا تھا جو اکثر اُن کے گھر میں لگے بھول ہی توڑ توڑ کر اُس کو اور امامہ کولا کر دیا کر تا تھا اور جس کی favorite hobby سر دیوں میں اپنے اور اُن کے گھر کے باہر سے برف ہٹانا تھی۔

" "He is here" عبداللہ کی آواز اُسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔عنابیہ نے گر دن موڑ کر دیکھا۔وہ احسن سعد سے اُس کی پہلی ملا قات تھی۔اُسے اندازہ نہیں تھااُس سے "ہونے والا اگلاسامنااُس کی زندگی میں کتنابڑا بھونچال لانے والا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

تمهارے لئے کوئی لڑکی دیکھیں؟"امامہ نے حمین سے اُس صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہاتھا۔ وہ اُن کے پیس چند دنوں کے لئے پاکستان آیا پہواتھا۔ یہ اُس کی روٹین میں شامل تھا بنا ہتائے کچھ دنوں کے لئے امامہ اور سکندر عثمان سے ملنے آجانا۔ اپنی زندگی اور بزنس کی بے پناہ مصروفیات میں بھی وہ مجھی یہ نہیں بھولتا تھا۔

صرف ایک لڑکی؟ «حمین نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا جو اُس کی پلیٹ میں کچھے اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ علیہ میں کچھ اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ علیہ میں کہ ایک کان سے سُن کر دوسرے میں کو ایک کان سے سُن کر دوسرے میں کو ایک کان سے سُن کر دوسرے کھا نہ کھی کھی ہو میں کہ کان سے سُن کر دوسرے کھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی۔ وہ میں کہ کان سے سُن کر دوسرے میں کھی ہو تھی ہو

میں سیریس ہوں۔۔۔ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔"امامہ نے اُسے گھوراتھا۔"باقی تنیوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہاہے تومیں نے کیا گناہ کیاہے۔"حمین نے اُس سے کہا تھا۔

جبریل کے پاس ابھی شادی کے لئے وقت نہیں۔۔۔عنایہ کی توریذیڈنسی مکمل ہوتے ہی کر دوں گی۔۔۔ رئیسہ اور تمہارے لئے اب تلاش شروع کرتی ہوں۔"امامہ نے اپنے لئے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔

"You should do something more productive" حمین نے اُسے چھٹرا" مثلاً؟"اُس نے جواباً بڑی سنجیدگی سے اُس سے پوچھا۔"ڈھونڈ تاہوں آپ کے لئے کوئی productive کام۔"حمین نے آملیٹ کا آخری ٹکڑ امنہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

. بات پر چائے کاسپ لیتے لیتے مسکرادی تھی۔"ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے حمین۔۔۔ میں نے کوئی الگ کام نہیں کیا۔"اُس نے بڑی لا پر واہی سے حمین سے کہا تھا۔

اگر آپ کو مبھی اپنے جیسی کوئی عورت ملے تو مجھے اُس سے ضرور ملوائیں ہو سکتا ہے میں شادی کرلوں اُس سے بلکہ فوراً کرلوں گا۔اُس نے کہا۔امامہ بڑے پر اسر ار انداز میں مسکر ائی" یہ تو کام بڑا آسان کر دیا ہے تم نے میرے لئے۔" وہ بھی مسکر ایا۔

تمہارے ساتھ چلنااور زندگی گزار نی بھی بہت مشکل ہو گاحمین۔۔۔تم بھی کام کے معاملے میں اپنے بابا جیسے ہو۔۔۔

workaholic جو کام سامنے پر سب کچھ بھول بیٹھے۔"امامہ نے اُس سے کہاتھا۔" باباسے موازنہ نہ کریں میر ا۔۔ اُن کی اور میری سپیٹر میں بہت فرق ہے۔"وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔

﴿ رئيسه الحِجى لرُّ كَي ہے۔"امامہ نے يک دم كہا تھا۔ حمين كو سمجھ نہيں آئى اُنہيں بيٹے بٹھائے رئيسہ كيوں ياد آگئ تھی۔امامہ نے بھی ﷺ اُس سے آگے بچھ نہيں كہا تھا۔

ہاں رئیسہ بہت اچھی لڑکی ہے۔"اُس نے بھی سوچے سمجھے بغیر ماں کی بات کی تائید کی تھی اور اُسے ہشّام اور رئیسہ کامسّلہ یاد آگیاتھا چیج شمیر کے لئے وہ امامہ کے پاس آیاتھا۔ مگر اگلے دن سکندر عثمان کی اچانک موت نے اُسے بیہ کرنے نہیں دیا۔

\* \* \* \* \* \*

سکندر عثمان اُن سب کی زندگی سے بے حد خاموشی سے چلے گئے تھے۔ وہ حمین کی وہاں آمد کے دو سرے دن نیند سے نہیں جاگے تھے۔اُس وقت اُس گھر پر صرف امامہ اور حمین ہی تھے،طیبہ امریکہ میں تھیں۔

اُس رات حمین سکندر عثمان کے پاس بہت دیر تک بیٹھار ہاتھا۔ ہمیشہ کی طرح۔۔۔وہ جب بھی یہاں آتا تھاامامہ اور اُن کے لئے ہی آتا تھا۔ سکندر عثمان سے وہ سالار کے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اُنسیت رکھتا تھااور ایساہی اُنس سکندر عثمانب بھی اُس سے رکھتے تھے۔الزائمر کی اس advanced stage پر بھی حمین کے سامنے آنے پر اُن کی آنکھیں چمکتی تھیں یا کم از کم دوسروں کو لگتی تھیں۔ کچھ بھی بول نہ سکنے کے باوجو دوہ اُسے دیکھتے رہتے تھے اور وہ دادا کا ہاتھ پکڑے اُن کے پاس بیٹھار ہتا تھا۔ اُن سے خو دہی بات چیت کی کوشش کر تار ہتا۔۔۔خود سوال کر تا،خود جواب دیتا۔۔۔ جیسے بچین میں کر تا تھا۔۔۔اور ویسی ہی باتیں جو بچین میں ہوتی تھیں،اور تب سکندر عثمان اُن کے جواب دیا کرتے تھے۔

دادابتائیں شتر مرغ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟"وہ اُن کے ساتھ واک کرتے کرتے یک دم اُن سے پوچھتا۔ سکندر عثمان اُلجھتے شتر مرغ کی تصویر ذہن میں لانے کی کوشش کرتے پھر ہار مانتے۔

مرغ کی دوہوں گی توشُتر مرغ کی بھی دوہوں گی دادا۔۔۔ یہ توسو چے بغیر بتادینے والاجواب تھا۔'' سکندر عثان اُس کی بات پر سر

سکندر عثمان کی یاد داشت کے دیوں کو حمین سکندر نے اپنے سامنے ایک ایک کر کے بچھتے دیکھا تھااور ایک بچے کے طور پر الزائمر کو نہ سمجھنے کے باوجو د اُس نے اپنے دادا کے ساتھ مل کر اُن دیوں کی روشنی کو بچانے کی بے پناہ کو شش کی تھی۔

وہ کسی بھی چیز کانام بھول جانے پر اُنہیں تسلی دے دیا کر تاتھا کہ یہ نار مل بات تھی۔۔۔اور بھولناتوا چھاہو تاہے اس لئے وہ بھی بہت ساری چیزیں بھولتا ہے۔وہ بچے کی logic تھی اور بڑے کے سامنے لنگڑی تھی مگر سکندر عثمان کو اُس عمر میں اُس بیاری سے لڑتے ہوئے ولیی ہی logicچا ہیے تھی جو اُنہیں یہ یقین دلادیتی کہ وہ ٹھیک تھے،سب کچھ"نار مل" تھا۔

حمین اُن کی بیاری کے بڑھتے جانے پر آہتہ آہتہ کر کے اُن کے کمرے کی ہر چیز پر اُس چیز کانام کاغذ کی چٹوں پر لکھ کر چسپاں کر دیا کر تا تھا تا کہ دادا کچھ نہ بھولیں، وہ جس چیز کو دیکھیں، اُس کا نام یاد کرنے کے لئے اُنہیں تر دّ دنہ کرنا پڑے۔وہ چیٹیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں اور اُس کمرے میں آنے والے ہر شخص کو ایک بار سکندر عثمان کے ساتھ اُس بیارے سے لڑنے والے اُس

دو سرے شخص کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کر دیتااور حمین نے اُس بیاری کے سامنے پہلی ہار اُس دن مانی تھی جس دن سکندر عثمان اُس کانام بھول گئے تھے۔۔۔وہ بے یقینی سے اُن کا چہرہ دیکھتار ہاتھا۔وہ آخر اُس کانام کیسے بھول گئے تھے۔۔۔اُس وجو د کاجو چو بیس میں سے بارہ گھنٹے اُن کے ارد گر دمنڈ لا تار ہتا تھا۔ اُس کے سامنے کھڑے سکندر عثمان اُس کانام یاد کرتے ، اٹکتے ، اُلجھتے ، ہ کلاتے، گڑ گڑاتے رہے اور حمین اُن کی جدوجہد اور بے بسی دیکھتار ہا۔ پھروہ بڑی خاموشی سے سینٹر ٹیبل کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھا۔ چٹ اُس نے اُٹھائی، اُس پر اپنانام لکھااور پھر اپنے ماتھے پر اُسے چسپاں کرتے ہوئے وہ سکندر عثمان کے stick on وہاں پڑی ایک سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اُس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روناچا ہتا تھااور شاید زندگی میں پہلی بار ، لیکن وہ نہیں رویا تھا، اُس نے جیسے سکندر عثمان کے سامنے اُس بات کو مذاق میں اُڑانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بات الزائمرسے جنگ کرتے اُس شخص کے لئے کرتے ہنس پڑے تھے اور پھر بہنتے مہنتے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی مٹھیاں بھینچتے spelling مذاق نہیں تھی۔وہ اُس کے نام کے رونے لگے تھے اور اُن سے قدر اور عمر میں چھوٹے حمین نے اپنی عمر سے بڑے اُس بوڑھے شخص کو تھپکتے ہوئے تسلی دی تھی جواپنی "نااہلی" اور "مجبوری" پرنادم تھااور جو اپنے چہتے ترین رشتے کانام یادر کھنے سے بھی قاصر تھا۔ اُن کی اس بیاری نے حمین سکندر کو وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا۔ جبریل نے سالار سکندر کی بیاری کو جھیلا تھا، حمین نے سکندر عثان کی۔ وہ اُسے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لئے اُسے اپنی چیزیں دینا شر وع ہوگئے تھے۔ "I have all حمين جيسے سمجھ جاتا تھا كه وہ Bater Deal "سے كے لئے تھى "Dada, you don't have to do it" "the time in the world for you و جیسے اُنہیں یقین دہانی کروانے کی کوشش کر تا۔وہ پھر بھی اُسے پچھ نہ پچھ دینے کی کو شش کرتے، حمین اُن کے بہت سارے رازوں سے واقف تھا۔ اُن بہت ساری جگہوں سے بھی جہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں چھیاتے تھے۔اُس پراُن کے اعتبار کابیہ عالم تھا کہ وہ ہر چیز جھیاتے ہوئے صرف حمین سکندر کو بتاتے تھے، صرف اس لئے کیونکہ انہیں بیہ خد شہ تھا کہ وہ کہیں اس جگہ کو بھی نہ بھول جائیں جہاں وہ سب کچھ چھپار ہے تھے۔اور ایساہی ہو تا تھااُن کے بھولنے پر حمین اُنہیں

ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنوگے۔"سکندر عثمان اُسے اکثر کہاکرتے تھے"اپنے باباسے بھی بڑے آدمی۔"وہ اُن کی بات زیادہ غور و فکر کے بغیر سنتا پر سے میں اُنہیں ٹوک کر پوچھتا۔

وہ چیز نکال کر دیتا تھا۔وہ کمرہ جیسے اُن دونوں دادااور پوتے کے لئے hide and seek والی جگہ بن گیا تھا۔

ا یک چور خانے میں حمین کے سامنے ر کھا تھا۔وہ چور خانہ حمین نے بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ \_آپ اسے لا کرمیں کیوں نہیں رکھوادیتے؟ ''اُس نے سکندر عثمان کومشورہ دیا تھا۔ وہ مسکرادیے تھا۔ لیکن آپ will میں لکھ سکتے ہیں۔" سکندراُس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔

خالی بڑا آدمی بنوں گایاrich بھی ؟" باباتو rich نہیں ہیں۔"اُسے جیسے فکر لاحق ہوئی۔ سکندر عثمان ہنس پڑے۔

🥞 "بهت امير هو جاؤگ\_\_\_\_ بهت زياده\_"

پھر ٹھیک ہے۔"اُسے جیسے اطمینان ہو تا"لیکن آپ کو کیسے پہتہ ہے؟"اُسے یک دم خیال آتا" کیونکہ میں تمہارے لئے دعاکر تا ہوں۔" سکندر عثمان بڑھایے کی اُس لا تھی کو دیکھتے جو اُن کے سب سے عزیز بیٹے کا اُن کے لئے تحفہ تھا۔

حمین کے ذہن میں مزید سوالات آئے تھے لیکن وہ داداسے اب بحث نہیں کرتا تھا ۔

میں تم پر دنیامیں سب سے زیادہ اعتماد کر تاہوں۔"وہ اکثر اُس سے کہتے تھے اور وہ بڑی سنجید گی سے اُنہیں کہتا تھا You are" the only one who does it اور سكندر عثمان جو ابأنسي بيح كى طرح منن كلّت تھے۔

جب میں اس دُنیاسے چلاجاؤں گاتویہ ring تم امامہ کو دے دینا۔ "اعتماد کے ایسے ہی کچھ کمحوں میں انہوں نے حمین کووہ انگو تھی د کھائی تھی جووہ کئی سال اپنی ماں کی انگلی میں دیکھتار ہاتھا۔"یہ تومٹی کی ring ہے۔"حمین جیسے چلّا یا تھا" ہاں تمہاری مٹی کی ہے۔۔۔سالار نے شادی پر گفٹ کی تھی اُسے۔۔۔ پھر وہ اسے پچ کر سالار کے پر اجیکٹ میں کچھ investment کرناچاہتی تھی، تو میں نے اسے لے کر اُسے وہ رقم دے دی۔ میں اُسے واپس دوں گا تووہ نہیں لے گی اور میں نہیں چاہتاوہ اور سالار اسے پچ کر مجھے میر ا قرض واپس دینے کی کوشش کریں۔" سکندر عثمان بتاتے گئے تھے۔اُنہیں نے اُسے ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی وار ڈروب کے

میرے مرنے کے بعد لاکر سے جو بھی نکلے گا،وہ ساری اولا د کی مشتر کہ ملکیت ہو گا۔ کوئی بیرامامہ کونہیں دے گا۔'' سکندرنے کہا۔

میری اولا دبہت اچھی ہے لیکن میں زندگی میں اُن سے بہت ساری باتیں نہیں منواسکتا تو مرنے کے بعد کیسے منواسکوں گا،جب تمہاری اولا دہو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی میری باتوں کی۔"انہوں نے جیسے بڑے بیار کے ساتھ اُسے کہا تھا۔

سکندر عثمان کی موت کے ایک ہفتے کے بعد اُس گھر میں اُن کی اولا د تر کے کی تقسیم کے لئے اکٹھی ہوئی تھی اور حمین سکندر کووہ بات سمجھ آگئی تھی۔ سکندر عثمان اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تقسیم کر چکے تھے، انہوں نے اپنے پاس صرف چند چیزیں رکھی تھیں جن میں وہ گھر بھی تھا،لیکن اُن چند چیزوں کی ملکیت پر بھی سب میں کچھ اختلافات آئے تھے اور یہ اختلافات بڑھ جاتے اگر سالار سکندر اور اُس کا خاندان سکندر عثمان کے رہ جانے والے اثاثوں پر اپنے حصے کے حوالے سے claim کرتا۔ وہ اُن کے خاندان کا مشتر کہ فیصلہ تھا، سکندر عثمان کے بیخے والے اثاثوں میں سے سالار سکندر اور اُس کے خاند ان نے کچھ نہیں لیاتھا۔ البتہ سکندر عثمان کاوہ گھر حمین سکندرنے خریدنے کی آفر کی تھی کیونکہ طبّبہ پہلے بھی زیادہ تراپنے بیٹوں کے پاس بیرونِ ملک رہتی تھیں اور وہ اب مستقل طور پر اُن کے پاس رہنا جا ہتی تھیں اور اُن کے وہاں سے شفٹ ہو جانے کے فیصلے کے بعد اُس گھر کوdispose off کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھااور اُس فیصلے کے دوران کسی نے امامہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، سالار سکندر اور اُس کے اپنے بچوں کے علاوہ جنہیں بیہ احساس ہور ہاتھا کہ سکندر عثمان کے چلے جانے کے بعد اُس گھر کے نہ رہنے سے ایک شخص ایک بار پھر دربدر رہونے والا تھا۔ حمین نے اُس گھر کو صرف امامہ کے لئے خرید اتھااور اُن یادوں کے لئے جو اُن سب کی اُس گھرسے وابستہ تھیں۔اور اُس نے جس قیمت پر اُسے خرید اتھا، وہ مار کیٹ سے دو گنا تھی۔

میں مجھے آپ کوایک امانت پہنچانی ہے۔" حمین رات کو سالار اور امامہ کے کمرے میں آیا تھا۔وہ صبح واپس جار ہاتھا۔ باری باری کرکے سب ہی واپس جارہے تھے۔سالار اور وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئے تھے،جب وہ دستک دے کر اُن کے کمرے میں آیا

امانت؟"وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ حمین نے ایک تھیلی اُس کے ہاتھ پرر کھی اور اُس کے قریب صوفہ پربیٹھ گیا۔ یہ کیاہے؟"اُس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پہلے حمین پھر سالار کو دیکھاجو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔

آپ خود دیچه لیں۔ "حمین نے اُسے کہا، امامہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اندر موجو دچیز نکالی تھی اور ساکت رہ گئی تھی۔ فون پر بات کر تاسالار بھیاُسی طرح ٹھٹھکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھاوہ دونوں اُس انگو تھی کوسینٹر زمیں نہ پہچان جاتے جو اُن کی زندگی کی بہترین اور 😤 فیمتی ترین یادول میں سے ایک تھی۔

یہ تمہیں کہاں سے ملی ؟"امامہ نے لرز تی ہوئی آواز میں پوچھاتھا۔ سالارنے فون منقطع کر دیاتھا۔

دادانے بچپن میں میرے سامنے وارڈروب میں ایک دراز میں رکھتے ہوئے مجھے کہاتھا کہ اگر وہ اسے بھول جائیں تواُن کے مرنے کے بعد میں اسے وہاں سے نکال کر آپ کو دے دوں۔ "حمین کہہ رہاتھا۔ وہ آپ کو بیہ واپس دے دیناچاہتے تھے لیکن اُنہیں خدشہ تھا کہ آپ اسے نہیں لیں گی اورایسانہ ہو آپ اور بابااُن کا قرض اداکرنے

وہ آپ کو یہ واپس دے دینا چاہتے تھے لیکن اُنہیں خدشہ تھا کہ آپ اسے نہیں لیں گی اور ایسانہ ہو آپ اور بابااُن کا قرض ادا کرنے براہ ہو آپ اور بابااُن کا قرض ادا کرنے ہو آپ © کے لئے اسے پچھویں۔

آنسوسیلاب کی طرح امامہ کی آنکھوں سے نکل کراُس کے چہرے کو بھگوتے گئے تھے۔ سکندر عثمان ہمیشہ اُس کا بہت شکریہ اداکرتے رہتے تھے۔ سکندر عثمان ہمیشہ اُس کا بہت شکر یہ اداکرتے رہتے تھے لیکن اُس تشکر کو انہوں نے جس طرح اپنے جانے کے بعد اُسے پہنچایا تھا، اُس نے امامہ کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک شفیق باپ تھے لیکن اُس سے بڑھ کر ایک شفیق سسر تھے۔

تم نے کبھی بھی پہلے اس ring کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔"سالارنے اپنے سامنے بیٹے اپنے اُس بیٹے کو دیکھاجو آج بھی ویساہی عجیب اور گہر اتھاجیسا بچین میں تھا۔

میں نے اُن سے وعدہ کیاتھا کہ میں تبھی کسی کواس انگوٹھی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔۔۔یہ ایک امانت تھی۔۔ میں خیانت نہیں کر سکتاتھا۔"اُس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ باپ سے کہااور پھر اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ہموار قد موں سے چلتا ہواوہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔وہ دونوں تب تک اُسے دیکھتے رہے جب تک وہ غائب نہیں ہو گیا۔

میں بیہ انگو تھی حمین کی بیوی کو دول گی۔۔۔اس پر اگر کسی کا حق ہے تووہ حمین کا ہے۔"اُس کے جانے کے بعد امامہ نے مدہم آواز میں سالار سے کہا تھا۔ وہ انگو تھی ابھی بھی اُس کی ہتھیلی پر تھی جسے وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔۔۔کئی سالوں کے بعد۔۔۔اور کئی سالوں پہلے کی ساری یادیں ایک بار پھر زندہ ہو گئی تھیں۔

سالارنے اُس کی بات کے جواب میں پچھ نہیں کہا، اُس نے امامہ کے ہاتھ سے وہ انگو تھی لی اور بڑی نرمی سے اُس کی انگلی میں پہنا دی۔اُس کی مخروطی انگلیوں میں آج بھی بے حد آسانی سے پوری آگئی تھی۔

تمہارابہت شکریہ اداکر ناچاہتا تھا میں امامہ۔"اُس نے امامہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہناشر وع کیا"تم نے پاپا کی "جہارابہت شکریہ اداکر ناچاہتا تھا میں امامہ۔"اُس نے امامہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا شر مندہ کررہے ہو۔ "جتنی خدمت کی ہے، وہ میں نہیں کر سکتا تھانہ ہی میں نے کی ہے۔"" سالار" امامہ نے اُسے ٹو کا تھا۔ "تم مجھے شر مندہ کررہے ہو۔

مجھے اگر زندگی میں دوبارہ شریک حیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو میں آئھ تھیں بند کرکے تہمیں چنوں گا۔"وہ نم آنکھوں کے ساتھ تھکھلا کر بنس پڑی۔ اپناہاتھ چھڑاتے ہوئے اُس نے ہاتھ کی پشت پر سجی اُس انگو تھی کو دوبارہ دیکھا۔ سولہ سال کی جدائی تھی جو اُس نے اس تھر میں سالارسے الگ رہ کر جھیلی تھی۔۔۔وہ تب چند سال یہاں گزار نے آئی تھی اور تب وہ جیسے تلوار کی ایک دھار پر نظے پاؤں چل رہی تھی۔وہ سکندر عثان کا خیال رکھتے ہوئے دن رات سالار کے لئے خو فزدہ رہتی تھی اور اُس نے سالار کویہ نہیں بنایا تھا مگر اُس نے یہ دعاکی تھی تب کہ اگر سکندر عثان کی خدمت کے عوض اُسے اللہ نے کوئی صلہ دینا تھا تو وہ سالار سکندر کی زندگی اور صحت یابی کی شکل میں دے اور آج سولہ سال بعد اُسے لگتا تھا شاید ایسانی ہوا تھا۔ اُس کی زندگی کا وہ ساتھی آج بھی اُس کے برابر بیٹے اور تھی اور وہ سولہ سال بعد بالآخر ایک بار پھرسے سالار اور اپنے بچوں کے ساتھ مستقل طور پر امریکہ جاکر رہ سکتی تھی ۔۔۔۔

بے شک وہ اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی تھی۔

میں نے آج بہت عرصے بعد ایک خواب دیکھا۔۔۔وہی خواب "وہ چونکی،سالار اُسے کچھ بتار ہاتھا۔

\*\*\*\*

ہشّام مجھ سے ملناچا ہتا ہے۔"اپنے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمین نے رئیسہ سے کہا،وہ بھی ابھی سکندر عثمان کے گھرپر ہی تھی اور چند دن اُسے بھی وہاں تھہر ناتھا،وہ حمین کو اُس کا کچھ سامان دینے آئی تھی جب اُس نے اچانک اُس سے کہاتھا۔

وہ شاید دادا کی تعزیت کے لئے ملنا چاہتا ہوگا۔ "وہ ایک لمحہ کے لئے اگلی پھر اُس نے روانی سے اُس سے کہا "I don't think so میں مصروف ہوتے ہوئے کہا" تعزیت کے لئے وہ تم سے ملتا یابا باسے ملتا، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔۔۔ تم دونوں کے در میان کچھ بات چیت ہوتی ہے کیا؟" اُس نے اپنے ہمیشہ کے calculated اور direct میں رکیسہ سے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ رکیسہ چند کمچے سوچتی رہی پھر اُس نے حمین سے اپنی اور ہشّام کی پچھ ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہر ائی تھی۔۔

توان وہ کیاچا ہتاہے؟"حمین نے پوری بات سُننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا کوئی تبصر ہ نہیں" پبتہ نہیں۔۔۔شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے منالو۔ "حمین نے نفی میں سر ہلایا" نہیں وہ مجھ سے یہ مجھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اُس کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ کروں،اتنا عقلمند توہے وہ کہ ایسا پر و پوزل میرے پاس لے کرنہ آئے۔"اُس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

رئیسہ تم کیاچاہتی ہو؟" چند کھیے بعد اُس نے دوٹوک انداز میں رئیسہ سے بوچھا۔

۔ ''میری چوائس کاایشو نہیں ہے۔" وہ پچھ بے دلی سے مسکر ائی" اس کامسکہ genuine ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا۔۔۔وہ شاہی خاند ان ہے، اُن کے اپنے قواعد وضوابط ہیں۔ اپنی سوچ ہے، مجھے بہت پہلے ہی اس relationship میں نہیں پڑنا چا ہیے تھا۔ "حمین اُسے دیکھتار ہا،اُس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جار ہی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرر ہی

باد شاہ بزدل ہے۔ "حمین نے مدہم آواز میں اُس سے کہا۔وہ بات کرتے کرتے رُک گئی"اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں،نہ حکومت،نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں نہ تعلق۔ "حمین نے جیسے اُسے ہشّام بن صباح کامسکلہ چار جملوں میں سمجھایا تھاجو وہ سمجھنے سے گریزاں تھی۔

لوگ بیار کے لئے تخت و تاج ٹھکراتے ہیں ناتووہ ٹھکرائے۔۔۔اگر باد شاہرہ کر تمہمیں زندگی کاساتھی نہیں بناسکتا تو باد شاہت جھوڑ دے۔"رئیسہ ہنس پڑی۔

باد شاہت چھوڑ دے۔۔۔میرے لئے؟ میں اتنی valuable نہیں ہوں حمین کہ کوئی میرے لئے باد شاہت حچوڑ تا پھرے۔"اُس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا۔

ہو سکتاہے ہو۔۔۔ ہو سکتاہے تمہیں پیتہ نہ ہو۔۔۔ اور اگر وہ تمہاری قدر وقیمت پیچاننے کے قابل نہیں ہے توساتھ زندگی گزارنے کے قابل توبالکل نہیں ہے۔"وہ دوٹوک انداز میں کہہ رہاتھا۔

توحل میرے پاس ہے۔۔۔اب دیکھتے ہیں اُس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔۔۔ میں واپس جاکر اُس سے ملول گا۔ "حمین نے اعلان 🚊 کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ اُس کا چہرہ دیکھتی۔

ڈاکٹر احسن سعد آپ کوبڑی اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ وہ بتارہے تھے کہ اُن کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے۔ عبد اللہ ہی بتار ہاتھا کہ وہ اور اُن کے والد دادا کی تعزیت کے لئے امریکہ میں آکر ملیں گے باباسے۔"عنابیہ چہل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

وہ اور جبریل لان میں چہل قدمی کررہے تھے جب عنایہ کو اچانک عبد اللہ کے ذکر چھٹرے جانے پر احسن سعدیاد آیا اور اُس کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اُس نے جبریل سے اُس کا ذکر کرناضروری سمجھا۔

احسن سعد کانام ہی جبریل کوچو نکانے کے لئے کافی تھا، لیکن وہ یہ سُن کر زیادہ حیر ان ہواتھا کہ جس احسن سعد کی وہ بات کر رہی تھی وہ نہ صرف جبریل سکندر کو جانتا تھا بلکہ اُس کا باپ سالار کا قریبی دوست تھا۔ وہ اُلجھا تھا، جس احسن سے وہ ملاتھا اُس نے ایسا کوئی : کہا جہ ال نہیں دیاتا اُر میں دائنت کے اور میٹ میں گرفتہ اللہ میں میں میں تناسدا ہوئیس کے اور یہ فیشوں سیٹر می

ذکر یاحوالہ نہیں دیا تھا۔ اُسے عائشہ کے سابقہ شوہر کی تفصیلات کا پیۃ نہیں تھاسوائے اُس کے نام، پر وفیشن اور سٹیٹ کے۔۔۔ فوری طور پر وہ بیہ سمجھ نہیں سکا کہ بیہ وہی احسن سعد تھایاوہ کسی اور کے ساتھ اُسے کنفیوز کر رہاتھا۔

عبداللہ توبے حدانسپائر ڈہے اُس سے، کہہ رہاتھا نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن سعد کور کھے گا۔۔ اُس نے تواحسن سعد کو پیر ومر شد بنایا ہواہے ہر بات میں اُس کاحوالہ دیتا ہے۔۔۔ "وہ کہتی جارہی تھی اور جبریل بے چین ہونے لگاتھا۔

عبداللہ اُن ہی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتاہے۔ مجھے بھی اچھالگاوہ۔۔۔ ذکر توپہلے بھی عبداللہ سے سنتی رہی تھی لیکن مل کر مجھے حیر انی ہوئی کہ وہ کافی young ہے۔۔۔ بہت باعلم ہے دین کے بارے میں۔۔۔ اور حافظِ قر آن بھی ہے۔

Similarities بڑھتی ہی جار ہی تھیں۔ جبریل اب بولے بغیر نہیں رہ سکا۔

Married ہے؟اُس نے خواہش کی تھی وہ کوئی اور احسن سعد ہو۔

نہیں بس یہی بڑی tragedy ہوئی ہے اُس کے ساتھ۔"عنایہ کے جواب نے جیسے اُس کادل نکال کرر کھ دیا تھا۔

بیوی سائیکواور بُرے کر یکٹر کی تھی کسی کے ساتھ اُس affair چلتار ہااور احسن سعد بیچارے کو پیتہ ہی نہیں تھا پھر affair چلتار ہااور احسن سعد بیچارے کو پیتہ ہی نہیں تھا پھر affair چوگئی لیکن بیوی نے بیچے کی کسٹری بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اُس معذور بیچے کو جان سے مار دیا تا کہ دونوں شادی کر سکیں اور بیچے کے نام جو جائیداد تھی، وہ اُسے مل جائے۔۔۔احسن سعد نے کیس کیا تھا اپنی سابقہ بیوی کے خلاف قتل

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کا۔۔۔ تواجی اُس عورت نے پچھ patch up کرنے کی کوشش میں اُس بچے کے نام جو بھی جائیداد تھی وہ اُس کے نام کرکے معافی مانگی ہے۔ بہت اچھاانسان تھاوہ کہہ رہاتھامعاف کر دے گا، اب بیٹا تو چلا گیا۔"عنامہ بڑی ہمدر دی کے ساتھ وہ تفصیلات سُنار ہی تھی۔

تم جانتی ہو وہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن سعد کی بیوی کے ساتھ مل کر اُس کے معذور بچے گا قتل کیا ہے؟"جریل نے یک دم اُسے ٹو کا تھا۔ عنایہ نے جرانی سے اُس کا چہرہ دیکھا۔ جبریل کا سوال جتناعجیب تھا، اُس کا لہجہ اور تاثرات اُس سے زیادہ عجیب نہیں میں کیسے جان سکتی ہوں، ویسے عبد اللہ احس سعد سے کہہ رہاتھا کہ اُسے اپنی سابقہ بیوی اور اُس کے بوائے فرینڈ کو معاف نہیں کرناچا ہے۔ میر ابھی یہی خیال تھا۔ ''عنایہ نے روانی میں کہا اور جبریل کے اگلے جملے نے اُس کا ذہن جیسے بھک سے اُڑا دیا تھا۔ وہ بوائے فرینڈ میں ہوں۔ "بے حد بے تاثر آواز میں جبریل نے اُس سے کہا تھا۔

اور عنایہ میں ایر ک عبد اللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ "اس کا اگلاجملہ پہلے سے بھی زیادہ نا قابلِ یقین تھا۔

\*\*\*\*

سالار سکندر سکندر عثان کے بیڈروم کادروازہ کھول کراندر چلاگیا۔ لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثان کے بستر کودیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اُس کی آئکھوں میں ہلکی نمی دوڑی تھی۔ کئی سالوں سے اب اُس کے اور اُن کے در میان صرف خاموشی کار شتہ ہمیں ہا گئی تھی۔ اس کے باوجو دائسے اُن کے وجو دسے ایک عجیب سی طمانیت کا احساس ہو تا تھا۔
میں اپنی نظروں کے سامنے تہمیں جا تاہوا نہیں دیکھ سکتا سالار۔۔۔ اس لئے بس یہی دعاکر تاہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں۔۔۔ تہمارا دُکھ نہ و کھائے اللہ کسی بھی حالت میں مجھے۔۔۔ "سالار کولگا جیسے یہ جملے پھر اُس کمرے میں گو نجے تھے۔ انہوں نے اُس کی بیاری کے دوران کئی بار اُس سے یہ با تیں کہی تھیں۔ اور اُن کی دعاقبول ہوگئی تھی، وہ سالار کا دُکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔ بیاری کے دوران کئی بار اُس سے یہ با تیں کہی تھیں۔ اور اُن کی دعاقبول ہوگئی تھی، وہ سالار کا دُکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔

کیا فرق پڑتا ہے پاپا۔۔۔ہر ایک نے جانا ہوتا ہے دُنیا سے۔۔۔جس کارول ختم ہو جائے وہ چلاجاتا ہے۔"سالار کئی بار اُنہیں جواباً کے ہوت

كهتاتها\_

وہ دوہفتوں سے وہاں تھااور اس سے زیادہ وہاں نہیں تھہر سکتا تھا۔ حمین پہلے جاچکا تھااور اب جبریل اور عنابیہ بھی اُس کے پیچھے چلے جاتے، پھر امامہ۔۔۔ جوسب سے آخر میں وہاں سے جاتی۔۔۔ اور پھرپیۃ نہیں اُس گھر میں دوبارہ مبھی وہ یوں اکٹھے بھی ہویاتے یا نہیں۔۔۔اوراکٹھے ہوتے بھی تو بھی پیۃ نہیں کب۔۔۔ زندگی کیاشے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔۔۔وقت کیاشے ہے،رُ کتاہے تورُک ہی جاتاہے، چلتاہے تو پہیوں پر۔۔۔ میں آپ جیساباپ کبھی نہیں بن سکااپنی اولاد کے لئے پاپا۔"اُس نے مدہم آواز میں وہاں بیٹھے خود کلامی کی۔" میں آپ جبیبابیٹا بھی تبھی نہیں بن سکا۔"وہ رُک کر دوبارہ بولا۔" لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بنیں،اور آپ جیسے ہی بیٹے۔۔۔میرے جیسے نہیں۔۔۔میری صرف یہ دُعاہے۔"اُس نے نم" آ نکھوں کے ساتھ ٹیبل پڑے اُن کے گلاسز اُٹھا کر چھوئے پھر اُنہیں ٹیبل پرر کھ کر دوبارہ اُٹھ گیا۔ "بيوى كو كيون مارا؟ "ایک بڑے آدمی کے ساتھ اُس کے ناجائز تعلقات تھے۔

جوان بیٹے کاغم اللہ کسی کونہ د کھائے سالار۔"وہ روپڑے تھے اور یہ آنسو سالارنے اُن کی آنکھوں میں صرف اپنی بیاری کی تشخیص

وہ اُن کی گرسی پر جاکر بیٹھ گیا۔۔۔وہ اور امامہ اب وہاں سے چلے جانے والے تھے۔۔۔وہ کمرہ اور وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا۔

کے بعد دیکھناشر وع کیے تھے،ورنہ سکندر عثمان کہاں بات بات پرروپڑنے والے آدمی تھی۔

" پھر مجھے پتہ چلا کہ جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ بھی اُس کی بیٹی تھی۔"

پھر۔۔۔بس بر داشت نہیں کر سکامیں۔۔۔ میں غیرت مند تھا،اُسے بھی قتل کر دیا،باقی اولا د کو بھی۔۔۔ پیۃ نہیں وہ بھی میری تھی

CNN پر غلام فرید کے ساتھ ہونے والاوہ انٹر ویوا نگاش سب ٹائٹلز کے ساتھ چل رہاتھااور دُنیا کے تمام میجر channels اس وقت اس انٹر ویو کوبریکنگ نیوز کے طور پربیش کررہے تھے۔ صرف دس منٹوں میں دُنیا بھر میں سالار سکندر اور SIF ایک بار پھر ز بان زدِ عام ہونے والی تھی اور اس باریہ "شہرت" نہیں رسوائی تھی جو اُس خاندان کے حصے میں آنے والی تھی۔

وہ بڑا آد می کون تھا؟" انٹر ویور نے غلام فریدسے اگلاسوال کیا۔

میں اُس کا چو کیدار تھا، اُس کے سکول کا۔۔۔ اُس نے مجھے اس لئے وہاں سے نکال دیا کہ اُس کے میری بیوی سے تعلقات تھے۔

انٹر ویو کرنے والے نے غلام فرید کوٹو کا۔

"أسبرك آدمى كانام كياتها؟"

سالار سکندر"غلام فریدنے بے حدروانی سے کہا۔

ڈنیا بھر کی TV سکرینزیر بالکل اسی لمحے سالار سکندر کی تصویر نمو دار ہوئی تھی اور پھر اُس کے چند لمحے بعدر ئیسہ سالار کی۔۔۔ بیک

وت ۔۔۔ایک ہی جیسی تصویریں۔۔

وہ CIA کا Sting Operation نہیں تھا،وہ انہوں نے پوری قوّت اور طاقت سے مغربی انٹیلی جینس ایجنسیز کے اشتر اک سے وُنیا کے کامیاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور SIF کی بنیادوں پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا۔

غلام فریدتم کیاچاہتے ہو؟"انٹر ویوراباُسسے پوچھ رہاتھا۔غلام فریدایک لحظہ کے لئے رکا، پھراُس نے کہا۔

"سالار سکندر کے لئے پھانسی کی سزا۔"

24TH EPISODE

نیر وبی کے اُس فائیوسٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کی تاریخ کے یاد گار ترین کمحوں میں سے ایک تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لئے د نیا کی تمام اکنامک مارکیٹس جیسے اُس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھ گئی تھیں جہاں SIF حمین سکندر کی حمینی TAI کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈ زکے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔وہ merger نہیں تھا،اشتر اک تھااور دُنیا کا کوئی بڑامالیاتی ادارہ نہیں تھاجس کاسر براہ وہاں اُس فائیوسٹار ہو ٹل کے بینکوئیٹ ہال میں موجو د نہیں تھا۔ وہاں صرف ڈنیا کے بہترین د ماغ تھے، اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ اور ان لو گوں کے جمگھٹے میں وہاں سالار سکندر اور حمین سکندر اُس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے تھے۔جس کی مالیت دُنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پچھاڑنے والی تھی۔

9:14 یر بھی ٹیلی سکوپ کی آنکھ سے اُس ٹار گٹ کلر کووہ "مہمان" لفٹ کے دروازے سے نمو دار ہو تا نظر نہیں آیا۔۔۔لیکن وہ دم سادھے آنکھ ٹیلی سکوپ پر ٹکائے ایک انگلی ٹریگر پررکھے لفٹ کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔

(آخری قسط انشاالله آئنده ماه)

این قیمتی آراء کامنٹ پاکس میں ضرور دیں۔۔

اُس بینکوئیٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑ کی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلی سکوپ راکفل بالکل اُسی طرح اُس ٹار گٹ کلر کو نشانہ بنائے اُلٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔وہ چو تھافلور تھااور وہ کمرہ اس فلور کے سٹور رومز میں سے ایک تھاجہاں پر صفائی سُتھرائی اور اسی طرح کاسامان trollies میں بھر ایڑا تھا۔ جن لو گوں نے اُس بینکو ئیٹ ہال میں اُس مہمان کے لئے اُس پیشہ ورانہ قاتل کا بتخاب کیا تھااُن ہی لو گوں نے اُس قاتل کے لئے اس شخص کا انتخاب کیا تھااور اُس جگہ کا بھی جہاں وہ 40 سالہ شخص را نُفل کے ٹریگریرانگلی رکھے آئکھیں اُس ٹار گٹ کلریر لگائے بیٹھا تھا۔ اُس نے اس کمرے کو اندرسے لاک کرر کھا تھا۔ وہ ایک ٹر الی د ھکیلتا ہو ااُس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھاجب اُس floorکے کمروں کی house keeping ہور ہی تھی اور پھر وہ اپنی ٹر الی کو اندرر کھ کرباہر جانے کے بچائے خو د بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ و قتاً فو قتاً کچھ اور بھی ٹر الیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے اور اُس کے ساتھ ہیلوہائے کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو اُس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وقت پر اُس نے سٹورروم کواندرسے لاک کرلیاتھا کیونکہ اُسے پیتہ تھااباُس فلور کو بھی وقتی طورپر سیل کیا جاناتھاجب تک وہ کا نفرنس وہاں جاری

سٹور روم کی کھڑ کی کے شیشے میں اُس کی ٹیلی سکویک را کفل کے لئے سوراخ پہلے سے موجود تھا جسے tape لگا کروقتی طور پر بند کیا گیا تھا۔اُس نے میں tape ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلی سکوپ سے سڑک کے پاس اُس عمارت کے اُس فلیٹ کی اُس کھٹر کی کو دیکھا اور پھر اُس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہاتھا۔ پھر اُس نے اپنی گھڑی کو دیکھ کروفت کا اندازہ لگایا۔ انجمی بہت وقت تھا۔۔۔اور اُس کی کھڑ کی ہے اُس پیشہ ور قاتل کی کھڑ کی Viewb بے حد زبر دست تھا۔وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھیوہ قاتل اُس کی رینج میں رہتا۔۔۔ بھا گتے ہوئے بھی۔۔۔ کھڑ کی سے بٹنے کی کو شش کے دوران بھی۔۔۔ انہوں نے جیسے اُس کے لئے حلوہ بنادياتھا۔

اُسے یقین تھااُس کھڑ کی میں گھات لگانے کے بعد اُس بیشہ ور قاتل نے اُس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑ کیوں کو اپنی ٹیلی سکو یک را نُفل سے ایک بار جیسے کھو جاہو گا۔۔۔ کہیں کو ئی غیبر معمولی حرکت یا شخص کوtrace کرنے کی کوشش کی ہو گی،وہ ٹیلی سکو پک را کفل کھڑ کی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا خو دائس کی نظر میں نہ آتا تب بھی اُس کی را کفل کی نال اُس کی نظر میں آجاتی۔اس لئے آخری منٹوں تک وہ کھٹر کی کے پاس نہیں گیا تھا۔اُسے اُس پیشہ ور قاتل پرایک پہلااور آخری کار گر shot فائر کرنے کے لئے گھنٹوں چاہیے بھی نہیں تھے۔وہ بے حد close range میں تھا۔

اور اب بالکل آخری منٹوں میں اُس نے بالآخر تا کفل کو اُس سوراخ میں ٹکا یا تھا۔

اُسے اُس پیشہ ور قاتل کواُس وقت مارناتھاجب وہ فائر کرچکاہو تا۔۔۔اُس مہمان کو صرف مارناضر وری نہیں تھابلکہ اُس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔

ئے۔۔۔۔ ٹک کرتے۔۔۔ دوانگلیاں دوٹریگریر اپناد باؤبڑھار ہی گھڑی کی سوئیاں جیسے ہھاگتی جار ہی تھیں۔۔۔ ٹک

\*\*\*

حمین سکندرسے ہشام متاثر زیادہ تھایامر عوب۔۔۔اُسے تبھی اندازہ نہیں ہواتھا۔۔ مگر وہ اُس سے jealous تھا،اس کے بارے میں اُسے شبہ نہیں تھا۔

رئیسہ سے ملنے اور اُس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمین سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔۔۔اپنے تقریباً ہم عمر اُس نوجوان کے بارے میں وہ اتناہی تجسس رکھتا تھا جتنابزنس اور فائنانس کی وُنیامیں دلچیپی رکھنے والا کو کی بھی شخص۔

" ہشّام کا باپ امریکہ میں سفارت کاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلار ہاتھااور اُن کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ حمین سکندر کی کمپنیزسے بھی پڑتا تھا۔وہ خود حمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے مبھی نہیں ملاتھالیکن اُس کا باپ مل چکا تھااور اُس کا مداح تھا۔اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائیکو نزسے ڈیل کررہاتھا، وہ عمر میں اس سے دو گنانہیں جار گنابڑے

تھے اس کے باوجو دحمین سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ کو کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔وہ بولتا تھا تولوگ سنتے تھے۔ بیان جاری کر تا تھا تو اُس پر تبھرے آتے تھے۔ پراڈ کٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مار کیٹ میں نوٹس نہ ہو۔۔۔اور business ventures کر تا تھا توبیہ ممکن نہیں تھا کہ ناکامی سے دوچار ہو۔۔۔اور اس حمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک ہشام بھی تھا۔۔۔متاثر بھی،مرعوب بھی لیکن اُس سے رقابت کا جذبہ اُس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔وہ لڑکی جس پر ہشّام جان حچٹر کتا تھا۔وہ صرف ایک شخص پر اندھااعتاد کرتی تھی صرف ایک شخص کاحوالہ باربار دیتی تھی اور بدقشمتی سے وہ شخص وہ تھاجس سے ہشّام پہلے ہی مرعوب تھا۔۔۔ پھرر قابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشّام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اُسے صرف ایک دوست اور بھائی مسجھتی تھی اور بیہ جاننے کے باوجود کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لئے احساسات ایسے ہی تھے۔۔

وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بار سر سری طور پر مل چکاتھا۔ مگریہ پہلا موقع تھاجب وہ اُس سے تنہا ملنے جار ہاتھا اور وہ بھی اُس کے گھر پر۔۔۔وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہو تا تواُس شخص سے ملنے کے لئے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہور ہاہو تا۔ حمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دو چار کر سکتی تھی۔

"نیویارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منز لہ عمارت کی حجیت پر ہے اُس pent house میں حمین سکندر نے بے حد گرم جو شی سے اُس کااستقبال کیا تھا۔ اُس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈز اُس عمارت کے اندر نہیں آسکتے تھے کیونکہ entrance پر visitors میں صرف ہشّام کانام تھا۔۔۔ولی عہدیا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔

ان چند مہینوں میں پہلی بار His Royal Highness صرف ہتّام بن صباح کے طور پر پکارے گئے تھے۔۔۔ اُسے بُر انہیں لگا، صرف عجیب لگا۔وہ نام اُس کے بینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمین نے اور بھی حچوٹا کر دیا تھا۔

" مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشّام۔ "اُس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹر اوزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندرنے کہاتھا۔

وہ اتوار کا ایک دن تھااور وہ کنچ کے بعد مل رہے تھے۔وہ دُنیا کے امیر ترین نوجو انوں میں سے ایک کے گھرپر تھااور ہشّام کا خیال تھا اُس pent house میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جووہ اپنے خاند انی محلات اور اپنے سوشل سر کل میں دیکھا آیا تھا۔۔۔پر تعیش رہائش گاہ جہاں پر دُنیا کی ہر آسائش ہو گی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ۔ بہترینinterior فرنیچر، شوپیسز، ل،barsاور

وُنیا کی بہترین سے بہترین شر اب۔۔۔اُس کا خیال تھانیویارک کے اُس مینگے ترین علاقے میں اُس pent house میں حمین سکندر نے ایک دنیاوی جنّت بسار کھی ہوگی کیونکہ ہتّام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔

" حمین سکندر کے اُس pent house میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت مخضر تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر۔۔۔ دیواروں پر چند کیلی گرافی کے شاہکار۔۔۔اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں گھلا قر آن پاک جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مگ تھا۔

"ہتّنام بن صباح عجیب ہیبت میں آیا تھا، اُس شخص کی جس سے وہ "مل "رہاتھا، جسے بزنس اور فائنانس کی دنیاکا guru نہیں جن مانا جاتا تھااور جس کے کروڑوں روپے کے اُس pent house میں دکھاوے کے لئے بھی رکھی جانے والی چیز قر آن پاک تھا۔۔۔وہ سالار سکندر کا خانوادہ تھا۔

" یہ میرے داداکا دیاہوا قر آن پاک ہے، اِسے ہمیشہ ساتھ رکھتاہوں میں۔۔۔گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہاتھا۔ "حمین نے رحل پر رکھے قر آن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا۔

" بیٹھو" وہ اب ہشّام سے کہہ رہاتھااُس کو اُس کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔۔۔

وہ پوراpent house اُس وقت دھوپ سے چک رہاتھا۔ سفید انٹیر بیئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں اُن صوفوں تک بھی آرہی تھیں جن پر اب وہ بیٹے ہوئے تھے۔ ہشّام بن صباح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا۔ مگر اُس کے سامنے صوفے پرٹانگ پرٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیساطمطراق اُس نے کبھی نہیں دیکھاتھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھااور بات کا آغاز حمین نے کیا تھا، اُسے جائے کافی کی آفر کے ساتھ۔

"كا في "أس نے جواباً آفر قبول كرتے ہوئے كہا۔ حمين أٹھ كراب سامنے كچن ايراميں كا في ميكر سے كا في بنانے لگا۔

"رئیسہ سے تمہارابہت ذکر سُناہے میں نے اور ہمیشہ اچھا۔ "وہ کافی بناتے ہوئے اُس سے کہہ رہاتھا۔

" میں نے بھی۔ "ہشّام کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمین کافی انڈیلتے ہوئے مسکر ایا اور اُس نے کہا "I am not surprised"

وہ اب کا فی کے دومگ اور کو کیز کی ایک پلیٹ ایکٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔

بشّام نے کچھ کہے بغیر کافی کا اپنامگ اُٹھایا، حمین نے ایک کو کی۔۔۔

"تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔۔۔ "کو کی کو کھانا نثر وع کرنے سے پہلے اُس نے جیسے ہتّام کوایک reminder دیا۔۔۔ "ہاں۔۔۔" ہتّام کو یک دم کافی پینامشکل لگنے لگاتھا جس مسئلے کے لئے وہ وہاں آیا تھا، وہ مسئلہ پھر گلے کے بچندے کی طرح یاد آیا " میں رئیسہ سے بہت محبت کر تاہوں۔ "اُس نے بالآخراُس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنانہیں چاہتا تھا۔

"Good" حمین نے بے حدا طمینان سے جیسے کو کی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اُس کا چیس کاسکور تھا۔

" میں اُس سے شادی کرناچا ہتا ہوں۔ "ہشّام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اُسے اپنا آپ عجیب چغد محسوس ہور ہاتھا اُس وقت۔

"میں جانتاہوں۔"حمین نے کافی کا پہلاسپ لیتے ہوئے کہا" مگر سوال بیہ ہے کہ بیہ کروگے کیسے؟"اُس نے جیسے ہیّنام کی مد د کرتے ہوئے کہا۔ وہ اُسے سیدھااُس موضوع پر بات کرنے کے لئے لے آیا تھاجس پر بات کرنے کے لئے وہ آیا تھا۔ ہشّام الگلے کئی لمجے

اُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ویکھار ہایہاں تک کہ حمین کواُس پرترس آنے لگاتھا۔

"اگرتم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟" ہشّام نے یک دم اُس سے پوچھا۔ حمین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ "جومیں کرتا،وہ تم کرنے کی جرات بھی نہیں کرسکتے۔"حمین نے جواباً کہا۔ہشام کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی۔۔۔وہ اُسے چیلنج

"تم بتائے بغیر مجھے judge نہیں کر سکتے۔"اُس نے حمین سے کہا۔"ٹھیک ہے بتادیتاہوں۔"حمین نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ "رئیسہ کو چیوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتادومجھے میرے مسکے کا۔ " بیتہ نہیں اُسے کیاوہم ہواتھا کہ حمین کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اُٹھاتھا۔ حمین اس بار مسکر ایا نہیں، صرف اُس کی آمنکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھار ہا۔

" میں اگر تمہاری جگہ ہو تاتو۔۔۔۔۔ "

#### 

امامہ جبریل کا چیرہ دیکھ کررہ گئی تھی۔اُسے کچھ دیر کے لئے جیسے اُس کی باتیں سمجھناہی مشکل ہو گیاتھا۔اُس نے جو عنایہ اور عبداللہ کے حوالے سے کہا، جواحسن اور عبد اللّٰہ کے حوالے سے اور جواپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب پچھ عجیب انداز میں اُس کے ëty.com دماغ میں گڈمڈ ہو گیا تھا۔

" مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا جبریل۔ "وہ بالآخر اُس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ "ممّی۔۔۔۔۔ "I am sorry " جبریل کو بے اختیار اس کے چیرے ک تاثرات سے اندازہ ہوا کہ اُس نے ماں کو پریثان اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کوکسی لڑ کی کے حوالے سے اپنے کسی "افیئر" کی بات کر رہاتھاوہ بھی ایک ایسامعاملہ جس میں اُس پر الزامات لگائے جارہے تھے۔۔۔ عائشہ عابدین کون تھی،امامہ نے زندگی میں تبھی اُس کانام نہیں سُنا تھااور جبریل پر کیوں اُس کے ساتھ انوالوڈ ہونے کاالزام ایک ایسا

شخص لگار ہاتھا جو اُس کے ہونے والے داماد کے لئے ایک inspiration کی حیثیت رکھتا تھا۔۔۔اور جبریل کیوں رعنا ہیر کی شادی عبداللّٰہ کے ساتھ کرنے کے اجانک خلاف ہو گیا تھا جبکہ ماضی میں ہمیشہ وہی تھاجو امامہ کوعبداللّٰہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش كرتار ہاتھا۔

" میں بیرسب آپ سے شیئر نہیں کرناچا ہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل سمجھ میں نہیں آر ہامجھے۔ " وہ شر مندہ زیادہ تھایا یریثان،اندازہ لگانامشکل تھا۔لیکن اس سب میں عنابیہ اور عبداللہ کا کیا قصور ہے؟

"ممّی اگروہ اُس شخص کے زیرِ اثر ہے تووہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہو گا۔۔۔جو کچھ میں نے احسن سعد کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھاہے،وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ "جبریل نے غیر مبہم لہجے میں کہا۔

"تم نے عنایہ سے بات کی ہے؟" امامہ نے بے حد تشویش سے اُس سے بوچھا۔ "ہاں میں نے کی ہے اور وہ بہت اپ سیٹ ہو کی ہے، کیکن اُس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں جانتاوہ کیاسوچ رہی ہے۔"جبریل کہہ رہاتھا،امامہ اُس کا چبرہ دیکھ رہی تھی،اُس نے جبریل کو تبھی اس طرح پریثان اور اس طرح کسی معاملے پر سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔

"اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کامسکلہ چل رہاہے، تم نے پہلے مبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ "وہ یو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔وہ بے حد سنگین الزامات تھے جو جبریل پر کسی نے لگائے تھے اور اپنی اولا دیر اند صااعتماد ہونے کے باوجو د امامہ ہل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی ہار اُسے اپنی اولا د کے حولے سے الیبی کسی بات کو سُننا پڑر ہاتھا، وہ بھی جبریل کے بارے میں۔۔۔ حمین کے حوالے سے کوئی بات وہ سُنتی توشاید پھر بھیاُس کے لئے غیر متو قع نہ ہوتی،وہ حمین سے کچھ بھی تو قع کر سکتی تھی،لیکن جبریل۔۔ بتانے کے لئے کوئی بات تھی ہی نہیں ممّی۔۔۔" جبریل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی۔"

"ایک دوست کی بہن ہے وہ۔۔۔ دوست نے اُس کی مد د کرنے کے لئے کہااور میں اس لئے considerate تھا کیونکہ مجھے لگا آ پریشن میں کچھ غلطی ہوئی ڈاکٹر ویزل ہے۔۔۔اگر جیہ اُس میں میر اقصور نہیں تھا پھر بھی میں اُس سے ہمدر دی رکھ رہاتھا۔۔۔ مجھے یہ تھوڑی پیتہ تھا کہ ایک psycho آکرخوا مخواہ میں مجھے اپنیex-wife کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ "وہ کہتا جار ہا

'That man is\_۔۔" جبریل کہتے کہتے رُک گیا، یوں جیسے اُس کے پاس احسن سعد کو بیان کرنے کے لئے لفظ ہی نہ رہے ہوں۔ "تمہارے پایاسے بات کرنی ہو گی ہمیں۔۔۔اتنابڑا فیصلہ ہم خو د نہیں کر سکتے۔" امامہ نے اُس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا۔

" فیصلہ بڑا ہوا پاچھوٹا، مٹی میں عنابہ کی عبداللہ سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ " جبریل نے شایدزندگی میں پہلی بارامامہ سے کسی بات

http://www.paksociety.com

یر ضد کی تھی۔

"کسی دوسرے کے جرم کی سزاہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبریل۔۔۔"امامہ نے مدہم آواز میں اُسے سمجھانے کی کوشش کی عبداللّٰدمیری ذمہ داری نہیں ہے، عنایہ ہے۔۔۔ میں رسک نہیں لے سکتااور نہ ہی آپ کولیناچا ہیے۔"وہ ماں کو جیسے خبر دار کررہا تھااور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔

"تمہارے باباجو بھی فیصلہ کریں گے ، وہ بہتر فیصلہ ہو گا۔۔۔اور تم ٹھیک کہتے ہو ہم عنابیہ کے لئے کوئی رسک نہیں لے سکتے ،لیکن ہم عبدالله کی بات سُنے بغیراس طرح اُس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے۔"امامہ نے کہا"عبداللہ سے ایک باربات کرنی چاہیے۔ جبریل کچھ ناخوش ہو کراُٹھ کر جانے کے لئے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچاجب امامہ نے اُسے یکارا، وہ پلٹا۔ "ایک بات پوری ایمانداری سے بتانامجھے۔ "وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیر ان ہوا۔

"تم عائشه عابدين كوپيند كرتے ہو؟" جبريل بل نہيں سكا۔ "جي؟"

\*\*\*

"وہ عنابیہ کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنا آیا تھا، یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے۔۔۔وہ اسلام سے ایک نے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک نیچ کے طور پر متاثر۔۔۔وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعہ اُس مذہب کے سحر میں آیا تھا جیسے لوگ اُس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔۔ اُن کی نرمی، فیاضی اور ہدر دی نے ایر ک کا وجو د نہیں دل اپنی مٹھی میں کیا تھااور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی، اسی فیاضی اور نر می کو ہی idealize کر تار ہاتھا۔ اور اب وہ اینے mentor کے بارے میں ایسی با تیں سُن رہاتھاجو اُس کے لئے نا قابلِ یقین تھیں،وہ اُس نے عنابیہ کی زبان سے نہ سُنی ہو تیں تووہ اُنہیں حجموب کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا۔۔۔ ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ نہیں کر سکتے تھے، جس کا الزام عنابیہ اُن پر لگار ہی تھی۔

عنایہ نے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد اُسے کال کر کے بلوایاتھا، اور پھر احسن سعد کے معاملے کواُس سے ڈسکس کیاتھا، جبریل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی۔۔۔وہ یقین کرنے پر تیّار نہیں تھا کہ احسن سعد، ا تنابے حس اور جھوٹا ہو سکتا تھا مگر جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اُس کے بارے میں بھی عبد اللّٰہ قشم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں ، کر سکتا۔

" دونوں کے در میان بحث ہوئی پھر تکر ار اور پھر اُن کی زندگی کا پہلا جھگڑ ا۔۔۔ دو بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مز اج کے لو گوں میں۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔۔۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔۔۔ ڈاکٹر احسن سعد عملی مسلمان ہیں۔۔۔ نماز کی امامت کرواتے ہیں،وہ اپنی ہیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔۔۔ یہ سب۔۔؟؟اور بغیر وجہ کے۔۔۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔۔۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔؛وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔

" توجاؤ، تم پھر عائشہ سے مل لواور خو دیوچھ لو کہ کیاہوا تھااُس کے ساتھ لیکن میر ابھائی جھوٹ نہیں بول سکتا۔۔۔ "عنایہ نے بھی جواماً ہے حد خفگی سے کہا تھا۔

ملا قات کا اختتام بے حد تکخنوٹ پر ہوا تھا،اور اُس وقت پہلی بار عنابیہ کواحساس ہوا کہ جبریل کے خدشات بے جانہیں تھے۔عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھاتواُن دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ د کھانے لگتا۔ وہ عبداللہ سے مل کربہت ڈسٹر بڈہو کر آئی تھی۔وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی اُن کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ اُنہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللّٰد نے اُس سے ملنے کے ب**عد اُسے کال نہیں ک**ی تھی،اُس نے جبریل کو کال کی تھی۔۔۔ایک بے حد شکایتی کال۔۔۔ یہ یو چھنے کے لئے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے بہ سب کیوں کہہ رہاتھا، کیاوہ نہیں جانتا تھااحسن کتناا جھاانسان اور مسلمان تھا۔وہ بہت دیر جبریل کی بات سُنے بغیر بے حد حبذ باتی اند از میں بولتا ہی جلا گیا تھا۔ جبریل سُنتار ہاتھا۔ وہ اُس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ا یک تھا۔ ایک نومسلم کو بہبتانا کہ اُس کے سامنے جوسب سے زیادہ عملی مسلمان تھا، وہ اچھاانسان ثابت نہیں ہوا تھا۔۔۔وہ عبداللّٰہ کا دل مسلمانوں سے نہیں اُٹھاناچا ہتاتھا، خاص طور پر اُن مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کررہے تھے۔۔۔وہ ایک حافظ قر آن ہو کر ایک دوسرے حافظ قر آن کے بارے میں ایک نومسلم کو بیہ نہیں کہنا جاہتا تھا کہ وہ حجموٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا ایک لا کچی انسان تھا اس کے باوجود کہ وہ صوم وصلوۃ کا یابندایک مسلمان تھا۔۔۔جبریل سکندر کا مخصہ ایک بڑا مخصہ تھا مگر اُس کی خاموشی اُس سے زیادہ

"احسن سعد کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا، تم پھر اُس سے hurt ہوگے اس لئے سب سے بہترین حل بیہ ہے کہ تم اُس عورت سے جاکر ملو اور وہ سارے documents دیکھوجو اُس کے پاس ہیں۔"اُس نے عبد اللہ کی باتوں کے جواب میں أسے کہاتھا۔

"اور اب عبداللّٰہ یہاں تھاعا کشہ عابدین کے سامنے اُس کے گھریر۔۔۔وہ جبریل کے ریفرنس سے آیا تھا۔عاکشہ عابدین اُس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔وہ اُس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیّاری کر رہی تھی جب عبد اللّٰہ وہاں پہنچا تھااور وہ وہاں اب اُس کے سامنے بیٹھااُسے بتارہاتھا کہ اُس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کااظہار کیا تھاخاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے اور وہ اُن الزامات کی تصدیق یاتر دید کے لئے وہاں آیا تھا۔۔۔لیکن یہ کہنے سے پہلے اُس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا در جہ دیتا تھااور اُس کی زندگی کے بچھلے بچھ سالوں میں وہ اُس کے لئے ایک رول ماڈل رہے تھے،وہ جیسے ایک "بُت"

خرابي كاباعث بنتي تووه خاموش نهيس رهيايا تھا۔

لے کر عائشہ عابدین کے پاس آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جاسکتا تھااور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی کمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جواُس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں،عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔اُس نے بھی جبریل جیسی ہی خامو ثقی کے ساتھ اُس کی ہاتیں سُنی تھیں۔۔۔ بے حد تخل اور سکون کے ساتھ۔۔۔کسی مداخلت یااعتراض کے بغیر۔۔۔عبداللہ کو کم از کم اُس سے بیر تو قع نہیں تھی۔۔وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کاایک image ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔وہ پہلی نظر میں بھی اُسimage پر پوری نہیں اُتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اُس میں عبد اللہ کو بے حیا کی نہیں دکھی تھی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑ کی جس کی آئکھیں اُداس تھیں اور جس کی آواز بے حد د ھیمی۔۔۔عبداللہ وہاں ایک تیز طر"ار ، بے حد فیشن ایبل الٹر اماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا جسے اُس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کر دار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہوناچا ہیے تھا۔ مگر عبداللہ کی قسمت میں شايداور حيران ہوناباقی تھا۔

"عنابہ اور جبریل دونوں نے اُسے کہاتھا کہ وہ اُسے documents د کھائے گی،احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، کورٹ کی judgement ، کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتاسکتی تھی،عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔

"احسن سعد بُراشخص نہیں ہے، صرف میں اور وہ compatible میں نہیں کرتی ؟ نہیں تھے اس لئے شادی نہیں چلی۔" تقریباً دس منٹ تک اُس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدہم آواز میں اُسے کہا تھا۔

"وہ یقیناًا تنے ہی اچھے مسلمان ہیں، جتنا آپ اُسے سمجھتے ہیں اور اُس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔۔۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کاواسطہ اُن کی خوبیوں سے پڑا۔۔۔میں شایدا تنی خوش قسمت نہیں تھی یا پھر مجھ سے کو تاہیاں سر زد ہو کی ہوں گی۔"وہ کہہ ر ہی تھی اور عبد اللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہور ہی تھی، یہ وہ کچھ نہیں تھاجو وہ سُنناچا ہتا تھالیکن وہ بھی نہیں تھاجس کی اُسے تو قع

وہ آپ کے لئے ایک inspiration اور رول ماڈل ہیں۔۔۔یقیناً ہوں گے۔۔۔ "وہ کہہ رہی تھی " کوئی انسان perfect نہیں ہو تا۔۔۔ مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظر وں سے نہیں گر اسکتے۔۔۔میرے اور احسن سعد کے در میان جو بھی ہوا، اُس میں 🖁 اُن سے زیادہ میری غلطی ہے۔۔۔اور آپ کے سامنے میں اُن کے بارے میں کچھ بھی کہہ کروہ غلطی پھر سے دہر انانہیں جاہتی۔" عائشہ نے بات ختم کر دی تھی۔عبداللّٰداُس کی شکل دیکھتارہ گیا تھا۔اُسے تسلی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔۔۔وہ وہاں احسن سعد

کے بارے میں پھھ جاننے اور کھو جنے نہیں آیا تھااُس کو defend کرنے آیا تھا، اُس عورت کے سامنے جو اُس کی تذکیل اور تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اور دل شکنی کا باعث بنی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اُس نے ہر غلطی، ہر گناہ خامو شی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔

"اُس کے لاؤنج میں بیٹے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اُس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھیں۔۔۔اُس کے کھلونوں کی۔۔۔ایک چھوٹا ساصاف سُتھرا گھر۔۔۔ویی جگہ نہیں جیساوہ اُسے تصوّر کر کے آیاتھا، کیوں کہ احسن سعد نے اُسے اس عورت کے "پھوہڑپن" کے بھی بہت قصّے سنار کھے تھے جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت TV دیکھتے رہنایا آوارہ پھرنا تھا اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لئے کہنے پر بھی بر ہم ہوجاتی تھی۔عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جارہی تھیں۔وہ اُس لڑکی سے نفرت نہیں کرسکا۔۔ اُسے ناپیند نہیں کرسکا۔

جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخرا یک آخری سوال پر آگیا تھا جہاں سے یہ سارامسئلہ نثر وع ہوا تھا۔ میں اُس سے بیار کرتی ہوں۔وہ اُس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی پھر اُس نے عبداللہ سے کہا۔۔۔سر اُٹھا کر نظریں چرائے بغیر۔۔۔

#### \*\*\*

"I met your ex-wife" وہ جملہ نہیں تھا جیسے ایک بم تھاجو اُس نے احسن سعد کے سریر پھوڑا تھا۔

عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن ہاسپٹل میں اُس کی ملا قات احسن سے ہوئی تھی۔۔۔ اُسی طرح ہشاش بشاش، با خلاق،

پر جوش۔۔۔عبداللہ کے کانوں میں عنامیہ اور جبریل کی آوازیں اور انکشافات گونجنے کے تھے۔ اُس نے احسن سے ملا قات کاوفت
مانگا تھا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔وہ دو نوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔احسن کے والدین اُس کے ساتھ رہتے
سے،اس لئے وہ ملا قات اپنے گھر پر کرناچا ہتا تھا مگر احسن اُس شام پھھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اُس ہی کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا، وہاں
اُس کی ملا قات احسن کے والدین سے ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہیلو ہائے۔۔۔۔احسن لاؤنج میں بیٹے بٹھائے اُس سے بات
کرناچا ہتا تھا مگر عبداللہ نے اُس سے علیحہ گی میں ملناچا ہا تھا اور تب وہ اُسے اپنے بیڈروم میں لے آیا تھا مگر وہ پچھ اُلے کے اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔عبداللہ کا
دویہ پچھ عجیب تھا مگر احسن سعد کی چھٹی حس اُسے اُس سے بھی بُرے سگنلز دے رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔عبداللہ نے
مرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا اور احسن سعد کا لہجہ ، انداز اور تاثر ات یک جھیکتے میں بدلے تھے۔عبداللہ کا

نے زندگی میں پہلی بار اُس کی یہ آواز سُنی تھی۔وہ لہجہ بے حد خشک اور سر د تھا۔۔۔Rude بہتر لفظ تھا اُسے بیان کرنے کے لئے۔۔۔اور اُس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔۔۔ آئکھوں میں کھا جانے والی نفرت۔۔۔ بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اُس نے عبد اللہ سے کہا۔

"کیوں؟ "عبداللّٰہ نے بے حد مختصر الفاظ میں اُسے بتایا کہ عنایہ نے اُس سے کہا تھا کہ جبریل اُس کی شادی عبداللّٰہ سے نہیں کر ناچا ہتا اور اُس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اُس کا قریبی تعلق تھا۔ اُس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنامیہ اور جبریل دونوں نے اُس پرسگین الزامات لگائے تھے اور اُسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لئے کہا جو اُس کے لئے ضروری ہو گیا تھا۔

"توتم نے اُن پراعتبار کیا۔۔۔اپنے اُستاد پر نہیں۔۔۔اور تم مجھ سے بات یامشورہ کئے بغیر اُس کُتیا سے ملنے چلے گئے۔۔۔اور تم محوی کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ "احسن نے اُس کی گفتگو کے در میان ہی اُس کی بات بے حد خشمگیں لہجے میں کا ٹی تھی، عبد اللہ بات ویسے بھی کرنے کے قابل نہیں رہاتھا۔ اُس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ابھی ایک گالی سُنی تھی عائشہ وہ گالی اُس کے لئے شاکنگ نہیں تھی، احسن سعد کی زبان سے اُس کا نگلناشا کنگ تھا۔ مگر وہ شام عبد اللہ کے عابدین کے لئے۔۔۔ لئے وہ آخری شاک لانے والی نہیں تھی۔۔۔وہ جس بُت کی پوجا کر رہاتھا، وہ وہ اِس اُس بُت کو کو اوند ھے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا۔

"تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے۔۔۔میرےبارے میں اس طر finvestigation کرتے، تم اُس "۔۔۔۔۔"، "۔۔۔"، "۔۔۔" کے پاس پہنچے جس نے تمہیں میرے بارے میں جھوٹ یہ جھوٹ بولا ہو گا۔

احسن سعد کے جملوں میں اب عائشہ کے لئے گالیاں اس طرح آرہی تھیں جیسے وہ اُسے مخاطب کرنے کے لئے روز مرہ کے القابات تھے۔۔۔وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہور ہاتھا، عائشہ کی نفرت اُس کے لئے سنجالنامشکل ہور ہی تھی یا پناسالوں کا بنایا ہوا image مسنح ہونے کی تکلیف نے اُسے اس طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا، عبد اللہ سجھنے سے قاصر تھا۔

 "میں اس ملک کے courts کو دو گلے کا نہیں سمجھتا۔۔۔ یہ کا فروں کی عدالتیں ہیں ،اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی ،وہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعہ کے خلاف ہیں۔۔۔میر امذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا۔۔۔کسی بھی وجہ کے بغیر تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھو کہ باز کہنے والی۔۔۔ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان ہیوی کومار پیٹے سے راہِ راست پر لاؤں۔۔۔ کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتا ہے۔۔۔ میں مر د ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر بر تری دی ہے۔۔۔ کورٹ کیسے مجھے مجبور کرسکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کوبر ابری دوں۔۔۔اِن ہی چیز وں کی وجہ سے تو تمہارامعاشر ہ تباہ ہو گا۔۔۔ بے حیائی، عُریانی، منہ زوری، مر دکی نافرمانی۔۔۔ یہی چیزیں تولے ڈوئی ہیں تمہاری عور توں کو۔۔۔ اور تمہارے کورٹس کہتے ہیں ہم بھی بے غیرت ہو جائیں اور ان عور توں کو بسائیں اور اُن کے پیچھے کُتے کی طرح دُم ہلاتے پھریں۔

"وہ شخص کون تھا،عبداللہ بیجان ہی نہیں یار ہاتھا۔۔۔اتناز ہر ،ایباتعصّب،ایسے الفاظ اوریہ سوچ۔۔۔اُس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر په چھیاانسان تو تبھی نہیں دیکھا تھاجو امریکہ کوہمیشہ اپناملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک proud American کہتا تھا اور آج وہ اُسے تمہاراملک، تمہارامعاشر ہ، تمہارے کورٹس کہہ کہہ کربات کررہاتھا۔۔۔اُمّت اور اخوّت کے جو دولفظ اُس کا کلمہ ۔ چنج عصے وہ دونوں یک دم کہیں غائب ہو گئے تھے۔

"اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اُس حرّافہ کو جھوڑا ہواہے توخوار ہو تی پھر رہی ہے۔۔۔ کسی کی keep اور گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر، کبھی بیوی نہیں بنے گی۔۔۔اُسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عور توں کو یہی سب چاہیے۔۔۔گھر،خاندان، چار دیواری کس چڑیا کے نام ہیں اُنہیں کیا پیۃ۔۔۔عصمت حبیبالفظ اُن کی ڈکشنری میں ہی نہیں۔۔۔اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہر وں پر۔۔۔ تشد ّد کے۔۔۔ گھٹیاعور تیں۔۔۔ "اُس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی۔۔۔ یوں جیسے وہ خو د بھی اپنی باتیں جوڑنہ یار ہا ہو، مگروہ خاموش ہونے پر تیّار نہیں تھا۔۔۔اُس کاعلم بول رہاہو تا توا گلے کئ گھنٹے بھی عبداللّٰداسی طرح اُسے سُن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سُنتار ہتا تھا مگریہ اُس کی جہالت تھی جو گفتگو کرر ہی تھی اور کرتے ہی رہنا جا ہتی تھی۔

عبداللّٰداُس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا جا ہتا تھا مگر اُس سے پہلے احسن سعد کے دونوں ماں باپ اندر آ گئے تھے وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں ٹن کراندر آئے تھے۔

"اتبومیں نے آپ سے کہاتھانا کہ آپ کے دوست کا بیٹامیر ادشمن ہے،مجھے نقصان پہنچائے گا۔۔۔اب دیکھ لیں وہی ہور ہاہے،وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہاہے۔"احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ "كون؟"سعدنے كچھ ہكابكاانداز ميں كہا۔

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

گب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لاک

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"جبريل"احسن نے جواباً کہااور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا"اسے عائشہ سے ملوایا ہے اُس نے۔۔۔ اور اُس عورت نے اسے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلاہے میرے بارے میں۔"وہ ایک جھوٹے بچے کی طرح باپ سے شکایت كرريا تھا۔

"عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔۔۔جو بھی بتایاہے آپ نے خود بتایاہے۔ "عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا تھا۔" انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ آپ کے اور اُن کے در میان compatibility نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ بیپر زاور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی نہ ہی مجھے کوئی بیپر د کھایا۔۔۔جو بھی سُن رہاہوں،وہ میں آپ سے ہی سُن رہاہوں۔ "عبداللّٰہ کا خیال تھااحسن سعد حیر ان رہ جائے گا اور پھر نثر مندہ ہو گا۔۔۔ایسانہیں ہوا تھا۔

تم مجھے بے و قوف بنانے کی کوشش مت کر و۔ "احسن سعد نے اُسے در میان میں ہی ٹوک دیا تھا۔عبداللّٰداُٹھ کر کھڑ اہو گیا۔ اُس گھر میں یک دم ہی اُس کا دم گھٹنے لگا تھا۔اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا، اُس کا باپ اور ماں بھی بولنے لگ گئے تھے۔وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کولعنت ملامت کر رہے تھے اور جبریل کو اور سالار سکندر کو جس کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یک دم بہت ساری باتیں یاد آنے گئی تھیں اور امامہ کے بارے میں ۔۔۔ جس کا پہلا مذہب قادیانیت تھا۔۔۔عبداللّٰہ کو یک دم کھڑے کھڑے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک mental asylum میں کھڑا تھا۔۔۔وہ اُس کے کھڑے ہونے پر بھی اُسے جانے نہیں دے رہے تھے بلکہ چاہتے تھے وہ اُس کی ہربات سُن کر جائے۔۔ ایک ایک بہتان ، ایک ایک راز جو صرف اُن کے سینوں میں دباہوا تھااور جسے وہ آج آشکار کر دیناچاہتے تھے۔۔۔اسلام کاوہ چہرہ عبداللہ نے بھی نہیں دیکھا تھااور نہ ہی وہ دیکھناچاہتا تھا۔وہ مذہب اُس کے لئے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم تبھی نہیں بنا تھا۔وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔۔۔ کانوں میں پڑنے والی آ وازوں کوروک دیناچاہتا تھا۔۔۔احسن سے کہناچاہتا تھا کہ وہ اُس کے قر آن کا اُستادر ہاتھا۔۔۔وہ بس وہی سب بتائے أسے۔۔۔ بيرسب ندسنائے۔

'بر ادر احسن \_\_\_ You disappointed me عبد الله نے بالآخر بہت دیر بعد آوازوں کے اُس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔ طوفان جیسے چند کمحوں کے لئے رُ کا۔

آپ کے پاس بہت علم ہے۔۔۔ قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے۔۔۔ لیکن ناقص۔۔۔ آپ قرآن یاک کو حفظ تو کئے ہوئے ہیں، 🕺 مگرنهاس کامفهوم سمجھ یائے ہیں نہ اللہ اور اُس کے رسول 🖰 کی تعلیمات۔۔۔ کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے اُس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لئے بلاتی ہے۔۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب یو چھاتھا کہ قر آن دلوں پر مہر لگادینے

کی بات کر تاہے تواُس کا کیامفہوم ہے۔۔۔ مجھے اُس کامفہوم اُس وقت سمجھ نہیں آیا تھا۔۔۔ آج آگیا۔۔۔ آپ میرے اُستادرہے ہیں مگر میں دعاکر تاہوں اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کوہدایت عطافر مائے۔" وہ احسن سعد کو پچ بازار میں جیسے نگا کر کے چلا گیا تھا۔۔۔وہاں کھہر انہیں تھا۔

#### \*\*\*

وہ پھر وہیں کھڑا تھاجہاں عائشہ کو توقع تھی۔۔۔اُس کے اپار ٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں۔۔۔اد ھرسے اد ھر ٹہلتے۔۔۔ گہری سوچ وہ بہت میں۔۔۔زمین پراپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔۔۔برف باری کچھ دیر پہلے ہو کر ہٹی تھی اور جوبرف گری تھی۔۔۔ ملکی سی چادر کی طرح تھی۔۔۔جو دھوپ نکلنے پر پکھل جاتی، گر آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور اُس برف پر جبریل کے قدموں ک اور متوازن جیسے بہت سوچ سمجھ کرر کھے جارہے ہوں۔اُس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھاتھا نشان تھے۔۔۔بے حدہموار۔۔۔ گر عائشہ نے اُسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اُس کی طرف بڑھنے لگی۔

جبریل نے اُسے بچھ دیر پہلے فون کیا تھا۔۔۔ملناچاہتا تھا" میں گروسری کے لئے جارہی ہوں اور پھر ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔۔۔"اُس نے جیسے بلاواسطہ انکار کیا تھا۔۔۔وہ اب اُس کاسامنا کرنے سے کتر انے لگی تھی۔۔۔اُس کے سامنے آناہی نہیں چاہتی تھی اُس ایک گفتگہ کے بعد ۔

"توتم کورٹ میں یہ اعتراف کرناچاہتی ہو کہ احسن سعد ٹھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں لاپر واہی کا مظاہرہ کیا۔۔۔ تم اپنی زندگی تباہ کرناچاہتی ہو۔ "جبریل نے بے حد خفگی سے اُسے تب کہاتھا" مجھے اپنی زندگی میں اب دلچپی نہیں رہی اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک زیادہ بہترین زندگی ہے سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ "اُس نے جو اباًاُن سب ملا قاتوں میں پہلی بار اُس سے اس طرح بات کی تھی۔

"تم مجھے بچاناچاہتی ہو؟" جبریل نے سیدھااُس سے پوچھا۔ اُسے اسے اصال کی توقع نہیں تھی اُس سے۔۔۔ اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اُسے دینے کی جر اُت ہی نہیں کر سکتی تھی۔۔۔ وہ اُسے یہ کیسے بتاسکتی کہ وہ احسن سعد سے اُس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اُسے اسفند کے بعد اب سب سے عزیز تھا۔ یہ جاننے کے باوجو دکہ احسن سعد نے اُسے جبریل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کو تا ہی کے بارے میں بتایا تھا۔۔۔ اُسے جبریل کے اُس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تب ہی آئی تھی۔۔۔ لیکن وہ پھر بھی جبریل کو معاف کرنے پر تیار تھی، یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اُس کے بیٹے کی جان لینے میں اُس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا۔ وہ اُسے ا تنی توجہ کیوں دیتا تھا۔۔۔ اُس کے لئے کیوں بھا گنا پھر تا تھا۔۔۔ عائشہ عابدین جیسے اب ڈی کو ڈ

"میں تہہیں صرف احساسِ جرم سے آزاد کر دیناچاہتی ہوں جوتم اسفند کی وجہ سے رکھتے ہو۔ "اُس نے اُس کے سوال کا جواب دیا ﷺ تھا۔ جبریل بول نہیں سکاتھا" میں اِس کے لئے تمہاراشکریہ ادا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔۔۔ " ﷺ بڑی کمبی خامو شی کے بعد جبریل نے کہاتھا۔

تم اگراحسن کے اس الزام پر کورٹ میں ہیے کہوگی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جاکر بتاؤں گا۔ "اُس نے عائشہ سے کہا۔ " تہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہو تا تو تہمیں ہی نہ کرنے دیتا۔۔۔۔۔اور نہیں۔۔۔ تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میر ااحساسِ جرم نہیں ہے۔۔۔ زندگی میں احساسِ جرم ہمدر دی توکر واسکتا ہے محبت نہیں۔ " جبریل اُسے اُس دن جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا۔۔۔ ایسے ہی معمول کے انداز میں ۔۔۔ یوں جیسے سر در دمیں وُسپر بن recommend کر رہا ہو۔۔۔ یا بزلہ ہو جانے پر فلو diagnose کر رہا ہو۔۔۔ اُس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کولگا تھا اُس نے جبریل سکندر کی بات سُننے میں غلطی کی تھی اور اُس میں ا تنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہ اس بات کو دو بارہ سُننے کا اصر ارکرتی تا کہ اپنی تھی کر سکے۔۔۔ بعض وہم جی اُٹھنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں، بعض شائبے متاع جاتے ہوتے ہیں، یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی۔

اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑ اتھا۔۔۔ نہیں کھڑ انہیں تھا۔۔۔ برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھایوں جیسے اُس کے پاس پر نہ بہت

🖺 دنیا بھر کی فرصت تھی۔

اُس کی چاپ پر جبریل نے گر دن موڑ کر اُسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ کے اندر اپنی گر دن کے مفلر کو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجو د ایک بار پھر ٹھیک کرتی اُس کی طرف آر ہی تھی، اُس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجو د۔

"گروسری میں بہت وقت گئے گامیر ا"اُس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اُسے جتاتے ہوئے اُس نے جبریل سے کہا تھا" ہم پھر کسی دن فرصت میں مل سکتے تھے۔ " جبریل کے جواب کو انتظار کئے بغیر اُس نے ایک بار پھر جبریل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لئے کہا۔ اس کے باوجو د کہ جبریل نے اُسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا،وہ اُس کے ساتھ گروسری کرنے جانے کے لئے تیار تھا۔ اُسے صرف اتناوفت ہی چاہیے تھا جتناوفت وہ گروسری کرتی۔۔۔ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔ "میں جانتا ہوں۔۔۔ مگر فرصت میرے پاس تو بہت ہے، تمہارے پاس بالکل نہیں۔ "اُس نے جو اباًاُس سے کہا" گاڑی میں walking چلیں؟ "جبریل نے بھی اپنے جو اب پر اُس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا" نہیں یہاں قریب ہی ہے سٹور۔۔۔ Walking چلیں؟ "جبریل نے بھی اپنے جو اب پر اُس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا" نہیں چاہیے۔ "عائشہ نے قدم رو کے بغیر بیرونی سڑک distance

"تم نے عبداللّٰہ سے جھوٹ کیوں بولا؟"وہ چند قدم خامو شی سے چلتے رہے تھے پھر جبریل نے اُس سے پوچھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ عائشہ نے گہر اسانس لیا۔اُسے اس سوال کی توقع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں۔

"بزدلی اچھی چیز نہیں عائشہ۔۔۔ "اُس نے چند کمھے اُس کے جو اب کا انتظار کرنے کے بعد کہاتھا۔وہ طنز نہیں تھا مگر اس وقت عائشہ کو طنز بھی گا تھا۔وہ طنز بھی لگا تھا۔وہ طنز بھی لگا تھا۔ وہ دونوں اب فٹ پاتھ پر آ گئے تھے۔ برف کی چا در پر وہ نشان جو کچھ دیر پہلے جبریل اکیلا بنار ہا تھا اب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنار ہے تھے۔

تہہیں لگتاہے میں بزدل ہوں اس لئے میں نے احسن سعد کے بارے میں عبد اللّٰہ کو پیج نہیں بتایا؟"اُس نے اس ملا قات کے دورانیہ میں ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گر دن موڑ کر جبریل کو دیکھا تھا۔

بزدلی یاخوف۔۔۔اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی نہیں ہوسگتی۔ "جبریل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دوٹوک انداز میں کہا "تمہیں ڈرتھا کہ احسن سعد تمہیں پریشان کرے گا۔۔ تمہیں فون کرے گااور تنگ کرے گا۔ "جبریل نے کہاتھا" مگرتم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر احسن سعد کو بچا کر بہت زیادتی کی۔۔ تم نے جھے اور عنایہ کو جھوٹا بنادیا۔ "اُس کالہجہ اب شکایتی تھا۔ آپ لوگوں کے جھوٹا ہونے سے اُتنا نقصان نہیں ہو تا جتنا احسن سعد کے جھوٹا ہونے سے عبداللہ کو ہو تا۔ "عائشہ نے جواباً کہا۔

الله وه حافظ قر آن ہے تو میں بھی ہوں۔ "جبریل نے کہا" آپ کووہ اُس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے۔ "عائشہ نے جو اباً کہا" وہ نو مسلم نہ ہو تا تو میں احسن کے بارے میں اب سب کچھ بتادیتی اُسے۔۔۔وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل میں اُسے کس منہ سے یہ کہتی کہ استے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور بھی نہ دیکھتا شاید۔۔ مگر وہ نو مسلم ہے۔۔۔ انسان سمجھ رہا ہے ،وہ ایسا نہیں ہے۔عبد اللہ نے صرف احسن کو جھوٹا نہیں ماننا تھا میرے دین سے اُس کا دل اُچاہ ہونا تھا۔ "وہ کہہ انسان سمجھ رہا ہے ،وہ ایسا نہیں ہوا س کا خاصہ تھی۔

میرے ساتھ ہوا تھاا یک بار ایسے۔۔۔ میں احسن سعد سے ملنے سے پہلے بہت اچھی مسلمان تھی، آنکھیں بند کر کے اسلام کی پیروی کرنے والی۔۔۔ جنون اور پاگل بن کی حد تک دین کے راستے پر چلنے والی اور اللہ تعالی اور اُس کے رسول ﷺ سے اندھی محبت اور لیکن پھر میر کی شادی احسن سعد سے ہوگئی اور میں نے اُس کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔۔۔ اور میر اسب سے بڑا عقیدت رکھنے والی۔۔۔ نقصان ایک خراب از دواجی زندگی، طلاق یا اسفندگی موت نہیں ہے۔۔۔ میر اسب سے بڑا نقصان ہے ہے کہ اُس نے مجھے دین سے داڑھی اور تجاب سے مجھے خوف آتا ہے، میر ابیز ارکر دیا۔۔۔ مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور منافق لگتا ہے۔۔۔ دل جیسے عبادت کے لئے بند ہو گیا ہے۔۔۔ استے سال میں دن رات اتن عباد تیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لئے میں مسلمان ہوں لیکن میر اول آہت ہو آتا ہے کہ از ہو تا جارہا ہے اور مجھے کہ اب مجھے لگتا ہے مجھے اللہ سے پچھ مانگناہی نہیں چا ہے۔۔۔ اس احساس سے خوف آتا ہے لیکن میں پچھ کر نہیں پار ہی۔۔۔ اور یہ سب اس لئے ہوا کیوں کہ مجھے ایک اچھے عملی مسلمان سے ساری توقعات اور اُمیدیں تھیں اور میں نے اُنہیں چکناچور ہوتے دیکھا۔۔۔ اور میں عبد اللہ کو اس تکلیف سے گزار نانہیں بہت ساری توقعات اور اُمیدیں تھیں اور میں نے اُنہیں چکناچور ہوتے دیکھا۔۔۔ اور میں عبد اللہ کو اس تکلیف سے گزار نانہیں جاہتے ہوئے ایک اچھانسان بن سکتا ہے تو اُسے بننے دیں۔ "وہ اپنہاتھ کی پشت سے اپنی آتھ کی کوشش کر رہی تھی۔۔۔ اگر وہ اور گلوں کور گرئے کی کوشش کر رہی تھی۔۔۔ اُسے معدوں اور گلوں کور گرئے کی کوشش کر رہی تھی۔۔

میں کا فرہوں لیکن میں کسی کو کا فرنہیں کر سکتی، بس مجھ میں اگر ایمان ہے تو صرف اتنا"وہ ابٹشوا پنی جیب سے زکال کر آئکھیں رگڑر ہی تھی۔

پیند۔۔۔؟؟ مجھے پیند کا نہیں پتہ میں۔۔۔ مگر عائشہ عابدین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔۔۔ میں اُس سے شدید ہمدردی رکھتا تھا۔۔۔ مگر اب ہمدردی توبہت پیچے رہ گئ ہے۔ میں اُسے اپنے ذہمن سے زکال نہیں پا تا۔۔۔باربار اُس سے ملناچا ہتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ لا نف پارٹنز کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہوئے بھی کہ لا نف پارٹنز کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہے ،عائشہ اُن کی متضاد ہے۔۔۔ مجھے بے حد مضبوط، پر اعتماد، زندگی سے بھر پورہ career oriented ،ہر وقت ہنستی رہنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو بہت اچھی Values بھی رکھتی ہوں اور عائشہ میں ان سب چیزوں میں سے صرف دو ہوں گی۔۔ یا تین۔۔۔ لیکن اس جو بہت اوجو د میں عائشہ سے افتحہ میں مائٹہ سے اس کے باوجو د میں عائشہ سے افتحہ میں مائٹہ سے اس کے باوجو د میں عائشہ سے افتحہ میں مائٹہ سے اس کے باوجو د میں عائشہ سے افتحہ میں مسلم سے سے بہلے اُس نے امامہ کے اُس سوال پر

این بے بسی بتائی تھی۔ Paksocie اُسے اپنی بے بسی بتائی تھی۔

"اس کی بھی کوئی وجہ ہو گی" امامہ نے جو اباً اُس سے پوچھاتھا" کیا خصوصیت ہے اُس میں ایسی کہ وہ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی؟"اُس نے جبریل سے پوچھاتھا۔ "وہ عجیب ہے ممیں، وہ بس عجیب ہے۔

اُس نے جیسے امامہ کو اپنی ہے بسی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ ہے بسی ایک بار پھرسے در آئی تھی۔اُس کے ساتھ چلتی ہوئی اُس لڑکی کی logic صرف اُس کی logic ہوسکتی تھی۔وہ اپنے آپ کو بے دین کا فر کہہ رہی تھی اور وہ اُس کے ظرف پر حیران تھا۔ "تم بے حد عجیب ہو۔" وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔"ہاں میں ہوں" عائشہ عابدین نے اعتراف کیا" مجھے یہ اندازہ لگانامشکل ہورہاہے کہ تم 16 سال کی عمر میں زیادہ اچھی تھی یااب۔۔۔؟" بے حد غیر متو قع جملہ تھا، عائشہ نے چونک کر اُسے دیکھا۔وہ اُس کی طرف متوجه نهيں تھا۔

"عبداللّٰد نے مجھ سے کہاتم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ "عائشہ کا دل چاہاتھاز مین پھٹے اور وہ اس وقت وہیں اُس میں ساجائے۔ ندامت کا بیہ عالم تھااُس کا۔وہ جملہ جبریل تک پہنچانے کے لئے نہیں تھا پھر بھی پہنچ گیا۔

"میں نے اُسے کہامیں جانتاہوں۔"وہ اُسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہاتھا۔۔۔ پانی پانی اس جملے نے بھی کیا تھااُسے۔۔۔وہ اس کے دل تک کب پہنچاتھا۔

"عبداللّٰد کاخیال ہے ہم دونوں اچھے لا ئف یار ٹنر ہوسکتے ہیں۔"وہ اس جملے پر رُ ک گئی۔۔۔ پیۃ نہیں کون زیادہ مہربان تھا، کہنے والا یا پہنچانے والا۔

میں نے اُسے کہامیں یہ بھی جانتا ہوں۔" وہ بھی رُک گیا تھا۔وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالمقابل فٹ یاتھ پر کھڑے تھے۔ ا یک دوسرے کا چہرہ دیکھتے۔۔۔بر فباری پھرسے ہونے گئی تھی۔

"زندگی میں ایک سٹیجوہ تھی جب میں سوچتی تھی میری شادی اگر آپ جیسے کسی شخص سے ہو جائے توبس پھر میں خو د کو بے حدخوش قسمت مانوں گی۔۔۔سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔"اُس نے بالآخر کہنا شر وع کیا تھا۔

آج اس سٹیج پر میں سوچتی ہوں شادی کوئی solution نہیں ہے اچھی زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔۔۔ تواب میں ایک اچھی زندگی کے لئے کسی سہارے کی تلاش میں نہیں ہوں۔۔۔ میں career پر focus کرناچاہتی ہوں۔۔۔ اپنی زندگی اپنے لئے جینا عامتی ہوں۔۔۔ورلڈ ٹرپ پر جاناعامتی ہوں۔

"I can sponsor you" وہ نم آنکھوں سے بے اختیار ہنسی۔۔۔ بے حد سنجیدگی سے کہا گیاوہ جملہ اُسے ہنسانے کے لئے ہی تھا۔

"آپ عجيب ہيں۔"

"میں جانتا ہوں" بے ساختہ کئے گئے تبصرے کا بے ساختہ ہی جواب آیا تھاعبد اللّٰہ نے بھی مجھے یہی کہاتھا کہ آپ دونوں ہی عجیب ہیں۔اُنہیں مدرٹر بیابننے کاشوق ہے آپ کو اپنیassumptions پر دوسروں کی خوشیاں خراب کرنے کا You compliment each otherوہ کہہ رہاتھا۔ راستے سے ہٹ جائیں۔ "وہ ایک راہ گیر تھاجو اُنہیں راستہ دینے کے لئے کہہ رہاتھا۔ وہ دونوں بیک وقت راستے سے ہٹے تھے۔

" تمبھی کسی زیادہ اچھے موسم میں میں تم سے ایک بار پھر یو چیوں گا کہ کیامیں تمہارے ورلڈ ٹور کو sponsor کر سکتا ہوں۔"راہ گیر کے گزرجانے کے بعد جبریل نے اُس سے کہاتھا۔

مجھ جیسوں کو ڈھونڈنے کے بجائے تم اگر مجھ سے ہی بات کرلیتی تو16 سال کی عمر میں بھی میں تمہیں N0 نہیں کہتا۔۔۔انتظار کرنے کو کہہ دیتازیادہ سے زیادہ۔ "اُس نے جبریل کو کہتے سُنا" میں نیوروسر جن ہوں دماغ پڑھ سکتاہوں۔۔۔ دل نہیں۔۔۔اور میں روایتی قشم کی romantic با تیں بھی نہیں کر سکتا۔ "وہ کہہ رہاتھا" تم 16 سال کی عمر میں بھی مجھے اچھی لگی تھی، آج بھی لگتی ہو۔۔۔ میں نے اپنی ماں سے بھی یہ کہا،انہوں نے مجھے کہاا گر اللہ نے جبریل سکندر کے دل میں اُس کی محبت اُتاری ہے تو پھروہ بہت اچھی ا لڑ کی ہو گی جس کی کوئی خوبی اللہ کو پیند ہے۔۔۔ میں اپنی ماں کاجملہ دہر ار ہاہوں، اسے خو دیپندی مت سمجھنا۔ " آنسو ؤں کا ایک ریلہ آیا تھاعائشہ عابدین کی آئکھوں میں۔۔۔اور اُس کے پتھر ہوتے دل کو گھلانے لگا تھا۔

" پیتہ نہیں ہم کتنے مومن، کتنے کا فرہیں لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں ہے۔۔۔ "عائشہ عابدین نے ایک بار کہیں یڑھاتھا"اجھاوقت،اچھےوقت پر آتاہے۔"اُس کی نانی کہاکر تی تھیں۔وہ عجیب جُملے تھے۔۔۔اور سالوں بعدا پنامفہوم سمجھارہے

"تم میری ممّی کی طرح بہت روتی ہوبات بات پر۔۔۔ تمہاری اور اُن کی اچھی نیھے گی۔۔۔ " جبریل نے گہر اسانس لیتے ہوئے اُس کی سُرخ بھیگی ہوئی آئکھوں اور ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"کافی ہیو گی یااب بھی گروسری کرو گی؟"وہ اُسے اب چھیٹر رہاتھا" گروسری زیادہ ضروری ہے۔"اُس نے اپنی ندامت چھیاتے ہوئے آنسوؤں پر قابویاتے ہوئے کہا"اگرا تنی ضروری ہوتی توتم گروسری سٹور کو پیچھے نہ حچبوڑ آتی۔"عائشہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔وہ واقعی بہت پیچھےرہ گیاتھا۔ بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح۔۔ آگے بہت کچھ تھا۔۔۔اُس نے جبریل کانم چہرہ دیکھا، پھرنم آ تکھوں سے مسکرائی۔

"كافي يي ليتے ہيں پھر۔"

\*\*\*

"امامہ نے اُس سکریپ بُب کو پہلی ہی نظر میں پہیان لیا تھا۔ وہ اُس ہی کی سکریپ بُب تھی وہ سکریپ بُب جس میں اُس نے مجھی اینے ممکنہ گھر کے لئے ڈیزائننگ کی تھی۔ مختلف گھروں کی مختلف چیزوں کی تصویریں تھینچے تھینچ کرایک collection بنائی تھی کہ جب وہ اپنا گھر بنائے گی تواُس کا فلور اس گھر جبیباہو گا، windows اس گھر جبیبی، دروازے اس گھر جیسے۔۔۔ ہاتھ سے بنائے سکیچز کے ساتھ۔۔۔اوراُس میں اُن بہت سے خوبصورت گھروں کی میگزینز سے کاٹی گئی تصویریں بھی چسیاں تھیں۔

وہ سکریپ بُک چند سال پہلے اُس نے بچینک دینے کے لئے بہت ساری ردّی کے ساتھ نکالی تھی، اور حمین نے اُسے بچینکنے نہیں دی تھی۔اُس سے وہ سکریپ بُک لے لی تھی۔اور اب امامہ نے اُس سکریپ بُک کویہاں دیکھا تھا۔ حمین سکندر کے اُس pent house کی ایک دراز میں۔۔۔اُس کی مرمّت کی جاچکی تھی اور وہ بہت صاف ستھری اور اُس سے بہتر حالت میں نظر آرہی تھی جس میں امامہ نے اُسے آخری بار حمین کو دیتے ہوئے دیکھا تھا۔

#### \*\*\*

"تم کیا کروگے اس کا؟"اُس نے حمین سے یو چھاتھا۔ " آپ کوابیاا یک گھر بناکر دوں گا۔ "اُسے وہی جواب ملاتھا جس کا اُسے پہلے ہی اندازہ تھاوہ حمین سکندر کے سرپرائز کو بوجھنے میں ماہر تھی۔"مجھےابایسے کسی گھر کی تمنانہیں ہے۔"امامہ نے اُسے کہاتھا، "ایک وفت تھی پر اب نہیں، اب مجھے بس ایک حچووٹاساایساگھر چاہیے جہاں پر میں تمہارے بابا کے ساتھ رہوں اور تمہارے باباکے پاس وہ ہے۔اس لئے تم اس گھر کو بنانے میں اپنی energy اور وقت ضائع مت کرنا۔ "اُس نے حمین کو نصیحت کی۔ "میری خواہش ہے بہ متی "حمین نے اُسے کہا تھا، " یہ گھر میں نے تمہارے باباسے ما نگا تھا،وہ نہیں دے سکے۔۔ اور تم سے میں لوں گی نہیں۔۔۔ میں تبھی سالار کو بیہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم نے مجھے وہ دے دیاہے جووہ نہیں دے سکا۔ " حمین کواُس کی بات کی سمجھ آگئی تھی ۔"سوچ لیں"اُس نے جیسے امامہ کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہاتھا۔"سوچ لیا۔"وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہنس پڑی

" آپ کو دُنیامیں بابا کے علاوہ کو ئی اور نظر نہیں آتا۔ "حمین نے شکایٹاُاس سے کہا۔

"ہاں نہیں آتا"وہ ہنسی۔

"زيادتى ہے يہ "اُس نے جتايا۔

"اتناتوكر سكتي ہوں۔"اُس نے جواباً چھیڑا۔

" دا دا کہتے تھے آپ دونوں پتھر کے زمانے میں بھی ہوتے تومل جاتے۔ "وہ اب اُسے چھیٹر رہاتھا،وہ بے اختیار ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اوراب وہ اُس سکریپ بُک کو کھولتے ہوئے اُسے ورق بہ ورق دیکھ رہی تھی۔۔۔ جیسے اپنی زندگی کی ورق گر دانی کرتے ہوئے۔۔ اُس کے پاس وہ سکریپ بُک آدھی خالی تھی، اور اب وہ ساری بھر چکی تھی۔ اُس نے پچھ تجسس کے عالم میں اُن صفحوں سے آگ دیکھ ناشر وع کیا جو اُس نے بھرے جھے۔ وہاں بھی تصویریں تھیں۔۔۔ نوبصورت گھروں کی۔۔۔وہ جمین سکندر کی اصویریں نہیں تھیں، وہ تھی۔۔۔ اُس ہی کی طرح کا ہے کا ہے کو گائی ہوئی تصویریں نہیں تھیں، وہ تھی۔۔ اُس ہی کی طرح کا ہے کا ہے کر لگائی ہوئی تصویریں، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ میگزینز سے کا ٹی ہوئی تصویریں نہیں تھیں، وہ تھینی ہوئی تصویریں تھیں جمین سکندر کے اپنے گھروں کی۔۔۔وہ چہرے پر مسکر اہٹ لئے بڑے اشتیاق سے اُن گھروں کی ۔۔۔وہ چہرے پر مسکر اہٹ لئے بڑے اشتیاق سے اُن گھروں کی ساری تصویروں کو دیکھتی جارہی تھی۔وہ یقیناً خوش نصیب تھا، تیس سال کی عمر تک پہنچے بغیر در جنوں گھروں کا مالک تھا۔ اُس کی ساری اولا دوں میں دولت کے معاملے میں سبسے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سبسے زیادہ فیاض۔۔۔اُس نے اپنی زندگی کی سب اولا دوں میں دولت کے معاملے میں سبسے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سبسے زیادہ فیاض۔۔۔اُس نے اپنی زندگی کی سب سے بہلی کمپنی امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی۔

"صرف اس لئے لے رہاہوں آپ سے کہ بابانے بھی SIF آپ کے قرض سے شروع کیا تھا۔ "اُس نے امامہ کو logic بتائی تھی۔ اور اُس وقت پہلی بار امامہ نے سالار سے SIF میں دی جانے والی اپنی اصل رقم واپس ما گلی تھی۔

"وہ ڈبو دے گا۔۔۔ مجھے یقین ہے۔ "سالارنے اُسے خبر دار کیا تھا۔۔۔وہ اُس وقت سولہ سال کا بھی نہیں تھااور اگر سالاریہ تبصر ہ کر رہا تھاتو غلط نہیں تھا۔

"جب تہہیں SIF کے لئے بیر قم دی تھی توپایانے بھی یہی کہاتھا۔۔۔ تم نے ڈبو دی کیا؟"اُس نے سالار کو جتایا تھا۔ "تم مجھے حمین سے compare کر رہی ہو۔ "سالار ناخوش ہواتھا" پہلی بار نہیں کر رہی "اُس نے جواباً کہا تھا۔

کتناوقت گزر گیا تھا۔۔۔ گزر گیا تھایا ثناید بہہ گیا تھا۔۔۔ زندگی بہت آگے چلی گئی تھی۔۔۔ خواہشاتِ نفس بہت پیچیے چلی گئی تھیں۔

امامہ نے ہاتھ میں پکڑی سکریپ نبک اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اُٹھالیا۔ وہ اب سر اُٹھا کر آسان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی اور حمین کا گھر اُس کا پہلا پڑاؤتھا۔ سالار بھی چند دن کے لئے وہیں تھا اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لئے چائے بنا کر pent house کے اُس حصے میں آکر بیٹھی تھی جس کی حجبت بھی شیشے کی تھی، نیلے آسان پر تیرتے ملکے بادلوں اور اُڑتے پر ندوں کو وہ اس پر سکون خاموشی میں بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اُس نے عقب میں آہٹ سُنی، وہ سالار تھا۔ چائے کے اپنے مگ کے ساتھ۔ دونوں ایک دو سرے کو دیکھ کر

مسکرائے تھے۔ایک طویل مدّت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے۔۔۔سالار کی زندگی کی بھاگ دوڑ کے بغیر۔

وہ بھی اُس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیاتھا، کاؤچ پر اُس کے برابر بیٹھے چائے کے دو مگز ہاتھ میں لئے وہ دونوں آج بھی ویسے ہی سے۔۔۔سالار کم گو، وہ سب کچھ کہہ دینے والی۔۔۔سالار سُنتے رہنے والاوہ دُنیاجہاں کی باتیں دُہر ادینے والی۔۔ مگر اُن کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ جتنی ہوتی تھی۔ چائے کا مگ بھر اہو تا تو اُن کی باتیں شر وع ہو تیں اور اُس کے ختم ہونے تک باتیں اور فرصت دونوں ختم ہوجاتے۔۔۔ چائے کا وہ مگ جیسے اُن کی قربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی۔۔۔ نرم گرم، رُک رُک، تھہر کھہر کر گزرتی ہوئی دیاں جتنی بھی تھی، تسکین بھر ی۔۔۔

سالارنے سامنے پڑی سکریپ بُب کو سر سری نظر سے دیکھا، چند کمحوں کے لئے اُٹھا کر اُلٹابلٹا پھر واپس رکھتے ہوئے کہا۔

تمہارے جیسے شوق ہیں تمہارے بیٹے کے۔ "وہ مسکرادی۔وہ دونوں اُس کے اسpent house میں پہلی بار آئے تھے۔

"اس سال ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ "چائے گا ایک سِپ لیتے ہوئے سالار نے امامہ سے کہا، "کئی سالوں سے سُن رہی ہوں۔ اُس نے جو اباً کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسا" نہیں اب تم آگئی ہوا مریکہ تواب ریٹائر ہو سکتا ہوں۔۔۔ پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنامیری مجبوری تھی۔ "وہ اُسے tease کر رہاتھا" ہیں سال کی ہوتی تو تمہاری اس بات پر خوش ہوتی۔ "امامہ نے بے ساختہ کہا خیر ہیں سال کی عمر میں میرے اس جملے پر تو تم مجھی خوش نہیں ہوتی۔ "اُس نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں بیک وقت ہنسے۔

یہ ویساگھر ہے جبیباایک بار ہم نے خواب میں دیکھاتھا، اُس جھیل کے کنارے؟"سالارنے یک دم آسان کو دیکھتے ہوئے، اُس سے یو چھا۔وہ بھی سر اُٹھاکر شیشے سے نظر آتے آسان کو دیکھنے لگی۔

نہیں ویساگھر نہیں ہے۔"امامہ نے ایک لمحے کے بعد کہا۔ سکندر عثان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی حجیل کنارے ایک گھر دیکھا تھا۔ جووہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی۔ مگر اس بار وہ خواب اُس نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔

وہ گھر ایبانہیں تھا۔ "وہ اُس pent house کو گردن گھما کر دیکھتے ہوئے بڑبڑار ہی تھی، "وہ آسان ایبانہیں تھا۔۔۔نہ وہ پرندے ایسے تھے۔۔۔نہ وہ شیشہ ایبا۔ وہ گھر دُنیا ہم کہ ہمیں نہیں دیکھا میں نے۔ "وہ کہہ رہی تھی "اُس گھر کی کوئی چیز دنیا ہمر میں کھی ۔ کھرنے کے باوجو د کہیں نظر نہیں آئی مجھے۔۔۔ کبھی مجھے لگتا ہے وہ گھر جنت میں ملے گا ہمیں۔ "وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی چو نکے بغیر خاموش ہی رہاتھا۔۔۔

"تم نے کچھ نہیں کہا" امامہ نے اُس کی خاموشی کو گریدا۔ اُس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے امامہ کودیکھااور بڑبڑایا۔
"آمین "وہ چپ رہی، پھر ہنس پڑی وہ آج بھی ویساہی تھا۔۔۔ مخضر مگر الحلے کولا جواب کر دینے والی باتیں کہہ دینے والا۔
"اگر وہ جنّت ہے تو پھر میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا۔ "وہ امامہ سے کہہ رہا تھا" تمہیں یاد ہے نامیں وہاں تمہاراانتظار کر رہا تھا۔
ضروری نہیں "لمحہ بھر کے لئے وہ چائے بینا بھولی "خوابوں میں سب پچھ بچے نہیں ہو تا "اُس نے بے اختیار کہا تھا۔ آج بھی بچھڑ جانے کا خیال اُسے بے کل کر گیا تھا۔ "اگر وہ واقعی جنّت ہے تو کیا تم چاہتی ہو وہ خواب جھوٹا ہو؟ "وہ عجیب انداز میں مسکر ایا تھا۔۔۔اک بس اتنا کہ تم وہاں پہلے انتظار میں مت کھڑے ہو۔۔۔ دونوں اکھٹے بھی تو جاسکتے "بار پھر لا جو اب کر دینے والے جملے کے ساتھ بیں۔ "امامہ نے چائے کا مگ خالی کرکے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اُس نے اب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکر ادیا۔
بیں۔ "امامہ نے چائے کا مگ خالی کرکے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اُس نے اب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکر ادیا۔
اب بھی کہونا؟ "وہ اُس سے کہہ رہی تھی۔ "کیا؟ "اُس نے یو چھا۔

" آمين "وه ہنس پڙا

آمين۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle$

پر لفٹ کا دروازہ کھلاتھا اور دوسیکورٹی گارڈز تیزر فارقد موں سے باہر نکلے تھے اور اُن دونوں کے بالکل پیچھے چند 9:15 "ٹھیک security officials قد موں کے فاصلے پر وہ نکلاتھا۔ اُس پورے کوریڈور میں یک دم ہلچل کچ گئی تھی۔ وہاں پہلے سے کھڑ ہے اور پر وٹو کول کے اہلکاریک دم الرٹ ہو گئے تھے۔ "وہ "بے حد تیز قد موں سے اُن دوسیکورٹی گارڈز کے عقب میں چل رہاتھا اور اُس کے بالکل پیچھے اُس کے اپنے عملے کے چند افر ادبے حد تیز قد موں سے اُس سے قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ در یہر لب گنتی کرتے ہوئے اُس ٹار گٹ کلرنے آکا لفظ زبان سے اداکرتے ہی اپنی رینج میں آنے 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ والے اپنے ٹارگٹ پر فائز کر دیا تھا۔۔۔اُس نے بینکوئیٹ ہال کے شیشے کے پر فیچے اُڑتے دیکھے۔

#### \*\*\*

"تم نے اُس سے کیا کہاہے کہ اُس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی؟" ہشّام سے ملا قات کے کئی دن بعد تک بھی اس ملا قات ک حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہ ملنے اور ہشّام کی طرف سے ہو جانے والی پر اسر ار خاموشی نے رئیسہ کو فکر مند کیا اور وہ حمین سے یو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-































"اُس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔۔۔یہ تواچھاہے،تم یہی توجاہتی تھی نا۔ "اُس نے رئیسہ کو بے حد سنجید گی سے کہا تھا۔رئیسہ کوجواب نہیں سوجھا۔ وہ اُس کی یونیور سٹی آیا ہوا تھا۔ "ٹھیک ہے مگر تم نے اُس سے کیا کہا؟ "ریئیسہ نے کچھے ہوئے انداز میں حمین سے کہا تھا۔وہ اُس کے لئے بر گرلا یا تھااور اپناراستے میں ہی کھا تا آیا تھا۔اب اُس کے پاس صرف ایک ٹکٹرارہ گیا تھا جسے وہ بڑے بے ڈھنگے ین سے نگل رہاتھا۔ رئیسہ نے اپنابر گر نکال کر کھاناشر وغ کر دیا، اُسے پتہ تھاوہ اپناختم کرنے کے بعد اُس کابر گر بھی کھاناشر وغ

" میں نے اُس سے کہاا گر میں تمہاری جگہ ہو تا توباد شاہت جھوڑ دیتا۔ "اُس نے آخری ٹکڑ انگلتے ہوئے کہااور رئیسہ کی بھوک مرگئی تھی۔ کیا اُلٹامشورہ تھا۔اُس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔

"لیکن میں نے اُس سے صرف پیے نہیں کہاتھا۔ "حمین اب اپنی انگلیاں چاٹ رہاتھا۔ پھر اُس نے رئیسہ سے بڑے اطمینان سے کہا۔۔۔"تمہاری بھوک تومر گئی ہوگی،میری ابھی ہے۔۔۔تم نے نہیں کھاناتو میں یہ باقی کھالوں۔"رئیسہ نے خاموشی سے اُسے بر گر تھادیا۔ اُس کی بھوک واقعی مر گئی تھی۔

میں نے اُسے بیہ بھی کہا کہ وہ ولی عہد کے لئے مناسب امید وارہے ہی نہیں۔۔۔نہ اہلیت رکھتاہے نہ صلاحیت۔۔۔اور بیہ شادی ہو نہ ہو۔۔۔ جلد یابدیر وہ ویسے بھی ولی عہد کے عہدے سے معزول کر دیاجائے گا۔So he has two options ۔۔۔ یا تواپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے اور ولی عہد کاعہدہ انجی حجبوڑ دے یا پھر باد شاہت کے خواب دیکھتے رہنے میں محبت بھی گنوائے اور تخت بھی۔"حمین نے بڑے اطمینان سے اُسے گفتگو کا باقی حصتہ سُنایا تھا۔

"تم نے بیرسب کہااُس سے،اس طرح۔ "رئیسہ کوشدید صدمہ ہوا۔

" نہیں ایسے نہیں کہا تمہمیں تو میں مہنر ّب انداز سے بتار ہاہوں اُسے تو میں نے صاف صاف کہا کہ زیادہ سے زیادہ تین مہینے ہیں اور اس کے پاس۔۔۔اگر تین مہینے میں وہ معزول نہ ہواتو پھر رئیسہ سے دوسری شادی کرلینا۔"وہ دانت پر دانت رکھے حمین سکندر کو صرف دیکھ کر ہی رہ گئے۔اس" گفتگو" کے بعد اگر ہشّام بن صباح نے اُسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھاتو کو ئی بھی خو د دار شخص یہی

صباح بن جرّاح کے خلاف شاہی خاندان کے اندر شدید lobbying ہور ہی ہے۔۔۔اور صباح بن جرّاح اپنی یوزیشن مضبوط کرنے کے لئے پرانے امیر کی قیملی میں شادی کرواناچا ہتا ہے ہشّام کی۔۔۔اوریہ ہو بھی گئ تب بھی وہ بہت دیر تخت پر نہیں رہ سکتا،اس کے حریف بہت طاقت ورلوگ ہیں اور صباح سے زیادہ بہتر تھمر ان ہوسکتے ہیں۔۔۔اگر صباح ہٹ جاتا ہے تو پھر ہشّام کو کون رہنے دے گاوہاں۔۔۔ میں نے ہشّام کو بیہ سب نہیں بتایا، تمہیں بتارہا ہوں۔اُس نے برگر ختم کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور رئیسہ سے کہا۔ تم finance کررہے ہواُس کے حریفوں کو؟"اُسے رئیسہ سے جس آخری سوال کی توقع تھی، وہ یہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آئھوں میں آئکھوں میں آئکھوں میں آئکھوں میں آئل کر دیکھتے رہے پھر حمین نے کہا" میں صرف "بزنس "کررہا ہوں۔۔۔امریکہ میں صباح کے ساتھ۔۔۔ بحرین میں اُس کے مخالفین کے ساتھ۔ "اُس نے ہالآخر کہا۔وہ گول مول اعتراف تھا"کیوں کررہے ہو؟"رئیسہ نے جواباًا سے بھر اُس کے جواباًا سے کہا۔وہ اُس کا چر ہو یکھتارہا پھراُس نے کہا۔

"For Family\_\_\_\_Anything for Family"

رئیسہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں،

" مجھے خیر ات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے۔ "اُس نے بھر ائی ہوئی آواز میں کہا۔

"وہ تمہارے لئے میرے اندازے سے زیادہ مخلص ہے۔۔نہ ہو تا تو میں تمہیں بتادیا۔۔۔وہ تمہارے لئے باوشاہت چھوڑ دے گا۔ "حمین نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا۔وہ اُس کا چیرہ دیکھتی رہ گئی۔

#### \*\*\*

اُس نے اپنی ٹیلی سکوپک راکفل سے اُس ٹار گٹ کلر کوٹر میگر دباتے دیکھا۔ بے حد سکون اور اطمینان کے عالم میں۔۔۔اُس نے اُس کی ہلکی سی مسکر اہٹ بھی دیکھی تھی۔ پھر اُس نے اُس ٹار گٹ کلر کو بے حد مطمئن انداز میں سر اُٹھاتے اور ٹیلی سکوپک راکفل سے آنکھ ہٹاتے دیکھا اور اس وقت اُس نے اُسے شوٹ کیا۔ ایک مدہم ٹک کی آواز کے ساتھ اُس نے کھڑ کی سے اُس کے بھیجے کواُڑتے دیکھا تیار کرنے والے اُس کے منتظر Exit اور اپنے کمرے کے باہر بھاگتے قد موں کا شور۔۔۔اُس کا مشن پورا ہمو چکا تھا، اب اُس کے لئے ستہ

#### $^{2}$

عنایہ نے اپنے ہاسپٹل کی پار کنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبد اللہ کی کال اپنے فون پر دیکھی۔ایک لمحہ کے لئے وہ اُلجھی پھر اُس نے اُس کی کال ریسیو کی۔ مل سکتے ہیں؟"اُس نے سلام دعاکے بعدیہلا جملہ کہا۔وہ ایک لمحہ خاموش رہی۔"

ﷺ "تم يهال هو؟"أس نے يو چھا۔

تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی ہے میری گاڑی۔ "عنایہ نے بے اختیار بیک ویو مررسے عقب میں عبداللہ کی گاڑی کو دیکھاجو اُسے dipper 🗟 سے اشارہ کر رہاتھا۔

دس منٹ بعدیار کنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ اُس کی گاڑی میں آ گیاتھا۔اُس کے ہاتھ میں ایک بھول کے ساتھ دوشاخیں تھیں۔عنابیے نے کچھ کھے بغیر اُسے دیکھا، پھروہ تھام لیں۔

وہ فون پریہلے ہی احسن اور عائشہ کے ساتھ ہونے والی ملا قاتوں کے بارے میں اُسے بتا چکا تھا۔

"I am sorry" ۔ اُس نے کہا تھا۔

اس کی ضرورت نہیں۔"عنایہ نے جواماً کہا۔

" میں نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر احسن کی امامت میں نمازیڑ ھناچھوڑ دی۔ "عنابیہ نے چونک کر اُسے دیکھا۔ " میں نے اُسے بتادیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ابیاسلوک کرنے والا شخص امامت کا اہل نہیں، اُسے عائشہ کے خلاف سارے الزامات واپس لینے ہوں گے ،اگر وہ

دوبارہ امامت کروانا چاہتا ہے تو۔ "عبد اللہ بے حد سنجید گی سے کہہ رہاتھا" اوہ تواس لئے اُس نے کیس واپس لیا ہے۔ "عنابیہ نے بے

"اختیار کہا۔عبداللہ جو نکا"اُس نے کیس واپس لے لیا؟

عنابینے مزید بتایا۔" یہ سب بے کارہے "ہاں جبریل نے بتایا مجھے۔۔اُس نے ایک معذرت کاخط بھی لکھاہے عائشہ کے نام

اب۔۔۔وہ بہت زیادہ نقصان کر چکاہے۔

"عاكشه كا؟"

" نہیں اینا۔ "عبد اللّٰہ کے لہجے میں افسر دگی تھی۔

ا پچھے انسان recover کر جاتے ہیں ہر نقصان سے کیوں کہ اللّٰد اُن کے ساتھ ہو تاہے، بُرے نہیں کر سکتے۔ "عبد اللّٰہ کہہ رہاتھا۔

"He himself is the greatest liar"

وہ اپنے parents کے ساتھ باباسے ملنے بھی آئے تھے، جبریل کی شکایت کرنے۔ "عنایہ کہہ رہی تھی " بابانے اُس کے باپ سے کہا کہ وہ دیکھے اُس کی منافقت اور تنگ نظری نے اُس کے اکلوتے بیٹے کو کیا بنادیا ہے۔"

"شر منده ہوئے؟"عبداللّٰدنے یو چھا۔" پیۃ نہیں خاموش ہو گئے تھے۔۔۔احسن سعد کی ماں رونے لگی تھی بیۃ نہیں کیوں، پھر وہ

چلے گئے۔"عنایہ نے کہا۔

"تم نے مجھے معاف کر دیا؟"عبداللہ نے یک دم یو چھا۔وہ مسکرادی "ہاں۔۔۔ایسی کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی تمہاری کہ معاف ہی نه کرتی۔"عبداللہ نے ایک کارڈاُس کی طرف بڑھایا۔وہ بے اختیار ہنسی "اب سب کچھ زبان سے کہناسکھو۔۔۔سب کچھ لکھ لکھ کے کیوں بتاتے ہو۔ "وہ کارڈ کھولتے ہوئے اُس سے کہہ رہی تھی، پھروہ بات کرتے کرتے ٹھٹھک گئی۔ایک ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈیر صرف ایک جمله لکھاہواتھا۔

"تم مجھ سے شادی کروگی؟"عنابیہ نے اپنی شر ٹ کی جیب میں اٹکے بال یوائنٹ کو نکال کر اُس تحریر کے پنچے لکھا۔

"ہاں"عبدالله مسکرایااوراُس نے اُس کا بال یوائٹ لیتے ہوئے لکھا۔

عنابہ نے لکھا

" پھولوں کے موسم میں۔ "

عبدالله نے لکھا۔

عنابیے نے لکھا۔

ہاں "عبداللّٰد نے کارڈیرایک دل بنایا، عنایہ نے ایک اور۔۔۔عبداللّٰہ نے ایک smiley بنایا۔۔۔عنامیہ نے ایک اور۔۔۔

کارڈ لکیروں، حرفوں،ہندسوں،جذبوں سے بھر تاجارہاتھااور ہر شے صرف محبت کی ترجمان تھی جواللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے اور جسے پانے والے خوش نصیب۔۔۔وہ دونوں دوخوش نصیب تھے جو اُس کارڈ کوعہد اور تجدید عہد سے بھر رہے

#### 

لفٹ کا دروازہ کھلا۔ سالارنے اپنی گھڑی دیکھی۔اُس کے دوسیکورٹی گارڈزاُس سے پہلے لفٹ سے نکل گئے تھے۔اُس کا باقی کاعملہ اُس کے لفٹ سے نکلنے کے بعد پیچھے ایکا تھا۔ کوریڈور میں تیز قد موں سے چلتے وہ استقبال کرنے والے Officials سے ملاتھا۔اُس

نے گھڑی ایک بار پھر دیکھی تھی۔ہمیشہ کی طرح وہ وقت پر تھا۔۔۔چند سیکنڈ زکے بعد وہ بینکویٹ ہال میں داخل ہو جا تا۔۔۔وہاں جو ہونے والا تھا،وہ اُس سے بے خبر تھا۔ بے خبر ی زندگی میں ہر بار نعمت نہیں ہوتی۔

#### \*\*\*

TV پر چلتی اُس خبر کو دیکھتے ہوئے سالار گنگ تھا۔ آخری چیز جووہ اپنی زندگی اور کیریئر کے اس سیٹج پر ہو تا توقع کر سکتا تھا، وہ یہ تھی۔ رحم کھاکر گو دلی گئی بچی کو اُس کے گناہ کے طور پر پوری وُنیا میں دکھایا جارہا تھا اور یہ سب کہنے والا اُس بچی کا اپنا باپ تھا۔ جس کی بیوی کی سالار نے کبھی شکل بھی نہیں د کیھی تھی۔۔۔افیئر اور نا جائز اولا د تو دور کی بات تھی۔ وہ طاقت کا کھیل تھا۔۔۔ جنگ تھی۔۔۔اور جنگ میں سب جائز ہو تا ہے۔ یہ کہنا کہ سازش کی جارہی تھی۔۔۔ نیر وبی میں ہونے والے SIF اور TAl کے اُس اشتر اک کو ہونے سے پہلے توڑنے کی کوشش کی جارہی تھی، بے کار تھا۔

وہ اُس وقت نیویارک ایئر پورٹ پر ایک فلائٹ لینے کے لئے موجود تھاجب پہلی باروہ خبر بریک ہوئی تھی اور اُس نے بزنس کلاس کے ساتھ موجود اُس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔۔۔سالار سکندر نے وہاں بیٹھے سب سے پہلی کال امامہ کو کی تھی۔اور اُس نے اُس کے پچھ اُس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔۔۔سالار سکندر نے وہاں بیٹھے سب سے پہلی کال امامہ کو کی تھی۔اور اُس نے اُس کے پچھ

" مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے نہ تمہارے بچوں کو۔۔۔ "

"رئیسہ سے بات کرو۔"سالارنے جواباًاُس سے کہاتھا" مجھے اپنے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اُس کی تصویریں چلار ہے ہیں۔"اُس نے امامہ سے کہاتھا۔ وہ اپ سیٹ تھااس کا اندازہ امامہ کو اُس کی آ واز سے بھی ہور ہاتھا۔

" یہ وفت بھی گزر جائے گاسالار۔" امامہ نے اُس سے کہاتھا، تسلی دینے والے انداز میں۔

ہم نے اس سے زیادہ براوفت دیکھاہے۔"سالار نے سر ہلایا تھا، ممنونیت کے عجیب سے احساس کے ساتھ۔گھر میں بیٹھی وہ عورت اُن سب کے لئے عجیب طاقت تھی۔۔۔عجیب طرح سے حوصلہ دیے رکھتی تھی اُن کو۔۔۔عجیب طریقے سے ٹوٹے سے بحیاتی تھی۔

#### \*\*\*

وہ یہاں کسی جذباتی ملا قات کے لئے نہیں آتی تھی۔۔۔سوال وجواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لئے بھی نہیں۔۔۔لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بھی نہیں۔۔۔وہ یہاں کسی کاضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی،نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لئے۔۔۔ نہ ہی وہ کسی کو یہ بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے مائونٹ ایورسٹ پر کھڑی ہے۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کو ﷺ گریبان سے پکڑناچا ہتی تھی۔۔۔ نہ اسے یہ بتاناچا ہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔۔۔اس کے صحت مند ذہن اور ﷺ جسم کو ہمیشہ کے لئے مفلوج کر دیا تھا۔

یہ سب کچھ کرتی،اگراسے یقین ہو تا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔اس کاباپ احساس وہ یہ سب کچھ کہتی۔۔۔ جرم یا بچھتاوے جیسی کوئی چیزیالنے لگے گا۔

پچھلے کئی ہفتے سے وہ آبلہ پاتھی۔وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پار ہی تھی اور اس سے بڑھ تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی۔۔۔وہ سو چنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں، جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔

وہ یہاں آنے سے پہلے بچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ یہ اس کھنے کی وجہ سے تھاجو وہ اپنے باپ کے لئے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھایا جیسے کوئی الائو، جو کے اس کو اندر سے سلگار ہاتھا، اندر سے جلار ہاتھا۔

کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیریوں اٹھ کر وہاں آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔۔۔اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لئے، جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس کی موجو دگی کا انکشاف اس کے لئے دل دہلا دینے والا تھا۔

اس کا ایک ماضی تھا۔وہ جانتی تھی لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا "ماضی " بھی ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ کاذکر تھا جب وہ "خوش " تھی اپنی زندگی میں۔۔۔ جب وہ خو دکو باسعادت سمجھتی تھی۔۔۔ اور "مقرب " سے "ملعون "ہونے کا فاصلہ اس نے چند سینڈ زمیں طے کیا تھا۔ چند سینڈ زشاید زیادہ وقت تھا۔۔۔ شاید اس سے بھی بہت کم وقت تھا جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت وبدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی۔

اوریہاں وہ اس ڈھیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی۔۔۔اس بوجھ کواس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی، جس نے وہ بوجھ

∄ اس پرلاداتھا۔۔۔زندگی۔

کسی کو پتاہو تا تو وہاں آئی نہیں سکتی تھی۔۔۔اس کا سیل فون پیچھلے کئی گھنٹوں سے کسی کو اس وقت یہ پتانہیں تھا کہ وہ وہاں تھی۔۔۔
آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لئے خو د کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی، جس کاوہ حصہ تھی۔اس دنیاکا حصہ ، یا پھر اس دنیاکا حضہ جس
اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق میں وہ اس وقت موجو د تھی۔۔۔؟ یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔۔۔؟ وہ کہیں کی نہیں تھی۔۔۔
رکھتی تھی، اس کو اپنانہیں سکتی تھی۔

انتظار لمباہو گیا تھا۔۔۔انتظامیہ ہمیشہ لمباہو تاہے۔۔۔کسی بھی چیز کاانتظار ہمیشہ لمباہو تاہے۔۔۔چاہے آنے والی شے پائوں کی زنجیر بنے والی ہویا گلے کا ہار۔۔۔ سر کا تاج بن کر سجنا ہواس نے یا پائوں کی جوتی۔۔۔ انتظار ہمیشہ لمباہی لگتاہے۔

ر ئیسہ سالار صرف ایک سوال کاجواب جاہتی تھی اپنے باپ سے۔۔۔صرف ایک چھوٹے سے سوال کا۔۔۔اس نے اس کی قیملی کو کیوں مار ڈالا تھا؟اور اگر اُنہیں مار ڈالا تھااور اُسے کیوں جھوڑ دیا تھا۔ یااُس کی زندگی اُس کے باپ کی چوک کا نتیجہ تھی۔۔۔سوالات کا ایک انبار تھاجو وہ اُس سے کرنا جاہتی تھی۔

اُس نے وٹینگ ایر یامیں بیٹھے اپنی سُلگتی آ نکھوں کو ایک بار پھر مسلا۔۔۔وہ پیۃ نہیں کتنی راتوں سے سونہیں یا ئی تھی۔۔۔

ا یک بھیانک خواب تھا پچھلے دو ہفتے ، جس میں اُسے پہلی بار میڈیاسے پیۃ چلاتھا کہ اُس کا باپ کون تھا۔۔۔وہ کون تھی۔۔۔ کہاں سے تھی۔۔۔وہ سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی بیٹی نہیں تھی،وہ یہ جانتی تھی لیکن اُسے ہمیشہ یہی بتایا گیاتھا کہ وہ سالار کے ایک دوست کی بیٹی تھی جوایک حادثے میں اپنی بیوی سمیت مارا گیا تھااور پھر سالارنے اُسے adopt کرلیا۔ مگر اباُس کی زندگی میں اجانک غلام فرید آگیا تھا جے TV پر دیکھتے ہوئے بھی اُس کا ذہن اُس سے کسی بھی رشتہ سے انکاری تھا۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ حقیقت کو حبیلا نہیں سکتی تھی۔

#### \*\*\*

وہ سب اُس turmoil میں اُس کے پاس آ گئے تھے۔۔۔ حمین ، جبریل ، عنایہ ، امامہ ، سالار اور ہشّام بھی۔۔۔اُسے یہ بتانے کہ اُنہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔۔۔وہ اُن کے لئے رئیسہ تھی۔۔۔وہی پہلے والی رئیسہ۔۔وہ اُن سب کی شکر گزار تھی، ممنون تھی،احسان مند بھی۔۔۔اور اُس نے اُن سب کو یہ احساس دلا یا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔۔۔ اندر ہونے والی توڑ پھوڑ بے حد شدید تھی۔اس لئے بھی کہ وہ اُس خاندان کے ذلّت اور رسوائی کاسبب بن رہی تھی جنہوں نے اُس پررحم کھاتے ہوئے اُس کو پالا تھا۔ اُسے ایک لخطہ بھر کے لئے بھی سالار سکندر پراپنے باپ کے لگائے ہوئے الزامات کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہواتھااور اُس کے یہاں آنے کی وجہ بھی وہی الزامات بنے تتھے۔وہ کسی کو بتائے بغیر صرف اپنے تعلقات کواستعال کرتے ہوئے یہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی۔۔۔اپنے خاندان کوبے خبر رکھتے ہوئے۔

غلام فرید جیل کے ایک اہلکار کے ساتھ بالآخر اُس کمرے میں داخل ہواتھا، جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں اب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھروہ جیل اہلکار وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید کچھ نروس انداز میں اُسے دیکھ رہاتھا،وہ کئی کمھے اُسے دیکھتی رہی پھر

اُس نے مدہم آواز میں کہا۔

"آپنے مجھے پہیانا؟"

" نہیں " ایک لحظہ کی تاخیر کے بعد غلام فریدنے کہا۔

میں آپ کی سب سے جیموٹی بیٹی ہوں۔۔۔ جسے مار نابھول گئے تھے آپ۔ "وہ طنز نہیں تعارف تھااور اُس کے علاوہ اپنا تعارف کسی اور طرح سے نہیں کر واسکتی تھی وہ۔

چُنّی" بہت دیر غلام فریداُس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد بے ساختہ بڑبڑا یا تھا۔ رئیسہ نے ہونٹ جھینچ لئے،اُس کی آ <sup>ت</sup>کھیں یانی سے " بھر گئی تھیں۔اُس کے باپ نے بالآخراُسے بہجان لیا تھا۔وہ اب اُس کاوہ نام یاد کرنے کی کوشش کرر ہا تھاجواُس نے لکھوایا تھاپریاد نہیں کرسکا۔اُس نے چُنّی کوایک بار پھر دیکھا۔۔۔ بغور دیکھا۔۔۔ وہ میم صاحب لگ رہی تھی،اپنی سانو لی رنگت کے باوجو د۔۔۔ اُس کی بٹی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ جانتا تھااُس کی آخری اولا د کی پرورش سالار سکندرنے کی تھی۔۔۔ یہ اُسے اُن لو گوں نے بتایا تھا جوبارباراُسے بہت کچھ یاد کروانے اور پھر دہروانے کے لئے آتے تھے۔اُسے چُنّی کودیکھ کراپنی بیوی یاد آئی تھی۔۔۔ایک نیلی جینز اور سفید شرٹ میں بال ایک جوڑے کی شکل میں لیپٹے گلاسز آئکھوں پرلگائے، گلے میں ایک باریک چین میں لٹکتااللہ کے نام کا لاکٹ پہنے، کلائی میں ایک قیمتی گھڑی پہنے اُس کے سامنے ایک گرسی پرٹانگ پرٹانگ رکھے چُنّی نے اُسے اپنی مال کی یاد دلائی تھی۔۔۔اُس کے نین نقش ویسے تھے۔۔۔سارے حلیے میں صرف نین نقش ہی تھے جووہ پہچیان پایا تھا۔۔۔ورنہ وہ بیار رہنے والی لاغر، کمزور اور ہر وقت روتی ہوئی چُنّی ایسے کیسے بن گئی تھی کہ اُس کے سامنے بیٹھے غلام فرید کواُس کے سامنے اپناوجو د کمتر لگنے لگا تھا۔۔۔ پریتہ نہیں اپنی ایک نے جانے والی اولا د کو ایسے اچھے حلیے میں دیکھتے ہوئے غلام فرید کو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوئی تھی،وہ اُس لمحے بھول گیا تھا کہ وہ اپنی اس اولا دیر ناجائز اولا د کالیبل لگار ہاتھا۔۔۔برسوں بعد اُس نے کوئی "اپنا" دیکھا تھا اور اپنا دیکھ کروہ

ا یک لفافے میں موجو دکچھ کھانے پینے کی چیزیں اُس نے باپ کی طر ف بڑھاتے ہوئے کہا" یہ میں آپ کے لئے لائی تھی" غلام فرید نے عجیب حیرت سے اُس لفافے کو دیکھااور پھر کا نیتے ہاتھوں سے اُسے تھام لیا، وہ سارے سوالات جو وہ غلام فرید سے کرناچاہتی تھی یک دم دم توڑتے چلے گئے تھے۔۔۔وہ نحیف و نزار شخص جو اُس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سیڑ ھی پر کھڑا تھا، اُس سے وہ سوال اب کرنا ہے کار تھا۔ اُسے اُس پر ترس آ گیا تھا، وہ اُسے اب کسی کٹہرے میں کھڑ انہیں کرناجاہتی تھی۔ غلام فریدنے گلا سزاُ تار کراپنی آئکھیں صاف کرتی ہوئی اُس لڑکی کو دیکھا جس نے پچھ دیریہلے اُس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ "تم پڑھتی ہو؟"اُس نے بالآخریو چھا، عجیب سے انداز میں۔۔۔ر ئیسہ نے سر اُٹھا کر غلام فرید کا چپرہ دیکھا، پھر سر ہلایا۔غلام فرید کا

"زياده پڙھنا۔"

چېره چکا۔

پھر بھول گیا تھا۔

رئیسہ کی آئکھوں میں نمی پھر اُتری۔

میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے تبھی پڑھائیں گے بچوں کو زیادہ۔۔۔اور۔۔۔"غلام فریدنے یادوں کے کسی ڈھند ککے کو لفظوں میں بدلا پھر چُپ ہو گیا۔

"صاحب کومیر اشکریہ کہنا۔۔۔اور دوبارہ جیل مت آنا۔ "غلام فریدنے چند کمجے بعد کہااور رئیسہ کی آنکھوں کی نمی اباُس کے گالوں پر پھیلنے لگی تھی۔غلام فرید کے لئے سالار سکندرایک بار پھر "صاحب" ہو گیاتھا۔ اپنی اولا دکوالیی اچھی حالت میں دیکھ کر رئیسہ کولگاتھااُس کاباب شرمندہ بھی تھا۔

وہ اُٹھ کر کھڑی ہو گئی۔وہ بھی کھڑا ہو گیاتھا۔ پھروہ آگے بڑھااور اُس نے رئیسہ کے سرپر ہاتھ پھیرا،وہ اُسے گلے لگاتے ہوئے جھجکا تھا۔۔۔شایدلگاناچا ہتا تھا۔اُس نے آگے بڑھ کرخو د غلام فرید کو گلے لگایاتھا پھروہ اُس سے لیٹ کربچوں کی طرح بھوٹ ب رونے لگاتھا۔۔۔اینے باقی بچوں اور بیوی کے ناموں کو یکارتے ہوئے۔

وہ بڑا ہلکا وجو دلئے امریکہ واپس آئی تھی اور امریکہ پہنچ کر بالآخر اُس نے اپنائمبر آن کیا تھا۔۔۔اور اُس کا فون یک دم سارے رشتوں سے جاگنے لگا تھا۔۔۔ پیغامات کا انبار تھا اُس کی فیملی کی طرف سے ۔۔۔ ایئر پورٹ سے گھر تک پہنچتے بہنچتے وہ اُن سب پیغامات کو پڑھتی گئی تھی۔ نم آئکھوں کے ساتھ۔۔۔ ایک کے بعد ایک پیغامات کا hreadb اور پھر ایک آخری پیغام ہشّام کی طرف سے ۔۔۔ باد شاہ نے تخت چھوڑ دیا تھا۔۔۔ کیوں ؟۔۔۔ اُس نے یہ نہیں لکھا تھا۔ اُسے حمین یاد آیا تھا، اُس کے لفظ۔

۔ گھر کے باہر سالار کے ساتھ ساتھ حمین کی بھی گاڑی تھی۔ رئیسہ نے بیل بجائی۔۔۔ کچھ دیر بعدیہ سالار سکندر تھاجس نے دروازہ آگھولا تھا۔

دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی۔۔ بالکل اُس ہی طرح جب وہ ڈیڑھ سال کی عمر میں اُس سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی۔ سالار اُسے بچوں کی طرح تھپکتار ہا۔۔ وہ امریکہ واپس آنے سے پہلے باکتان میں ایک پریس کا نفرنس میں اپنا Paternity Test اور غلام فرید کابیان میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی اور ایک و کیا کے ذریعے اپنے خاندان کی واحد وارث ہونے کے طور پر اپنے باپ کو معاف کرنے کا حلف نامہ بھی۔۔۔ وہ طوفان جو سالار سکندر اور اُس کے خاندان کو ڈبونے کے لئے آ باتھا، وہ اس بار رئیسہ نے روکا تھا۔

اور وہاں اب سالار سکندر کے سینے سے گئی بچوں کی طرح روتی رئیسہ کو دیکھتے ہوئے اُسے کوئی دلیر نہیں کہہ سکتا تھا۔۔۔وہ بھی سالار سکندر کا ہی خانوادہ تھی۔خون کار شتہ نہ ہونے کے باوجو د، رحم اور مہر بانی کے مضبوط ترین رشتوں سے اُن کے ساتھ جوڑی گئی۔
اپنے نام کے ساتھ سالار کانام استعال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کے نام سے واقف تھی مگر وہ باپ جیل میں سزائے موت کا ایک قیدی تھا، سالار کا دوست نہیں،وہ اس سے واقف نہیں تھی۔اور اس "واقفیت "کے بعد اُسے اُس خاندان کی قدر وقیمت کا اندازہ ہو گیا تھاجو اُس کا تعارف تھا۔

"میں نے تمہیں روناتو کبھی نہیں سکھایار ئیسہ۔۔۔نہ ہی رونے کے لئے تمہاری پرورش کی ہے۔سالار نے اُسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔وہ اب اپنے آنسوؤں پر قابو پار ہی تھی۔اور اُس نے سالار کے عقب میں کھلے دروازے سے حمین اور امامہ دونوں کو دیکھا تھا۔

" آخری بار روئی ہوں بابا۔ "اُس نے گیلی آئکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہنے کی کوشش کی اور اُس کی آواز پھر بُھر ّاگئی۔

"You belong to us" سالارنے اُسے جتانے والے انداز میں کہا۔ "اور تم سمجھدار اور بہت بہادر ہو۔۔۔ ہم نے یہی سکھایا ہے تہہیں۔ "وہ جیسے اُسے یاد دہانی کروارہا تھا۔ وہ سر ہلانے گئی تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی ایساموقع آتاجب وہ اُنہیں اپنی احسان مندی دکھاسکتی تواُنہیں بتاتی کہ اپنے حقیقی باپ سے ملنے کے بعد اُسے پہلی بارید احساس ہوا تھا کہ وہ بے حد خوش قسمت تھی۔۔۔ واقعی خوش قسمت تھی کہ وہ سالار سکندر کے خاندان کا حصّہ بنی تھی، اُسے وہ OWn کرتے تھے۔

#### \*\*\*

9:15 منٹ پر بالآخر لفٹ کا دروازہ کھلاتھا اور حمین سکندر اپنے دو ذاتی محافظوں کے بیچھے باہر نکلاتھا، اُس کے بیچھے اُس کے عملے کے باقی افراد باقی تھے۔ کوریڈور میں پریس فوٹو گرافرز اور چینلز کے افراد بھی تھے جو ہر آنے والی اہم شخصیت کی coverage کررہے تھے، اُس سے پانچ منٹ پہلے وہاں سے سالار سکندر گزر کر گیا تھا اور اب وہ وہاں آیا تھا اُس تقریب کے دواہم ترین لوگ۔۔۔

ہے حد تیزر فاری سے قدم اُٹھاتے حمین سکندر کوریڈور میں اُس کی آمد کی کور نے کرتے پریس فوٹو گر افرز پر نظر ڈالتے اپنااستقبال کرتے ہوئے Officials کے ساتھ بڑی تیزی سے بینکوئیٹ ہال کے داخلی دروازے کی طرف جارہاتھا، جب اُسے یک دم اپنے عقب میں آتے اپنی ٹیم کے ایک ممبر سے کچھ پوچھنے کا خیال تھا۔۔۔اپنے Chief Finance Strategist سے۔۔۔وہ لمحہ بھر کے لئے زُکا، پلٹا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اُس نے اپنی گردن کی پشت میں کوئی سلاخ تھستی محسوس ہوئی تھی۔۔۔ پھر شیشہ

ٹوٹنے کی آوازیں اور پھر چیخوں کی اور پھر کوئی اُسے زمین پر گرا تاہوااُس پر لیٹا تھا۔۔۔ پھر کوئی چیخاتھا" سامنے والی بلڈنگ سے گولی چلائی گئی ہے۔"اور اُس وقت پہلی بار حمین کواحساس ہوااُس کی گر دن کی پشت پر کیا ہوا تھا۔۔۔ تکلیف شدید تھی، کیکن تکلیف نا قابلِ بر داشت تھی۔وہ حواس میں تھا۔۔۔سب کچھ سُن رہاتھا۔۔۔اُسے اب زمین یہ ہی تھسٹیتے اُس کی سیکورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جارہی تھی اور اُس وقت حمین کو پہلی بار سالار سکندر کا خیال آیا تھااور اُس کا دل اور دماغ بیک وقت ڈو بے تھے۔

#### \*\*\*

سالار سکندرنے بینکوئیٹ ہال میں سٹیج پرر کھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اپنی تقریر کے notes پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اُس بینکوئیٹ ہال کی داخلی دروازے کے بالمقابل ایک کھڑ کی کے شیشے ٹوٹنے کی آ واز سُنی تھی۔اُس نے بے یقینی سے بہت دوراُس شیشے کی گرتی کر چیاں دیکھی تھیں۔۔۔وہ ساؤنڈیروف بلٹ پروف شیشے تھے۔۔۔ٹوٹ کیسے رہے تھے۔۔۔؟؟ایک لمحہ کے لئے اُس نے سوچا تھااور پھر اُس نے ہال کے عقبی حصّے اور باہر کوریڈور میں شور مُنا تھااور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتا، اُس سمیت سٹیج پر بیٹھے ہوئے لو گوں کو سیکورٹی گارڈزنے کور کرتے ہوئے سٹیج کے عقب میں تھینچتے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہہ رہاتھا۔ ہال میں اب شور تھا۔ گارڈز چلا چلا کر orders دے رہے تھے اور جس جس اہم شخصیت کے ساتھ وہ سیکورٹی پر مامور تھے۔وہ اُسے cover کرنے میں مصروف تھے۔وہاں موجو دہر شخص خاص تھا۔۔۔اہم۔۔۔وہ دُنیا کے بہترین اثاثوں کا مجمع تھا،جو اب زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے اور وہاں زمین پر اوند ھے منہ لیٹے سالار کو حمین کاخیال آیا تھااور اُس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ہال میں اُس کے بعد حمین سکندر کو داخل ہونا تھا۔۔۔اور وہ نہیں آیا تھا۔۔۔ تو کیا یہ حملہ اُس پر۔۔۔وہ سوچ نہیں سکا،وہ زمین سے اُٹھ گیا۔۔۔ گارڈز نے اُسے روکنے کی کوشش کی۔۔۔اُس نے اُنہیں دھادیااور چِلاّیاGo awayوہ اُس کے پیچھے لیکے تھے۔وہ زمین پر لیٹے لو گوں کو بچلا نگتا، کھڑے گارڈزسے ٹکرا تا داخلی دروازے تک آگیا تھاجواس وقت سیکورٹی آفیشلزسے بھر اہوا تھا۔۔۔اوراس ہجوم میں بھی اُس نے ریسپشن رنر کے ساتھ سفید ماربل کے فرش پر خون کے دھبے دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے۔

> " کس کو گولی لگی ہے؟ "اُس نے اپنے سر دہوتے وجو د کے ساتھ وہاں ایک سیکورٹی آفیشل کا کندھا بکڑ کریو چھا۔ " حمین سکندر "سالار کے پیروں سے جان نکل گئی تھی، وہ لڑ کھڑ ایا تھا۔ اُن دونوں سیکور ٹی گارڈزنے اُسے سنجالا۔

"Is he alive?" \_ اُس نے اُس سیکورٹی اہلکارسے دوبارہ بوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ \*\*\*

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

امامہ اُس ہو ٹل کے ساتویں فلور پر سالار سکندر کے کمرے میں تھے۔ وہ ایک suite تھااور اُن کے برابر کے کمرے میں حمین رہ رہا تھا۔امریکیہ شفٹ ہو جانے کے بعد امامہ سالار کے ہر سفر میں اُس کے ساتھ جار ہی تھی۔اس سفر میں حمین بھی اُن کے ساتھ تھا۔وہ اُس ہی کے ذاتی طیّارے پر آئے تھے۔۔۔افریقہ وہ دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی اور اس بار وہمجی جاناجا ہتے تھے۔۔۔اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لئے۔۔اُن تینوں نے کچھ دیریہلے انکٹھے ہی کمرے میں ناشتہ کیا تھا۔۔۔اس کا نفرنس کے بعد وہ سہ پہر کو کنشاسا جانے والے تھے اور امامہ اُس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیریہلے اُس suite میں اپنے اور حمین کے بیڈرومز کا در میانی دروازہ کھول کر اُس کاسامان بھی پیک کر آئی تھی، اپنے بیگ کی زیب بند کرتے ہوئے اُس نے اپنے کمرے کے دروازے پر زور دار دستک سُنی تھی۔وہ بُری طرح ہڑ بڑائی، پھراُس نے جاکر دروازہ کھولا۔۔۔ پورا کوریڈور سیکورٹی آفیشلز سے بھر اہوا تھااور وہ تقریباً ہر کمرے کے دروازے پر تھے۔

" آپ ٹھیک ہیں؟" اُن میں سے ایک نے پوچھا۔

"ہاں۔۔۔ کیوں؟"اُس نے حیرانی سے کہا۔وہ دونوں بڑی تہذیب سے اُسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے اور اُنہوں نے اندر آتے ہی کھڑ کی کے کھلے ہوئے بلا ئنڈز بند کئے تھے۔ پھر اُن میں سے ایک حمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھااور کچھ د پر بعد لوڻا۔

کیابات ہے؟"امامہ اب شدید تشویش کا شکار ہوئی تھی۔"ایک ایمر جنسی ہوگئی ہے۔۔۔ آپ کمرے سے باہر مت نکلیں۔۔۔اگر کچھ مسکلہ ہو تو ہمیں بتادیں۔" اُن میں سے ایک اُسے کہہ رہا تھادوسر ااُس کا باتھ روم اور وار ڈروب برق ر فباری سے جیک کر آیا تھا۔ وہ جس تیزر فتاری سے آئے تھے،اُس ہی تیزر فتاری سے باہر نکل گئے تھے۔۔۔امامہ کوہوا تھا۔وہ سالار اور حمین کواُس وقت فون نہیں کرسکتی تھی کیوں کہ فون سروساُس وقت کام نہیں کررہی تھی، مگراُس نے TV آن کرلیاتھا، جہاں پرلو کل اوربین الا قوامی چینلز اس کا نفرنس کی لائیو کور یج کرنے میں مصروف تھے۔سکرین پر پہلی تصویر اُبھرتے ہی امامہ کھڑی نہیں رہ سکی،وہ صوفہ پربیٹھ گئی۔۔۔ TV کی سکرین پر وہ ٹو ٹی ہو ئی کھڑ کی تھی۔۔۔اور بینکوئیٹ ہال کے باہر ہواسے ڈرون کیمر وں کے ذریعے فضائی مناظر د کھائے جار*ہے تھے۔۔*۔

سکرین پر caption باربار نمو دار ہور ہاتھا۔۔۔ جو اُس گلوبل کا نفرنس پر ہونے والے حملے اور فائر نگ کی خبر بریکنگ نیوز کی طرح سے چلارہے تھے۔۔۔ گریہ وہ caption نہیں تھا جس نے امامہ کوبد حواس کیا تھا۔۔۔وہ دوسر ا ticker تھا جو باربار آرہا تھا۔ وہ TAI کے سربراہ حمین سکندراس حملے میں شدید زخمی۔امامہ کولگااُسے سانس آنا بند ہو گیا تھا۔اُس نے اُٹھنے کی کو شش کی۔۔۔ اُٹھ نہیں سکی۔۔۔اُس نے جیخنے کی کوشش کی تھی،وہ وہ بھی نہیں کر سکی۔۔۔افریقہ اُس کے لئے منحوس تھا۔اُس نے سوچا تھااور اپنے کمرے کے دروازے پر اُس نے د ھڑ د ھڑ اہٹ سُنی اور پھر اُس نے حمین سکندر کے کمرے کا دروازہ کھکتے دیکھا۔

#### \*\*\*

سالار سکندر کوسیورٹی آفیشلزروک نہیں پائے تھے۔۔۔ پکڑنے، سمجھانے، آگے جانے سے روکنے کی کوشش کے باوجو د۔۔۔وہ برق ر فتاری سے اُن چار lifts میں سے اُس لفٹ کی طرف گیا تھا جس طرف خون کے وہ دھبے گئے تھے۔ سیکورٹی آ فیشلز اب اُسے عقب سے کور کررہے تھے۔وہ اُسی کھڑ کی کے سامنے خو د کوایک بار پھر expose کررہاتھا جہاں اب شیشہ نہیں تھااور اُس کے سامنے کی عمارت سے فائر نگ ہوئی تھی۔۔ سامنے والی عمارت کو اب گھیرے میں لیا جار ہاتھا اور جب تک وہاں security clearance نہیں ہو جاتی وہ ہال سے کسی کوا پک بار پھر اُن کھڑ کیوں کے سامنے سے گزر کر lifts تک جانے کا خطرہ مول لینا نہیں <u>چاہتے تھے۔۔۔ مگر سالار سکندر کووہ کو شش کے باوجو د نہیں روک سکے تھے۔</u>

لفٹ کا دروازہ اب گھل گیا تھا۔۔۔اور اُس کا فرش بھی خون آلو د تھا۔۔۔ بہت زیادہ نہیں لیکن فرش یہ بتارہاتھا کہ وہ جو بھی تھا۔۔۔ شدید زخمی تھا۔ لفٹ کے اندر پہنچنے کے بعد سالار کو سمجھ نہیں آئی وہ اُس کے بعد آگے کیا کرے۔۔۔وہ اپنے بیٹے کے خون پر بھی قدم رکھنے کی جر اُت نہیں کر پارہا تھا۔۔۔اُس کے اندر داخل ہوتے ہی سیکورٹی آفیشلزاُس کے پیچھے اندر کھسے تھے اور اُنہوں نے دروازه فوری طور پر بند کیااور پھر جیسے سکون کاسانس لیا۔

اُسے کہاں لے کر گئے ہیں؟" سالارنے کھو کھلی آ واز کے ساتھ کہا تھا۔

" ہمیں نہیں بیۃ سر " "اُن میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے 7th Floor کا بیٹن پریس کر دیا۔

" مجھے حمین کے پاس جانا ہے۔ "وہ چلا یا تھا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ لفٹ برق رفتاری سے حرکت میں تھی۔

حمین کے کمرے کے کُھلے دروازے میں حمین کھڑا تھا۔اُس کی سفید شرٹ خون آلو دیتھی اور وہ سیاہ کوٹ بھی اُس کے جسم پر نہیں تھاجووہ پہن کر گیاتھا۔وہ بے حس وحر کت بیٹھی اُسے دیکھتی رہی۔سکرین پر ابھی بھی اُس پر ہونے والے حملے کی تفصیلات چل رہی تھیں۔اور وہ اپنے پیروں پر کھٹر ااُسے دیکچے رہاتھا۔امامہ اُٹھی۔۔۔ دوبارہ بیٹھ گئی۔۔۔اُس کی خون آلو دشر ٹ اُس کی جان نکال رہی تقی اور اُس کا اپنے پیروں پر کھڑ اوجو داُسے زندگی بخش رہاتھا۔

وہ ایک بار پھر اٹھی اور بھا گتے ہوئے اُس نے جا کر حمین کواینے ساتھ لیٹا یا تھا۔

میں ٹھیک ہوں متی۔۔۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہہ رہاتھا۔

بابا کہاں ہیں؟ "اُس نے امامہ سے اگلاسوال کیا تھااور امامہ کو پہلی بار سالار کا خیال آیا۔ تب ہی دروازہ دوبارہ دھڑ دھڑ ایا گیااور وہ اپنے قدموں پر چلتا دروازے تک گیااور اُس نے دروازہ کھول دیا۔ اُس کے بالکل سامنے سالار سکندر کھڑا تھا۔ چند کمحوں کے لئے باب ببیٹاایک دوسرے کو دیکھ کر فریز ہوئے تھے۔ پھر سالار آگے بڑھااور شادی مرگ سی کیفیت میں اُس نے حمین کولپٹایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حمین سکندر نے سالار سکندر کی گرفت کواتناسخت پایاتھا کہ اُسے لگااُس کا دم گھٹ جائے گا۔اُسے اپنی گر دن کی پشت سے بہتے خون کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اپنے گالوں کونم کرتے سالار کے آنسوؤں سے۔۔۔

سالار کے خاندان میں سے اُس کا جانشین کون ہو گا اُس کی پشت سے بہتا خون اُس کا اعلان کر رہاتھا۔

بابا میں ٹھیک ہوں۔۔۔ آئیں دوبارہ چلتے ہیں کا نفرنس ہال میں۔ "سالارنے اپنے کانوں میں مستحکم آواز میں کہی ہو ئی ایک سر گوشی سُنی تھی۔

\*\*\*

وہ افریقہ کی تاریخ کایاد گار ترین دن تھاجب کئی سالوں بعد تاریخ ایک بار پھر دہر ائی جارہی تھی۔

بینکوئیٹ ہال میں تمام delegates ایک بار پھر اپنی سیٹوں پر بر اجمان تھے۔خوف وہر اس کی ایک عجیب سی فضامیں بے حد ناخوش مگر کا نفرنس جاری تھی۔۔۔ کینسل نہیں ہوئی تھی۔اُس کھڑ کی کاوہ شیشہ اُسی طرح ٹوٹاہوا تھا مگر اب سامنے والی بلڈنگ سیکورٹی آفیشلز کے حصار میں تھی۔ کا نفرنس ایک گھنٹہ کی تاخیر سے اب دوبارہ شر وع ہونے جار ہی تھی۔

سالار سکندر اور حمین دونوں امامہ کے کمرے میں تھے۔ میڈیکل ٹیم حمین کو فرسٹ ایڈ دے چکے تھے،اور فرسٹ ایڈ دینے کے دوران اُنہیں پیۃ چلاتھا کہ گولی اُس کی گر دن میں نہیں گئی تھی۔وہ اُس کی گر دن کی پیثت پرر گڑ کھاتی اور جلد اور کچھ گوشت اُڑاتے

ہوئے گزر گئی تھی۔۔۔اُس کی گر دن پر تین اپنج لمبااور آدھ اپنج گہر اایک زخم بناتے ہوئے۔۔۔میڈیکل ٹیم نے اُس کی بینڈ سج کی تھی اور پین کلر لگا کر اُس کے اس زخم کو کچھ دیر کے لئے سُن کیا تھا تا کہ وہ کا نفر نس اٹینڈ کر سکتا۔ اُسے blood لگنا تھا کیکن وہ فوری طور پر اُس کے لئے نتیّار نہیں ہوا تھا۔اس وقت اُس کے لئے اہم ترین چیز اُس کا نفرنس ہال میں دوبارہ بیٹھنا تھا۔۔۔اُن لو گوں کا دکھانا تھا کہ وہ اُنہیں گرانہیں سکے۔۔۔ ڈرابھی نہیں سکے۔

سالار سکندر اُس سے پہلے کمرے سے نکلاتھااور اب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حمین سکندر امامہ سے گلے مل رہاتھا۔ امامہ نے اُسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔۔۔ وہ سالار سکندر کا بیٹا تھا، اُسے کون روک سکتا تھا۔۔۔اُس نے صرف اُسے گلے لگایا تھا، ما تھا جو ما تھا 🚊 اور دروازے پر رخصت کر دیا تھا۔

اُس لفٹ کا دروازہ40:40 پر ایک بار پھر گھلا تھا۔۔۔اس بار حمین سکندر کے ساتھ سیکورٹی کا کوئی اہلکار نہیں تھاصرف اُس کے اپنے سٹاف کے لوگ تھے۔اُس کے لفٹ سے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہاں تالیوں کاشور گو نجناشر وع ہوا تھا۔وہ پریس فوٹو گرافرزاور اُس کوریڈور میں کھڑے سیکورٹی اہلکار تھے جو اُسے اُس دلیری کی داد دے رہے تھے جو وہ دکھار ہاتھا۔۔۔ لمبے ڈگ بھرتے اُس نے ٹوٹے شیشے والی اُس کھڑ کی کو بھی دیکھاجو ہال کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک عجیب سامنظر پیش کررہی تھی،اگر چہ اُس کے سامنے اب سیکورٹی املکاروں کی ایک قطار رہتی تھی۔

تیز قد موں سے لمبے ڈگ بھر تاحمین سکندر جب ہال میں داخل ہوا تھاتوہال میں تالیاں بجنی شر وع ہو ئی تھیں، پھر وہاں بیٹھے وفود ا پنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔

حمین سکندر مسکراتا، سر کے اشارے سے اُن تالیوں کاجواب دیتا سٹیج کی طرف بڑھ رہاتھااور سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ کھڑ اہونے شر وع ہوئے تھے اور پھر حمین نے سالار سکندر کو کھڑ اہوتے دیکھا تھا۔ حمین چلتے چلتے رُک گیا تھا۔ ۔ ۔ وہ اُس کے باپ کی طرف سے اُس کی تعظیم تھی جواُسے پہلی بار دی گئی تھی۔ایک لمحہ تھٹھکنے کے بعد حمین سکندر نے سٹیج کی سیڑ ھیاں چڑھنا شر وع كردياتھا۔

د نیا بھر کے TV چینلزوہ مناظر live د کھارہے تھے۔۔۔ دلیری کا ایک مظاہرہوہ تھاجو دنیانے کئی سال پہلے اسی افریقہ میں سالار سکندر کے ہاتھوں دیکھاتھا، جر اُت کا ایک مظاہر ہوہ تھاجو آج اسی افریقیہ میں وہ حمین سکندر کے ہاتھوں دیکھ رہے تھے۔ ستیج پر اب TAI اور SIF کے دونوں سر براہان مل رہے تھے اور اُس memorandum پر دستخط کر رہے تھے جس کے لئے وہ 🚆 وہاں آئے تھے اور پھر اُس کے بعد حمین سکندرنے تقریر کی تھی۔۔۔اُس ہی آخری خطبے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھاجس کاحوالہ ﷺ کئیسال پہلے اُس کے باپ نے افریقہ کے سٹیج پر دیا تھا۔

"بڑی بابر کت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ "اُس نے سورة ملک کی آیات سے اینی تقریر کا آغاز کیا۔

وہ ذات جس نے پیدا کیاموت اور زندگی کو تا کہ آز مائش کرے تمہارے کہ کون تم میں سے زیادہ اچھاہے عمل میں۔۔۔اور وہ ہے 🚊 زبر دست، بے انتها۔۔۔ معاف فرمانے والا۔

اُس ہال میں سوئی گرنے جیسی خاموشی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے جو کُن کہتاہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں،جو د شمنوں کی جالیں اُن ہی پر اُلٹادیتاہے۔

کئی سال نے سود کے خلاف اپنی پہلی جدوجہد افریقہ سے شروع کی تھی، یہ وہ زمین تھی جس پر میرے باپ نے ایک سودی نظام کے آلہ کار کے طوریر کام کرتے ہوئے سود کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔۔۔اُس سود کو جسے آخری خطبہ میں نبی آخر الزمان 🗂 نے حرام قرار دیا تھااور اُس آخری خطبے میں بیہ صرف سود نہیں تھا جس کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا تھا، بیہ مساوات بھی تھی جس کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔ انسانوں کو اُن کے رنگ، نسل، خاندانی نام ونسب کے بچائے صرف اُن کے تقویٰ اوریار سائی پر judge کرنے کا۔۔۔ SIF اور TAI آج اُس ہی مشن کو آگے بڑھانے کے لئے دنیا کے سب سے بڑے گلوبل فنڈ کا قیام عمل میں لایا ہے۔۔۔ " وہ بات کر رہاتھااور پوری دُنیاسُن رہی تھی۔۔۔وہ آخری نبی ﷺ کاحوالہ دیتاہوابات کر رہاتھااور وہ پھر بھی سُننے پر مجبور تھے۔۔۔ کیونکہ وہ باعمل بہترین مسلمان تھے جن کے قول و فعل میں وُنیا کو تضاد نظر نہیں آرہاتھا۔ جو طاقت وریتھے تو وُنیااُن کے مذہب کو

وہ ایک گولی جو دُنیا کی تاریخ بدلنے آئی تھی وہ کاتبِ تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔۔۔ تاریخ ویسے ہی لکھی جارہی تھی جیسے الله تعالی چاہتا تھااور وہ ہی لکھ رہے تھے، جن کواللہ نے منتخب کیا تھا۔ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی محبت وہ آب حیات ہے جوزند گی کو دوام بخشاہے اس دُنیاسے اگلی دُنیا تک۔

\*\*\*

بھی عزّت دے رہی تھی اور اُس مذہب کے بیغام بر کو بھی۔۔۔

2040

مریکہ کے اُس اسپتال کے نیوروسر جری ڈیار ٹمنٹ کے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دماغ کھولے بیٹھے تھے وہ آبادی کے اُس 2.5 فیصد حصّہ سے تعلق رکھتا تھاجو 1.0 Level، 150 کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔

وہ آپریشن آٹھ گھنٹہ سے ہور ہاتھااور ابھی مزید کتنی دیر جاری رہنا تھا، یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر زکی اس ٹیم کوlead کرنے والا ڈاکٹر دُنیاکے قابل ترین سر جننز میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے منسلک ایک گلاس روم میں سر جری ریذیڈ نٹس اس وقت جیسے سحر زدہ معمول کی طرح اس ڈاکٹر کے چلتے ہوئے ہاتھوں کوبڑی سکرین پر دیکھ رہے تھے جو اُس کھلے ہوئے دماغ پریوں کام کررہاتھا جیسے کس pianist کی انگلیاں ایک پیانو پر۔وہ اپنی مہارت سے سب کو مسمر ائز ڈکئے ہوئے تھا سوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔

آ پریشن کے دوران وہ نیورو سر جن چند کمحوں کے لئے رُ کا تھا۔ایک نرس نے بنا کہے اُس کے ماتھے پر اُبھرنے والے قطروں کوایک کپڑے سے خشک کیا۔ وہ شخص ایک بار پھر اپنے سامنے آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر پڑے ہوئے اُس دماغ پر جھکا جو دُنیا کے ذہین ترین د ماغوں میں سے ایک تھااور جوایک گولی کانشانہ بننے کے بعد اُس کے سامنے آیا تھا۔ دُنیا کی اہم ترین یوزیشنزیر فائزر بنے والے اس شخص کے لئے اس ایمر جینسی میں اُسے بلوایا گیا تھا۔ وہ سر جن اب تک 270 اہم اور نازک ترین کامیاب سر جریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی تاریخ کا کم عمراور سب سے قابل سر جن تھا۔ لیکن آج پہلی بار اُسے لگ رہاتھا کہ اُس کاوہ Percent 100 کامیابی کا

ریکار ڈختم ہونے والا تھا۔وہ ایک بار پھر گہری سانس لے کرٹیبل سے ہٹا۔اُسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آپریشن میں کامیابی کے گئے۔ http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

ختم شُد

عُمیر ااحمد کااختنامی نوٹ پنچے مُلاحظہ فرمائیں، آپکے تبصر وں کاانتظار رہے گا

http://paksociety.com

### よことして きしん

آب حیات آئ آپ کے سائے اپنادوسالد سوقتم کرد باہادر میرے لئے بیشروری تھا کدیس آپ سب كافتكريداداكرتي جواس ووساله سفريس جاب تحريف جاب تنتيد يكن مير ساته ويؤس ررب كوتي بھی رائٹر مانسٹا پی مجامی ہوئی تحریروں ہے ہی برا بنتا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ اُن تحریروں کی عوامی پذیرا تی ے بہت براہن جاتا ہے۔

میرا81 سالد کیریز بھی اتنالمیاند ہوتا اگر بھے اور میری تحریروں کوآپ سے پذیرائی اور محبت شاتی جرے اس ٹیلنٹ کوجلا آپ کی حوصلہ افرائی اور داونے وی ، ٹیس اس کے لئے آپ کی بہت منون ہوں .... میں خواتین ڈائجسٹ کی انتظامیے کی بہت منون ہوں اب جنبوں نے دوسال اس ناول کو يز عادمتام عثائع كيا-

وركال ما المالية كادوسر احت كنت برا دل كرد كاكام تفاءاس كالندازه مح للين كدوران تيل، آب حیات کی اشاعت کے دوران ہوا۔ہم ہیرواور ہیرو گن تیس بتاتے ایک بناتے ہیں اور پھر ہے مانے رسی رفیل ہو تے کان سے علطی موسکتی ہے Judgements کی بھی ..... اور تر فیبات الس کی سی ا ب حیات بین میں نے پیر کامل کے " کامل" انسانوں کوزندگی کے تجربات اور چیلنجز سے نیرو آ زیاد کھایا .... بھی ہارتے بھی جیتے دکھایا ... لیکن بمیشہ '' سکھتے'' دکھایا .... اور پہ طروہ ہے جو ہم سب كرتے إلى مراكال انان جائے والدانسان محى

2003 میں ویر کائل ایک بہت متناز عدموضوع پرتکھاجائے والا ناول تھاجو آج بھی بہت سے او بی طلقوں على شديد تقيد كاشكار موتاب-

آب حیات اس د بائی کے بہت سے متناز صابی وزیائسی جانے والی کتاب ب\_ أن يو سے چیلنجز پرجو مسلم أبته كودر فيش بين .... أن يهو في چيلنجز يرجوجم بكوا يق في ادر سعاشرتي زند كي بين ور پيش بين \_ میں اس بات پر تھل یفین رکھتی ہوں کہ زندہ رہ جائے والی کتابیں وہ نیس ہوتیں جنہیں ہر کوئی صرف داو و اورأس ميں سے كوئى ايك بھى قابل اعتراض يا قابلى بحث بات ندتكال سكے۔

المتدهره جائے والی کتابیں وہ موتی ہیں جو پڑھنے والول کو اگر ایک طرف وادو سے کے لئے مجبور کرتی ہیں والدوسرى الرف ألجعاتى يمى بين ، اوراعتراض اوراختلاف كرفي يجود كرتى بين اوربيرى بركتاب ی طرح بیکام آب حیات نے بھی کیا۔ اس status آ نے والے سالوں ش کیا ہوگا، بیصرف اللہ دب



www.alifkitab.com info@alifkitab.com

العزت بى كومعلوم ہے۔

بہت سے قار مین کوڑے کا پندشاید الجھادے ....آب حیات کی کہانی '' تبارک الذی' پرختم ہورہی ہے، مرزب کا پیته وه چیلنجز میں جو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ایک اور دہائی میں چنداور کر دارزندگی میں پھیاور چیلنجز کے ساتھ اور زندگی نسل درنسل یونہی چلتی رہے گی۔ ہر دہائی میں کچھ لوگ ان چیلنجزیر یورااتریں ك، اور برو بائي ميں كھلوگ آب حيات في كرلاز وال بنتے رہيں گے۔

RION



